قُلْنَا فَلِكُ إِلْكُ الْأَكْثِ لِللَّهِ فَكُلَّ الْأَلْحُتُكُما کہے: الیس جت یوری اللہ کی رہی۔ رَجُمُ السُّرالواسِّعَةُ حجة الترالبالغة امامِ اكبر، مجبّد دِملّت، حبيمُ الاسِيّلام حضرت مولاناشاه وکی استرصاحب محدّث دمهوی فرسرس سِرهٔ سَعِبِ الحَرِّ بِالنَّ لِوُرِئُ اسْتاذدارلها دروسَن نامشر م کنته حجب از د بوتب رضاع سِهَار نبوُر ( بو بی )



نام كتاب : رحمة الله الواسعة شرح جمة الله البالغه جلد جهارم

نام ماتن : امام اكبر، حجة الله في العالمين، مسند الهند جكيم الاسلام حضرت مولا ناشاه

ولى الله قطب الدين احد محدث د ہلوى قدس سرہ

(ولادت ۱۱۱ه وفات ۲ کااه)

نام شارح : سعيدا حمد پالن پورې استاذ حديث دارالع او ديوب ر

سائز: : نام الم

صفحات : ۲۲۴

سنه طباعت : باراول ربیج الثانی ۱۳۲۴ انجری مطابق جون ۲۰۰۳ عیسوی

كمپيوٹر كتابت: روش كمپيوٹرز محلّه اندرون كوٹله ديو بندفون نمبر099765822

كاتب مولوى حسن احمه پالن بورى فاضل دارالعب اور ديوبب ر

بریس : ایج-ایس-آفسیٹ برنٹرس-چاندنی محل، دریا گنج دہلی ۲

ناشر

م کنته جساز دبوست رضلع سِهَار نبوُر (یوبی

۵۵

24

# فهرست مضامین (زکات کابیان

| ma-rm        | باب (۱) ز کو ق کے سلسلہ کی اصولی باتیں                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳           | ، ، ، ، ، ،                                                                    |
| 20           | ز کو ة میں مکی مصلحت: انفاق میں مملکت کی بہبودی ہے،اوراس کی دوصور تیں ہیں:     |
| 71           | مقدارومد تيز کوة کی تعين مين حکمت                                              |
| ۳.           | ز كو ة مُعشر نُحمس اورصد قة الفطر كي تعيين كي وجه                              |
| ٣٣           | وجوب زکوۃ کے لئے سال بھر کی مدت میں حکمت                                       |
| ٣٣           | مویشی،زُروع، تجارت اور کنزگی تعریفات                                           |
| ۵۱-۳۵        | باب (۲) انفاق کی فضیلت اورامساک کی مذمت                                        |
| ٣٩           |                                                                                |
| <b>r</b> ∠   | آ خرت میں کنجوسی کا ضرر                                                        |
| ٣٨           | ز کو ۃ ادانہ کرنے کی مخصوص سزا کے دوسب: اصلی اور معاون                         |
| ٣٨           | سانپ کی سزااور تختیوں کی سزامین فرق                                            |
| 2            | سخی اور بخیل میں مواز نہاور تنی کے رحجان کی وجہ                                |
| <b>المال</b> | سخی کا سینه خرج کے لئے کھلتا ہے اور بخیل کا بھچیا ہے                           |
| 4            | خیرات کرنے والوں کے لئے جنت کامخصوص درواز ہ                                    |
| <u>مح</u>    | مہتم بالثان آٹھ خوبیاں: جن کے لئے جنت میں دروازے ہیں                           |
| <i>ا</i> م   | جنت کے کتنے دروازے ہیں؟                                                        |
| 41-ar        | باب (٣) ز کا توں کے نصاب:غلّہ اور کھجور کے نصاب کی حکمت۔ چاندی کے نصاب کی حکمت |

اونٹوں کے نصاب کی حکمت اور دوسوالوں کے جواب

غلام اور گھوڑے میں زکو ۃ نہ ہونے کی وجہ

اونٹوں کانصاب کس طرح تشکیل دیا گیاہے؟

رکاز میرخمس کی وجہ ..... صدقة الفطرايك صاع مقرر كرنے كى وجهاور گندم كانصف صاع مقرر كرنے كى وجه ......

صدقة الفطر كَى ادائيگى كے لئے يوم الفطر كى تعيين كى وجبہ ....... 44 زيورات كى ز كو ة بھى احتياطاً نكالنى چاہئے ..... باب(م)مصارف ز كو ة كابيان .....

مما لک کی قشمیں اوران کی ضروریات کانظم 49 مصارف زکو ة آٹھ میں منحصر ہیں؟ شاہ صاحب کی رائے اور جمہور کی دلیل .............. خاندان نبوت کے لئے حرمت صدقات کی تین وجوہ 4

حرمت سوال کی وجہاوراس کی سزاؤں کاراز مال کی کتنی مقدار سوال کے لئے مانع ہے؟ بڑوں کی خوشی اور ناخوشی بھی مقبول دعا کی *طر*ح ہے

نفس کی فیاضی بھی برکت کا سبب بنتی ہے،اور برکت کی حقیقت

بلند بمتى اورا ولوالعزمي كيخصيل كاطريقه باب(۵)ز کو ۃ سے علق رکھنے والی ہاتیں

فیاضی سے زکو ۃ اداکر نا دووجہ سے ضروری ہے دوحديثون مين رفع تعارض جلدجہارم

عاملین زکو ۃ کے لئے ہدایات،اورحیلہ سازیوں کا سدّیاب مديث: لايُجْمَع بين متفوق إلخ كَلَمْفُسَل شرح ۸۸ مخلطه کااعتبارہے یانہیں؟ سخاو نیس کی کمی خیرات کی قیمت گھٹادیتی ہے جوکام صدقات کے ساتھ ثمرات میں شریک ہیں وہ بھی صدقہ ہیں چنداعمال خیر بیاوران کی جزاء میںمما ثلت کی وجہ........ ابل وعیال اورا قارب برخرج کرنادیگر وجوه خیر مین خرچ کرنے سے بہتر ہے خیرات باحثیت کی بہتر ہے یا نادار کی؟ ..... خازن کوبھی خیرات کرنے سے ثواب ملنے کی وجہ..... شوہر کے مال سےعورت کیا چیزخرچ کرسکتی ہے؟ (تین حدیثوں میں رفع تعارض)...... صدقه دی ہوئی چزخریدنے کی ممانعت کی وجہ ......... (روزوں کا بیان باب (۱) روزوں کےسلسلہ کی اصولی یا تیں...... روزول کی مشروعیت کی وجهر سیسس.... ہمیشہ روز ہ رکھناممکن نہیں ،اس لئے وقفہ گذرنے کے بعدروزے رکھے گئے ہیں روزوں کی مقدار کی تعیین ضروری ہے ....... کھانا بینا کم کرنے کا مناسب طریقہ ..... روز ه اوراس کی مقدار کاانضباط روزوں کے لئے رمضان کی مخصیص کی وجہ ......... 111 عبادتوں کےعمومی اورخصوصی درجات 110 باب (۲) روز ول کی فضیلت کا بیان نصوص میں مضمون کا نصف حصہ بیان کیا جاتا ہے اور نصف فہم سامع پراعتاد کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے ..... فضائل کا تعلق اہل ایمان سے ہے .... 114 رمضان کی دوخاص مینتی اوران کی وجه سیسسسسسسس 114 روز وںاورتر اور کے سے گذشتہ گناہ معاف ہونے کی وجہ ....... ایمان واختساب کامطلب .....

114

IMA

100

194

١٣٣

۱۴۴

IMY

104

109

109

عا ندنظرنہ آنے کی صورت میں تیس دن پورے کرنے کی وجہ

روز وں میں تعمق کے سدتیاب کی وجہ ،.....

شعبان کے نصف ثانی میں روز ہ ( دور وایتوں میں رفع تعارض )

رمضان کے جاند میں ایک مسلمان کی خبرمعتبر ہونے کی وجہ ..........

تھچور سےافطار کی حکمت اورافطار کرانے سےروزے کا ثواب ملنے کی وحہ..

شو ہر کی ا جازت کے بغیرنفل روز ہمنوع ہونے کی وجہ .........

نفل روز ہتو ڑنے سے قضاوا جب ہے؟ .....

'' جاند کے دومہینے گھٹتے نہیں'' کا مطلب

سحری کی برکات

سحرى اورجلدي افطار ميں حکمت

صوم وصال کی ممانعت کی وجه..

افطار کی دعا ئیں اوران کی معنویت

صرف جمعہ کےروزے کی ممانعت کی وجہ

یانچ دنوں میں روز وں کی ممانعت کی وجہ..

روزوں میں بھول معاف ہونے کی وجہ ..

رمضان کاروز ہعمداً توڑنے میں کفارہ کی وجہ

کباروزے میں نبیت رات سے ضروری ہے؟

روزوں کی تکمیل دوباتوں پرموقوف ہے 104 لفل روز ون میں انبیاء کے معمول میں اختلاف کی وج<sub>ه</sub> .......................... منتخب نفل روز ہےاوران کی حکمتیں فصل:شبِ قدر کابیان شب قدر دو ہن: سال بھروالی اور خاص رمضان والی ........... شب قدر کی خاص دعا

فصل:اعتكاف كابيان

اعتكاف كےمسائل اوران كى حكمت

باب(۱) حج کےسلسلہ کی اصولی ہاتیں

اعتكاف كى حكمت اوراس كى مشروعيت كى وجه 144 آج ڪابيان

'چ کی تشکیل کس طرح عمل میں آئی ہے؟ (جج میں سائے تیں ملحوظ ہیں ) 141 ایک ہی مرتبہ حج فرض ہونے کی وجہ...... 141 149

اختلاف اعتبار سے فضیلت مختلف ہوتی ہے (دوحدیثوں میں رفع تعارض) 1/1 حج اورعمرہ کے کفارہُ سیئات اور دخولِ جنت کاسبب ہونے کی وجہ ........ 111 رمضان کاعمرہ حج کے برابر ہونے کی وجہ ...... 111

امت کا اشتیاق اور نبی کی طلب بھی نزول حکم کا سبب ہے

استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کے لئے ایک خاص وعید کاراز 110 چے کے پانچ مسائل اوران کی حکمتیں ( حاجی کی شان، بلندآ واز سے تلبیہ، قربانی ، زاد ورا حلہ کی شرط اور

140 144

144

110

101

مکہ سے حج کرنے کاطریقہ آ فاق سے فچ کرنے کاطریقہ۔عمرہ کرنے کاطریقہ۔ فج تمتع کاطریقہاور فچ<sub>ر</sub>قر ان کاطریقہ ...... ۱۸۷ 119 ممنوعاً تِ إحرام كي حكمتين \_ شكار كي ممانعت كي وحه..... 19+

تعيين مواقت كي حكمت

جماع ممنوع ہونے کی وجہ۔سلا ہوا کیڑاممنوع ہونے کی وجہ۔احرام میں نکاح ممنوع ہونے کی وجہ

191

191

190

194

191

**\*** 

**T+T** 

4+7

**۲+** 4

**Y**+∠

**۲**+Λ

**۲+**Λ

4+9

717

(اختلاف ائمه مع ادله) .....

مدینہ والوں کے لئے بعیدترین میقات مقرر کرنے کی وجہہ منی میں قیام کی حکمت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

غروب کے بعد عرفہ سے واپسی ،مز دلفہ میں شب باشی اور وقوف کی حکمتیں رمی جمرات کی حکمتیں.....

مدی (حج کی قربانی) کی حکمت ..... حلق یعنی سرمنڈ ا کراحرام کھو لنے کی حکمت طواف زیارت سے پہلے احرام کھو لنے میں حکمت (سوال وجواب)

حجراسود سے طواف شروع کرنیکی وجہ لے طواف قند وم کی وجہ لے رمل واضطباع کی وجہ۔ عمرہ میں وقوف عرفہ نہ ہونے کی وجہ صفاومروہ کے درمیان سعی کی حکمتیں طواف وَ داع کی حکمت

717 716 191-112 717

باب(٣) حجة الوداع كابيان دوباتوں میں اختلاف کا فیصلہ (آپؓ نے کونسامج کیاتھا؟ اور تلبیہ کب پڑھاتھا؟) ..... عنسل کر کے احرام باندھنے کی وجہ۔ دوگانۂ احرام کی وجہ۔احرام کے مخصوص لباس کی وجہ۔احرام سے 114 تلبیہ کے الفاظ کی معنویت تلبیہ کے بعد دعا MIA

عرفہ کے خطاب میں یانچ ہاتیں

بڑے اجتماع میں خطاب کا موضوع کیا ہونا جا ہے؟

عرفہ سےغروب آفتاب کے بعدروانگی کی وجہ .....

رمی اورسعی میں سات کی تعدا د کی وجہ.....

طواف زیارت میں جلدی کرنے کی وجہ ۔ زمزم پینے کی وجہ ......

تھیکری جیسی کنگری ہے دمی کرنے کی وجہ.......

تشریعی اورغیرتشریعی اعمال کےدرمیان فرق ..

ابطح كايرًا وُمناسك ميں داخل نہيں .....

تریسٹھاونٹوں کی قربانی کرنے کی وجہ

باب (۴) جج سے تعلق رکھنے والی ہاتیں

طواف کی فضیلت کاراز ......

پوم عرفه کی فضیلت اوراس دن کا خاص ذکر ..

مز دلفه میں تنجد نه پڑھنے کی وجہ۔وادی محسّر میں سواری تیز ہا نکنے کی وجہ...

یہلے دن رمی کاوفت صبح سےاور باقی دونوں میں زوال سے ہونے کی وجہ ۔۔۔۔۔۔۔

حجراسود کی فضیلت کابیان (حجراسوداورمقام ابراہیم واقعی جنت کے پقریبیں یایہ مجاز ہے؟ آخرت میں حجر

اسود کے لئے آئکھیں اور زبان ہونے کی وجہ۔حجراسود کے گواہی دینے کی وجہ )

277

739

739

14

177

عرفهاورمز دلفه میں نمازیں جمع کرنے کی حکمت

جلدجهارم

| <b>1</b> 72                                   | مدی جیجنے کی حکمت ۔سرمنڈانے کی فضیلت کی وجہ                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۸                                           | عورتوں کے لئے سرمنڈانے کی ممانعت کی وجہ                                                          |
| 209                                           | مناسكِ مِنى ميں ترتیب كامسکله                                                                    |
| ra+                                           | لاحر جوالی روایات میں تشریع کے وقت کی ترخیص ہے                                                   |
|                                               | اعذار کی صورت میں سہولتیں دینے کی وجہ (مجبوری میں ممنوعاتِ احرام کا ارتکابِ جائز ہے، مگر فدیہادا |
| 101                                           | کرنا ضروری ہے۔فدیہ مقرر کرنے کی وجہ۔احصار کاحکم)                                                 |
| <b>12</b> 1                                   | عمل:حرمين شريفين كابيان                                                                          |
|                                               |                                                                                                  |
| ram                                           | حرم مقرر کرنے کی حکمت                                                                            |
| <b>100</b>                                    | حرم اوراحرام میں شکار کرنے سے جزاءواجب ہونے کی وجہ                                               |
| <b>100</b>                                    | شکار کی جزاء میں مثل سے مثل صوری مراد ہے یا معنوی؟                                               |
| ray                                           | مدينه شريف كي ايك خاص فضيلت كاراز المستستستستستستستستستستستستست                                  |
| <b>10</b> 2                                   | مدینه کی حرمت دعائے نبوی کی وجہ سے ہے                                                            |
|                                               | (سلوک واحسان کابیان)                                                                             |
|                                               |                                                                                                  |
| raa-141                                       |                                                                                                  |
| 171-AA1                                       | ب(۱)سلوک واحسان کے سلسلہ کی اصولی باتیں                                                          |
|                                               |                                                                                                  |
| 141                                           | ب(۱) سلوک واحسان کے سلسلہ کی اصولی باتیں                                                         |
| 171<br>777                                    | ب (۱) سلوک واحسان کے سلسلہ کی اصولی باتیں                                                        |
| 171<br>777<br>777                             | ب (۱) سلوک واحسان کے سلسلہ کی اصولی باتیں                                                        |
| 141<br>747<br>747<br>744                      | ب(۱) سلوک واحسان کے سلسلہ کی اصولی باتیں                                                         |
| 141<br>144<br>144<br>144<br>144               | ب (۱) سلوک واحسان کے سلسلہ کی اصولی باتیں                                                        |
| 141 F4F F4F F47 F44 F44                       | ب(۱) سلوک واحسان کے سلسلہ کی اصولی باتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| 141 F4F F4F F44 F44 F44                       | ب(۱) سلوک واحسان کے سلسلہ کی اصولی باتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| 141 747 747 747 747 747 747 747               | ب(۱) سلوک واحسان کے سلسلہ کی اصولی با تیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| 747<br>747<br>744<br>744<br>742<br>740<br>749 | ب(۱) سلوک واحسان کے سلسلہ کی اصولی باتیں                                                         |

| جلدجهارم    | 11                                                                               | رحمة التدالواسعه         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1</b> 4  |                                                                                  | عدالت كابيان             |
| <b>r</b> ∠9 | ىكەكاپىندىدەنظام                                                                 |                          |
| 1/1         | کی بر کات۔ بگاڑ کھیلانے والوں پرلعنت                                             |                          |
| 1/1         | مظاهر:سلیقه مندی، کفایت شعاری، حریت، اسلامی سیاست اور حسن معاشرت                 |                          |
| 717         | ، كاطريقه                                                                        |                          |
| 110         | ی میں تخالف ہے مگر دونوں کواپنا نا ضروری ہے                                      | ساحت وعدالية             |
| 110         | نحصرنہیں                                                                         |                          |
| 444         | يرمظان(احتمالي جگهبيس)                                                           | اخلاق ِاربعه ک           |
| MZ1-77A     | ن کے متعلقات کا بیان                                                             | باب(۲)اذ كاراورا         |
| MA          | واكر                                                                             | اجتماعی ذکر کے ف         |
| 1119        | ) کا بوجھ ہلکا ہوجا تا ہے                                                        |                          |
| 19+         | ہی نزولِ رحمت کا باعث ہے۔ سالکین کے لئے دوبیش بہاہدایتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       | جبلّت واستعداد           |
| 791         | ہے: خاص اور عام                                                                  | ذ کردوطرح کا۔<br>ت       |
| 792         | ،<br>)آخرت میں بہت ہےاورآخرت میں نہایت کارآ مدچیزمعرفت اِلّہیہ ہے                | تھوڑار جوع بھح           |
| 190         | ن ذریعی فرائض ہیں اور نوافل پر مداومت مقام ولایت تک پہنچاتی ہے ''۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |                          |
| 497         | للَّد ہے بِگَا رُبِ ہے                                                           |                          |
| <b>19</b> 2 | •                                                                                | اولیاءکوموت کیو<br>کرمیا |
| 799         | ) میں ذکراللہ کاانهم کر دار                                                      |                          |
| ۳.,         | روجبِ <i>حسر</i> ات ہے                                                           | •                        |
| m~4-m+r     |                                                                                  | فصل:اذ كارعشره كا        |
| ٣+٢         | احاجت ــانهم اذ کاراوران کی حکمتیں<br>احاجت ــانهم اذ کاراوران کی حکمتیں         |                          |
| <b>M+ M</b> | ر بسبیج وتخمید - جامع ذکر ـ ذکر جامع کے فضائل کی وجہ                             | پېلااور دوسراذ           |

ااسا

. فضائل تحميد کی روايات اوران کاراز ـ صفات ِ ثبوتنيه اور سلبيه ........

تيسراذ كر:تهليل:اس كاظهراوربطون.....

کلمهٔ تو حیدی تشکیل اوراس کی فضیلت کی وجه .....

چوتھاذ کر: تکبیر کلمات ِاربعہ رمشتمل ذکر کے فضائل

| جلدجہارم     | Ir                                                                      | رحمة اللدالواسعه                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ۳۱۱          | کی فضیلت اوراس کی وجه                                                   | ایک اور حیارکلماتی ذکر                |
| ۳۱۴          | نطلبی اور پناه خواهی _ چند جامع دعائیں جن میں مفید باتیں طلب کی گئی ہیں | دعوات: پانچوان ذکر: فوا               |
| ۳۱۲          |                                                                         | دعواتِ استعاذه                        |
| ٣19          | ونیاز مندی _ادعیهٔ ما ثوره کی انواع                                     | چھٹاذ کر:اظہارِفروتنی                 |
| 471          | ، کی وجہ۔ دعا کے بعدا نتظار کی حکمت                                     | دعا کے عبادت ہونے                     |
| ٣٢٢          | كى وجبه                                                                 | دعاسے شرد فع ہونے                     |
| ٣٢٣          | وری ہے                                                                  | 1 17                                  |
| ٣٢٦          | ۔ دعا ہر حال میں سود مند ہے                                             | دعاسے تقدیر ٹلتی ہے۔                  |
| rta          | ت دعا کرنے کی حکمت                                                      | •                                     |
| ٣٢٦          | ورمنه پر پھیرنے کی حکمت                                                 | <i>,</i>                              |
| mr <u>/</u>  | نسے ابوابِ رحمت کھلتے ہیں؟                                              |                                       |
| ٣٢٨          | •                                                                       |                                       |
| ٣٣١          | دعا کونسی ہے؟ اور نبی صِلاَیْقَائِیم نے اللّٰہ سے کیا وعدہ لیا ہے؟      | ہر نبی کے لئے مقبول ہ                 |
| mmm          |                                                                         | ساتوان ذکر: توکل                      |
| سهر          |                                                                         |                                       |
| ۳۳۵          | : " / · i / f                                                           | •                                     |
| ٣٣٩          | بهترین عمل فیض ملکوتی اور مد دروحانی                                    | • •                                   |
| ٣٣٩          | ن كلمات                                                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| mm2          | چھٹتا ہے۔قلب نبوت پر جوابرآ تا تھا:اس کی حقیقت                          |                                       |
| <b>1</b> 44. | ہے برکت حاصل کرنا                                                       | نوان ذکر:اللہ کے نام<br>اس            |
| <b>1</b> 174 |                                                                         | اللہ کے نام یا در کھنے کر<br>سے عظری  |
| الهاس        |                                                                         | اسم اعظم کی اہمیت کی                  |
| PAR          |                                                                         | دسوال ذکر: درودشریفه<br>فصا           |
| M21-M47      | **                                                                      | فصل:اذ كاركى توقيت:خ                  |
| mr2          | ب کابیان _ فضائل ِ اذ کار کی بنیادیں                                    | •                                     |
| <b>ra</b> +  |                                                                         | صبح وشام کے اذ کار                    |
| rar          | اذ کار                                                                  | سونے کے وقت کے                        |

41

747

٣٩٣

٣٨.

 $MA \angle$ 

MAA

رحمة الثدالواسعه

مختلف اوقات واحوال کےاذ کار

شادی باحیوان خریدنے کا ذکر ..... **2** شادی کی مبارک باددینے کی دعا۔ مباشرت کی دعا۔ بیت الخلاء جانے کی دعا۔ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا۔ پریشانی کے وقت کا ذکر یے غصہ کے وقت کا ذکر ۔ جب مرغ کی ہا نگ سنے .......... Man جب گدھارینکے ۔سوار ہونے کی دعا۔سفرشروع کرنے کی دعا۔سفرمیں کسی منزل پراترنے کی دعا۔.... 209 سفر میں وقت بسحر کا ذکر۔سفرسے والیسی کا ذکر۔ کا فروں کے لئے بددعا نمیں کسی کے یہاں کھانا کھانے **M4** 

. وُ کھی کودیکھ کردعا۔ بڑے بازار میں جانے کا ذکر۔ کفارہ مجلس۔رخصت کرنے کی دعائیں گھرسے نکلنے کے اذ کار گھر میں داخل ہونے کا ذکر قرض اور تنگ حالی سے نجات کی دعا۔ نیالباس ىمنغے كى دعا ئىي ......

کھانے پینے کی دعائیں۔ دستر خوان اٹھانے کی دعامسجد جانے کی دعامسجد میں داخل ہونے کی دعائیں .....

مسجد سے نکلنے کی دعا۔ گرج اور کڑک کے وقت کی دعا۔ آندھی کے وقت کی دعا۔ چھٹکنے کی دعا۔اس کا جواب

444 12 غور وفکر کی چند صورتیں: اول: ذات حق میں غور کرنا (بیممنوع ہے) دوم: صفات میں غور کرنا ......

مفاتِ اللهيہ کے ذریعہ مراقبہ کا طریقہ سوم: اللہ کے کا رناموں میں غور کرنا۔ چہارم: پا داشِ اعمال کے واقعات میں غور کرنا۔ پنجم: موت اور 7/1

140  $\sim$  $\sim$  $r \angle \Lambda$ 

آیات وئئو رمیں تفاضل کی وجوہ \_ پینس:قرآن کا دل تین وجوہ سے ہے 149

444

اور جواب الجواب ـ سونے جاگنے کی دعائیں اذ ان کے وقت کے اذ کار عشر ہ و ی الحجہ کے اذ کار تکبیراتِ تشریق ......... مصافحه کی دعا(اضافه) ......

باب (۳)سلوک واحسان کی باقی باتیں ......... صفت ِ اخبات کا بیان: اذ کار کے ساتھ تفکر وتد برضر وری ہے

صفات الهيه كذريعه مراقبه كاطريقه

اس کے بعد کےاحوال میںغور کرنا۔ آخری دومرا قیےزیادہ مفید ہیں ...... قرآن کریم اوربعض احادیث: تفکروند برکی تمام انواع کے لئے جامع ہیں تلاوت قِر آن کی ترغیب۔اوربعض مخصوص سورتوں اور آیوں کے فضائل..

وه احادیث جومرا قبات میں مفیرین .......... اخلاص کی اہمیت اور یا کی شناعت نیت سےمراد جلدی خوش خبری ـ دو ہرا تواب صفت عدالت کابیان ۔عدالت کی اقسام ۔وہ احادیث جوعدالت کی انواع کے لئے نمونہ ہیں .....

باب (م) احوال ومقامات كابيان

لطائف ثلاثه كادليل عقلى سے اثبات

عقل،قلب اورئفس كي صفات وافعال

عقلاءكا تفاق سےلطائف كااثبات

آئيڙ مل انسان .....

كتاب الله اوربيان مقامات كي ضرورت

دوسرامقدمه:احوال ومقامات كابيان

احوال ومقامات:مقامات عقل

قلب اورنفس کے مقامات

عقل کےمقامات

ايمان ويقين

مضبوطآ دمی کی قشمیں

تج بات سےلطائف کااثبات.....

حال اورمقام كى تعريفات اورلطا ئف ثلاثه:عقل،قلب اورنفس.

يہلامقدم، لطا يُف ثلاثه كا دلائل نقليه سے اثبات اوران كى ماہبات كابيان

40

217- MIT

717

سااس

910

MIA

74

740

474

474

749

749

200

22

| 2۳۲          | یقین کی شاخوں کا بیان                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۸          | شکروسپاس کا بیان پشکر گذار بندوں کی فضیلت اوراس کی وجہ                                    |
| 477          | تو كل اوراعتا دعلى الله كابيان                                                            |
|              | تو کل کا تقاضاان اسباب کوترک کرناہے جن سے شریعت نے روکا ہے اور تو کل بے حساب دخولِ جنت کا |
| 477          | باعث ہے                                                                                   |
| امم          | هيب يعنی خوف وخثیت کابيان                                                                 |
| ۲۳۲          | حسن ظن لعنی امیدورجاء کابیان                                                              |
| rra          | تفرید یعنی سُبک ساری کابیان                                                               |
| rra          | اخلاص یعنی عمل کو کھوٹ سے خالی کرنے کا بیان                                               |
| <u> ۲</u> ۳۷ | تو حيد يعني صرف خدا سے كو لگانے كابيان                                                    |
| <u> </u>     | صديقيت ومحد ثيت كابيان                                                                    |
| ٩٣٩          | صديق کی خصوصیات                                                                           |
| ۲۵+          | صديق كى علامتين                                                                           |
| <i>۳۵۱</i>   | محدَّ ث کی خصوصیات ۔خلافت کا سب سے زیادہ حقد ارکون ہے؟                                    |
| rar          | عقل کے احوال کا بیان                                                                      |
| rar          | يهلاحال: على                                                                              |
| raa          | غنی کی اقسام                                                                              |
| الاس         | دوسراحال: فراست صادقه                                                                     |
| الايم        | تيسراحال:اچھےخواب                                                                         |
| 744          | يوتھاحال: مناجات ميں حلاوت اور قطع وساوس                                                  |
| 744          | پانچوان حال: محاسبه (اپنی پرتال کرنا)                                                     |
| 744          | چیشا حال: حیار شرم)                                                                       |
| 44           | مقامات ِقلب کابیان                                                                        |
| 44           | ر بنار مقام: جمع خاطر به جمعیت کے <b>فوائد</b>                                            |
| ۲۲۲          | می به منظم کو با مربی ہے ۔<br>محبت خاص ہی قلب کا مقام ہے                                  |
| ۸۲۲          | مجت خاص کی علامت                                                                          |
| ٩٢٦          | آ ثار محبت ـ حب ّخاص کا صله ـ حب الهی کی حقیقت                                            |
|              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                   |

ىبىلا جال:سُكُر (مد ہوثتی )..... **ΥΛ1** دوسراحال:غلبه (جوش، ولوله )اورغلبه کی دوصورتیں .......... MY

فضلات نبوی کاحکم ...... تيسراحال:عبادت کوتر جیح دینا

49

791

791

795

~9Z

214

214

211

چوتھا حال:خوف خدا کاغلیہ مقامات نفس كابيان يہلامقام: توبہ ....

دوسرامقام:حیا:(شرم) .... تیسرامقام:ورغ (پرهیزگاری) ...... چوتھامقام:لالینی چیزول سے کنار ہشی...... فوائد: يهلا فائده: زُمدِكيا ہے اور كيانہيں؟ دوسرا فائده: محامده کی ضرورت تيسرافائده: خيالات ميں مزاحت......

4+0 40 0+Y چوتھافائدہ:نورایمان سے عقل کامنور ہونا،اورنفس پراس کا فیضان **۵ •**۷ نفس کے احوال کا بیان 440 غيبت ومحق ۵+۹

دوبيري بات:معيشت ميںمشغوليت كي حاجت

تیسری بات: کمائی کے ذرائع .....

01. 21+ (بيوغ ومعاملات

باب (۱) تلاش معاش کے سلسلہ کی اصولی یا تیں

پہلی بات: مبادلہ اور باہمی رضامندی کی ضرورت<sup>.</sup>

رحمة الله الواسعه

| المارين المارين | <b>-</b>                                                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۲۱             | آبادکاری سے ملکیت کی وجہ                                                                                      |
| ٥٢٣             | جس زمین کا کوئی ما لک نہ ہووہ افتادہ زمین کے حکم میں ہے                                                       |
| ٥٢٣             | حمی کی ممانعت کی وجه                                                                                          |
| ۵۲۵             | مباح چیزوں سے استفادہ میں دوباتوں کا لحاظ ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| ۵۲۲             | کم محنت اورزیا دہ نفع والی چیز کسی کوالاٹ نہ کی جائے                                                          |
| 212             | گقطه سے اباحت ِ انتفاع کی وجه سیسی سیسی کی مقطبہ سے اباحت ِ انتفاع کی وجه                                     |
| 259             | چوتھی بات:مبادلہ میں ضروری چیزیں اوران کی شرطیں                                                               |
| 259             | ہرمبا دلہ میں چار چیزیں ضروری ہیں                                                                             |
| ۵۳۱             | خيارمجکس کی بحث                                                                                               |
| ٥٣٢             | بيع مين تماميت ولزوم _خيارمجلس مين اختلاف كي بنياد                                                            |
|                 | ں یں بات: تدین کی خوبی ذرائع معاش کی عمد گی اور تقسیم میں ہے اور تدین کی خرابی سامانِ تعیش سے<br>نہ میں کے اس |
| ۵۳۷             | غیر معمولی دلچیبی میں ہے                                                                                      |
| 315-251         | ب(٢)ممنوع معاملات كابيان                                                                                      |
| ۵۳۱             | مىپىر اورر بوا كى كلى حرمت كى وجە                                                                             |
| ۵۳۳             | ربا کی شمیں اوران کی حرمت کی وجہ                                                                              |
| 277             | ر باالفضل کی تحریم کی وجه                                                                                     |
| ۵۵۰             | اشیائے ستہ میں رہا کی علت اور اس کی وجہ (اختلاف ائمہ کی تفصیل )                                               |
| ۵۵۳             | مجلسِ عقد میں تقابض ضروری ہونے کی وجہ                                                                         |
| ۵۵۷             | وه بیوع جومخاطر ه کی وجهه سےممنوع ہیں: مزاہنہ اورمحا قلبہ                                                     |
| ۵۵۸             | عربیہ کے جواز کی وجہ۔ نیچ صبرہ و ملامسہ ،منابذہ۔ نیچ حصاقہ                                                    |
| ۵۵۹             | سِيانی دینااور چپومهارےاور تازه تھجور کی بیع                                                                  |
| ٠٢٥             | گینوں والے سونے کے ہارکوسونے کے بدل بیچنا                                                                     |
| ٦٢۵             | معاملات و بیوع کی کراه بیت کی نووجوه                                                                          |
| ٦٢۵             | پېلې وجه: ذريعه به معصيت هونا                                                                                 |
| syr             | دوسری وجه:اختلاطِ نجاست                                                                                       |
| PYG             | تیسری وجه:احتمالِ نزاع (چهرمثالیس)                                                                            |
| ٩٢۵             | چونھی وجہ: بیچ سے کسی اور معاملہ کا قصد                                                                       |
|                 |                                                                                                               |

جلدجهارم

رحمة الثدالواسعه

| ۵∠٠             | يا تجوين وجه بمليغ كا قبضه مين خهرونا                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵24             | چهنی وجه: بیم زیاں                                                                  |
| ۵2°             | ساتويں وجہ بلکی صلحت ( پانچ مثالیں )                                                |
| ۵۷۸             | آتھویں وجہ: فریب کرنا( دومثالیں)                                                    |
| ۵ <u>۷</u> 9    | حدیث مصرات کی مفصل بحث                                                              |
| ۵۸۳             | نویں وجہ: مفادعامہ کی چیزوں پر قبضہ ( دومثالیں )                                    |
| •∠-۵ <b>∧</b> ۵ | احكام معاملات                                                                       |
| ۵۸۵             | معاملات میں فیاضی کا استحباب                                                        |
| ۵۸۵             | بكثرت قتم كى كراهيت اور جھوٹی قتم كاوبال                                            |
| ۵۸۵             | صدقہ سے گناہ کی معافی اور کوتا ہی کی تلافی                                          |
| ۲۸۵             | بيع صَر ف مين مجلس عقد هي مين سب با تون كي صفائي                                    |
| ۵۸۷             | گابھادینے کے بعد پھل بائع کا ہونے کی وجہ                                            |
| ۵۸۸             | کونسی شرط باطل ہے؟                                                                  |
| ۵۸۹             | وَلاء بِيجِنِااوْرَحْشْنُ كُرِنا كيون ممنوع ہے؟                                     |
| ۵9٠             | آمدنی بعوض تاوان کی وجه                                                             |
| ۵9+             | مبيع ياثمن ميں اختلاف کی صورت ميں فيصله                                             |
| ۵91             | شفعه کی علت اور مختلف روایات میں تطبیق (اہم بحث)                                    |
| ۵۹۳             | نادم کاا قاله مستحب ہونے کی وجہ                                                     |
| ۵۹۳             | اييااشثناجائز ہے جو کل مناقشہ نہ ہو                                                 |
| ۵۹۵             | ماں بیچے میں تفریق کی ممانعت کی وجہ                                                 |
| ۵۹۵             | آیت جمعه کامصداق کونسی اذان ہے؟ اور جمعہ کے دن اذان کے ساتھ کاروبار بند کرنے کی وجہ |
| ۵9 <i>۷</i>     | قیمتوں پر کنٹرول کا مسکلہ                                                           |
| ۵۹۸             | قرض اُدهار میں چند باتوں کی تا کید کی وجہ                                           |
| 4++             | سلم اور شرا ئطِسلم کی حکمت                                                          |
| 4++             | يي اور قرض مين فرق کی وجه                                                           |
| 4+1             | گروی میں قبضہ کیوں ضروری ہے؟ ۔                                                      |
| 7+1             | گردی ہےانتفاع کے جواز وعدم جواز کی روایتوں میں تطبیق                                |

| جلدچہارم        | 19                                                             | رحمة اللدالواسعه |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 4+1             | کیوں حرام ہے؟                                                  | <u> </u>         |
| 404             | یاں جوا پی چیز بحالہ یائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے              |                  |
| ۵•۲             | سے معاملات میں نرمی برتنا حوصلہ مندی کی بات ہے                 | تنگدست.          |
| ۵+۲             | ر نے میں حکمت<br>سرنے میں حکمت                                 | حواله قبول       |
| 4+D             | ىلول كري <b>تونرمي كالمستحق نهي</b> س للمستحق نهيس المستحق الم | مالدارڻال·       |
| Y+Y             | وراس کي د فعات کا بيان                                         |                  |
| 7+7             | ہروہ دفعہ رکھی جاسکتی ہے جوشر بعت کی تصریحات کے خلاف نہ ہو     | دستور میں        |
| 4r0-4+ <u>/</u> | ن ومعاونات                                                     | باب(م)تبرعان     |
| Y+Z             | عابيان                                                         | تبرعات           |
| Y•Z             | إنتبرع: صدقه اور مدييه                                         | پېلا ودوسر       |
| Y+Z             | يا تعريف كي حكمت                                               | مدىيكابدله       |
| 4+9             | رخیراً کہنا آخری درجہ کی تعریف ہے                              |                  |
| 711             | وركرنے كا بہترين ذريعه ہے                                      | مدید: کینه د     |
| 711             | يەمىتر دىنەكرنے كى وجەنىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىس      | خوشبو کامد،      |
| 711             | لینا کیوں مکروہ ہے؟<br>پددینے میں ترجیح مکروہ ہونے کی وجہ      | مدیه واپس        |
| 411             | بەدىيخ مىں ترجیح مکروہ ہونے کی وجبہ                            | اولا د کوعطیہ    |
| AIL             | ): وصیت<br>بر                                                  |                  |
| alf             | ل کی وصیت جائز ہونے کی وجہ<br>''                               | •                |
| YIY             | ہ گئے وصیت جائز نہ ہونے کی وجہ                                 |                  |
| AIN             | رر <u>گھنے</u> کی وجبہ                                         | **               |
| AIV             |                                                                | - /              |
| 44+             |                                                                | چوتھا تبرغ       |
| 44+             | سِیالِنْهَا اِیَمْ نِے وقف کوقر آن سے مستدبط کیا ہے            |                  |
| 777             | - <b></b>                                                      | معاونات          |
| 777             | ا، شرکت، و کالت<br>است.                                        |                  |
| 477             | ،مزارعت اورا جاره<br>من نب کنته ب                              |                  |
| 446             | ل مما نعت کی توجیهات                                           | مزارعت:          |

میراث کے احکام تدریجاً نازل کئے گئے ہیں

اصل دوم: قرابت کی قشمیں اوران کے احکام

میراث کی بنیادیںاوران کی تفصیل

اصل سوم: میراث میں مرد کی برتری

زوجین کی میراث کی حکمتیں

اخیافی بھائی بہن کی میراث کی حکمت

عصبه کی میراث کی حکمت.....

حقیقی سےعلانی کےمحروم ہونے کی وجہ

وَلا عِنْعِمْت كَيْ حَكَمِت .....

دوصورتوں میں ماں کوثلث یا قی ملنے کی وجہ

بٹی اور یوتی کے ساتھ بہن کے عصبہ ہونے کی وجہ…

حقیقی بھائی کواخیافی کےساتھ شریک کرنے کی وجہ..

دادی کوسدس ملنے کی وجہ۔ دادا کی وجہ سے بھائی محوم ہونگے .....

ذ وي الارحام اورمولي المولات كي ميراث كي وجه (اضافه)

حقیقی اورعلاتی بھائی بہنوں کی میراث کی حکمت

قاتل کےوارث نہ ہونے کی وجہ .....

مسلمان کا فرمیں توارث جاری نہ ہونے کی وجہ ........

اصل جهارم: حجب حرمان ونقصان.......

مسائل ميراث كےاصول .....

اصل اول: میراث میں قرابت کا عتبار ہے اور زوجین قرابت داروں کے ساتھ لاحق ہیں ،

جلدجهارم 474 MM

YMM

447 401 477

400 400

YMY 10r

400

YOF YDD YAY

YOY YAY YOL

MAK

YON

409

409

444

444









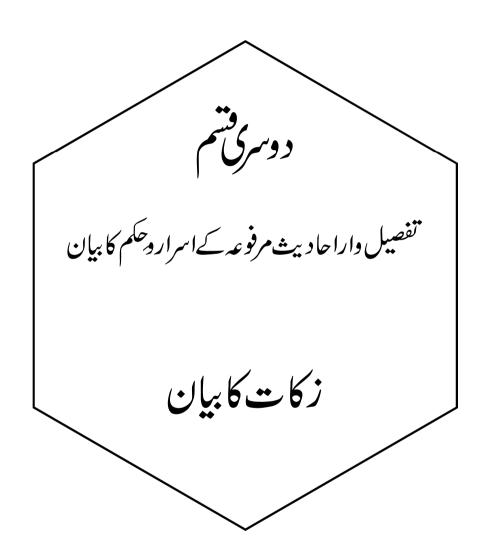

باب (۱) زکوة کے سلسلہ کی اصولی باتیں باب (۲) انفاق کی فضیلت اور امساک کی فرمت باب (۳) زکاتوں کے نصاب باب (۴) مصارف ِ زکوة باب (۵) زکوة سے تعلق رکھنے والی باتیں

# باب \_\_\_\_

# ز کوۃ کےسلسلہ کی اصولی باتیں

ز کو ۃ کاعنوان عام ہے۔تمام انفا قات ( ز کو ۃ ،صدقۃ الفطراورمحشر )اورمحاصل (خراج ُخمس )اس کے ذیل میں آتے ہیں۔فقہ کی کتابوں میں بھی بیعنوان عام استعمال کیا گیا ہے۔انفاق فی سبیل اللہ میں بہت فائدے ہیں۔تفصیل مبحث خامس، باب دہم میں گذر چکی ہے( دیکھیں رحمۃ الله الواسعہ ۲۰۱۱ ۷۵۰ – ۷۵۰) یہاں اس کی دو بڑی کھیں ذکر کی

جاتی ہیں:ایک کاتعلق آ دمی کی ذات سے ہے،دوسری کاملکی مصالح سے۔

# ز کو ۃ میں ذاتی مصلحت: ز کو ۃ نفس کوسنوارتی ہے

ز کو ۃ میں ذاتی مصلحت پیہے کہ وہ نفس کوسنوارتی ہے۔اوراس کی چارصورتیں ہیں:

پہلی صورت — انفاق ہے بخل کا از الہ ہوتا ہے — نفوس کا حرص دبخل کے ساتھ اقتر ان ہے۔اورحرص

بدترین ٔ و ہے۔ وہ آخرت میں نفس کے لئے سخت مصر ہے۔ جو شخص انتہائی حریص ہوتا ہے: جب وہ مرتا ہے تو اس کا دل مال میں پھنسار ہتا ہے۔اور یعلق اس کے لئے باعث عذاب بن جا تا ہے۔اور جو محض راہِ خدا میں خرچ کرنے کا خوگر ہوتا ہے،اور حرص وطع سے پاک ہوتا ہے: آخرت میں یہ چیزاس کے لئے مفید ہوتی ہے۔

آ خرت میں نافع ترین خصلت اِ خبات ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے نیاز مندی اور بندگی ظاہر کرنا۔اس کے بعد سخاوت ِنفس کا درجہ ہے یعنی فیاضی اور بلندحوصلگی کا مقام ہے۔اخبات سے جبروت میں جھا نکنے کی صلاحیت پیدا ہوتی

ہے یعنی وصلِ خداوندی کا باب وَا ہوتا ہے۔ اور سخاوت سے نفس مکمی کیفیات سے پاک ہوتا ہے۔ کیونکہ سخاوت کی روح: ملکیت کی بہیمیت پر قهر مانیت ہے۔ فیاضی سے ملکیت کو بہیمیت پرغلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور بہیمیت پرملکیت کارنگ

چڑھتاہے۔اوروہ ملکیت کےاحکام کواپناتی ہے۔

اورملکیت کو بہیمیت پرغلبہ تین کاموں سے حاصل ہوتا ہے: (۱)ضرورت کے باوجودراہِ خدامیں مال خرج کرنا (۲)ظلم کرنے والے سے درگذرکرنا(۳) اور نا گواریوں میں تختیوں پرصبر کرنا، بایں امید کہ آخرت میں ثواب ملے گا۔ چنانچہ

رحمة اللدالواسعة

جلدجهارم

نبى سالتھ اللہ نے ان تینوں باتوں کا حکم دیا ہے۔اوران میں جوسب سے اہم بات ہے یعنی انفاق فی سبیل اللہ: اس کی تفصیلات

منضبط فرمائی ہیں۔ اور باقی دو کا مختصر تذکرہ فرمایا ہے۔ انفاق کی اہمیت اس سے بھی واضح ہے کہ قرآن کریم میں بہت سے

مقامات میں زکو ۃ کونمازاورا بمان کے ساتھ ملاکر بیان کیا ہے۔سورۃ البقرۃ آیت ۲۰ ہے:''مثقی وہ لوگ ہیں جوغیب پرایمان

رکھتے ہیں۔اورنماز کااہتمام کرتے ہیں۔اورہم نے جو پچھان کودیا ہے۔اس میں سے خرچ کرتے ہیں''اورسورۃ المدثر

آیات(۴۵–۴۵) میں اللّٰہ یاک نے جہنمیوں کا قول نقل کیا ہے:''ہم نہتو نماز پڑھا کرتے تھے۔اور نہغریبوں کو کھانا کھلایا

دوسری صورت \_\_\_بھی انفاق کا الہام ہوتاہے،تو اس وقت انفاق یفے سخوب سنور تاہے \_\_\_بھی

ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسکین کوکوئی سخت ضرورت پیش آتی ہے۔وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا تا ہے۔اور تدبیرالٰہی میں اس کی

حاجت روائی منظور ہوتی ہے، تواللہ تعالی کسی بندے کوالہام کرتے ہیں کہ وہ اس کی حاجت یوری کرے۔ پھرا گروہ نیک

بخت بندہ یہی شخص ہوتا ہےتو اس کے دل میں الہام قبول کرنے کے لئے کشادگی پیدا ہوتی ہے۔اور قلب کوانبساط اور

روحانی انشراح حاصل ہوتا ہے۔اوروہ الہام اس کو حاجتمند برخرچ کر کے رحت ِ خداوندی حاصل کرنے کے لئے تیار

کرتا ہے۔اس لئے وہ خرچ کرنانفس کوسنوار نے میں بے حدسود مند ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ انفاق دل کے داعیہ سے

اورالله کوراضی کرنے کے جذبہ سے ہوتا ہے۔ پھر قر آن وحدیث میں جوانفاق کے فضائل آئے ہیں،اوراس پر جوثواب

تیسری صورت — انفاق جذبہ ترحم پیدا کرتاہے ۔ کسی بھی جاندار کو تکایف میں مبتلا دیکھ کر دل کا پیجنا اور

اس پرترس کھانا بھلےلوگوں کا فطری جذبہ ہے۔ نیزلوگوں کے ساتھ حسن معاملگی کا جن خوبیوں پر مدارہے،ان میں سے

بیشتر کاتعلق جنسی عاطفہ سے ہے۔ پس جس میں جذبۂ ترخمنہیں ،اس میں شگاف ہے،جس کا انسدا دضروری ہے۔اوروہ

چوتھی صورت \_\_\_ انفاق سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔اورنفس مزکع ہوتا ہے\_\_ مبحث ۵باب٠ امیں

یہ بات تفصیل سے بیان کی گئی ہے کہ خیرات سے س طرح خطائیں معاف ہوتی ہیں۔اور جان ومال میں برکت ہوتی

ز کو ہ میں ملکم صلحت: انفاق میں مملکت کی بہودی ہے

کے وعدے کے گئے ہیں وہ سونے بیسہا گہ کا کام کرتے ہیں۔

انفاق کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔

ہے۔ یہ چیز بھی نفس کے تز کیہ کا ذریعہ بنتی ہے۔

انفاق مے مملکت کونفع پہنچاہے۔اوراس کی دوصورتیں ہوتی ہیں:

کرتے تھے۔اورہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے''یعنی اسلام کے خلاف باتیں چھانٹا کرتے تھے۔

تندرست اور مالدارنہیں ہوتے۔ کچھ کمز وراور حاجت مندبھی ہوتے ہیں۔اور حوادث کا حال بیہ ہے کہ مبح وہ کسی پرٹوٹنے

ہیں تو شام کسی پر۔ ہرقوم کسی بھی وفت دست نگر ہو تکتی ہے۔ پس اگر لوگوں میں کمز وروں اور حاجت مندوں کی معاونت

اورغمخواری کا طریقے نہیں ہوگا،تو کمزور برباد ہوجائیں گےاور حاجت مند بھو کے مریں گے۔

دوسری صورت ۔۔۔انفاق سے حکومت کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور رفاہی کام انجام پاتے ہیں۔

حکومت کے ذمہ دوکام ہیں: اول: سرکاری عملہ کی کفالت کرنا۔ کیونکہ وہمملکت کے کاموں میں شغولیت کی وجہ سے اپنی

کفاف کمانے پر قادرنہیں ۔اس لئے ان کے گذارے کا انتظام حکومت کے ذمہ ہے۔ دوم: رفاہِ عام کے کام ۔ جیسے سر کیس بنانا، کپل با ندھناوغیرہ۔ بیکام چندا فراد بسہولت انجام نہیں دے سکتے۔ایسے کام حکومت ہی بسہولت انجام دے

سکتی ہے۔اس لئے ان دونوں کا موں کے لئے خزانہ کی ضرورت ہے۔اوروہ لوگوں کے تعاون ہی سے جمع ہوسکتا ہے۔

اورآ سان اوصلحت سے ہم آ ہنگ بات یہ ہے کہ مذکورہ دونوں مصلحتوں کوایک دوسرے کے ساتھ ملادیا جائے۔ چنانچہ شریعت نے ایک صلحت کو دوسری مصلحت میں داخل کر دیا ہے یعنی ہرا نفاق سے نفس کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اور فقراءاورحکومت کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے۔ چنانچہ ہرانفاق عبادت ہے۔

### ﴿ من أبواب الزكاة ﴾

اعلم: أن عمدة مارُوعي في الزكاة مصلحتان:

[١] مصلحةٌ: ترجع إلى تهذيب النفس، وهي: أنها أُحضرتِ الشُّحَّ، والشحُّ أقبحُ الأخلاق، ضـارٌّ بهـا فـي الـمعاد؛ ومن كان شحيحا: فإنه إذا مات بقي قلبُه متعلِّقا بالمال، وعُذِّب بذلك،

ومن تَمَرَّنَ بالزكاة، وأزال الشح من نفسه، كان ذلك نافعًا له. وأنفعُ الأخلاق في المعاد ــ بعد الإخبات للّه تعالى ــ هو سخاوة النفس، فكما أن الإخبات يُعِدُّ للنفس هيئةَ التطلُّع إلى الجبروت، فكذلك السخاوة تعدُّ لها البراء ةَ عن الهيئات

الخسيسة الدنيوية. و ذلك: لأن أصلَ السخاوة قهرُ الملكيةِ البهيميةَ، وأن تكون الملكيةُ هي الغالبة، وتكون

البهيميةُ منصبِغَةً بِصِبغها، آخذةً حكمَها.

ومن المنبِّهَاتِ عليها: بذلُ المال مع الحاجة إليه، والعفوُ عمن ظلم، والصبرُ على الشدائد في الكُرَيْهات، بأن يَهُونَ عليه ألَمُ الدنيا، لإيقانه بالآخرة.

فأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بكل ذلك، وضبط أعظمَها ــ وهو بذلُ المال ــ بحدودٍ،

وقُرنَتْ بالصلاة وبالإيمان في مواضع كثيرة من القرآن ، وقال تعالى عن أهل النار: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ، وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ ﴾

و أيضًا: فإنه إذا عَنَّتْ للمسكين حاجةٌ شديدة، واقتضى تدبيرُ اللُّه أن يُّسَدَّ خَلَّتُه: بأن يُلْهِمَ الإنفاقَ عليه في قلب رجل، فكان هو ذلك: انبسط قلبُه للإلهام، وتحقق له بذلك انشراحٌ

روحانِيٌّ، وصار مُعِدًّا لرحمة الله تعالى، نافعًا جدًّا في تهذيب نفسه؛ والإلهامُ الْجُمَلِيُّ المتوجهُ إلى الناس في الشرائع تِلْوُ الإلهام التفصيلي في فوائده.

و أيضًا : فالـمـزاج السـليـم مـجبـولٌ على رقَّةِ الجنسية، وهذه خصلةٌ: عليها يتوقف أكثرُ الأخلاق الراجعةِ إلى حُسْن المعاملة مع الناس، فمن فقدها: ففيه ثُلمة، يجب عليه سدُّها.

و أيضًا: فإن الصدقات تكفر الخطيئات، وتزيد في البركات، على ما بينا فيما سبق.

[٢] ومصلحة: ترجع إلى المدينة، وهي: أنها تجمع المحالة الضعفاء، وذوى الحاجة؛ وتلك الحوادثُ تغدو على قوم وتروح على آخرين، فلو لم تكن السنَّةُ بينهم مواساةَ الفقراء،

وأهلِ الحاجات، لهلكوا وماتوا جوعًا. وأيضًا: فنظام المدينة: يتوقف على مال يكون به قِوامُ معيشةِ الحفظة الذابِّين عنها، والمدبِّرين السائِسِيْن لها؛ ولما كانوا عاملين للمدينة عملًا نافعًا، مشغولين به عن اكتساب كفافهم: وجب أن يكون قِوامُ معيشتهم عليها؛ والأنفاقات المشتركة لا تسهل على البعض،

أو لا يقدر عليها البعض، فو جب أن تكون جبايةُ الأموال من الرعية سنةً.

ولما لم يكن أسهلُ ولا أوفقُ بالمصلحة من أن تُجعل إحدى المصلحتين مضمومةً بالأخرى: أُدخلَ الشرعُ إحداهما في الأخرى.

تر جمہ: زکو ہے کے ابواب کی اصولی باتیں: جان لیں کہ ان مصالح میں سے جوز کو ہ میں ملحوظ رکھی گئی ہیں: بہترین

ا یک: وہ محلحت ہے جس کا تعلق نفس کی اصلاح سے ہے۔اور وہ پیہے کنفس میں حرص حاضر کی گئی ہے۔اور حرص بدترین خصلت ہے۔نفس کے لئے آخرت میں ضرررساں ہے۔اور جو خض انتہائی درجہ حریص ہوتا ہے:جب وہ مرتا ہے

تواس کا دل مال کے ساتھ الجھار ہتا ہے۔اور وہ اس تعلق کے ذریعہ سزا دیا جاتا ہے یعنی وہ تعلق ہی باعث عذاب بن جاتا ہے۔اور جو شخص زکو ۃ اداکرنے کا خوگر ہوتا ہے،اوراپیے نفس سے انتہائی حرص کودورکر دیتا ہے: توبہ بات اس کے کئے مفید ہوتی ہے۔

وہ سخاوتِ نفس ہے۔ پس جس طرح یہ بات ہے کہ اخبات نفس میں جبروت (اللہ تعالی) کی طرف جھا نکنے کی کیفیت پیدا کرتا ہے، پس اسی طرح سخاوت:نفس کو دنیوی ملمی کیفیات سے یا کی کے لئے تیار کرتی ہے۔اوریہ بات اس لئے

ہے کہ سخاوت کی بنیاد: ملکیت کا تہیمیت کو قابو میں کرنا ہے۔اوریہ بات ہے کہ ملکیت ہی غالب ہونے والی ہو۔اور

اوراس پر یعنی ملکیت کےغلبہ پر آ گہی دینے والی یعنی پیدا کرنے والی چیز وں میں سے:(۱) حاجت کے باوجود مال

یس حکم دیا نبی ﷺ نے ان سب باتوں کا لعنی مال خرچ کرنے کا اور حق تلفی کرنے والوں سے درگذر کرنے کا اور

شدائد میںصبرکرنے کا۔اورمنضبط کیاان میں سےاہم ترین کو — اوروہ مال خرج کرنا ہے — حدود وضوابط کے ساتھ۔

اور ملائی گئی ز کو ۃ: نماز اور ایمان کے ساتھ قرآن کی بہت ہی جگہوں میں ۔اور اللہ تعالیٰ نے دوز خیوں کا قول نقل کیا ہے:

' ' نہیں تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے۔اور نہیں کھانا کھلایا کرتے تھے ہم غریب کو، اور گھسا کرتے تھے ہم گھنے

اور نیز: پس بیٹک شان بہ ہے کہ جب سمی کمین کوکوئی شدید جاجت پیش آتی ہے۔اوراللہ کا انتظام چاہتاہے کہ پوری

کی جائے اس کی حاجت، بایں طور کہ الہام کریں وہ اس بندہ پرخرج کرنے کاکسی مخص کے دل میں ۔پس ہوتا ہے وہ ملہم

یمی آ دمی: تو کشادہ ہوتا ہے اس کا دل الہام کے لئے یعنی وہ شخص الہام قبول کرتا ہے اوریایا جاتا ہے اس قلب میں اس

الہام کی وجہ سے روحانی انشراح ۔اور ہوجا تا ہے وہ الہام اللّٰد کی رحمت کو تیار کرنے والا ، بہت زیادہ نافع اس کےنفس کو

سنوارنے میں،اورالہام اجمالی جوشریعتوں میں لوگوں کی طرف متوجہ ہونے والا ہے،وہ الہام تفصیلی کے پیھیے آنے والا

اور نیز: پس درست مزاج آ دمی پیدا کیا گیا ہے تمام جاندار مخلوقات کے ساتھ مہر بانی کے جذبہ پر۔اور بیا یک الیمی

اور نیز: پس بینک صدقات خطاؤں کومٹاتے ہیں اور برکتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔اُس طرح ہے جس کوہم نے

(۲)اور دوسری صلحت: شهر کی طرف لوٹی ہے۔اوروہ بیہے کہ شہراکٹھا کرتا ہے قطعی طور پر کمزوروں اور حاجت مندوں

خصلت ہے:جس پرموقوف ہیں بیشتر وہ اخلاق جولوگوں کے ساتھ حسن معاملگی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔پس جو خض

خرچ کرنا ہے(۲) اور ظالم سے درگذر کرنا ہے(۳) اورنا گوار یوں میں شختیوں پر صبر کرنا ہے۔ بایں طور کہ آسان

بہیمیت: ملکیت کے رنگ میں رنگین ہونے والی ہو،اوراس کے حکم کواپنانے والی ہو۔

ہوجائیں اس پردنیوی تکالیف،اس کے آخرت پریقین رکھنے کی وجہ ہے۔

والول کے ساتھ''

پہلے بیان کیا ہے۔

ہےاس(انفاق) کے فوائد (بیان کرنے) میں۔

اس خصلت کو کم کرتا ہے: تواس میں رخنہ ہے،ضروری ہےاس پراس کو بند کرنا۔

اوراخلاق میں ہےآ خرت میں نافع ترین خصلت — اللہ تعالیٰ کےسامنے نیاز مندی کےاظہار کے بعد۔

جلدجهارم رحمة اللدالواسعة

اور نیز: پس شہر کا نظام موقوف ہےا ہیے مال پر جس کے ذریعہ اُن محافظین کے گذارہ کا انتظام کیا جائے ، جوشہر سے

کے لئے ، غافل ہونے والے اس کام کی وجہ سے اپنی بقدر ضرورت روزی کمانے سے تو ضروری ہوا کہ ان کی معیشت کا

ا ننظام مملکت کے ذریعیہ ہو۔۔۔ اور مشترک خرجے: آسان نہیں ہوتے بعض پریا قادرنہیں ہوتے ان ربعض۔ پس ضروری

ہے کہ پبلک سے اموال وصول کرنے کا کوئی طریقہ ہو۔۔۔ اور جب نہیں تھازیادہ آسان اور مصلحت سے زیادہ ہم آ ہنگ:

اس بات سے کہ بنائی جائے دولمحقوں میں سے ایک ملی ہوئی دوسری کے ساتھ۔ پس داخل کیا شریعت نے دونوں میں سے

تشریخ:الهامُ تملی سےمراد:وحی تشریعی (قرآن وحدیث) ہے۔اور یَجملی (مجموعی)اس لئے ہے کہ سب لوگوں

سے اس کا تعلق ہے کسی مخصوص آ دمی سے اس کا تعلق نہیں ۔اور الہام تفصیلی سے مراد: تکوینی الہام ہے جوکسی خاص

بندے کوکسی خاص آ دمی پرانفاق کے سلسلہ میں ہوتا ہے۔اور تفصیلی اس لئے ہے کہاس کامعین شخص سے تعلق ہوتا ہے

اور'' فوائد بیان کرنے میں پیچھے آنے'' کا مطلب بیہے کہ الہام سے دل میں پیدا ہونے والی کیفیت کےعلاوہ پیفضائل

مقدارومدّت ِز کو ۃ کی عین میں حکمت

پہلی چیز: زکو ق کی مقدار متعین ہونی ضروری ہے۔ کیونکہ عیین نہیں ہوگی تو صارفین ( زکو ۃ دینے والے ) کم سے کم

دینا جا ہیں گے۔اور عاملین ( زکوۃ وصول کرنے والے سرکاری آ دمی ) زیادہ سے زیادہ لینا چاہیں گے۔اوراس سے

منازعت ہوگی۔ نیز بیبھی ضروری ہے کہ زکو ۃ کی مقدار بہت تھوڑی نہ ہو، کیونکہ اس کی کچھاہمیت نہ ہوگی۔ نہ بخل ہٹانے

میں وہ کارگر ہوگی ( نہاس سےغریبوں کی حاجت روائی ہوگی نہ عملہ کی کفالت )اور وہ بھاری مقدار بھی نہ ہو۔ کیونکہ اس

دوسری چیز:وصولی زکو ق کی مدمی تعین ہونی ضروری ہے۔اوروہ مدت ایسامخضر وقفہ نہ ہو جوجلد گھوم آئے اورلوگوں

کے لئے ادائیگی دشوار ہوجائے۔ نہ بہت لمبا وقفہ ہو۔ کیونکہ مدت ِ مدید کے بعدا نفاق سے بخل کا رذیلہ زائل نہیں ہوگا۔

جب ز کو ق کی صلحت معلوم ہوگئی ،تواب دو چیزوں کی تعیین ضروری ہے؟

ا بک کود وسری میں .

کی ا دائیگی دشوار ہوگی \_

بھی جذبہ انفاق کے لئے مہمیز کا کام کرتے ہیں۔

دور کرنے والے ہیں ( دشمنوں کو ) اور جوشہر کا انتظام اور تدبیر کرنے والے ہیں اور جب تھے وہ مفید کا م کرنے والے شہر

کے درمیان فقیروں اور حاجت مندوں کی غم خواری کا تو وہ ہلاک ہوجا ئیں گےاور بھو کے مریں گے۔

کو۔اوروہ حوادث صبح کو جاتے ہیں ایک قوم کے پاس اور شام کو جاتے ہیں دوسری قوم کے پاس۔پس اگر نہ ہوطریقہ لوگوں

رحمة اللدالواسعة

جلدجهارم

اورغریبوں اورسرکاری عملہ کے گھر خوش حالی بھی طویل انتظار کے بعد آئے گی۔ اور سلحت سے ہم آ ہنگ مدت ایک سال ہے۔لوگ اس مدت کے عادی ہیں۔تمام انصاف پرور بادشاہ سال بھر

میں لگان وغیرہ وصول کرتے ہیں۔ پس اس مدت کے عرب وعجم خوگر ہیں۔اور پیمدت ایک ایسے ضروری امر کی طرح ہوگئی ہے،جس کے بارے میں لوگ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے ۔اور پی<sub>د</sub>مدت ایک ایسے مسلّم امر کی طرح

ہوگئی ہے جس کی عادت والفت ہوجانے کی وجہ سے کلفت دور ہوگئی ہے۔اس لئے یہی مدت مناسب ہے۔لوگ اس *کو* 

آسانی سے قبول کرلیں گے۔اوراس میں لوگوں پرمہر بانی بھی ہے۔

ثم مَسَّتِ الحاجة:

[١] إلى تعيين مقادير الزكاة، إذ لولا التقدير لفَرَّط المفرِّطُ، ولَاغْتَدَى المُعْتَدِى؛ ويجب أن

تكون غيرَ يسيرة لايجدون بها بالاً، ولاتَنْجَعُ من بخلهم؛ ولا ثقيلةً، يعسُر عليهم أداؤها. [٢] وإلى تعيين المدة التي تُجبي فيها الزكواتُ؛ ويجب أن لاتكون قصيرة، يسرع دَوْرَانُها، فتعسر إقامتها فيها، وأن لاتكون طويلةً: لا تَنْجَعُ من بخلهم، ولا تَدُرُّ على المحتاجين

والحفظة إلا بعد انتظار شديد. ولا أوفقَ بالمصلحة من أن يُجعل القانون في الجباية: ما اعتاده الناس في جباية الملوك

العادلة من رعاياهم؛ لأن التكليف بـما اعتاده العرب والعجم، وصار كالضروري الذي لايجدون في صدورهم حرجًا منه، والمُسَلَّمِ الذي أذهبتِ الألفةُ عنه الكلفةَ: أقربُ من إجابة القوم، وأوفقُ للرحمة بهم.

تر جميه: پھر حاجت پیش آئی:(۱) زکو ۃ کی مقداروں کی تعیین کی ۔ کیونکہ اگرا نداز ہ مقرر نہیں کیا جائے گا تو کوتاہی کرنے والے کوتا ہی کریں گے۔اورزیادتی کرنے والے زیادتی کریں گے۔اورضروری ہے کہ وہ مقداریں اتنی تھوڑی نہ ہوں کہلوگ اس کی کچھ پر واہ ہی نہ کریں۔اور نہ وہ ان کے بخل میں نفع پہنچائے ۔اور نہ وہ اتنی بھاری ہوں کہلوگوں پر

ان کی ادائیگی دشوار ہوجائے (۲)اوراس مدت کی تعیین ضروری ہے جس میں زکا تیں وصول کی جائیں ۔اورضروری ہے کہ نہ ہوا تنی مختصر مدت کہ جلد ہواس کا گھومنا ۔ پس دشوار ہوجائے اس مدت میں زکا توں کی ادائیگی ۔اوریہ کہ نہ ہواتنی کمبی

مدت کہ نہ نفع پہنچائے ان کے بخل میں ۔اور نہ خوش حالی لائے محتا جوں اور نگہبا نوں کے گھر مگر سخت انتظار کے بعد۔ اورنہیں مصلحت سے زیادہ ہم آ ہنگ کوئی چیز اس سے کہ وصولی کا قانون بنایا جائے: اس مدت کوجس کےلوگ

عادی ہیں انصاف پسند بادشا ہوں کی وصولی میں ان کی رعایاہے۔اس لئے کہاس چیز کا مکلّف بنانا جس کےعرب وعجم

جلدجہارم

وہ اس مسلّم امر کی طرح ہوگئ ہے کہ الفت نے اس مدت سے کلفت کو دور کر دیا ہے: الیبی مدت زیادہ قریب ہے قوم کے

عادی ہیں،اوروہاس ضروری امر کی طرح ہوگئی ہے کہ ہیں یاتے لوگ اپنے سینوں میں اس کے بارے میں پچھٹنگی ،اور

لغات: البال سے مراد: وہ چیز ہے جس کا اہتمام کیا جائے أمر ذو بال: وه کام جوقابل اہتمام ہو ..... نَجَعَ

(ف) نجوعًا : فاكره مند بونا أَنْع يَهِ بَيْ يَانس جَبي (ض) جِبَايَة المخواجَ: جَمْع كرنا ـ وصول كرنا ..... دَرَّ (ن مِن) دَرًا:

ز كو ة ، محشر ُ نجمس اورصدقة الفطر كي تعيين كي وجه

طریقوں کو پیشِ نظرر کھ کر کی ہے۔معتدل ممالک کے تمام نیک سیرت بادشاہ چار مدّات سے اموال وصول کیا کرتے تھے۔

ہوتی ہے۔ یہ تین اموال ہیں: (۱) وہ مواثی جونسل حاصل کرنے کے لئے یا لے جاتے ہیں، جومباح گھاس چرکر یلتے

اوران کی ادائیگی لوگوں پر بازنہیں ہوتی تھی۔وہ خندہ پیشانی سے اس کوادا کرتے تھے۔وہ چارمدات یہ ہیں:

بڑھتے ہیں(۲) تھیتیاں بعنی زمین اور باغات کی پیداوار (۳)اموال تجارت۔

ان اموال میں سے دووجہ سے زکو ہ وعشر وصول کئے جاتے ہیں:

اوراموال تجارت میں ز کو ۃ مقرر کی اورغلہاور پچلوں میں عشر لا زم کیا۔

مقادیر مالیہ: زکو ق،عشر نمس اور صدقة الفطر کی تعیین شریعت نے گذشته انصاف پرور بادشا ہوں کے محاصل کے

پہلی مد —اموال نامیہ کے زوا ئد ہے کچھ وصول کیا جائے — اموال نامیہ وہ ہیں جن میں محسوس بڑھوتری

پہلی وجہ: بیاموال مدافعت کے محتاج ہیں۔ کیونکہ جانوروں کی چرنے کے لئے بستی سے باہرآ مدورفت رہتی<sup>۔</sup>

ہے۔کھیتیاںاورکھل: جنگل میں غیرمحفوظ مقام میں ہوتے ہیں۔اوراموال تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہوتے

ہیں اور گھروں میں اور دو کا نوں میں بھی حفاظت کے محتاج ہیں۔حکومت: درندوں ، چوروں اور درانداز وں سے ان کی

یاسبانی کرتی ہے۔اورفقہی ضابطہہے: الـغُوم بالغُنيم : تاوان بعوض نفع ہے لئے یعنی جب کسی چیز سے نفع اٹھایا ہے تواس

کاعوض لازم ہے۔اس کئے انصاف پرور بادشاہ ان اموال سے کچھ وصول کیا کرتے تھے چنانچہ شریعت نے بھی مواشی

دوسری وجہ: ان اموال میں نُماء حقیقی ہے یعنی ہرونت ان میں اضا فیہوتا ہوانظر آتا ہے۔مواثی بیجے جنتے ہیں۔

کھیتیاں پکتی کٹتی ہیں اور ڈھیرلگ جاتا ہے۔ پھل اترتے ہیں اور تجارت نفع دیتی ہے۔اس لئے اگران اموال کے

بہت دودھ دینا۔ یہاں خوش حالی کے معنی ہیں۔کہاجا تا ہے لاَ دَرَّ دَرُّہ: خدا کرے کہ وہ خوش حال نہ ہو۔

قبول کرنے سے ،اور زیادہ ہم آ ہنگ ہےلوگوں پرمہر بانی کرنے سے۔

ز وائداور بڑھوتری میں سے کچھ لیا جائے گا تو لوگوں پر کچھ بار نہ ہوگا۔ دوسری مد -- سرماییداروں سے اور دولت مندوں سے کچھ لیا جائے -- ان کے اموال میں سے بھی دو

وجہ سے لیا جاتا ہے۔

بہلی وجہ: بیاموال بھی چوروں ڈکیتوں سے حفاظت کے مختاج ہیں، جو حکومت کرتی ہے،اس لئے مذکورہ ضابطہ

سےاس کاعوض لیاجا تاہے۔ دوسری وجہ: دولت مندول کے ذیعے اور بھی خریچ ہوتے ہیں یعنی وہ طرح طرح سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔

پس اگران خرچوں میں زکو ہ بھی شامل کر لی جائے گی توان پر پھھ بار نہ ہوگا۔

تیسری مد — سراسرنفع بخش اموال میں سے کچھ لیاجائے — وہ اموال یہ ہیں:(۱)اسلام سے قریب زمانہ

کے جاہلیت کے دفینے (۲) بہت قدیم عہد کی دفن کی ہوئی قیمتیں چیزیں (۳) اورا حناف کے نز دیک قدر تی کا نیں (۴) اوراموال غنیمت ۔۔۔ بیسب اموال سراسر نفع بخش ہیں۔ بغیرسی خاص مشقت کےلوگ ان کوحاصل کرتے ہیں۔اس

لئے یہ اموال گویا مال مفت ہیں۔ پس اگران میں سے یا نچواں حصہ لیا جائے گا تولوگوں پر بار نہ ہوگا۔ چۇھى مە—نفرى ئىكس—گذشتە حكومتىں ہر باروز گارآ دمى پرايك ئىكس لگايا كرتى تھيں \_ كيونكەلوگوں ميں اكثريت

کمانے والوں کی ہوتی ہے۔پس اگران سے مال کی معمولی مقدار لی جائے گی تو بارنہیں ہوگی۔اور مال کی معقول مقدار جمع ہوجائے گی۔ شریعت نے اسٹیکس کے عوض صدقۃ الفطر مقرر کیا ہے۔

والأبواب التي اعتادها طوائف الملوك الصالحين من أهل الأقاليم الصالحة، وهو غيرُ ثقيل عليهم، وقد تلقتها العقول بالقبول: أربعة:

الأول: أن تـؤخـذ من حواشي الأموال النامية، فإنها أحوج الأموال إلى الذَّبِّ عنها، لأن النموَّ لايتم إلا بـالتردُّد خارجَ البلاد، ولأن إخراج الزكاة أخف عليهم، لِمَايرون من التزايد كل حين، فيكون الغُرْمُ بالغُنُم ---والأموال النامية ثلاثة أصناف: الماشية المتناسلة السائمة، والزروع، والتجارة.

والثاني : أن تؤخذ من أهل الدُّثور والكنوز، لأنهم أحوج الناس إلى حفظ الأموال من السُّرَّاق، وقُطَّاع الطريق، وعليهم أنفاقاتُ، لايعسُر عليهم: أن تدخلَ الزكاةُ في تضاعيفها.

و الثالث: أن تـؤخذ من الأموال النافعة، التي ينالُها الناس من غير تعب، كد فائن الجاهلية، وجواهر العاديِّين، فإنها بمنزلةِ المَجَّان، يخف عليهم الإنفاق منه.

و الرابع: أن تُـلْزَمَ ضرائبُ على رء وس الكاسبين، فإنهم عامَّةُ الناس وأكثرهم، وإذا جُبي من كل منهم شيئٌ يسير، كان خفيفًا عليهم، عظيمَ الخَطَر في نفسه. گروہ۔اوروہلوگوں برگراں نہیں۔اومتحقیق استقبال کیا ہےان ابواب کاعقلوں نے قبولیت کے ساتھ وہ مدّ ات حارین :

اول: پیرکه لیاجائے اموال نامیہ کے حواثی ( زوائد ) سے ۔ پس بیٹک وہ اموال سب سے زیادہ مختاج ہیں ان سے مدا فعت کے۔اس لیے کہ بڑھوتری تا منہیں ہوتی گربستیوں سے باہرآ مدورفت سے (یعنی مواثی کواگر گھر باندھ کر جارہ

دیا جائے گا تو آ مدوخرج برابر ہوجائے گا۔اورسرکاری چرا گاہ میں چریں گےتو زوائد نفغ ہی نفع ہوں گےاور جب جانور

جنگل میں جائیں گے توان کی حفاظت بھی ضروری ہوگی۔جو حکومت کے ذیتے ہے )اوراس لیے کہ زکو ۃ زکالنالوگوں پر

آسان ہےاُس اضافہ کی وجہ سے جووہ ہرونت دیکھتے ہیں۔ پس ہوجائے گا تاوان نفع کے عوض ( یہ پہلی وجہ کی دلیل

ہے )اوراموالِ نامیہ تین قشمیں ہیں: (۱)وہ مولیثی جوسر کاری چرا گاہ میں چرنے والے ہیں۔اورنسل حاصل کرنے کے

اور دوم: بيكه بهت زياده مال اورخزانه والول سے زكو ة لى جائے۔اس ليے كه وه لوگوں ميں سب سے زياده اموال

اورسوم: بیرکہ سراسرنفع بخش اموال سے لیا جائے۔ وہ اموال جن کولوگ حاصل کرتے ہیں کسی مشقت کے بغیر۔

اور چہارم: پیکہ مال کی کچھ مقدار لازم کی جائے برسرِ روز گارلوگوں کے سروں پر ۔ پس بیشک کمانے والے عام لوگ

لغات: الباب من المال: صيغه،مدّ ..... حاشية: كناره يهال بمعنى زائد ہے..... الغُرْم: تاوان،وه مال جس كاادا

كرنا ضرورى مو ..... الغُنم: غنيمت ..... الدَنُو: بهت جمع دُنور ..... تضاعيف: درميان، في من تضاعيف الكلام:

گفتگو کے پیج میں ..... جبو هبر:معرب ہے گوہر کا بمعنی قیمتی پھر۔ یہاں قیمتی اشیاءمراد ہیں ..... عَادِیّ:بہت قدیم۔

لسان العرب (مادّه عدا ) میں ہے کہ بہت برانی چیز اور تخص کوقوم عاد کی طرف منسوب کرتے ہیں ..... المه بجان: مفت،

كهاجاتا ب: أُخذه أو فَعَلَه مَجَّانا: اس فِ مفت ليايا كيا ..... الضرائب جمعُ الضريبة: لليكس ـ

 $\Rightarrow$ 

اورا کثر لوگ ہیں۔اور جب وصول کیا جائے گاان میں سے ہرایک سے تھوڑا مال تو وہ ان پرآ سان ہوگا۔اور فی نفسہ عظیم

جیسے: زمانۂ جاہلیت کے دفینے یعنی قریبی عہد کے رکا ز۔اور بہت قدیم زمانہ کے لوگوں کی دفن کی ہوئی قیمتی اشیاء۔پس

بیثک وہ اموال مفت ملی ہوئی چیزوں کی طرح ہیں ۔لوگوں پران میں سےخرچ کرنا آ سان ہے۔

کی حفاظت کے محتاج ہیں چوروں اور ڈکیتوں سے۔اوران پر دیگر مصارف بھی ہیں۔ان پریہ بات دشوار نہیں کہ زکات

لیے پالے جاتے ہیں (۲)اور کھیتیاں (۳)اوراموال تجارت۔

ان مصارف کے درمیان داخل ہوجائے۔

الثان مقدار ہوجائے گی۔

جلدجهارم ترجمہ: اوروہ ابواب یعنی صیغ جن (سے لینے) کے عادی بے ہوئے ہیں معتدل خطّوں کے نیک بادشاہوں کے

رحمة اللدالواسعة

### وجوب زكوة كے ليے سال بھركى مدت ميں حكمت

وجوبِ ذکوۃ کے لیے سال بھر کی مدت دووجہ ہے مقرر کی گئی ہے: پہلی وجہ: زکوۃ کی بڑی انواع یہ ہیں:اموالِ تجارت کی زکوۃ (اورمواشی کی زکوۃ) کھیتوں اور باغات کی پیداوار

چہی وجہ: زلوۃ می بڑی انواع یہ ہیں:اموالِ مجارت می زنوۃ (اور موا می می رنوۃ) سیبوں اور باعات می پیداوار کی زکوۃ۔انہیں میں سے زیادہ تر زکوۃ وصول کی جاتی ہے۔اور مما لک ِ بعیدہ سے تجارتی درآمِدات وہرآمدات سال

میں ایک بار ہوتی ہیں (اور جانور سال میں بچے دیتے ہیں )اسی طرح کھیتیاں سال میں ایک بارپکتی ہیں۔اور پھل ایک مرتبہاترتے ہیں۔اس لیےز کو ق کی وصولی کے لیے بیرمدت طے کی گئی ہے۔

رسبائرے ہیں۔ ن پیر وہ ن و ون سے بید مدت کی ن ہے۔ دوسری وجہ سال مختلف موسموں شپرتل ہوتا ہے، جن میں نماء کی امید ہوتی ہے۔اگرا یک سیزن خالی رہے گا تو دوسر سے

میں تلافی ہوجائے گی۔اس لیے یہی مدت موزون ہے۔ جن سال سے ایک مصل

جنسِ مال سے زکو ہ لینے کی وجہ: صارفین کی سہولت اوران کی مصلحت سے زیادہ ہم آ ہنگ بات یہ ہے کہ زکو ہ جنسِ مال سے لی جائے یعنی اونٹوں کے جھنڈ سے اونٹنی ، گا یوں کے گلہ سے گائے اور بکریوں کے ریوڑ سے بکری وصول کی

جنسِ مال سے لی جائے یعنی اونٹوں کے جھنڈ سے انٹنی ، گایوں کے گلہ سے گائے اور بکہ جائے ۔ رقم یاغیر جنس سے زکو ۃ ادا کرنے میں بعض مرتبہ دشواری پیش آتی ہے۔

ائے۔رم یا غیر بل سے زکو ۃ ادا کرنے ہیں بھی مرتبہ دسواری چیں ای ہے۔ مولیثی ، زُروع ، تجارت اور کنز کی تعریفات:نصوص میں مواشی ، زُروع ، تجارت اور کنز کی تعریفات بیان نہیں

کی گئیں۔اس لیے مثال 'تقسیم اور جائزہ کے ذریعہ جامع مانع تعریفات درج ذیل ہیں۔ ① — مواثثی — اکثر علاقوں میں اونٹ، گائے بھینس اور بھیڑ بکریوں کومواثی اور اُنعام کہا جاتا ہے <sup>کے</sup> شریعت

(1) — موای — اکتر علاقوں میں اونٹ، کائے بیٹس اور بھیٹر بکر یوں کوموانٹی اور انعام کہا جاتا ہے مسریعت نے انہیں میں زکو قالازم کی ہے۔اور گھوڑوں کے گلے بڑے نہیں ہوتے۔عرب:نسل بڑھانے کے لیےان کونہیں

پالتے ۔ صرف بعض علاقوں میں جیسے تر کستان میں بنسل کے لیے گھوڑ نے پالے جاتے ہیں۔ ﴿ سے زُروع سے عرف میں ایسے غلّوں اور پھلوں کوزُروع کہتے ہیں جوسال بھر ہاقی رہتے ہیں اور جو پیداوار

﴾ — تجارت — کوئی چیزاس نیت سے خریدی جائے کہاس کوفروخت کر کے نفع کمایا جائے گا تجارت کہلاتی ہے۔ پس اگر کوئی چیز بخشش میں ملی ہویا میراث میں پائی ہو(یا کھیت میں پیدا ہوئی ہو) اورا تفا قاُاس کو بیچا اور نفع کمایا، تو

عرف میں اس کوتا جرنہیں کہتے۔ جس کنز لیجی خزن سر نیان کیان کرنسی کی کافی مق ار کہ کہتر

﴾ — کنزیعن خزانہ — سونے چاندی اور کرنسی کی کافی مقدار کو کہتے ہیں، بشرطیکہ وہ عرصۂ دراز تک محفوظ رہے۔ دس ہیں درہم خزانہ نہیں کہلاتے ،خواہ وہ کتنی ہی مدت باقی رہیں۔اسی طرح دیگر ساز وسامان بھی خزانہ نہیں کہلاتا،اگرچہ

۔ لے مواثنی: ماشیہ کی جمع ہے اور أنعام: نَعَم کی جمع ہے۔اردومیں مویثی بھی منتعمل ہے ۱۱

#### . . .

وہ کتنا ہی زیادہ ہو۔اسی طرح جو مال آیا گیا ہو گیا ہٹھ ہرانہیں ، وہ بھی خزانہ نہیں کہلاتا۔ ملحوظہ: یہ بابِ زکو ق کی تمہیدی باتیں ہیں۔ جومسلمہ اصول کے طور تیجمل ہیں (پس ان کوخوب ذہن نشین کرلیا جائے ) اور باب زکو ق میں جوامور مبہم تھے ان کی تفصیلات نبی ﷺ نے عربوں کے عرف وعادت کو پیش نظر رکھ کر

جانے ) اور باب ر نو ہ یں بوا نور ہم سے ان کی تنظیمات بی تربیعیے ہے کر بوں سے نرک و بیان فر مائی ہیں(پس ان کی حکمتوں کو جاننے کے لیے عربوں کا عرف پیش نظر رکھنا ضروری ہے )

ولما كان دُورانُ التجارات من البلدان النائِيَةِ، وحَصادُ الزروع، وجَنْى الثمرات: في كل سنةٍ، وهي أعظم أنواع الزكاة، قُدِّرَ الحولُ لها؛ ولأنها تجمع فصولاً مختلفة الطبائع، وهي مظنة النماء، وهي مدة صالحة لمثل هذه التقديرات.

والأسهلُ والأوفقُ بالمصلحة: أن لاتُجعل الزكاة إلا من جنس تلك الأموال: فتؤخذ من كل صِرْمَةٍ من الأبل: ناقةٌ، ومن كل قطيع من البقر: بقرة، ومن كل ثُلَّةٍ من الغنم: شاةٌ، مثلاً ثم وجب أن يُعْرَف كلُّ واحد من هذه بالمثال والقِسمة والاستقراء، لِيُتَّخَذَ ذلك ذريعةً إلى معرفة الحدود الجامعة المانعة:

فالماشية في أكثر البلدان: الإبلُ، والبقر، والغنم، ويجمعها اسم الأنعام؛ وأما الخيلُ: فلا تَكثُر صِرَمُها، ولاتناسلُ نسلًا وافرًا، إلا في أقطار يسيرة، كتر كستان. والزروع: عبارة عن الأقوات والثمارِ الباقيةِ سنةً كاملةً، ومادون ذلك يسمى بالخَضْراوات.

والتجارةُ: عبارة عن أن يشترى شيئًا، يريد أن يَرْبَح فيه، إذ من مَلَكَ بهبةٍ أو ميراثٍ، واتفق أن باعه فربح، لايسمى تاجرًا.

والكنز: عبارة عن مقدار كثير من الذهب والفضة، محفوظ مدةً طويلة، ومثلُ عشرة دراهم، وعشرين درهمًا، لايسمى كنزًا، وإن كثرت؛ والذى يغدو ويروح، ولايكون مستقرًا، لايسمى كنزًا.

يعدو ريروع، وديو و مستور، و يستعلى حور، فهذه المقدِّمات تجرى مجرى الأصول المسلمة في باب الزكاة؛ ثم أراد النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يَّضْبِطَ المبهمَ منها بحدودٍ معروفة عند العرب، مستعمَلةٍ عندهم في كل باب.

تر جمہ: اور جب تھا تجارتوں کا گھومنا بلادِ بعیدہ سے اور کھیتیوں کا کٹنا اور پھلوں کا چننا: ہرسال میں۔درانحالیکہ وہ زکو ۃ کی بڑی انواع ہیں تو ان کی زکو ۃ کے لئے ایک سال مقرر کیا گیا۔اوراس لیے کہ سال مختلف ماہیت کے موسموں کو جمع کرتا ہے۔اور مختلف موسم بڑھوتری کی احتمالی جگہ ہیں۔اورایک سال مناسب مدت ہے اس قسم کی تقدیرات کے لئے۔

بکری۔مثال کےطور پر۔

اور مہل تر اور مصلحت سے زیادہ ہم آ ھنگ بات بیہ ہے کہ نہ مقرر کی جائے زکو ۃ مگراموال کی جنس سے۔ پس لی

جائے اونٹوں کی ہر جماعت سے: اونٹنی، اور گا یوں بھینسوں کے ہر گلہ سے: گائے اور بھیٹر بکریوں کے ہر ریوڑ سے:

پھرضروری ہے کہان میں سے ہرایک کو پہچانا جائے مثال تقسیم اور جائزہ لینے کے ذریعہ۔ تا کہ بنائی جائے وہ چیز

جامع مانع تعریفات کے جاننے کا ذریعہ — پس مواثنی: اکثر علاقوں میں اونٹ، گائے بھینس اور بھیڑ بکریاں ہیں۔اور

سب کوجمع کرتا ہےلفظ اُنعام ۔اورر ہے گھوڑ ہے، پس نہیں زیادہ ہوتی ان کی جماعت (ریوڑ)اورنہیں بڑھتے وہ بہت زیادہ

بڑھنا مگربعض علاقوں میں، جیسے: تر کستان \_\_\_ اور زُروع: نام ہےروزیوں کا اور پھلوں کا جو پورے سال تک باقی رہنے

والے ہیں اور جواس سے کم باقی رہتی ہیں وہ سنری ترکاری کہلاتی ہیں -- اور تجارت: نام ہے اس کا کہ خریدے آ دمی سی

چیزکو،نیت رکھتا ہو کہ نفع کمائے گااس میں ۔ کیونکہ جو مخص کسی چیز کا ما لک ہوا ہو ہبہ یامیراث کے ذریعہ اورا نفا قاُاس کو پیج دیا

اور نفع پایا تووہ تا جزئہیں کہلاتا ۔۔۔۔ اور کنز: نام ہے سونے جاندی کی بہت مقدار کا، جو محفوظ رہے مدت ِ دراز تک \_اور دس

ہیں درہم خزانہ ہیں کہلاتے اگر چہوہ باقی رہیں سالوں ۔اور دیگرساز وسامان بھی خزانہ ہیں کہلاتے ،اگر چہوہ بہت زیادہ ہوں \_اوروہ مال جوضبح کوآیا اور شام کو گیا،اورنہیں ہوتاوہ تھہرنے والا بنہیں کہلا تاخزانہ۔

پس پیتمہیدی باتیں ہیں۔ باب ز کو ۃ میں مسلّمہ بنیا دی باتوں کی جگہ جاری ہیں۔ پھر چا مانبی ﷺ نے کہ منضبط

کریں ان میں سے مبہم کوالی حدود کے ذریعہ جوعر بول کے نزدیک معروف ہیں، جوز کو ۃ کے ہر باب میں ان کے

#### باب\_\_\_\_

## انفاق کی فضیلت اورامساک کی مذمت

اب دوباتیں بیان کرنی ضروری ہیں:

اول: راہِ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل وتر غیبات، تا کہ لوگ شوق ورغبت،اور فیاضی سے خرچ کریں۔ کیونکہ

ز کو ق کی روح فیاضی ہے۔اور تہذیب نفس کا مقصد، جوز کو ق کی پہلی اور بنیا دی مصلحت ہے، وہ بھی سخاوت ہی سے

حاصل ہوتا ہے۔

نز دیک شعمل ہیں۔

۔ دوم:راہِ خدامیں خرچ کرنے سے ہاتھ روک لینے کی قباحتیں بیان کی جائیں۔اور دولت سے لوگوں کا دل ہٹایا جائے۔اس لئے کہ آخرت میں نقصان پہنچنے کی اورز کو ۃ نہ دینے کی جڑ بنیا د:انتہائی درجہ کا بخل ہے۔اور وہ مال کی بے حدمحبت کا نتیجہ ہے۔

## اور کنجوس کا ضرر دنیا میں بھی پہنچتا ہے اور آخرت میں بھی ۔تفصیل درج ذیل ہے:

## د نیامیں تنجوسی کا ضرر

حدیث شریف میں ہے کہ:'' ہرضج دوفر شنتے اتر تے ہیں:ایک کہتا ہے:اےاللہ! خرچ کرنے والے کو بدل عطا

فر ما( دوسرا فرشته آمین کہتا ہے) اور دوسرا کہتا ہے: اے اللہ! خرچ نہ کرنے والے کا مال تلف فر ما!''(پہلا فرشته اس پر

آمین کہتا ہے، پھر دونوں فرشتے آسان پر چڑھ جاتے ہیں)(مشکوۃ حدیث۱۸۶۰)اس حدیث میں انفاق کی فضیلت اور امساک کی خرابی: دونوں باتیں بیان کی گئی ہیں یعنی جوراہِ خدا میں خرچ کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی اس کاعوض ملتا ہے،

اور جوجع رکھتا ہےاس کا مال دیر سویر تلف ہوجا تا ہے۔

یہی مضمون درج ذیل حدیثوں میں بھی آیا ہے:

پہلی حدیث:ارشادفر مایا:''انتہائی درجہ کی بخیلی ہے بچو۔ غایت ِحرص ہی نے تم سے پہلے والوں کو تباہ کیا ہے۔اس

نے ان کوابھارااورانھوں نے اپنوں ہی کاخون بہایا اور ناجائز چیز وں کوحلال کرلیا'' (مشکوۃ حدیث ۱۸۶۵)

دوسری حدیث: ارشاد فرمایا: ' خیرات: پروردگار کے غصہ کو ٹھنڈا کرتی ہے، اور بُری موت کو ہٹاتی ہے' بعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھتے ہیں اور خاتمہ بالخیر ہوتا ہے (مشکوۃ حدیث ۱۹۰۸)

تیسری حدیث: ارشادفر مایا:'' خیرات: خطا کو بجھاتی ہے،جس طرح پانی آگ کو بجھا تا ہے'' یعنی دنیا وَ آخرت میں وہ خطا کے ضرر سے محفوظ رہتا ہے (مشکوۃ ، کتاب الایمان۔ حدیث مُعاذ ﴿ نُمبر ٢٩ )

چوکھی صدیث:ارشادفر مایا:'' جوشخص حلال کمائی ہے تھجور کے بقدر بھی خیرات کرے — اوراللہ تعالی حلال ہی کوقبول

فر ماتے ہیں — تواللہ تعالیٰ اس خیرات کواینے دائیں ہاتھ سے قبول فر ماتے ہیں — اوراللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں<sup>ا</sup> پھراس کوخیرات کرنے والے کے لئے یالتے ہیں،جس طرح لوگ بچھڑے کو یالتے ہیں۔ تا آئکہ وہ صدقہ پہاڑے

برابرہوجا تاہے'(مشکوۃ حدیث ۱۸۸۸)

تشریح:ان چاروں حدیثوں میں دنیوی اوراخروی نفع وضرر کابیان ہے:

بہلی حدیث: کا رازیہ ہے کہ ملاَ اعلی نظام صالح کے لئے دعا ئیں اور نظام طالح کے لئے بددعا ئیں کرتے ہیں۔اور

جو شخص معاشرہ کو یا خود کوسنوار نے کی کوشش کرتا ہے اس پراللہ تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں۔اور جوز مین میں فساد پھیلا تا ہےاس کو پھٹکارتے ہیں۔ یہی دعائیں اور رحمتیں خرچ کرنے والے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور بددعائیں اور لعنتیں سنجوسی کرنے والے کی طرف بیس فیاض آ دمی پنیتا ہے،اور فیاض معاشرہ رونق بکڑتا ہے۔اور حریص آ دمی خود بھی تباہ ہوتا

ہےاورمعاشرہ کو بھی لے ڈوبتا ہےاور آخرت کا نفع وضرر توسامنے ہے۔

اور دوسری اور تیسری حدیثوں کا رازیہ ہے کہ یہی دعائیں اور رحتیں خطاؤں کی معافی کا سبب بنتی ہیں۔اوراللہ کی

ناراضگی خوشی سے بدل جاتی ہے۔اورخطا کارخرج نہیں کرتا تو ناراضگی میں اضا فیہوتا ہے۔اورا یک دن وہ تباہ ہوجا تا ہے۔

اور چوکھی حدیث میں جوفر مایا گیاہے کہ:''اللہ تعالیٰ اس خیرات کوقبول فر ماتے ہیں''اس کا مطلب بیہ ہے کہ خیرات

کی صورت،مثلاً تھجور خیرات کی ہے تواس کی صورت: عالم مثال میں خیرات کرنے والے کی طرف منسوب ہوکریائی جاتی

ہے یعنی کہاجا تا ہے کہ پیکھجورفلاں شخص کی خبرات ہے۔جیسے کہاجا تا ہے کہ بیفلاں کاصاحب زادہ ہےاوروہاں عالم مثال میں ملاَ اعلیٰ کی دعا وَں سے اور بندے پر رحمت خداوندی ہے ،اس خبرات کی ظاہری صورت بھیل پذیر ہوتی ہے۔اوروہ

تھجور پہاڑ کے برابر ہوجاتی ہے۔اورنسبت کی وجہ سے دنیا میں بھی خیرات کرنے والا برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔جیسے نسبت کی وجہ سے صاحب زادہ کا احترام کیا جاتا ہے۔ بید نیامیں اس خیرات کا سودمند ہونا ہے۔

### آخرت میں تنجوسی کاضرر

درج ذیل تین حدیثوں میں آخرت میں تنجوس کا ضرربیان کیا گیا ہے:

یمپلی حدیث:ارشادفر مایا:'' جوبھی سونا یا جا ندی رکھتا ہے،اگروہ اس کاحق ادانہیں کرتا،تو جب قیامت کا دن آئے

گا،اس کے لئے اس سونے جاندی ہےآ گ کی تختیاں بنائی جائیں گی۔پھران سےاس کے پہلو، پییثانی اور پیٹھ کو داغا

جائے گا، جب بھی وہ ٹھنڈی پڑیں گی، دوبارہ تیائی جائیں گی۔ یہی عذاب اس کوقیامت کے پورے دن میں ہوتار ہے

گا، جو پیاس ہزارسال کے برابر ہے۔ یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔پس وہ اپنی راہ لے گا: جنت

کی طرف یا جہنم کی طرف'' (مشکوۃ حدیث ۱۷۷۳) اس سزا کا تذکرہ سورۃ التوبہآیات ۳۴ و۳۵ میں بھی آیا ہے۔حدیث شریف میں اسی کی وضاحت ہے۔

دوسری حدیث:ارشادفر مایا:''جس آ دمی کوالله تعالی نے دولت عطافر مائی ہو، پھراس نے اس کی زکو ۃ ادانہ کی ہو، تو

وہ دولت قیامت کے دن اُس آ دمی کے سامنے ایسے زہر لیے ناگ کی شکل میں آئے گی ،جس کے انتہائی زہر لیے بن کی

وجہ سے سرکے بال جھڑ گئے ہوں گے،اوراس کی آنکھوں کےاویر دوسفید نقطے ہوں گے (ابیاسانپ انتہائی زہریلا ہوتا ہے) پھروہ سانپ اس کے گلے کا ہار بنادیا جائے گا۔اوروہ اس کی دونوں باچھیں پکڑے گا،اور کہے گا: میں تیری دولت

ہوں! میں تیراخزانہ ہوں'' (مشکوۃ حدیث ۴۷۷)اس سزا کا تذکرہ بھی سورہ آلِعمران آیت • ۱۸ میں آیا ہے۔

تیسری حدیث: جب رسول الله ﷺ کے پہلی حدیث میں سونے جاندی کی زکوۃ ادا نہ کرنے کا وبال بیان فر مایا، تو دریافت کیا گیا کہا گرکسی کے پاس اونٹ، گائیں جھینسیں اور بھیٹر بکریاں ہوں،اوران کی زکوۃ ادانہ کی گئی ہوتو

کیا سزا ہوگی؟ آپﷺﷺ نے ان کی سزا بھی و لیسی ہی بیان فر مائی جیسی سونے جاندی کی بیان فر مائی تھی۔مثلاً: مولیثی

رحمة اللدالواسعة جلدجهارم

مُٹا یے میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی ،اور بچے تک غائب نہ ہوگا۔وہ اپنے ما لک پرچلیں گےاوراس کو کا ٹیس گے۔

معاون سبب ہے۔اصلی سبب تو خود مالدار کےاحساسات وادرا کات ہیں۔اور معاون سبب ملاُ اعلی میں طے پائے

اصلی سبب: جس طرح بیرچار باتیں ہیں: (۱) ایک صورت ذہنیہ دوسری صورت ذہنیہ کو کھینچی ہے یعنی خیال سے خیال

ا بھرتا ہے(۲)اورایسے دوامر جومتضایقین ہوتے ہیں یعنی ایک کاسمجھنا دوسرے پرموقوف ہوتا ہے، جیسے ابوّت (باپ ہونا)

اور بنوّت (بیٹا ہونا) جب ان میں سے ایک کا خیال آتا ہے، تو دوسرا بھی ذہن میں ضرور آتا ہے۔ (۳) اور جب شہوت کا

وفور ہوتا ہے۔اور دل ود ماغ میں اس کے اُبخر ہے ہیجانی کیفیت پیدا کرتے ہیں،تو خواب میںعورتوں کی صورتوں کو د کیھنے

کی نفس میں خواہش پیدا ہوتی ہے(۴)اور جب قلب انوارا الٰہی سے خالی ہوتا ہے،اورظلمانی تصورات سےلبریز ہوتا ہے،تو

اسى طرح انسانى حواس اپنى فطرت سے جاہتے ہیں --- جبنفس پرمثالی قوت کا فیضان ہوتا ہے یعنی آ دی آخرت میں

پہنچتا ہے ۔کہاس کی کنجوسی اس کے تصورات وادرا کات میں واضح اور کامل طور بیشمثل ہو۔پھریہی احساس اُس مال کے

تمثل کا باعث بنتاہے جس میں اس نے کنجوتی کی ہے۔اور تند ہی سے اس کی حفاظت کی ہے۔اوروہ اس کےافکار پرسوارر ہا

ہے۔ بیاموال واضح اور کامل طور پراس کے سامنے نمودار ہوتے ہیں ۔اور قانون خداوندی کے موافق مالدارا پنے مال سے

تکلیف اٹھا تاہے یعنی سونے جاندی سے داغا جاتا ہے یا سانپ کا ہار پہنایا جاتا ہے۔اوراونٹ روندتے اور کاٹنے ہیں۔

اورمعاون سبب: پیہے کہ ملاَ اعلی ز کو ۃ کے وجوب کو جانتے ہیں، بلکہ وہ وجوب ملاَ اعلیٰ ہی میں طے پایا ہے۔اور

سانپ کی سز ااورنختیوں کی سزامیں فرق: قرآن کریم میں اور مذکورہ روایات میں اموال یعنی سونے جاندی کی

وہاں یہ بات بھی طے پائی ہے کہ جولوگ ز کو ۃ ادانہیں کریں گے ان کوانہی اموال سےسزا دی جائے گی۔ملاُ اعلیٰ میں

ز کو ۃ ادانہ کرنے کی دوسزائیں بیان کی گئی ہیں:ایک: مال کا سانپ بن کر گلے کا ہار بننا۔دوسری:اس مال کی تختیاں بنا کر

اس سے مالدار کے خاص اعضاء کو داغنا۔ بید ومختلف سزائیں: دوا لگ الگ صورتوں میں دی جائیں گی۔سانپ کا ہاراس

صورت میں پہنایا جائے گا جبکہ آ دمی پراجمالی طور پر مال کی محبت غالب آئی ہوگی بیعنی وہ زندگی بھر مال کی دُہائی دیتار ہا

ہوگا۔اس صورت میں مال کی وہ محبت شکی واحد (سانپ) کی صورت میں متمثل ہوگی ۔اور مال کی محبت جس نے اس کے

قانونِ خداوندی میںاسی طرح سزا طے کی گئی ہے۔اور گایوں اور بکریوں کی سزا کو بھی اسی انداز پر مجھے لیں۔

طے شدہ یہی امور قیامت کے دن سزا کی مٰدکورہ صورتوں کے فیضان کا سبب بنتے ہیں۔

ڈراؤنی صورتیں مثلاً ہاتھی کی صورت دماغ میں آتی ہے۔

ہوئے امور ہیں۔ تفصیل درج ذیل ہے:

تشریخ: اموال اورمواثی کی زکوۃ ادانہ کرنے کی اس طرح سزاکے دوسیب ہیں۔ایک: اصلی سبب ہے۔ دوسرا:

کے مالک کو ہموارمیدان میں منہ کے بل لٹایا جائے گا۔اوراونٹ حاضر کئے جائیں گے، جوگنتی میں پورے ہوں گے،

نفس کو گھیر رکھا تھا، ہار پہنانے کی صورت میں نمودار ہوگی۔اور آخرت میں نفس کا اُن اموال سے اذیت پانا نہایت

زہر یلے سانپ کے ڈسنے کی صورت میں جلوہ گر ہوگا۔

اور تختیوں کی سزااس صورت میں دی جائے گی ، جبکہ متعین درا ہم ودنا نیر کی محبت اس پر غالب آئی ہوگی۔ مال کوسینت کررکھا ہوگا۔ بار باراس کودیکھتا ہوگا روپیوں کی گڈیاں گنتا ہوگا اورخوش ہوتا ہوگا اور ہمہونت دل ود ماغ مال کی صورتوں

سے جھرے رہتے ہوں گے۔اس صورت میں وہ مال تختیوں کی صورت میں کامل وکمل اور تکلیف دہ ہو کرنمودار ہوگا یعنی اس کی دولت کا ایک پیسے بھی غائب نہ ہوگا اوراس کی گرم دہمتی تختیاں بنا کراس کے اعضاء کو داغا جائے گا۔ پناہ بخدا!

### ﴿ فضلُ الإنفاق وكراهية الإمساك ﴾

#### ثم مسَّتِ الحاجةُ:

[١] إلى بيان فضائل الإنفاق، والترغيبِ فيه: ليكون برغبة، وسخاوةِ نفسٍ، وهي روح

الزكاة، وبها قِوامُ المصلحةِ الراجعةِ إلى تهذيب النفس.

[٢] وإلى بيان مَساوى الإمساك، والتزهيدِ فيه: إذ الشحُّ هو مبدأً تضررِ، مانعُ الزكاةِ، وذلك: [الف] إما في الدنيا، وهو قولُ الملَكِ:" اللهم أُعُطِ منفِقا خَلَفًا" والآخَرِ:" اللهم أعط ممسكًا تلفًا"

قوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الشحَّ، فإن الشحَّ أهلك من قبلكم" الحديث، وقوله:

صلى الله عليه وسلم: "إن الصدقةَ لَتُطْفِئ غضبَ الرب" وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الصدقة تُطْفِئُ الخطيئة كما يُطْفِئُ الماءُ النارَ" وقوله صلى الله عليه وسلم: " فإن الله يَتَقَبَّلُها

بيمينه، ثم يُربِّنْها لصاحبها" الحديث. أقول: سِـرُ ذلك كـلُّه: أن دعـوةَ الملأ الأعلى في إصلاح حالِ بني آدم، والرحمةَ بمن

يسعى في إصلاح المدينة، أو في تهذيب نفسِه، تنصر فُ إلى هذا المُنْفِقِ، فتورثُ تلقِّيَ علومٍ للملأ السافل وبني آدم: أن يُحسنوا إليه، ويكون سببًا لمغفرة خطاياه، ومعني" يتقبلها" أن تتمثَّل صورةُ العمل في المثال منسوبةً إلى صاحبها، فَتنْسَبغُ هنالك بدعوات الملأ الأعلى

ورحمة الله به. [ب] أو فسى الآخسرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " ما من صاحبِ ذهبِ، والافضةِ،

لايؤدى منها حقَّها، إلا إذا كان يومُ القيامة صُفِّحَتْ له صفائحٌ" وقوله صلى الله عليه وسلم: "مُشِّلَ له مالُه يومَ القيامة شجاعًا أقرعَ" وقوله صلى الله عليه وسلم في الإبل، والبقر، والغنم:

قريبًا من ذلك.

أقول: السبب الباعث على كون جزاءِ مانِع الزكاة على هذه الصفة شيئان: أحدهما أصل، والثاني كالموكِّد له؛ وذلك: كما أن الصورةَ الذهنية تجلب صورةً أخرى، كسلسلة أحاديث

النفس الجالب بعضُها بعضًا؛ وكما أن حضورَ صورةِ متضايفٍ في الذهن يستدعي حضورَ صــورةِ مـتضـايـفٍ آخـر، كالبنوة والأبوَّة؛ وكما أن امتلاء أوعية المني به، وثورانَ بخاره في

القُوى الفكرية، يَهُزُّ النفسَ لمشاهدة صور النساء في الحُلْم؛ وكما أن امتلاء الأوعية ببخار ظـلـمـانـى، يُهَيِّـجُ فـى الـنفس صورَ الأشياء المؤذية الهائلة، كالفيل، مثلًا: ؛ فكذلك المدارِكُ تقتضى بطبيعتها إذا أفيضت قوةٌ مثالية على النفس:أن يتمثل بخلُها بالأموال ظاهرًا سابعًا، وأن يجلب ذلك تمثُّلَ ما بخل به، وتعانىٰ في حفظه، وامتلأت قواه الفكريةُ به أيضًا ظاهرًا سابعًا،

يتــألــم مـنــه حَسَبَــما جرت سنة الله أن يتألم منها بذلك؛ فمن الذهب والفضة الكيُّ، ومن الإبل الوطءُ والعَضُّ، وعلى هذا القياس. ولما كان الملا الأعلى علموا ذلك، وانعقد فيهم وجوبُ الزكاة عليهم، وتمثَّلَ عندهم

تأذِّي النفوس البشرية بها، كان ذلك مُعِدًّا لفيضان هذه الصورة في موطن الحشر. والفرق بين تمثله شجاعًا، وتمثله صفائحَ: أن الأول فيما يغلب عليه حُبُّ المال إجمالًا، فتــتـمثــل في نفسه صورةُ المال شيئًا واحدًا، وتتمثل إحاطتُها بالنفس تطوُّقًا، وتأذِّي النفسِ

بها بِلَسْع الحية البالغة في السَّمِّ أقصى الغايات؛ والثاني فيما يغلب عليه حب الدراهم والـدنانير بأعيانها، ويتعانى في حفظها، وتمتلئ قواه الفكرية بصورها، فـتـتمثلُ تلك الصور كاملةً تامةً مُؤْلِمَةً.

بیان کرنے کی اوراس کی ترغیب دینے کی ۔ تا کہ خرچ کرنارغبت اور سخاوت ِنفس (فیاضی ) سے ہو۔اور سخاوت ہی زکو ۃ کی روح ہے۔اوراسی کے ذریعہام صلحت کا قو ام ہے جوٹفس کی تہذیب کی طرف لوٹنے والی ہے(۲)اورخرج نہ کرنے کی برائی بیان کرنے کی۔اور مال میں بےرغبت کرنے کی۔ کیونکہ انتہائی حرص ہی نقصان پہنچنے کا مبدا ہے، زکو ۃ کے لئے مالع ہےاوروہ نقصان پہنچنا: (الف) یا تو دنیا میں ہے۔اوروہ فرشتہ کا قول ہے: ''اے اللہ! خرچ کرنے والے کوعوض دے!''اوردوسرےفرشتہ کا قول ہے:''اےاللہ! خرچ نہ کرنے والے کا مال ہلاک فر ما!''

آنخضرت مِلانْهَايَامٌ كاارشاد:'' بجوتم انتهائى حرص ہے۔ پس بيشک حرص نے ہلاک کياتم سے پہلے والوں کو'' آخر حديث

تر جمہ: خرچ کرنے کی فضیلت اور خرج نہ کرنے کی مذمت: پھر حاجت پیش آئی: (۱) خرچ کرنے کے فضائل

جلدجهارم تک۔اور آنخضرت مِللنَّهَ يَكِمْ كاارشاد:'' بیشک صدقه البته ٹھنڈا كرتاہے بروردگار كے غصه كو''اور آنخضرت مِللنَّه يَكِمْ كاارشاد:

میں کہتا ہوں:اِن سب(روایات) کارازیہ ہے کہانسانوں کی حالت کی اصلاح کے لئے ملاَاعلی کی دعا،اور اس

شخص پراللّٰد کی مہر بانی جوکوشش کرتا ہے معاشرہ کی اصلاح میں یا اپنے نفس کوسنوار نے میں: اس خرج کرنے والے کی

طرف پھرتی ہے( کیونکہ خرچ کرنے ہے مملکت کی بھی اصلاح ہوتی ہے اورنفس کی بھی) پس پیدا کرتی ہے وہ دعوت

ورحت علوم کے حاصل کرنے کو ملائسافل اورانسانوں کے لیے کہ وہ اس خرج کرنے والے کے ساتھ اچھامعاملہ کریں۔

( پیرپلی حدیث کاراز ہے )اور وہ خرچ کرنا سبب بنتا ہےاس کی خطاؤں کی بخشش کا (بیدوسری اور تیسری حدیث کاراز

ہے)اور''اللہ تعالیٰ خیرات کو قبول کرتے ہیں'' کا مطلب پیہے کہ عاکم مثال میں عمل کی صورت متمثل ہوتی ہے ( یعنی

خیرات کاصرف ثواب مخقق نہیں ہوتا۔ بلکہاس کی صورت بھی وہاں پائی جاتی ہے ) درانحالیکہ وہمنسوب ہونے والی ہوتی

ہے خیرات کرنے والے کی طرف( پس اس نسبت کی وجہ سے خیرات کرنے والے کو دنیا میں بھی بر کات پہنچتی ہیں )

(ب) یا وہ نقصان پہنچنا آخرت میں ہے۔اوروہ آنخضرت طِلاہیَا ﷺ کاارشاد ہے:''دنہیں ہے کوئی سونے والا اور نہ

کوئی چاندی والا نہیں ادا کرتا اس میں سے اس مال کاحق مگر جب ہوگا قیامت کا دن تو بنائی جائیں گی اس کے لیے

"نختیال''اور آنخضرت ﷺ کا ارشاد:''مصور کیا جائے گا اس کے لیے اس کا مال قیامت کے دن گنج سانپ کی

میں کہتا ہوں:وہ سبب جو باعث ہونے والا ہے زکو ۃ نیدینے کی سزا کے اس صفت پر ( ظاہر ) ہونے کا: دو چیزیں

ہیں:ان میں سےایک:اصل سبب ہےاور دوسرااس اصل سبب کے لیے تا کید کرنے والاسبب ہے۔اوراس کی تفصیل پیہ

ہے کہ:(۱) جس طرح یہ بات ہے کہ ایک صورتِ ذہنیہ چینچی ہے دوسری صورت کو۔ جیسے خیالات کا سلسلہ، جن کا بعض

بعض کو تھینچنے والا ہے(۲)اور جس طرح یہ بات ہے کہ صورتِ تضایفیہ کا ذہن میں حاضر ہونا جا ہتا ہے دوسرے متضایف

کی صورت کے حاضر ہونے کو، جیسے بیٹا ہونا اور باپ ہونا (۳) اور جس طرح یہ بات ہے کہ منی کے برتنوں کامنی سے بھر

جانا،اوراس کی بھاپ کا قوی فکریہ میں ہیجان پیدا کرنا،خواب میںعورتوں کی صورتوں کے مشاہدہ کرنے کے لئے نفس کو

ہلاتا ہے(۴)اورجس طرح یہ بات ہے کہ ظلمانی بھاپ سے برتنوں کا بھر جانا:نفس میں اذیت رساں خوفناک چیزوں کی

صورتوں کو جیسے ہاتھی کی صورت کو برا پیختہ کرتا ہے ۔ پس اسی طرح ادراک کرنے والی صلاحیتیں جیا ہتی ہیں اپنی فطرت

سے ۔ جب بہائی جاتی ہے نفس پر مثالی قوت ۔ کمتمثل ہوا موال کے سلسلہ میں نفس کی بخیلی واضح اور کامل طور پر۔

یس کامل ہوتی ہے خیرات وہاں یعنی عالم مثال میں ملاً اعلی کی دعا وَں اور بندے پراللہ کی مہر بانی ہے۔

صورت میں''اورآ تخضرت صَلِیْتَایَا مُ کاارشاداونٹوں،گایوںاوربکریوں کے بارے میںاس کے قریب۔

'' بيتك صدقه بجها تا ہے غلطى كوجس طرح يانى بجها تا ہے آگ كؤ'اور آنخضرت عِلاَيْقِيَّمْ كاارشاد:'' پس بيتك الله تعالىٰ خيرات

کو قبول کرتے ہیں اپنے دائیں ہاتھ سے۔ پھر پرورش کرتے ہیں اس کی اس کے مالک کے لئے'' آخر حدیث تک۔

رحمة اللدالواسعة ( یہ پہلی چیز ہے )اور بیر کہ تھنچے وہ اس چیز کے تمثل کو جس میں اس نے بخیلی کی ہے اور اس کی حفاظت میں مشقت اٹھائی

کەرنجیدہ ہواُن اموال سےاُ س طرح ( یعنی پیطریقۂ عذاب اللّٰد کا تجویز کردہ ہے ) پس سونے اور جا ندی سے داغنا ہے،اوراونٹوں سےروندنااور کا ٹناہے۔اوراسی اندازیر۔

ہےاوراس کے قوی فکریداس چیز سے بھر گئے ہیں: واضح کامل طور پر۔رنجیدہ ہووہ اس سے جبیبا کہ سنتِ الٰہی جاری ہے

اور جب ملاً اعلی اس بات کوجانتے ہیں۔اور منعقد ہواہان میں لوگوں پرز کو ق کا وجوب۔اور پایا گیاہے ان کے یاس

اور مال کے سانپ کی صورت میں متمثل ہونے اور تختیوں کی صورت میں متمثل ہونے کے درمیان فرق یہ ہے کہ

نفوسِ بشریکا تکلیف اٹھاناان اموال سے توبیہ بات تیار کرنے والی ہوتی ہے حشر کی کسی جگہ میں اس صورت کے فیضان کو۔

اول اس صورت میں ہے کہآ دمی پر مال کی محبت غالب آئی ہوا جمالی صورت میں \_پیں مثمثل ہوئی اس کےنفس میں مال

کی صورت شی واحد کی طرح \_اوراس محبت کانفس کو گھیر نا ہار پہنا نے کی صورت میں اورنفس کا اُن اموال ہے اذیت یا نا

ایسے سانپ کے ڈینے کی صورت میں نمودار ہوا جوز ہر میں آخری حدکو پہنچنے والا ہےاور دوم: اس صورت میں ہے کہ آ دمی

پر متعین طور پر درا ہم ودنا نیر کی محبت غالب آئی ہو۔اوراس نے ان کی حفاظت میں مشقت اٹھائی ہو۔اوراس کے قوی

عيوب، نقائص ..... زَهَّـدَه في الشيئ وعنه: بِرغبت كرنا..... تَضَرُّر: نقصان پَهْنِينا..... مانِعُ الزكوة: خبر بعدخبر

ہے.... اِنْسَبَغَ: کامل ہونا، پورا ہونا..... صَفَّحَ الشيئَ :لمبا چوڑ اکرنا اور صفائح جمع ہے صفیحة کی جمعنی چوڑی

سخی اور بخیل میں مواز نہاور تنی کے رحجان کی وجہ

بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور، جہنم سے نز دیک ہے۔اور جاہل تنی یقیناً اللہ تعالیٰ کوزیا دہ پیارا ہے عابد

حدیث \_\_\_میں ہے کہ:''سخی اللہ سے نز دیک، جنت سے نز دیک، لوگوں سے نز دیک، جہنم سے دورہے۔اور

تشریک:اس حدیث میں چارطرح سے تخی اور بخیل کے درمیان موازنہ کیا گیاہے۔اوراس کا لازمی نتیجہ جنت سے

🛈 ـــ شخی الله سے نز دیک اور نجیل دورہے ــــ ہرعبادت،خواہ بدنی ہویامالی،اس کا بنیادی مقصد معرفت

لغات: قِوام: وه چیز ہے جس کے ذریعہ کوئی چیز وجود پذیر ہو ..... مَسَاوی جمع ہے مَسَاء ہی جمعنی برائیاں،

فکریدان کی صورتوں سے بھر گئے ہوں پس وہ صورتیں کامل، تام، تکلیف دہ صورتوں میں متمثل ہونگی۔

چيز ..... أقرع: گنجا قرع (س) الرجلُ: گنجا بهونا ـ

نز دیک ہونااور دور ہونا بیان کیا گیا ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے:

بخيل سے '(مشكوة حديث ١٨٦٩)

الہی کی کوشش اور کشف حجاب کی محنت ہے۔ پس جو بندہ اللّٰہ کی خوشنودی کے لیے خرج کرتا ہے، وہ اللّٰہ کو پہچاننے کی اوران

جلدجهارم

سے پردہ ہٹانے کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔اور جوئندہ یا بندہ۔وہ ضرور وصل کی دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہوجائے

👚 سخی جنت سے نز دیک اور بخیل دور ہے ۔ سخی جنت کی تیاری میں لگا ہوا ہے، اور بخیل اس سے غافل

ہے۔اور جنت کی تیاری پیہ ہے کہانسان اپنے اندرملکو تی صفات پیدا کرے۔اور بہیمی رذائل کا قلع قمع کرے۔نفس میں

سے نکمی ہیئات کو دور کرے تا کہ بہیمیت پر ملکیت کارنگ چڑھے۔اورانسان جنت والے اعمال کرے۔ تخی بیرمحنت کررہاہے

سخی سےلوگ مناقشہ بھی نہیں کرتے ،اور بخیل کوکوئی نہیں بخشا! سخی کی کوتا ہیاں لوگ نظرا نداز کر دیتے ہیں اور بخیل کی مُڑ دہ

😁 \_ سخی لوگوں سے نز دیک اور مجیل دور ہے \_ لوگ شخی سے محبت کرتے ہیں اور بخیل سے نفرت۔اور

اورلوگ یخی سے منازعت اس لئے نہیں کرتے اور بخیل سے اس لیے الجھتے ہیں کہ جھگڑوں کی جڑ خودغرضی اور انتہائی

درجہ کا حرص ہے۔ پنی اس سے یاک ہے۔ وہ عالی ظرف اور دریا دل ہوتا ہے اور دوسروں کا بھلا جا ہتا ہے۔اس لئے اس

گا۔اور بخیل کواس کی پڑی ہی نہیں ۔اور مانکے بغیر ماں بھی نہیں دیتی ۔پھراس کو وصل کی دولت کہاں نصیب ہوگی؟

اس لئے وہ جنت میں بہنچ کردَم لے گا۔اور بخیل اس محنت سے دور ہے،اس لیےوہ جنت سے دور ہوگا۔

گیری کرتے ہیں۔اورموت کے بعدلوگ تنی کوروتے ہیں اور بخیل پرلعنت بھیجتے ہیں۔

ہمت ہوتا ہے: وہ جو بھی کام کرتا ہے،طبیعت پر جبر کر کے کرتا ہے،اس لیے وہ کچھزیادہ سودمند نہیں ہوتا۔ غرض مذکورہ دو شخصوں میں سے ہرایک کے اندرایک خوبی ہے اورایک کمی ۔ حدیث شریف میں دونوں کے مجموعہ کا

لحاظ کر کےمواز نہ کیا گیا تو جاہل تخی کا پلہ عابہ بخیل ہے بھاری رہا۔اس لئے وہ اللہ کوزیادہ پیند ہے۔اور جاہل تخی کا پلہ

بھاری اس لئے رہا کہ وہ خیر لا زم میں اگر چہ کوتا ہی کرتا ہے مگر خیر متعدی میں کوشاں ہے۔اور عابد بخیل کا معاملہ اس کے

نہیں ہوتا۔اور وہ انفاق کے فضائل سے واقف نہیں ہوتا،اس لیے مال خرچ کرنا اس پرشاق ہوتا ہے۔اور جب فطرت میں فیاضی ہوتی ہےتو آ دمی جوبھی عبادت کرتا ہے: دل کے داعیہ سے کرتا ہے،اس لیے دہ اتم واکمل ہوتی ہے۔اور جو دُول

اس لئے وہ خیرات کا خوگر ہے۔اور عابد سے مراد بدنی عبادات نا فلہ میں دلچیپی رکھنے والاشخص ہے، کیونکہاس میں کچھ خرج

برعکس ہے۔اوراللہ پاک کوخیر لازم سے خیر متعدی زیادہ پسند ہے۔

🏵 \_\_\_جاہل شخی: عابد بحیل سے اللّٰہ کوزیا وہ پیارا ہے \_\_\_ یہاں جاہل سے مرادوہ مخض ہے جو بدنی عبادت نا فلہ کے فوائد سے آ شنانہیں ۔اس لئے وہ اس میں سے حصہ کم لیتا ہے۔البتہ وہ مالی عبادت نا فلہ کے فوائد سے واقف ہے،

میں بدر ذیلہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ ناحق خون کرنے سے بھی در لیغ نہیں کرتے۔ نہ جائز نا جائز میں امتیاز کرتے ہیں۔

ہے۔حدیث شریف میں ہے کہ خود غرضی اور انتہائی حرص سے بچواسی نے گذشته امتوں کو تباہ کیا ہے۔ کیونکہ جب معاشرہ

ہے مناقشہ کی نوبت نہیں آتی ۔اور بخیل کا معاملہ برعکس ہے۔وہ اپناہی بھلا چاہتا ہے،اس لیے ہر کوئی اس سے تکرار کرتا

[١] قوله صلى الله عليه وسلم: "السخى قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس،

بعيد من النار؛ والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار؛ ولَجاهلٌ سخى أحب إلى الله من عابد بخيل"

أقول: قُربُه من الله تعالى: كونُه مستعدًا لمعرفته، وكشفِ الحجابِ عنه؛ وقربُه من الجنة: أن يكون مستعدًّا بـطرح الهيئات الخسيسة التي تنافي الملكية، لِتَلَوَّن البهيميةُ الحاملةُ لها

بـلـون الـمـلكية؛ وقربُه من الناس: أن يحبوه، ولايناقشوه، لأن أصل المناقشة هو الشح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشح أهلك من كان قبلكم، حَمَلَهم على أن يسفكوا دماء هم،

ويستحلوا محارمهم" وإنما كان الجاهل السخى أحبُّ من العابد البخيل: لأن الطبيعة إذا سَمُحَتْ بشئ كان أتمَّ

وأوفر ممايكون بالقسر. تر جمہ: (۱) آنخضرت ﷺ کا ارشاد: ....... میں کہتا ہول: شخی کی اللہ تعالیٰ سے نز دیکی: اس کا تیاری کرنے

والا ہونا ہے اللہ کی معرفت کے لئے اور اللہ سے پر دہ کھو گئے کے لیے (عطف تفسیری ہے) --- اوراس کی جنت سے

نز دیکی: پیے کہ وہ تیاری کرنے والا ہونگمی ہیئات کو پھینکنے کے لئے ، جو کہ ملکیت کے منافی ہیں، تا کہ وہ بہیمیت جوان نلمی کیفیات کی حامل ہے:وہ ملکیت کے رنگ سے رنگین ہوجائے ۔۔۔ اوراس کی لوگوں سے نزد کی پیہے کہ لوگ اس سے

محبت کرنے لگتے ہیں۔اوراس سے جھگڑ انہیں کرتے۔ کیونکہ جھگڑے کی جڑ:انہائی درجہ کی حرص ہے۔اوروہ آنخضرت عَلَيْنَا يَكِيمُ كَا ارشاد ہے:'' بیشک انتہا کی حرص ہی نے ان لوگوں کو تباہ کیا جوتم سے پہلے ہوئے ۔خودغرضی نے ان کواس بات

پرابھارا کہانھوں نے اپنوں ہی کاخون بہایا۔اور ناجائز چیزوں کوحلال کرلیا (اس کاحوالہ پہلے گذر چکاہے) ——اور جاہل سخی: عابد بخیل سے زیادہ پیارااس لئے ہے کہ طبیعت جب کسی چیز کے بارے میں فیاض ہوتی ہے تووہ چیز اتم اور

المل ہوتی ہےاس چیز کی بنسبت جو جرسے ہوتی ہے۔

سخی کا سین خرچ کے لیے کھلتا ہے اور بخیل کا دل بھچاہے

حدیث — میں ہے کہ:'' بخیل کااور خیرات کرنے والے کا حال اُن دوشخصوں جبیبا ہے، جنھوں نے لوہے کی زِر ہیں پہن رکھی ہوں۔اوران کے دونوں ہاتھ ان کی چھا تیوں اور پچنبر وں (ہنسلی کی ہڈیوں ) سے چیٹے ہوئے ہوں۔

کہ جب کسی انسان کے دل میں اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔اور وہ نقاضا اس کا احاطہ کر لیتا

ہے۔اورآ دمی وہ کام کرنا جا ہتا ہے۔توا گروہ فیاض طبیعت سخی دل ہوتا ہےتو اس کوروحانی انشراح حاصل ہوتا ہے۔اوروہ

مال پرٹوٹ پڑتا ہے۔اور مال اس کوحقیر وذلیل نظرآ نے لگتا ہے۔اوراس کواپنی ذات سے جدا کرنا آسان ہوجا تا ہے۔

اورا گروہ مخض انتہائی حریص ہوتا ہے تواس کا دل مال کی محبت میں ڈوب جاتا ہے۔اور مال کی رعنانی اس کی نگاہوں کے

سامنے گھو منے لگتی ہے۔اوروہ اس کے دل پر قبضہ جمالیتی ہے۔ پس مال کی دل فریبی سے اس کا دل ہٹ نہیں سکتا۔اوروہ

مال خرج کرنے سے رُک جاتا ہے۔اورسارا مدارا نہی خصال پر ہے۔ فیاض آ دمی کانفس خسیس ہیئات سے سخت جھگڑا

کرتاہے۔اور حریص کانفس اُن ہیتُوں کے ساتھ گھ جا تاہے۔۔۔۔استحقیق سے درج ذیل دوحدیثوں کا مطلب بھی

حدیث \_\_\_ میں ہے کہ:''مکار بخیل اوراحسان جتلانے والے جنت میں نہیں جائیں گے'(مفکوۃ حدیث ۱۸۷۳)

اور حدیث ۔۔۔ میں ہے کہ:''خودغرضی اورایمان کسی بندے کے دل میں بھی اکٹھانہیں ہوتے'' (نسائی ۱۳:۱۳ فضل

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم: " مثلُ البخيل والمتصدِّق كمثل رجلين، عليهما جُنَّان" الحديث.

أقول: فيه إشارةٌ إلى حقيقة الإنفاق والإمساك، وروحِهما؛ وذلك: أن الإنسان إذا أحاطت

به مقتضياتُ الإنفاق، وأراد أن يفعله، يحصل له ـــ إن كان سخيَّ النفس، سَمِحَهَا ـــ انشراحٌ

روحاني، وصولةٌ على المال، ويتمثّل المال بين يديه حقيرًا ذليلًا، يكون نفضُه عنه هَيِّنًا، وإن

كان شحيحًا غَاصَتُ نفسُه في حب المال، وتمثل بين عينيه حُسنُه، وملك قلبَه، فلم يستطع

ومن هـذا التحقيق ينبغي أن تَعلم معنى قوله صلى الله عليه وسلم:" لايدخل الجنةَ خِبُّ،

تر جمہ: (۲) آنخضرت شِلائِقائِیم کاارشاد:'' بخیل کااور خیرات کرنے والے کا حال ان دو شخصوں کے حال جبیبا ہے۔

ولابخيل، ولا مَنَّان " وقوله صلى الله عليه وسلم: " لايجتمع الشح والإيمان في قلب عبدٍ أبدًا"

منه محيصًا؛ وتلك الخصلةُ هي العمدة في لَجَاج النفس بالهيئات الدنية، واشتباكها بها.

من عمل فی سبیل الله علی قدمه) کیونکه بیدونول متضاد کیفیات ہیں اور ضدین کا اجتماع ناممکن ہے۔

کیونکہ پیخصال بد بفس کونکمی ہیئتوں سے یاک ہی نہیں ہونے دیتیں۔

جاناجاسكتاب:

تشریح:استمثیل میں انفاق اورامساک کی حقیقت اوران کے جو ہر کی طرف اشارہ ہے۔اوراس کی تفصیل ہے ہے

ارادہ کرتا ہے تووہ زِرہ مل جاتی ہے۔اوراس کے حلقے اپنی جگہ پر بھیج جاتے ہیں' (مشکوۃ حدیث۱۸۶۸)

پس جب بھی خیرات کرنے والا کوئی خیرات کرنا جا ہتا ہے تو وہ زِرہ کشادہ ہوتی ہے اور بخیل جب بھی خیرات کرنے کا

رحمة اللدالواسعة

جلدجهارم

جنہوں نے دوزر ہیں پہن رکھی ہوں'' آخر تک میں کہتا ہوں: اس مثال میں اشارہ ہےانفاق اورامساک کی حقیقت

اور دونوں کے جو ہر کی طرف۔اوراس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کسی انسان کا احاطہ کر لیتے ہیں انفاق کے تقاضے۔اور حاہتا

ہےوہ کہ خرج کرے ،تو حاصل ہوتی ہےاس کو۔۔ اگروہ فیاض طبیعت تخی دل ہوتا ہے ۔۔ ایک روحانی انبساط اور مال پر

حملہ۔اورمتمثل ہوتا ہے مال اس کے سامنے حقیر وذلیل ہوکر،اینے سے اس کا حجماڑ نا آسان ہوتا ہے۔اوراگر وہ انتہائی حریص ہوتا ہےتواس کانفس مال کی محبت میں ڈوبتا ہے۔اورمتمثل ہوتی ہے مال کی رعنائی اس کی نگاہوں کےسامنےاور

ما لک ہوجاتی ہےاس کے دل کی ۔ پس نہیں طافت رکھتا وہ اس سے مٹنے کی ۔اوراسی خصلت پر مدار ہے نفس کے سخت جھگڑا

کرنے کا کمینی ہینیُوں کے ساتھ۔اورنفس کے گڈیڈ ہونے کاان ہینیُوں کے ساتھ۔ اوراس تحقیق ہے مناسب ہے کہ آپ جانیں آنخضرت طِلانا آیا ہے کے ارشاد کے معنی:'''نہیں جائے گاجنت میں مکار

اور بخیل اور نهاحسان جتلانے والا'' اور آنخضرت عَلاللَّهَا ﷺ کے ارشاد کے معنی:''نہیں اکٹھا ہوتی خودغرضی اور ایمان کسی بندے کے دل میں جھی''

خیرات کرنے والوں کے لئے جنت کامخصوص درواز ہ

# حدیث \_ میں ہے: 'جو تحض فی سبیل اللہ ( یعنی جہاد میں استعال کے لئے ) کسی بھی چیز کا جوڑا ( یعنی ایک سی

دو چیزیں)خرچ کرےگا،اس کو جنت کے کسی دروازے سے بلایا جائے گا۔اور جنت کے متعدد دروازے ہیں ۔ پس جو

نماز والوں میں سے ہوگا (یعنی نوافل بہت پڑھتا ہوگا یا فرض اچھی طرح سے ادا کرتا ہوگا ) اس کونماز کے دروازے سے

بلا یا جائے گا۔اور جو جہاد والوں میں سے ہوگا،اس کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔اور جوصد قہ والوں میں سے

ہوگا،اس کوصدقہ کے درواز ہسے بلایا جائے گا۔اور جوروزے والوں میں سے ہوگا،اس کوسیرانی کے دروازے سے بلایا

جائے گا ۔۔۔۔ حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے عرض کیا: جو کسی بھی دروازے سے بلایا جائے اس کے لئے وہ کافی ہے، مگر کیا کوئی ایساشخص بھی ہوگا جس کو بھی درواز وں سے بلایا جائے؟ آ یٹ نے فرمایا:'' ہاں ایسے بھی ہو نگے ۔اور میں

امید کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں!''(مشکوۃ حدیث ۱۸۹۰)

تشریح: جنت کی حقیقت نفس کی راحت ہے۔ جنت میں پہنچنے پر عالم بالا سے نفس پر بیہ بات متر شح ہوگی کہ اللہ

یا ک اس سےخوش ہیں۔اس کے کام ملکیت کے مناسب ہیں۔اوراس کو وہاں دل جمعی نصیب ہوگی۔سورہ آل عمران

آیت ۱۰۷ میں ہے کہ:'' قیامت کے دن جن لوگوں کے چہرے سفید (روشن) ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اوروہ اس میں ہمیشہ رہیں گے''رحمت: جنت اور اس کی تمام نعمتوں کوشامل ہے۔اور نہی دستانِ رحمت کا حال سورۃ البقرۃ کیونکہ وہ انسان کے خمیر میں گوندھی ہوئی ہیں۔ایسی چندخو بیاں یہ ہیں:

كرتے ہيں۔ انہی مجاہدين كوجنت ميں "باب جہاد "سے بلايا جائے گا۔

سیرا بی ۔ چونکہ بیہ باب: روز وں کی تشنگی کی جزائے خیر ہےاس لیے بینام دیا گیا ہے۔

جلدجهارم

اور جنت اُن لوگوں کے حصہ میں آئے گی جو بہیمیت کے چنگل سے پُھٹ گئے ہیں۔اورانھوں نے اعمالِ صالحہ کے

ذر بعد ملکیت کوقو ی کرلیا ہے۔اور ہیمیت کی تاریکیوں سے رحمت کی طرف نکلنے کی راہ بیہ ہے کہ آ دمی اپنے اندروہ خوبیاں

پیدا کرے جوظہورملکیت کی راہ ہموار کرتی ہیں اور ہیمیت کومغلوب کرتی ہیں۔اوران خصال کی مخصیل کچھ مشکل نہیں ۔

کہلی خوبی ۔۔خشوع وطہارت ۔۔جولوگ اللہ تعالی کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور پاکی کا اہتمام کرتے ہیں

دوسری خوبی سے ساحت یعنی سیرچشمی ہے جولوگ عالی ظرف ہیں وہ تین کام کرتے ہیں:خوب صدقہ ؤخیرات

ان کونماز کاخصوصی ذوق حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ نماز کی روح اخبات وخشوع ہے،اوریا کی نماز کے لئے شرط ہے۔ایسے

کرتے ہیں، زیادتی کرنے والوں سے درگذر کرتے ہیں، اور وہ خواہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوجائیں: مؤمنین کے

لئے باز و بچھاتے ہیں۔اوران کے ساتھ اکساری سے پیش آتے ہیں۔اس خوبی والوں کو جنت میں ' باب صدقہ'' سے

وفلاح کے لئے جونظام پیند کرتے ، وہ بعض بندوں کے دل میں الہام فرماتے ہیں۔ بیالہام ان کو بہادراور جوانمر دبنادیتا

ہے۔اوروہ فتنہ کو فر وکرنے کے لئے اوراللہ کا بول بالا کرنے کے لئے میدان میں نکل آتے ہیں۔اور شیوہَ سرفروشی اختیار

وہ بالہام خداوندی یاا پنے ذاتی تجربہ سے یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ ہیمیت کورام کرنے کا طریقہ: روزے رکھنااوراء تکاف

کرنا ہے۔اسی سے بہیمیت کا زور ٹوٹ سکتا ہے۔اورنفس: بہیمیت کی تاریکی سے نجات پاسکتا ہے۔ چنانچیوہ اس الہام

کوگوش نیوش سے سنتے ہیں۔اورخالص جذبہ سے روزے رکھتے ہیں اوراء تکاف کرتے ہیں۔ان لوگوں کوبھی آخرت

میں ان کے اعمال کا پورا بولہ دیا جائے گا۔ اور جنت میں ان کو'' باب ریّا ن' سے بلایا جائے گا۔ ریّا ن کے معنی میں:

مٰدکورہ چاروں خوبیوں کا تذکرہ آنخضرت عِلاَیٰ ایکا نے تفصیل سے کیا ہے۔ان کےعلاوہ اسی قبیل کی چندخوبیاں پیجی ہیں:

تہم پہلی خو بی ۔۔ فقاہت ۔۔ کچھلوگ رات دن ایک کرے دین میں مہارت اور ملکہ پیدا کرتے ہیں۔ بیر سوخ

چوتھی خو بی سے بہیمیت کوزیر کرنا ۔ بعض لوگوں کے مزاج میں ملکیت اور بہیمیت میں کھینچا تانی ہوتی ہے۔اور

تیسری خوبی — بہادری — جب اللہ کی زمین شرونساد کی آماجگاہ بن جاتی ہے، تواللہ تعالی اپنے ہندوں کی صلاح

لوگوں کو جنت میں 'باب نماز''سے بلایا جائے گا۔

آیت ۱۱۱ میں بیان کیا گیا ہے کہ:''ان پراللہ کی ،فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہوگی۔اور وہ اس لعنت میں ہمیشہ

بلاياجائے گا۔

ر ہیں گئنجہنم اوراس کی ہر تکلیف لعنت ِخداوندی کا نتیجہ ہے۔

جلدجهارم

ریتے ہیں اوراللہ کے فیصلوں بردل سے راضی رہتے ہیں۔ان کے لئے بھی آخرت میں بڑاا جروثواب ہے۔ابن ماجہ (

حدیث ۱۲۰۴) میں روایت ہے کہ'' جس کے تین نابالغ بیجے فوت ہوجا کیں اور وہ صبر کرے تو وہ بیجے جنت کے آٹھوں

تیسری خوبی \_\_عدل وانصاف \_\_الله تعالی جس بندے کو زِمام اقتد ارسونپیں، وہ اگرانصاف کوشیوہ بنائے

تویہ بھی بڑی خوبی کی بات ہے۔حدیث میں سات قسم کے لوگوں کا تذکرہ آیا ہے،جن کواللہ تعالی قیامت کے دن اپنے

سایہ میں رکھیں گے۔ان میں سب سے پہلے انصاف پرور بادشاہ کا تذکرہ کیا ہے(مشکوۃ حدیث ۵۰۱ بابالمساجد)اور

انصاف پر ورحا کم وہ ہے جولوگوں کو جوڑ ہے۔اور بھی لوگوں میں عداوت پیدا ہوجائے تواس کوالفت ومحبت سے بدلنے

نہ دیکھے۔اسی لئے بدشگونی کوشرک قرار دیا ہے۔حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بدشگونی کاوسوسہ آتا ہے،مگر جو

الله يرتوكل كرتا ہے اس كاوسوسه كافور ہوجاتا ہے (مشكوة حديث ٤٥٨ باب الفال و الطّيرَةِ)اور حديث ميں ايسے ستر ہزار

لوگوں کا تذکرہ آیا ہے جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔اوروہ: وہ لوگ ہوں گے جونہ بدشگونی لیتے ہوں گے۔نہ

منتر پڑھواتے ہوں گے، نہ داغ لگواتے ہوں گے، بلکہ اپنے پرور دگار ہی پرتو کل کرتے ہوں گے(مشکوۃ حدیث ۲۶۹۵

اور مہتم بالثان خوبیاں اِن آٹھ میں منحصر نہیں۔ان کے علاوہ خوبیوں کا بھی روایات میں تذکرہ آیا ہے۔مثلاً نماز ظلی

حاصل کلام: بیہ ہے کہ نفس کے بہیمیت کی ظلمت سے رحمت ِ خداوندی کی طرف نکلنے کے لئے بیاہم اعمال ہیں۔

جنت کے کتنے دروازے ہیں: سورة الحجرآیت ۴۲ میں جہنم کے سات دروازوں کا تذکرہ ہے: ﴿ لَهَا سَبْعَةُ أَبُوابِ،

پس ان کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا جا ہے تا کہ مطلوب حاصل ہو۔اور حکمت خداوندی میں یہ بات طے ہے کہ ان

اعمال میں سے ہرایک عمل کے لئے جنت کا ایک درواز ہ ہو،جس سے وہ اعمال کرنے والے داخل ہوں۔

پر مداومت کرنے والوں کے لئے بھی ایک دروازہ ہوگا،جس سے قیامت کے دن ان کو پکارا جائے گا۔اور توبہ کرنے

چونھی خوبی سنو کل بخدا ہے مؤمن کی شان بیہونی جا ہے کہوہ ہرمعاملہ میں اللہ پراعتاد کرے۔ دوسری طرف

علمی بھی بڑی خوبی ہے۔سورۃ التوبہآ یت۲۲امیں اس کا تذکرہ ہے:﴿ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ﴾ تا کہوہ دین کی سمجھ بوجھ

حاصل کریں۔اوراحادیث میں بکثرتاس کی فضیلت واردہوئی ہے۔

دوسری خوبی ۔۔۔صبر ورضا ۔۔ کچھ بندے آ زمائش میں مبتلا کئے جاتے ہیں۔وہ مصائب کا شکار ہوتے ہیں۔اور کیچھ لوگ غربت وافلاس سے دوچار ہوتے ہیں۔ان محصن حالات میں جولوگ ہمت سے کام لیتے ہیں اور صبر شعار بنے

دروازوں پراس کا نظار کریں گے۔ چاہےجس دروازے سے داخل ہو''

کی کوشش کرے (''لڑا ؤاور حکومت کر وُ' طالموں کا شیوہ ہے )

باب التوكل، كتاب الرقاق)

والول کے لئے بھی باب التوبہ ہوگا (مظاہر قت ١٣٣١)

لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوْمٌ ﴾ لين جہنم كسات دروازے ہيں۔ ہر دروازے كے لئے جہنميوں كالگ الگ ھے

ہیں۔ اور جنت کے دروازوں کا اجمالی تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ تعداد مذکور نہیں ۔ سورۃ الزمرآیت ۲۳ میں ہے:

﴿ وَفُشِحَتْ أَبُوا بُهَا ﴾ یعن جب جنتی گروه گروه بنا کر جنت کی طرف رواند کئے جائیں گے تو جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے۔البتہ احادیث میں اس کی صراحت ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں یعنی جہنم سے ایک درواز ہ زائد

ہے۔ یہی حکمت خداوندی کامتقتضی ہے کہ جس طرح جہنم کے دروازے ہیں۔اور جہنمیوں کے الگ الگ جھے ہیں۔اسی

طرح جنت کے بھی درواز ہے ہوں اور جنتیوں کے بھی الگ الگ حصے ہوں۔اورا یک درواز ہے کی زیادتی اس لئے ہے کہ

رحمت غضب برغالب ہے۔

فا کدہ:(۱) سابقین میں سے جولوگ بلندیا یہ ہیں ان کے لئے نیکوکاری اوراعمالِ صالحہ کی زیادتی دو، تین اور حیار دروازے بھی کھولتی ہے۔اوروہ قیامت کے دن متعدد دروازوں سے بلائے جائیں گے۔اور حضرت صدیق اکبررضی

الله عنه سے توبیہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کو جنت کے بھی دروازوں سے بلایا جائے گا۔ فائدہ (۲) حدیث کے شروع میں جہاد کے لئے دل کھول کرخرچ کرنے والے کو جنت کے کسی دروازے سے بلانے کا جوتذ کرہ ہےوہ محض اہتمام کی زیادتی کے لئے ہے یعنی جہاد کے لئے خرچ کرنے کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ور نہوہ

نو ہے: بیدونوں فائدے کتاب میں ہیں۔

بھی ایک صدقہ ہےاور صدقہ کرنے والوں کے لئے علحد ہ دروازہ ہے۔اسی سے اس کو بھی بلایا جائے گا۔

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "للجنة أبواب، فمن كان من أهل الصلاة" الحديث.

أقول: اعلم أن الجنة حقيقتُها راحةُ النفس بما يترشح عليها من فوقها من الرضا، والـمـوافقةِ، والطُّمَأْنينة، وهو قوله تعالى: ﴿فَفِيْ رَحْمَةِ اللَّهِ، هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ﴾ وقولُه تعالى في

ضدِّها: ﴿ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، خَالِدِيْنَ فِيها ﴾ وطريقُ خروج النفس إليها من ظلمات البهيمية: إنما يكون من الخُلُقِ الذي جُبلت النفس على ظهور الملكية فيه، وانقهار البهيمية.

فمن النفوس: من تكون مجبولةً على قوة الملكية:

[١] في خُلق الخشوع والطهارة، ومن خاصيتها: أن تكون ذاتَ حظ عظيم من الصلاة.

[٢] أو في خُلُق السماحة، ومن خاصيتها: أن تكون ذاتَ حظ عظيم من الصدقات، والعفو عمن ظلم، وخفض الجناح للمؤمنين مع كِبْرِ النفس. [٣] أو في خلق الشجاعة، فَيُنفث تدبيرُ الحق لإصلاح عباده فيها، فيكونُ أولُ ما يقبل

النفتَ منه هو الشجاعة، فيكون ذات حظ عظيم من الجهاد. [٤] أو يكون من الأنفس المتجاذبة، فَيَهْدِي لها إلهامٌ أو تجربةٌ على نفسها: أن كسرَ

البهيمية بالصوم والاعتكاف مُنْقِذٌ لها من ظلماتها، فيتلقى ذلك بسمع قبولٍ، واجتهد من

صميم قلبه، فَيُجَازِيْ جزاءً وفاقًا بالريَّان. فهذه هي الأبواب التي صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؛ ويُشبهُ أن

يكون منها: باب العلماء الراسخين، وباب أهل البلايا والمصائب والفقر، وباب العدالة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في سبعة يظلهم الله في ظله:" إمام عادل" وآيته: أن يكون عظيمَ السعى في التأليف بين الناس؛ وباب التوكل وتركِ الطيرة؛ وفي كل باب من هذه الأبواب

أحاديثُ كثيرة مشهورة. و بالجملة: فهذه أعظم أبواب خروج النفس إلى رحمة الله، ويجب في حكمة الله: أن يكون للجنة التي خَلَقَها الله لعباده أيضًا ثمانية أبواب بإزائها.

والكُمَّلُ من السابقين يَفتح عليهم الإحسانُ من بابين، وثلاثةٍ، وأربعةٍ، فَيُدْعون يوم القيامة منها، وقد وُعِدَ بذلك أبوبكر الصديق رضى الله عنه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: " من أنفق زوجين" الحديث: أنه يُدعى من بعض أبوابها،

إنما خَصَّه بالذكر زيادةً لاهتمامه.

تر جمہ: (٣) آنخضرت ﷺ کا ارشاد:'' جنت کے لیے متعدد دروازے ہیں، پس جو شخص نماز والوں میں سے

ہے'' آخر حدیث تک۔

میں کہتا ہوں: جان لیں کہ جنت کی حقیقت:نفس کی راحت ہے اس چیز کے ذریعہ جواس پر ٹیکتی ہے اس کے اوپر ہے لیعنی خوشنو دی اورموافقت اورتسلی \_اور وہ اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:'' پس وہ اللّٰہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے''اور رحمت کی ضد میں اللہ یا ک کا ارشاد ہے:'' بیلوگ ہیں جن پراللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی

لعنت ہے، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے' ۔ اور نفس کے نکلنے کی راہ رحمت کی طرف ہیمیت کی تاریکیوں سے: وہ

نکلناصرفان اخلاق کے ذریعہ ہوتا ہے جو کنفس پیدا کیا گیا ہے ملکیت کے نمودار ہونے پراس مُخُلِّق میں اور بہیمیت کے مغلوب ہونے پر یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان میں جوخو بیاں ودیعت فرمائی ہیں ان کو بڑھاوا دیا جائے تو ملکیت کوظہور کا موقعہ ملتا ہے۔اور بہیمیت مغلوب ہوتی ہے۔ پس بعض نفوس وہ ہیں جو پیدا کئے گئے ہیں ملکیت کی قوت پر:(۱)خشوع اور طہارت کی خصلت میں۔اوراس کی

خصوصیت سے بیہ بات ہے کہ وہ بڑا حصہ لینے والا ہونماز سے ۔۔۔(۲) یاسپر چشمی کی خصلت میں ۔اوراس کی خصوصیت

میں سے بیہ بات ہے کہ وہ بڑا حصہ لینے والا ہوخیراتوں سے اوراس شخص سے درگذر کرنے سے جس نےظلم کیا اور

مؤمنین کے لئے باز و بچھانے سے نفس کے بڑا ہونے کے باوجود ۔۔۔(۳) یا بہا دری کی خصلت میں۔ پس پھو نکاجا تا

ہےاللّٰد کا انتظام اپنے بندوں کی اصلاح کے لئے اس نفس میں ۔ پس پہلی وہ چیز جواللّٰد کےالہام کوقبول کرتی ہے: وہ

بہادری ہوتی ہے۔پس ہوتا ہے وہ بڑا حصہ لینے والا جہاد سے ۔۔۔۔(۴) یا ہوتا ہے وہ آ دمی متجاذ بنفوس میں سے ۔پس

راہ دکھا تا ہےاس نفس کوالہام یااس کا اپناذاتی تجربہ کہ ہیمیت کوتوڑ ناروزوں اوراعتکاف کے ذریعہ نجات دلانے والا

ہےاس کو ہیمیت کی تاریکی ہے۔ پس استقبال کرتا ہے وہ اس چیز کا قبولیت کے کان سے۔اورا نتہائی کوشش کرتا ہے وہ

پس بیوہی ابواب ہیں جن کی نبی صِلانیائیا یے خصراحت فرمائی ہے اِس حدیث میں ۔اورمشابہ ہے اس سے کہ ہواُن

ابواب میں سے علمائے را تنحین کا باب اور ابتلاء،مصائب اور فقر والوں کا باب۔اور انصاف کا باب۔اور وہ آنخضرت

ﷺ کا ارشاد ہے اُن سات آ دمیوں کے سلسلہ میں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سایہ میں رکھیں گے:

''انصاف پرور بادشاہ''اوراس کی علامت بیہ ہے کہ ہووہ بہت زیادہ کوشش کرنے والالوگوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنے

اور حاصل کلام: پس یہ بڑے ابواب ہیں نفس کے نکلنے کے اللہ کی رحمت کی طرف۔ اور ضروری ہے حکمت

خداوندی میں کہ ہوں اس جنت کے لئے بھی جس کواللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے آٹھ دروازے اُن

اعمال کے مقابل — اور سابقین میں ہے اعلی یا پیے کوگ: نیکوکاری ان پر کھولتی ہے دواور تین اور چار درواز وں میں

ہے۔ پس وہ قیامت کے دن اُن درواز وں سے بلائے جائیں گے۔اور تحقیق وعدہ کے گئے ہیں ابوبکرصدیق رضی اللّٰہ

عنداس چیز کا ــــــــــــــــ اورآپ ﷺ کے ارشاد:''جس نے خرچ کیا جوڑا'' آخر حدیث تک کا مطلب میہ ہے کہ وہ بلایا

جائے گا جنت کے کسی دروازے سے ( لینی باب صدقہ سے )اور ذکر میں اس کوخاص کیا ہے صرف اس کے اہتمام کی

تصحیح: حدیث میں أبواب ثمانية تھا ثمانية كومیں نے حذف كيا ہے۔ كيونكه ييلفظ نه شكوة میں ہے، نه

بخاری ومسلم میں ۔اوراگر چیخطوطہ کراچی میں بھی ہے گریہاں مخطوطہ کراچی میں اضطراب اور تکراریایا جاتا ہے،اس لئے

ممکن ہے بیکا تب کی غلطی ہو۔ پھرآ گے شاہ صاحب نے خودآ ٹھ دروازوں کا تذکرہ کیا ہے۔اوروہ اس طرح کیا ہے کہ

میں ۔اورتو کل اور بدشگونی حچھوڑنے کا باب۔اوران ابواب میں سے ہر باب میں بہت سی مشہورا حادیث ہیں ۔

اینے دل کی تھاہ سے ۔ پس بدلہ دیا جا تا ہے وہ پورا پورا بدلہ سیرا بی کے ذریعہ۔

زبادتی کے لئے۔

گویادیگراحادیث کی طرف اشارہ کررہے ہیں۔

#### باب\_\_\_\_\_

### ز کا توں کے نصاب

تمام قابل ز کو ۃ اموال کے لئے شریعت نے نصاب متعین کئے ہیں، تا کنفیٰ ( مالداری ) کاتحقّ ہو۔ حدیث میں ہے: خیسرُ البصدقةِ ما کان عن ظَهْر غِنِّي: بہترین خیرات وہ ہے جو مالداري کي پیچھ سے ہو۔ یعنی خیرات کرنے کے

بعد بھی مالداری باقی رہے۔ آ دمی محتاج ہو کر نہ رہ جائے۔ ور نہ غریب نوازی اور خویش آزاری ہوگی۔

غلّه اور تھجور کے نصاب کی حکمت: حدیث میں ہے:'' یائچ وسق سے کم تھجوروں میں زکو ۃ نہیں'' ایک وسق:

ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔اورصاع: چارمُد کا۔اورمُدّ :احناف کے نز دیک دورطل کا اورائمہ ثلاثہ کے نز دیک:ایک رطل

اور تہائی رطل کا ہوتا ہے۔اوررطل عراقی چارسوسات گرام کا ہوتا ہے۔پس ایک صاع: ۱ حناف کےنز دیک: تین کلو دوسو اکسٹھ گرام ہے۔اورائمہ بثلاثہ کے نز دیک: دوکلوایک سوتہتر گرام ہے۔اورایک وسق: احناف کے نز دیک: ایک سو

پچانوے کلواور تین سوساٹھ گرام ہے۔اور پانچ وسق:۲ ۹۷ کلوآٹھ سوگرام ہے۔اورائمہ بٹلا نہ کے نز دیک: چھسوا کیاون

غلّہ اور تھجوروں کا پینصاب اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ بیمقدار ایک چھوٹے کنبہ کی سال بھر کی ضروریات کے لئے کافی ہے۔ چھوٹا کنبہ تین افرامشیتل ہوتا ہے یعنی میاں ہیوی اور کوئی نوکریا دونوں کا کوئی بچہ۔اور حیارا فراد ہوں تو وہ بھی

چھوٹا کنبہ ہے۔اورانسان کی عام خوراک ایک رطل یا ایک مدّ ہوتی ہے۔ پس جب ہرایک اتنی مقدار کھائے گا توبیہ مقدار ایک سال تک ان کے لئے کافی ہوگی۔اور پچھ نیج بھی جائے گا، جو ہنگا می ضروریات کے لئے مثلاً مہمانداری کے لئے یا

لاون کے لئے کام آئے گی۔ فائدہ: مذکورہ حدیث میں محشر کابیان ہے یاز کو ق کا؟اس میں اختلاف ہے۔امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سے تحجور کے تاجر کی قابلِ زکو ۃ مالیت کابیان ہے یعنی یا نچے وستی تھجوریں جاندی کے نصاب کے بقدر ہیں ،اس لئے ان میں

ز کو ۃ واجب ہے۔اور دیگرائمہ کے نز دیک: پیز مین کی پیداوار کے عشر کا بیان ہےان کے نز دیک اُسی غلّہ اور پھلوں میں محشر واجب ہوتا ہے جوسال بھر باقی رہ سکتے ہوں اوران کی مقدار کم از کم پانچے وسق ہو۔اس ہے کم پیداوار میں عشر

واجب نہیں۔اورامام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک پیداوار میں مطلقاً عشر واجب ہے۔ چاندی کے نصاب کی حکمت: حدیث میں ہے کہ:'' پانچ اُو قیہ ہے کم چاندی میں زکو ۃ نہیں'' اُوقیہ: چالیس

درہم کا وزن ہے۔اور پانچ اُوقیے: دوسودرہم لیعنی چیسو بارہ گرام چاندی یااس کی قیمت ہے۔اور پینصاب اس لئے

تجویز کیا گیاہے کہا گراشیاء کے بھاؤمعتدل ہوں، توایک چھوٹے کنبہ کی سال بھر کی ضروریات کے لئے اکثر ممالک

میں پیمقدار کافی ہے۔ آپ معتدل مما لک کی گرانی اورار زانی کا جائزہ لیں، یہی بات یائیں گے۔

اونٹول کے نصاب کی حکمت: حدیث میں ہے کہ: '' پانچ سے کم اونٹوں کے رپوڑ میں زکو ۃ نہیں''اوران میں

سے زکو ۃ ایک بکری لی جاتی ہے یہاں دوسوال ہیں:ایک بیر کہ زکو ۃ میںاصل بیرہے کہ وہ جنسِ مال سے لی جائے۔پھر

اونٹوں کی ز کو ۃ میں بکری کیوں لی جاتی ہے؟ دوم یہ کہ نصاب کوئی مہتم ّ بالشان عدد ہونا جا ہے ً۔اوریا نچ اونٹ کوئی بڑا

مال نہیں، پھراننے اونٹوں میں زکو ۃ کیوں واجب ہے؟ سوال دوم کا جواب: یہ ہے کہ پانچ اونٹ: دواعتباروں سے مال کی کافی مقدار ہیں۔ایک: یہ کہ اونٹ مویثی

میں عظیم الجنّہ ،کثیرالفائدہ جانور ہے۔اس کوذنح کر کے کھایا جاسکتا ہے۔اس پرسواری کی جاسکتی ہے۔اس کے دودھ

سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔اس سے سل حاصل کی جاسکتی ہے۔اوراس کے بال اور کھال سے گرم کیڑے بنائے جاسکتے ہیں ۔اس اعتبار سے تھوڑ ےاونٹ بھی بہت ہیں۔ دوم: یہ کہ بعض لوگ ایسی چندعمدہ اونٹنیاں یا لنے پراکتفا کرتے ہیں

جو بہت اونٹٹیوں کا کام کرتی ہیں۔اور قیمت کےاعتبار سے بھی پانچ اونٹ: چالیس، بچاس بکریوں کےمساوی ہیں کیونکہ

دور نبوی میں اور دور خلافت میں ایک اونٹ: آٹھو، دس یا بارہ بکریوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔روایات میں بکثرت پیہ بات آئی ہے۔ پس یانچ اونٹ: حالیس، بچاس بکریوں کے برابر ہوئے۔اوراتنی بکریوں میں سے ایک بکری لی جاتی

ہے،اس لئے یانچ اونٹوں میں سے بھی ایک بکری لی جاتی ہے۔ اورسوال اول کا جواب: پیہ ہے کہ اونٹ کا کم از کم ایک سالہ بچے ہی زکوۃ میں لیا جاسکتا ہے۔اس سے چھوٹانہیں لیا

جاسکتا کیونکہ وہ ماں کے دودھ کا محتاج ہوتا ہے۔اور بنت مخاض کی مالیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پانچ اونٹوں میں سے اتنی زیادہ ز کو قالی جائے گی تو فریضہ بھاری ہوجائے گا۔اس لئے بچپیں سے کم اونٹوں کی ز کو قامیں بکریاں لی جاتی ہیں۔

﴿ مقادير الزكاة ﴾ [١] قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسةِ أُوسُقِ من التمر صدقة، وليس

فيما دون خمس أواق من الورِق صدقة، وليس فيما دون خمسِ ذُوْدٍ من الإبل صدقة" أقول: إنما قدَّر من الْحَبِّ والتمر حمسةَ أوسق، لأنها تكفي أقلَّ أهل بيتٍ إلى سنة؛ و ذلك: لأن أقلَّ البيت: الزوجُ، والزوجة، وثالثُ: خادمٌ أو ولدٌ بينهما، ومايضا هي ذلك من

أقـلِّ البيوت؛ وغالبُ قُوْتِ الإنسان رَطُل أو مدٌّ من الطعام، فإذا أكل كلَّ واحد من هؤ لاء ذلك المقدار كفاهم لسَنَةٍ، وبقيت بقيةٌ لنوائبهم أو إدامهم. رمم الله واقعة وإنما قَدَّرَ من الورِق خمسَ أواقِ: لأنها مقدارٌ يكفى أقلَّ أهلِ بيتٍ سنةً كاملةً، إذا

كانت الأسعار موافقةً في أكثر الأقطار؛ واستقرِئ عاداتِ البلاد المعتدلة في الرُّخُص والغَلاء تجدُ ذلك.

وإنما قدَّر من الإبل خمسَ ذودٍ، وجعل زكاته شاةً، وإن كان الأصلُ ألا تؤخَذَ الزكاةُ إلا من جنس المال، وأن يُجعل النصابُ عددًا له بالٌ: لأن الإبل أعظمُ المواشى جُثَّةً، وأكثرها فائدة، يمكن أن تُذبح، وتُركب، وتُحلب، ويُطلب منها النسلُ، ويُستدفأ بأ وبارها وجلودها؛ وكان

بعضُهم يَ قُتنى نجائبَ قليلةً تكفى كفاية الصِّرْمَةِ؛ وكان البعير يُسويٌ في ذلك الزمان بعشر شياهٍ، وبثمانِ شياهٍ، واثنتى عشرة شاةً، كما ورد في كثير من الأحاديث، فجعل خمسَ ذود في حكم أدنى نصاب من الغنم، وجعل فيها شاةً.

حکم أدنی نصاب من الغنم، و جعل فیها شاةً. ترجمہ: زکوة کی مقداروں کا بیان:(۱) نبی ﷺ نے فرمایا: ......میں کہتا ہوں: نبی ﷺ نے غلہ اور کھجوروں کا یا کچ وسقوں سے اندازہ صرف اس وجہ سے مقرر کیا کہ یا کچ وسق ایک چھوٹے کنبہ کے لئے ایک سال تک

کافی ہوجاتے ہیں۔اوراس کی تفصیل یہ ہے کہ چھوٹے کنبہ میں: خاوند، بیوی اور تیسرا: کوئی خادم یا دونوں کے درمیان کوئی بچے ہوتا ہے۔اور جو چھوٹے کنبوں سے اس کے مشابہ ہے۔اورانسان کی عام خوراک غلہ کا ایک رطل یا ایک مرتہوتی ہے۔ پس جب کھائے گا ہرایک ان میں سے اتنی مقدار تو کافی ہوگی وہ ان کے لئے ایک سال تک۔اور باقی رہے گا بچھ

ان کی ہنگا می ضرور بات کے لئے یاان کے لاؤن (وہ چیز جس سے روٹی لگا کر کھا ئیں ) کے لئے۔ اور چاندی کے پانچ اُوقیہ آپ نے اس لئے تجویز فر مائے کہ وہ ایک ایسی مقدار ہے جوا کثر ملکوں میں کافی ہوجاتی

اور چاندی سے پان اوقیہ اپ ہے اس سے بویر سرمانے کہ وہ ایک ایک مقدار ہے بوا سر سول یں 60 ہوجاں ہے پورے سال تک ایک جھوٹے کنبہ کے لئے جبکہ نرخ معتدل ہو۔اور آپ جائزہ لیس معتدل مما لک کی عادتوں کا ارزانی اور گرانی میں پائیں گے آپ یہ بات۔

اوراونٹوں میں سے آپ نے پانچ کی جماعت کومقرر کیا اوران کی زکو ۃ ایک بکری تجویز فر مائی۔اگر چہاصل ہے ہے کہ زکو ۃ نہ لی جائے مگر مال کی جنس سے اور بیر کہ مقرر کیا جائے نصاب کسی مہتم بالشان عدد کواس لئے کہ اونٹ مولیثی میں سید جسم مدس میں مدین سید میں میں میں کی سیاستان میں میں میں کیوں میں کیوں میں کیوں کو میں کیوں کیوں کیوں کیوں

سب سے بڑے ہیں جسم میں \_اوران میں زیادہ ہیں فائدہ میں \_ممکن ہے کہ ذیج کئے جائیں اورسواری کئے جائیں اور دو ہے جائیں اوران سے بیچے حاصل کئے جائے اوران کے بالوں اور کھالوں سے گرمی حاصل کی جائے \_اور بعض لوگ

دو ہے جا میں اوران سے بیچے حاصل کئے جائے اوران کے بالوں اور کھالوں سے کرمی حاصل کی جائے۔اور جمص کوک پالا کرتے ہیں تھوڑی ہی ایسی عمدہ اونٹنیاں جو جماعت کا کام کرتی ہیں۔اوراونٹ اُس زمانہ میں دس اور آٹھ اور بار ہ کبر یوں کے برابر ہوتا تھا،حیسا کہ بہت ہی حدیثوں میں آیا ہے۔لیس مقرر کیایارنچ اونٹوں کو بکر یوں کےادنی نصاب کے

پوط رہے ہیں ورن کا ہیں مدہ او عیل بو بھا سے ہا کا ہوں ہیں۔ اور او سے ہیں رہا تھیں دس اور اسلام اور ہوتا تھا، جیسا کہ بہت میں حدیثوں میں آیا ہے۔ پس مقرر کیا پانچ اونٹوں کو بکر یوں کے ادنی نصاب کے حکم میں اور ان میں ایک بکری متعین کی۔

### غلام اور گھوڑ ہے میں زکو ۃ نہ ہونے کی وجہ

حدیث میں ہے کہ''مسلمان پر نہاس کے غلام میں کچھز کو ق ہےاور نہاس کے گھوڑ ہے میں''اورایک روایت میں ہے کہ''مسلمان کے غلام میں کچھڑ کو ق نہیں ۔البتة صدقة الفطر ہے''(مشکو ق حدیث ۱۷۹۵)

ہے کہ مسلمان کے مقام میں چھر وہ میں۔ ہبتہ صدفہ مسر ہے رہ وہ عدید ہے۔ تشریح: غلاموں میں جبکہ وہ خدمت کے لئے ہوں زکو ۃ واجب نہیں۔البتہ ان کا صدقۃ الفطر مولی پر واجب ہے (اورائکہ ثلاثہ کے نزدیک صرف مسلمان غلام کا صدقۃ الفطر مولی پر واجب ہے ) اورا گروہ تجارت کے لئے ہوں تو ان

کی مالیت میں جبکہ وہ چاندی کے نصاب کے بفتر رہو، اور حولائ ِ حول کی شرط بھی پائی جائے توز کو ۃ واجب ہے۔ اور گھوڑ ااگر سواری وغیرہ کامول کے لئے ہے تواس میں بھی زکو ۃ واجب نہیں۔اگرچہ وہ سائمہ ہو۔اور تجارت کے

اور ھوڑا اگر سواری و عیرہ کامول نے گئے ہے تو اس میں بی زیو ۃ واجب ہیں۔ اگرچہ وہ سائمہ ہو۔اور بجارت نے گئے ہوتو اس کی مالیت میں زکو ۃ واجب ہے۔اور بیا جماعی مسئلہ ہے۔اورا گرنسل حاصل کرنے کے لئے گھوڑے پالے جائیں تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزد یک ان میں زکو ۃ واجب ہے اور باقی حضرات کے نزد یک واجب نہیں۔

ندکورہ حدیث میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک صرف خدمت کے غلام کا اور سواری کے گھوڑ ہے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔اوران میں زکو ۃ واجب نہ ہونے کی وجہ رہے کہ:

ہے۔اوران میں زیو ۃ واجب نہ ہونے ی وجہ بیہ ہے لہ: نسل بڑھانے کے لئے غلاموں کو پالنے کا دنیا میں کہیں بھی رواج نہیں۔اوریہی حال گھوڑوں کا ہے۔دنیا کے بہت سے

مما لک میں گھوڑے اتنی کثرت سے نہیں پالے جاتے جتنی کثرت سے مویثی پالے جاتے ہیں۔ پس بید دونوں اموالِ نامیہ میں سے نہیں ہیں،اس لئے ان میں زکو ۃ نہیں۔ ہاں تجارت کے لئے ہوں تو پھر مالِ نامی ہیں اوران میں زکو ۃ واجب ہے۔ فائدہ: نصب الرابیہ ۳۵۹:۲ میں نسل کے لئے پالے ہوئے گھوڑ وں میں سے حضرت عمراور حضرت عثمان رضی اللّٰہ عنہما

فائدہ:نصب الرابیہ ۳۵۹:۲ میں کسل کے لئے پالے ہوئے کھوڑوں میں سے حضرت عمراور حضرت عثمان رضی اللّه عنہ کاز کو ة لینامروی ہے۔

[٢] قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم صدقة في عبده، ولافي فرسه" أقول: ذلك: لأنه لم تَجْرِ العادةُ باقتناء الرقيق للتناسل، وكذا الخيلُ في كثير من الأقاليم لاتكثر كثرةً يُعتدُّ بها في جنب الأنعام، فلم يكونا من الأموال النامية؛ اللهم إلا باعتبار التجارة.

۔ تر جمہ: (۲) آنخضرتﷺ کاارشاد:.....میں کہتا ہوں: وہ بات یعنی زکو قاکاعدم وجوب اس لئے ہے کہ ادت جاری نہیں نسل بڑھانے کے لئے غلاموں کو بالنے کی۔اوراسی طرح گھوڑے: بہت سے خطّوں میں:نہیں زیادہ

ہوئے ایک زیادی جو فاہل خاط ہو، پا تو جا وروں کی جہ سبت۔ پال وہ دووں اسواں مامیدیں سے یں۔اے اللہ: سر تجارت کے اعتبار سے ( یعنی بیصور مشتنیٰ ہے۔ پس حدیث عام مخصوص منہ البعض ہے۔ چنانچہ خلفائے راشدین کے ممل

# 

## اونٹوں کا نصاب سطرح تشکیل دیا گیاہے؟

حضرت الوبكر، حضرت عمر، حضرت على، حضرت عبدالله بن مسعوداور حضرت عُمر و بن مُحزم وغير جم رضى الله عنهم كي روايات سے یہ بات درجہ شہرت کو بلکہ تواتر کو بہنچ گئی ہے کہ بیس اونٹوں تک: ہریائج اونٹوں میں ایک بکری واجب ہے۔ پھر ۲۵ تا ۳۵

میں بنت ُمخاصْ۔اور ۲۳ تا ۴۵ میں بنت کِبون اور ۲۶ تا ۲۰ میں بقتہ۔اور ۱۱ تا ۵۷ میں جَذَ عہ۔اور ۲۷ تا ۹۰ میں دوبنت ِلبون۔ اور ۹۱ تا ۱۲۰میں دوحِقے واجب ہیں۔ پھر قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر جالیس میں بنت کبون اور ہر پچاس میں هقہ واجب ہے۔

فاكده: (١) حضرت ابو بكرصديق رضي الله عنه سے حضرت انس رضي الله عنه نے زكو ة نامه روايت كيا ہے جو بخارى

شریف میں ہے(مشکوۃ حدیث ۱۷۹۲)اورحضرت عمر رضی اللّٰدعنہ سے حضرت عبداللّٰد بن عمر رضی اللّٰدعنہ نے زکوۃ نامہ

روایت کیا ہے جوموطا ما لک(۱: ۲۵۷ باب صدقة الماشية ، کتاب الزکوۃ) میں ہے۔اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت

ابوداؤد (حدیث ۱۵۷۲ باب زکو ة السائمه ) میں ہے۔اورحضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی روایت: امام محمد رحمه الله کی کتاب

الآ ثار( حدیث ۱۳۱۷ بابز کو ۃ الابل) میں ہے۔اورحضرت عمر و بن حزم رضی اللّٰدعنہ کی روایت: امام بیہجق کی سنن کبری (٨٩:٣ باب كيف فرض الصدقة ؟ كتاب الزكوة ) ميس ہے۔

فا کدہ:(۲) ہنت َمِخاصْ :اوٰٹنی کا ایک سالہ ما دَہ بچیہ۔مُخاصْ: در دزِ ہ۔سال بھر کے بعداوٰٹنی گا بھن ہوجاتی ہےاس

لئے بیزنام دیا گیا ہے۔ بنت کِبون: دوسالہ ما دَہ بچیہ کبون دودھ والی۔ دوسال میں اوٹٹنی دوسرا بچیجئتی ہے، اور دودھ

دیتی ہے،اس لئے بینام دیا گیا ہے۔ حقّہ: تین سالہ ماؤہ بچہ۔ بینام اس لئے دیا گیا ہے کہاب وہ بار برداری کے قابل ہوجا تا ہے۔ بجذَ عہ: چارسالہ مادَہ بچہ۔ بجدْ ع: جوان۔ پانچویں سال میں اوٹٹی کا مادَہ بچہ جوان ہوجا تا ہے۔اور گا بھن

ہونے کے قابل ہوجا تاہے۔ تشریج: اونٹوں کے نصاب کی تشکیل اس طرح عمل میں آئی ہے کہ ان کے ریوڑ بنائے گئے ہیں۔اور چونکہ عربوں کے عرف میں اونٹوں میں بیس سے زائد ہی پرریوڑ کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے سب سے چھوٹاریوڑ ۲۵ کا بنایا۔اوراس میں

ایک سالہ ما دَہ بچہ واجب کیا۔ یہی فریضہ دس کے اضافہ تک یعنی ۳۵ تک باقی رہتا ہے۔ پھر دوسرار پوڑ ۳۱ کا بنایا۔اوراس

میں دوسالہ مادَ ہ بچیواجب کیا۔ یہی فریضہ نو کے اضافہ تک یعنی ۴۵ تک باقی رہتا ہے۔ پھر تیسرار پوڑ ۲ ۴ کا بنایا اوراس میں تین سالہ ما وَ ہ بچیم قرر کیا۔ یہی فریضہ چودہ کے اضافہ تک یعنی ۲۰ تک باقی رہتا ہے۔ پھر چوتھار پوڑا ۲ کا بنایا۔اوراس میں

چارسالہ مادّہ بچیواجب کیا۔ یہی فریضہ چودہ کےاضا فہ تک یعنی ۵ ے تک باقی رہتا ہے۔اور پہلے دور پوڑوں میں دس دس کا

اورآ خری دور بوڑوں میں پندرہ پندرہ کا اضافہ اس لئے کیا کہ ایک سالہ اور دوسالہ بچہ بہت زیادہ سمیمی نہیں ہوتا۔اور تین

سالہاور چارسالہ بچیم بوں کو بہت زیادہ مرغوب ہوتا ہے، کیونکہاب وہ بار برداری اور حمل کے قابل ہوجا تا ہے،اس لئے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے،اس لئے رپوڑ میں پندرہ پندرہ کااضا فہ کیا گیا۔ پھر۲۳ کودوگنا کرے۲ کے کاپانچواں رپوڑ بنایا

اوراس میں دو بنت ِلیون واجب کئے یہی فریضہ ۴۵ کے دو گئے تک یعنی ۹۰ تک باقی رہتا ہے۔ پھر ۲ ۴ کودو گنا کر کے ۹۱ کا چھٹاریوڑ بنایا۔اوراس میں دوھتے واجب کئے۔ یہی فریضہ ۲۰ کے دوگنے تک یعنی ۱۲۰ تک باقی رہتا ہے۔ پھر قاعدہ کلیہ

بیان کیا کہ ہر چالیس میں بنت ِلبون اور ہر بچاس میں هِنّہ واجب ہے۔اس قاعدہ کی نظیق میں فقہائے عراق اور فقہائے ا

حجاز میں اختلاف ہواہے۔تفصیل کتب فقہ اور شروح حدیث میں ہے۔

[٣] وقد استفاض من روايةِ أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب، وابن مسعود، وعَـمرو بن حَزْمٍ، وغيرهم، رضي الله عنهم، بل صار متواترًا بين المسلمين: أن زكاةً

الإبل في كل خمسٍ شاةً، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين: ففيها بنتُ مَخاضٍ، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين: ففيها بنتُ لَبون، وإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّةٌ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين: ففيها جَذَعَةٌ، فإذا بلغت ستا وسبعين

إلى تسعين: ففيها بنتالَبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائةٍ: ففيها حِقَّتان، فإذا زادت على عشرين ومائةٍ: ففي كل أربعين بنتُ لبون، وفي كل خمسين حقة.

أقول: الأصل في ذلك: أنه أراد توزيعَ النُّوْقِ على الصِّرَمِ، فجعل الناقةَ الصغيرةَ للصِرْمةِ

الصغيرة، والكبيرةَ للكبيرة، رعاية للإنصاف؛ ووجد الصرمةَ لاتطلق في عرفهم إلا على أكثر من عشرين، فضبط بخمِس وعشرين، ثم جعل في كل عشرةٍ زيادةَ سِنِّ إلا في الأسنان المرغوبِ فيها عند العرب غايةَ الرغبة، فجعل زيادتَها في كلِّ خمسةَ عشر.

تر جمه: (٣) اور تحقیق درجه شهرت تک پینچی ہے ابو بمر صدیق، عمر بن الخطاب، علی بن ابی طالب، ابن مسعود اور عمر و بن حزم رضی الٹھنہم اوران کےعلاوہ کی روایات ہے، بلکہ مسلمانوں کے درمیان وہ بات متواتر ہوگئی ہے کہاونٹوں کی ز کو ۃ ہر یا نج میں ایک بکری ہے۔ پس جب ہوجا کیں ۲۵ تا ۳۵ توان میں بنت بخاض ہے۔ پھر جب ہوجا کیں ۳ ساتا ۴۵ توان میں

بنت ِلبون ہے۔اور جب ہوجائیں ۲۴ تا ۲۰ توان میں حقّہ ہے۔ پس جب ہوجائیں ۲۱ تا ۵ کتوان میں جذعہ ہے۔ پس

جب ہوجائیں ۲ کتا ۹۰ توان میں دو بنت ِلبون ہیں \_ پس جب ہوجائیں ۹۱ تا ۱۲۰ توان میں دوھتے ہیں \_ پس جب زیادہ ہوں ایک سومیں پر تو ہر جالیس میں بنت کِون ہے، اور ہر بچاس میں حقہ ہے (بیتمام روایات کا خلاصہ ہے) میں کہتا ہوں:

بنیا دی بات اس میں بعنی نصاب کی تشکیل میں بیہ ہے کہ آنخضرت طِلانٹائیا ٹیٹے نے جا ہااونٹیوں کوریوڑ پرتقسیم کرنا۔پس چھوٹی اونٹنی کوچھوٹے رپوڑ میں اور بڑی کو بڑے میں مقرر کیا۔انصاف کی رعایت کرتے ہوئے یعنی انصاف کا تقاضہ یہی ہے

کہ چھوٹے رپوڑ میں سے چھوٹا بچہ لیا جائے اور بڑے میں سے بڑا۔ اور پایا آپ نے کہ رپوڑ نہیں بولا جا تا عربوں کے عرف میں مگر ہیں سے زائد پر (اس لئے ہیں تک بکریوں کے ذریعہ ز کو ۃ مقرر کی ) پس متعین کیاریوڑ کو بچیس کے ساتھ ، پھرمقرر کیا ہر دس میںعمر کی زیاد تی کو۔گلرانعمروں میں جوعر بوں کے نز دیک بہت ہی زیادہ مرغوب فیہ ہیں۔پس مقرر

کی عمر کی زیاد تی ہریندرہ میں۔ تصحيح: إلا في الأسنان مطبوعه مين من الأسنان باور إلا نهين بـ بيضحيف بـ تضحيم مخطوطه كراجي سے

کی ہے....اور لاتطلق تمام شخوں میں لاتنطلق ہے۔ تھیج اندازہ سے کی ہے۔

### بریون کانصاب سطرح تشکیل دیا گیاہے؟

مٰدکورہ بالاصحابہ کی روانیوں سے بکریوں کی زکو ۃ کے سلسلہ میں بھی بیہ بات درجہ شہرت کو پینچی ہے کہ ہم تا ۱۲۰ بکریوں

میں ایک بکری واجب ہے۔اور ۲۱ تا ۲۰۰ میں دو بکریاں ہیں۔اور ۲۰ تا ۲۰۰ میں تین بکریاں ہیں۔ پھر قاعدہ کلیہ ہے کہ

سکڑہ جب بورا ہوتواس میں ایک بکری ہے۔ پس ۱۳۹۹ تک تین ہی بگریاں کی جائیں گی۔ جب جارسو پوری ہوجائیں گی تو حیار بکریاں واجب ہونگی۔و ہکذا۔

تشریکے: بکریوں کا رپوڑ چھوٹا بھی ہوتا ہےاور بڑا بھی۔اور دونوں میں تفاوت فاحش ہوتا ہے۔ کیونکہ بکریوں کا پالنا آ سان ہے۔ ہر شخص حسب سہولت ان کو یالتا ہے۔اس لئے نبی صَلاَتْهَا بِیْمْ نے بکریوں کا چھوٹاریوڑ جاکیس کا تجویز کیا۔اور

اس میں ایک بکری واجب کی۔اور بڑار پوڑ تین چالیسوں کا تجویز کیالیعنی ایک سوبیس کے بعدد وبکریاں واجب کیں۔پھر ضابطہ بنایا کہ ہرسکٹرہ میں ایک بکری ہے۔ پس ۲۰۱ میں تین بکریاں واجب ہونگی۔ یہی فریضہ ۳۹۹ تک رہے گا۔ جب ۴۰۰۸ کریاں پوری ہونگی تو چار بکریاں واجب ہوں گی۔و ہکذا۔اوریہاں قص حساب کی سہولت کے لئے زائدر کھا گیا ہے۔

# گایوں بھینسوں کا نصاب س طرح تشکیل دیا گیاہے؟

حضرت مُعا ذرضی الله عنه کو جب بمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو نبی ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ہرتیں گا یوں بھینسوں میں ے ایک سالہزیا ہا دَہ بچہ لیں اور ہر چالیس میں سے دوسالہزیا ہا دَہ بچہ لیں (مشکوۃ حدیث ۱۸۰۰)

تشریح: گایوں بھینسوں کے رپوڑ بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں،اس لئے نبی طابعی آیم نے چھوٹار پوڑنیس کا تجویز کیا۔

ملحوظ رکھی گئی۔

جلدجهارم

اور بڑار بوڑ چالیس کا۔ کیونکہ گائیں بھینسیس اونٹ اور بکر بول کے بچ کے جانور ہیں،اس لئے ان میں دونوں کی مشابہت

# جا ندی اورسونے کا نصاب اوراس میں زکو ق<sup>ہ</sup> کم ہونے کی وجہ

روایات سے یہ بات بھی درجہ شہرت تک بیٹی ہوئی ہے کہ جاندی کا نصاب یا نچے اُوقیہ یعنی ۲۰۰ درہم ہے۔اس سے

کم میں زکو ہنہیں۔اورسونا: چاندی پرمحمول ہے۔ یعنی چیسوبارہ گرام چاندی کی قیمت کے بقدرسونا زکو ہ کا نصاب ہے

اور دور نبوی میں ایک دینار کا مبادلہ (Change) دس درہم سے ہوتا تھا۔ پس دوسودرہم کے بیس مثقال ہوئے۔اس

لئے اسی کوسونے کا نصاب مقرر کیا گیا۔اورسو نے ، جاندی میں ز کو ۃ جالیسواں حصہ رکھی یعنی ڈھائی رویے فی سکیڑہ۔ یہ مقدارز کو ۃ کی تمام مقداروں ہے کم ہے۔ کیونکہ بیاموال کنز یعنی خزانہ( ذخیرہ کی ہوئی قابل رغبت چیز ) ہیں۔اور

خزائن لوگوں کے نزدیک نفیس ترین اموال شار ہوتے ہیں۔اس لئے اگر لوگوں کوان میں سے بہت مقدار خرچ کرنے

کے لئے کہاجائے گا توان پر بارہوگا۔اس لئے ان کی زکو ۃ تمام زکا توں سے کم رکھی گئی ہے۔ فا کدہ:سونے کے نصاب کے سلسلہ میں تین روایتیں ہیں۔مگران میں سے ایک بھی اعلی درجہ کی صحیح نہیں۔وہ تین

کہلی روایت: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے کہ:'' سونے میں کچھ واجب نہیں، تا آ ٹکہ وہ بیس دینار ہوجائے۔ پھر

اگرکسی کے پاس بیس دینار ہوں ،اوران برسال گذر جائے توان میں آ دھا دینار ہے'' اس روایت کوابن وہب مصری نے مرفوع بیان کیا ہےاور شعبہاور ثوری وغیر ہمانے موقوف بیان کیا ہے یعنی حضرت علی رضی اللہ کا قول قرار دیا ہے۔

ا مام ابودا ؤ د نے اس پرسکوت کیا ہے یعنی کوئی جرح نہیں کی ۔امام نو وی نےحسن یا سیح کہا ہے اور زیلعی رحمہ اللہ نےحسن

قرار دیاہے (ابوداؤد حدیث ۱۵۷ باب ز کا ة السائمة ،نصب الرایہ ۳۲۸:۳۸) دوسری روایت: حضرت عائشه اور حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے مرفوعاً مروی ہے که'' نبی ﷺ پیم ہر بیس دیناریا

زیادہ میں سے آ دھادینارلیا کرتے تھے'اس کی سند میں ایک راوی ابرا ہیم بن اساعیل بن مُبَهِمٌ عانصاری ہے جوضعیف ہے۔مگرضعیف جداً نہیں۔ بخاری میں اس راوی کی روایت تعلیقاً ہے (ابن ماجہ حدیث ۹۱ کـاباب ز کا ۃ الورق والذہب ) تیسری روایت:حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ:'' دوسودر ہم سے کم میں کچھنہیں

اورسونے کے بیس مثقال سے کم میں کیجھ بیں' وافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے درایہ میں اس کی اسناد کو بھی ضعیف کہا ہے۔ یہ حدیث ابوعبیداورابن زنجویدنے کتاب الاموال میں روایت کی ہے (نصب الرایہ۲۹:۲۳ سمُغنی ابن قدامہ۹۹:۲۹)

مٰدکورہ تمام روایات گوالگ الگ ضعیف ہیں،مگرضُعف شدیدنہیں ۔ پھرمل کرایک قوت حاصل کرلیتی ہیں اور قابل

استدلال ہوجاتی ہیں۔اس لئے جمہور کے نز دیک سونے کا نصاب: ایک مستقل نصاب ہےاوراس میں قیمت کا اعتبار

نہیں۔البتہ کچھ حضرات سونے کو چاندی کے نصاب پرمجمول کرتے ہیں یعنی ان کے نز دیک سونے کا نصاب: کوئی مستقل

نصاب نہیں۔ جتنا بھی سونا حیرسوبارہ گرام جاندی کی قیمت کے برابر ہوجائے اس میں زکو ۃ واجب ہے۔ شاہ صاحب رحمہ

الله في اسى قول كواختيار كياب ابن قدامه رحمه الله مغنى (٥٩٩:٢) مين لكهة بين: قال عامَّةُ الفقهاء: نصابُ الذهب

عشرون مثقالًا، من غير اعتبار قيمتها، إلا ما حُكى عن عطاء، وطاووس، والزهري، وسليمان بن حرب، وأيـوبَ السـختيـاني، أنهم قالوا: هو معتبَر بالفضة، فما كان قيمتُه مائتي درهم ففيه الزكاةُ، وإلا فلا، لأنه لم

يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديرٌ في نصابه، فثبت أنه حمله على الفضة ا ه

خلاصہ یہ ہے کہ قابلِ زکو ۃ اموال کی اجناس چار ہیں یا پانچ ؟ اس میں اختلاف ہے۔مواشی بالا تفاق تین جنسیں

ہیں۔ان میںا بیک نصاب کا دوسر بےنصاب سےانضا منہیں کیا جاتا یعنیا گرنسی کے پاس جاراونٹ، بیس گائیں اورتیس

َ بَرِياں ہوں توان ميں پچھز کو ة نہيں، کيونکہ کوئی نصاب مکمل نہيں \_اورسونا چاندی دوجنس ہيں ياايک؟اس ميں اختلاف

ہے بعض حضرات کے نز دیک اور شاہ صاحب کے نز دیک دونوں ایک جنس ہیں۔اوراصل چاندی کا نصاب ہے اور

سونے میں اس کی قیمت کا اعتبار ہے۔اور جمہوران کودوجنسیں قرار دیتے ہیں۔اور دونوں میں وزن کا اعتبار کرتے

ہیں۔ جا ندی کا نصاب حیرسو بارہ گرام اورسونے کا نصاب ساڑ ھےستاسی گرام ہے گر چونکہ دونوں خلقی تمن ہیں اور

دونوں کی منفعت بھی ایک ہے لینی دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں،اس لئے جمہور دونوں میں انضام کرتے ہیں یعنی کسی کے پاس نصاب سے کم جاندی ہواورنصاب سے کم سونا ہوتو بعض حضرات وزن کے اعتبار سے انضام کرتے ہیں اور

احناف دونوں کی قیمت لگا کرانفع للفقر اءنصاب بناتے ہیں۔ [٤] وقد استفاض من روايتهم أيضًا في زكاة الغنم: أنه إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائةٍ:

ففيها شاهٌ، فإذا زادت على عشرين ومائةٍ إلى مائتين: ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى

ثلاثِ مائةٍ ففيها ثلاث شياهٍ، فإذا زادت على ثلاثِ مائةٍ: ففي كل مائة شاة. أقول: الأصل فيه: أن ثُلَّةً من الشاء تكون كثيرة، وثلة منها تكون قليلة، والاختلاف فيها

يتـفـاحش لأنها يسهل اقتناوُّها، وكلُّ يقتني بحسب التيسير، فضبط النبي صلى الله عليه وسلم أقلَّ ثلةٍ بأربعين، وأعظمَ ثلة بثلاث أربعيناتٍ، ثم جعل في كل مائةٍ شاةً، تيسيرًا في الحساب.

[ه] وصحَّ من حـديث مُعـاذ رضى الله عنه في البقر: في كل ثلاثين تَبِيْعٌ أو تبيعة، وفي كل أربعين مُسِنٌّ أو مسنة، و ذلك: لأنها متوسطة بين الإبل والشاء، فَرُوعي فيها شِبْهُهُما.

[٦] واستفاض أيضًا: أن زكاة الرِّقَّةِ ربعُ العُشر، فإن لم يكن إلا تسعون ومائة: فليس فيها

شيئ، وذلك: لأن الكنوزَ أَنْفُسُ المال، يتضررون بإنفاق المقدار الكثير منها، فمن حقِّ زكاته أن تكون أخفَّ الزكوات؛ والذهبُ محمول على الفضة، وكان في ذلك الزمان صرفُ دينار

تر جمہ: (۴) اور مٰدکورہ صحابہ کی روایات سے بکریوں کی زکوۃ میں بھی یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ جب بکریاں

کریاں ہیں۔ پھر جب وہ زیادہ ہوں دوسو سے تین سوتک تو ان میں تین بکریاں ہیں۔ پس جب وہ تین سو سے زیادہ

ہوں تو ہر سومیں ایک بکری ہے۔ میں کہتا ہوں: بنیا دی بات اس میں یہ ہے کہ بکریوں کا کوئی ریوڑ زیادہ ہوتا ہے اوران کا

کوئی ریوڑتھوڑ اہوتا ہے۔اور تفاوت اس میں بہت ہوتا ہے۔اس لئے کہ بحریوں کا یالنا آسان ہے۔اور ہرکوئی یالتا ہے

حسب سہولت \_ پس متعین کیا نبی ﷺ نے سب سے چھوٹے ریوڑ کو چاکیس کے ذریعہ اور بڑے ریوڑ کو تین چاکیسوں

(۵)اور گایوں اور بھینسوں میں معاذر ضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ثابت ہوا ہے: ہرتمیں میں: ایک سالہ نریا مادہ بچہ۔

(۲) اور نیزیه بات بھی درجه شهرت تک پینچی ہوئی ہے کہ چاندی کی زکو ۃ چالیسواں ہے۔ پس اگر نہ ہوں مگرایک سو

نوے درہم توان میں کیچھنہیں۔اور وہ بات یعنی ڈھائی فیصد ز کو ۃ اس لئے ہے کہ خزانے نفیس ترین مال ہیں۔نقصان

پہنچتا ہے لوگوں کوان میں سے بہت مقدار خرچ کرنے ہے۔ پس اس کی زکو ۃ کے حق میں سے یہ بات ہے کہ وہ تمام

ز کا توں میںسب سے ہلکی ہو۔۔۔۔ اورسونا: چا ندی پرمحمول ہے۔اوراس زمانہ میں دینار کی تبدیلی دس درہم کےساتھ تھی

ز مین کی بیداوار میں دس فیصدیا یا نچ فیصدلگان کی وجہ

اورچشموں نے سینچاہے، یاوہ پانی کے قرب کی وجہ سے سینچائی کے بغیر بکتی ہے: دسواں حصہ ہے۔اوراس پیداوار میں جو پانی

برداراونٹنی کے ذریعیبنی گئی ہے: بیسوال حصد یعنی یا نچ فیصد ہے(مشکوۃ حدیث ۱۷۹۷)

حدیث ۔۔۔حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلافیاتیم نے فرمایا:''اس پیداوار میں جس کو بارش

اور ہر چالیس میں: دوسالہنریا مادہ بچہ۔اوروہ ہات اس کئے ہے کہ ابقار: اونٹوں اور بکریوں کے درمیان کے جانور ہیں۔

کے ذریعہ۔ پھرمقرر کی ہرسومیں ایک بکری۔حساب میں آ سانی کرنے کے لئے۔

پس ملحوظ رکھی گئی ان میں بیعنی ان کے رپوڑ بنانے میں دونوں کی مشابہت۔

پس سونے کا نصاب ہیں مثقال ہوا۔

 $\stackrel{\wedge}{\simeq}$ 

حالیس تاایک سوبیس ہوں توان میں ایک بکری ہے۔ پس جب وہ ایک سوبیس سے زیادہ ہوں: دوسوتک ، توان میں دو

بعشرة دراهم، فصار نصابه عشرين مثقالاً.

کے پیچھے محنت در کار ہوتی ہے،اس لئے ان میں زکوۃ ڈھائی فیصدر کھی گئی ہے۔اور کھیتوں اور باغوں کی پیداواراللہ کے فضل

ہے بہت ہوتی ہے،اس لئے اس میں ز کو ۃ زیادہ رکھی گئی ہے۔ پھر جس پیداوار میں محنت درکار ہوتی ہے یااس کی سینجائی پر

خرج آتا ہے،اس کوضع کرنے کے بعد فصل کم رہ جاتی ہے،اس لئے اس میں یائج فیصد فریضہ مقرر کیا گیا ہے۔اورجومحاصل

[٧] وفيما سَقَتِ السماءُ والعيونُ، أو كان عَثَرِيًّا: العُشر، وفيما سُقِيَ بالنضح: نصفُ

ترجمه:(۷)اور کھیتوں اور باغوں کی اس پیداوار میں جس کو بارش اور چشموں نے سیراب کیا ہے یاوہ سیرانی میں خود فیل

العشر، فإن الذي هو أقلُّ تعانيا وأكثرُ رَيْعًا أحقُّ بزيادة الضريبة؛ والذي هو أكثر تعانيا وأقل

بِ محنت حاصل ہوتے ہیں، وہ زیادہ ہوتے ہیں،اس لئے ان میں دس فیصد محشر تجویز کیا گیا ہے۔

رَيْعًا أحقُّ بتخفيفها.

تشریخ: کنوز (سونے، چاندی اور کرنسی) میں نُماء (بڑھوتری) محض تقدیری ہے یعنی مان کی گئی ہے۔اور تجارت میں نفع

رحمة اللدالواسعة

جلدجهارم

وہ پیداوار جومشقت کے اعتبار سے کم ہےاور پیداوار کے اعتبار سے زیادہ ہے: وہ لگان کی زیادتی کی زیادہ حقدار ہے۔اور جو مشقت کے اعتبار سے زیادہ ہے اور پیداوار کے اعتبار سے کم ہے: زکو ۃ کوہا کا کرنے کی زیادہ حقدار ہے۔ لْعَاتْ:الْعَشْرِيّ: الأشجار التي تكون على شط الماء، وتَشْرَب بعروقها الماءَ، من غير حاجة إلى

ہے: دسوال حصہ ہے۔اوراس میں جوسیراب کی گئی ہے یانی برداراونٹنی کے ذریعہ: دسویں کا آ دھا(یانچ فیصد) ہے۔ پس بیشک

السَّقْي (معارف السنن ٢٣٥:٥) .... نَصَحَ (فض) نَصْحًا البعير الماء أن كهيت ياباغ مين والني كوين

سے پانی لانا۔ الناضِع: اون جس پرسیراب کرنے کے لئے پانی لایاجائے .....تعانی الأمْوَ: تکلیف اٹھانا،مشقت برداشت کرنا ..... الوَّيع: ہر چیز کی زیادتی ۔ کہاجا تا ہے: لیس له رَیْع: اس کے لئے پیداوار نہیں۔

نخرُص کرنے اوراس میں سے گھٹا کرعشر لینے کی وجہ

حدیث --حضرت الی کثمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طِلاَفِیکِمْ فرمایا کرتے تھے: 'جب تم اندازه کرو، تولو،اورتها کی چپوڑ و، پس اگرتها کی نه چپوڑ وتو چوتھا کی چپوڑ و' (مشکوۃ حدیث ۱۸۰۵)

تشریح: ځرص کے معنی ہیں: کھیتی اور پھلوں کا انداز ہ کرنا۔ جب کھیتی اور پھل آفات سے محفوظ ہوجا ئیں اور ابھی

کھانے کے قابل نہ ہوئے ہوں،اس وقت حکومت آ دمی جھیج، جو پیداوار کا تخمینہ لگا کرانداز ہ کرلے۔ پھر جب غلہ سو کھ کر

تیار ہوجائے ، کھجوریں چھو ہارے بن جائیں اورانگوشمش منفی بن جائیں تو کارندے پہنچ کراندراج کےمطابق زکو ۃ وصول

اس لئے کچھ کم کر کے زکوۃ لینا قرینِ انصاف ہے۔

تھا، جسے وہ جھوڑ سکتے تھے۔واللہ اعلم 🖳

کرنے والے بھی بےفکر ہوجائیں،ابان کو پیداوار کی نگرانی کی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی ــــــــــــاور تہائی یا چوتھائی کم كركے زكوة وصول كرنے ميں حكمت سيہ كه اندازه غلط بھى ہوسكتا ہے اور چرندو پرنداور چور چكارنقصان بھى كرسكتے ہيں،

فاكده: (۱) قابلِ زكوة غلّو ل اور بچلول كاخرص تو حضرت عتّاب بن أسيد رضي الله عنه كي روايت سے ثابت ہے

(مشکوۃ حدیث ۱۸۰۴) مگرتہائی یا چوتھائی کم کر کے زکوۃ لینے میں اختلاف ہے۔امام ابوحنیفہ،امام مالک اورامام شافعی کا

قولِ جدید بیہ ہے کہ پوری پیداوار کی زکو ۃ لی جائے گی۔ پچھ کم نہیں کیا جائے گا ( مظاہر حق ) کیونکہ محشر :غریبوں کاحق

ہے۔حکومت کواس میں ہے کم کرنے کا اختیار نہیں ۔اورحضرت مہل رضی اللّٰدعنہ کی مٰدکورہ حدیث زکو ۃ ہے متعلق نہیں

ہے۔ بلکہ خیبر کے یہود کے ساتھ جومزارعت اور مساقات کا معاملہ تھا،اس سے متعلق ہے۔ وہ زمین کے مالکان کاحق

فائدہ:(۲)خرص لازم ہے مامحض احتیاط ہے؟ یعنی زکوۃ خرص کےمطابق ہی لی جائے گی،خواہ اتنی پیداوار نہ ہوئی ہو،یا

جوواقعی پیداوار ہوگی اس کی زکو ۃ لی جائے گی؟احناف کے نزد یک خرص لازمنہیں۔ کیونکہ تخمینہ اوراندراج دونوں میں غلطی کا

احمال ہےاورز مین کےمحاصل برنا گہانی آفات:سیلاباُولےوغیرہ بھی بڑسکتے ہیں۔پس شہادت ہےجو پیداوار ثابت ہوگی

اموال تجارت اور کرنسی کا نصاب

کی قیمت کے بقدرسا مان تجارت ہوتو اس میں زکو ۃ واجب ہے،اس سے کم ہوتو زکو ۃ نہیں ۔ کیونکہاس کا یہی معیار

جو چیزیں بیچنے خریدنے کے لئے ہیںان کا نصاب جاندی کے نصاب کی مالیت ہے یعنی ساڑھے باون تولہ جاندی

فائدہ:اب سونا چاندی بطورز رِ مبادلہ تعمل نہیں۔ان کی جگہ بنک نوٹ ( کرنسی ) نے لے لی ہے۔اور مختلف ملکوں

میں رائج کرنسیاں دقیم کی ہیں:بعض چاندی کی نمائند گی کرتی ہیں جیسے ریال، درہم اور روپیہ۔اوربعض سونے کی نمائند گی

کرتی ہیں۔جیسے کویت کا دیناراور برطانیہ کا یا ؤنڈ ۔ پس جو کرنسی جس زر کی نمائندگی کرتی ہےاسی کے نصاب کی قیمت کا

اعتبار کیا جائے گا۔اوراس ملک کے تجارتی سامان میں بھی اسی نصاب کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔اورا گرکسی کی ملکیت میں

اسی کی زکو ہی جائے گی خرص کا عتبار نہیں (یہی بات اس طرح مشہور ہوگئی ہے کہا حناف خرص کے قائل نہیں )

ہوسکتا ہے۔اس کی کوئی اور میزان نہیں ہوسکتی ۔ پس وہ جیا ندی کےنصاب پڑمحمول ہے۔

چندملکوں کی کرنسیاں ہوں توجس نصاب کی قیمت کم ہےاس کا اعتبار ہوگا۔

اور تخمینه کرنے میں حکمت بیہ ہے کہ ارباب زراعت آزاد ہوجائیں، جس طرح چاہیں کھائیں کھلائیں اور زکوۃ وصول

کریں۔البتہ تہائی یا کم از کم چوتھائی کم کرکے باقی کی زکو ۃ وصول کریں۔

<u>'''''''''''''</u> اورسونا چاندی، کرنسی اورسامان ِتجارت میں انضام ہوگا لیتن اگر ہرا یک کی تھوڑ ی تھوڑ ی مقدار ہے، تو قیمت لگا کر سب کوملایا جائے گا۔اگروہ کم قیمت والے نصاب کے بقدر ہوجا ئیں تو زکو ۃ واجب ہوگی۔

### رکاز میں مخمس کی وجہ

ائمہ ثلاثہ معادِن (سونے چاندی کی کانیں)اور رکاز (زمانۂ جاہلیت کے دفینہ) میں فرق کرتے ہیں۔اول میں

ز کو ۃ واجب کرتے ہیں اور ثانی میں ٹمس۔اور حنفیہ کے نز دیک دونوں کا حکم ایک ہے دونوں میں پانچواں حصہ واجب ہے۔ان کے نز دیک دونوں رکاز ہیں۔اول اللّٰہ کا گاڑا ہوا مال ہے،اور ثانی لوگوں کا۔اور دفائنِ اہل اسلام بالا تفاق مجکم

ہے۔ان کے رویاب دونوں روار ہیں۔اول اللہ و کارا ہوا ہاں ہے،اور ہاں و ہ قبط علی شادہ اچہ خمس داجہ ہیں۔ نہ کی دور الدو اس علی:

لقط ہیں۔شاہ صاحب جمس واجب ہونے کی وجہ بیان فر ماتے ہیں:

رِکازیعنی زمانۂ جاہلیت کا یا بہت قدیم زمانہ کے لوگوں کا دفن کیا ہوا مال:اگر کسی کے ہاتھ لگے تواس میں سے حکومت یانچواں حصہ لے گی اور مصارف غنیمت میں خرچ کرے گی۔ کیونکہ بید دفینہ ایک اعتبار سے مال غنیمت ہے یعنی چونکہ

، مسلمانوں نے وہ ملک لڑ کر فتح کیا ہے،اس لئے اس کی ہر چیز غنیمت ہے۔ نیزیہ مال مفت ہاتھ لگا ہے،اس لئے اس م

میں سے زیادہ دینابار نہیں ہوگا۔اس کئے اس کی ز کو ہشس مقرر کی گئی ہے۔ میں سے زیادہ دینابار نہیں ہوگا۔اس کئے اس کی ز کو ہشس مقرر کی گئی ہے۔

ال مصرياده و يتابارين ، وه من المصرور وه من المركزي في المركزي المركزي في المركزي في المركزي في المركزي في المركزي المر

أقول: السر في مشروعية الخرص دفعُ الحرج عن أهل الزِّراعة، فإنهم يريدون أن يأكلوا بُسْرًا وَرُطَبًا، وعنبًا: وَنْيًا ونضيجًا؛ وعن المُصَدِّقِين: لأنهم لايطيقون الحفظ عن أهلها إلا بشق الأنفس. ولما كان الخرصُ محلَّ الشبهة، والزكاةُ من حقّها التخفيف، أمر بترك الثلث، أو الربع.

والذى يُعَدُّ للبيع لايكون له ميزان إلا القيمة، فوجب أن يُحمل على زكاة النقد. وفي الركاز الخمس، لأنه يُشْبِهُ الغنيمةَ من وجه، ويشبه المجَّان، فجعلت زكاتُه خُمسا.

تر جمہ:(۸)خرص کےسلسلہ میں آنخضرت مِیالیٹیائیا گاارشاد:''حچوڑ وتم تہائی۔پسا گرنہ چھوڑ وتہائی تو چھوڑ و چوتھائی'' میں کہتا ہوں: خرص کی مشروعیت میں حکمت اربابِ زراعت سے نگی کو ہٹانا ہے۔پس بیشک وہ چاہیں گے کہ نیس گدر تھے داور بخت تاز و تھے ہوں اور ( کھائیں وہ )انگور نکا لے انگور یعنی نیم سکر ہو سڑ اور سکر ہو سڑ اور ( شنگی

کھا ئیں گدر کھجوراور پختہ تازہ کھجور۔اور( کھا ئیں وہ)انگور: کالےانگوریعنی نیم پکے ہوئے اور پکے ہوئے۔اور( تنگی ہٹانا ہے)زکو ۃ وصول کرنے والوں سے۔اس لئے کہ وہ طافت نہیں رکھتے کھیتی والوں( کی دستبرد) سے حفاظت کی مگر سال میں مصروبال کے مصروبال میں میں مرد میں مرجمات لعن میں ملائے کی دیا ہے۔ میں میں میں میں میں میں میں میں می

، جان کومشقت میں ڈال کر — اور جب انداز ہ کرنا شبہ کامحل تھا یعنی اس میں غلطی کا احتمال تھا۔اورز کو ۃ کے تق میں سے تخفیف تھی یعنی زکو ۃ کےمعاملہ میں آسانی ملحوظ رکھی گئی ہے، تو تہائی یا چوتھائی کے چھوڑنے کا حکم دیا۔ اوروہ سامان جو تیار کیا جاتا ہے خرید وفروخت کے لئے ،اس کے لئے قیمت کےعلاوہ کوئی معیار نہیں ہوسکتا۔ پس

ضروری ہوا کہوہ مجمول کیا جائے نفذ کی زکو ۃ پر۔۔ اور رکا زمیں یا نچواں حصہ ہے، کیونکہ وہ ایک اعتبار سے غنیمت کے مشابہ ہےاورمفت ملی ہوئی چیز کےمشابہ ہے۔ پس اس کی زکو ۃ یانچواں حصہ مقرر کی گئی۔

تصحيح: وَنْيًا مطبوع نسخه مين ونيئًا تقاريق حيف بهديق تينول مخطوطول سے كي گئ بد الوَنْي كمعنى ہیں کالاانگور لعنی نیم پختہ۔

صدقة الفطرايك صاع مقرركرنے كى وجہ

حدیث \_\_\_\_ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ: ''رسول الله ﷺ نے روز نے تم کرنے کی زکو ۃ

( پا کیزگ ) تھجوریا بھو کاایک صاع مقرر کی : غلام ، آزاد ، مرد ، عورت ، حجھوٹے اور بڑے پر جومسلمانوں میں سے ہوں۔

اورصدقۃ الفطرکے بارے میں حکم دیا کہ اس کوعید کی نماز کے لئے لوگوں کے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے'' (مشکوۃ ١٨١٥)

اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللّٰدعنه کی روایت میں ہے:'' یا اُقط ( سوکھا ہوا دودھ) کا ایک صاع یا خشک انگور کا ایک

صاع" (مشكوة ١٨١٧) تشریح:ایک صاع کاوزن احناف کےنز دیک: تین کلوایک سواڑ تالیس گرام ہے۔اورائمہُ ثلاثہ کےنز دیک: دو

کلوایک سوبہتر گرام ہے۔شاہ صاحب رحمہ اللہ اس دوسری مقدار کی حکمت بیان کرتے ہیں۔

صدقۃ الفطر:ایک صاع مقرر کرنے کی وجہ ہیہ ہے کہ یہ مقدارا یک جھوٹے کنبے کے ایک دن کے گذارے کے لئے کافی ہے۔ پس اتنی مقدار سے ایک سکین کی حاجت پورے طور پر رفع ہوجاتی ہے۔اوراتنی مقدار خرچ کرنے سے عام طور پر کسی کوکوئی

ضررنہیں پہنچتا۔(اور "عیدی نمازے لئے لوگوں کے نکلنے سے پہلے" میں اشارہ ہے کہ اموالِ ظاہرہ کی زکوۃ کی طرح صدقة الفطر : حکومت جبراً وصول نہیں کرے گی۔ البنة لوگ اپنی مرضی ہے حکومت کے بیت المال میں جمع کریں تو لے لیاجائے گا)

### گندم کا نصف صاع مقرر کرنے کی وجہ

گندم: دوراول میں گراں تھا۔امراء ہی اس کو کھاتے تھے۔مساکین کو ہ نصیب نہیں ہوتا تھا۔خاندانِ بنوأبیرق کے بشیر نامی منافق نے جو چوری کی تھی اس واقعہ میں حضرت قیادۃ بن النعمان رضی اللہ عنہ نے بیہ بات بیان کی ہے کہ جب شام سے کوئی تا جرمیدہ لاتا تومتمول آ دمی اس کوخرید لیتا ،اورا پنے لئے خاص کر لیتا۔اور بال بیچے تھجوراور بھو کھاتے (تر مذی

۱۲۸:۲ کتاب النفسیر ،تفسیر سورۂ نساء ) چنانچے بعض روایات میں نصف صاع گندم کوایک صاع بھو برمحمول کیا گیاہے لیعنی اس

زمانه میں نصف صاع گندم کی قیمت: ایک صاع بھو کی قیمت کے برابر ہوتی تھی ،اس لئے نصف صاع گندم: صدقة الفطر

میں نکالنا کافی قرار دیا گیا۔مگر بعد میں گندم سستا ہو گیا، پس اس کا بھی ایک ہی صاع نکالنا جا ہے ۔جیسے کیڑوں میں تنگی تھی تو ایک کیڑے میں نماز کو جائز قرار دیا تھا۔ گر جب اللہ نے کیڑوں میں گنجائش کر دی تو حضرت عمراور حضرت ابن مسعود

ہو گیا تواس کا بھی ایک صاع نکالناحاہے۔

رضی اللّٰءعنہما نے فرمایا کہتم بھی گنجائش کرولیعنی اب دو کیڑوں میں نماز پڑھو۔ یہی افضل ہے۔اسی طرح جب گندم سستا

# صدقة الفطر کی ادائیگی کے لئے یوم الفطر کی تعیین کی وجہ

صدقة الفطر كى ادائيگى كے لئے يوم الفطر كى تعيين دووجہ سے كى گئى ہے:

پہلی وجہ: یوم الفطر کوصدقۃ ادا کرنے سے ایک اسلامی شعار کی پھیل ہوتی ہے یعنی عید الفطرخوشی کی ایک اسلامی

تقریب ہے۔اس میں دوگانۂ عیدادا کیا جاتا ہے۔ پس اس کی شان اسی وقت بلند ہوسکتی ہے جب ہرمسلمان اس تقریب میں شریک ہو۔اور بیہ بات اسی وفت ممکن ہے کہ مساکین اس دن فکر معاش سے فارغ ہوں۔اس لئے یوم الفطر کوفطرہ ادا

كرنے كائكم ديا گيا تا كەغر باءفارغ البال موكرخوشى خوشى فريضه ُ عيد كى ادائيگى ميں شريك موں۔

دوسری وجہ: یوم الفطر میں صدقہ کرنے ہے روزے داروں کی تطہیراور روزوں کی تکمیل مقصود ہے یعنی روزوں میں جو بے ہودہ باتیں اور برا کلام صا در ہو گیا ہے، اس کا گناہ صدقہ سے دُھل جاتا ہے۔اوراس کی نظیر نمازوں میں سنن

مؤ کدہ ہیں۔ان ہے بھی نماز کی تکمیل ہوتی ہے۔

فاكره: بددونون وجوه حضرت ابن عباس رضى الله عنهما كقول سے ماخوذ بين آپ في مرمايا ہے: فَورَضَ دسولُ

الله صلى الله عليه وسلم زكوة الفطر طُهْرَ الصِّيام من اللغو والرفث، وطُعْمَةً للمساكين يعيُّ رسول الله 

لازم کیاہے(مشکوۃ حدیث ۱۸۱۸)

### زيورات كى زكوة بھى احتياطاً نكالني حاہئے

امام ما لک،امام شافعی اورامام احمد حمهم الله کے نز دیک عورتوں کے استعمال کے مباح زیورات میں زکو ۃ واجب نہیں

اور حفنیہ کے نزدیک واجب ہے۔شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ زیورات کی زکو ۃ میں روایات متعارض ہیں : بعض سے وجوب ثابت ہوتا ہے،بعض سے عدم وجوب۔اورزیورات پر کنز ( خزانہ ) کا اطلاق مستبعد ہے۔ کیونکہ کنز: ذخیرہ

کئے ہوئے مال کو کہتے ہیں،اورزیورات استعال کئے جاتے ہیں۔ ذخیرہ کر کے ہیں رکھے جاتے ۔ پس وہ ﴿أَلَّــذِيْبِ

يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ ﴾ ميں شامل نہيں البته زيورات ميں كنز كمعنى پائے جاتے ہيں۔ كيونكه وه سونے چاندى

اختلاف سے بچنامستحب ہے۔

نکالنے میں ہے۔

من أقِطٍ أوصاعًا من زبيب"

حاصل، والخروج من الخلاف أحوطً.

صاع ياخشك انگوركاايك صاع"

ایک مرفوع روایت حضرت جابررضی الله عنه سے مروی ہے کہ:''زیورات میں زکو ہنہیں'' مگربیہ فی نے معرفة السنن میں

فائده: زیورات کی زکو ة کےسلسله میں مرفوع روایات میں تو کوئی خاص تعارض نہیں۔ کیونکہ عدم وجوب کی صرف

فر مایا ہے کہ بیروایت باطل ہے،اس کی پچھاصل نہیں۔اور وجوب زکو ق کی زیلعی رحمہ اللہ نے سات روایتیں ذکر کی

ہیں ۔ان میں سےایک روایت میں جوابو داؤ دمیں ہے کوئی خاص کلام نہیں ۔ باقی روایات میں کلام ہے۔ مگرسب مل کر

قوت حاصل کرلیتی ہیں۔البتہ صحابہ میں اختلاف تھا۔امام احمد رحمہ الله فرماتے ہیں کہ پانچے صحابہ سے عدم وجوب کا قول

ثابت ہے(مغنی۲:۲۰ ) یعنی حضرت انس،حضرت جابر،حضرت ابن عمر،حضرت عا کشه اور حضرت اساء رضی الله تعالیٰ

عنهم اجمعین (نصب الرایہ۲:۵۵) مذکورہ اصحاب خمسہ کے علاوہ تمام اکابرصحابہ وجوب کے قائل تھے۔ پس احتیاط زکو ۃ

[٩] "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير:

عـلـي العبد، والحر، والذكر والأنثي، والصغير والكبير: من المسلمين" وفي رواية: " أوصاعًا

وإنما قدَّر بالصاع: لأنه يُشبع أهلَ بيتٍ، ففيه خُنية معتدٌّ بها للفقير، ولا يتضرر الإنسان

بإنفاق هذا القدر غالباً، وحُمِلَ في بعض الروايات: نصفُ صاع من قَمْح على صاع شعير: لأنه

كان غالياً في ذلك الزمان، لايأكله إلا أهلُ التنعُّم، ولم يكن من مَأْكل المساكينِ، بَيَّنه زيد بن

وإنما وقِّت بعيد الفطر لمعان: منها: أنها تكمِّل كونَه من شعائر اللُّه، وأن فيها طُهرةً

[١٠] وهل في الْحُلِيِّ زكاةٌ؟ الأحاديث فيه متعارضةٌ، وإطلاق الكنز عليه بعيد، ومعنى الكنز

ترجمه: (٩) ''مقرر كيا رسول الله سِلانَيَاتِيمُ نه صدقة الفطر تحجور كا ايك صاع يابو كا ايك صاع: غلام، آزاد، مرد،

عورت، چھوٹے (نابالغ) اور بڑے پر: درانحالیکہ وہ مسلمانوں میں سے ہو' اورایک روایت میں ہے:''یا اُقط کا ایک

أرقم في قصة السرِقة، ثم قال على رضي الله عنه: " إذا وَسَّعَ اللَّه فوسِّعوا"

للصائمين، وتكميلًا لصومهم بمنزلة سنن الرواتب في الصلاة.

کے ہوتے ہیں۔اورسونا چاندی ثمن خلقی ہیں۔اس لئے احتیاط کی بات بیہے کہان کی زکوۃ نکالی جائے۔اس کئے کہ

اورصاع کے ذریعہ تقدیراس لئے کی ہے کہ وہ ایک گھرانے کوشکم سیر کرتا ہے، پس اس میں فقیر کے لئے قابل لحاظ

مالداری ہے۔اور نہیں نقصان اٹھا تاانسان عام طور پراتنی مقدار خرچ کرنے سے ۔۔۔ اور محمول کیا گیا ہے بعض روایات میں گندم کے نصف صاع کو بھو کے ایک صاع پر۔اس لئے کہ گندم گراں تھااس ز مانہ میں نہیں کھاتے تھے اس کومگر خوش

عیش لوگ۔اورنہیں تھاوہ غریبوں کی خوراک میں ہے۔ بیان کیا ہے اس کوزید بن ارقم نے چوری کے قصہ میں (زید بن ارقم کی روایت مجھے نہیں ملی ) پھر فر مایاعلی رضی اللّٰدعنہ نے:'' جب اللّٰہ نے گنجائش کر دی تو تم بھی گنجائش کرو'' (حضرت

على رضى الله عنه كي روايت بھى مجھے نہيں ملى )

اور نبی ﷺ نے متعین کیا (صدقة الفطر کو)عیدالفطر کے ساتھ چندوجوہ سے: ان میں سے بیہ ہے کہ صدقة الفطر مکمل کرتا ہے عیدالفطر کے شعائر اللہ میں سے ہونے کو۔اور بیہ ہے کہ صدقۃ الفطر میں روزے داروں کے لئے یا کی

ہے۔اوران کےروزوں کی تکمیل ہے۔ جیسے نماز میں سنن مؤ کدہ۔

(۱۰) اور کیا زیورات میں زکو ۃ ہے؟ احادیث اس میں متعارض ہیں۔اور کنز کا اطلاق ان پرمستبعد ہے اور کنز کا مقصدان میں موجود ہے۔اوراختلاف سے نکلنا زیادہ احتیاط کی بات ہے۔

#### باب\_\_\_م

# مصارِف زكوة كابيان

مصارف:مصرف کی جمع ہے۔ اردو میں اس کا تلفظ راء کے زہر کے ساتھ ہے۔ اور عربی میں بیراء کے زہر کے

ساتھ ہے۔مصرف:خرج کرنے کی جگہ۔مصارف زکوۃ کابیان سورۃ التوبہ آیت ۲۰ میں ہے۔شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس سے ماقبل کی دوآیتوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔اس لئے نتیوں آیتیں ذیل میں درج کی جاتی ہیں:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَّلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، وَإِنْ لَمْ يُعْطَوا مِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْخَطُونَ ٥ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْا مَا آتَهُمُ اللُّهُ وَرَسُولُهُ، وَقَالُوا: حَسْبُنَا اللَّهُ، سَيُؤْتِيْنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، إنَّا إلَى اللَّهِ

رَاغِبُوْنَ ٥إِنَّـمَا الصدَّقَاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَسْكِيْنِ، وَالْعْمِلِيْنَ عَلَيهَا، وَالْمُوَّلَّفَةِ قُلُوبُهُم، وَفِي الرِّقَابِ، وَالغْرِمِيْنَ، وَفِي سَبِيْلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيل، فَرِيْضَةً مِنَ اللَّهَ، وَاللَّه عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

تر جمہ: اور بعضے منافقین صدقات (کی تقسیم) کے بارے میں آپ پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ پس اگراس میں سے انہیں کچھ دیدیا جائے تو وہ خوش ہوجاتے ہیں۔اورا گراس میں سے انہیں کچھ نہ دیا جائے تو وہ اسی وقت بگڑنے لگتے ہیں۔اوراگروہ اُتنے پرراضی رہتے جواللہ نے اوراس کے رسول نے ان کودیا ہےاوروہ کہتے کہاللہ ہمارے لئے کافی

میں (تو کیاا چھی بات ہوتی!)

الله سب کچھ جاننے والے، بڑی حکمت والے ہیں۔

ذیل آٹھ مصارف میں خرچ کرنے کے لئے ہیں:

مسلمانوں کے ممالک دوشم کے ہیں:

کی جماعت کثیرہ بھی ایسےلوگوں سے خالی نہیں ہوتی۔

خیراتوں کے حقدارتو صرف افلاس ز دہ اور حاجت مندین ہیں۔اور وہ لوگ ہیں جواس کی مخصیل پر مامور ہیں۔اور وہ

لوگ ہیں جن کی دلجوئی مقصود ہے۔اور( اسے صرف کیا جائے ) گردنوں ( کو چھڑانے ) میں اور بو جھ اٹھانے والوں

(کی امداد) میں اور اللہ کے راستہ میں ۔اور راہ گیروں (کی اعانت) میں ۔ بیاللہ کی طرف سے طے شدہ امر ہے۔اور

تفسیر: منافقوں کا ایک گروہ زکوۃ وصدقات کی تقسیم کے بارے میں رسول الله ﷺ پرنکتہ چینی کیا کرتا تھا۔

ابوالجواظ لوگوں میں کہتا پھرتا تھا:'' دیکھتے نہیں! آنجناب کیا کررہے ہیں! تہہاری خیراتیں چرواہوں کو بانٹ رہے ہیں

اورخودکومنصف بھی کہتے ہیں!''(روح المعانی)ان لوگوں کو پہلی دوآیتوں میں لٹاڑا گیا ہے۔اوران کوادب اورا یمان کا

تقاضا سمجھایا گیا ہے۔ پھر تیسری آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ خیرا توں میں دولت مندوں کا کوئی حصہ نہیں۔ وہ تو درج

ا-:افلاس زدہ لیعنی انتہائی تنگدست لوگ ۲-مساکین: لیعنی وہ حاجت مندجن کے پاس بقدر ضرورت سامان نہیں

۳- سرکاریعملہ جو تخصیلِ صدقات پر مامور ہے ہم-:وہلوگ جن کی تالیفِ قلب اور دلجوئی ملتی مصالح کے لئے منظور ہے

۵-: قیدیوں کی رہائی اورغلاموں کی گلوخلاصی میں ۲-:جن پرقومی نزاعات کے تصفیہ کےسلسلہ میں کوئی ایسامالی بارآ پڑا ہو

جس کے برداشت کی ان میں طاقت نہ ہو یا وہ ذاتی مصارف کے سلسلہ میں زیر بار ہوگئے ہوں 2- دین کی نصرت

وحفاظت اوراللّٰد کابول بالا کرنے کے لئے ۸-وہ مسافر جوراہ میں مدد کا محتاج ہو گیا ہو ۔۔۔ ان آٹھ مصارف میں زکو ۃ

مما لك كى قشميں اوران كى ضروريات كانظم

ا یک:وہ ممالک ہیں جن کے باشند ہے صرف مسلمان ہیں۔ دیگرا قوام کے ساتھ ان کا اختلاط نہیں۔ایسے ممالک کا

میزانید( بجبٹ) ہلکا ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ فوج جمع کرنے اورلڑائی کھڑی کرنے کے محتاج نہیں۔رہے مفادعا مہے کام تو

ان مما لک میں ایسے بہت سے حضرات ہوتے ہیں جوان کا موں کوانجام دیتے ہیں۔اورمحض لوجہ اللہ وہ پیرکام انجام

دیتے ہیں۔اوران کی اپنی آمدنی وافر مقدار میں ہوتی ہے جس سے وہ بی کام بسہولت انجام دے سکتے ہیں۔اورمسلمانوں

خرچ کی جاسکتی ہے۔اب حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی بات شروع کی جاتی ہے۔

جلدجهارم

کےمصارف زیادہ ہوتے ہیں۔

ووسرے: وہ مما لک ہیں جن میں دیگرملتوں کےلوگ بھی رہتے ہیں یعنی ان میں ذمی رعایا بھی ہے۔ایسے مما لک

کا نظام مضبوط ہونا جا ہے ۔سورۃ الفتح آیت ۲۹ میں ہے کہ''مسلمان: کا فروں کے مقابلہ میں تیزییں اورآپس میں مہربان

ہیں''پس جہاں سبھی مسلمان ہیں وہاں تو شورش کا کوئی اندیشنہیں ۔گر دوسری قشم کےمما لک میں اس کا بہر حال خطرہ ہے۔

اس لئے بھاری فوج اور طاقت ور پولس کا انتظام ضروری ہے۔ نیز تقسیم کاربھی ضروری ہے یعنی ہرمفید کام کے لئے ایسے

لوگوں کومقرر کیا جائے جواس کو بخو بی انجام دے سکیں۔اوران کوحکومت کے فنڈ سے تخواہ دی جائے۔اس لئے ایسے ملک

کر کے لگان تجویز کیا۔ دوسری قتم کے ملکوں کا جوانتظام کیا ہے اس کی تفصیل کتاب الجہاد میں آئے گی۔

اور پہلی قشم کے ممالک میں چونکہ دوطرح کے مصارف تھے۔اس کئے محاصل کی دو مرات قائم کیں:

چنانچہ نبی ﷺ نے دونوں طرح کے ملکوں کے لئے مالیہ (Revenue) کا طریقہ مقرر کیا۔اورمصارف کا لحاظ

پہلی مدّ : ان اموال کی ہے جن کا کوئی ما لک تھا مگرا بنہیں رہا۔ جیسے کسی میت کا تر کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو۔اور گم

شدہ مولیثی جن کا کوئی مالک نہ ہو۔اورگری پڑی چیزیں جو حکومت کے کارکنوں نے اٹھائی ہوں ،اوران کا مالک تلاش کیا گیا

ہو،مگر کچھ پیۃ نہ چلا ہو۔اوراسی طرح کے دیگراموال (مثلاً وہ چیزیں جن کا شروع ہی سے کوئی مالک نہ ہوجیسے جنگلات کی

لکڑیاں۔معدنیات،سمندری حیوانات، گیس اور تیل کے ذخائر وغیرہ۔اس مرسے مفاد عامہ کے ایسے کام انجام دینے

دوسرى مد: زكوة وصدقات واجبرى ہے۔ان اموال ميں تمليك ضرورى ہے۔ ﴿ إِنَّهَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ

تیسرامصرف:مسلمانوں کے درمیان واقع ہونے والے فتنوں کورفع دفع کرنے کے لئے یاغیرمسلموں کی طرف

ہے مسلمانوں کے حق میں متوقع ضرر کو ہٹانے کے لئے مال خرج کرنا۔اس کی تفصیل بیہ ہے کہ بھی مسلمانوں کے درمیان

کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہےاور جھگڑانمٹانے کے لئے مال خرج کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔مثلاً کوئی قلّ ہوگیااور قاتل کا پیتہ

نہیں چلااورمقتول کے ورثاءکوکسی پرقوی شبہ ہے مگر ثبوت کچھنہیں۔اور فریقین میں تھن گئی تو قصہ نمٹانے کے لئے دیت ادا

کرنی پڑتی ہے۔ بید بیت حکومت ز کو ۃ کی مدّ ہے ادا کر سکتی ہے۔اسی طرح بھی کوئی شخص دیت کا تاوان سر لیتا ہے اوروہ

بذات خود ذمه داری سے عہدہ برآنہیں ہوسکتا توز کو ۃ کے صیغہ سے اس کا تعاون کیا جاسکتا ہے۔عبداللہ بن مہل رضی اللہ عنه

وَ الْمَسَاكِيْنِ ﴾ الآية ميں اسى مدے مصارف بيان كئے گئے ہيں۔اور جامع بات اس سلسله ميں بيہے كه ان اموال ك

چا<sup>ې</sup>ئيں جن ميں تمليك كى ضرورت نہيں \_ جيسے نہريں أگارنا، ئپل باندھنا،مساجد بنانا، كنويں اور چىشمے كھودناوغيرہ )

یہلامصرف: مختاج لوگ فقراء،مساکین، بتامی،مسافراورمقروض اس زُمرہ میں آتے ہیں۔

دوسرامصرف:حفاظتی عمله \_مجاہدین اورز کو ۃ کی وصولی پر مامورلوگ اس زمرہ میں آتے ہیں \_

مصارف اگرچه بهت بین، مگران مین نهایت انهم تین مصارف بین:

رحمة اللدالواسعة جلدجهارم

کوخیبر میں کسی نے قتل کردیا تھا۔ور ثاءکو یہودیر شبہ تھا مگر ثبوت کچھ نہیں تھا۔ چنانچہ فتنہ فروکرنے کے لئے آنخضرت عَلاَيْظَيَّامُ نے بیت المال سے ان کی دیت ادا فر مائی تھی (مشکوۃ حدیث ۳۵۳ بابالقسامۃ )اور حضرت قبیصۃ بن مُخارق رضی اللّه عنه

نے ایک تاوان سرلیا تھا۔ اور وہ اس کی ادائیگی سے قاصر رہ گئے تھے تو آنخضرت سِلانیمیکیٹم نے صدقہ کے مال سے ان کا تعاون فرمايا تقا(مثكلوة حديث ١٨٣٧ بياب من لاتبحيل ليه المهسألة إلىنج كتاب الزكوة) تاوان سريلينے والا يتخص بھي غارم

ہے۔ غَومَ اللدينَ : قرض اداكرنا اور غَومَ الحَمالةَ : مالى ذمه دارى جوسرلى ہے اس كواداكرنا غرض جوذ اتى ضروريات ميں

زىر بار ہوگيا ہووہ بھی غارم ہے اور تاوان بھرنے والا بھی غارم ہے۔

اوربھی غیرمسلموں کی طرف ہے مسلمانوں کو کسی ضرر کا اندیشہ ہوتا ہے۔جس کی دوصورتیں ہوتی ہیں:

کپہلی صورت: کچھے کمز ورایمان والےمسلمان کفار کی ہمنوائی کرنے لگتے ہیں۔جس سےان کوحوصلہ اللہ جا تا ہے۔

الیی صورت میں اگران کمزورایمان والےمسلمانوں کو کچھ دیدیا جائے تو وہ کفار کی موافقت سے باز آ جائیں گےاور

ا کیلے کفارمسلمانوں کا کیچھنہیں بگا ڈسکیں گےالیی صورت میں زکو ۃ کی مدّ سےان کو دیا جاسکتا ہے۔ دوسری صورت: کفار میں کھل کرمسلمانوں کے سامنے آنے کی توہمت نہیں۔البتہ وہ کوئی خفیہ حیال چلنا حیا ہتے ہیں

جس سےمسلمانوں کوضرر کااندیشہ ہے پس ز کو ۃ میں سےان کو پچھ دیکران کی حال کو پھیر دیا جائے توبیجی جائز ہے۔ اوربید دنوں صورتیں مؤلفۃ القلوب کے لفظ سے مراد لی گئی ہیں۔مؤلفۃ اسم مفعول ہے اور قلو بُھے ہاس کا نائب فاعل

ہے یعنی وہ لوگ جن کے دل جوڑے گئے لعنی وہ لوگ جن کے دلوں کوملی مفاد کے لئے مسلمانوں سے جوڑ نامقصود ہے۔ پہلی صورت میں کمزورا بمان والےمسلمانوں کو کفار سے توڑا گیا ہے اورمسلمانوں سے جوڑا گیا ہے۔اور دوسری صورت

میں کفارکوزم کیا گیا ہےاورمسلمانوں سے جوڑا گیا ہے۔ نو ان شاہ صاحب رحمہ اللہ کی عبارت میں لف ونشر مشوش ہے اور شرح میں مرتَب ہے کتاب سے تقریر ملاتے

ہوئے اس کا خیال رکھا جائے۔ فائدہ: آیت میں مٰدکورمصارف ثمانیہ پرز کو ۃ کس طرح تقسیم کی جائے؟ کس کو پہلے دیا جائے؟ اور کس کو کتنا دیا جائے؟ پہ باتیں سربراہ مملکت کی صوابدید پر موقوف ہیں۔

#### ﴿ المصارف ﴾

الأصل في المصارف: أن البلاد على نوعين: منها: ما خَلَص للمسلمين، لايشوبُهم أحدٌ من سائر الملل؛ ومن حقها: أن يُخَفُّفَ عليها،

وهي التحتاج إلى جمع رجالٍ ونصبِ قتالٍ، وكثيرًا ما يخرج منها من يباشر الأعمال،

المشتركَ نفعُها، تصديقًا لما وعد الله من أجر المحسنين، وله كفافٌ في خُوَيْصَّةِ مالِه، إذ الجماعاتُ الكثيرة من المسلمين لاتخلو من مثل ذلك.

ومنها: مافيه جماعاتٌ من أهل سائر الملل؛ ومن حقها: أن يُشدَّد فيها، وذلك قوله تعالى: ﴿ أَشِـدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ وهي تحتاج إلى جنود كثيرة وأعوان قوية، وتحتاج إلى

﴿ اشِــداء عــلى الكفارِ، رحماء بينهم ﴿ وهي تحتاج إلى جنود كثيره واعوانٍ قويه، وتحتاج إلى أن يُقيَّضَ على كل عملٍ نافع من يباشره، ويكون معيشتُه في بيت المال.

فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لكلِّ من هذين سنةً، وجعل الجِبايةَ بحسب المصارف؛ وسيأتي مباحثُ الثاني في كتاب الجهاد.

وسياتي مباحث التابي في ختاب الجهاد. والبلادُ الخاصة بالمسلمين: عمدةُ مايتخلص فيها من المال نوعانِ بإزاء نوعين من المصرف: نوع: هـو الـمـال الذي زالت عنه يدُ مالكِه، كترِكة الميت الاوارث له، وضوالً من البهائم

لامالك لها، ولقطةٍ أخذها أعوانُ بيت المال وعُرِّفَتْ فلم يُعرف لمن هي؟ وأمثالُ ذلك؛ ومن حقه: أن يُصرف إلى المنافع المشتركة، مما ليس فيها تمليك لأحدٍ، ككَرْي الأنهار، وبناءِ القناطر والمساجد، وحفرِ الآبار والعيون، وأمثال ذلك.

ونوع: هو صدقات المسلمين، جُمعت في بيت المال؛ ومن حقه: أن يُصرف إلى ما فيه تمليك لأحد، وفي ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ ﴾ الآية.

والجملة في ذلك: أن الحاجاتِ من هذا النوع وإن كانت كثيرةً جدًا، لكن العمدةَ فيها ثلاثة: المحتاجون: وضبطهم الشارعُ بالفقراء والمساكينِ، واليتامي، وأبناءِ السبيل، والغارمين في مصلحة أنفسهم.

والحفظة: وضبطهم بالغزاة، والعاملين على الجبايات.

والشالث: مالٌ يُصرف إلى دفع الفتن الواقعة بين المسلمين، أو المتوقعة عليهم من غيرهم. وذلك: إما أن يكون بمواطَأةِ ضعيفِ النية في الإسلام بالكفار، أو برد الكفار عما يريد من المكيدة: بالمال، ويَجمع ذلك أسمُ المؤلفة قلوبهم، أو المشاجراتِ بين المسلمين، وهو الغارمُ في حَمالة يتحَمَّلُها.

و كيفية التقسيم عليهم، وأنه بمن يُبدأ؟ وكم يُعطى؟ مفوَّضٌ إلى رأى الإمام.

تر جمہ: زکو ۃ خرچ کرنے کی جگہمیں:مصارف کےسلسلہ میں بنیادی بات بیہے کہمما لک دوشم کے ہیں: ان میں سے بعض:وہ ہیں جومسلمانوں کے لئے خالص ہیں۔دوسری اقوام میں سے کوئی ان کے ساتھ ملا ہوانہیں

رحمة اللدالواسعة **س** 

کیاجائے جواس کوانجام دے۔اوراس کا گذارہ ہیت المال میں ہو۔

اعتبارے۔اوردوسریقتم کےملکوں کےمباحث عنقریب کتابالجہاد میں آئیں گے۔

جیسے نہروں کی مٹی نکالنااور ٹیل اور مساجد بنانا۔اور کنویں اور چشمے کھودنا۔اوران کے مانند کام۔

ہے:''ز کا تیں صرف فقراءاور مساکین کے لئے ہیں'' آخرآیت تک۔

سر مایددارضرور ہوتے ہیں۔

کی دوقسموں کے مقابلہ میں:

اوراس کے لئے سزاوار باتوں میں سے بیہ ہے کہان پر بار ملکا کیا جائے۔اور وہ مما لک محتاج نہیں ہیں لوگوں کو جمع

کرنے اورلڑائی کھڑی کرنے کے۔اور بار ہا آگے آتے ہیں ان ممالک میں ایسے لوگ جواختیار کرتے ہیں ایسے کام

جن کا نفع مشترک ہے۔(وہ بیکام کرتے ہیں)اس ثواب کی تصدیق کرتے ہوئے جس کااللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے

لئے وعدہ فرمایا ہےاوراس شخص کے لئے مستغنی کرنے والی آمد نی ہوتی ہےاس کےاپنے ذاتی مال میں یعنی وہ ہڑاسرماییہ

دار ہوتا ہے اور مفاد عامہ کے اس کام کواکیلا کرسکتا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کی جماعت کثیرہ ایسے لوگوں سے خالی نہیں

ہوتی لیعنی تھوڑ ےلوگوں میں توممکن ہے کہا یہے بڑے مالدار نہ ہوں مگر جس قوم کی تعدا دکروڑ وں ہواس میں ایسے بڑے

اوران میں سے بعض: وہ مما لک ہیں جن میں دیگر ملتوں کو ماننے والوں کی جماعتیں ہوتی ہیں۔اوران کے لائق

با توں میں سے بیہ ہے کتختی کی جائے ان مما لک میں ۔اوروہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:'' کفاریر سخت اورآ پس میں مہربان''

اوروہ مما لک محتاج ہیں بھاری کشکراور طافت ورعملہ کے،اوراس بات کے بھی محتاج ہیں کہ ہرمفید کام پراس شخص کومقرر

یس مقرر کیا نبی ﷺ نے ان دونوں میں سے ہرایک ملک کے لئے ایک طریقہ۔اور مقرر کیامحصول مصارف کے

اوروہ مما لک جومسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں:ان میں بہترین مال جوحاصل ہوتا ہے اس کی دوشمیں ہیں،مصارف

ا یک نوع: وہ مال ہے جس سے اس کے مالک کا قبضہ ہے گیا ہے، جیسے میت کا وہ تر کہ جس کا کوئی وارث نہیں ۔اور

وہ گم شدہ مویثی جن کا کوئی ما لک نہیں ۔اوروہ گری پڑی چیز جس کو ہیت المال کے کارندوں نے لےلیا اوران کا ما لک

تلاش کیا گیا پسنہیں پتہ چلا کہوہ کس کی ہے؟ اوراس قتم کےاموال۔اوراس مال کےلائق باتوں میں سے بیہے کہوہ

خرچ کیا جائےمشترک منافع لینی مفاد عامہ کے کاموں میں،ان منافع میں سے جن میں کسی کو ما لک بنانانہیں ہے۔

اور دوسری نوع:مسلمانوں کی وہ خیرا تیں ہیں جو بیت المال میں جع کی گئی ہیں۔اوراس کے لائق باتوں میں سے

اور جامع بات: اس سلسله میں یہ ہے کہاس نوع کی حاجتیں اگر چہ بہت ہی زیادہ ہیں،کیکن ان میں سے نہایت

اہم تین ہیں۔(اول) محتاج لوگ۔اور منضبط کیا ان لوگوں کوشارع نے فقراءاورمسا کین اوریتامی اورمسافرین اور

یہ ہے کہ وہ خرج کی جائیں اس کام میں جس میں کسی کو ما لک بنانا ہے۔اوران اموال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد

سے کفار کے ساتھ ۔ یامال کے ذریعہ کا فرکو پھیرنے کے ذریعہ اس خفیہ حیال سے جووہ چلنا حیاہتا ہے۔ اور جمع کرتا ہے ان

( دونوں صورتوں ) کو' مؤلفۃ القلوب'' کالفظ۔ یامسلمانوں کے درمیان کے جھگڑ وں کو ( رفع کرنے میں وہ مال خرج کیا جاتا

اوراُن (مصارِف ثمانیہ) پرتقسیم کا طریقہ اور یہ بات کہ کس سے شروع کیا جائے؟ یا کتنا دیا جائے؟ سونیا ہوا ہے

لغات: خلص (ن) خلوصًا: غالص ہونا۔ تَخَلَّص: جدا ہونا۔ یہاں بمعنی یتحَصَّل ہے ..... شاب یشو ب

شوبًا: ملانا ..... الكفاف من الوزق: گذاره كالأق اورلوگول ميمستغنى كرنے والى روزى ..... قَيَّض: مسلط كرنا

مصارفِ زكوة آٹھ میں منحصر ہیں؟

روایت: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ ز کو ق کی رقم سے غلام خرید کر آزاد کرنا درست ہے۔اور

روایت:حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ہے۔۔۔جوا کا برتا بعین میں سے ہیں ۔۔ مروی ہے کہا گرکوئی شخص اپنی

پھر دونوں حضرات نے آیت کریمہ: ﴿ إِنَّــَمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَراءِ ﴾ آخرتک تلاوت کی۔اورفر مایا: ''ان مصارف

ز کو ۃ سے اپنے باپ کوخرید بے تو درست ہے (اور باپ:خریدتے ہی خود بخو د آزاد ہوجائے گا) اسی طرح زکو ۃ مجاہدین

ا مام بخاری رحمه الله نے اپنی تیجے میں، کتاب الز کوق، باب نمبر ۴۹ میں درج ذیل روایات بیان کی ہیں:

ترکیب: المشاجراتِ کاعطف الفتن پرے..... بالمال متعلق ہے بر دے۔

جلدجهارم

ا پنی ضرورت کے لئے قرض لینے والوں کے ذریعہ۔ اور ( دوم ) محافظین ۔اور منضبط کیاان کومجاہدین اور ز کو ق کی وصولی

رحمة اللدالواسعة

ہےان فتنوں کو دور کرنے میں جومسلمانوں کے درمیان واقع ہونے والے ہیں یا جومسلمانوں کے خلاف متوقع ہیں غیر مسلموں کی طرف ہے۔اوراس کی تفصیل یہ ہے کہ یا تو ہوتا ہے وہ اندیشہاسلام میں کمزورلوگوں کےموافقت کرنے کی وجہہ

ہے )اوروہ شخص تاوان سر لینے والا ہے سی دیت میں جس کووہ اٹھا تا ہے۔

..... مو اطأة: موافقت ..... حَمَالة: تاوان، ويت ـ

ز کو ہ کی رقم حج کرنے کے لئے بھی دی جاسکتی ہے۔

میں ہے جس میں بھی آپ ز کو ۃ دیں کافی ہے''

ر بھی خرچ کی جاسکتی ہے۔ اورجس نے جج نہیں کیااس کوبھی دی جاسکتی ہے۔

تصحیح: والیتامی تیول مخطوطول سے برطایا ہے۔

سربراہ کی رائے کی طرف۔

کا کام کرنے والوں کے ذریعہ (مجامدین کا تذکرہ فی سبیل الله کے ذریعہ کیا ہے ) اور سوم: وہ مال ہے جوٹرج کیاجاتا

یعنی این زکوۃ کی رقم سے بیسا مان خرید کرمجاہدین کے لئے رکھ رکھا ہے۔

جائے اور جنگ ختم ہونے پرواپس لےلیا جائے تو یہ بھی درست ہے۔

ضروریات زکوة سے پوری کی جاسکیں۔باقی الله تعالی بہتر جانتے ہیں!

اس روایت سے دوبا تیں ثابت ہوئیں:

عطافرما ئيں۔

حدیث \_ رسول الله صلاحی الله عنه شریف کی زکوة وصول کرنے کے لئے حضرت عمر رضی الله عنه کومقرر کیا

کا مکمل کر کےانھوں نے بتایا کہ تین شخصوں نے زکو ہ نہیں دی:ایک:ابن جمیل ۔ دوسر ہے:حضرت عباسؓ اور تیسر ہے:

حضرت خالد بن ولیڈ ۔ آ پ ٹے فر مایا:''ابن جمیل کوتو بس پہ بات ناپسند ہے کہ وہ کنگال تھا،اس نے مجھ سے دعا کرائی ۔

اوراللّٰد نے اینے فضل سے اس کونواز دیا!'' یعنی اب اس کواللّٰد کاحق دینا بھی بھاری معلوم ہوتا ہے۔اور حضرت عباس

رضی اللّٰہ عنہ کے بارے میں فر مایا:'' میں ان سے دوسال کی پیشگی ز کو ۃ وصول کر چکا ہوں، پس وہ میرے ذتے ہے!''

اورحضرت خالدرضی اللّٰدعنہ کے بارے میں فرمایا:'' آپ لوگ ( ز کو ۃ کا مطالبہ کر کے ) خالد برظلم کرتے ہیں۔انھوں

نے اپنی نِر میں( فولا د کے جالی دارگر تے جولڑائی میں پہنے جاتے ہیں )اورسامان جنگ راہ خدا میں روک رکھا ہے''

ایک: پیرکهز کو ة میں استبدال جائز ہے، جبکہ وہ فقراء کے حق میں بہتر ہو۔ مجاہدین کورقم دینے سے بہتر پیہے کہان

دوسری: پیرکہ مال زکو ۃ کی تملیک ضروری نہیں۔اس کا سامان خرید کرر کھ لیاجائے اور مجامدین کواستعال کے لئے دیا

اورآیت کریمه میں إِنَّـمَا كے ذریعه جوحصر کیا گیاہے: وہ حصراضا فی ہے، حقیقی نہیں۔اگر حصر حقیقی ہوتا تو مصار ف

ز کو ہ آٹھ میں منحصر ہوتے۔اور حصراضافی کا قرینہ ماقبل کی آیت ہے۔منافقین نے زکو ہ کی تقسیم کے سلسلہ میں رسول

الله ﷺ برنکتہ چینی کی تھی کہ چروا ہوں کو دیتے ہیں اور ہمیں نہیں دیتے۔حالانکہ چرواہے عام طور پرغریب ہوتے ہیں

اورمنافقین مالدار تھے۔اس لئے فر مایا کہ ز کو ۃ میں تمہاراحق نہیں۔ز کو ۃ تو فقراء،مساکین وغیرہ ہی کے لئے ہے۔ پس

یہ حصر منافقین کی خواہش کے اعتبار سے ہے۔اور مصارف کے آٹھ میں منحصر نہ ہونے میں حکمت یہ ہے کہ ضرور تیں غیر

محدود ہیں۔اورجنمما لک میںصرف مسلمان بستے ہیں:وہاں بیت المال میں زکو ۃ کےعلاوہ بہت زیادہ مالنہیں ہوتا۔

پس دیگر ضروریات کہاں سے پوری کی جائیں گی؟اس لئے مصارف ز کو ۃ میں توشع ضروری ہے۔تا کہ مملکت کی ہنگامی

کوزر ہیں اور سامان جنگ خرید کر دیا جائے۔ کیونکہ رقم بھی خرچ ہو جاتی ہے اور بھی مجاہد کے لئے ہتھیا روں کی فراہمی

مشکل ہوتی ہے۔اس لئے حضرت خالدرضی اللہ عنہ نے اپنی ز کو ۃ کی رقم سے بیسا مان خرید کرر کھر کھا تھا۔

ہیں ۔ فرمایا کہمیں رسول اللہ ﷺ نے زکوۃ کے اونٹوں پر حج کرنے کے لئے سوار کیا یعنی ملکیت کے طور پر سواریاں

جلدجهارم روایت: حضرت ابولاس رضی الله عنه نے ۔۔ جن کا نام زیاد یا عبداللہ بن مختمۃ ہے اور جن ہے دوحدیثیں مروی فائدہ: شاہ صاحب قدس سرہ نے حصر کے اضافی ہونے کا جوقرینہ بیان فر مایا ہے، اس سے مضبوط دلیل حصر کے

حقیقی ہونے کی موجود ہے۔اور وہ حضرت زیاد بن حارث صُدائی رضی اللّٰدعنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص خدمت بنوی

میں حاضر ہوا۔اس نے عرض کیا کہ مجھے مال زکو ہ میں سے پچھ دیجئے۔آپ نے فرمایا: إن الله لم يوضَ بـهُ كم نبى

والاغيره في الصدقات، حتى حَكم فيها هو، فجَزَّأَها ثمانيةَ أجزاء، فإن كنتَ من تلك الأجزاء أعطيتُك

تر جمہ:اللّٰد تعالیٰ زکا توں کی تقسیم میں نہ تو کسی نبی کے فیصلہ پر راضی ہوئے اور نہ کسی غیر نبی کے۔ بلکہ انھوں نے خود ہی حکم

فر مایا اور ز کو ۃ کے آٹھ مصارف بیان فر مائے ۔ پس اگرتم اُن آٹھ میں سے ہوتو میں تم کودوں ( مشکوۃ حدیث ۱۸۳۵) بیہ

حدیث حصر کے حقیقی ہونے کی صریح دلیل ہے۔

اورشاہ صاحب نے جوآ ثار اور جوحدیث ذکر فرمائی ہے وہ توسع پر صراحةً ولالت نہیں کرتی۔امام بخاری رحمہ اللہ نے

أُن كو باب قول الله تعالى: ﴿ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ ﴾ كذيل مين بيان كيا ب يعنى بيسب

صورتیں مذکورہ تین مصارف میں داخل ہیں۔ان سے علحد نہیں مثلاً زکو ۃ سے غلام خرید کر آزاد کرنے کو فسی البر قاب میں

اور حج کے لئے زکو ۃ خرج کرنے کو فینی سَبیْل اللّٰہِ میں داخل کیا ہے۔اسی طرح حضرت خالدرضی اللّٰہ عنہ نے جو مال ِز کو ۃ ہے اسباب جہادخرید کرروک رکھاتھا۔اس سے وقف کے طور پررو کنااور مجاہدین کوعاریت پر دینامراز ہیں۔ بلکہ ضرورت

پیش آنے پرمجامدین کوملکیت کے طور پر دینے کے لئے رکھا تھا ۔۔ رہی مملکت کی ہنگا می ضروریات توان کو پورا کرنے کے اور بہت سے ذرائع ہیں۔شاہ صاحب نے جوتین قلیل آمد نیاں ذکر کی ہیں ان پرانحصار نہیں۔ہم نے او پراور بھی محاصل کا

تذكره كياہے۔بہرحال امت كا اجماع ہے كەز كۈ ة كےمصارف آٹھ ميں منحصر ہيں اور حصر حقیقی ہے۔واللہ اعلم۔ وعن ابن عباس: يُعتق من زكاة ماله، ويُعطى في الحج، وعن الحسن مثلُه، ثم تلا: ﴿ إنما

الصدقات للفقراء ﴾: في أيِّها أُعْطَيْتَ أُجْزَأَتْ. وعن أبي لاسِ: حَمَلَنا النبيُّ صلى الله عليه

وسلم على إبل الصدقة للحج. وفي الصحيح: " وأما خالدٌ: فإنكم تَظلمون خالدًا، قد احتبس أدراعَه وأَعْتُدَه في سبيل الله" وفيه شيئان: جوازُ أن يُعطِيَ مكانَ شيئٍ شيئًا، إذا كان أنفعَ للفقراء، وأن الحبسَ مُجْزِئٌ عن الصدقة.

قلت: وعلى هذا فالحصرُ في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ ﴾ إضافي، بالنسبة إلى ما طلبه المنافقون من صرفها فيما يشتهون، على ما يقتضيه سياق الآية.

والسِّرُّ في ذلك : أن الحاجاتِ غيرُ محصورة، وليس في بيت المال في البلاد الخاصة للمسلمين غيرَ الزكاة كثيرُ مالٍ، فلا بد من توسِعَةٍ، لتكفى نوائبَ المدينة. والله أعلم. تر جمہ: اور ابن عباس سے مروی ہے:'' آزاد کرے وہ اپنے مال کی زکو ۃ سے، اور دے وہ حج میں' اور حسن ؑ سے

بھی ایساہی مروی ہے۔ پھریڑھا دونوں نے:''صدقات صرف فقراء کے لئے ہیں'' (فرمایا دونوں نے ) اُن (مصارفِ

ثمانیہ) میں ہےجس میں بھی دےز کو ۃ ادا ہوجائے گی۔اورابولاسؓ سےمروی ہے:سوار کیا ہم کو نبی شِلانْفَائِیلم نے ز کو ۃ

کے اونٹوں پر جج کرنے کے لئے (پیتمام آثارامام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً ذکر کئے ہیں) اور پیچے بخاری میں ہے ( یعنی

بیروایت سند کے ساتھ ہے: )'' اور رہے خالد: تو تم خالد برظلم کرتے ہوتے قیق روک رکھی ہیں انھوں نے اپنی زِر ہیں

اورا پنااسبابِ جنگ راہ خدامیں''اوراس میں دو باتیں ہیں:(۱)اس بات کا جواز کہ دےز کو ۃ ادا کرنے والا ایک چیز کی

جگه میں دوسری چیز ، جبکہ وہ فقراء کے لئے زیادہ نافع ہو (۲) اور یہ کہ روکنا کافی ہونے والا ہے زکو ہے (قال العلامة

السندى رحمه الله: الشيئ الأول يستفاد من اشتراء خالد رضى الله عنه الأدراع والأعتد بالنقد، يُقسم

على فقراء الغزاة عند الحاجة. والثاني يستفاد من حبسه الأشياء المذكورة إلى وقت الضرورةاه)

**44** 

رحمة اللدالواسعة جلدجهارم

اضافی ہے۔اس چیز کی بہنبت ہے جس کو منافقین نے طلب کیا تھا یعنی اس کوخرچ کرنا اس جگہ میں جس کو وہ جا ہتے تھے،اس طور پرجس کوآیت کا ماقبل جا ہتا ہے۔

میں کہتا ہوں: اوراس پر یعنی مذکورہ روایات کے پیشِ نظر: پس حصرار شاد باری تعالیٰ: ﴿ إِنَّهُ مَا الْصَّدَ قَاتُ ﴾ میں

اور رازاس میں بیہ ہے کہ ضرورتیں غیر محدود ہیں۔اور نہیں ہے بیت المال میں ان مما لک میں جومسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں زکو ۃ کے علاوہ زیادہ مال لیس ضروری ہے گنجائش پیدا کرنا، تا کہ زکو ۃ کافی ہوجائے مملکت کی ہنگامی

ضروریات کے لئے۔ باقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

لغات: أَدْرَاع جَمْع ہے دِرْع کی ..... أَغْتُد جَمْع ہے عَتَاد کی: سامان جو کسی مقصد کے لئے تیار کیا جائے۔ یہاں

سامان جنگ مراد ہے۔

خاندان نبوت کے لئے حرمت ِصدقات کی تین وجوہ

حدیث حضرت عبدالمطلب بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ عِلاَیْمایِکم نے فر مایا:'' بیز کا تیں

لوگوں کامیل ہیں۔وہ نم محد (طِلانِیا اَیَا مُعَالِم عَلا مِی اور نه خاندانِ محد (طِلانِیا اِیْنَا اِیْنِا اِیْنَا اِیْنَا اِیْنَا اِیْنَا اِیْنَا اِیْنَا اِیْنَا اِیْنِا اِیْنَا اِیْنَا اِیْنَا اِیْنَا اِیْنَا اِیْنَا اِیْنَا اِیْنِا اِیْنَا اِیْنِ اِیْنَا اِیْنَا اِیْنَا اِیْنَا اِیْنَا اِیْنَا اِیْنِ اِیْنَا اِی تشریح: زکاتیں نبی طلیعی کے لئے اور آ یا کے خاندان کے لئے حرام ہیں۔اور حرمت کی تین وجوہ ہیں:

پہلی وجہ: اس حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ صدقات لوگوں کے میل ہیں۔ پس وہ آپ کے اور آپ کے ۔

خاندان کے لائق نہیں۔اوروہ میل اس طرح ہیں کہ اُن سے صدقہ کرنے والوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ان کے

جلدجهارم

ذریعہ بلائیں رفع ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کی بلاؤں کا فدیہ (عوض) بن جاتے ہیں۔اس لئے وہ ملاً اعلی کو بلائیں محسوں

ہوتے ہیں۔جیسے آگ کا ایک وجود خارجی ہے جو وجود حقیقی ہے،اس لئے وہ حلاتی ہے۔اور جب ہم آگ کا تصور کرتے

ہیں تو ذہن میں بھی وہی خارج میں یائی جانے والی آگ آتی ہے۔اسی طرح جب ہم منہ سے لفظ'' آگ''بولتے ہیں یا

کاغذیر لکھتے ہیں تو بھی اسی آ گ کا تصور آتا ہے۔ یہاس آ گ کا وجود شبھی (مثل اور ما نندوجود ) ہے،اس لئے اس میں

آ ثارنہیں یائے جاتے۔ ذہن ، زبان اور کاغذ جل نہیں جاتے ۔اسی طرح ملاً اعلی کےاحساسات میں صدقات بلائیں نظر

آتے ہیں۔ بیصدقات کا وجودشیمی ہے۔ چنانچہ ملاً اعلی ز کا توں میں تاریکی کا ادراک کرتے ہیں۔ پھریعلم ملاً سافل پر

اترتا ہے۔اورانسانوں میں جوصاحبِ کشف ہیں وہ بھی اس ظلمت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔شاہ صاحب رحمہ اللہ کے

والد ما جد حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب ایسے ہی صاحب کشف بزرگ تھے۔ان کواس قشم کی چیزوں کا ادراک ہوتا تھا،

اسی طرح منقول ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو وضوء کے عنسالہ میں گناہ نظر آتے تھے۔اورصالحین زنالواطت جیسے گناہوں

کا اوراعضائے مستورہ کا تذکرہ ناپسند کرتے ہیں۔اور جب اللہ پاک کا نام لیا جاتا ہے تو وہ سرایا تو قیربن جاتے ہیں۔

کیونکہ وہ اس نام پاک کے انوار محسوں کرتے ہیں۔ اور نبی صِلانیا کیا چونکہ اربابِ مکاشفہ کے سردار ہیں، اس لئے آپ پر

ان اموال کی ظلمت منکشف ہوئی۔اس لئے آپ نے صدقات کواپنے لئے اورا پنے خاندان کے لئے حرام کر دیا۔ (پس

دوسری وجہ: جو مال کسی چیز کے عوض میں لیا جاتا ہے یعنی خرید وفر وخت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے یا کسی منفعت کے

عوض میں ماتا ہے بعنی ملازمت یا اجارہ کےطور پر حاصل ہوتا ہے: اس میں تو کوئی خبث نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ ہماری چیزیا

ہمار نے نفع کاعوض ہے۔ پس کمائی کرنے کے بہترین ذرائع یہی ہیں۔اسی طرح جو مدیدملتا ہےوہ بھی طیّب ہے۔ کیونکہ اس

میں مودّت ومحبت اورعزت واحتر ام کا جذبہ کا رفر ماہوتا ہے۔گران کےعلاوہ جو مال حاصل ہوتا ہے بیعنی خیرات کےطور پر ملتا

ہےاس کے لینے میں ذلّت واہانت ہے۔اور دینے والے کی لینے والے پر برتری اور احسان کا پہلوبھی ہے۔حدیث میں

ہے کہ:''او پر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہترہے!'' (مشکوۃ حدیث۱۸۴۱)اس حدیث میں اسی برتری اوراحسان کے پہلو کی طرف

اشارہ ہے۔اس لئے مال حاصل کرنے کا پیطریقہ بدترین ذریعہ مُعاش ہے۔ یہ پیشہ نہایت یا کیزہ لوگوں کے لائق نہیں۔نہ

تنیسری وجہ:اگرآپﷺ اپنی ذات کے لئے زکو ۃ لیتے یا پنے خاندان کے لئے جائز قرار دیتے ،جن کا فائدہ

آٹ ہی کا فائدہ ہے، تو اندیشہ تھا کہ بدگمانی کرنے والے آپ کی شان میں نازیبا بات کہتے۔وہ طعن کرتے کہ اپنی

عیش کوشی کے لئے لوگوں پڑٹیس لگایا ہے۔اس لئے آپ نے اس درواز ہ کو بالکلیہ بند کر دیا اور صاف اعلان کر دیا کہ

زكوة كى منفعت لوگوں ہى طرف لوٹنے والى ہے۔ فرمایا: تُؤخذ من أغنيائهم، وتُرَدُّ على فقر ائهم ليني زكوة ان كے

اُن لوگوں کے شایان شان ہے جن کوملت میں نہایت اہم مقام دیا گیا ہو یعنی بیمال خاندانِ نبوت کے لئے جائز نہیں۔

دوسرے باہمت لوگوں کوبھی حتی الا مکان ز کو ۃ ہے پر ہیز کرنا چاہئے ،اگر چہ وہ ز کو ۃ کے ستحق ہوں )

مالداروں سے لی جائے گی اوران کے فقیروں پرلوٹا دی جائے گی (بخاری حدیث ۱۴۵۸)اورز کو ۃ کابیہ نظام فقراء پرمهر بانی

مساکین پرنوازش،حاجت مندوں کی خوش حالی اوران کوفلاکت سے بچانے کے لئے قائم کیا گیا ہے۔اس میں آپ کا اورآ پے کے خاندان کا کچھ حصہ ہیں۔

[١] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن هذه الصدقات إنما هي من أوساخ الناس، وإنها لاتحل

لمحمد، ولا لآل محمد"

أقول: إنـما كانـت أوساحًا: لأنها تُكَفِّرُ الخطايا، وتدفع البلاء وتقع فداءً عن العبد في ذلك،

فيتمثَّل في مدارِك الـمـلا الأعـلي أنها هي، كما يتمثل في الصورة الذهنية واللفظية والخطِّية أنها

وجوداتٌ للشيئ الخارجي الذي جُعلت بإزائه، وهذا يسمى عندنا بالوجود التشبيهي، فَيُدُرك بعضُ النفوس العالية: أن فيها ظلمةً، وينزل الأمر إلى بعض الأحياز النازلة، وقد يُشاهد أهلُ المكاشفة

تـلك الـظـلـمة أيـضًـا، وكان سيدى الوالد- قُدِّسَ سِرُّه- يَحْكى ذلك من نفسه؛ كما قد يَكره أهلُ الصلاح ذكرَ الزنا، وذكرَ الأعضاء الخبيثة، ويحبون ذكرَ الأشياء الجميلة، ويعظِّمون اسْمَ اللَّه.

وأيضًا : فإن المال الذي يأخذه الإنسان من غير مبادلةِ عينِ أو نفع، ولايراد به احترامُ وجهه: فيه ذِلَّةُ ومهانةٌ، ويكون لصاحب المال عليه فضلٌ ومِنَّةٌ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" اليد العليا خير من اليد السفلي" فلا جرم أن التكسب بهذا النوع شر وجوه

المكاسب، لايليق بالمطهرين، والمنوَّهِ بهم في الملة.

وفي هذا الحكم سِرٌّ آخَرُ: وهو أنه صلى الله عليه وسلم إن أخذَها لنفسه، وجَوَّزَ أخذها لخاصته، والـذي يكون نفعُهم بمنزلة نفعِه، كان مظِنَّةَ أن يَظُنَّ الظانون، ويقولَ القائلون في حقه: ماليس بحق،

فأراد أن يَسُـدُّ هـذا الباب بالكلية، ويَجْهَرَ بأن منافعها راجعةٌ إليهم، وإنما تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم رحمةً بهم، وحدبًا عليهم، وتقريبًا لهم من الخير، وانقاذًا لهم من الشر.

ترجمه: (١) آنخضرت مِلانْيَايَامُ كاارشاد:....... مين كهتا هول: صدقات ميل اسى لئے ہيں كه وه گنا هوں كومٹاتے ہیں اور بلاؤں کودورکرتے ہیں اوروہ فیدیہ بن جاتے ہیں بندے کی طرف سےان بلاؤں کا۔پیسمتمثل ہوتے ہیں ملاً اعلی

کے حواس میں کہوہ صدقات بلائیں ہیں۔جیسے تمثل ہوتی ہے صورت ِ ذہنیہ ،لفظیہ اورخطّیہ کہوہ خارج میں یائی جانے والی چیز کے وہ وجودات ہیں جواس چیز کے مقابلہ میں بنائے گئے ہیں۔اور ہماری اصطلاح میں پیو جودشیمی کہلا تا ہے۔ پس

ادراک کرتے ہیں بعض نفوسِ عالیہ یعنی ملا اعلی کہان ز کا توں میں تاریکی ہے۔اوراتر تا ہےمعاملہ یعنی بیادراک مجعض

اما کن سافلہ کی طرف یعنی ملأ سافل کی طرف اور بعض بڑے لوگوں کی طرف اور تبھی اہل مکا ہفہ بھی اس ظلمت کا مشاہدہ

کرتے ہیں۔اورمیرے آقاوالد ماجدقدس سرہ یہ بات اپنے بارے میں نقل کرتے تھے(اور) جبیبا کہ بھی ناپسند کرتے

ہیں نیک لوگ زنا کے تذکرہ کواورشرم والےاعضاء کے تذکرہ کو۔اور پسندکرتے ہیں وہ خوبصورت چیزوں کے تذکرہ کو۔

اور نیز: پس بیشک وہ مال جس کوانسان لیتا ہے کسی چیز یا کسی نفع کے مبادلہ کے بغیر،اورنہیں ارادہ کیا جاتا اس مال

کے دینے سے اس کے چہرے کے احتر ام کا: اس مال کے لینے میں ذلت وامانت ہے۔اور ہوتی ہے مال دینے والے

کے لئے اس پر برتری اوراحسان۔اوروہ آنخضرت ﷺ کاارشاد ہے:''اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے'' پس

یہ بات یقینی ہے کہاس طرح کمانا بدترین پیشہ ہے۔وہ لائق نہیں ہے نہایت یا کیزہ لوگوں کے اوران لوگوں کے لئے جن

اوراس حکم میں ایک راز اور بھی ہے: اور وہ یہ ہے کہ آنخضرت مِلانْتِیاتِیمْ: اگر لیتے زکوۃ اپنی ذات کے لئے اور جائز

قر اردیتے اس کالینااینے مخصوص لوگوں کے لئے اوران لوگوں کے لئے جن کا فائدہ اپنے فائدہ کے بمنز لہ ہے،تو ہوگی پیہ

بات احتالی جگہاس کی کہ کمان کرنے والے گمان کریں اور کہنے والے کہیں آ پے کی شان میں وہ بات جو برحق نہیں ہے۔

پس آ ی ؓ نے حام کہ بند کردیں اس دروازہ کو بالکلیہ۔اور یکار کر کہہ دیں کہ زکو ۃ کے منافع انہی کی طرف لوٹنے والے

ہیں۔اوروہان کے مالداروں سے لی جائے گی ،اوران کےغریبوں کولوٹا دی جائے گی۔ان پرمہر بانی کرتے ہوئے اور

حرمت ِسوال کی وجہاوراس کی سزاؤں کاراز

کہلی وجہ — ذاتی ہے — اوروہ یہ ہے کہ سوال میں ذلّت کا سامان ہے۔اس سے حیا کا جناز ہ<sup>نگل</sup> جاتا ہے۔

اورمروّت کوبیّا لگتا ہے۔اس لئے احادیث میں بےضرورت ما نگنے کی شخت ممانعت آئی ہے۔حدیث میں ہے کہ:''جو

شخص مال بڑھانے کے لئے لوگوں سے مانگتا ہے، وہ اپنے لئے جہنم کا انگارہ ہی مانگتا ہے۔ پس حیا ہے مانگنے میں کمی

دوسری وجہ ۔۔۔قومی ہے ۔۔۔ اوروہ یہ ہے کہ جب جھیک ما نگنے کارواج چل پڑےگا۔اورلوگوں کو ما نگنے میں عار

محسوس نه ہوگا۔اور گدا گری ذریعه معاش بن جائے گی ،تو پہلانقصان یہ ہوگا کہ نہایت ضروری پیشے یا تورا نگاں ہوجا ئیس

ان پرشفقت کرتے ہوئے اوران کوخیر سے نز دیک کرتے ہوئے اوران کوٹر سے بچاتے ہوئے۔

سخت مجبوری کے بغیر سوال کرنے کی ممانعت دووجہ سے ہے:

جلدجهارم

رحمة اللدالواسعة

اورتو قیر کرتے ہیں وہ اللہ کے نام کی۔

كى شان بلندكى گئى ہے ملت اسلاميہ ميں۔

کرے یازیادتی" (مشکوة حدیث ۱۸۳۸)

کثرت سے مالدار تنگ آ جائیں گے،ان کی زندگی اجیرن بن جائے گی (جیسے آج کل رمضان میں بڑے شہروں میں

بوگس مدارس کے لئے چندہ ما نگنے والوں کی اتنی کثرت ہوتی ہے کہ ارباب خیر دیتے دیتے تنگ آ جاتے ہیں )

اس لئے حکمت ِخداوندی نے حایہا کہ مانگنے کاعار قیامت کے دن مانگنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان ظاہر ہو،

تا كەكوئى شخص ضرورت بشديدہ كے بغير مانگنے كى ہمت نەكرے -حديث شريف ميں ہے كە:'' جو شخص اپنے مال ميں اضافيہ

بتقر ہوگا جسےوہ کھائے گالیس جس کا جی چاہے سوال کم کرےاور جس کا جی چاہے زیادہ کرے' (مشکلوۃ حدیث ۱۸۵۰)

الیی صورت میں ظاہر ہوگا جواس رسوائی کی قریب ترین شبیہ ہے یعنی چہرے کے زخم کی صورت میں ظاہر ہوگا۔

کے لئے لوگوں سے مانگتا ہے تو قیامت کے دن اس کا سوال اس کے چہرے پر ایک زخم کی شکل میں نمود ار ہوگا۔اورجہنم کا

۔ تشریح: ما نگ کرلوگوں سے مال لینے کی سز االیمی چیز کی صورت میں ظاہر ہوگی جس کے پکڑنے سے تکلیف ہوتی

البنة پخت مجبوری میں بفتر رکفاف سوال کرنا جائز ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت قبیصہ رضی اللہ عنہ نے ایک تاوان سرلیا

تھا۔وہ تعاون حاصل کرنے کے لئے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔آپ نے فر مایا:''قبیصہ! سوال تین ہی شخصوں کے

لئے جائز ہے: ایک: جس نے کوئی تاوان سرلیا ہو۔اس کے لئے بقدرضرورت مانگنا جائز ہے۔ پھررُک جائے۔ دوسرا: وہ

شخص جے کوئی آفت پیچی ہو،جس نے اس کا مال ہلاک کر دیا ہو۔اس کے لئے زندگی کےسہارے کے بقدر مانگنا جائز ہے۔

تیسرا: وہ مخض جوفاقہ زدہ ہے۔اوراس کی قوم کے تین عقلمندآ دمی کہیں کہوہ واقعی فاقہ زدہ ہے تواس کے لئے حاجت روائی

[٢] ولما كانت المسألةُ تعرُّضًا للذَّلة، وخوضًا في الوقاحة، وقدحًا في المروءة، شدَّد النبيُّ

وأيضًا: إذا جرت العادة بها، ولم يَسْتَنْكِفِ الناسُ عنها، وصاروا يستكثرون أموالهم بها، كان

فاقتضت الحكمةُ أن يتمثَّل الاستنكاف منها بين أعينهم، لئلا يُقدِمَ عليها أحدٌ، إلا عند الاضطرار.

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: " من سأل الناسَ لِيَثْرِيَ مالَه، كان خُموشًا في وجهه، أو رَضْفًا

أقول: السر فيه: أنه يتمثَّل تألُّمه مما يأخذه من الناس بصورة ماجرت العادةُ بأن يحصل

ذلك سببًا لإهمال الأكساب التي لابد منها، أو تقليلها، وتضيُّقا على أهل الأموال بغير حق.

کے بقدر مانگنا جائز ہے۔ان تین صورتوں کےعلاوہ مانگنا حرام کھانا ہے جسے مانگنے والا کھا تا ہے!'' (مشکوۃ حدیثے ۱۸۳۷)

صلى الله عليه وسلم فيها، إلا لضرورة لايجد منها بدًا.

يأكله من جهنم"

ہے جیسے چنگاری پااس کا کھانا المناک ہوتا ہے جیسے گرم پقر۔اورسوال کی ذلت اورسائل کا لوگوں میں بے آب رُوہونا

گے یاان میں کمی واقع ہوگی۔ کیونکہ جب روٹی ملے یوں تو کھیتی کرے کیوں؟ اور دوسرا نقصان بیہ ہوگا کہ مانگنے والوں کی

الألم بأخذه، كالجمر، أو بأكله كالرضف، وتتمثل ذلتُه في الناس، وذهابُ ماء وجهه، بصورة هي أقرب شبيه له من الخموش.

وجاء في الرجل الذي أصابته جائحة اجْتَاحَتْ مالَه: أنه حلت له المسألة حتى يجد قِوَامًا من عيش.

ترجمہ: (۲) اور جب سوال کرنا ذلت کے دریے ہونا اور بے شرمی میں گھسنا اور بھل منسائی میں عیب لگانا تھا تو نبی

ﷺ نے تیختی کی سوال کرنے کے سلسلہ میں ، مگر کسی الیبی ضرورت کی وجہ سے کہ نہ یائے آ دمی اس سے کوئی جارہ۔

اور نیز : جب چل پڑے گی ما نگنے کی عادت۔اور عارنہیں کریں گےلوگ ما نگنے میں ۔اور بڑھانے کگیں گےلوگ ا سے مالوں کو مانگنے کے ذریعہ تو ہو جائے گی بیر بات اُن پیشوں کورائگاں کرنے کا سبب جن کے بغیر حیارہ نہیں۔ یاان کی

تقلیل کاسبب اور مالداروں پرناحق تنگی کا باعث۔

یں چاہا حکمت خداوندی نے کہ مانگنے کا عام تمثل ہو مانگنے والوں کی آنکھوں کے درمیان ، تا کہ اس پر کوئی شخص پیش قدمی نہ کرے مگرا نتہائی مجبوری کے وقت بہ

آنخضرت عِلاَيْنَايِيمْ كاارشاد:.....میں کہتا ہوں:اس میں رازیہ ہے کہاس کا دُکھی ہونا یعنی سزایا نااس چیز سے

جس کووہ لوگوں سے لیتا ہے تمثل ہوگا اس چیز کی صورت میں کہ عادت جاری ہے کہ دُ کھ پائے آ دمی اس کو پکڑنے سے جیسے چنگاری یااس کے کھانے سے جیسے گرم پھراومتمثل ہولوگوں میں اس کی رسوائی اوراس کے چہرے کا بے آب ہونا

اس صورت میں جوقریب ترین شبیہ ہے اس کی یعنی خراش۔ اورآیاہے اس شخص کے حق میں جس کوکوئی ایسی آفت پہنچی ہوجس نے اس کے مال کو ہلاک کر دیا ہو کہ اس کے لئے

سوال کرنا جائز ہے تا آئکہوہ یائے زندگی کا سہارا۔ لغت: الرَّضْف: گرم پقِر: جس پر گوشت بھونتے ہیں اوراس کو دودھ میں ڈال کر دودھ بھی گرم کرتے ہیں۔

# مال کی کتنی مقدار سوال کے لئے مانع ہے؟

# حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی روایت میں ہے کہ مال کی وہ مقدار جس کے بعد آ دمی دوسروں کا محتاج نہیں رہتا:

پیاس درہم یااس کے بقدرسونا ہے (مشکوۃ حدیث ۱۸۴۷) اور قبیلہ کبنواسد کے ایک صحابی بیار شاد نبوی روایت کرتے ہیں کہ:''جس نے سوال کیا درانحالیکہ اس کے پاس ایک اُوقیہ (۴۰ درہم ) یا اس کے برابر مال ہے تواس نے لیٹ کر (بے جا

اصرار کرکے ) ما نگا'' (مشکلوۃ حدیث ۱۸۴۹) اور حضرت سہل بن حظلہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صِلافِیاتِیامْ

ہے دریافت کیا گیا کہ مالداری کی وہ کیا مقدار ہے جس کے ساتھ سوال کرنا جائز نہیں؟ آپ نے فرمایا:''اتنی مقدار جس

ے دن کا اور رات کا کھانا کھا سکے یعنی ایک دن کا گذارہ ہوتو سوال کرنا درست نہیں (مشکوۃ حدیث ۱۸۴۸)

تشريح: مذكوره روايات ميں بظاہر تعارض نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں كوئی تعارض نہیں۔ بلکہ وہ روایات اختلاف

احوال واشخاص برمحمول ہیں۔ کیونکہ ہر شخص کا پیشہ جدا گانہ ہے۔اور جوشخص جو پیشہ کرتا ہے:اس کو تبدیل نہیں کرسکتا۔ یعنی

پیشہ کی تبدیلی اس کے لئے سخت دشوار ہوتی ہے،اگر چہ ناممکن نہیں ۔مثلاً جوشخص پیشہ ور ہے۔زرگریا آہنگر ہے، وہ اس

وقت تک مجبورہے جب تک اس کواپنے پیشہ کے آلات میسر نہ آ جا ئیں۔اور جو مخص کھیتی کرتا ہے وہ کھیتی کے آلات کا محتاج

ہے۔اور جوتا جرہےاس کو پونجی کی ضرورت ہے۔اور جومجامدہےاور مال غنیمت سے اس کو صبح وشام کھا ناملتا ہے، جیسے صحابہ کو ملتا تھا،تو وہ غنیمت کا محتاج ہے۔ پس ایسےلوگوں کے لئے غنا کی مقدارا یک اُوقیہ یا پچاس درہم ہے۔ جب مال کی اتنی

مقدار حاصل ہوجائے تو وہ دوسروں کا دست گرنہیں رہے گا۔اور جو خص بازار میں بوجھ ڈھوکر کمائی کرتا ہے یا جنگل سے کٹریاں کاٹ کرلاتا ہے اور بیچیا ہے یا دہاڑی پر کام کرتا ہے،اس کے لئے بغنا کی مقدار دن بھر گذارے کے بقدر مال

ہے۔ایسے بے نیاز کے لئے سوال کرناممنوع ہے۔

[٤] وجاء في تقدير الغُنية المانعة من السؤال: أنها أوقية، أو خمسون درهًما، وجاء أيضًا: أنها ما يُغَدِّيْه أو يعشِّيه.

وهـذه الأحـاديـث ليسـت متخالفةً عندنا: لأن الناس على منازِلَ شتَّى، ولكل واحد كَسْبٌ لايمكن أن يتحوَّل عنه، أعنى الإمكانَ الماخوذَ في العلوم الباحثة عن سياسة المدن،

لاالمأخوذَ في علم تهذيب النفس؛ فمن كان كاسبًا بالحِرْفة: فهو معذور حتى يجد آلاتِ البحِـرُفة، ومن كان زارِعًا: حتى يجد آلاتِ الزرع، ومن كان تاجرًا: حتى يجد البضاعة، ومن

كان على الجهاد مسترزقًا بمايروح ويغدو من الغنائم، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالضابط فيه: أوقية أو خمسون درهما؛ ومن كان كاسبًا بحمل الأثقال في

الأسواق أو احتطابِ الحَطَب وبيعه، وأمثال ذلك، فالضابط فيه: ما يغدِّيه أو يعشيه. ترجمہ: (م) اور وار دہوا ہے اُس غنا (بے نیازی) کے اندازے میں جوسوال کرنے سے رو کنے والا ہے کہ وہ ایک

اُوقیہ یا پیچاس درہم ہے۔اورآیا ہے نیز کہوہ اتنی مقدار ہے جواس کوضنج کا کھانا کھلائے یاشام کا کھانا کھلائے۔ اور ہمارے نزدیک بیحدیثیں متعارض نہیں ہیں۔اس کئے کہ لوگ مختلف مدارج (مراتب) پر ہیں۔اور ہرایک کے

لئے ایک ذریعهٔ معاش ہے ممکن نہیں کہ وہ اس میں تبدیلی کر لے۔اورام کان سے میری مراد: وہ امکان ہے جوان علوم میں

(رواه مسلم، مشكوة حديث ١٨١٠)

اور جو شخص جہاد کرتا ہے، جو روزی طلب کرنے والا ہے اُن غنائم سے جو شام آتی ہیں اور صبح آتی ہیں، جیسا کہ رسول الله ﷺ الله على الله الله على ال

شخص بازاروں میں بوجھ ڈھونے کے ذریعہ کمائی کرنے والا ہے یا سوختہ چننے اوراس کو بیچنے کے ذریعہ اوراس قتم کے کاموں

کے ذریعہ (کمائی کرنے والاہے) توضابطہ اس صورت میں: وہ مقدار ہے جواس کوشیح کا کھانا کھلائے یاشام کا کھانا کھلائے۔

" تقريباً ممتنع" كمعنى بين اورسياست مدنيها ورعرف عام مين جمعنى سخت دشوار ب-شاه صاحب رحمه الله في اليمكن

بروں کی خوشی اور ناخوشی بھی مقبول دعا کی طرح ہے

مانگو قشم بخدا!تم میں سے جوبھی شخص مجھ سے (لیٹ کر) مانگے گا، پھروہ مانگ کراور مجھے تنگ کر کے کوئی چیز مجھ سے لے

گا درانحالیکہ میں ناخوش ہوں۔ پھر میری دی ہوئی چیزوں میں اس کے لئے برکت ہوجائے (یہ بات ناممکن ہے!)

تشریخ:رسول الله ﷺ بیم جس کونا خوشی کے ساتھ، مجبور ہوکر کوئی چیز دیں گے،اس مال میں برکت نہیں ہوگی۔اور

اس کی وجہ بیر ہے کہ وہ نفوسِ قُد سیہ جوملاً اعلی کے ساتھ لاحق ہونے والے ہیں یعنی ملکوتی صفات کے حامل ہیں۔ان کے

ا ذہان میں خوشی اور ناخوشی کی جوصورت آتی ہے: وہ بھی بمنز له مقبول دعا کے ہوتی ہے۔ پس آپ طِلانِیا ﷺ کا نا گواری کے

نفس کی فیاضی بھی برکت کا سبب بنتی ہے اور برکت کی حقیقت

عنایت فرمایا۔ میں نے پھرسوال کیا۔ آپ نے پھر دیا۔ پھر مجھ سے فرمایا:''اے حکیم! بیشک بیرمال سرسبز وشیریں ہے۔

حدیث صحیم بن حزام رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ﷺ سے مال کا سوال کیا۔ آپ نے

ساتھ دینا: عدم برکت کی مقبول دعا کے ساتھ مقارن ہے۔ پھراس میں برکت کیسے ہوسکتی ہے!

حدیث --حضرت معاویه رضی الله عنه سے مروی ہے که رسول الله ﷺ نے فرمایا: ' (مجھ سے ) لیٹ کرمت

اسی آخری معنی میں استعمال کیا ہے یعنی بیشہ کی تبدیلی اگر چیمتنع یامتنع جیسی نہیں ہے مگر سخت دشوار ضرور ہے۔

فائدہ:عدم امرکان: مختلف فنون میں مختلف معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔منطق میں جمعنی امتناع ہے۔علم تصوف میں

جوزراعت پیشہ ہے: وہ کھیتی کے آلات میسر آنے تک معذور ہے۔اور جو شخص تا جر ہے: وہ پونجی بدست آنے تک مجبور ہے۔

تصوف میں \_پس جو شخص کسی پیثیہ کے ذریعہ کمائی کرتا ہے: وہ اس وقت تک معذور ہے کہ وہ اپنے پیشے کے آلات پائے \_اور

لیا گیاہے جو بحث کرنے والے ہیں ملکی نظم وسق ہے، وہ امکان مراز ہیں جولیا گیاہے نفس کو سنوارنے کے علم میں یعنی علم

جلدجهارم

شکم سیرنہیں ہوتا۔اور دست ِ بالا دست ِ زیریں سے بہتر ہے!'' (مشکوۃ حدیث۱۸۴۲)

جلدجهارم

برکت کا ادنی درجہ: یہ ہے کہ نفس اس چیز پر مطمئن ہوجائے۔اور اس کوتسکینِ قلب حاصل ہوجائے۔جیسے دو

اس کے بعد: نفع کی زیادتی کا درجہ ہے۔مثلاً دو شخصوں کی آمدنی کیساں ہے۔ان میں سے ایک شخص اپنامال کسی اہم

کام میں خرچ کرتا ہے جواس کے لئے نفع بخش ہوتا ہے۔اوراللّٰہ کی طرف سے اس کوخرچ کرنے کا بہترین طریقہ الہام کیا

جا تا ہے۔اور دوسرا شخص اپنا مال ضائع کرتا ہے، وہ خرچ میں میا نہ روی اختیار نہیں کرتا یہی برکت اور بے برکتی ہے(پیہ

مضمون مبحث ۲ باب۲رحمة الله ۲۵:۲ پر بھی گذر چاہے۔اوراس پر تفصیلی کلام آگے آداب السطعیام کے عنوان کے تحت

آرہاہے)اورجس طرح ماں باپ کی دعاہے مال میں برکت،اور بددعاہے بے برکتی ہوتی ہے،اسی طرح نفس کی حالت

بلندمهمتى اوراولوالعزمى كيخصيل كاطريقه

سوال کیا۔آ پؑ نے ان کوعطا فر مایا۔انھوں نے پھر ما نگا۔آ پؑ نے پھران کودیا۔ یہاں تک کہآ پؑ کے پاس جو مال تھا

وہ ختم ہو گیا۔ پس آپ نے فرمایا:''میرے پاس جو مال ہوگا، میں اس کوتم سے ذخیرہ کر کے نہ رکھونگا۔اور جو شخص سوال

کرنے سے بیچنے کی کوشش کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے ہیں۔اور جوشخص بے نیاز ہونے کی کوشش کرتا ہے،اللہ تعالیٰ

اس کو بے نیاز کرتے ہیں ۔اور جوشخص بہ تکلف صبر کرتا ہے،اللہ تعالیٰ اس کوصبر دیتے ہیں ۔اور کو کی شخص صبر سے فراخ تر

تشریکے:سوال سے دامن گشاں رہنے کے لئے بلندہمتی اور پختہ ارادے کی ضرورت ہے۔ مذکورہ حدیث میں اس

کی تخصیل کا طریقه بیان کیا گیا ہے۔ چندنفسانی کیفیات ہیں:اگران کواپنے اندر پیدا کرلیا جائے تو زہے نصیب! بلند

ہمتی اوراولوالعزمی پیدا کرنے میں ان کی بڑی تا ثیر ہے۔وہ کیفیات یہ ہیں:سوال سے تنفّر ، بے نیازی کا جو ہراورصبر کی

بھلائی نہیں دیا گیا لیتی صبراللہ تعالی کی سب سے بڑی ہخشش ہے' (مشکوۃ حدیث۸۴۴مسلم شریف2:۴۵۱مصری)

بے بہادولت اگریہ چیزیں حاصل ہوجا ئیں تو سوال کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

حدیث سے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ انصار کے پچھ لوگوں نے رسول الله عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ عَ

( فیاضی اور طبع ) سے بھی مال میں برکت اور بے برکتی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں اس کا بیان ہے۔

شخصوں کے پاس بیس بیس درہم ہیں ۔مگرا بیٹ شخص افلاس سے ڈرتا ہےاور دوسر بےکوفلا کت کا وسوسہ بھی نہیں آتا ، ہمیشہ

رحمة اللدالواسعة

جواس کونفس کی فیاضی سے یعنی حرص وطمع کے بغیر لیتا ہے،اس کے لئے اس میں برکت کی جاتی ہے۔اور جواس کونفس کی طمع کے ساتھ لیتا ہے،اس کے لئے اس میں برکت نہیں کی جاتی۔اوروہ شخص اُس آ دمی کی طرح ہوتا ہے جو کھا تا ہے اور

تشریح بسی چیز میں برکت چندطرح سے ہوتی ہے:

پُرامیدرہتاہے یہی برکت ہے۔

[٥] قوله صلى الله عليه وسلم: " لاتُلْحِفُوا في المسألة، فوالله! لا يَسْأَلُنِي أحدٌ منكم شيئًا،

فَتُخْرِجُ له مسألتُه منى شيئًا، وأنا كارِهٌ، فَيُبَارَكُ له فيما أُعْطِيه" أقول: سِرُّه: أن النفوس اللاحقة بالملا الأعلى تكون الصورةُ الذهنية فيها من الكراهية

والرضا بمنزلة الدعاء المستجاب.

[٦] قوله صلى الله عليه وسلم: " إن هذا المالَ خَضِرٌ حُلُوٌ، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك

له فيه، ومن أخذه بإشرافِ نفسِ لم يُبَارَك له فيه، فكان كالذي يأكل و لايشبع"

أقول: البركة في الشيئ على أنواع:

أدناها : طُمَأُنِيْنَةُ النفسِ بـه، وثَلْجُ الصدر، كرجلينِ عندهما عشرون درهما، أحدهما يخشى الفقر ، والآخر مصروفُ الخاطِر عن الخشية، غلب عليه الرجاءُ.

ثم زيادةُ النفع ، كرجلين: مقدارُ مالِهما واحدٌ، صرفه أحدُهُما إلى ما يهمُّه وينفعه، وألهم التـدبيـرَ الـصـالح في صرفه، والآخَرُ أضاعه، ولم يقتصد في التدبير؛ وهذه البركة تَجْلِبُها هيئةُ

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم: " من يستغفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ" الحديثَ.

النفس بمنزلة جلب الدعاء.

أقول: هـذا إشـــارة إلى أن هذه الكيفيات النفسانية في تحصيلها أثَرٌ عظيمٌ لجمع الهمَّةِ،

وتأكُّد العزيمة. تر جمه:(۵) آنخضرت ﷺ کاارشاد:.....میں کہتا ہوں:اس کا لینی برکت نہ ہونے کا رازیہ ہے کہ دہ نفوس

جوملاً اعلی کے ساتھ لاحق ہونے والے ہیں ان نفوس میں ناخوشی اورخوشی کی صورت ِ ذہبیہ بمنز لہ مقبول دعا کے ہوتی ہے۔ (٢) آنخضرت مِلاَثِقَائِمْ كاارشاد: .....ميں كہتا ہوں: كسى چيز ميں بركت چنداقسام پر ہے: بركت كااد ني درجه:

نفس کااس چیر طیمئن ہوناہے۔اورسینہ کا ٹھنڈا ہوناہے۔جیسے دوآ دمی: دونوں کے پاس بیس درہم ہیں۔ان میں سے ایک افلاس سے ڈرتا ہے۔اور دوسرا:اس کا دل اس اندیشہ سے پھرا ہوا ہے۔اوراس پرامید چھائی ہوئی ہے۔۔۔ پھر نفع کی زیاد تی ہے۔

جیسے دخض: دونوں کے مال کی مقدار یکساں ہے۔ان میں ہے ایک اس مال کوخرچ کرتا ہے اس کام میں جواس کوفکر مند بنائے ہوئے ہے۔اور جواس کے لئے نفع بخش ہے۔اوروہ بہترین تدبیرالہام کیاجا تاہےاس کے خرچ کرنے میں ۔اور دوسرااس کو

ضائع کرتاہے۔اور تدبیر میں میاندروی اختیار نہیں کرتا — اوراس برکت کوٹنس کی حالت کھینچی ہے، دعا کے کھینچنے کی طرح۔ (۷) آنخضرت عَلِيْنَايَكِمْ كاارشاد:''اور جو تخص سوال سے بیخے کی کوشش کرتا ہے،اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے ہیں'' آخر

حدیث تک \_\_\_میں کہتا ہوں: بیرحدیث اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ باطنی کیفیات ان کی مخصیل میں بڑا اثر ہے

ز کو ة سے علق رکھنے والی ہاتیں

فیاضی سے زکو ۃ ادا کرنا

ز کو ق کے سلسلہ میں تین باتوں کی تا کید ضروری ہے:

کیملی بات: اربابِ اموال کوتا کید کی جائے کہ وہ خوش دلی اور فیاضی سے زکو ۃ ادا کریں۔رسول اللہ ﷺ کا

ارشاد ہے کہ:'' جب تمہارے پاس زکو ۃ وصول کرنے والا پہنچ تو چاہئے کہ وہ تمہارے پاس سے اس حال میں لوٹے کہ

ہمت کوا کٹھا کرنے میں اورعز نمیت کو پختہ کرنے میں۔

وهتم سےخوش ہو' (مشکوۃ حدیث ۱۷۷۱)

اورىيد بات يعنى فياضى سے زكو ة اداكر نا دووجه سے ضرورى ہے:

پہلی وجہ: زکوۃ کی جومصلحت نفس کی طرف راجع ہےوہ بروئے کارآئے۔ کتاب الزکوۃ کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ زکوۃ میں دویتن ہیں ایک ذاتی دوسری ملکی ۔اول کا تعلق اصلاح نفس سے ہے اور ثانی کامملکت کی بہودی سے۔اصلاح نفس سے زکات کا تعلق اس طرح ہے کہ یابندی سے زکوۃ ادا کرنے سے خود غرضی کا رذیلہ دور ہوتا ہے۔اوریہ فائدہ اسی وفت ممکن

ہے جبکہ دریاد لی سے زکو قادا کی جائے۔ ٹال مٹول کیا جائے نہ دل میں تنگی محسوس کی جائے۔ورنہ خاطر خواہ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔

ووسری وجہ: آنخضرت ﷺ کے اس بات کا سد "باب کیا ہے کہ لوگ ظلم کوز کو ۃ نہ دینے کا بہانہ نہ بنالیں لیعنی

لوگ بینہ کہہکیں کہ ہم نے زکو ۃ اس لئے نہیں دی کہ عمال ہم برظلم کرتے ہیں۔ چنانچے فر مایا:'' عنقریب تمہارے پاس (ز کو ۃ وصول کرنے کے لئے ) چھوٹا سا قافلہ پہنچے گا ، جوتمہیں مبغوض ہوگا۔ جب وہ تمہارے یاس آئے تو اس کوخوش

آمدید کہو۔اوراس کے درمیان اوراس چیز کے درمیان جووہ لینا جا ہتا ہے حائل مت ہوو۔ پھرا گروہ انصاف کریں گے تو ان کا بھلا ہوگا اورظلم کریں گے توان پر وبال پڑے گا۔اوران کوخوش کرو۔ کیونکہ تمہاری زکو ۃ کی تمامیّت ان کی خوشنو دی

میں ہے۔اور چاہئے کہ وہ تمہارے لئے دعا کریں' (مشکوۃ حدیث۱۷۸۲)

دوحدیثوں میں رفع تعارض: سوال: اس حدیث میں اورایک دوسری حدیث میں تعارض ہے۔ اِس حدیث کا

حاصل بیہ ہے کہ عامل جیا ہے ظلم کر ہے حائل مت بنو۔ جو ما نگے دو۔اورا یک دوسری حدیث میں ہے کہ:''اگر عامل زکو ۃ سے زیادہ مائگے تومت دو' (مشکوۃ حدیث ۱۷۹۲)ان دونوں روایتوں میں تعارض ہے۔

جواب:ان دونوں روایتوں میں کچھ تعارض نہیں۔ کیونکہ کم کی دوشمیں ہیں:ایک:وہ ظلم ہے جس کاظلم ہونانص سے

جلدجهارم

ثابت ہے۔مثلاً چالیس تاایک سوبیس بکریوں میں ایک بکری واجب ہے۔ پس اگر عامل دو بکریاں مائلے تو بیصر یخ ظلم ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ: ''مت دؤ' دوسری فتم: احتمالی ظلم ہے یعنی اس کاظلم ہونا یقینی نہیں۔مثلاً عامل نے اپنے

## عاملین کے لئے ہدایات

دوسری بات: زکوۃ وصول کرنے والوں کوتین باتوں کی تا کید کی جائے: ایک: یہ کہوہ زکوۃ لینے میں زیادتی نہ

کریں۔ چنانچہارشادفر مایا کہ:'' زکوۃ وصول کرنے میں زیاد تی کرنے والا زکوۃ نہ دینے والے کی طرح گنہ گارہے''

(مشكوة حديث ١٨٠١) اور فرمايا: '' جائز طريقه پرز كوة وصول كرنے والا الله كے راسته ميں لڑنے والے كى طرح ہے،

گمان میں ایک درمیانی جانور چھانٹا، مالک اس کوعمدہ خیال کرتا ہے۔الیی صورت میں مالک کوفیاضی سے کام لینا چاہئے۔

یہاں تک کہوہ گھرلوٹ آئے''(مشکوۃ حدیث۱۷۸۵)

دوم:عمال كوتا كيدكي جائے كه وه لوگوں كاعمده مال لينے سے احتر ازكريں۔ چنانچه ارشاد فرمایا: ''لوگوں كےعمده مال لينے

ہے بچواور مظلوم کی بددعا سے ڈرو، کیونکہ مظلوم کی بددعااوراللّہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حائل نہیں' (مشکوۃ حدیث۱۷۷۱)

سوم: عمال کواس بات کی تا کید کی جائے کہ وہ وصول کر دہ ز کو ۃ میں کسی قشم کی خیانت نہ کریں ۔ چنانچہ ارشا دفر مایا: ''اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے!تم میں سے جوبھی شخص مالِ ز کو ۃ میں سے پچھ بھی لے گا،وہ قیامت

کے دن اس کواپنی گردن پراٹھائے ہوئے آئے گا: اگراونٹ ہوگا تو وہ بلبلار ہا ہوگا، گائے ہوگی تو وہ بول رہی ہوگی اور

کری ہوگی تو وہ ممیار ہی ہوگی''(م<sup>ش</sup>کوۃ حدیث ۷۵۷ بخاری حدیث ۲۵۹۷) اور پہلی دومدایتیںاس لئےضروری ہیں کہانصاف بروئے کارآئے۔اورظلم کا درواز ہبند ہو۔اور تیسری مدایت اس

لئے ضروری ہے کہ مقاصدِ زکو ۃ کامل طور پر تھیل پذیر ہوں۔ کیونکہ عمال اگر زکو ۃ میں خور د بُریں گے تومستحقین زکو ۃ كانقصان ہوگااورز كوة كامقصد بورانہيں ہوگا۔

اور مالِ زکو ۃ میں خیانت کرنے والے کی مٰدکورہ سزا کا راز اُس مضمون کی طرف مراجعت کرنے سے سمجھ میں آ جائے گا جو کتاب الز کو ۃ کے شروع میں بعنوان:'' آخرت میں کنجوی کاراز'' ذکر کیا گیا ہے۔

#### حیله سازیون کا سدّباب

تیسری بات: ارباب اموال کی حیلہ سازیوں کا سد ّباب ضروری ہے۔ یعنی وجوبِ زکو ہے بیچنے کے لئے یاز کو ہ

کم واجب ہواس کے لئے مکر وفریب کرنے پر قدغن لگا نا ضروری ہے۔ چنانچے مکا کد کے سلسلہ میں ارشا دفر مایا: ' زکو ۃ کے

اندیشہ سے جدامواشی کوا کٹھانہ کیا جائے۔اورا کٹھا کوجدانہ کیا جائے'' (مشکوۃ حدیث ۱۷۹۲)

فاكره: قوله: لا يُجمع بين متفرِّق ليعني جومواشي جدامين ان كوزياده زكوة واجب موني كانديشه عيجع ندكيا

جلدجهارم

جائے۔مثلاً دوشخصوں کی حیالیس حیالیس بکریاں ہیں۔ان میں دو بکریاں واجب ہوں گی لیکن اگروہ جمع کر کے ایک شخص

شخص کی حالیس بکریاں ہیں اور دوسرے کی بیس ۔اول پر ایک بکری واجب ہے اور دوسرے پر بچھنہیں ۔اب اگر پہلا

شخص اپنی چند بکریاں دوسرے کے رپوڑ میں شامل کردے تو دونوں پر ز کو ۃ واجب نہ ہوگی۔ مٰدکورہ حدیث میں ایسا

کہ پیلغوممل ہے۔زکو ۃ پراس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ کیونکہ زکو ۃ کامدار ملکیت پر ہے جس کی جتنی ملکیت ہوگی ،اس

کے اعتبار سے زکو ۃ لی جائے گی ۔خواہ جانو رجمع ہوں یامتفرق ۔اور حدیث میں خطاب مالکان مواشی سے بھی ہے جبیبا کہ

شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فر مایا اور ساعی ( ز کو ۃ وصول کرنے والے ) سے بھی ہے کہ وہ بھی جمع وتفریق نہ کرے۔ بلکہ

فائدہ: حدیث فہمی کے مٰدکورہ بالا اختلاف پریہاختلاف مبنی ہے کہ مخلطہ کا اعتبار ہے یانہیں؟ مخلطہ ( بالضّم ) کے

ا ميك: مُخلطة الشُّيوع \_ جس كومُخلطة الاعيان اورمُخلطة الاشتراك بهي كهتي بين \_اوروه بديج كه ميراث مين ملغ كي وجه

سے پانجنشش میں ملنے کی وجہ سے یامشترک رقم سے خرید نے کی وجہ سے مواشی دو شخصوں میں مشترک (غیر منقسم) ہوں

وهي: أن تكون المواشي مشتركا مُشاعًا بين المالكين بالإرث،أو الهبة، أو الشراء مثلًا ايك شخص كانتقال موا،

اس نے ایک سوبیس بکریاں مجھوڑیں۔اوروارث ایک لڑ کا اور ایک لڑ کی ہے۔تو بھائی بہن اُ ثلا ثا ان بکریوں کے مالک

قبوله: خشية الصدقة: بيدونوں فعلوں كامفعول لهٔ ہے۔اس ميں تنازع فعلان ہے۔ بس ايك فعل كاابيا ہى

کا مطلب پیہ ہے کہا گر جانورمتفرق ہوں اورز کو ۃ واجب نہ ہوتی ہو یا کم واجب ہوتی ہوتو ساعی ز کو ۃ کی خاطران کوجمع

ساعی ہے کرتے ہیں کیونکہ مالکان کوجمع وتفریق کا ہروفت اختیار ہے،خواہ ان کی نیت کچھ ہو۔اوران کےنز دیک حدیث

نەكرےاور فختلط ہوں تو جدانەكرے بلكہ جس حال میں ہوں اس كااعتبار كرے۔

معنی ہیں: شرکت \_ خاص طور برمواشی میں شرکت \_ پھر خلطہ کی دو قسمیں ہیں:

ہو نگے ۔اور جب تک وہ بکریاں تقسیم نہیں کریں گےان میں خلطۃ الشیوع ہوگا۔

مواشی جس حال میں ہوں ،خواہ جمع ہوں یامتفرق ،ملکیت کالحاظ کر کے زکو ۃ وصول کر ہے۔ اورائمَه ثلاثه: لايُجمع اور لايفرَّ ق كونهي كهتے ہيں كيونكه اخبارانشاء كوتضمن ہوتے ہيں۔اوروہ نهي كاتعلق صرف

معمول محذوف ما ناجائے گا۔ حدیث کابیم طلب: امام ابوصنیفه رحمه الله کقول پر ہے۔احناف کے نز دیک لائے جمع اور لائی فَرَّ ق دونوں فعل مضارع منفی ہیں فعل نہی نہیں ہیں۔پس بیارشادانشانہیں ہے، بلکہاخبار ہے بعنی جمع وتفریق کے بارے میں خبر دی گئی ہے

کی بکریاں بتلائیں توایک بکری واجب ہوگی۔ایسی حیلہ بازی ہے منع کیا گیا۔ قوله: والايفرَق بين مجتمِع ليني جومواشي جمع بين ان كووجوب زكوة كانديشه عجدانه كياجائ -مثلًا ايك

فریب کرنے سے منع کیا گیاہے۔

رحمة الثدالواسعة

دوسری فتیم : خلطة الحوار ہے۔جس کوخلطة الاوصاف بھی کہتے ہیں۔اوروہ یہ ہے کہ دو شخصوں کے جانورملکیت میں

متمایز ہوں، مگردس باتوں میں یاچھ باتوں میں مشترک ہوں۔ جن کی تفصیل کتب فقہ میں ہے۔ و ھی: أن یکون لکل

واحدمنهما ماشيةٌ متمايزة، ولا اشتراك بينهما في الملك، لكنها متجاورة مختلطة في مَرَاح، ومرعلي،

وراع، ومِـحْـلَبِ، وكلب، وفَحْلِ، وحوضٍ، وحالب، ومَسْرَح، وقصدِ خُلطةٍ (عند الشافعي) وفي مَسْرَح،

ومَرَاحٍ، ومحلب، ومشرب، وفحل، وراع (عند مالك وأحمد) ائمَہ ثلاثہ کے نز دیک : دونوں خلطوں سے دویا چند مالکان کے مواشی محسالِ رجلِ واحدِ (ایک شخص کے مال

کی طرح) ہوجاتے ہیں۔اورمخلطہ وجوب اورتقلیل وتکثیر ز کو ۃ پراٹر انداز ہوتا ہے۔مگر امام مالک کے نز دیک شرط بیہ

ہے کہ ہر مالک کی ملکیت بقدر نصاب ہو۔

نفس وجوب کی مثال: دو څخصوں کی حیالیس بکریاں ہوں اور کوئی بھی خلطہ ہوتو عندالشافعی واحمہ:ایک بکری واجب ہوگی۔ و لایجب عند مالك شيئ۔

تکثیر کی مثال: دو شخصوں کی انصافاً ۲۰۲ بکریاں ہوں تو تین بکریاں واجب ہونگی۔ تقلیل کی مثال: تین شخصوں کی ایک سوبیس بکریاں ہوں تو ایک بکری واجب ہوگی۔

اورامام ابوحنیفه رحمه الله کے نز دیک مخلطه کامطلق اعتبار نہیں۔نه وجوب میں اور نہ تقلیل ونکثیر میں۔ان کے نز دیک اعتبار

ملکیت کا ہے۔ چنانچے پہلی صورت میں کچھواجب نہیں۔ دوسری صورت میں دوبکریاں واجب ہیں، کیونکہ ہرایک:ایک سوایک کا ما لک ہے۔ اور تیسری صورت میں تین بکریاں واجب ہوگی۔ کیونکہ ہرایک کی ملک میں جاکیس بکریاں ہیں۔

نو ط: جمع وتفریق: ملکیت میں مراد ہے، مکان میں بالا تفاق مرادنہیں ۔ کیونکہ مکان میں بالا جماع: جمع وتفریق کی جائے گی ۔مثلاً ایک شخص کی چالیس بکریاں ایک چراہ گاہ میں ہیں،اوردوسری چالیس دوسری چراہ گاہ میں تو دونوں کو

جمع کر کے استی میں سے ایک بکری لی جائے گی۔

فَا كَدُه:اسْ كَ بعددوسراجمله ہے: و ماكان من خَلِيْطَيْنِ فإنهما يتر اجَعان بالسَّوِيَّةِ لَيْمَى جوجانورزكوة بين دو شریکوں سے لیا گیا ہے: وہ آپس میں ٹھیک ٹھیک لین دین کرلیں گے ۔۔۔ اس جملہ میں بھی اختلاف ہے۔اوروہ پہلے

جملہ میں اختلاف برمبنی ہے۔

ائمہُ ثلاثہ کے نز دیک:اس جملہ کاتعلق دونوں ٹے لطوں سے ہے۔مگر خلطۃ الثیوع میں کچھ لین دین ہیں ہوگا۔صرف خلطة الجوار میں لین دین ہوگا۔ مثلاً زید کی حیالیس بحریاں اور خالد کی بھی حیالیس بکریاں ہیں۔اور انھوں نے خلطة الجوار کرر کھا ہے

تواسی میں سے ساعی ایک بکری لے گا اور وہ جس کی بکریوں میں سے لی گئی ہے وہ اس کی آ دھی قیمت دوسرے سے لے گا۔

اوراحناف کے نز دیک: اس جملہ کا تعلق صرف خلطۃ الثیوع سے ہے۔ پس اگر استی بکریاں اُنصافًا ہوں تو

دو بکریاں واجب ہونگی اور کوئی لین دین نہیں ہوگا ۔۔اورا ثلاثاً ہوں تو دوثلث والے برایک بکری واجب ہے۔اورایک

ثلث والے ير كچھ واجب نہيں كيونكه نصاب مكمل نہيں۔ پس جوايك بكرى زكوة ميں لى گئى ہے اس كا تهائى: دوثلث والا

ایک ثلث والے کودے گا — اورایک سوبیس بکریاں اثلا قاً ہوں تو دو بکریاں واجب ہونگی۔پس دوثلث والا:ایک ثلث

والے سے ایک بکری کا ثلث لے گا۔ کیونکہ اس کا ایک ثلث زائد گیا ہے۔اورا کسٹھداونٹ ہوں ایک کے ۲۵ اور دوسرے کے ۳۶ اور خلطہ الثیوع ہولیعنی املاک متمائز ہ نہ ہوں تو ایک بنت مخاض اور ایک بنت ِلبون واجب ہوگی ۔ پھر ۳۷ والا

بنت لبون کے اکسٹھ حصوں میں سے بچیس حصے ۲۵ والے کودی گا اور ۲۵ والا بنت مخاض کے اکسٹھ حصوں میں سے چھتیں

ھے ۳۲ والے کو دیگا (بید دونوں طرف سے لین دین ہوا ) نوٹ: بیرحدیث طالب علموں کے لئے مشکل ہے اس لئے پوری حدیث کی شرح کی گئی ہے۔ ورنہ شاہ صاحب

رحمه الله کے کلام کو سمجھنے کے لئے اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں تھی۔

# ﴿ أمور تتعلُّق بالزكاة ﴾

ثم مسَّت الحاجة:

[١] إلى وصية الناس أن يؤدوا الصدقةَ إلى المصدِّق بسخاوة نفس، وفيها قولُه صلى الله عـليـه وسلم:'' إذا أتاكم المصدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عنكم، وهو عنكم راض'' وذلك لتتحقق المصلحة

الراجعة إلى النفس ؛ وأراد أن يسدّ باب اعتذارهم في المنع بالجور، وهو قولُه صلى الله عليه

وسلم: " فإن عَدَلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليهم" ولا اختلاف بين هذا الحديث، وبين قوله صلى الله عليه وسلم:" فمن سئل فوقها فلا يُعط" إذا الجور نوعان: نوعٌ أظهر النصُّ حكمَه، وفيه" لايعط" ونوع فيه للاجتهاد مساغٌ، وللظنون

تعارضٌ، وفيه سَدُّ باب الاعتذار. [٢] وإلى وصيةِ المصدِّق أن لايعتدي في أخذ الصدقة، وأن يتقى كرائم أموالهم، وأن لاَيغُلَّ، ليتحقق الإنصاف، وتتوفَّر المقاصد.

وسِـرُّ قوله صلى الله عليه وسلم:" فوالذي نفسي بيده! لايأخذ أحد منكم شيئًا إلا جاء به يومَ القيامة يحمِلُه على رقبته: إن كان بعيرًا له رغاء " يَتَّضِح من مراجعة ما بينا في مانع الزكاة.

[٣] وإلى سَدِّ مكايد أهل الأموال، وفيها: "لايُجمعُ بين متفرِّقٍ، ولا يُفَرَّق بين مجتمِع، خشيةَ الصدقة"

ترجمه: وه امور جوز كوة سے تعلق ركھتے ہيں: پھر حاجت پيش آئی: (۱) لوگوں كوتا كيد كرنے كى كه وه زكوة اداكريں:

جلدجهارم

ز کو ق کی وصولی کرنے والے کودل کی فیاضی ہے۔اوراس وصیت کے سلسلہ میں آنخضرت مِثَالِیْمَاتِیمٌ کا ارشاد ہے:''جب

پہنچ تمہارے پاس زکو ۃ وصول کرنے والا تو لوٹے وہ تمہارے پاس سے درانحالیکہ وہ تم سے خوش ہو'' اوریہ بات لیعنی

سخاوت ِفس سے زکو ۃ اداکرنا (اس لئے ہے) تا کہ وہ مصلحت پائی جائے جونفس کی طرف لوٹنے والی ہے۔اور جا ہا آپ م

نے کہ بند کردیں ظلم کے ذریعہ لوگوں کے عذر کرنے کا درواز ہ ز کو ۃ نہ دینے میں۔اور وہ آنخضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

اور کچھ تعارض نہیں اِس حدیث کے درمیان اور آنخضرت طِلانِفَائِکم کے ارشاد کے درمیان کہ:''جو مانگے زکو ہ سے

زیادہ تووہ نہدے'' کیونکہ ظلم کی دونشمیں ہیں:ایک فتم:وہ ہے جس کا حکم نص نے واضح کیا ہے۔اوراس کے بارے میں

ہے کہ:''وہ نیدے''اور دوسری قتم:وہ ہے جس میں اجتہاد کے لئے جواز ہے اور گمان میں اختلاف ہے۔اوراس قتم میں

(۲)اور(حاجت پیش آئی) زکوۃ وصول کرنے والے کوتا کید کرنے کی کہ نیزیا دتی کرے وہ زکوۃ لینے میں اور پیر

کہ بیجے وہ لوگوں کےعمدہ اموال لینے سے اور پیر کہ نہ خیانت کرے وہ تا کمتحقق ہوانصاف اور کامل طور پریائے جائیں

(ز کو ۃ کے )مقاصد ۔۔۔۔ اور آنخضرت ﷺ کے ارشاد کاراز کہ:''قشم ہےاس ذات کی جس کے قبضہ میں میری

جان ہے! نہیں لے گاتم میں ہے کوئی شخص کوئی چیز مگر لائے گا وہ اس کو قیامت کے دن ،اٹھائے ہوئے ہوگا وہ اس کواپنی

گردن پر:اگراونٹ ہے تواس کے لئے بلبلانا ہے'(وہ راز)واضح ہوگااس بات کی مراجعت سے جوہم نے بیان کی

(٣)اور (حاجت بيش آئی)ارباب اموال كے مكر وفريب كاسد ّباب كرنے كى ۔اوران مكائد ميں بيارشاد ہے:

سخاوتینس کی کمی خیرات کی قیمت گھٹادیتی ہے

حدیث \_\_\_\_میں ہے کہ:'' تندرتی میں آ دمی کا ایک درہم خیرات کرنایقیناً موت کے قریب سودرہم خیرات کرنے

، حدیث ۔۔۔ میں ہے کہ:''اس شخص کا حال جوموت کے قریب خیرات کرتا ہے یاغلام آزاد کرتا ہے،اس شخص جیسا

تشریح:موت کے قریب جب مال کی کچھ ضرورت باقی نہیں رہتی،اورآئندہ بھی اپنی ذات کے لئے کسی حاجت

'' نہ جمع کیا جائے جدامواشی کے درمیان۔اور نہ جدا کیا جائے اکٹھا مواشی کے درمیان زکو ۃ کے اندیشہ ہے''

''پس اگرانصاف کیاانھوں نے تووہ ان کے حق میں ہے۔اورا گرظلم کیاانھوں نے تواس کا وبال ان پرہے''

عذر کرنے کا درواز ہبند کرنا ہے لینی پہلی حدیث اس قتم کے بارے میں ہے۔

رحمة اللدالواسعة

ہے زکو ہ نہ دینے والے کے بیان میں۔

سے بہتر ہے'(مشکوۃ حدیث ۱۸۷)

ہے جو کھانا مدید کرتا ہے جب شکم سیر ہوجاتا ہے' (مشکوة حدیث ۱۸۷)

کے پیش آنے کا خیال نہیں ہوتا،اس وقت جوصد قہ کیا جاتا ہے اس کا ثواب اس لئے کم ہوجاتا ہے کہ وہ کسی قابل لحاظ

سخاوت قلب کی بنیاد پرنہیں ہوتا۔وہ شکم سیر ہونے کے بعد بچا ہوا کھانا مدید کرنے کی طرح ہوتا ہے۔اللہ کے نز دیک وقعت اس صدقہ کی ہے جو تندر سی کی حالت میں کیا جائے ، جب آ دمی کے سامنے اپنے مسائل اور اپنی ضروریات ہوں۔

اس ونت کی خیرات سیے جذبہ قلبی سے ہوتی ہے،اس لئے وہ و قیع ہوتی ہے۔

# جوکام صدقات کےساتھ ثمرات میں شریک ہیں وہ بھی صدقہ ہیں

حدیث ۔۔ میں ہے کہ:''جسم کے ہرجوڑ پر ہردن میں صدقہ لازم ہے: دوشخصوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ

ہے۔اینے جانور پرکسی کوسوار کرنایا بو جھ لا دنا صدقہ ہے۔اوراجھی بات صدقہ ہے۔اور نماز کے لئے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ

ہے۔اورراستہ میں سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے" (مشکوۃ حدیث ۱۸۹۲)

حدیث ــــمیں ہے کہ:''ہر شہیج یعنی سجان الله کہنا صدقہ ہے۔اور ہر تکبیر یعنی الله اکبر کہنا صدقہ ہے۔اور ہرتخمید یعنی الحمد ملتہ کہنا صدقہ ہے۔اور ہرتہلیل یعنی لا إِلَه الا اللّٰہ کہنا صدقہ ہے۔اورامر بالمعروف صدقہ ہے۔اور نہی عن المئكر

صدقہ ہے۔اور بیوی سے صحبت کرناصدقہ ہے' (مشکوة حدیث ۱۸۹۸)

تشریح: مٰدکورہ امور سے تین فوائد حاصل ہوتے ہیں: بخل کا ازالہ ہوتا ہے،نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور جماعت مسلمین میں ہم آ ہنگی پیدا ہوتی ہے۔ یہی تین فوا ئدصد قات سے بھی حاصل ہوتے ہیں۔اس لئے نبی طِلانْ اَیَا ہُا نے ان کو

صدقہ قرار دیا۔اورلوگوں کو باخبر کیا کہ بیکا م بھی خیرات کے ساتھ ثمرات وفوائد میں حصہ داری رکھتے ہیں۔مثلاً اپنے جانور پرکسی کوسوار کرنایااس کاسامان لا دنا بخل کااز اله کرتا ہے۔اوراذ کاروعبادات سے نفس کی اصلاح ہوتی ہےاورد و شخصوں میں

انصاف کرنے سے اور بیوی ہے ہم بستری سے میل ملاپ پیدا ہوتا ہے۔

[١] قوله صلى الله عليه وسلم: " لأن يتصدَّقَ المرءُ في حياته بدرهم، خيرٌ له من أن يتصدَّق بمائةٍ عند موته'' وقال صلى الله عليه وسلم:'' مثلُه كمثل الذي يُهدى إذا شبع''

أقول: سِرُّه: أن إنفاقَ مالايحتاج إليه، ولايتوقع الحاجة إليه لنفسه، ليس بمعتمِدٍ على سخاوةٍ يُعتدَّ بها.

[٢] ثم إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم عمِد إلى خصالِ ممايفيد إزالةَ البخل، أو تهذيبَ النفس، أو تـألُّفَ الجماعة، فجعلها صدقاتٍ، تنبيها على مشاركتها الصدقاتِ في الثمرات، وهو قولُه صلى الله

عـليه وسلم:" يعدِلُ بين الاثنين صدقة، ويُعين الرجلَ على دابته صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خُطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، وكل تهليلة وتكبيرةٍ وتسبيحةٍ صدقة" وأمثالُ ذلك. تر جمہ: (۱) آنخضرت طِلان ایکٹا کے دوارشاد:..........میں کہتا ہوں: اس کا لینی صدقہ کی قیمت کے کم ہوجانے کا

راز بیہ ہے کہاس مال کوخرچ کرنا جس کا وہ محتاج نہیں رہااورا پنے لئے اس کی حاجت کی تو قع بھی نہیں رہی نہیں ہے وہ

خرچ کرنا ٹیک لگانے والاکسی قابل لحاظ سخاوت پر۔

(۲) پھر بیٹک نبی ﷺ نے قصد کیا چند باتوں کا ،ان باتوں میں سے جومفید ہیں بخل کے ازالہ میں یانفس کے سنوار نے میں یا جماعمیں کمیں کو جوڑنے میں، پس بنایاان کوخیرا تیں، تنبیہ کرتے ہوئے ان کی حصہ داری پرخیرا توں کے

ساتھ ثمرات میں۔اوروہ آنخضرت ﷺ کاارشاد ہےالی آخرہ۔

## چنداعمال خیریهاوران کی جزاء میںمما ثلت کی وجہ

حدیث \_\_\_میں ہے کہ:''جس نے کسی مسلمان کو،جس کے پاس کپڑ انہیں ہے، پیننے کو کپڑ ادیا،تواللہ تعالیٰ اس کو

جنت کا سبزلباس پہنا ئیں گے۔اورجس نے کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے میوے کھلائیں گے۔اورجس نے کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلایا،تواللہ تعالیٰ اس کو جنت کی مَسر بهُمهر شرابِ

طهور بلائيں گے' (مشکوۃ حدیث ١٩١٣)

تشریخ: په بات بار بار بیان کی جا چکی ہے کہ جب معانی: مثالی جسم اختیار کرتے ہیں تووہ جسم اختیار کرتے ہیں جواس

معنی سے قریب تر مشابہت رکھتے ہیں۔خوابوں میں اور خارجی واقعات میں جو تھا کی سجسم ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے

پیکروں میں متمثل ہوتے ہیں۔ کنویں کی من پر آنخضرت طِلاَیٰایَا کے ساتھ حضرت ابوبکر وعمر رضی اللہ عنہما کا بیٹھنا اور

حضرت عثمان رضی اللّٰدعنه کاعلحد ہ بیٹھنا،ان کی قبروں کےاحوال کا خارجی تمثل تھا۔جبیبا کہ حضرت سعید بن مسیّب رحمه

اللّٰد نے بیان کیا ہے۔اورلوگوں کےمونہوں پراورشرمگاہوں پرمہر کرنے کا خواب اورابن سیریں رحمہاللّٰہ کی تعبیر بھی پہلے گذر چکی ہے۔ دوسری مثال بیہ ہے کہ ہجرت سے پہلے مدینہ وبائی شہرتھا۔ آنخضرت سِلائیایَیمٹر نے دعافر مائی حبیبا کہ بخاری ،

کتاب الحج کے آخر میں ہے۔ چنانچہ آپ نے خواب دیکھا کہ ایک سیاہ عورت جس کا سرپرا گندہ ہے مدینہ سے نکلی ، اور جُحفة بَنْ حَتَى آبُّ نِهَا عَلَي تعبيريه بيان فرمائي كه مدينه كي وباء جحفة نتقل ہو گئ (بخارى حديث ٥٣٨ - كتاب العبير باب ۴۸) وباء کی طرح کالی پراگندہ بال عورت بھی لوگوں کو ناپسند ہوتی ہے، اس لئے وباءاس صورت میں متشکل ہوئی۔اسی

طرح بھوکوں کوکھلانے ،نگوں کو پہنانے اورپیاسوں کو بلانے کا ثواب بھی آخرت میں حدیث میں مذکورصورتوں میں ظہور پذیر ہوگا۔اور عمل سےان صورتوں کا قرب ہونابدیہی ہے۔

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما مسلمٍ كسا مسلما ثوبًا على عُرْي" الحديثَ.

أقول: قد ذكرنا مرارًا: أن الطبيعة المثالية تقتضى أن الايكون تجسُّدُ المعاني إلا بصورةٍ هي أقربُ شِبْهٍ من الصور، وأن الإطعام- مثلًا- فيه صورةُ الطعام؛ ولك عبرةُ بالمناماتِ

والواقعاتِ، وتمثُّلِ المعاني بصور الأجسام؛ ومن هناك ينبغي أن تعرِفَ: لم رأى النبيُّ صلى الله

عليه وسلم وباءَ المدينة بصورة امرأةٍ سوداء؟

ترجمه: (٣) آخضرت مِثَالِيَّةَ كارشاد: 'جونسامسلمان يهنائيكسي مسلمان كوكوئي كيرُ انتطابي ير' أخرتك ميس كهتا هول: تحقیق ذکر کیا ہم نے بار بار کہ ماہیت ِمثالیہ جا ہتی ہے کہنہ ہو تھا کُل کا جسم ہونا مگر ایسی صورت کے ذریعہ جو کہ وہ صورتوں

میں سے قریب ترین مشابہت رکھنے والی ہو۔اور (حائتی ہے) یہ کہ کھانا کھلانا۔۔۔مثال کے طور پر۔۔ اس میں کھانے کی

صورت ہے۔اورآ پ کوغور وفکر کرنا چاہئے خوابوں میں اور واقعات میں اور معانی کے تمثل ہونے میں اجسام کی صورتوں کے ساتھ۔اور پہیں سے مناسب ہے کہ آپ جانیں کہ کیوں دیکھانبی شانٹھائیم نے مدینہ کی وباءکو کالی عورت کی صورت میں؟

# اہل وعیال اورا قارب پرخرچ کرنادیگروجوہ خیر میں خرچ کرنے سے بہتر ہے

حدیث \_\_\_\_ میں ہے کہ: ''ایک دینار جسےآپ راوخدا (جہاد) میں خرچ کریں، اورایک دینار جسےآپ غلام آزاد

کرنے میں خرچ کریں،اورایک دینارجوآ کے سی غریب کوصدقہ دیں،اورایک دینارجوآ پاسیے گھروالوں پرخرچ کریں،

ان میں تواب کے اعتبار سے سب سے براوہ دینار ہے جوآپ اپنے اہل پرخرچ کریں (رواہ سلم، شکوۃ حدیث ۱۹۳۱)

تشريح: کچھلوگ اہل وعیال اور اعز ہوا قارب کو چھوڑ کر دور کے لوگوں پر صدقہ کرتے ہیں،اس میں تین نقصان ہیں: اول: ایسا کرنے میں ان لوگوں کی حق تلفی ہے جن کا خیال رکھنا سب سے زیادہ مؤکد ہے۔ دوم: پیخرچ کرنے میں

سوئے تدبیر لیخن بے ڈھنگاین ہے۔ سلیقہ مندی الأهم فالأهم کا خیال رکھنا ہے۔ سوم: اس میں نز دیک ترجماعت کی

تالیف کوچھوڑ نا ہے یعنی صدقہ کا ایک مقصد جماعت مسلمین کوجوڑ نا ہے۔اور قریب ترین لوگ تالیف کے زیادہ حقدار ہیں۔ پس ان کوچھوڑ کر دیگر وجوہِ خیر میں خرچ کرنا اور پرایوں پرنوازش کرنا قرین مصلحت نہیں ۔اس لئے نبی ﷺ کے مٰدکورہ ارشاد کے ذریعیاس دروازے کو ہند کر دیا۔اور بتایا کہ اہل وعیال اوراعز ّہ وا قارب پر پثواب کی نیت سے خرچ کرنا

# خیرات باحثیت کی بہتر ہے یا نادار کی؟

ایک حدیث میں ہے کہ:''بہترین خیرات وہ ہے جو غنا کی پشت سے ہو،اور پہلے ان لوگوں پرخرچ کروجن کی تم

دوسروں پرخرچ کرنے سے بہتر ہے یعنی اس میں ثواب زیادہ ہے۔

کفالت کرتے ہو' (مشکلوۃ حدیث ۱۹۲۹)اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مالدار کی خیرات افضل ہے۔اور دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے دریافت کیا گیا: کونسی خیرات بہتر ہے؟ آپؑ نے فرمایا:'' نادار کی انتہائی کوشش!'' یعنی وہ

صدقہ افضل ہے جوغریب آ دمی اپنی محنت کی کمائی سے کرتا ہے۔''اور پہلے ان لوگوں پرخرچ کروجن کی کفالت تمہارے

ذتے ہے'' (مشکوۃ حدیث ۱۹۳۸) یعنی پہلے اہل وعیال پرخرج کرو، پھر گنجائش رہےتو دوسر ہےمصارف میں خرچ کرو۔اس

روایت سے معلوم ہوا کہ نا دار کی خیرات افضل ہے۔اس تعارض کے دوجواب ہیں:

یہلا جواب: یہ ہے کہ دونوں روایتوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ پہلی روایت میں جولفظ بعنا آیا ہے، اس سے

اصطلاحی غنی معنی صاحب نصاب ہونا مرازہیں۔ بلکہ مطلق بے نیازی مراد ہے یعنی اس شخص کی خیرات افضل ہے جوخیرات

کرنے کے بعد دوسروں کا دست نگرنہ ہوجائے۔ یاغنا سے اہل وعیال کی کفالت مراد ہے بعنی خیرات کرنے کے بعد بھی

گھر کی ضروریات کے بقدر مال بچارہے۔اور دوسری حدیث میں بھی نا دارسے یہی شخص مراد ہے۔وہ نا دار بایں معنی ہے

كەمالدارصاحبِنصابْ نېيىر \_ پس دونوں روايتوں ميں كچھ تعارض نہيں \_

دوسرا جواب: پیه ہے که دونوں روایتوں کی جهتیں یعنی فضیلت کی وجوہ الگ الگ ہیں۔صاحب نصاب کی خیرات بایں وجدافضل ہے کہاس سے اس کے مال میں خوب برکت ہوتی ہے اور نا دار کی خیرات بایں وجدافضل ہے کہاس سے

اس کے کبل کا خوب ازالہ ہوتا ہے۔

فاكده: بيد دوسرا جواب قوانين شريعت سے زيادہ ہم آ ہنگ ہے۔ كيونكه اس ميں الفاظ كوان كے لغوى معانى يرباقى

رکھا گیا ہے۔غناسے مالداری اورمقل سے ناداری مراد لی گئی ہے جوان الفاظ کے اصلی معنی ہیں۔

[٤] ثم كان من الناس من يترك أهله وأقاربَه، ويتصدَّقُ على الأباعد، وفيه إهمالُ مَنْ رعايتُه

أو جَبُ، وسوءُ التدبير، وتركُ تألُّفِ الجماعة القريبة منه، فمسَّت الحاجة إلى سدِّ هذا الباب، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: " دينارٌ أنفقتَه في سبيل الله، ودينارٌ أنفقته في رقبة" الحديث.

[٥] ولا اختلافَ بين قوله: "خير الصدقة ماكان عن ظهر غِنَّى، وابدَأُ بمن تعول" وحديث: قيل: أيُّ الصدقة أفضل؟ قال: "جُهْدُ المقِلِّ، وابدأ بمن تعول" لتنزيلٍ كلِّ على معنى أوجهةٍ،

فالغِنيٰ: ليس هو المصطلح عليه، وإنما هو غِنَى النفس، أو كفاية الأهل، أو نقول: صدقةُ الغَنِيِّ أعظم بركةً في ماله، وصدقةُ المقِلِّ أكثر إزالةً لبخله، وهو أقْعَدُ بقوانين الشرع.

تر جمہ: (۴) پھر بعض لوگ چھوڑ دیتے تھے اپنے گھر والوں کواور اپنے رشتہ داروں کو،اور خیرات کرتے تھے دور کے لوگوں پر۔اوراس میں اس شخص کورا کگال کرناہے جس کی رعایت زیادہ ضروری ہے۔اوراس میں بدتد بیری ہے اورا پنے جلدجهارم

جن کی تو کفالت کرتاہے' اور حدیث: (کے درمیان که)'' آپ سے دریافت کیا گیا: کوسی خیرات بہترہے؟ آپ نے فرمایا:''

(۵)اور کچھ تعارض نہیں آ گے کے ارشاد کے درمیان کہ:''بہترین خیرات وہ ہے جو غنا کی پیٹھ سے ہو،اوران سے ابتداء کر

نادار کی انتہائی کوشش،اورا بتدا کران ہے جن کی تو کفالت کرتا ہے' ہرایک کوا تار نے کی وجہ سے ایک معنی پریعنی دونوں روا تیوں

کے معنی الگ الگ کر لئے جائیں یا ایک جہت پر لعنی فضیلت کی وجہالگ الگ بیان کی جائے۔(۱) پس غنا بنہیں ہے وہ غنا

جس پر رضامند ہو گیا ہے لینی غنا کے اصطلاحی معنی مراد نہیں ہیں ۔اور وہ نفس کی بے نیازی ہے یعنی لغوی معنی مراد ہیں یا گھر

والول کی کفایت مراد ہے(۲) یا کہیں ہم کہ مالدار کی خیرات زیادہ بڑی ہے برکت کے اعتبار سے اس کے مال میں اور نادار کی

خازن کوبھی خیرات کرنے سے ثواب ملنے کی وجہ

پورا دیتا ہےاورخوش دلی سے دیتا ہےاوراسی کو دیتا ہے جس کو دینے کا حکم دیا ہے تو وہ دوخیرات کرنے والوں میں سے

ایک ہے'' یعنی اس خازن کوبھی ما لک کی طرح ثواب ملتا ہے (مشکوۃ حدیث ۱۹۴۹)

كرنے والے يعني مالك كے بعدا جروثواب ملتاہے۔

حدیث ۔۔۔ میں ہے کہ:'' جوامانت دارمسلمان خزانجی وہ چیز دیتا ہے جس کے دینے کا مالک نے حکم دیا ہے،اور

تشریح: پچھ خازن ننگ دل اور بخیل ہوتے ہیں۔ان کو ما لک کا مال خرچ کرنا بھی گوارہ نہیں ہوتا۔وہ اس طرح منہ

بسور کردیتے ہیں گویاا پنی گرہ سے دے رہے ہیں۔حالانکہان پرواجب ہے کہ جو کچھ خیرات کرنے کا مالک نے حکم دیا ہے

اس کونا فذکریں۔اس سے پہلوتہی ان کے لئے جائز نہیں۔ پس جوخاز ن خوش دلی سے اور دل کی بشاشت سے مالک کے

تھم کی تعمیل کرتا ہے،اور پورا دیتا ہے تو یہ بات اس کے نفس کی فیاضی کی علامت ہے۔اس لئے اس کو بھی حقیقی خیرات

شوہرکے مال سے عورت کیا چیز خرچ کرسکتی ہے؟

(تىن مديثوں مىں تعارض كاحل)

ملتاہے'' (مشکوۃ حدیث ۱۹۴۸)اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ تورت شوہر کے مال سے بغیراذن بھی ہر چیز خرج کرسکتی ہے۔

ایک حدیث: میں ہے کہ: ''جب عورت اپنے شوہر کی کمائی ہے،اس کے حکم کے بغیر خرج کرے، تواس کوآ دھا ثواب

خیرات زیادہ ہےاس کے بخل کے ازالہ کے اعتبار سے۔اوروہ لینی دوسری توجید زیادہ فٹ ہے شریعت کے ضوابط سے۔

''ایک دینارجس کوآپ راهِ خدامین خرچ کریں،اورایک دینارجس کوآپ غلام آزا دکرنے میں خرچ کریں'' آخرتک۔

سے نز دیک جماعت کی تالیف چھوڑ نا ہے، تو حاجت پیش آئی اس دروازہ کو بند کرنے کی، پس نبی طالفی کے فرمایا:

ووسری حدیث: ججة الوداع کی تقریر میں آ یا نے ارشاد فرمایا کہ: ''کوئی عورت اینے شوہر کے گھر میں سے،اس

کی اجازت کے بغیر کچھٹر چ نہ کرئے ' دریافت کیا گیا: کھانا بھی نہیں؟ آپؓ نے فر مایا:''ووہ تو ہمارا بہترین مال ہے'' یعنی

کھانا بھی بےاجازت نہدے(مشکوۃ حدیث ۱۹۵۱)

تيسري حديث: جب رسول الله طِالنَّقَيَّةُ نِعُ عورتوں كوبيعت كيا توايك باوقار خاتون كھڑى موئى، گوياوہ قبيله مُضركى عورت ہے۔اس نے عرض کیا: ہم اپنے باپوں، بیٹوں اور شوہروں پر بار ہیں یعنی ہمارے مصارف ان کے ذیتے ہیں۔ پس

ہمارے لئے ان کےاموال میں سے کیا حلال ہے؟ آپؓ نے فرمایا:''ترچیز :عورتیں کھا بھی سکتی ہیں اور مدیب بھی دے سکتی ہیں''(مشکوۃ حدیث۱۹۵۲)اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بعض چیزیں خرج کرسکتی ہیں، ہر چیز خرچ نہیں کرسکتیں۔

تشریکے:ان روایات میں کچھ تعارض نہیں ۔مسکہ بیہ ہے کہ شوہر کا مال چونکہ غیر کا مال ہے،عورت کا اپنامال نہیں ،اس

لئے ما لک کی اجازت بہر حال ضروری ہے،اگر چہوہ بچا ہوا کھا ناہی کیوں نہ ہو۔ دوسری حدیث میں یہی مسّلہ بیان کیا گیاہے۔البتہ دوصورتیں اس ہے مشتی ہیں:

پہلی صورت: اگر شوہرنے بیوی کوخرج کرنے کا اذن عام دےرکھا ہے یا دلالۂ اجازت ہے یعنی قرائن وعلامات

سے اجازت جھی جاتی ہے توعورت صریح اذن کے بغیر بھی خرچ کرسکتی ہے۔مثلاً خرچ کرنے کا ایک موقعہ آیا۔شوہر ساکت ہے، پہل نہیں کرر ہااورعورت اس کے دیکھتے خرچ کرتی ہے۔اورشو ہرمنع نہیں کرتا تو بید دلالۂ اجازت ہے۔ پہلی حدیث میں اسی صورت کا بیان ہے۔اور'اس کے حکم کے بغیر' سے مراد صری کا ذن کے بغیر ہے۔

دوسری صورت:عورت: شوہر کے مال میں وہ تصرف کرسکتی ہے جولوگوں میں معروف ہے۔اوراس تصرف سے شو ہر کا مال بربادنہیں ہوتا، بلکہ سنورتا ہے۔ جیسے کھانا نچ گیا۔اگر وہ کسی غریب کونہیں دیا جائے گا تو بگڑ جائے گا،الیس

صورت میں عورت شوہر کی اجازت کے بغیر بھی تصرف کرسکتی ہے۔ تیسری حدیث میں اس کا بیان ہے۔ [٦] قوله صلى الله عليه وسلم: " الخازنُ المسلم الأمين" الحديث.

أقول: ربما يكون إنفاذُ ماوجب عليه، وليس له أن يمتنعَ عنه، أيضًا مُعَرِّفًا لسخاوة النفس، من جهة طيب الخاطر، والتوفية، وإثلاج الصدر، فلذلك كان متصدقًا بعد المتصدِّق الحقيقي.

[٧] ولا اختلاف بين حمديث: " إذا أنـفـقـت المرأةُ من كُسْب زوجها، من غير أمره، فلها نصفُ الأجر" وبين قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الودَاع:" لا تنفق امرأة شيئًا من بيتِ

زوجهـا إلا بـإذنـه٬٬ قيـل: ولا الطعامَ؟ قال: "ذلك أفضل أموالنا٬٬ وحديث: قالت امرأةٌ: إِنَّا كُلُّ عـلـى أبـنـائـنـا و آبـائنا و أزو اجنا، فما يحلُّ لنا من أمو الهم؟ قال: "الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وتُهدِيْنَه" لأن الأولَ فيما أُمَرَهُ عمومًا أو دَلالةً، ولم يأمره خصوصًا ولا صريحًا، ويكون الزوج لايبتدأ

بالصدقة، فلما بدأت المرأةُ سُلِّمَ ذلك منها. وإنما يجوز التصرف في ماله بما هو معروف عندهم، وفيه إصلاحُ ماله، كالرَّطْبِ لو لم

يهده لَفَسَدَ وضاع، والايجوز في غير ذلك، وإن كان من الطعام.

تر جمه: (٧) ٱنخضرت مِثَالِثَقِيمٌ كاارشاد:''مسلمان امانت دار منيج'' آخرتك \_ ميں كہتا ہوں: بھى ہوتا ہےاس چيز

کا نا فذکر ناجوخازن پرواجب ہے،اوراس کے لئے جائز نہیں کہاس سے بازر ہے: یہ بھی نفس کی فیاضی کو پہچانوانے والا ہوتا ہے: دل کی خوشی اور پورادینے اورتسکین قلب کی جہت ہے، پس اسی وجہ سے وہ خازن: حقیقی خیرات کرنے والے

کے بعدخیرات کرنے والا ہے۔

(۷)اورکوئی تعارض نہیں: درمیان حدیث:'' جب عورت خرچ کرے الخ''اور حجۃ الوداع میں آپ کے ارشاد کے

درمیان:'' نیخرچ کرےالخ''اور درمیان حدیث:''ایک عورت نے کہاالخ''اس لئے کہ پہلی روایت اس چیز کے بارے میں ہے جس کا شوہر نے حکم دیا ہے:اذن عام کےطور پر یا دلالت کےطور پر اورنہیں حکم دیااس کاخصوصی طور پر اور نہصر تح

طور پر۔اورشوہرہے کہ ابتدانہیں کرر ہاخیرات کرنے کی ،پس جبعورت نے ابتدا کی توعورت کی بیہ بات تشکیم کر لی گئی۔ اورشو ہر کے مال میں وہی تصرف جائز ہے جولوگوں کے نز دیک معروف ہے،اوراس میں شوہر کے مال کوسنوار نا ہے۔ جیسے ترچیز: اگرنہیں ہدیہ کرے گاوہ اس کوتو وہ خراب ہوجائے گی اور ضائع ہوجائے گی۔اوراس کے علاوہ میں

تصرف جائز نہیں۔اگر چہوہ کھانے میں سے دینا ہو۔

#### صدقہ کی ہوئی چیزخریدنے کی ممانعت کی وجہ

موہوب لہ نے اس کاناس کر دیالینی اچھی طرح دیکھ بھال نہ کی۔ آپ نے اس کوواپس خرید لینا حایا۔ مگر خیال آیا کہ شایدوہ ان

# حدیث ۔۔۔حضرت عمرضی اللہ عنہ نے کسی کو جہاد میں استعال کرنے کے لئے گھوڑ ادیا۔وہ گھوڑ ا آپ کو بہت پیند تھا۔

كوسستاييج،اس كئر رسول الله صلافية يم سے دريافت كيا۔ آڀ نے فرمايا: "أسے نہ خريد واورا بني خيرات واپس نہ لو، اگر چهوه ایک درہم میں دے۔اس کئے کہ بخشش دیکرواپس لینے والااس کتے جیسا ہے جواپی قئی چاٹ لیتا ہے (مشکوۃ حدیث ١٩٥٨)

تشریکے:صدقہ کی ہوئی چیزغریب سے خرید نافی نفسہ جائز ہے۔ کیونکہ ملک بدلنے سے وصف بدل جاتا ہے۔غریب

کی ملک ہوجانے کے بعدوہ خیرات نہیں رہتی ۔جبیبا کہ حضرت بُریرہ رضی اللّٰدعنہا کے واقعہ سے ثابت ہے۔ تاہم دووجہ

سے رسول الله طِللنَّهِ اللهِ عَلَيْهُمْ في صدقه كوخر مدنے سے منع كيا: پہلی وجہ: جب خیرات دینے والا اس چیز کوخریدے گا تو غریب نرمی برتے گا اور اس کوستا بیچے گایا وہ خود مراعات کا

مطالبہ کرےگا، پس جتنی قیمت کم کی جائے گی اتنی مقدار میں خیرات کوتوڑ نالازم آئے گا۔ کیونکہ خیرات کی روح: مال سے

کی ہے، وہاں اگرا تفا قاً موت آئے تو بھی ناپیندیدہ ہے، کیونکہ اس سے ہجرت کی صورت باطل ہوتی ہے۔ ججۃ الوداع کے

موقعه يرحضرت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه مكه مكرمه مين سخت بياريڙ بينوانهيس انديشه ہوا كها گرميري مكه ميں موت آگئي تو

میری ہجرت باطل ہوجائے گی۔رسول اللہ ﷺ نے انگوسلی دی کہ ابھی تمہاری موت کا وفت نہیں آیا ( بخاری حدیث ۱۲۹۵ )

[٨] قوله صلى الله عليه وسلم: " لاتَعُدُ في صدقتك، فإن العائدَ في صدقته كالعائد في قيئه"

المسامحةَ، فيكون نَفْضًا للصدقة في ذلك القدر، لأن روح الصدقة نفضُ القلب تعلُّقَه بالمال،

قئی میں لوٹنے والے کی طرح ہے' ۔۔۔ میں کہتا ہوں:اس کی وجہ یہ ہے کہ خیرات کرنے والا جب خرید ناجا ہے گا تواس

کے ق میں چیثم پوشی کی جائے گی یاوہ چیثم پوشی کا مطالبہ کرےگا۔ پس ہوگاوہ خرید ناخیرات کوتوڑ نااتنی مقدار میں۔اس لئے کہ

صدقه کی روح: دل کا جھاڑ دیناہے مال کے ساتھا ہے تعلق کو۔اور جباس کے دل میں چیثم پوثی کے ذریعہ صدقه کی طرف

رجوع کی طرف میلان ہے لینی اس کی خواہش ہے کہ ستامل جائے تو خریدلوں، تو نہیں پایا گیا پورے طور پردل کا حیماڑنا۔

کے ناپسند ہونے کا اس سرز مین میں جہاں سے اس نے اللہ کے لئے ہجرت کی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

اور نیز: پس عمل کی صورت کو بورا کرنا مطلوب ہے۔اورواپس لینے میں اس صورت کوتوڑ نا ہے۔اوروہ راز ہے موت

أقول: سبب ذلك: أن المتصدِّق إذا أراد الاشتراء يُسامَح في حقه، أو يطلب هو

اسی طرح صدقہ کی روح کے ساتھ اس کی صورت کی تکمیل بھی مطلوب ہے۔اوراس کی صورت یہی ہے کہ جو چیز

بے تعلق ہوجانا ہے۔ پس جب اس کا اس چیز کی طرف میلان باقی ہے،اوروہ اس کوستے دام سے حاصل کرنا چاہتا ہے،تو

دوسری وجہ:روح کی طرح عمل کی صورت کی تعمیل بھی مطلوب ہے۔اسی وجہ سے جس سرز مین سے آ دمی نے ہجرت

وہ اس مال سے بوری طرح بے تعلق نہیں ہوا۔اور صدقہ کی روح کامل طور پڑہیں یائی گئے۔

وإذا كان في قلبه ميلٌ إلى الرجوع إليها بمسامحة لم يتحقق كمالُ النفض.

دیدی: دیدی۔اب کوڑی کے بھاؤ ملے تو بھی اس کوواپس نہیں لینا چاہئے۔

في أرض هاجر منها لله تعالىٰ، والله أعلم.

وأيضًا: فتوفير صورةِ العمل مطلوب، وفي الاسترداد نقض لها؛ وهو سِرُّ كراهية الموت

ترجمه: (٨) ٱنخضرت مِلْنَعْيَةِمْ كاارشاد: "مت لوث توتيري خيرات ميں، پس بينك اپني خيرات ميں لوٹنے والا اپني

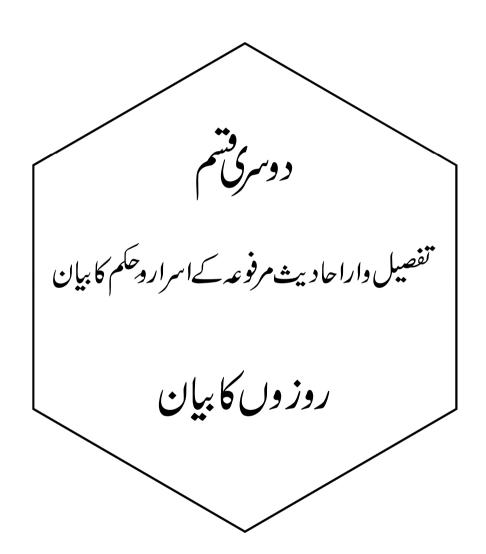

باب (۱) روزول کےسلسلہ کی اصولی باتیں باب (۲) روزول کی فضیلت کا بیان باب (۳) روزول کے احکام کا بیان باب (۴) روزہ کے متعلقات کا بیان

# باب

# روز وں کےسلسلہ کی اصولیں باتیں

فر ما نبر داری والے جس طرزِ حیات کا نام ہے اس کی تخلیق وقعمیر اور نشو ونما میں ان ارکانِ اربعہ کا اہم کر دار ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللّٰدنماز اور زِ کو ۃ کے بیان سے فارغ ہوکراب روز وں کا بیان شروع کرتے ہیں۔مبحث خامس کے باب

گیاره میں بھی روز وں کی حکمتیں اور فوائد گذر چکے ہیں (رحمۃ اللہا: ۵۰ ۷–۷۵۹)

توحید ورسالت کی شہادت کے بعد نماز، زکوۃ، روزہ اور حج اسلام کے عناصر اربعہ ہیں یعنی اسلام: اللہ کی

### روز وں کی مشروعیت کی وجہ

اللّه تعالیٰ نے انسان کوروحانیت اور حیوانیت کانسخهٔ نجامعه بنایا ہے۔اس کی جبّت میں وہ سارے مادّی اور سفلی تقاضے بھی رکھے ہیں جود وسرے حیوانوں میں ہوتے ہیں۔اوراسی کے ساتھ اس کی فطرت میں روحانیت کا وہ نورانی جو ہر بھی کے است جرائی علی کی ناصید است میں از الاسک سے اور اس کے ساتھ اس کی فطرت میں رائے جرجہ دانی عنوب نالہ مار

ں رہے ہوں اردوسرے یوں دول میں ارہے ہیں۔ رون کا مداراس پر ہے کہاس کا میدوحانی جو ہرحیوانی عنصر پر غالب اور رکھا ہے جوملاً اعلی کی خاص دولت ہے۔انسان کی سعادت کا مداراس پر ہے کہاس کا میدوحانی جو ہرحیوانی عنصر پر غالب اور حاوی رہے۔اوراس کوحدود کا پابندر کھے۔اور بیج بھی ممکن ہے کہ ہیمی پہلوملکوتی پہلو کی فرما نبر داری اورا طاعت شعاری کا

عادی ہوجائے۔اوراس کے مقابلہ میں سرکشی نہ کرے۔روزے کی ریاضت کا خاص مقصد یہی ہے کہاس کے ذریعے بہیمیت کواللّٰد کے احکام کی پابندی اور روحانی تقاضوں کی تابعداری وفر مانبرِ داری کا خوگر بنایا جائے۔اور چونکہ یہ چیز نبوت

بہیمیت بواللہ کے احکام می پابندی اور روحای تقاسوں می تا بعداری وہر ما ہر داری ہ یو سر بنایا جائے۔ در پومد میہ پیر بوت کے خاص مقاصد میں سے ہے اس لئے تمام پہلی شریعتوں میں بھی روز ہ کا حکم رہا ہے۔ار شاد پاک ہے:''اےا یمان والو! تم پر روز نے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کئے گئے تھے، تا کہتم میں تقوی بیدا ہو'' (سورۃ البقرۃ

آیت۱۸۳) کم عَلَکُمْ تَتَقُوْنَ میں روزوں کی حکمت کا بیان ہے لینی اس حکم کا مقصد بیہ ہے کہتم میں تقوی پیدا ہو۔روز ہر کھنے سے عادت پڑے گی نفس کواس کے متعدد تقاضوں سے روکنے کی۔اوروہی بنیاد ہے تقوی کی (ماخوذاز معارف الحدیث ۹۳:۳) شاہ صاحب قدس سرہ نے روزوں کی اس حکمت پردو پہلوؤں سے کلام کیا ہے: ایک: اس جہت سے کہ روزوں کی

ر یاضت سے جہیمیت کا زورٹو ٹنا ہے اور ملکیت کواپنا جو ہر دکھانے کا موقعہ ملتا ہے۔دوسری جہت: یہ ہے کہ دیگر عبادات

کی طرح روزوں کے ذریعیہ بھی بہیمیت کوملکیت کا تابعداراورفر مانبردار بنانامقصود ہے۔اور جب وہ رام ہوجاتی ہے تو

اس کی طرف سے کوئی اندیشہ باقی نہیں رہتا،اورآ دمی پا کبازی کی راہ پر بےخطر گامزن ہوجا تا ہے۔ یہی تفوی کی بنیاد ہے۔فرماتے ہیں:

روز وں کی مشر وعیت کی حکمت کے دو پہلو ہیں:

ا یک پہلو: ۔۔ روز وں سے بہیمیت کا زورٹو ٹتا ہے ۔۔ جب بہیمیت منہز ورہو جاتی ہے تو وہ ملکیت کے احکام کو

ظاہر ہونے کا موقع نہیں دیتی۔اس ونت بہیمیت کا زورتوڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔اوراس کی صورت پیہے کہ

تہیمیت کوجن چیز وں سے شہ ملتی ہےان کوحتی الا مکان کم کیا جائے۔ تہیمیت کوتین چیزیں قوی کرتی ہیں: کھانا، پینااورشہوانی

لذتوں میں منہمک ہونا۔عورتوں کے ساتھ اختلاط وہ کام کرتا ہے جوآ سودگی کے ساتھ کھانا پیپانہیں کرتا۔ یعنی اس سے بہیمیت بہت زور پکڑتی ہے۔ چنانچے تمام وہ لوگ جوملکیت کے احکام کے ظہور کے خواہش مند ہیں: ان اسباب کے کم

کرنے پرمتفق ہیں۔حالانکہان کے زمانے مختلف ہیں اوران کے مما لک دور دورواقع ہوئے ہیں۔ بیا تفاق اس بات کی

دلیل ہے کہ مذکورہ چیزوں میں کمی کرنے سے ہیمیت کا زورٹوٹنا ہے۔اورملکیت کونمود کا موقعہ ملتا ہے۔

دوسرا پہلو: \_\_\_ روزوں کے ذریعہ بہیمیت کوملکیت کا تابعدار بنانامقصود ہے \_\_ شریعت کا منشانہیں ہے

کہ ہیمیت نابود ہوجائے۔ وہ ایک فطری امر ہے۔اور فطری چیزیں ختم نہیں ہوسکتیں ۔مقصود صرف اس کو تابعدار اور

فر ما نبر دار بنانا ہے۔اس طرح کہ وہ ملکیت کےاشارہ پر کا م کرنے لگے۔اوراس پر ملکیت کارنگ بوری طرح چڑھ جائے۔

اورملکیت: بہیمیت سے کنارہ کش ہوجائے۔اس طرح کہوہ بہیمیت کا گھٹیارنگ قبول نہ کرے۔اورجس طرح ممبر کی انگوشی

کے ابھرے ہوئے حروف موم پرنقش ہوجاتے ہیں،ملکیت میں بہیمیت کے خسیس نقوش ندا بھریں۔

اوراس کا طریقہ یہ ہے کہ ملکیت بوری سنجیر گی سے اپنا کوئی نقاضا بہیمیت کے سامنے پیش کرے، اور وہ میل کرے۔

نہ سرکشی کرے، نے عملدرآ مدسے باز رہے۔ پھراسی طرح بار بارملکیت: ہیمیت کے سامنے اپنی پیند کے کام پیش کر تی رہے۔اوروہ تھم کی عمیل کرتی رہے۔ پس رفتہ رفتہ تہیمیت اطاعت کی خوگراورمشاق ہوجائے گی۔

اوروہ باتیں جن کوملکیت شجیدگی سے جا ہے۔اور ہیمیت جن کی بجا آ وری پرخواہی نخواہی مجبور ہو، وہ دوطرح کے کام ہیں:

ا یک:وہ کام ہیں جن سے ملکیت کوانشراح اور ہیمیت کودل تنگی لاحق ہوتی ہے۔ جیسےعبادتوں کے ذریعہ، خاص طور پر روزوں کی ریاضت کے ذریعہ، فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا۔اور تلاوت ِقر آن وغیرہ کے ذریعہ خدائے قدوس

کے بارے میں آگھی حاصل کرنا لیعنی ذات وصفات کےعلوم سے واقف ہونا۔ بیدونوں کا ملکیت کا خاصہ ہیں۔ بہیمیت

ان سے کوسوں دور ہے۔ پس جب ملکیت: نہیمیت سے اس نوع کے کام کرائے گی لیعن طبیعت پر زور ڈال کرآ دمی پیرکام

کرےگا تو ملکیت کوانشراح اورسروروانبساط حاصل ہوگا۔اور بہیمیت کی ناک خاکآ لود ہوگی۔

دوم: ہیمیت جن باتوں کو چاہتی ہے۔ جن سے وہ لطف اندوز ہوتی ہے۔ اور نشاطِ جوانی میں جن کا موں کی وہ مشاق ہوتی ہے یعنی شہوت بطن وفرج والے کام: ملکیت ان کا موں کو بالکل چھوڑ دے۔ اور ان سے کنارہ کشی اختیار کرلے تو رفتہ رفتہ ہیمیت رام ہوجائے گی۔ یہی روز ہ ہے یعنی روز وں کا خاص مقصد یہی ہے اور اسی حکمت سے وہ مشروع کئے گئے ہیں۔

#### ﴿ من أبواب الصوم

لما كانت البهيميةُ الشديدةُ مانعةً عن ظهور أحكام الملكية: وجب الاعتناء بقهرها. ولما

كان سببُ شِدَّتها، وتَرَاكُم طبقاتِها، وغَزَارَتِهَا؛ هو الأكلُ، والشرب، والانهماكُ في اللَّذَاتِ الشهوية، فإنه يفعل مالا يفعله الأكلُ الرَّغَدُ: وجب أن يكون طريقُ القهر تقليلَ هذه الأسباب؛ ولذلك اتفق جميعُ من يريدون ظهورَ أحكامِ الملكية على تقليلها ونَقْصِها، مع احتلاف ما الهاه على مدّ المُعالِدة على مدّ المُعالِدة على المناه المناه المناع المناه المنا

مذاهبهم وتباعُدِ أقطارِهم. وأيضًا: فالمقصودُ إذعانُ البهيمية للملكية، بأن تتصرف حَسَبَ وَحْيِهَا، وَتَنْصَبِغَ بِصِبْغِها، وتَمَنُّعُ الملكية منها؛ بأن لاتقبل ألوانها الدَّنِيَّة، ولا تنطبع فيها نقوشُها الخسيسةُ، كما تنطبع

نقوشُ الخاتَم في الشمعة.

والاسبيل إلى ذلك إلا أن تقتضى الملكية شيئًا من ذاتها، وتوحيه إلى البهيمية، وتَقترِحَه عليها، فتنقاد لها، والاتبغى عليها، والاتتمنع منها، ثم تقتضى أيضًا، وتنقاد هذه أيضًا: ثم وثم، حتى تعتاد ذلك وتتمرَّن.

وهذه الأشياءُ التي تقتضيها هذه من ذاتها، وتُقْسَرُ تلك عليها، على رغمِ أنفها، إنما تكون من جنس مافيه انشراح لهذه، وانقباض لتلك، وذلك: كالتشبُّهِ بالملكوت، والتطلُّع للجبروت، فإنهما خاصيةُ الملكية، بعيدةٌ عنهما البهيميةُ غايةَ البعد، أو تركِ ما تقتضيه

البهيمية، وتستَلِذُّه، وتشتاق إليه في غَلوائها؛ وهذا هو الصوم.

تر جمہ: روزوں کے سلسلہ کی اصولی باتیں: جب سخت بہیمیت: ملکیت کے احکام کے ظہور سے مانع تھی، تواس کو مغلوب کرنے کا اہتمام کرنا ضروری ہوا۔ اور جب بہیمیت کی شدت کا ، اوراس شدت کے مراتب کے تو بہ تو جمنے کا اور ان مراتب کی کثرت کا سبب کھانا بینا اور شہوانی لذتوں میں منہمک ہونا تھا، پس بیشک شہوانی لذتوں میں انہاک تو وہ کام

کرتا ہے جوآ سودگی سے کھانانہیں کرتا۔ تو ضروری ہوا کہ ملکیت کے غلبہ کی راہ اُن اسباب کو کم کرنا ہو۔اوراسی وجہسے متفق ہیں تمام وہ لوگ جوملکیت کے احکام کا ظہور جا ہتے ہیں اُن اسباب کے کم کرنے پر اور ان کو گھٹانے پر ، ان کے

اور نیز: پس مقصود بہیمیت کا ملکیت کا تابع ہوناہے، بایں طور کہ بہیمیت تصرف کرے ملکیت کے اشارے کے موافق۔

رنگ قبول نہ کرے۔اوراس میں ہیمیت کے خسیس نقوش نہ چھپیں،جس طرح انگوٹھی کے نقوش موم میں چھپتے ہیں۔

تک کہ ہیمیت اس چیز کی عادی ہوجائے۔اوراس کی مشّاق ہوجائے۔

د نکھ لیاجائے۔

اوروہ رنگین ہوجائے ملکیت کے رنگ ہے۔اور (مقصود ) ملکیت کا بازر ہنا ہے ہیمیت سے، بایں طور کہوہ ہیمیت کے گھٹیا

اوراس کی راہ نہیں ہے مگریہ کہ ملکیت جاہے کوئی چیزاینی ذات سے یعنی سیجے داعیہ سے اوراشارہ کرےاس کا تہیمیت

کو،اورمطالبہ کرےاس کا نہیمیت ہے، پس وہ ملکیت کی تابعداری کرے۔اوروہ ملکیت کے سامنے سرکشی نہ کرے۔اوروہ

ملکیت کی بات ماننے سے باز نہ رہے۔ پھر ملکیت کچھاور باتیں جا ہے اور ہیمیت تابعداری کرے۔ پھر اور پھر۔ یہاں

اور بیر چیزیں جن کوملکیت اپنی ذات سے جاہے اور بہیمیت ان کاموں کے کرنے پر مجبور کی جائے ، خاک میں ناک

ر گر کر، وہ چیزیں انہی کاموں کے قبیل سے ہوتی ہیں جن میں ملکیت کے لئے فرحت ہے۔اور بہیمیت کے لئے دل تنگی ہے۔

اوروہ کام جیسے ملکوت ( فرشتوں کے احوال) سے مشابہت پیدا کرنا،اور جبروت ( خدائے قدوّس) کی طرف جھانکنا ۔ پس

بیشک بیدونوں باتیں ملکیت کا خاصہ ہیں۔ بہیمیت ان سے کوسوں دور ہے۔ یا (جیسے )اس چیز کوچھوڑ نا جس کو بہیمیت حیا ہتی

نو ہے:اسی طرح کی عبارت رحمۃ اللہ(۵۲۱۱) میں بھی گذر چکی ہے۔وہاں حل لغات بھی ہے۔ضرورت ہوتواس کو

ہے۔اورجس سےوہ لطف اندوز ہوتی ہے۔اوراپنے جوش کےوقت میں جس کی وہ مشتاق ہوتی ہے۔اوریہی روز ہہے۔

ہمیشه روز ه رکھناممکن نہیں

ملکیت کوتفویت پہنچانے کے لئے اور ہیمیت کو نا توال کرنے کے لئے اگر چہ ہمیشہ روز ہ رکھنا ضروری ہے، مگر معاشی

مہمات اوراموال واز واج کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے بیہ بات عام لوگوں کے لئے ناممکن ہے۔اس لئے ضروری ہے کہ

مؤمن زمانہ کا ایک وقفہ گذرنے کے بعدروزوں کی اتنی مقدار کا التزام کرے جس سے ملکیت کی نمود کی حالت اوراس کی

ا پنی پیند کی با توں پر بہجت وفرحت کا حال معلوم ہوجائے یعنی ملکیت کےظہور وغلبہ کی حالت واضح ہوجائے اورخوب پیتہ

چل جائے کہ بہیمیت کے نقاضے تھم گئے ہیں۔اور درمیانی وقفہ میں مؤمن سے جوکوتا ہیاں سرز د ہوگئ ہیں، روزوں کے

ذر بعدان کا کفارہ بھی ہوجائے۔اورمؤمن کا حال اس اصیل گھوڑ ہےجیسا ہوجائے،جس کی پچھاڑی ایک حلقہ سے بندھی

تركيب: تَمَنُّع (مصدر) كاعطف إذعان پر بے.....اور توكِ كاعطف تشبُّه پر ہے۔

مٰراہب کے اختلاف اوران کے ممالک کے دور دورہونے کے باوجود۔

جلدجہارم

ہوئی ہو،اوروہ ادھراُدھر دولتیاں چلا کرایخ ٹھکانہ پرآ کھڑا ہو۔اس طرح مؤمن بھی کوتا ہیاں کرنے کے بعدرمضان میں ٹھکانے پرآ جائے۔اورروز وں کا اس طرح التزام کرنا بھی ایک طرح کی مداومت ہے۔ جب حقیقی مداومت ممکن نہیں تو

اسى فى الجمله مداومت يرا كتفا كرنا حاسيًـ

# روزوں کی مقدار کی عین ضروری ہے

جب عام لوگوں کے لئے ہمیشہ روز ہ رکھناممکن نہیں، وہ وقفہ وقفہ ہی سے روز بے رکھ سکتے ہیں، تو ضروری ہے کہ روزوں

کی مقدار متعین کردی جائے ، تا کہ لوگ افراط وتفریط میں مبتلا نہ ہوں۔اگر روزوں کی مقدار متعین نہیں ہوگی تو کوتا ہی کرنے

والےاتنے کم روز بے رکھیں گے کہ وہ قطعاً بے سوداور غیر مفید ہوں گے۔اور حدسے تجاوز کرنے والےاتنے زیادہ روز بے

ر کھیں گے کہان کےاعضاء کمزور،نشاط کا فوراورنفس ست ہوجائے گااورروز بےان کوقبرستان پہنچادیں گے جبکہ روز ہےایک

تریاق یعنی زہر ملی دوا ہیں۔وہ اس لئے تجویز کئے گئے ہیں کٹفس کا زہر دور ہواور یہ بھی مقصد ہے کہ نسمہ مغلوب ومقہور ہو۔

جولطیفهٔ انسانی یعنی روح ربانی کی سواری اوراس کے کمالات کے ظہور کا چبوتر ہ ہے۔پس ضروری ہے کہروز وں کی مقدار بقدر

ضرورت ہی مقرر کی جائے ۔ لیعنی جن سے مقصد حاصل ہوجائے اور کوئی نقصان نہ ہو۔

الـمُهِـمَّةِ، ومعافسةِ الأموال والأزواج: وجب أن يَلْتَزِمَ بعدَ كل طائفة من الزمان مقداراً يُّعرِّفُ حالةَ ظهور الملكية، وابتهاجِها بمقتَضَيَاتِها، ويكفِّرُ ما فرط منه قبلَها، ويكون مثلُه كمثل

ولما لم تكن المواظبةُ على هذه من جمهور الناس ممكنةً، مع ما هم فيه من الارتفاقات

حصان طِولُه مربوط بآخِيَّةٍ، يَستَنُّ يميناً وشمالاً، ثم يرجع إلى آخِيَّتِهِ؛ وهذه مداومة بعد المداوة الحقيقية.

ثم وجب تعيينُ مقداره: لئلا يفرِّطَ أحد، فيستعمِلَه منه مالا ينفعه ويَنْجَعُ فيه، أو يُفْرِطَ مفرط، فيستعمِلَ منه مايوهن أركانَه، ويذهب نشاطَه، ويُنفِّهُ نفسَه، ويزيره القبورَ.

وإنما الصوم ترياق يُستعمل لدفع السموم النفسانية، مع مافيه من نِكاية بمطيةِ اللطيفة الإنسانية ومَنصَّتِهَا، فلا بد أن يُتقدَّر بقدر الضرورة.

تر جمہ: اور جب عام لوگوں کے لئے اِس (روزوں) پر مداومت ممکن نہ تھی،اس چیز کے ساتھ جس میں وہ ہیں لیعنی مشغول کرنے والی معاشی تدبیرات نافعہ اوراموال واز واج کے ساتھ اختلاط: توضر وری ہوا کہ آ دمی التزام کرے زمانہ کے

ہرا یک حصہ کے بعدا یک ایسی مقدار کا جو بہچانوائے ملکیت کے ظہور اور اپنے تقاضوں پراس کی فرحت کی حالت کو ( لعنی

اس کوقبروں کی زیارت پرابھارے یعنی قبرستان پہنچا کردَم لے۔

اور من نکایة میں من مخطوطہ کراچی سے بڑھایا ہے۔

رحمة اللدالواسعة

جلدجهارم

روز وں کی اُس مقدار سے ملکیت کاظہوراورغلبہواضح ہوجائے )اورروز وں کی وہمقداراُن کوتا ہیوں کومٹاد بےجواس سے بل

ازیں سرز دہوگئی ہیں۔اوراس کا حال اس عمدہ گھوڑ ہےجسیا ہو جائے جس کی رسی کسی حلقہ سے بندھی ہوئی ہو،وہ دائیں بائیں

پھر ضروری ہےاُس مقدار کے انداز ہے کی تعیین: تا کہ کوئی شخص کوتا ہی نہ کرے۔ پس استعال کرے وہ اس مقدار

سے اس کو جواس کے لئے مفیداور سودمندنہیں ہے۔ یا حد سے تجاوز کرے کوئی حد سے بڑھنے والا ، پس استعال کرے وہ

اس مقدار سےاس کو جواس کےعضاء کو کمز ورکر دے۔اوراس کے نشاط کوختم کر دے۔اوراس کےنفس کوست کر دے۔اور

اورروز ہ توایک تریاق ہے، جواستعال کیا جاتا ہے نفسانی زہروں کودور کرنے کے لئے ،اس چیز کے ساتھ یعنی اس

لغات: المُهمِّ: شديدمعامله، مشغول كرنے والامعامله، جمع مَهام ..... عَافَسَه : مزاولت كرنا، اختلاط اورميل جول

فائدہ کے ساتھ جواس میں ہے یعنی لطیفۂ انسانی (روح ربانی) کی سواری اوراس کے چبوترہ یعنی روح حیوانی کومغلوب

ر کھنا۔ کہا جاتا ہے: بات یُعافِسُ الأمور : وه رات بھر کامول میں لگار ہا ..... آخِیَّة: وه رسی جس کے دونوں سرے زمین

میں گاڑ دیتے ہیں،اوراویرکوحلقہ سانکلا ہوا ہوتا ہے،جس میں جانوروں کو باندھتے ہیں..... اِسْتَنَّ الفر سُ : دوڑنا، بھا گنا،

ا أَحْجُل كُود كُرنا، دوتَّى جِلانا ..... نَجَعَ الطعامُ في الإنسان : فاكده مند بونا (لا محذوف ہے أى لا يَنْجَعُ فيه )..... نَفَّهُ

الناقةَ: تهكانا،ست كرنا نَفَهَ (ف) نُفُوْهًا الرجلُ: كمز وراورست هونا..... أَذَارَه: زيارت كرنے ير برانكيخة كرنا..... نكلى

يَنْكِنْ نِكايةً العدوَّ: زخي كركے غالب آنا..... المَنصَّة: حجلهُ عروسي، نماياں كمره، وه چبوتره جس يرڈرامه كھيلاجا تاہے۔

کرنا۔پس ضروری ہے کہاس (روزوں) کا اندازہ کیا جائے ضرورت کی مقدار کے ساتھ۔

اُ چھلے کودے، پھراپنی کھونٹی کی طرف لوٹ آئے۔اور پیھی ایک طرح کی مداومت ہے مداومت ِ حقیقی کے بعد۔

تشریخ:انسان تین چیزوں کامجموعہ ہے:ایک:بدن خاکی جوروح حیوانی (نسمه ) کالبادہ ہے۔جب بیروح بدن سے

نکل جاتی ہے تووہ لاش یعنی لاشٹی رہ جاتا ہے۔ دوسری:روح حیوانی یعنی سمہ۔ پیغذاؤں کے خلاصہ سے پیدا ہونے والی ایک اسٹیم ہے۔اس کابدن سے براہ راست تعلق ہے۔ تیسری:انسان کی مخصوص روح،جس کوروح ربانی اورروح قدسی کہتے ہیں۔ لطیفهٔ انسانی ہے یہی روح مراد ہے۔ کیونکہ بیروح انسان کے ساتھ خاص ہے۔ دیگر حیوانات میں بیروح نہیں ہوتی۔اس کا

کمالات کے ظہور کا انتیج ہے۔روزوں کے ذریعہ اسی نسمہ کومغلوب ومقہور کرنامقصود ہے، کیونکہ یہی ہیمیت کی حامل روح ہے۔ تصحیح : مقدار اً اصل میں مقدار فی اس صورت میں بلتز مجہول ہوگا۔ پیچے تینو مخطوطوں سے کی ہے۔

براہ راست تعلق نسمہ سے ہے۔اوراس کے توسط سے بدن سے علق ہوتا ہے۔نسمہ اس کی سواری ہے اورنسمہ ہی اس روح کے

## کھانا بیناکم کرنے کا مناسب طریقہ

کھانا بینا کم کرنے کے دوطریقے ہیں: ایک طریقہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی مقدار گھٹادی جائے لینی بس برائے نام کھایا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کھانوں کے درمیان عادہؓ جو وقفہ ( فاصلہ ) ہوتا ہے، اس کو بڑھادیا جائے۔شرائع ساویه میں دوسراطریقه ہی پیند کیا گیا ہے۔اوراس کی دووجہیں ہیں:

کیملی وجہ: کھانوں کے درمیان وقفہ بڑھانے سے بدن ہاکا پڑتا ہے اور نفس تھکتا ہے ( اور یہی روز سے مقصود ہے )اور

بیطریقه سردست بھوک پیاس کامزہ بھی چکھا تا ہے (جس سے دل میں غریبوں کی ہمدر دی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے )اور بیطریقہ

تہیمیت پر جیرت اور دہشت طاری کرتا ہے۔اوراس پر واضح طور پرحملہ آ ور ہوتا ہے ( جس سے بہیمیت مغلوب ہوتی ہے۔اور

خشیت وتقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے )اور پہلا طریقہ مضربے۔اس سے ایسی لاغری آتی ہے جومحسوس نہیں ہوتی۔نا توانی کے ساتھآ دمی چلتا پھرتار ہتاہے۔اس کی پچھ پرواہ نہیں کرتا گر بالآخروہ بےطاقتی ہلاکت کے کنارے پر پہنچادیتی ہے۔

دوسری وجد: کھانے پینے کی مقدار گھٹانے کا معاملہ عام قانون سازی کے دائر ہیں مشکل ہی سے آسکتا ہے،اس لئے کہ کھانے پینے کےمعاملہ میںلوگوں کےاحوال بہت زیادہ مختلف ہیں۔کوئی دن بھر میںا کیے رطل کھا تا ہےتو کوئی دورطل۔اور جس مقدار سے پہلے کاحق پوراادا ہوجا تا ہے یعنی وہ شکم سیر ہوجا تا ہے، وہ مقدار دوسرے کے پیٹ کی آگ بھی نہیں بجھاسکتی۔

ثم إن تقليلَ الأكل والشرب له طريقان: أحدهما: أن لايتناول منهما إلا قدراً يسيرًا، والثاني: أن تكونَ المدة المتخلِّلةُ بين الْأكلاتِ زائدةً على القدر المعتاد؛ والمعتبرُ في الشرائع هو الثاني، لأنه يُخَفِّفُ ويُنفِّهُ، ويُذيق بالفعل مذاقَ الجوع والعطش، ويُلحق البهيميةَ حيرةً ودهشةً، ويأتي

عليها إتيانا محسوساً؛ والأولُ إنما يَضَعِّفُ ضعفاً يمرُّ به، ولايجد بالاً حتى يُدُنِفَه. وأيضًا: فإن الأول لايأتي تحت التشريع العام إلا بجُهدٍ، فإن الناس على منازلَ مختلفةٍ جدًّا،

يأكل الواحدُ منهم رَطْلًا، والآخرُ رطلين، والذي يحصل به وَفاءُ الأول هو إجحافُ الثاني.

تر جمہ: پھرکھانے پینے کوئم کرنے کے دوطریقے ہیں:ایک بیر کہ وہ ان دونوں سے نہ لے مگر تھوڑی مقدار۔اور دوسرا یہ کہ کھانوں کے درمیان واقع ہونے والی مدتِ معتاد مقدار سے زائد ہو۔اور شریعتوں میں معتبر دوسرا ہی طریقہ ہے،اس لئے کہوہ بدن کو ہلکا اور لاغر کرتا ہے۔اور بالفعل بھوک اور پیاس کا مزہ چکھا تا ہے۔اور بہیمیت سے حیرت ودہشت کوملا تا

ہےاوراس پرمحسوں طور پرحملہ کرتا ہے۔اور پہلا طریقہ صرف ایسا کمز ورکرتا ہے جس کے ساتھ آ دمی چاتیا پھرتار ہتا ہے،اور وہ اس کی بچھ پرواہ ہیں کرتا، یہاں تک کہوہ طریقہ اس کو قریب المرگ کردیتا ہے۔ اور نیز: پس بینک پہلاطریقہ نہیں آتا ہے تشریع عام کے تحت مگرانتہائی کوشش سے ۔ پس بیشک لوگ بہت زیادہ

مختلف مراتب پر ہیں: ان میں سے ایک کھا تا ہے ایک رطل ، اور دوسرا دورطل ۔ اور وہ مقدار جس کے ذریعہ اول کاحق

پوراادا ہوتا ہے۔ وہی مقدار دوسرے کے لئے بہت ہی کم ہے۔ لغات: مَذَاق (مصدر) ذا نَقه، مزه ..... أَتني عليه :حمله كرنا ..... أَذْنَفَه: بِيَارِي بِرُهِ كُلُ اوراس كوقريب المرك

كرديا..... إنجه حاف: جراسيه منادينا ـ اور بطوراستعاره قص فاحش ـ يهال يهي معني مراديي \_  $\stackrel{\sim}{\sim}$ 

#### روز ه اوران کی مقدار کاانضباط

دن بهرمفطرات سے رُکنے کا نام روزہ ہے۔ اور دن بطلوع فجر سے غروب شمس تک کا وقت ہے۔ اور روزے ایک ماہ کے

ضروری ہیں۔اورمہینہ: چاندسے چاندتک کانام ہے۔ بیچارامور طے کرنے کے لئے پانچ باتیں پیش نظر رکھنی ضروری ہیں۔

نہلی بات: — کھانوں کے درمیان کاوقفہ۔عرب وعجم اور دیگر صیح مزاج والے لوگوں کی عام عادت رہے کہ وہ دن میں دومر تنبہ:صبح وشام کھاتے ہیں۔ یارات دن میں ایک ہی مرتبہ کھاتے ہیں۔ پہلی صورت میں بھوک پیاس کا کوئی خاص

احساس نہیں ہوتا۔البتہ دوسری صورت میں یعنی اگررات تک کچھ کھایا پیانہ جائے تو بھوک پیاس کا خوب مزہ آتا ہے۔

دوسری بات: \_\_\_\_ کھانے پینے میں کمی کرنے کا کوئی معیاز ہیں اور بیمعاملہ رائے مبتلی بہ پر بھی نہیں چھوڑ اجا سکتا یعنی لوگوں سے بیر کہددیا جائے کہ ہرشخص اتنی مقدار کھائے جس سے اس کی تہیمیت مغلوب رہے۔ایساا بہام قانون سازی

کے موضوع کے خلاف ہے۔ تعیین کے بغیرلوگ تھم کی تعمیل نہیں کر سکتے۔ نیز عربی کی مشہور کہاوت ہے کہ:'' بھیڑیے کوگلہ بانی سونینا کمریوں پرستم ڈھانا ہے''لینی کھاؤسے کم کھانے کی امید کرنا خام خیالی ہے۔ ہاں سلوک واحسان کے باب میں

الیی مجمل مدایت دی جاسکتی ہے۔ کیونکہ وہ حضرات خود ہی احتیاط شیوہ ہوتے ہیں۔ تیسری بات: \_\_\_\_ کھانوں کے درمیان کا وقفہ جان لیوانہیں ہونا چاہئے ۔مثلاً تین شاندروز کا فاصلہ۔ کیونکہ ا تنالمبا وقفہ موضوع شریعت کےخلاف ہے۔شریعت حسب استطاعت ہی حکم دیتی ہے۔اورا تنا طویل وقفہ عام لوگوں

کے لئے نا قابل محل ہے۔

چوهی بات: ــــــ ترک ِ مفطرات (روزه) کامل بار بار ہونا چاہئے ، تا کہ طبیعت خوگراورنفس اطاعت شعار ہوجائے۔

صرف ایک دودن کی بھوک،خواہ وہ کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، بالکل نے فائدہ ہے یعنی روزے چنددن کے کافی نہیں۔ان کی ایک معتد بہ مقدار مقرر کرنی ضروری ہے۔

سند جہ سعرار کرروں کردوں ہے۔ یا نچویں بات: ۔۔۔ روزوں کی مقداروہ تعین کرنی جا ہے جو پہلے سے دیگر ملتوں میں رائج ہو۔جس سے ہر کہ ومہ،

شہری اور دیہاتی واقف ہو۔اورخو داسی مقدار کو بااس جیسی مقدار کو بڑی ملتیں اپنائے ہوئے ہوں۔ جیسے چلّہ کشی لیعن حالیس دن کی ریاضت کا عام معمول ہے۔ایسی مقدار تجویز کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ صبار فتار سواریاں جہاں تک اس کی تشہیر کریں

گی لوگ مانتے ہی چلے جائیں گے۔

مٰدکورہ بالا ملاحظات (تو جہطلب باتیں ) درج ذیل چار باتیں واجب کرتے ہیں:

پہلی بات:روز سے کا قانون ہیہو کہ دن بھر کھانا پینا اور جماع ترک کر دیا جائے۔ کیونکہ ایک دن سے کم رکنا تواپیا

ہے کہ دو پہر کا کھا ناذ را تاخیر سے کھایا۔اوررات میں کھانا بیپنا ترک کرنا تو معتا دہے ۔لوگ رات میں ان چیزوں کی پرواہ

نہیں کرتے ۔ پس رات کاروز ہمقرر کرنا بے فائدہ ہے۔

دوسری بات: روزے ایک پورے ماہ کے تجویز کئے جائیں۔ نہ کم نہ زیادہ۔ کیونکہ ہفتہ رو ہفتہ بہت تھوڑی مدت ہے۔جس کا اثر نہیں ہوسکتا۔اور دو ماہ کےمسلسل روز ہے شاق ہیں۔اس مدت میں آئکھیں دھنس جاتی ہیں اورنفس تھک

جاتاہے۔ہماراباربارکاییمشاہرہہے۔

تیسری بات: دن کاانضباط صبح صادق سے غروب آفتاب تک کے ذریعہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ یہی عربوں کا حساب ہے۔ دن کی مقداران کے نز دیک یہی ہے۔اسلام سے پہلے عربوں میں عاشوراء( دس محرم ) کاروزہ صبح سے شام تک کامشہور تھا۔

چوھی بات:مہینہ کاانضباط ایک جاند سے دوسرے جاند کے ذریعہ کرنا چاہئے ۔ کیونکہ یہی عربوں کے نز دیک مہینہ

ہے۔ان میں قمری حساب رائح تھا۔ وہشمشی حساب سے ناواقف تھے۔

أما الـمــدةُ المتخلَّلَةُ بين الَّاكَلات: فالعرب والعجم، وسائر أهل الأمزجة الصحيحةِ، يتفقون فيها؛ وإنما طعامُهم غَداءٌ وعَشاءٌ، أو أكلةٌ واحدةٌ في اليوم والليلة، ويحصل مَذَاقُ الجوع بالكف إلى الليل.

والايمكن أن يفوَّض المقدار اليسير إلى المبتلين المكلَّفِين، فيقال مثلًا: لِيأكلُ كلُّ واحد منكم ماتنقهر به بهيميتُه، لأنه يخالف موضوعَ التشريع، ومن المثل السائر:"من اسْتَرْعَي

الذُّنُبَ فقد ظلم!" وإنما يسوغُ مثلُ ذلك في الإحسانيات. ثم يجب أن تكون تلك المدةُ المتخلَّلة غيرَ مُجْحِفَةٍ، ولا مُسْتَأْصِلَةٍ، كثلاثة أيام بلياليها،

لأن ذلك خلافٌ موضوع الشرع، ولايعمل به جمهورُ المكلَّفين.

ويـجـب أن يكـون الإمساك فيها متكرراً، ليحصل التمرُّنُ والانقياد، وإلا فجوعٌ واحدٌ أيَّ فائدةٍ يفيد، وإن قَوِىَ واشْتَدَّ؟!

ويـجـب أن يُذْهَبَ في ضبط الانقهار الغير المُجْحِفِ، وضبطِ تكرارِه، إلى مقاديْرَ مُسْتَعْمَلَةٍ عندهم، لا تخفي على الخامل والنبيه، والحاضر والبادي، وإلى ما يستعمِلُه، أو يستعمِلُ نظيرَه

طوائفُ عظيمةٌ من الناس، لتذهبَ شُهرتُها وتسليمُها غايةَ النَّعْبِ منهم. وأوجبت هذه الملاحظات أن يُضْبَطَ الصومُ بالإمساك من الطعام والشراب والجماع يوماً

كـاملًا، إلى شهـر كـامـلِ، فـإن مـادون اليـوم هـو من باب تأخير الغَداء، وإمساكُ الليل معتادٌ، لايـجـدون لـه بـالًا، والأسبـوعُ والأسبوعان مدةً يسيرةٌ لاتؤثِّر، والشهرانِ تَغُوْرُ فيهما الأُغْيُنُ،

وتَنْفُهُ النفسُ، وقد شاهدنا ذلك مراتٍ لاتُحصيٰ. ويُضبط اليومُ بطلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأنه هو حساب العرب، ومقدار يومهم، والمشهورُ عندهم في صوم يوم عاشوراء؛ والشهرُ برؤية الهلال إلى رؤية الهلال، لأنه هو

شهر العرب، وليس حسابهم على الشهور الشمسية. ترجمہ:(۱) رہی کھانوں کے درمیان واقع ہونے والی مدت: تو عرب وعجم اور دیگر سیح مزاج والے لوگ اُس میں

متنق ہیں۔اوران کا کھاناصبح وشام کا کھانا ہی ہے۔ یارات دن میں ایک ہی مرتبہ کھانا ہے۔اور بھوک کا مزہ حاصل ہوتا

ہے رات تک رُ کنے ہے۔ (۲) اور نہیں ممکن ہے کہ ''تھوڑی مقدار''سونپ دی جائے مہتلی بہ مکلفین کو پس مثال کے طور پر کہا جائے:'' چاہئے

کہ کھائے تم میں سے ہرایک اتنی مقدار جس سے اس کی تہیمیت مغلوب ہوجائے'' کیونکہ بیرچیز قانون سازی کے موضوع

کے خلاف ہے۔اورلوگوں میں پھیلی ہوئی کہاوتوں میں سے ہے:'' جس نے بھیڑیے سے بکریاں چرانے کے لئے کہااس نے یقیناً ظلم کیا''اوراس طرح کی بات جائز ہے صرف احسانیات (سلوک وتصوف) میں۔

(۳) پھرضروری ہے کہ وہ درمیانی مدت جڑ کھود نے والی نہ ہو۔ نہ بالکل نتاہ کرنے والی ہو۔ جیسے تین دن ان کی را تو ل

کے ساتھ ۔اس لئے کہ بیرمدت شریعت کے موضوع کے خلاف ہے ۔اور نہیں عمل پیرا ہو سکتے اس پر عام مکلفین ۔ (۴) اور ضروری ہے کہ اس مدت میں رکنا بار بار ہو، تا کہ حاصل ہوخوگر ہونا اور تابعدار ہونا۔ ورنہ پس ایک ( دن

کی ) جھوک کونسا فائدہ دیگی ،اگرچہ وہ قوی اور سخت ہو؟! (۵)اورضروری ہے کہ جایا جائے جڑنہ کھودنے والی مغلوبیت کے انضباط میں اور بار بارامساک کے انضباط میں الیمی

مقداروں کی طرف جولوگوں کے نز دیک تعمل ہوں۔ نہ پوشیدہ ہوں وہ مقداریں گمنام اورمشہوریر، اورشہری اور دیہاتی یر۔اور (جایاجائے)اس مقدار کی طرف جس کواستعال کرتے ہوں یا جس کی مانندمدت کواستعال کرتے ہوں لوگوں کے

بہت بڑے گروہ، تا کہ جائے اس کی تشہیراوراس کو مان لینا،ان کے پاس صبار فیار سوار یوں کے پہنچنے کی آخری حد تک۔ اورواجب کیاان قابل توجه باتوں نے کہ منضبط کیا جائے روزہ: کھانے پینے اور جماع سے رکنے کے ذریعہ ایک پورا

دن،ایک پورےمہینۃ تک۔پس جور کناایک دن ہے کم ہے وہ دوپہر کا کھانامؤ خرکرنے کے قبیل سے ہے۔اوررات میں

ر کنامعتاد ہے نہیں یاتے لوگ اس کے لئے کوئی خیال۔اورا یک ہفتہ اور دو ہفتے تھوڑی مدت ہے جواثر نہیں کرتی۔اور دو

مہینے: دھنس جاتی ہیںان میں آئکھیں اور تھک جاتا ہے نفس۔اور شختیق ہم نے اس کا بے شار مرتبہ مشامدہ کیا ہے۔ اور منضبط کیاجائے دن:طلوع فجر سے غروسٹس کے ذریعہ،اس لئے کہ دہی عربوں کا حساب ہے اوران کے دن کی

مقدارہے۔اوران کے نز دیکمشہورہے یوم عاشوراء کے روزے میں۔

اور (منضبط کیا جائے )مہینہ: جاند د کیھنے سے جاند د کیھنے کے ذریعہ،اس لئے کہ وہی عربوں کامہینہ ہے۔اور نہیں

ہےان کا حساب شمسی مہینوں پر۔

لغات: مُجْحِفَة (اسم فاعل، واحدموَنث) جَحَفَه (ف) جَحْفًا: بربا دكر دينا ـ أَجْحَفَ الدهرُ: جرِّ سے مثانا ـ اور لطوراستعاره إلحَحاف تقصِ فاحش كم عنى مين بهي مستعمل ہے - كمامر ..... اِسْتَأْصَل الشيئي: جرُّ سے أكبر نا ..... غاد ت

عينُه: آنكه كادهنس جانا ..... نَفِهَتُ (س) نفسُه: تهكنا ..... النَعْب: تيزسواري اورتيز موا نَعَبَتِ الإبلُ : اونث كا جلنے ميں گردن كمبى كرناليعنى تيز چلنااور ريْحٌ نَعْبٌ: تيز موا ناقةٌ ناعبةٌ: تيز رفتاراوْتُنى \_

ترکیب:وضبطِ تکرارہ میں عطف تفسری ہے۔اور إلى ما يستعمله كاعطف إلى مقادير پر ہےاور بيعطف

بھی تفسیری ہے۔اور لتذھب متعلق ہے وجب ہے۔

تصحيح :غداةً وعَشاءً اصل مين غداءً ا وعشاءً اتفاريجي تنيول مخطوطون سے كى گئى ہے..... غاية النَّعب (نون کے ساتھ )اصل میں غایة التَّغب(تا کے ساتھ) تھا مخطوطوں میں بھی پہلفظ مشتبہتھا۔ کافی غور کے بعد لیٹیج کی گئی ہے۔

### روزں کے لئے رمضان کی تخصیص کی وجہ

جب عام قانون بنانے کا اور سبھی لوگوں کی ،عربوں کی بھی اور عجمیوں کی بھی ،اصلاح کا موقعہ آیا اوراس کی طرف تو جہ دی گئی تو ضروری ہوا کہ ماہِ صیام کے معاملہ میں آزادی نہ دی جائے کہ ہرشخص اپنی سہولت کے مطابق جس ماہ کے

چاہے روزے رکھ لیا کرے۔ بلکہ کسی ماہ کی تعیین لا زمی ہے۔اور سیربات تین وجوہ سے ضروری ہے:

بہلی وجہ: ایسااختیار دینے میں چندنقصانات ہیں: اول: اس سے بہانہ بنانے کا اور کھسک جانے کا درواز ہ کھل جائے گا۔ دوم: امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كا دروازہ بند ہوجائے گا۔سوم: اسلام كی ایک عظیم ترین عبادت گمنام

ہوجائے گی لیعنی اس کی کوئی شان ظاہر نہ ہوگی۔

دوسری وجہ: اجھاعی عبادت میں دوروحانی فائدے ہیں: اول: ساری دنیا کے مسلمانوں کاکسی عبادت کوایک ہی

وقت میں کرناعوام وخواص پر ملکیت کی برکات کے نزول کا سبب ہے۔مشہور ہے: بدال رابہ نیکال بہ بخشد کریم دوم:

اجتماعی عبادت میں اس کا زیادہ احتمال ہے کہ کامل بندوں کے انوار کا پُرتو ان سے کمترلوگوں پر بڑے اورخواص کی دعاؤں

سے عوام کو بھی فائدہ پہنچے۔

اور جب ماہ صیام کی تعیین ضروری ہوئی تواس کے لئے رمضان شریف سے زیادہ موزون کوئی مہینۂ ہیں تھا۔ کیونکہ اس ماہ

میں قرآن کا نزول ہواہے اور ملت اسلامید اسخ ہوئی ہے اور اس میں شبِ قدر کا بھی احتمال ہے، جبیبا کہآ گے آر ہاہے۔

وإذا وقع التصدي لتشريع عام، وإصلاح جماهير الناس، وطوائفِ العرب والعجم: وجب

أن لايُـخَيَّرَ في ذلك الشهر، ليختارَ كلُّ واحدٍ شهرًا يسهل عليه صومُه، لأن في ذلك فتحاً لباب الاعتندار والتسلل، وسنًّا لباب الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، وإخمالًا لما هو من أعظم طاعات الإسلام.

وأيضًا: فإن اجتماع طوائف عظيمة من المسلمين على شيئ واحد، في زمان واحد، يرى

بعضُهم بعضًا، معونةٌ لهم على الفعل، مُيَسِّرٌ عليهم، ومُشَجِّعٌ إياهم. وأيضًا: فإن اجتماعهم هذا سببٌ لنزول البركات الملكية على خاصتهم وعامتهم، وأدنى

أن ينعكس أنوارُ كُمَّلِهِمْ على من دونهم، وتحيط دعوتُهم من ورائهم. وإذا وجب تعيين ذلك الشهر فـلا أحقَّ من شهر نزل فيه القرآنُ، وارتسخت فيه الملةُ المصطفوية، وهو مَظِنَّةُ ليلة القدر، على ما سنذكره.

تر جمہ: اور جب واقع ہوا در بے ہونا عام قانون سازی کے لئے اور عام لوگوں کی اور عرب وعجم کے تمام گروہوں کی

اصلاح کے لئے تو ضروری ہوا کہ نہا ختیار دیا جائے اس ماہ میں، تا کہ اختیار کرے ہرایک کسی ایسے مہینہ کوجس کا روز ہ اس یرآ سان ہے:اس لئے کہاس میں بہانہ بنانے اور کھسک جانے کا دروازہ کھولنا ہےاورامر بالمعروف اور نہی عن المنكر كے دروازے کو بند کرنا ہے۔اوراس عبادت کو جو کہ اسلام کی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے گمنام کرنا ہے۔

اور نیز: پس مسلمانوں کی بہت بڑی جماعتوں کا ایک چیز برایک زمانہ میں اکٹھا ہونا درانحالیکہ بعض بعض کودیکھر ہے ہوں:ان کی عمل پر مدد کرنا ہے اوران پڑمل کوآ سان کرنا ہے۔اوران کوممل کی ہمت دلا نا ہے۔ اور نیز: پس لوگوں کا بیا جنماع سبب ہے۔ملکوتی برکتوں کے نزول کا ان کے خواص وعوام پراور قریب تر ہے اس بات

ہے کہ پکٹیں ان کے کاملوں کے انواران کے کمتروں پر۔اور گھیرلیں ان کی دعائیں ان لوگوں کو جوان کے پیچھے ہیں۔ اور جب ضروری ہوئی اس ماہ کی تعیین تونہیں ہے کوئی مہینہ زیادہ حقداراس مہینہ سے جس میں قر آن اتر اہےاور جس میں ملت ِمصطفویہ راسخ ہوئی ہے۔اوروہ شب قدر کی احتالی جگہ ہے۔جبیبا کہ ہم اس کوآ گے بیان کریں گے۔

# تصحیح:سبب لنزول البر کات میں لفظ سبب مخطوط کرا چی سے بڑھایا ہے۔

#### عبادتوں کے عمومی اور خصوصی درجات

اس کے بعد میر بھی ضروری ہے کہ عبادتوں کے درجات واضح کردیئے جائیں۔عبادتوں کا ایک درجہ تو عمومی ہے۔ جس میں تمام مسلمان برابر ہیں۔خواہِ وہ غیر مشہور ہوں یامشہور، فارغ ہوں یامشغول،سب کے لئے وہ عبادتیں ضروری

جس میں تمام مسلمان برابر ہیں۔خواہ وہ غیرمشہور ہوں یامشہور ، فارع ہوں یامشغول ،سب کے لئے وہ عباد میں ضروری ہیں۔کوئی اس سے مشتیٰ نہیں۔جوبھی شخص اُن عبادتوں کوتر ک کرے گا وہ اصل مشروع امر کا تارک قرار دیا جائے گا۔ بیہ فرائضِ اعمال کا درجہ ہے۔دوسرا درجہ کاملین اور نیکوکاروں کی شاہ راہ اور سابقین کی گھاٹ ہے یعنی وہ بڑے لوگوں کا حصہ

ئے۔ ہے۔ یہ نوافل اعمال کا درجہ ہے۔ دونوں درجوں کی عباد تیں درج ذیل ہیں:

. پہلے درجے کی عبادتیں: رمضان کے روزے اور پانچ فرض نمازیں ہیں۔ بیعبادتیں ہرمکلّف پرلازم ہیں۔ حدیث سیرک جزجس نے عثالوں فحے کی نماز جاعت سیدادا کی اس زگراں تا بھرنماز برھی' (من اچران ۱۵۵۰)اس ورید ش

میں ہے کہ:''جس نے عشااور فجر کی نماز جماعت سےادا کی اس نے گویارات بھرنماز پڑھی''(منداحمدا:۸۵)اس حدیث میں ہے ادامیت کردیا یہ کی طرف ایشاریہ ہوں۔

میں عبادات کے درجات کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا درجہ: پہلے درجے سے کماً اور کیفاً بڑھا ہوا ہے۔اور وہ عباد تیں بیہ ہیں: رمضان کی را توں میں تراوی پڑھنا۔

عا شوراءاور عرفہ کے روزے رکھنااور رمضان کے آخری عشرہ کااعتکاف کرنا۔ پیابواب الصیام کے سلسلہ کی اصولی اور تمہیدی باتیں ہیں۔ان سے فارغ ہوکراب ہم روزوں کے بارے میں

روزے میں زبان اوراعضاء کی حفاظت کرنا۔رمضان کے بعد شوال کے چھروزے رکھنا۔ ہر ماہ میں تین روزے رکھنا۔

بیابواب انصیام مے سلسلہ فی اصوفی اور مہید فی بایں ہیں۔ ان سے فارس ہو براب م روروں سے بارے یں وارد ہونے والی روایات کی شرح کرتے ہیں۔ وار د ہونے والی روایات کی شرح کرتے ہیں۔ ثم لابلہ من بیان المرتبة التی لابلہ منھا لکل خاملِ و نبیدٍ، و فارغ و مشغول، و التی إن أخطأها

أخطأ أصلَ المشروع، والمرتبة المكمِّلة التي هي مَّشْرَعُ المحسنين، ومورِدُ السابقين: فالأولى: صومُ رمضان، والاكتفاءُ على الفرائض الخمس، فورد:" من صلى العشاء والصبح في جماعة فكأنما قام الليل"

و الثانية: زائدة على الأولى كمًّا وكيفًا، وهي قيامُ لياليه، وتنزيه اللسان والجوارح، وستة من شوال، وثلاثة من كل شهر، وصوم يوم عاشوراء، ويوم عرفة، واعتكاف العشر الأواخر. فهذه المقدِّماتُ تجرى مجرى الأصول في باب الصوم، فإذا تَمَهَّدَتْ حَانَ أن نشتغل بشرح أحاديث الباب.

تر جمہ: پھراس مرتبہ کو بیان کرنا ضروری ہے جس کے بغیر چارہ ہی نہیں، ہرغیر شہورا ورشہور کے لئے ،اور ہر فارغ

ومشغول کے لئے ،اور جو کہا گرچوک گیا آ دمی اس کوتو چوک گیا وہ اصل حکم مشروع کو۔اور کامل وکممل مرتبہ کو جو کہ وہ

یس پہلامر تنبہ: رمضان کے روز ہے اور پانچ فرض نماز وں پراکتفا کرنا ہے لینی نجات کے لئے فرائض وواجبات

اور دوسرا مرتنبہ: پہلے مرتنبہ برکم وکیف کےاعتبار سے زائد ہے۔اور وہ رمضان کے نوافل اور زبان اور اعضاء کو پاک

یس بےتمہیدی باتیں ہیں، جوروز وں کے باب میںاصول کی جگہ میں جاری ہیں۔ پس جب تیار ہو گئیں وہ باتیں تو

رکھنااور شوال کے چیرروز ہےاور ہر ماہ کے تین روز ہےاور یوم عاشوراءاور یوم عرفہ کے روز ہےاور آخری عشرہ کااعتکاف ہے۔

مے باب ہے۔

اور شیاطین جکڑ دیئے جاتے ہیں'(اور فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں) (متفق علیہ مشکوۃ حدیث ١٩٥٧)

روزوں کی فضیلت کا بیان

میں''جنت کے دروازے''کے بجائے''رحمت کے دروازے'' آیاہے ۔۔۔ اور دوزخ کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں۔

حدیث نثریف:میں ہے کہ:''جبرمضان آتا ہے توجنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ۔۔۔اورایک روایت

ایک اہم نکتہ:نصوص میں بھی ایبا ہوتا ہے کہ ایک مضمون کا نصف حصہ بیان کیا جاتا ہے،اور باقی آ دھا قرائنِ احوال

اورفهم سامع پراعثاد کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے سورہ آل عمران آیت ۲۶ میں ہے: ﴿ بِیکدِكَ الْحَیْرُ ﴾ یعنی سب بھلائی

آپ کے اختیار میں ہے۔اس کا باقی آ دھامضمون ہے ہے کہ' ہر برائی کے مالک بھی آپ ہیں' اسی طرح''عذاب قبر حق

ہے' بیآ دھامسکہ ہے۔ باقی آ دھاہے:'' قبر کی راحتیں بھی برحق ہیں' اسی طرح مذکورہ حدیث کا بیمضمون کہ:''شیاطین جکڑ

دیئے جاتے ہیں'' آ دھامضمون ہے۔ دوسرا آ دھامضمون ہے:'' فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں''اور قرینہ پہلے مضمون

نیکوکاروں کی گھاٹ اور سابقین کی پانی لینے کے لئے انزنے کی جگہ ہے۔

رعمل کافی ہے۔ چنانچہ وار دہواہے:''جس نے عشاءالخ''

وفت آگیا که ہم باب کی احادیث کی شرح میں مشغول ہوں۔

فضائل کا تعلق اہل ایمان سے ہے:اس کے بعد جاننا چاہئے کہ مذکورہ حدیث میں جورمضان کی فضیاتیں بیان کی گئی ہیں انکا تعلق صرف اہل ایمان سے ہے۔ کفار سے ان کا پچھعلی نہیں۔ کیونکہ کفار کی جیرانی اور گمراہی دوسرے دنوں کی بنسبت

رمضان میں بخت اور فزون ہوجاتی ہے۔ کیونکہ وہ رمضان میں شعائر اللّٰد کی پردہ دری میں اپنی نہایت کو پہنچ جاتے ہیں۔

میں متقابلات (جنت وجہنم) کا تذکرہ ہے۔ (بینکته شارح نے بڑھایاہے)

وضاحت: فضائل کی نصوص کا تعلق نیک بندوں سے اور نیکو کاروں کے زمرہ میں شامل مؤمنین ہی سے ہوتا ہے۔

کفار سےاورغفلت شعاراورخدافراموش بندوں سےان کاتعلق نہیں ہوتا۔ کیونکہانھوں نےخودہی اینے آپ کورحت ِالٰہی

ہے محروم کرلیا ہے۔ جب وہ بارہ مہینے شیطان کی پیروی میں منہمک رہتے ہیں تو اللہ کے یہاں ان کے لئے محرومی کے سوا کچھنہیں۔ بلکہ بابر کت زمان ومکان میں گناہ کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے۔مسجد میں گناہ اورمسجد سے باہر گناہ یکساں

نہیں۔اسی طرح جو بندے رمضان میں بھی احکام خداوندی کی خلاف ورزی میں سرگرم رہتے ہیں،اوررمضان کا جو کہ شعائرًا سلام میں سے ہے کچھ پاس ولحاظ نہیں کرتے ان کامعاملہ اور بھی خطرناک ہوجا تا ہے۔ اللّٰہمَّ احْفَظْنا منه!

# رمضان کی دوخاص بیاتیں اوران کی وجہ

مٰد کورہ حدیث میں رمضان کی دوخاص فضیلتیں بیان کی گئی ہیں:اول:رمضان میں جنت کے سیار حت کے سے

دروازے کھول دیئے جاتے ہیں،اور جہنم — یالعنت — کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔(پیمتقابلات ہیں)

دوم: شیاطین جگر دیئے جاتے ہیں اور فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں (پیجی متقابلات ہیں)ان فضائل کی وجہ یہ

ہے کہ جب مسلمان رمضان میں روز ے رکھتے ہیں،اورنمازیں ( تراویج ) پڑھتے ہیں۔اورخدا کے کامل بندےانوار

الہی میںغوطہ لگاتے ہیں۔اور کاملین کی دعائیں تابعین کومحیط ہوجاتی ہیں۔اوران کی روشنی کاپُرتوان ہےکم ترلوگوں پر پڑتا ہے۔اوران کی برکتیں جماعتیمین کےافراد کوشامل ہوجاتی ہیں۔اور ہرخص حسب استعدادا عمالِ صالحہ میں سے حصہ لیتا

ہے۔اور گناہوں سے بیخے کا اہتمام کرتا ہے تو دوبا تیں واقعی بن جاتی ہیں: پہلی بات: جنت کے باب وَاہوجاتے ہیں اور جہنم کے دروازے مسدود ہوجاتے ہیں۔ اور یہ بات دووجہ سے تحقق ہوتی ہے:

بہلی وجہہ: جنت کی حقیقت رحمت اور جہنم کی حقیقت لعنت ہے۔ جب بندے رحمت والے کا موں میں منہمک

ہوجاتے ہیں اور لعنت والے کاموں سے کنارہ کش ہوجاتے ہیں، تو رحمت کی بارش شروع ہوجاتی ہے۔ یہی جنت کے درواز وں کا کھل جانا ہے۔اورلعنت کی کو بند ہوجاتی ہے۔ یہی جہنم کے درواز وں کا بند ہوجانا ہے۔

دوسری وجہ: نماز استسقاء کے بیان میں گذر چکی ہے،اورآ گے بھی جج کے بیان میں آئے گی کہ جب زمین والے منفق ہوکراللہ تعالیٰ سے جودوکرم کےطالب ہوتے ہیں تو دریائے رحمت جوش زن ہوتا ہےاور بندوں پر برکات کا فیضان

شروع ہوجا تا ہے،اورآ فتیں دور ہوجاتی ہیں۔ چنانچہ جب رمضان آتا ہےاورمسلمانوں کی جماعت ہمہ تن عبادتوں کی

طرف متوجہ ہوجاتی ہےتو بیا تفاق واتحادرحمتِ الہی کو برا پیختہ کرتا ہے۔اورحسب استدعا فیضانِ رحمت عام ہوتا ہے،اور اسباب تکلیف سُکیر کئے جاتے ہیں۔

دوسری بات: شیاطین جکر دیئے جاتے ہیں اور فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں۔اور یہ بات بھی دووجہ سے تحقق ہوتی ہے:

کہلی وجہ: شیاطین انہی لوگوں پراٹر انداز ہوتے ہیں جن میں ان کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔اور پیر

صلاحیت اس وفت پیدا ہوتی ہے جب بہیمیت جوش زن ہوتی ہے۔اور رمضان میں چونکہ بہیمیت مغلوب ہوجاتی ہے،

اس لئے شیاطین کا مؤمنین پر زورنہیں چاتا۔سورۃ الحجرآیت ۴۲ میں ہے:'' بیشک میر بے منتخب بندوں پر تیرا ذرا بھی بس نہ چلے گا!'' یہی شیاطین کا جکڑ دیا جانا ہے۔اور جولوگ اپنے اندر ملائکہ کے قرب کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں ان کوفر شتے

گھیر لیتے ہیں۔اور بیصلاحیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ملکیت کا ظہور ہوتا ہے۔اوررمضان میں اس کا ظہورا ظہر

ہے۔اس کئے ملائکہ روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔اوراہل ایمان کوانوار کے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔

دوسری وجہ: دستور زمانہ ہے کہ جب کوئی اہم دن آتا ہے تواس دن کے لئے خصوصی انتظامات کئے جاتے ہیں: تمام شرپیندوں کونظر بند کر دیاجا تاہے،تا کہوہ فنکشن میں رخنہانداز نہہوں (اورتقریب ختم ہونے کے بعدان کوچھوڑ دیاجا تاہے )اور

ہمنواؤں کو ہرطرف پھیلا دیا جاتا ہے۔اور رمضان شریف میں اس رات کا غالب احتمال ہے جس میں ہر دانشمندانہ معاملہ بارگاہ خداوندی میں پیش ہوکر طے کیاجاتا ہے۔اس شب کا تذکرہ سورۃ الدخان آیات ۳-۵ میں ہے۔اس لئے اس موقعہ پریخ صوصی انتظامات کئے جاتے ہیں بیعنی روحانی اور ملکوتی انوار پھیلا دیئے جاتے ہیں۔اوران کی اضداد بیعن ظلمات سکیڑلی جاتی ہیں۔ نو ان شب قدر دو ہیں، جبیبا کہ آ گے آر ہا ہے۔ مذکورہ بالا شب قدر سال بھروالی شب قدر ہے۔ جس کا رمضان

# ﴿فضل الصوم﴾

[١] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل رمضانُ فُتحت أبواب الجنَّةِ — وفي رواية

أبوابُ الرحمة - وغُلِّقَتْ أبوابُ جهنَّمَ، وسُلْسِلَت الشياطين" أقول: اعلم أن هذا الفضلَ إنما هو بالنسبة إلى جماعة المسلمين، فإن الكفار في رمضان

أشدُّ عَمَهًا وأكثَرُ ضلالًا منهم في غيره، لتماديهم في هتك شعائر الله. ولكن المسلمين إذا صاموا، وقاموا، وغاص كُمَّلُهم في لُجَّةِ الأنوار، وأحاطت دعوتُهم من وراءَ هم، وانعكستُ أضواؤُهم على من دونَهم وشملتُ بركاتُهم جميعَ فِنُتِهم، وتَقَرَّبَ كلُّ

حَسَبَ اسْتعدادِه من المنجيات، وتباعد من المهلكات، صَدَقَ:

[١] أن أبوابَ الجنةِ تُفتح عليهم، وأن أبواب جهنم تُغلق عنهم:

میں ہونے کاغالب احتمال ہے۔

[الف] لأن أصلَهما الرحمةُ واللعنةُ.

[ب] ولأن اتفاقَ أهلِ الأرض في صفةٍ: يجلب مايناسبُها من جُوْدِ اللَّهِ، كما ذكرنا في

#### الاستسقاء والحج.

و صدق:

[٢] أن الشياطين تُسَلِّسَلُ عنهم، وأن الملائكة تنتشر فيهم:

[الف] لأن الشياطيـن لايـوَّتِّر إلا فيـمن استعدَّتُ نفسُه لأثره، وإنما استعدادُها له بغَلواء البهيمية،

وقد انقهرت؛ وأن الملائكة لايقرب إلا من استعدَّ له، وإنما استعدادُه بظهور الملكية، وقد ظهرت. [ب] وأيـطَّـا: فـرمـضانُ مَظِنَّةُ الليلة التي يُفُرَقُ فيها كلُّ أمر حكيم، فلا جرم أن الأنوار المثالية

والملكية تنتشر حينئذٍ، وأن أضدادَها تَنْقَبِض.

تر جمه: روزوں کی فضیلت: رسول الله ﷺ فی فرمایا:...... میں کہنا ہوں: یہ بات جان لیں کہ پیفضیات

مسلمانوں کی بنسبت ہے۔ پس بیٹک کفار: رمضان میں تخیر کے اعتبار سے سخت اور گمراہی کے اعتبار سے زیادہ ہیں،ان سے رمضان کےعلاوہ میں،ان کےانتہاءکو پہنینے کی وجہ سے شعائر اللہ کی پردہ دری میں — کیکن مسلمان جب روز ہ رکھتے ہیں اور

رات میں نوافل پڑھتے ہیں ،اوران کے کامل انوار کے سمندر میں غوطہزن ہوتے ہیں۔اوران کی دعائیں ان لوگوں کوگھیر لیتی

ہیں جوان کے پیچھے ہیں۔اوران کی روشنیاں ان لوگوں پر پکٹتی ہیں جوان سے کم تر ہیں۔اوران کی برکتیں ان کی جماعت کے تمام لوگوں کوشامل ہوجاتی ہیں۔اور ہرایک اپنی استعداد کےموافق نز دیکی حاصل کرتا ہے نجات دینے والے کاموں سےاور

دور ہوتا ہے مہلک کاموں سے تو سچی ہوجاتی ہے:

(۱) میہ بات کہ جنت کے دروازے ان پر کھول دیئے گئے اور میہ بات کہ جہنم کے دروازے ان سے ہند کردیئے گئے۔ (الف)اس کئے کہ جنت وجہنم کی اصل رحمت ولعنت ہے (ب)اوراس کئے کہ زمین والوں کاکسی صفت (حالت) میں اتفاق:

کھینچتا ہے اس چیز کو جواس حالت کے مناسب ہے اللہ کی سخاوت سے، جبیبا کہ بیان کیا ہے ہم نے استسقاء اور حج میں۔ اور بیربات بھی سی ہوتی ہے کہ(۲) شیاطین ان سے جکڑ دیئے گئے یعنی روک دیئے گئے۔اور بیربات کے فرشتے ان میں

تھیل گئے:(الف)اس لئے کہ شیاطین اثر انداز نہیں ہوتے گران لوگوں پر جن کائفس تیار ہوگیا ہے شیاطین کے اثر کے لئے۔اورنفس کا شیطان کے لئے تیار ہونا بہیمیت کے جوش مار نے ہی کے ذریعہ ہوتا ہے۔اور ( رمضان میں ) تہیمیت

مغلوب ہو چکی ہےاور یہ کہ فرشتے نز دیکنہیں ہوتے مگراس شخص سے جس میں قرب کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔اور قرب کی استعداد ملکیت کے ظہور ہی ہے ہوتی ہے۔اور ملکیت بختیق اس کا ظہور ہو چکا ہے (ب)اور نیز: پس رمضان اُس رات

کی احتمالی جگہ ہے جس میں ہر پُر حکمت معاملہ طے کیا جا تا ہے۔ پس بیہ بات یقینی ہے کہ مثالی اورملکو تی انواراس وفت میں تھلتے ہیں۔اور بیر کہان کی اضداد سُکڑتی ہیں۔

#### روز وں اورتر اوت کے سے گذشتہ گناہ معاف ہونے کی وجہہ

حدیث شریف: میں ہے کہ:''جس نے رمضان کے روزے ایمان واحتساب کے ساتھ رکھے،اس کے گذشتہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔اورجس نے ایمان واحتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نفلیں (تراویج) پڑھیں،اس

کے گذشتہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں (مشکوۃ حدیث ۱۹۵۸) تشریخ: رمضان کے روز وں سے،اسی طرح راتوں کے نوافل سے، جبکہ وہ ایمان واحتساب کے ساتھ ادا کئے گئے

ہوں،سابقہ تمام گناہوں کی معافی کی وجہ رہے کہ بیدونوں عمل ملکیت کے غلبہ کی اور بہیمیت کی مغلوبیت کی احتالی جگہ ہیں۔لیخی ان اعمال سے اس فائدہ کی بوری امید ہے۔اوریہ عبادتیں مناسب نصاب ( عبادت کی ایک معقول مقدار )

ہیں، جن کے ذریعہ بندہ اللہ کی خوشنو دی اور مہر بانی سے بہرہ ور ہوسکتا ہے۔اس لئے یہ بات یقینی ہے کہ بیا عمال نفس کی حالت میں تبدیلی کردیتے ہیں۔ پچھلامیلارنگ اتر جاتا ہے۔اور نیاشا نداررنگ چڑھ جاتا ہے۔اور جب نفس کی حالت بدل جاتی ہےتو سابقہ حالت کی کوتا ہیوں پڑلم عفو پھیردیا جاتا ہے۔

ا یمان واختساب کا مطلب: ایمان جمعنی یقین ہے۔ اور کسی کام کویقین کے ساتھ کرنے کا مطلب سے ہے کہ اس عمل کو حکم خداوندی سمجھ کر بجالا یا جائے۔اللہ کی خوشنودی ہی عمل کی بنیاداورمحرک ہو۔قوم کی موافقت،ریت رواج کی یا بندی،لوگوں کی ملامت کا اندیشہ یا کوئی دوسرا جذبہاورمقصداس کامحرک نہ ہو۔ یہی یقین عمل کی روح ہے۔اسی سے عمل

قیمتی بنیا ہے۔اس کے بغیرممل بے جان رہتا ہے، بلکہ بھی وبالِ جان بن جا تا ہے۔ اوراخساب كمعنى مين: تُواب كى اميدر كهنا ـ ارشاد ياك بن في رُزُفْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبْ ﴾ (سورة الطلاق

آیت ۳) یعنی اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے امیر نہیں ہوتی ۔اور حدیث میں احتساب سے مرادیہ ہے کمل پر جواجر وثواب موعود ہے،اس کی امید باندھ کرمل کیا جائے۔اس سے ممل شاندار بھی ہوتا ہے اوراس کی ادائیکی

آسان بھی ہوجاتی ہے۔

فائدہ: شاہ صاحب قدس سرہ نے مذکورہ ثواب کی جووجہ بیان کی ہے،اس سے بیہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ بیثواب

نفس کی حالت بدلنے پرموقوف ہے۔اورایسےاعمال اوربھی متعدد ہیں،مثلاً:اسلام قبول کرنا، ہجرت اور حج کرنا۔ان کا بھی یہی تواب بیان گیاہے کہ یہ تینوں اعمال سابقہ گنا ہوں کومٹادیتے ہیں (مشکوۃ حدیث ۲۸) پس اگرنفس کی حالت میں کوئی نمایاں تبدیلی نہآئے تواس موعود ثواب کااستحقاق پیدانہ ہوگا۔

نو از رمضان کے روزوں کا اور تر اوت کا کا ایک ہی ثواب ہے، اور دونوں کی ایک ہی وجہ ہے۔اس لئے شاہ صاحب

نے ایک کی وجہ بیان کرنے پراکتفا کی ہے۔ہم نے حدیث کا دوسرا جزء بھی شامل کر کے دونوں کی وجہ مشترک بیان کی ہے۔

[٢] قوله صلى الله عليه وسلم: " من صام شهرَ رمضانَ إيماناً واحتساباً غُفرله ماتقدَّم من ذنبه" أقول: وذلك: لأنـه مـظـنةُ غلبةِ الملكية ومغلوبيَّةِ البهيمية، ونصابٌ صالحٌ من الخوض في

لُجَّةِ الرِّضا والرحمةِ، فلاجرم أن ذلك مُغَيِّرٌ للنفس من لون إلى لون. تر جمه: (٢) آنخضرت مِلْتُعَالِيمٌ كا ارشاد:......مين كهتا هول: اوروه بات (ليعني سابقه گناهوں كي مغفرت)اس

لئے ہے کہ رمضان: ملکیت کے غلبہ کی اور بہیمیت کی مغلوبیت کی اختالی جگہ ہے۔اور الله کی خوشنو دی اور مہربانی کے سمندر میں غوطہ زنی کا ایک معقول نصاب ہے۔ پس یقیناً یہ بات ہے کہ وہ (رمضان کے روزے) تبدیل کرنے والے ہیں نفس کوایک رنگ سے دوسرے رنگ کی طرف۔

# شبِ قِدر میںعبادت سے گذشتہ گناہ معاف ہونے کی وجہہ

مذکورہ بالا حدیث میں یہ بھی ہے کہ:''جس نے ایمان واختساب کے ساتھ شب قدر میں نوافل پڑھے، اس کے

گذشته گناه معاف کردیئے جاتے ہیں'

تشری خ: شبِ قدر میں عبادت سے سابقہ تمام گناہوں کی معافی کی وجہ یہ ہے کہ شب قدر میں روحانیت پھیلتی ہے۔

اللّٰدے حکم ہے روح (حضرت جبرئیل علیہ السلام) بے شار فرشتوں کے ہجوم میں زمین پراتر تے ہیں، تا کہ زمین والوں کو خیروبرکت ہے ستفیض کریں ۔اورعالم مثال(عالم آخرت) کاعالم اجسام( دنیا) پرغلبہ ظاہر ہوتا ہے یعنی ملائکہ کےانوار

د نیامیں چھاجاتے ہیںاورظلمات حجیٹ جاتی ہیں۔ایسے بابر کت وقت میں جوعبادت کی جاتی ہےوہ دل کی تھاہ میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔اورنفس کی حالت بدل جاتی ہے۔دوسرےاوقات میںاگرایسی متعددعبادتیں کی جائیں تو بھی پیہ

اثر مرتب نہیں ہوتا۔اس رات میں نیکی کرنا ایسا ہے، جیسے ہزار مہینے تک نیکی کرنا، بلکہاس سے بھی زائد۔اس لئے گذشتہ گناہوں پر فلم عفو پھیردیا جاتا ہے۔

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: " من قام ليلةَ القدر إيماناً واحتسابا، غُفرله ما تقدَّم من ذنبه" أقول: وذلك: لأن الطاعة إذا وُجدت في وقتِ انتشارِ الروحانية، وظهورِ سلطنةِ المثال،

أَثَّرَتْ في صميم النفس مالايؤثِّر أعدادُها في غيره. ترجمه: (٣) ٱنخضرت ﷺ كا ارشاد:......مين كهتا هون: اور وه بات يعني سابقه تمام گنامون كي معافي،

اس لئے ہے کہ جب عبادت: روحانیت کے بھیلنے کے وقت میں اور عالم مثال کی حکومت کے ظہور کے وقت میں پائی

ے جاتی ہے، تووہ میم قلب میں ایسااثر کرتی ہے کہاس کےعلاوہ وقت میں متعدد عباد تیں ایسااثر نہیں کرتیں۔ ملحوظہ: أعداد جمع ہے عَدَدی ..... وظهورعطف تفسیری ہے۔ دونوں جملوں کا مطلب ایک ہے۔

### فضائل صيام كى ايكفصل روايت

# ابختم باب تک شاہ صاحب قدس سرہ نے فضائل صیام کی ایک مفصل روایت کے مختلف اجزاء کے اسرار ورموز

بیان کئے ہیں۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے پوری حدیث ایک ساتھ پڑھ کی جائے۔

حدیث -حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طالان آئے م مایا: ''آ دمی کے ہرنیک عمل کا

تواب دس گناہے سات سوگنا تک بڑھایا جاتا ہے'۔ یعنی اس امت کے اعمالِ خیر کے متعلق عام قانونِ الٰہی یہ ہے کہ

نیکی کاا جرکم از کم دس گنا ضرور دیا جا تا ہے۔اور عمل کی خاص حالت کے پیشِ نظراورا خلاص وخشیت کی وجہ سے اجرزیادہ

بھی عطا کیا جاتا ہے۔اور بیاضا فیسات سوگنا تک ہوتا ہے۔البتۃ انفاق فی سبیل اللہ یعنی جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب

سات سوگنا ہے شروع ہوتا ہے۔اور بیش از بیش کی کوئی حدنہیں۔سورۃ البقرۃ آیت ۲۶۱ میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔

ارشادیاک ہے:'' جولوگ اللہ کی راہ میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ،ان کے خرچ کئے ہوئے مالوں کی حالت الیمی

ہے جیسےایک دانہ: جس سے سات بالیں خمیں ، ہر بال کےاندر سودانے ہوں (یعنی کم از کم ثواب سات سوگنا ملتاہے ) اوراللّٰد تعالیٰ جس کے لئے جاہتے ہیں،اجر بڑھادیتے ہیں( یعنی زیادہ سے زیادہ کی کوئی تحدید نہیں)اوراللّٰہ تعالیٰ بڑی

وسعت والے، خوب جاننے والے ہیں کہ کون کتنے اجر کامستحق ہے۔روح المعانی میں ہے: قیل: المراد الإنفاق فی

الجهاد، لأنه الذي يُضاعَف هذه الأضعاف، وأما الإنفاق في غيره فلا يُضاعف كذلك، وإنما تجزّى الحسنةُ بعشر أمثالها ه — حديث نبوي كابريهل جزء حديث نبوي تفارآ كحديث قدى ب: "مرالله ياك كا

ارشاد ہے کہ:''روز ہاس قانون سے مشنیٰ ہے۔ کیونکہ روز ہ میرے لئے ہے(اضافت تشریف کے لئے ہے)اور میں

ہی اس کا اجر دونگا۔ بندہ میری رضا کے واسطےاپنی خواہش نفس (جماع) اوراپنا کھانا پینا حجھوڑ دیتا ہے( پس اس کا صلہ

بھی میں ہی دونگا) ۔ یہاں تک حدیث قدی تھی۔ آگے پھر حدیث نبوی ہے:''روز ہ دار کے لئے دومسرتیں ہیں: ایک:

افطار کے وقت ۔ دوسری: پروردگار کی بارگاہ میں شرفِ باریا بی کے وقت' ۔۔۔۔''اورالبتہ روزہ دار کے منہ کی بواللہ کے

نز دیک مثک کی خوشبو سے بہتر ہے' ۔۔۔''اورروز ہ ڈ ھال ہےاور جبتم میں سے کسی کاروز ہ ہوتو چا ہے کہ وہ شہوا نی باتیں نہ کرے،اور نہ شور وشغب کرے،اورا گر کوئی اس سے گالم گلوچ کرے یا جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میرا روز ہ

ہے!''(متفق علیہ، مشکوۃ حدیث ۱۹۵۹)

### نیکی دو چند ہونے کی وجہ

مبحث اول ودوم میں یہ بات تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے کہ مجازات کا سبب: ملکیت کا احساس ہے۔ دنیوی زندگی میں تو

چونکہ ملکیت ہیمیت کے زیراثر رہتی ہے،اس لئے اس کو کئے ہوئے کاموں کی اچھائی یابرائی کااحساس نہیں ہوتا۔غفلت کا پردہ

جھایار ہتا ہے۔ مگر مرتے ہی ملکیت کوشدت کے ساتھ بیاحساس ہونے لگتا ہے کہاس نے زندگی میں جوکام کئے ہیں،وہ ملکیت

کےمناسب ہیں یا نامناسب؟ پہلی صورت میں راحت کی شکلیں وجود میں آتی ہیں، جواس کے لئے جزائے خیر بنتی ہیں۔اور

دوسری صورت میں رنج وکلفت کی شکلیں رونما ہوتی ہیں جواس کے لئے سز ابنتی ہیں۔اسی طرح جب انسان مرتاہے۔اور کھانے یننے کے ذریعہ ہیمیت کو جو کمک (تفویت) پہنچ رہی تھی،وہ بند ہوجاتی ہے۔اورآ دمی اُن لذتوں سے جو ہیمیت سے مناسبت

رکھتی ہیں یعنی قضائے شہوت سے کنار کش ہوجاتا ہے، تو فطری طور پر ملکیت کوظاہر ہونے کا موقعہ ملتا ہے، اور اسکے انوار حمیکنے لگتے ہیں۔ پس اگراس نے اچھے کام کئے ہیں تواس وقت تھوڑ اعمل بھی ملکیت کے ظہور کی وجہ سے اور اس عمل کے ملکیت کے مناسب

ہونے کی وجہ سے زیادہ ہوجا تا ہے۔ جیسے مال کے حریص کواپنااندوختہ کم محسوں ہوتا ہے۔ کیکن اگراس میں وصف قناعت پیدا ہوجائے تو وہی تھوڑ امال بہت محسوں ہونے لگتا ہے۔ یا جیسے پس انداز کیا ہواتھوڑ امال بڑھایے میں بساغنیمت معلوم ہوتا ہے۔

#### تواب کے عام ضابطہ سے روز وں کے استثناء کی وجہہ

اجروثواب کاعام ضابطہ بیہ ہے کہ کم از کم دس گناا جرضرور ملتاہے۔گرروز ہ اس ضابطہ سے تنیٰ ہے۔اورا سثناء کی وجہہ جاننے کے لئے پہلے نامہُ اعمال کی نوشت کا طریقہ جاننا ضروری ہے۔ نامہُ اعمال کی کتابت کا طریقہ ہیہ ہے کہ عالم آخرت

کی کسی جگہ میں ، جواس آ دمی کے لئے مخصوص ہوتی ہے ، ہر عمل کی صورت منقش ہوجاتی ہے ، جس طرح کسی موجود خارجی کا تصور کیا جاتا ہےتو خزانۂ خیال میں اس کی صورت آ جاتی ہے۔ یا کیمرے سے فوٹو گرافی کی جائے تو چیزوں کی صورتیں فلم

میں آ جاتی ہیں۔ نیز وہصورتیں عالم مثال میں اس طرح ریکارڈ کی جاتی ہیں کہان سےان کی جزاءخود بخو دواضح ہوجاتی ہے۔ جیسے کارٹون سے اس کا مدعی سمجھ میں آ جا تا ہے۔ اسی طرح ہڑمل کی جزاء، جوموت کے بعد عمل کرنے والے کے حق

میں مرتب ہونے والی ہے، اس عمل کی صورت سے واضح ہوجاتی ہے۔ اور ملائکہ اس کو سمجھ کرنامہ اعمال میں ضبط کر لیتے ہیں۔شاہ صاحب قدس سرہ نے مکا شفات میں اعمال کااس طرح متصور ہونابار بارمشاہدہ کیا ہے۔

اورشاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس بات کا بھی مشاہرہ کیا ہے کہ جواعمال شہوات نفس سے ٹکر لے کر کئے جاتے ہیں،

نامہُ اعمال لکھنے والے فرشتے بار ہا نامہُ اعمال میں ان کی جزاء ظاہر نہیں کریاتے۔ کیونکہ ان کی جزاء کوسمجھنے کے لئے اس تخلق کی مقدار کا جاننا ضروری ہے جس سے وہ عمل صادر ہوا ہے۔اور ملائکہ ذوق ووجدان سے بھی اس کونہیں پاسکتے لیتن انسان اگر چہوہ معصوم ہو،انسانوں کے اچھے برے جذبات کو سمجھ سکتا ہے مگر ملائکہ اس کا ادرا کنہیں کر سکتے ، کیونکہ ان میں

بہیمیت نہیں ہے،اس لئے وہ اس کے تقاضوں سے آشنانہیں ہو سکتے۔

اور رحمۃ اللّٰدالواسعہ (۲۰۷۱) میں جو روایت آئی ہے کہ ملائکہ نے بحث وتحیص کے بعد گناہ مٹانے والے اور

درجات بلند کرنے والے اعمال طے کئے ہیں،اس کا راز بھی یہی ہے کہ ملائکہ کوان کاموں کا ادراک آسانی ہے نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کام مجاہدہ نفس کے بیل سے ہیں۔

غرض ایسے اعمال کے بارے میں ملائکہ کی طرف بیوحی کی جاتی ہے کٹمل کو بعینہ ککھ لواور جزاء کا خانہ خالی جھوڑ دو۔

اسےاللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دو، وہی قیامت کے دن اس کا ثواب ڈ کلیر کریں گے۔

اورروز ہ مجامِد ہُنفس کے قبیل کاعمل ہے: یہ بات حدیث کے اس جملہ سے واضح ہے کہ:'' بند ہ اپنی خواہش نِفس اور کھانا

پینا میری وجہ سے چھوڑ تا ہے' اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ روزہ گناہ مٹانے والے ان اعمال میں سے ہے جن سے

تہیمیت مغلوب ہوتی ہے۔

فاكده: حديث مين ايك قراءت: أنها أُجزى به بھى ہے،اس صورت ميں حديث كامطلب يه وگا كه روزه داركو الله تعالى كاوصال نصيب ہوتا ہے تفصیل رحمة الله الواسعه (۵۵۱) میں ہے۔

[٤] قوله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ عمل ابن آدم يُضاعَفُ: الحسنةُ بعشرِ أمثالِها إلى سبعمائةِ

ضِعْفٍ، قال الله تعالىٰ: إلا الصومَ، فإنه لي وأنا أُجْزِي به، يَدَعُ شهوتَه وطعامَه من أُجْلي " أقول: سِرُّ مضاعفة الحسنة :أن الإنسان إذا مات، وانقطع عنه مددُ بهيميته، وأدبر عن

اللذات الملائمة لها، ظهرت الملكية ولمع أنوارُها بالطبيعة، وهذا هو سِرُّ المجازاة، فإن كان عمل خيراً فقليلُه كثيرٌ حينئذٍ، لظهور الملكية، ومناسبته بها.

وسر استثناء الصوم: أن كتابة الأعمال في صحائفها إنما تكون بتصور صورةِ كل عملٍ فى موطنِ من المثال، مختصِ بهذا الرجل، بوجهٍ يظهر منها صورةُ جزائه المترتَّب عليه، عند

تجردّه عن غواشي الجسد، وقد شاهدنا ذلك مراراً. وشاهدنا أن الكَّتَبَةَ كثيرًا ما تتوقف في إبداءِ جزاءِ العمل الذي هو من قبيل مجاهدة شهواتِ

النفس، إذ في إبدائه دخلٌ لمعرفةِ مقدارِ خُلُقِ النفس الصادر هذا العملُ منه، وهم لم يَذُوْقُوْهُ ذَوْقًا، ولم يعلموه وِجداناً؛ وهو سِرُّ اختصامِهم في الكفارات والدرجاتِ على ماورد في

الحديث، فيوحِي اللُّهُ إليهم حينئذ: أن اكتبوا العملَ كما هو، وفَوِّضوا جزاءَ ٥ إليَّ. و قو له: " فإنـه يَـدَ عُ شهوتَه و طعامه من أُجْلِيْ" إشارة إلى أنه من الكفارات التي لها نِكايةٌ في

نفسه البهيمية؛ ولهذا الحديث بطنٌ آخر قد أشرنا إليه في أسرار الصوم، فراجِعُه.

ترجمہ: (۴) آنخضرت سِلِنْهَا يَيْمْ كا ارشاد:.....ميں كہتا ہول: نيكي كے دو چند ہونے كا رازيه ہے كه انسان جب

مرجاتا ہےاوراس سےاس کی ہیمیت کی کمک قطع ہوجاتی ہے۔اوروہان لذتوں سے پیٹیر پھیرتاہے جو ہیمیت سے مناسبت رکھنے

والی ہیں تو ملکیت ظاہر ہوتی ہے۔اوراس کےانوار فطری طور پر حیکتے ہیں۔اوریہی مجازات کاراز ہے۔پس اگر عمل اچھا ہوتا ہے تو تھوڑا عمل بھی زیادہ ہوتا ہے اس وقت میں ملکیت کے ظہور کی وجہ سے اور اس عمل کے ملکیت سے مناسبت کی وجہ ہے۔

اور روزے کے استثناء کا راز: یہ ہے کہ اعمال کی نوشت ان کے صحیفوں میں: پس ہوتی ہے وہ عالم مثال ( عالم

آخرت) کی کسی جگہ میں، ہڑمل کی صورت کے خیال میں لانے کے ذریعہ مختص ہوتی ہے وہ جگہاں آ دمی کے ساتھ ،اس

طرح پر کہ ظاہر ہواس صورت ہے اس عمل کے اس بدلہ کی صورت جواس عمل پر مرتب ہونے والا ہے اس آ دمی کے مجرد

ہونے کے وقت جسم کے پر دول سے یعنی موت کے بعد، اور تحقیق ہم نے اس کا بار ہامشاہدہ کیا ہے۔ اورہم نے پیجھی مشاہدہ کیا ہے کہ نامہُ اعمال لکھنے والے بار ہاتو قف کرتے ہیں اس عمل کے بدلہ کو( نامہُ اعمال میں )

ظاہر کرنے میں جو کہ وہ گفس کی خواہشات کے ساتھ ٹگر لینے کے قبیل سے ہے، کیونکہ اس کے ثواب کو ظاہر کرنے میں گفس

کے اُس ٹنگق کی مقدار کی معرفت کا دخل ہے جس سے بیمل صا در ہونے والا ہے۔اور ملائکہ نے اس ٹنگق کونہ ذوق سے چکھا

ہے، نہ وجدان سے جانا ہے۔اوروہ راز ہے ملائکہ کے بحث کرنے کا کفارات ودرجات میں،جبیبا کہ حدیث میں آیا ہے۔ پس وحی کرتے ہیںاللہ تعالیٰ ان کی طرف اس وقت میں کہتم عمل کوجیساوہ ہے ککھ لو،اوراس کابدلہ میرے والے کر دو۔

اورالله یاک کاارشاد:''پس بیشک وه چهورٌ تا ہے اپنی خواہش اوراپنا کھا نامیری خاطر''اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ روز ہ ان کفارات میں سے ہے جن کے لئے اس کے بہی نفس میں زخمی کر کے غالب آنا ہے ( فائدہ )اوراس حدیث کے ا

لئے ایک اور بطن ہے۔اس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہےروز وں کی حکمتوں کے بیان میں \_پس اس کود کیھ لیں \_

# روز ہ دار کے لئے دومسرتیں: فطری اورروحانی

م*ذکور*ہ بالا روایت میں می<sup>چھی</sup> ہے کہ' روز ہ دار کے لئے دومسرتیں ہیں:ایک مسرت افطار کے وقت اور دوسری مسرت ا پنے رب سے ملا قات کے وفت '' پہلی مسرت طبعی ہے۔ جب روز ہ پورا ہوتا ہے اور کھانا پینا اور صحبت کرنا مباح ہوتا ہے

جو کنفس کے تقاضے ہیں تو انسان کوفطری طور پر فرحت وشاد مانی حاصل ہوتی ہے۔ دوسری مسرت ربانی اور روحانی ہے۔ کیونکہ نمازوں کی طرح روزوں سے بھی موت کے بعد، جبکہ آ دمی جسم کے پردوں سے مجر ّہ ہوجا تا ہے اور عالم بالا سے

ذات صفات کا یقین مترشح ہوتا ہے تو جلوہَ خداوندی کوئسہار نے کی آ دمی میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یہی لقائے رب کا

مطلب ہے۔اورنماز وں سے دیدارخداوندی کی استعدادُس طرح پیدا ہوتی ہےاس کی تفصیل رحمۃ اللہ الواسعہ (۲۳۹۱)

میں گذر چکی ہے۔ وہاں دیکھ لی جائے۔حدیث بھی وہاں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔البتہ نماز اورروزے میں فرق ہے ہے

کہ نماز سے بخلی ثبوتی کے اسرار کے ظہور کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور روز وں سے تنزیہ یعنی صفات ِسلبی کے اسرار کوسہار نے کی صلاحیت بیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ نماز افعال واقوال کے مجموعہ کانام ہے جو وجودی چیزیں ہیں اور صفات ِ ثبوتیہ بھی وجودی

ہیں۔اورروز ہتر کے مفطر ات کا نام ہے جوسلبی چیزیں ہیںاور تنزیہ یعنی سلبی صفات بھی منفی امور ہیں۔

فائدہ:روزے دارکے لئے دومسرتوں کی اور بھی حکمتیں ہیں۔مثلاً افطار کے وقت کی مسرت بایں وجہ ہے کہ بہتو فیق

الہی ایک عبادت تنمیل پذیر ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت مسرت بے حساب ثواب کے حصول کی بناپر ہے

[٥] قوله صلى الله عليه وسلم: "للصائم فرحتان: فرحةً عند فطره، وفرحةً عند لقاء ربه" [أقول:] فالأولى: طبيعيةٌ من قِبَلِ وجدان ما تـطلبُه نفسُه، والثانية: إلَّهيةٌ من قِبَلِ تهيئتهِ لـظهـور أسـرار التنـنزيه عند تجرده عن غواشي الجسد، وترشح اليقينِ عليه من فوقه، كما أن

الصلاةَ تُورث ظهورَ أسرار التجلي الثبوتي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " فلا تُغَلُّبُوا على صلاة قبل الطلوع وقبل الغروب" وههنا أسرارٌ يضيق هذا الكتاب عن كشفها.

ترجمہ:(۵) آنخضرت سِللنَّهِ آیَا کا ارشاد:......(میں کہتا ہوں) پس پہلی مسرت فطری ہے۔اُس چیز کو پانے کی

جانب سے جس کواس کانفس حیاہتا ہے۔اور دوسری مسرت ربانی ہے،اس کے تیاری کرنے کی جانب سے تنزیہ (عیب سے یا کی ) کے رازوں کے ظاہر ہونے کے لئے اس کے مجر د ہونے کے وفت جسم کے پردوں سے ،اوراس پراس کے اوپر

ے ( ذات وصفات کے ) یقین کے ٹیکنے کے وقت یعنی موت کے بعد۔جبیبا کہنماز پیھیے لاتی ہے جگی ثبوتی کے رازوں كے ظهور كو،اوروہ آنخضرت مِلانْعِاتِیامُ كاارشاد ہے:'' پس نەغلىبە كئے جاؤتم ( یعنی مشاغل تم پرغالب نہ آئیں )اس نماز پر جو طلوع آ فتاب سے پہلے ہےاوراس نماز پر جوغروب سے پہلے ہے' ۔۔۔۔ (فائدہ)اور یہاں کچھاور حکمتیں ہیں،جن کو کھو لنے سے یہ کتاب تنگ ہے لینی اس مخضر کتاب میں ان کی تفصیل کی گنجائش نہیں۔

# ٹخلو ف مشک کی خوشبو سے زیا دہ بینند ہونے کی وجہ

م*ذکورہ حدیث میں پیجی ہے کہ:''یقین*اً روز ہ دار کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کے نز دیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے'' تشریخ بخلوف (مخلومعدہ کی وجہ سے روز ہ دار کے منہ کی بو ) روز ہ کا اثر ہے۔اور عبادت کا اثر:عبادت کی محبت کی وجہ ہے محبوب ہوتا ہے۔ عالم بالا میں اس اثر کو بھی عبادت ہی شار کیا جا تا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:'' اللہ تعالی کو تعالیٰ کی خوشنودی کامواز نہ کیا ہےانسانوں کے نفوس کےانشراح سے جب وہ مشک کی خوشبوسو تکھتے ہیں، تا کہا یک غیبی امر

یعنی روزہ سےاللہ کی محبت: لوگ محسوں طریقہ پرسمجھ لیں \_ یعنی انسانوں کے لئے مشک کی خوشبوجتنی اچھی اور جتنی پیاری

دوقطروں سے اور دونشانوں سے زیادہ کوئی چیزمحبوب نہیں۔ ایک: آنسو کا وہ قطرہ جواللہ کی خشیت سے نکلے۔ دوسرا:

خون کاوہ قطرہ جوراہِ خدامیں بہے۔اور دونشان: ایک: راہِ خدامیں لگنے والانشان، دوسرا: کسی فریضہ کی ادائیگی سے جسم میں پیدا ہونے والانشان' (مشکوۃ حدیث ۳۸۳۷ کتاب الجہاد) اورروزہ کی محبوبیت سمجھانے کے لئے رسول اللہ ﷺ قِیام نے روزہ کی وجہ سے ملائکہ کے انشراح کا اور روزے سے اللہ

ہے،اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بواس سے بھی اچھی ہے۔اور جب بواتنی پیاری ہے جو کہ روزہ کا اثر ہے تو خودروزہ

اللّٰد کو کتنا بیارا ہوگااس کا ندازہ ہرشخص کرسکتا ہے۔

میں روز ہسے ہول''

[٦] قوله صلى الله عليه وسلم: " لَخُلوف فمِ الصائم أطيبُ عند الله من ريح المِسك"

أقول: سره: أن أثر الطاعة محبوب لحب الطاعة، متمثلٌ في عالم المثال مقامَ الطاعة،

ترجمه: (٢) آنخضرت مِللنَّيْلَيَّةُ كاارشاد:.....مين كهتا مول: اس كالعِنى خلوف كى محبوبيت كارازيه ہے كه عبادت كااثر:

عبادت کی محبت کی وجہ سے پیندیدہ ہے۔عالم مثال میں عبادت کی جگہ میں پایا جانے والا ہے۔ پس نبی طابع ایکا نے روزے

کی وجہ سے ملائکہ کے انشراح کواورروز ہے سے اللّٰہ کی خوشنودی کوایک بلڑے میں رکھا،اورانسانوں کے نفوس کے انشراح کو

مثک کی خوشبوسو نگھنے کے وقت میں دوسر ہے پلڑے میں۔ تا کہ آپ ٌلو گول کوغیبی راز آنکھوں سے دیکھنے کی طرح دکھلا کیں۔

کامل روزہ ہی ڈھال بنتاہے

'' شہوانی باتیں نہ کرے۔اور نہ شور وشغب کرے۔اورا گر کوئی اس سے گالم گلوچ کرے یا جھگڑا کرے تو چاہئے کہ کہے کہ

مٰرکورہ روایت میں پیجمی ہے کہ '' روزہ ڈھال ہے۔اور جبتم میں سے کسی کاروزہ ہوتو جاہئے کہ وہ ( بیوی سے )

تشریخ:روزه ڈھال اس طرح ہے کہ وہ شیطان اورنفس کے حملوں سے بچاتا ہے۔اورانسان سے شیطان اورنفس کی

اثر اندازی کودور کرتاہے۔اور آ دمی پران کا قابونہیں چلنے دیتا۔مگرروز ہ ڈھال اسی وقت ہوتا ہے جب وہ کامل معنی میں روز ہ

فجعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم انشراحَ الملائكة بسببه ورِضَا الله عنه في كَفَّةٍ، وانشراحَ

نفوس بني آدم عند استنشاق رائحة المسك في كفةٍ، لِيُرِيَّهُمُ السرَّ الغيبيُّ رأيَ عينٍ.

ہو۔اورروزہ کے معنی کی تھیل کے لئے دوبا تیں ضروری ہیں: اول:ا پنی زبان کوشہوانی اقوال وافعال سے پاک رکھنا یعنی روز ہ میں بیوی سے نہ تو بوس و کنار کرے، نہ دل لگی اور

مٰداق کی باتیں کرے۔فلایو فث (شہوانی باتیں نہ کرے) میں اس کا بیان ہے۔

دوم: درندگی والےاقوال وافعال سےاحتر از کرنا لایَصْخَب (شوروشغب نہکرے)میں دونوں ہی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر درندگی والے اقوال کو سَابَّه (کوئی اس ہے گالم گلوچ کرے) میں،اور درندگی والے افعال کو قَاتَہ لَه (اس ہے جھگڑا کرے) میں الگ الگ بیان کیا ہے۔

### إنى صائم: زبان سے كے يادل سے؟

ا مام نووی نے الأذ کار میں اس کورا حج قرار دیا ہے کہ یہ بات زبان سے کھے۔اور متولّی عبدالرحمٰن بن مامون نیشا پوری کی قطعی رائے ہے کہ دل سے کہے، کیونکہ زبان سے کہنے میں ریاء ہے۔اور رویانی کی رائے ہے کہ رمضان میں زبان سے اور غیر رمضان میں دل سے کھے۔شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ سب کی گنجائش ہے۔اور نووی شرح مہذب میں

فرماتے ہیں: کل منهما حسن، والقول باللسان أقوى، ولو جمعهما لكان حسنا (فُحُ الباري ١٠٥:٠)

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم:" الصيام جُنَّةٌ" أقول: ذلك: لأنه يَقِي شَرَّ الشيطانِ والنفسِ، ويُباعِد الإنسانَ من تأثيرهما، ويخالفه

عليهما، فلذلك كان من حقه تكميلُ معنى الجُنَّةِ بتنزيهِ لسانه عن الأقوال والأفعال الشهويةِ، وإليه الإشارة في قوله: " فلايرفث" والسبُعية، وإليه الإشارة في قوله: " ولا يَضْخَبُ" وإلى الأقوال بقوله: " سَابَّه" وإلى الأفعال بقوله: " قاتله"

[٨] قوله صلى الله عليه وسلم:" فليقل: إنى صائم" قيل: بلسانه، وقيل: بقلبه، وقيل: بالفرق بين الفرض والنفل، والكلُّ واسع.

شیطان اورنفس کےشرسے بچا تا ہے۔اورانسانوں کو دونوں کی اثر اندازی سے دور کرتا ہے۔اورروزہ آ دمی پران دونوں کا

قابونہیں چلنے دیتا۔ پس اسی وجہ سےروز ہ کے حق میں سے ہے ڈھال کے معنی کی تکمیل، اس کے اپنی زبان کو یاک رکھنے کے ذریعیشہوانی اقوال وافعال سے ۔اوراس کی طرف اشارہ ہے فیلاییر فٹ میں ۔اور درندگی والے اقوال وافعال سے۔ اوراس کی طرف اشارہ ہے آپ کے ارشاد و لایص حب میں ۔اوراقوال کی طرف اشارہ ہے آپ کے ارشاد سَابَّہ میں ۔

اورافعال کی طرف آپ کے ارشاد قاتلہ میں۔ (٨) آنخضرت ﷺ کا ارشاد:''پس چاہئے کہ کہے: میں روزے سے ہوں'' کہا گیا کہ زبان سے کہے۔اور کہا

گیا کہ دل سے کہے۔اور فرق کیا گیا فرض اور نفل کے درمیان۔اورسب کی گنجائش ہے۔ لغت: خَالَفَه: ناموافقت كرنا\_فاعل ضمير ہے جوصيام كى طرف راجع ہے،اور ضمير منصوب انسان كى طرف راجع ہے۔

#### باب \_\_\_\_\_

# روزوں کے احکام

### جا ندنظرنہآنے کی صورت میں تمیں دن پورے کرنے کی وجہ

حدیث شریف: میں ہے کہ جب تک رمضان کا جا ند نہ دیکھو، روز بے نہ رکھو۔ اور جب تک شوال کا جا ند نہ دیکھو،

روزے بندنہ کرو۔ پھرا گرچاندتم سے چھیا دیا جائے تواس کا اندازہ کرو''اوراندازہ کرنے کاطریقہ دوسری روایت میں بیہ

آیاہے کہ: 'تیس کاشار پورا کرؤ' (مشکوۃ حدیث ١٩٦٩)

تشريح: مسكدييه كالر٢٩ تاريخ كو مطلع ناصاف مونے كى وجه ب رمضان كايا شوال كا جا ندنظرنه آئے توا گلادن

تىس تارىخ شار ہوگى ۔اس كے بعد آئندہ مہينہ شروع ہوگا۔ جبكہ اس صورت میں دونوں احمال ہیں:افق برچا ند ہوبھی سكتا ہے اورنہیں بھی ہوسکتا۔ پھرسوال بیہ ہے کہ بلاوجہ ایک پہلوکا کیوں اعتبار کیا گیا؟ اور اس سلسلہ میں فلکیات کے ضوابط سے کیوں

کامنہیں لیا گیا؟ شاہ صاحب قدس سرہ اس کی وجوہ بیان فرماتے ہیں:

ئیمپلی وجہ: روزے ماہِ رمضان کے فرض کئے گئے ہیں، جوایک قمری مہینہ ہے۔اور مہینہ کے ثبوت میں رویت کا اعتبار کیا گیا ہے۔سورۃ البقرۃ آیت ۱۸۵میں ارشادیاک ہے:''(وہ چنددن جن کےروز نےفرض کئے گئے ہیں) ماہِ رمضان ہے۔ جس میں قرآن یا ک اتارا گیا ہے، جولوگوں کے لئے ذریعہ مدایت، دین کی واضح دلیلیں اور ق وباطل میں فیصلہ کن کتاب

ہے، پستم میں سے جوشخص اس ماہ کود کیھے بعنی اس کا جا ندد کیھے تو جا ہے کہ وہ اس کا روز ہ رکھے' اور متفق علیہ روایت میں ہے کہ:'' چاندد کچے کرروزے رکھو،اور چاندد کچے کرروزے بند کرؤ' (مشکوۃ حدیث ۱۹۷۰) پس اشتباہ کی صورت میں ضروری ہے

كهاس اصل (رويت) كى طرف رجوع كياجائي-اورجب تك جاندنظرندآئ الحكم مهينه كافيصله نه كياجائي-

دوسری وجہ: قوانین شرعیہ کا مدارایسے امور پر ہے جوعر بول کے نزدیک واضح ہیں۔اورعر بول کے نزدیک رویت ہی

واضح چیزتھی،اس لئے اس کا اعتبار کیا گیاہے۔ وہ لوگ حساب کی باریکیوں سے اور نجوم وفلکیات کے ضوابط سے ناواقف تھے۔اس کئے شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ بلکہ شریعت نے فلکیات ونجوم کے حسابات کو گمنام و بے قدر کیا ہے۔ارشاد فر مایا کہ:"ہم ناخواندہ امت ہیں۔نہ لکھتے ہیں نہ گنتے ہیں۔مہینہ بھی ۲۹ کااور بھی ۳۰ کا ہوتا ہے" (مشکوۃ حدیث ۱۹۷)

﴿ أحكام الصوم ﴾

[١] قال النبى صلى الله عليه وسلم: " لاتصوموا حتى تَرَوُا الهلالَ، ولا تُفطروا حتى تَرَوُه،

فإن غُمَّ عليكم فاقدُروا له'' وفي رواية: '' فَأَكمِلوا العِدَّةَ ثلاثين''

أقول: لما كان وقت الصوم مضبوطاً بالشهر القمرى، باعتبار رؤية الهلال، وهو تارة

ثلاثون يومًا، وتارة تسعةً وعشرون: وجب في صورة الاشتباه أن يُرجع إلى هذا الأصل.

وأيضًا: مبنى الشرائع على الأمور الظاهرة عند الأمّيين، دون التعمق والمحاسبات

النجومية، بـل الشريعة واردةً بإخمالِ ذكرها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" إنا أمَّةٌ أميَّةٌ،

تر جمہ: روز وں کےاحکام:(۱) نبی طَالِنْیَا یَکِمْ نے فرمایا:......میں کہتا ہوں: جب روز وں کا وقت منضبط کیا ہوا تھا

چا ند کے مہینہ سے رویت ِ ہلال کے اعتبار سے۔اور چا ند کا مہینہ بھی تیس دن کا ہوتا ہے اور بھی انتیس دن کا ، تو اشتباہ کی صورت میں ضروری ہوا کہ اس اصل (رویت) کی طرف رجوع کیا جائے۔

اور نیز:قوانین کامدارامیوں کے نز دیک واضح چیزوں پرہے۔باریک بنی اورعلم نجوم کےحسابات پڑہیں ہے۔ بلکہ

شریعت وارد ہوئی ہے اُن حسابات کو گمنام اور بے قدر کرنے کے ساتھ۔ آور وہ آنخضرت ﷺ کا ارشاد ہے:'' ہم

''عید کے دومہینے گھٹے نہیں!'' کا مطلب

حديث ـــــرسول الله صِلاَيْقَايِّمْ نے ارشا دفر ما يا كه: ''عيد كے دومهينے بعنی رمضان اور ذوالحجة گھٹے نہيں!'' (مشکوۃ

دوسرامطلب:امام اسحاق رحمه الله نے یہ بیان کیا ہے کہ تیس اور انتیس کا ثواب متفاوت ( کم وہیش ) نہیں ہوتا یعنی

حدیث۱۹۷۲)اس ارشاد کے تقریباً دس مطلب بیان کئے گئے ہیں (دیکھیں معارف اسنن ۲۵:۲)حضرت شاہ صاحب قدس سرہ

ان میں سے دومطلب بیان کرتے ہیں: یہلامطلب:امام احدرحمہاللّٰد نے فر مایا کہ دونوں مہینےایک ساتھ گھٹتے نہیں یعنی دونوں انتیس انتیس دن کےنہیں

ناخواندهامت ہیں: نہ کھتے ہیں اور نہ گنتے ہیں''

لانكتبُ ولا نحسُبُ"

ہو *سکتے ۔*اگرایک انتیس کا ہوگا تو دوسراضر ورتیس کا ہوگا۔ ہاں البتہ دونوں تیس کے ہو سکتے ہیں ۔

جلدجهارم

کوئی اثر نہیں پڑتا۔

را بچ مطلب: شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ آخری قول: قانون سازی کے ضوابط سے زیادہ ہم آ ہنگ ہے۔

کیونکہ پہلاقول فلکیات اور حساب سے تعلق رکھتا ہے۔اوراس کو بیان کرنا نبوت کا کامنہیں ہے۔اور دوسرا قول تعلیم دین

سے تعلق رکھتا ہے اور یہی بات منصب نبوت کے شایانِ شان ہے۔ آنخضرت ﷺ نے اپنے اس ارشاد سے اس خیال کا

فا ئدہ:اس راجح قول پریہاشکال ہے کہ رمضان اگر ۲۹ کا ہوتو ثواب کی کمی کا خیال پیدا ہوتا ہے،مگر ذوالحجة ۲۹ کا ہوتو

اس کا جواب بیہے کہاصل مقصود رمضان کا حال بیان کرنا ہے اور ذوالحجہ کا تذکرہ ضمناً اور تبعاً آیا ہے۔ جیسے اسودین

لینی تھجوراور یانی کی ضیافت میں، اصل ضیافت تھجور کی ہے، پانی کا تذکرہ تبعاً ہے۔اسی طرح قتل الاسودين ميں اصل

مقصودسانپ کو مارڈ النے کا امرہے کہ جانے نماز توڑنی پڑے،سانپ کو نہ جانے دو۔اور پچھو کا تذکرہ ضمناً آیاہے۔مگرخواہ

مخواہ نہیں آیا۔کھجورکھلانے کے بعدیانی بھی پلایا جا تا ہےاور بچھوکو مارڈ النابھی مطلوب ہے۔اسی طرح ذواکجۃ میں بھی کوئی

اوروہ نادرصورت بیہ ہے کہ ذوالحجۃ کا چاند بادلوں کی وجہ سے ۲۹ کونظر نہ آیا۔ چنانچہ ذی قعدہ کے ۳۰ دن پورے

کرکے ذواکجۃ شروع کیا گیا۔ پھر چندروز بعد۲۹ کا جا ند ثابت ہو گیا توایک تاریخ بڑھ جائے گی اورعشر ہُ ذی الحجۃ کا ایک

[٢] وقوله صلى الله عليه وسلم: "شهرا عيدٍ لاينقُصان: رمضانُ، وذو الحِجَّةِ" قيل:

تر جمہ: (۲)اورآنخضرت ﷺ کاارشاد:عید کے دومہینے کم نہیں ہوتے بعنی رمضان اور ذوالحجة'' کہا گیا: دونوں

مہینے ایک ساتھ کم نہیں ہوں گے۔اور کہا گیا: کم وبیش نہیں ہوتا ۳۰ اور ۲۹ کا ثواب۔اوریہ آخری قول: قانون سازی کے

ضوابط سے زیادہ ہم آ ہنگ ہے۔ گویا آپ نے اس بات کا سد باب کرنا چاہا کہ سی کے دل میں یہ بات گذرے۔

اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ذ والحجہ میں تو عبادت شروع کے دس بارہ روز ہی میں ہوتی ہے۔اورمہینہ کی کمی بیشتی کا اس پر

اجروثواب کے لحاظ ہے ۳۰ اور ۲۹ کیساں ہوتے ہیں۔اس قول پرایک ہی سال میں دونوں مہینے انتیس انتیس کے ہوسکتے ہیں (بید دونوں قول امام تر مذی نے بیان کئے ہیں)

قلع قمع کردیاہے کہ79 دن کارمضان ثواب کے اعتبار سے شاید کم ہو۔

نادرصورت نکل سکتی ہے۔اس صورت میں بھی ثواب میں کمی نہ ہوگی۔

التشريع، كأنَّه أراد سدًّ أن يخطر في قلب أحد ذلك.

دن گھٹ جائے گا ،مگر تواب پورا ملے گا۔

#### روز وں میں تعمق کےسد ّباب کی وجہ

روزوں کے باب میں شریعت نے اس بات کاخصوصی اہتمام کیا ہے کہ تعمق (غلو) کے سارے سوراخ بند کردیئے

جائیں۔اورروز وں کےمعاملہ میں حدسے گذرنے والوں نے جونئ باتیں نکالی ہیںان کی مکمل تر دید کر دی جائے۔ کیونکہ روزوں کی عبادت: یہود ونصاری اورعرب کے خدا پرست لوگوں میں رائج تھی۔اور جب انھوں نے دیکھا کہ روزوں کا

مقصد قبرنفس ہے، توانھوں نےغلو سے کام لیا۔اور چندایسی باتیں شروع کیں جن سےنفس خوب مغلوب ہوتا تھا۔حالانکہ وہ دین میں تحریف تھیں۔اس لئے ہماری شریعت نے اس سلسلہ میں پیش بندی سے کا م لیا۔ روزون میں محریف:

روزوں میں تحریف یا تو کمیت (مقدار) کے اعتبار سے ہوتی ہے، یا کیفیت کے اعتبار سے:

کیت کے اعتبار سے تحریف کاسر باب کرنے کے لئے درج ذیل احکام دیئے:

(۱) رمضان کے روزے احتیاطاً ایک دو دن پہلے شروع نہ کردیئے جائیں۔حدیث شریف میں ہے کہ:''تم میں

ے کوئی شخص ہرگز رمضان ہےآ گے نہ بڑھے کہا یک دن یا دودن پہلے روزے شروع کردے۔ گریہ کہ کوئی شخص کسی دن

كا مثلاً جمعه وجمعرات كاروز ه ركها كرتا تها تو چاہئے كہوہ اس دن كاروز ہ ر كھے'' (۲) آنخضرت ﷺ نےعیدالفطر کے روز کی ممانعت کردی۔اس کی تفصیل آ گے عربی کے پیرانمبر ۱۵ میں آرہی ہے۔

(٣) يوم الشك يعني مطلع ناصاف ہونے كى صورت ميں شعبان كى تبيں تاریخ كے روزے كى ممانعت فر مائى۔

حضرت عمار بن یاسررضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ جس نے یوم الشک کا روز ہ رکھا ،اس نے ابوالقاسم ﷺ کی نا فرمانی

کی (مشکوة حدیث ۱۹۷۷) ممانعت کی وجہ: مٰدکورہ تینوں روز وں کی ممانعت اس لئے کی گئی ہے کہان روز وں میں اور رمضان کے درمیان کوئی

فصل نہیں اس لئے اندیشہ ہے کہا گرغلوکر نے والےاس کوسنت بنالیں گے،اوران سے آئندہ نسل یہ چیز حاصل کرے گی ، اوراسی طرح سلسلہ چلتار ہے گا،تواندیشہ ہے کہ رفتہ رفتہ دین بگڑ کررہ جائے۔اوریہی تعمق کی اصل ہے۔تعمق کے لغوی معنی ہیں:کسی معاملہ کی بنہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔اوراصطلاحی معنی ہیں:احکام شرعیہ کوان کی حدود سے متجاوز کرنا۔اوراس کی

بنیاد ہے: احتیاط کی جگہ کولازم کرلینا، جیسے احتیاطاً یوم الشک کے روزے کولازم کرلینا (تفصیل مبحث ۲ باب ۱۸ میں گذر پچکی ہے۔دیکھیں رحمۃ اللہ ۲:۳۷۳)

اور کیفیت کے اعتبار سے روزوں میں زیادتی کورو کنے کے لئے درج ذیل احکام دیے: (۱)صوم وصال کی ممانعت فرمائی تفصیل پیرانمبر ۸ میں آئے گی۔

(۲) سحری کھانے کی ترغیب دی ۔ تفصیل پیرانمبر ۲ میں آئے گی۔ (۴۶۳)سحری کھانے میں تاخیر کرنے کا اورا فطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا ۔تفصیل پیرانمبرے میں آئے گی۔

مٰرکورہ بالا تمام امورتشد "دوتعمق کے باب سے ہیں۔اور جاہلیت کے طریقوں میں سے ہیں۔اس لئے ان کی

ممانعت کردی تا کہ دین محفوظ رہے۔

[٣] واعلم أن من المقاصد المهمَّة في باب الصوم: سدُّ ذرائع التعمق، وردُّ ما أحدثه فيه المتعمقون، فإن هذه الطاعة كانت شائعةً في اليهود، والنصاري، ومُتَحَنِّثي العرب، ولما رأوا أن أصلَ الصوم هو قهرُ النفس: تعمَّقوا، وابتدعوا أشياءَ، فيها زيادةُ القهر، وفي ذلك تحريف دين الله.

وهو: إما بزيادة الكمِّ، أو الكيف:

فمن الكمِّ : قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يتقدَّمنَّ أحدُكم رمضانَ بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم يومًا، فَلْيَصُمْ ذلك اليومَ"، ونهيُّه عن صوم يوم الفطر، ويوم الشك.

و ذلك: لأنه ليس بين هذه وبين رمضان فصلٌ، فلعله إن أخذ ذلك المتعمقون سنةً، فَيُدركه منهم الطبقةُ الأخرى وهلم جرًا: يكون تحريفًا؛ وأصل التعمق : أن يؤخذ موضِعُ الاحتياط لازمًا، ومنه يومُ الشك.

ومن الكيف: النهي عن الوصال ، والترغيب في السحور، والأمرُ بتأخيره، وتقديمِ الفطر؛ فكل ذلك تشدُّدٌ وتعمُّقٌ من صُنع الجاهلية.

تر جمہ:(٣)اور جان لیں کہروزوں کے باب میں اہم مقاصد میں سے :تعق کے ذرائع کا سدّ باب کرنا ہے۔اور

اس چیز کی تر دید کرنا ہے جس کو نیا پیدا کیا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں نے روز وں میں \_پس بیثک پیعبادت رائج تھی یہود ونصاری اور عرب کے خدا پرست لوگوں میں۔اور جب دیکھا انھوں نے کہ روزے کا اصل مقصد نفس کو مغلوب کرنا

ہے توانھوں نے معاملہ کی بتہ تک پہنچنے کی کوشش کی ،اور چندالیں چیزیں ایجاد کیس جن میں مغلوبیت کی زیاد تی تھی۔حالانکہ

اس میںاللہ کے دین میں تبدیلی تھی۔

اور تحریف: یا تو کمیت میں زیادتی سے ہوتی ہے یا کیفیت میں۔ پس کمیت کے باب سے: آنخضرت طِلانْفِیا ﷺ کا ارشاد

ہے:''ہرگزآ گے نہ بڑھےتم میں سے کوئی شخص رمضان ہے،ایک دن یا دودن کے روزے کے ذریعہ،مگریہ کہ کوئی شخص کسی دن کاروز ہ رکھا کرتا ہو، پس چاہئے کہ وہ اس دن کاروز ہ رکھے''اورآپ کاعیدالفطراور یوم الشک کے روز وں سے منع کرنا ہے۔

اوروہ ممانعت بایں وجہ ہے کہان روز وں کے درمیان اور رمضان کے درمیان کوئی قصل نہیں۔پس ہوسکتا ہے:اگر

بنالیں اس کوغلو کرنے والےسنت، پھرحاصل کرےاس کوان کا دوسرا طبقہ، اوراسی طرح سلسلہ چاتیا رہے تو ہوجائے

تح یف۔اورتعمق کی جڑیہی ہے کہاحتیاط کی جگہ کولا زم کرلیا جائے یعنی جو کام صرف احتیاطاً مطلوب تھااس کولا زم سمجھ لیا

جائے،اورمنجملهٔ ازاں یوم الشک (کاروزہ)ہے۔ اور کیفیت کے باب سے:صوم وصال کی ممانعت ہے۔اورسحری کھانے کی ترغیب ہے۔اورسحری کھانے میں تاخیر کرنے کا اور افطار میں جلدی کرنے کا حکم ہے۔ پس پیسب باتیں تشد دوقعتی ہیں اور جاہلیت کے طریقوں میں سے ہیں۔

لغت: مُتَحَنِّث (اسم فاعل) تحنَّث: بتول سے علحد ہ ہوا،ان کی پرستش چھوڑ دی اوراللہ کی عبادت کرنے لگا۔

#### شعبان کے نصف ٹائی کاروزہ

سوال: ایک حدیث میں آیا ہے کہ:'' جب شعبان کامہینہ آ دھا ہوجائے تو روز ہمت رکھو'' (مشکوۃ حدیث ۱۹۷۴)

اور حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی شاہ ہاتیا م کولگا تار دو ماہ کے روزے رکھتے ہوئے ہیں دیکھا۔ سوائے شعبان اور رمضان کے (مشکوۃ حدیث ۲ ۱۹۷) اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ شعبان کے نصف ثانی میں بھی

روزے رکھتے تھے۔ پس ان دونوں روایتوں میں تعارض ہے۔

**جواب**: ان دونوں روایتوں میں تعارض نہیں ۔ کیونکہ پہلی روایت امت کے لئے تشریع ہے اور دوسری روایت آپ ﷺ کی خصوصیت ہے۔اس لئے کہآ گا ہے ذاتی معاملہ میں بعض ایسے کام کرتے تھے جن کا آپ لوگوں کو حکم

نہیں دیتے تھے۔اور بیکام زیادہ تر وہ ہوتے تھے جوسد ّذرائع اور کلی احتمالی مواقع کی تعیین کے قبیل سے ہوتے تھے۔اور

اس کی وجہ پیٹھی کہآ پڑاس بات سے محفوظ تھے کہ سی چیز کوغیر محل میں استعال کریں۔ یااس حدسے جوآ پڑے لئے مقرر کی گئی ہے طبیعت کی کمزوری اور دل کی رنجیدگی کی طرف تجاوز کریں۔اور دوسرے لوگوں کی صورتِ حال آپ سے مختلف

تھی،وہاس اندیشہ سے محفوظ نہیں تھے۔اس لئے ان کے لئے قانون بنانے کی اورغلوکا درواز ہبند کرنے کی ضرورے تھی۔ مثال: اوروہ نہی جوسد ورائع کے بیل سے ہے اور ضرر کی عمومی اختالی جگہ ہے، اس کی مثال: امت کے لئے جار سے

زیادہ از واج سے نکاح کا عدم جواز ہے۔ کیونکہ اس سے ظلم کا درواز ہ کھل سکتا ہے۔اورآ تخضرت ﷺ چونکہ اس اندیشہ سے محفوظ تھےاس لئے آ پڑ کے لئے نوبیویاں بلکہاس سے بھی زائد سے نکاح جائز تھا۔اور بیآ پڑ کی خصوصیت تھی۔ یہی حال پورے شعبان کے روز وں کا ہے۔امت کے حق میں ضُعف کا اندیشہ تھا۔اس لئے ان کوشعبان کے نصف ثانی میں روز وں

سے روک دیا۔اورآ یا کے ق میں بیاندیشنہیں تھا،اس لئے آپ بورے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔

[٤] ولا اختلافَ بين قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا انتصف شعبانُ فلا تصوموا" وحديثِ أم

سلمة رضي الله عنها: " ما رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان

ورمضانَ" لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يفعل في نفسه مالايأمر به القومَ؛ وأكثرُ ذلك: ما

هـو مـن بـاب سدِّ الذرائع، وضربِ مظناتٍ كليةٍ، فإنه صلى الله عليه وسلم مأمونٌ من أن يستعملَ الشيئ في غير محله، أو يجاوزَ الحدَّ الذي أمر به إلى إضعافِ المزاج وملالِ الخاطر؛ وغيرُه

ليس بمأمون، فيحتاجون إلى ضرب تشريع، وسدِّ تعمق؛ ولذلك كان صلى الله عليه وسلم ينهاهم أن يجاوزوا أربعَ نسوة، وكان أُحِلَّ له تسعٌ فمافوقَها، لأن علةَ المنع أن لايُفضى إلى جَوْرٍ.

تر جمیہ:(۴) اور کچھ تعارض نہیں آنخضرت عَلاللّٰهَ اَیّم کے ارشاد کے درمیان که'' جب شعبان کا مہینہ آ دھا ہوجائے تو

روز ہےمت رکھو''اور حضرت ام سلمہ رضی اللّٰدعنہا کی حدیث کے درمیان کہ میں نے نبیﷺ کولگا تاردوماہ کے روز ہے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔سوائے شعبان اور رمضان کے،اس لئے کہ نبی شِلانیا پَیْمُ کیا کرتے تھے اپنی ذات میں وہ کام جس

کا آپ ُلوگوں کو عکم نہیں دیتے تھے۔اوران کے بیشتر:وہ کام ہیں جوذرائع کے سد باب اور کلی احتمالی مواقع کی تعیین کے قبیل سے تھ (عطف تفسیری ہے) پس بیٹک آنخضرت سِلانیائیام محفوظ تھاس بات سے کہ کسی چیز کوغیر محل میں استعال

کریں۔ یااس حدسے تجاوز کریں جس کا آپ کو تکم دیا گیا ہے، مزاج کو کمزور کرنے اور دل کورنجیدہ کرنے کی طرف۔اور آپ کا غیر محفوظ نہیں ہے۔ پس وہ محتاج ہیں قانون بنانے اور غلو کا دروازہ بند کرنے کی طرف۔اور اسی وجہ سے

نبی ﷺ لوگوں کوروکا کرتے تھے اس بات سے کہ وہ تجاوز کریں جاریبویوں سے، اور آپ کے لئے جائز کی گئی تھیں نو ہیویاں، پس ان سےزیادہ،اس لئے کہممانعت کی وجہ بیہ ہے کہوہ ظلم تک نہ پہنچائے۔

# رمضان کے جاند میں ایک سلمان کی خبر معتبر ہونے کی وجہ

ا گرمطلع ناصاف ہوتو رمضان کے جاند میں ایک دینداریامستور ( جس کا دینی حال معلوم نہ ہو )مسلمان کی خبرمعتبر

ہے۔احادیث سے بیدونوں باتیں ثابت ہیں:

دیندارمسلمان کی خبر :حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ لوگ جا ندد کیھنے کے دریے ہوئے ( کسی کو جا ندنظر ۔ نہآیا) پس میں نے رسول اللہ ﷺ کوخبر دی کہ میں نے جا ندد یکھا ہے، چنا نچہآ پ نے روز ہ رکھا۔اورلوگوں کو بھی روز ہ سیرین

ر کھنے کاحکم دیا(مشکوۃ حدیث ۱۹۷۹)

مستورمسلمان کی خبر: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ایک بدوی نبی مِتَالِیٰتَا کِیام کے پاس آیا۔اوراس نے کہا کہ میں نے جاند دیکھا ہے۔۔۔یعنی رمضان کا جاند۔۔۔ آپٹ نے دریافت کیا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی

معبود نہیں؟ اس نے جواب دیا: ہاں! آپ نے دریافت کیا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمدًاللہ کے رسول ہیں؟ اس نے جواب ديا: ہاں! آپ نے فرمایا: بلال اعلان کر دو کہ لوگ آئندہ کل روز ہر تھیں (مشکوۃ حدیث ١٩٧٨)

تشریح: دیانات (دینی معاملات) میں ایک دینداریا مستور مسلمان کی خبر معتبر ہے۔عدد،عدالت اور شہادت ضروری

نہیں۔ بیامورروایت ِحدیث کی طرح ہیں۔ جیسے پانی کی پاکی نا پاکی یاکسی چیز کی حلت وحرمت کی کوئی شخص خبر دے اوروہ

مسلمان ہواور بہظاہر فاسق نہ ہوتو پینجرمعتبر ہے۔البتہ شوال کے جاند میں چونکہ الزام ( لازم کرنا ) ہے،اس لئے دودیندار

مسلمانوں کی گواہی ضروری ہے۔

[٥] ثم الها لال يثبت بشهادة مسلم عدل، أو مستور: أنه رآه، وقد سنَّ رسول الله صلى الله

عليه وسلم في كلتا الصورتين: " جاء أعرابي ، فقال: إني رأيتُ الهلال، قال: أتشهد؟" وأخبر

ابن عمر أنه رآه فصام، وكذلك الحكمُ في كل ماكان من أمور الملة، فإنه يُشبهُ الرواية. تر جمہ:(۵) پھر چاند ثابت ہوتا ہے ایک عادل یامستورمسلمان کی شہادت سے (خبر مراد ہے) کہ اس نے چاند

د یکھا ہے۔اور شخقیق طریقہ رائج کیا رسول اللہ ﷺ نے دونوں ہی صورتوں میں (یعنی دونوں باتیں سنت نبوی سے ثابت ہیں۔ مگرر وایات میں لفت ونشر غیر مرتب ہے ) آیا ایک بدوی الخ اور یہی حکم ہے ہراس معاملہ میں جوملی امور میں

سے ہے لیعنی باب دیانات سے ہے۔ پس بیشک وہ خبرروایت حدیث کے مانندہے۔

سحری کی برکات

حدیث \_\_\_ میں ہے کہ: ''سحری کیا کرو، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے'' (مشکوۃ حدیث ١٩٨٢)

تشریح بسحری کھانے میں دوبر کتیں ہیں:

ایک: کاتعلق بدن کی اصلاح سے ہے لیعنی بدن نحیف ونزار نہیں ہوتا۔ کیونکہ روز ہ ازضبح تاشام مفطر ات ہے رکنے کا نام

ہے، پس اگر سحری نہیں کرے گا تورات بھی روزہ میں شامل ہوجائے گی۔اور بھوک پیاس کے امتداد سے ضعف لاحق ہوگا۔ دوسری برکت: کاتعلق انتظام ملت سے ہے۔اوروہ بیہ ہے کہلوگ ملی معاملات میں حدود سے تجاوز نہ کریں تا کہ ملت میں تبدیلی اور تغیر درنہ آئے۔

[٦] وقال صلى الله عليه وسلم: " تسحَّروا فإن في السَّحور بركةً"

أقول: فيه بركتان:

إحداهما راجعة إلى أصلاح البدن: أن لايَنْفَه، و لايضعف، إذ الإمساك يوماً كاملًا نصابٌ فلايُضاعف.

و الثانية: راجعة إلى تدبير الملة: أن لايتعمق فيها، ولايدخلها تحريف، أو تغيير.

ترجمه: (٢) اورآ تخضرت مِنْ اللهُ اللهُ عَمْر ما يا كه حرى كيا كرو، پس بينك سحرى كے كھانے ميں بركت ہے۔ ميں كہتا ہول:

اس میں دوبر کتیں ہیں۔ان میں سے ایک: لوٹے والی ہے بدن کی اصلاح کی طرف کنچیف ولاغر نہ ہوجائے۔ کیونکہ ایک کامل دن مفطرات سے رکناروزہ کا نصاب (مقررہ وفت) ہے۔ پس اس پرزیادتی نہیں کی جائے گی۔اور دوسری برکت: ملت کے انتظام کی طرف لوٹنے والی ہے کہ وہ ملت میں حد سے تجاوز نہ کرے۔اور ملت میں تبدیلی اور تغیر در نہ آئے۔

لغْت: نَفِهَتْ (س) نفسُه نَفْهًا:تَهَكَنا ـ

### سحرى اورجلدي افطار ميں حکمت

حدیث سیں ہے کہ: 'لوگ جب تک روز ہافطار کرنے میں جلدی کریں گے خیر میں رہیں گے' (مشکوۃ حدیث ١٩٨٢) حدیث ۔۔ میں ہے کہ:''ہمارےاوراہل کتاب کے روزوں میں صرف سحری کے ایک لقمہ کا فرق ہے''(مشکوۃ

حدیث قدسی ۔۔ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:''میرے محبوب ترین بندےوہ ہیں جوروز ہ افطار کرنے میں

جلدی کرتے ہیں'(مشکوۃ حدیث ۱۹۸۹)

تشریخ:ان تمام روایات میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس مسکہ میں اہل کتاب کی طرف سے تحریف درآئی تھی۔ پس ملت ِ اسلامیکا قیام وبقااس پرموقوف ہے کہ اہل کتاب کی مخالفت کی جائے اوران کی تحریفات کا قلع قمع کیا جائے۔

[٧] وقوله صلى الله عليه وسلم: " لايزال الناسُ بخير ماعجَّلوا الفطرَ " وقولُه عليه السلام: "فصلُ ما بين صيامنا وصيامٍ أهل الكتاب أُكْلَةُ السَّحَرِ " وقال الله تعالى: " أحبُّ عبادى إلىَّ أعجلُهم فطراً " أقول: هذا إشارة إلى أن هذه مسألة دخل فيها التحريف من أهل الكتاب، فبمخالفتهم وردِّ تحريفهم قيامُ الملة.

ترجمه: (تین روایتین ذکر کرنے بعد) میں کہتا ہوں: بیروایات اس طرف مثیر ہیں کہاس مسکلہ میں اہل کتاب کی طرف سے تحریف درآئی ہے۔ پس اس کی مخالفت سے اور ان کی تبدیلی کی تر دید سے ملت کا قیام ہے۔

### صوم وصال کی ممانعت کی وجہ

صوم وصال: یہ ہے کہ متواتر دویازیادہ دنوں کاروزہ اس طرح رکھا جائے کہرات میں بھی افطار نہ کیا جائے ۔صوم وصال ممنوع ہے۔حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صوم وصال سے لوگوں کومنع فر مایا۔ایک صحابی نے

عرض کیا:اےاللہ کے رسول! آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں؟ آپؓ نے فرمایا:''تم میں سے کون میری مانندہے؟! میری رات اس طرح گذرتی ہے کہ میرارب مجھے کھلاتا پلاتا ہے' (پستم خودکو مجھ پر قیاس مت کرو) (مشکوۃ حدیث ١٩٨٦)

تشریخ:صوم وصال کی ممانعت دووجہ ہے ہے:

پہلی وجہ:اس طرح کاروز ہنخت ضعف کا باعث ہوتا ہےاور ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ابواب الصوم کے شروع میں

اس کی تفصیل گذر چکی ہے۔ دوسری وجہ:صوم وصال کی ممانعت اس لئے ہے کہ ملت میں تبدیلی نہ ہوجائے۔ یعنی جب لوگوں میں بیروزہ چل

پڑے گا تواصل روز ہلوگ بھول جائیں گے لیکن خودرسول اللہ طِلانْیَا قِیم کا حال چونکہ بیتھا کہآپ کوصوم وصال سے ہلاکت كا نديثهٰ بين تھا۔آپ کواللہ تعالیٰ کی طرف ہے روحانی قوت ملتی رہتی تھی اس لئے آپ خودا يسے روز بے رکھتے تھے۔

**فائدہ:**صوم وصال کی ممانعت کااصل مقصد ومنشاً ہیہ ہے کہ اللہ کے بندے مشقت اور تکلیف میں مبتلا نہ ہوں۔اور ان کی صحت کونقصان نه پہنچے۔حضرت عا کشہرضی الله عنها کی متفق علیه روایت ہے کہ:'' رسول الله ﷺ یکٹی نے شفقت کی بنایرصوم وصال سے منع فر مایا ہے'' چنانچے متعد دصحابہ و تابعین سےصوم وصال رکھنا مروی ہے۔اورسحر تک کے وصال کی تو

بخاری کی روایت میں آپ نے عام اجازت دی ہے ( بخاری مدیث ١٩٦٧ )

[٨] ونهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقيل: إنك تُواصل! قال: " وأيُّكم مِثلى؟! إنى أبيتُ يُطعِمُني ربي ويَسقِيني"

أقول: النهى عن الوصال إنما هو الأمرين:

أحدهما: أن لايَصِلَ إلى حد الإِجحاف، كما بينا.

والثاني: أن لاتُحَرَّفَ الملةُ.

وقـد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لايأتيه الإجحاف، لأنه مُوَّيَّدٌ بقوَّةٍ ملكية نورية، وهو مأمون.

تر جميه:(٨)اورمنع فر ما يارسول الله طِللْفَائِيَامِ نے صوم وصال سے الخ ..... ميں کہتا ہوں:صوم وصال کی ممانعت دو

باتوں کی وجہ سے ہے:ایک: پیہے کہنہ پہنچے روز ہ دار ہلاکت کی حد تک، جبیبا کہ بیان کیا ہم نے اور دوسری وجہ: پیہے کہ ملت میں تبدیلی نہ آئے ۔۔۔ اور تحقیق نبی ﷺ نے اشارہ فر مایا ہے کہ آپ ہلاک نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ آپ قوی کئے ہوئے ہیں نورانی ملکوتی انوار ہے،اورآ پ ہلاکت ہے محفوظ ہیں۔

> لغت: أَجْحَف الدهر بالناس: ہلاك كرنا، جرُّ سے مٹانا۔ اور بطوراستعارہ نقص فاحش۔  $\stackrel{\wedge}{\cancel{\sim}}$

#### کیاروزے میں نیت رات سے ضروری ہے؟

سوال: حضرت هفصه رضی الله عنها کی حدیث میں ہے کہ:'' جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روز ہٰہیں''(مشکوۃ حدیث ۱۹۸۷)اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہرروزے کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے۔اور حضرت

عا کشہرضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ ایک دن نبی ﷺ ان کے پاس تشریف لائے، اور دریافت کیا کہ آپ لوگوں کے پاس کھانے کو پچھ ہے؟ گھر والوں نے نفی میں جواب دیا،تو آپؓ نے فرمایا:''میں اب روزے سے ہوں''یعنی آپؓ

نے اس وقت روزہ کی نبیت کرلی (مشکلوۃ حدیث ۲۰۷۱)اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دن شروع ہونے کے بعد بھی روز ہے

کی نیت کی جاسکتی ہے۔ پس دونوں روایتوں میں تعارض ہے؟

جواب: بیہے کہان روایات میں بچھ تعارض نہیں۔ پہلی روایت فرض روزے کے بارے میں ہے اور دوسری نفل

کے بارے میں ۔اور جب موضوع بدل گیا تو تعارض رفع ہو گیا۔ یا پہلی حدیث میں کمال کی نفی مراد ہے یعنی کامل روز ہ وہ ہے جس کی نیت رات سے کی گئی ہو۔ دن شروع ہوجانے کے بعد بھی نیت کرنے سے گوروز ہ درست ہوجا تا ہے۔ مگر

وه کامل روزه نهیں ہوتا۔

فاكده:اس ميں اختلاف ہے كه كونسے روزے كى نيت رات سے ضرورى ہے اور كونسے روزے كى نيت صبح صادق کے بعد بھی کی جاسکتی ہے؟ امام ما لک رحمہ اللہ کے نز دیک ہرروز ہ کی نیت رات سے ضروری ہے، حتی کہ فل روز ہے میں ا بھی رات سے نیت کرنا شرط ہے۔ان کی دلیل پہلی روایت ہے۔اور دوسری روایت کوعلامہ ابن عبدالبر مالکی رحمہ اللہ نے

مضطرب کہا ہے،حالانکہ وہ مسلم شریف کی روایت ہے (صاوی علی الدردیرا: ۲۲۵) اورامام شافعی اورامام احمد رحمهما الله کے نز دیک نفل کے علاوہ ہرروزہ کی نبیت رات سے ضروری ہے۔اورنفل روز ہے کی

نیت دن شروع ہونے کے بعد بھی کی جاسکتی۔شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ کا پہلا جواب ان حضرات کے مذہب یر ہے۔

اوراحناف کے نز دیک: رمضان، نذمِعین اورنفل روز وں کی نیت رات سے ضروری نہیں ۔اور قضاء، کفارہ اور نذر

مطلق کےروزوں کی نبیت رات سے ضروری ہے۔احناف کے دلائل طحاوی اور معارف السنن (۸۳:۹) میں ہیں۔شاہ

کمال صوم کی نفی ہے۔

- خطأ، وهو حديث فيه اضطراب اه (معارف)

في النفل، أو المراد بالنفي نفي الكمال.

فائدہ: پہلی روایت کے رفع ووقف میں شدیداختلاف ہے۔اکثر محدثین کے زدیک وہ حضرت ابن عمر رضی اللّٰدعنه

كافتوى ہے۔نسائى، ابوداؤد، تر مذى، بخارى وغير جم نے اسى كوتر جي دى ہے۔ وقال البخارى: و هو — أى الموفوع

[٩] ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم: " من لم يُجْمِعِ الصيامَ قبل الفجر فلاصيام

تر جمه: (٩) اور کچھ تعارض نہیں آنخضرت مِلانیاتیم کے ارشاد کے درمیان کہ:''جس نے فجر سے پہلے روزے کا پختہ

ارادہ نہ کیا تواس کا روز ہٰہیں''اور آنخضرت مِلِلْنَاتِیمْ کے ارشاد کے درمیان جب آ پے کھانے کی کوئی چیزنہیں یاتے تھے

کہ:''میں اب روزے سے ہوں''اس کئے کہ پہلی حدیث فرض کے بارے میں ہےاور دوسری نفل کے بارے میں یا نفی

له" وبين قوله عليه السلام حين لم يجد طعامًا:" إني إذًا صائم" لأن الأول في الفرض، والثاني

رحمة اللدالواسعة صاحب رحمہ اللہ کی دوسری توجیہ ان حضرات کے مسلک پر ہے کہ رات سے نیت مستحب ہے۔ اور پہلی حدیث میں نفی

جلدجهارم

سے فی کمال مراد ہے۔ ی می رویم. تصحیح: أو المراد مطبوعه میں والمراد تھا تصحیح مخطوط کراچی سے کی ہے۔ فجر کی اذان کے بعد کھانے کی روایت سیجے نہیں

ابوداؤد میں روایت ہے کہ:'' جبتم میں سے کوئی (فجر کی ) اذان سنے،اور ( کھانے پینے کا ) برتن اس کے ہاتھ میں ہو، تووہ اس کونہ رکھے، یہاں تک کہاس سے اپنی حاجت پوری کر لئے' (مشکوۃ حدیث ۱۹۸۸)

تشریح:اس روایت میں اشکال یہ ہے کہ فجر کی اذان صبح صادق کے بعد ہی ہوتی ہے، پھراب کھانے پینے کی

گنجائش کہاں؟ شاہ صاحب رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہاس حدیث میں فجر کی اذ ان مرادنہیں، بلکہ حضرت بلال رضی اللّٰدعنه

کی وہ اذان مراد ہے جوسحری کے وفت ہوتی تھی۔حضرت ابن عمر رضی اللّه عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللّه سِلْليَقِيَامٌ نے فرمایا:'' بیشک بلال رات میں اذان دیں گے۔ پس کھاؤ پیویہاں تک کہابن ام مکتوم اذان دیں'' (مشکوۃ حدیث ۸۸۰

باب تاخیرالاذان) شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مذکورہ روایت:اس روایت کااختصار ہے، پس روایت پرکوئی اشکال نہیں۔

فائدہ: حدیث کی بیتاویل خطابی رحمہاللہ نے کی ہے( مرقات،۲۵۴) مگر بیتاویل بعید ہے۔اس سےاشکال ختم

نہیں ہوتا۔ کیونکہ حدیث کا پیجملہ:''اور ( کھانے پینے کا ) برتن اس کے ہاتھ میں ہو' پیقید بے فائدہ ہوجاتی ہے۔ مرقات

اور بذل(۱۱:۱۱ممری) میں اور بھی تاویلیں کی گئی ہیں۔مگر کوئی تسلی بخش نہیں ۔ایک تاویل یہ بھی کی گئی ہے کہ روزہ فجر حقیقی

سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ صبح روثن ہونے سے شروع ہوتا ہے،جبیبا کہ سورۃ البقرۃ آیت ۱۸۷ میں ارشادیاک ہے:''اور

کھاؤ پیواس وقت تک کہتم کوسفید خط: سیاہ خط سے خوب متمیز معلوم ہو'' مگر جمہور کا مسلک یہ ہے کہ روزہ فجر حقیقی سے

شروع ہوتا ہے۔حلوانی رحمہاللّٰد فر ماتے ہیں کہ پہلاقول اَرفق ( زیادہ آسان ) ہےاور جمہور کا قول اَحوط ( زیادہ محتاط )

ہے۔(عالمگیری) پس کہا گیا ہے کہ مذکورہ حدیث پہلے قول کی بنیاد ہے۔مگریہ بات اسی وقت درست ہوسکتی ہے کہ فرض کرلیا

میلی میں سے کہ بیروایت ہی سیجے نہیں ۔اس کو صرف ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔ کتب ستہ میں سے کسی اور نے

اس کوروایت نہیں کیا۔اس کومحمد بن عمر و بن علقمۃ بن وقاص لیثی روایت کرتے ہیں،حضرت ابوسلمۃ بن عبدالرحمٰن بن

عوف سے، وہ حضرت ابو ہر ریہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں ۔مجمد بن عمر واول تو اعلی درجہ کے راوی نہیں ۔ امام

بخاری رحمهاللّٰد نے ان کی روایت مقرو نا بغیرہ ( دوسر پے راوی کے ساتھ ملاکر ) کی ہے۔اورامام مسلم رحمہاللّٰد نے صرف

متابعات میں ان کی روایت لی ہے۔اصول میں نہیں لی۔ پھراس راوی کی ایک کمزوری پیہ ہے کہ وہ حضرت ابوسلمہ کی رائے

کوحدیث مرفوع بنادیا کرتا تھا۔ ابوسلمہ: مدینہ کے فقہائے سبعہ میں سے ہیں۔اور مجہد ہیں۔ مذکورہ روایت ابوسلمہ کی

رائے ہے۔ محد بن عمر و نے اس کو حدیثِ مرفوع بنادیا ہے جوان کی چوک ہے۔ مزی رحمہ اللہ تہذیب الکمال میں محمد بن

تحمر وكتذكره مين لكهة بين: قال أبوبكر بن أبى خيثمة: سُئل يحيى بن مَعين عن محمد بن عَمرو؟ فقال:

مازال الناس يَتَّقون حديثه! قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدِّث مرة عن أبي سلمة بالشيئ من رأيه، ثم

أقول: المراد بالنداء هو نداء خاص، أعنى نداءَ بلالٍ؛ وهذا الحديث مختصر حديثِ:" إن

تر جمہ: (۱۰) حدیث ذکر کرنے کے بعد: میں کہتا ہول: اذان سے مراد خاص اذان ہے۔ میری مراد حضرت بلال

يحدِّث به مرة أخرى: عن أبي سلمة، عن أبي هريرة اه.

بلالًا ينادى بليل"

ديكھيں رحمة الله ٣٣٧:٣٣٦)

[١٠] وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا سمع النداء أحدكم" إلخ.

جائے کہ اذان اول وقت میں ہوئی ہے۔حالا نکہ اس کا کوئی قریبہ نہیں ہے۔ پس اشکال باقی ہے۔

رضی اللّٰہ عنہ کی اذان ہے۔اور بیحدیث: حدیث' بلال رات میں اذان دیں گے'' کااختصار ہے۔ ( تفصیل کے لئے

 $\stackrel{\wedge}{>\!\!\!>}$ 

#### متحجور سےافطار کی حکمت

حدیث — میں ہے کہ:''جبتم میں ہے کوئی روز ہا فطار کرے تو چاہئے کہ تھجور سے افطار کرے۔ پس بیشک وہ ( تھجور ) برکت ہے۔ پس اگر تھجور نہ پائے تو چاہئے کہ پانی سے افطار کرے، اس لئے کہ پانی یقیناً پاک کرنے والا

تشریکی: کھجور سے افطار کرنے میں چند فوائد ہیں: (۱) کھجومیٹھی چیز ہے، اور میٹھی چیز کی طرف طبیعت راغب ہوتی ہے،خصوصاً بھوک کے وقت (۲) میٹھی چیز کوجگر پیند کرتا ہے (۳) عربوں کی طبائع کھجور کی طرف مائل ہوتی ہیں۔وہ ان

کی بہترین غذاہے۔اور جوغذارغبت سے کھائی جائے وہ جسم کو بہت نفع پہنچاتی ہے۔اس سے خلطِ صالح پیدا ہوتی ہے۔ اور بی بھی برکت کی ایک صورت ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمة الله ۲۵:۲)

[11] وقوله صلى الله عليه وسلم:" إذا أفطر أحدكم فليُفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طَهور"

أقول: الحُلُو يُقبل عليه الطبع، لاسيما بعد الجوع، ويحبُّه الكَبِدُ، والعرب يميل طبعُهم إلى التمر، وللميل في مثله أثر، فلا جرم أنه يصرفه في المحل المناسب من البدن، وهذا نوع من البركة.

تر جمہہ:(۱۱) حدیث کے بعد: میں کہتا ہول:میٹھی چیز کی طرف طبیعت متوجہ ہوتی ہے،خصوصاً بھوک کے بعد۔اورجگر میٹھی چیز کو پیند کرتا ہےاور عربوں کی طبیعتیں تھجور کی طرف مائل ہوتی ہیں۔اورمیلان کے لئے اس جیسی صورت میں خاص اثر ہے۔ پس بیہ بات یقینی ہے کہ میلان خرج کرے گا شرین چیز کو بدن میں موزون جگہ میں ۔اور بیبرکت کی ایک صورت ہے۔

#### افطارکرانے سےروزے کا ثواب ملنے کی وجہ

حدیث \_\_\_ میں ہے کہ:''جس نے کسی روز ہے دار کوافطار کرایا، یا کسی مجاہد کوسامان مہیا کیا،تواس کے لئے بھی اس کے مانندا جرہے' (مشکوۃ حدیث۱۹۹۲)

تشریج: جو څخص کسی روزه دارکواس وجه سے افطار کرا تا ہے یعنی پیٹ بھر کر کھانا کھلا تا ہے کہ وہ روزہ دارمستحق تعظیم ہے، تواس کا بیمل خیر: خیرات، روزے کی تعظیم اور عابدوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔اس لئے جب اس کا بیمل نامهُ

اعمال میں پایاجا تا ہے تو وہ بچند وجوہ روزے کے معنی کواپنے جلومیں لئے ہوئے ہوتا ہے۔روزے کے معنی — ما یُعنیٰ

به بین:الیی عبادت جس سے بہیمیت وملکیت زیروز برہوتی ہیں اورجس سے قبرنفس کا مقصد بدست آتا ہے ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّ قُوْنَ ﴾اورافطار کرانے میں بھی بیسب با تیں موجود ہیں۔حاجت مندوں کوکھلا ناایک اہم عبادت ہے۔قہرنفس کی غرض

اس سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ چمڑی دینے ہے دمڑی دینامشکل ہے،اس لئے افطار کرانے والے کوبھی روزے کا

گھونٹ سےافطار کرانے پر بھی اللہ تعالیٰ بیا جرعطافر ماتے ہیں، جبیہا کہ حدیث میں اسکی صراحت ہے (معارف اسنن ۲۳۵۰)

أقول:من فطَّر صائماً لأنه صائم يستحق التعظيم، فإن ذلك صدقة وتعظيم للصوم، وصلةٌ بأهل

تر جمہ: (۱۲) حدیث کے بعد: میں کہتا ہوں: جو شخص کسی روزہ دار کوافطار کراتا ہے اس لئے کہ وہ روزہ دارہے،

تعظیم کامستحق ہے،تو بیشک بیرچیز: خیرات اورروز ہے کی تعظیم اوراہل عبادات کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ پس جب یا ئی

جائے گی افطار کرانے کی صورت صحا کف ِ اعمال میں تو وہ تمثل شامل ہونے والا ہوگاروزے کے معنی کومتعدد وجوہ ہے۔

افطار کی دعا ئیں اوران کی معنویت

كهملى دعا: ذَهَبَ الطَّمَأُ، وَابْعَلَتِ الْعُرُوٰقُ، وثَبَتَ الأَجْوُ إِنْ شَآءَ اللَّهُ ترجمه: پيا*س خَمْ هونَى، اوررگيس تر* 

ہوئیں ،اوراجر ثابت ہواا گراللّٰد تعالیٰ نے چاہا یعنی پیاس اور خشکی کی جو تکلیف ہم نے کچھ دیراٹھائی ،وہ افطار کرتے ہی ختم

ہوگئی۔اب نہ پیاس باقی ہےاور نہ رگوں میں خشکی ۔اور آخرت کا ثواب ان شاءاللہ ثابت وقائم ہوگیا۔۔۔ اس دعا کے

ذر بعدان حالات پراللہ تعالیٰ کاشکر بجالا یا جا تا ہے جن کوانسانی طبیعت ، یااس کے ساتھ اس کی عقل بھی پسند کرتی ہے

ووسرى دعا: اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَوْتُ رَرْجِمه: الله! آپ كے لئے ميں نے روز ه ركھا

اورآپ کے رزق پر میں روز ہ کھولتا ہوں — اس دعائے پہلے جملہ کے ذریعیمل (روز ہ) کے اخلاص کومؤ کد کیا گیا

الطاعات، فإذا تمثَّلت صورتُه في الصُّحُفِ كان متضمِّنا لمعنى الصوم من وجوهٍ، فجوزي بذلك.

[١٢] قوله صلى الله عليه وسلم: " من فطَّر صائماً، أو جَهَّزَ غازيًا، فله مِثلُ أجره"

فا کدہ: افطار کرانے کا مطلب: ناشتہ دینا یعنی پیٹ بھر کر کھلا ناہے۔اور ناداری کی صورت میں: دودھ یا یانی کے ایک

ثواب ماتا ہے ( یہی تقریر عدیث کے دوسرے جزء کی بھی کرلی جائے )

پس بدلہ دیا گیاافطار کرانے والااس ثواب کے ذریعہ۔

روایات میں افطار کی بیدعا ئیں آئی ہیں:

(مشکوة حدیث ۱۹۹۳)

ہے یعنی میں نے روزہ آپ ہی کی رضا کے لئے رکھا ہے۔اور دوسرے جملہ کے ذریعہ نعمت ِ رزق کاشکر بیا دا کیا گیا

ہے(مشکوۃ حدیث ۱۹۹۴)

فا كده: مذكوره بالا دونوں دعاؤں كے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے كه آپ ﷺ فطار كے بعد بيكلمات كہتے تھے

(معارف السنن ۱۳۸:۸

ذ کر میں عمل میں اخلاص کی تا کیداور نعمت رزق پرشکر بجالا ناہے۔

فاكره: دوسرى دعامين جو وبك آمنتُ، وعليك توكلت برهاياجا تا باس كى كيهاصل نهين (مرقات ٢٥٨:٨)

[١٣] ومن أذكار الإفطار: " ذهب الظَّمَأُ، وابْتَلَّتِ العروقُ، وثبتَ الأجر إن شاء الله" وفيه بيانُ الشكر على الحالات التي يَسْتَطِيْبُها الإنسان بطبيعته، أو عقله معاً.

ومنها: "اللهم لك صمتُ، وعلى رزقك أفطرتُ" وفيه تاكيد الإخلاص في العمل،

والشكرُ على النعمة.

تر جمہ: (۱۳)اورروز ہ کھولنے کے اذ کارمیں ہے ہے: ذہب إلىخ اوراس ذکر میں اُن حالات پرشکر بجالا یا گیا ہے، جن کوانسان اپنی طبیعت سے یا اپنی عقل سے بھی پیند کرتا ہے ۔۔۔۔ اوران اذ کارمیں سے ہے: اللهم إلخ اوراس

# صرف جمعہ کے روز بے کی ممانعت کی وجہ

حدیث \_\_\_ میں ہے کہ:'' کوئی شخص صرف جمعہ کاروزہ نہ رکھے ،مگریہ کہاس سے پہلے یااس کے بعد بھی روزہ رکھ''

(متفق عليه مشكوة حديث ٢٠٥١)

ر میں پیمسی ہے۔ '' تم اوگ را توں میں سے جمعہ کی رات کونوافل کے لئے مخصوص نہ کرو،اور جمعہ کے دن حدیث — میں ہے کہ:'' تم لوگ را توں میں سے جمعہ کسی ایسے دن میں پڑے جس کا تم میں سے کوئی روزہ رکھتا ہو'' کو دنوں میں سے روزہ کے لئے مخصوص نہ کرو،الا بیر کہ جمعہ کسی ایسے دن میں پڑے جس کا تم میں سے کوئی روزہ رکھتا ہو'

(رواه مسلم، مشكوة حديث ۲۰۵۲) حدیث ـــــــمیں ہے کہ:''جمعہ کا دن عید (خوش ) کا دن ہے، پس تم اپنے عید کے دن کوروز ہے کا دن مت بناؤ،

الایه کهاس سے پہلے میاس کے بعدروز ہ رکھو' (منداحمہ۳۰۳۰۳۰۳۰ پیصدیث شارح نے بڑھائی ہے )

تشریح:صرف جعه کے روزے کی ممانعت دووجہ سے فر مائی گئی ہے: کہلی وجہ بعثق (غلو) کا سدّباب کرنامقصودہے۔ کیونکہ جب شارع نے جمعہ کے دن کی خاص فضیلت بیان فر مائی، اوراس دن کو چندعبادتوں کےساتھ خاص کیا تواس کاام کان تھا کہ غلوپیندلوگ اس دن نفلی روز ہے کا اہتمام کرنے لگیں۔

اور جمعہ کی عبادتوں میں روزے کا اضافہ کردیں۔اورجس چیز کوشارع نے فرض وواجب نہیں کیا،اس کے ساتھ فرض وواجب کاسامعاملہ کرنے لگیں۔اس لئے رسول الله ﷺ نے صرف جمعہ کے روزے کی ممانعت فرمائی۔اور جمعرات یا

بارکے ساتھ ملاکر جمعہ کاروز ہ رکھنے میں بیاندیشہیں تھا،اس لئے اس کی اجازت دی۔

دوسری و جہ: جمعہ اہلِ اسلام کی عید ہے یعنی خوشی اور لطف اندوز ہونے کا دن ہے۔ اور یہ بات اسی صورت میں

واقعہ بن سکتی ہے جبکہ جمعہ کے دن روز ہندر کھا جائے۔ اور جمعہ کوعبید بنانے میں حکمت: بیہے کہ لوگ طبیعت کی رغبت سے ،کسی جبر واکراہ کے بغیر ،اپنی خوشی سے کاروبار

بند کر کے جمعہ کے اجتماعات میں شرکت کریں۔ کیونکہ لوگ تہوار میں وفت فارغ کرتے ہیں۔اور اجتماعی اعمال فرحت

وبشاشت کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ پس اس دن روزہ رکھنے سے اجتماعی کاموں کی طرف رغبت باقی نہیں رہے گی۔ فا كده:اورآ تخضرت ﷺ يَالمُ جو بميشه ياا كثر جمعه كاروزه ركھتے تھے تووہ آ ہے كى خصوصیت تھى \_جس كى تفصيل ابھى

يصوم بعدَه " وقوله صلى الله عليه وسلم: " لاتختصُّوا ليلةَ الجمعة " الحديث. أقول: السر فيه شيئان:

[١٤] وقوله صلى الله عليه وسلم: " لايصوم أحدُكم يومَ الجمعة، إلا أن يصومَ قبلَه، أو

أحدهما: سـدُّ التعمق، لإن الشارع لما خَصَّه بطاعات، وبَيَّن فضلَه، كان مَظِنَّةَ أن يتعمق المتعمقون، فَيُلْحقون بها صومَ ذلك اليوم.

وثانيهما: تحقيق معنى العيد، فإن العيد يُشعر بالفرح واستيفاء اللذة.

و في جعله عيدًا: أن يُتصوَّر عندهم: أنها من الاجتماعات التي يرغبون فيها من طبائعهم، من

تر جمہ: احادیث کے بعد: میں کہتا ہوں: رازاس میں دو چیزیں ہیں: ان میں سے ایک:غلو کا سد باب کرنا ہے۔ اس کئے کہ شارع نے جب جمعہ کوعبادتوں کے ساتھ خاص کیا۔اوراس کی فضیلت بیان کی توجمعہاحتمالی جگہ تھا کہ غلو پسند

لوگ بعق سے کام لیں ۔ پس وہ (جمعہ کی) عبادتوں کے ساتھ اس دن کے روزے کوملائیں ۔اوران میں سے دوسراراز: عید کے معنی کو بروئے کارلانا ہے۔ پس بیشک عید آگہی دیتی ہے خوشی کی اور پوری طرح سے لفظ اندوز ہونے کی ــــــــ اور

جمعہ کوعید بنانے میں راز: یہ ہے کہ خیال پیدا کیا جائے لوگوں میں کہ جمعہ اُن اجتماعات میں سے ہے جن سے لوگ اپنی

طبیعتوں سے رغبت کرتے ہیں، بغیر جبر کے۔

یا بچ دنوں میں روز وں کی ممانعت کی وجہ

حدیث \_\_\_ میں ہے کہ:'' دو دنوں میں یعنی عیدالفطراور عیدالاضلی میں روز نہیں'' (مشکوۃ حدیث ۲۰۴۹) حدیث ۔۔ میں ہے کہ:'' ایام تشریق: کھانے بینے اوراللہ کی یاد کے دن ہیں'(مشکوۃ حدیث ۲۰۵۰)

تشریح: سال کے پانچ دنوں میں یعنی عیدالفطر ( کیم شوال) عیدالاضحیٰ ( دس ذی الحجه )اورایام تشریق ( گیارہ، بارہ اور تیرہ ذی الحجہ ) میں روزوں کی ممانعت عید (خوشی ) کے معنی کو ثابت کرنے کے لئے ہے۔عیدفرحت وشاد مانی کا نام

ہے۔اگران دنوں میں روزے رکھے جائیں گے تو اس مقصد میں خلل پڑے گا۔ نیز جن دنوں میں سب لوگ خوشیاں

منارہے ہوں،اگر کوئی شخص روزہ رکھے گا تو وہ زبرد تنی کی عبادت ہوگی،اس لئے لوگوں کوز مدخشک اور دین میں غلوسے باز ر کھنے کے لئے ان ایام میں روز وں کی ممانعت کر دی۔

[١٥] قوله صلى الله عليه وسلم: " الأصومَ في يومين: الفطرِ والأضحٰي" قولُه صلى الله عليه

وسلم: '' أيام التشريق أيام أكلِ، وشُرب، وذكرِ اللَّهِ" أقول: فيه تحقيق معنى العيد، وكَبْحُ عِنانِهم عن التنسُّك اليابس، والتعمُّق في الدين.

تر جمہ: (۱۵) احادیث کے بعد: میں کہتا ہوں: اس (ممانعت) میں عید کے معنی کو ثابت کرنا ہے۔ اور خشک عبادت اوردین میںغلو ہےلوگوں کولگام کھینچ کر بازر کھنا ہے۔

شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روز ہمنوع ہونے کی وجہ

حدیث ۔ میں ہے کہ:''عورت کے لئے جائز نہیں کہوہ روز ہر کھے، جبکہ شوہر (مکان پر)موجود ہو،مگراس کی اجازت سے (مشکوة حدیث ۲۰۱۱ یودیث بخاری میں بھی ہے حدیث ۱۹۵۵ کتاب الزکاح)

تشریکی:شوہر کی اجازت کے بغیرنفل روز ہ رکھنا دووجہ سے ممنوع ہے:

بہلی وجہ:اس سے شوہر کے بچھ حقوق فوت ہوجاتے ہیں۔ یعنی بیوی سے شوہر کو ہروفت استفادہ کاحق ہے۔ پس اگر

عورت روزے سے ہوگی تو شوہر دن میں اس سے فائدہ نہیں اٹھاسکتا۔ بیاس کی حق تلفی ہے۔البنة صاحبِ حق (شوہر)

کی اجازت سے فل روز ہ رکھ سکتی ہے۔

دوسری وجہ نفل روزہ شوہر پر عورت کی بشاشت اور خوش طبعی کو مکدر کر دیتا ہے۔ یعنی عورت کو بھی نفل روزوں سے

دلچیبی ہوجاتی ہے،اوروہ بکثرت روزے رکھنے گئی ہے۔ایسی صورت میں عورت کو کمزوری لاحق ہوگی اوراس کی طبیعت میں ابھار باقی نہیں رہے گا۔اوراس کے بغیر شوہر کالطف ناقص رہتا ہے۔

[١٦] قوله صلى الله عليه وسلم: "لايحلُّ للمرأة أن تصوم وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنه"

فوت کرنے والا ہے،اورشو ہر پر مکدر کرنے والا ہے عورت کی بشاشت اوراس کی خوش طبعی کو۔

أقول: وذلك: لأن صومَها مُفَوِّتٌ لبعضِ حقِّه، ومُنَغِّضٌ عليه بشاشتَها وفُكاهَتَها. تر جمیہ:(۱۲) حدیث کے بعد: میں کہتا ہوں:اوروہ بات اس لئے ہے کہ عورت کا روزہ رکھنا شو ہر کے بچھ حقوق کو

## تفل روز ہ توڑنے سے قضا واجب ہے؟

سوال: ایک واقعہ میں حضرت ام ہانی رضی اللّٰدعنها نے نقل روز ہ تو ڑ دیا، تو آنخضرت مِیالیّٰتَایَاﷺ نے ارشا دفر مایا:''نقل

روز ہ رکھنے والے کواختیار ہے: چاہے روز ہ پورا کرےاور چاہے توڑ دے'' (مشکوۃ حدیث ۲۰۷۹)اس روایت سے معلوم ہوا

کہ قضاوا جب نہیں اور ایک دوسرے واقعہ میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللّه عنہمانے نفلی روز ہ توڑ دیا تھا تو آپ ً

نے فرمایا:''اس کی جگہ کسی دن قضا روز ہ رکھو''( مشکوۃ حدیث ۲۰۸۰ ) اس روایت سے معلوم ہوا کہ ففلی روز ہ توڑ دینے کی

صورت میں قضاواجب ہے، پس بید دوروا تیوں میں تعارض ہوا؟ جواب: يرتعارض تين طريقول سے رفع كيا جاسكتا ہے:

پہلاطریقہ: پہلی روایت کا یہ جملہ: ''اگر چاہے تو نفل روزہ توڑدے''اس کا مطلب یہ لیاجائے کہ قضا کے التزام کے ساتھ روز ہ توڑ دے۔ پس دونوں روا تیوں سے قضا کا وجوب ثابت ہوگا۔ اور تعارض رفع ہوجائے گا۔

دوسرا طریقہ: دوسری روایت کی بیتاویل کی جائے کہ آ پؓ نے عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما کوبطور استحباب کے قضا کا حکم دیا۔اس لئے کہ جس چیز کا التزام کیا جائے اس کا وفا باعث ِاطمینان ہوتا ہے۔مثلاً کسی کوقرض دینے کا وعدہ کیا ہوتو

وعدہ وفا کرنے سے دل کوسکون حاصل ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ: قضا کا حکم اُن از واج کے لئے مخصوص حکم قرار دیا جائے یعنی جب آپ نے دیکھا کہ دونوں کوروزہ

توڑنے سے دل تنگی لاحق ہوئی ہے تو آپ نے ان کو قضا کا حکم دیا تا کہان کے دل کا بوجھ ملکا ہوجائے۔جیسے حضرت عائشہ

فأعمرها من التنعيم.

نے ان کو تعلیم سے عمرہ کرایا۔

رضی اللّٰہ عنہا ما ہواری کی وجہ سے عمرہ اوانہیں کر سکی تھیں۔ جب والیسی کا وفت آیا تو انھوں نے کہا: اےاللہ کے رسول! کیا

اني بكركو حكم ديا كمايني بهن كوتعليم سے عمره كراؤ (بخارى حديث ١٥٨٥ كتاب العمرة)

فاكدہ: تمام ائمَهٔ شفق ہیں كه فل حج شروع كرنے ہے واجب ہوجا تاہے،اگركسى وجہ ہے اس كوفا سد كرديا جائے تو

آپ حضرات حج اورغمرہ دونوں کر کے چلیں گے اور میں صرف حج کر کے چلوں گی؟! چنانچیآپ ٹے حضرت عبدالرحمٰن بن

قضاواجب ہوگی۔اورنفل نماز اورنفل روز وں میں اختلاف ہے:امام ابوحنیفہ اورامام ما لک رحمہما اللہ کے نز دیک بیعبادتیں

بھی شروع کرنے سے واجب ہوجاتی ہیں،اور بغیر عذر کےان کوتوڑ نا جائز نہیں،اورا گرتوڑ دی جائیں تو قضا واجب ہے

(امام ما لک رحمہ اللہ سے ایک روایت عدم وجوب کی بھی ہے )اورامام شافعی اورامام احمد رحمہما اللہ کے نز دیک قضاواجب

غرض پہلی روایت آخری دواماموں کامتمسک ہے، کیونکہ وہ عدم وجوب پر دلالت کرتی ہے۔اور دوسری روایت:

بڑے دواماموں کامتمسک ہے، کیونکہ وہ وجوب قضایر دلالت کرتی ہے۔شاہ صاحب رحمہ اللہ نے پہلی تطبیق بڑےاماموں

[١٧] ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم:" الصائم المتطوع أمير نفسِه، إن شاء

صام، وإن شاء أفطر" وقولِه عليه السلام لعائشة وحفصة رضي الله عنهما: " اقضيايومًا آخر

مكانَه" إذ يمكن أن يكون المعنى: إن شاء أفطر مع التزام القضاء، أو أمرهما بالقضاء

لـلاستـحباب، فإن الوفاء بما التزمه أَثْلُجُ للصدر، أو كان أَمَرَ لهما خاصةً حين رأى في صدرها

حرجًا من ذلك، كقول عائشة رضى الله عنها:" رَجَعُوا بحج وعمرةٍ، ورجعتُ بحجةٍ"

ترجمه: (۱۷)اور کچھ تعارض نہیں آنخضرت مِلانْفِیکی کے ارشاد کے درمیان کہ:.....اور آنخضرت مِلانْفِیکی کے ارشاد

کے درمیان عا کنشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما ہے کہ:..... کیونکہ: (۱)ممکن ہے کہ عنی ہول:'' اگر جا ہے روز ہ توڑ دے قضا سر

لینے کے ساتھ''(۲) یا آپؓ نے دونوں کواستحبا بأقضا کا حکم دیا، پس بیٹک اس چیز کا وفاجس کا التزام کیا ہے، سینہ کوزیادہ

نہیں،اوربغیرعذرکے بھی بیعبادتیں توڑنا جائز ہے، (امام احمہ سے د جوب کی بھی ایک روایت ہے )

کے مذہب پردی ہے۔اور باقی دوجواب آخری دواماموں کے مذہب پردیئے ہیں۔

ٹھنڈا کرنے والا ہے(۳) یا آپ نے دونوں کومخصوص حکم دیا تھا، جب آپ نے دیکھی دونوں کے سینوں میں اس (روز ہ تو ڑنے ) سے تنگی ، جیسے عا کشدرضی اللہ عنہا کا قول:''لوٹے وہ حج اورعمرہ کے ساتھ ،اورلوٹی میں حج کے ساتھ'' پس آپ

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

## روزوں میں بھول معاف ہونے کی وجہ

حدیث — میں ہے کہ:''جس نے روز ہے کی حالت میں بھول کر کھالیا، یا پی لیا (یاصحبت کر لی) تو چاہئے کہ وہ اپناروزہ پورا کرے، کیونکہ اللہ ہی نے اس کو کھلا یا پلا یا ہے''(مشکلوۃ حدیث۲۰۰۳) ...

تشریج: ''اللہ ہی نے اس کو کھلا یا پلایا ہے'' کا مطلب یہ ہے کہ روزے میں نسیان کا عذر مقبول ہے، دیگر عبادات میں مقدما نہیں ، دورہ فرق سے کی دنے رمیں والہ وزیر کردونہ وادولا نے داکھ والہ ورکنیں ہے۔ اور نیاز اور

ہے۔اورروز ہے میں ایسی کوئی حالت نہیں ۔اس لئے بھول کا بہت زیادہ امکان ہے۔ پس روز ہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہاس میں نسیان کا عذر قبول کیا جائے۔

[1٨] قوله صلى الله عليه وسلم: "من نسِي وهو صائم، فأكل أو شرب، فَلْيُتِمَّ صومَه، فإنما أَطْعَمَه الله وسقاه"

أقول: إنـما عَـذَّرَ بالنسيان في الصوم، دون غيره، لأن الصوم ليس له هيئةٌ مذكِّرَةٌ، بخلاف الصلاة والإحرام، فإن لهما هيئاتٍ من استقبال القبلة، والتجرُّد عن المَخيط، فكان أَحَقَّ أن يعذَّر فيه.

ترجمہ:(۱۸) حدیث کے بعد: میں کہتا ہول: آپ نے روز ہیں بھو کنے کاعذر قبول کیا، نہ کہاس کے علاوہ میں،اس کئے کہروز ے کے لئے کہروز سے کئے حالتیں ہیں کئے کہروز سے کئے یاد دلانے والی حالت نہیں ہے۔ برخلاف نماز اور احرام کے۔ پس بیشک دونوں کے لئے حالتیں ہیں لیے کہروز کے لئے حالتیں ہیں عین قبلہ رخ کھڑا ہونا اور سلے ہوئے کپڑوں سے نگا ہونا۔ پس روزہ اس کا زیادہ حقد ارہے کہاس میں عذر قبول کیا جائے۔

## رمضان کاروز ہ عمراً توڑنے میں کفارہ کی وجہ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیوا قعہ مروی ہے کہ ایک صحابی نے رمضان میں روزے کی حالت میں عمراً اپنی ہیوی سے صحبت کرلی۔ آپ ﷺ نے ان کو کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔اور کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے۔اگراس کی مقدرت سے سے سے سے سے سے کا میں میں سے میں سے سے میں سے سے میں اس کی سے سے کہ ایک علام آزاد کرے۔اگراس کی مقدرت

نہ ہوتو متواتر دوماہ کےروزے رکھے۔اگراس کی بھی طاقت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کوکھانا کھلائے (مشکوۃ حدیث ۲۰۰۴) تشریخ: بیہ کفارہ رمضان کی بےحرمتی کی ایک طرح کی سزاہے۔ جب کوئی شخص شعائر اللّٰہ (رمضان) کی بےحرمتی پر

تشریؒ: بیکفارہ رمضان کی بےحرمتی کی ایک طرح کی سزاہے۔جب کوئی شخص شعائر اللہ (رمضان) کی بےحرمتی پر کمر بستہ ہوجائے،اوراس کی بنیا دخواہش نفس ہوتو ضروری ہے کہاس کوالیی سخت عبادت کا مکلّف کیا جائے جونہایت

د شوار ہو، تا کہوہ کفارہ اس کی نگا ہوں کے سامنے رہے،اوراس کے نفس کو بے راہ روی سے بازر کھے۔

فا كده: امام ابوحنیفه اورامام ما لك رحمهما الله كے نز ديك تنیوں مفطر ات سے روز ہ توڑنے میں كفارہ واجب ہوتا

ہے۔ کیونکہ رمضان کی بےحرمتی میں تنیوں باتیں بیساں ہیں۔اورامام شافعی اورامام احمد رحمہما اللہ کے نز دیک صرف

جماع سے روز ہ توڑنے میں کفارہ واجب ہوتا ہے۔اگر دانستہ کھا بی کر روز ہ توڑا تو کفارہ واجب نہیں۔ کیونکہ مذکورہ

حدیث میں جماع ہی کا ذکر ہے۔اور کھانا پینالذت میں جماع کے برابزہیں۔اس لئے قیاس درست نہیں۔ مگراس سے فساد کا درواز ہ کھل جائے گا۔ جسے بھی رمضان میں جماع کرنا ہوگا، وہ ایک گھونٹ یانی پی کرروز ہ توڑ دے گا، پھر جماع

کرےگا تا کہ کفارہ سے نتج جائے۔

[١٩] قوله صلى الله عليه وسلم لمن وقع على امرأته في نهار رمضان:" اعتق رقبةً" الحديث. أقول: لـمـا هَـجَـمَ على هَتْكِ حرمةِ شعائر اللّه، وكان مبدوَّه إفراطٌ طبيعيٌّ: وجب أن يُقابَل

بإيجابِ طاعةٍ شاقَّةٍ غايةَ المشقَّةِ، ليكون بين يديه مثلُ تلك، فَيَزْجِرُه عن غَلَواء نفسه.

ترجمه: (١٩) آنخضرت سِللنَّهِ يَيْمُ كاارشا داس شخص ہے جس نے رمضان كے دن ميں بيوى سے مجامعت كر لي تقى كه: ''ایک غلام آزادکر''(بیروایت کا خلاصہ ہے) ا

میں کہتا ہوں: جب وہ آ دھمکا شعائر اللہ کی حرمت کی بردہ دَری بر،اوراس کی بنیاد فطری کوتا ہی تھی یعنی کوئی مجبوری اس کی بنیا دنتھی، توضر وری ہوا کہ وہ تخص سامنا کیا جائے ایسی دشوار عبادت کے واجب کرنے سے جونہایت ہی دشوار ہو، تا کہ ہولے

وہ (وشوارعبادت)اس کے سامنے اُس (افراطِ طبعی) کی طرح ، پس بازر کھے وہ اس کواس کے نشس کے ہیجان ہے۔ لغات وتركيب: مبدوَّه: كان كى خرمقدم بـ ..... يقابَل فعل مجهول بـ قابَلَ الشيئ بالشيئ المقابلدك

لئے دو چیزوں کوآ منے سامنے کرنا۔ یقابل میں نائب فاعل محذوف ہے، اوروہ الهتك ہے ..... ليكو نكا اسم ضمير ہے جو إيجاب كى طرف راجع ہے اور تلك كامشاراليہ: إفراط طبيعى ہے۔

روز ہ میں مسواک جائز ہے

 $\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$ 

سوال: حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بے شار مرتبہ رسول اللہ ﷺ کوروزے کی حالت میں مسواک کرتے دیکھا ہے (مشکوۃ حدیث ۲۰۰۹) اور بیرحدیث پہلے گذری ہے کہ:'' روزہ دار کےمعدہ کے خالی

ہونے سےاس کے منہ میں جو بو پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے''اس روایت

جلدجهارم ہے معلوم ہوتا ہے کہ روز ہ کی حالت میں مسواک نہیں کرنی چاہئے ، تا کہ وہ پیندیدہ بوزائل نہ ہوجائے پس دونوں روایتوں

میں تعارض ہے؟

جواب: ان روایتوں میں کچھ تعارض نہیں۔ کیونکہ دوسری روایت میں مبالغہ ہے،اس بوکو باقی رکھنامقصور نہیں ۔اور

حدیث کا مطلب میہ ہے کہا گرروزہ دار کے منہ میں بو پیدا بھی ہوتو وہ محبوب ہے، کیونکہ وہ عبادت کا اثر ہے،اس بوکو باقی

رکھنامطلوبنہیں۔پیس روز ہے کی حالت میں مسواک کرنا درست ہے۔

[٠٠] ولا اختلاف بين حديث تسوُّكه صلى الله عليه وسلم، وبين قوله عليه السلام: "لَخُلُوف فم الصائم أطيب" الحديث، فإن مِثْلَ هذا الكلام إنما يراد به المبالغةُ، فكأنه قال: إنه

محبوب، بحيث لوكان له خُلُوف لكان محبوبًا لِحُبِّه.

ترجمہ:(۲۰)اور کچھ تعارض نہیں آپ کے مسواک کرنے کی حدیث کے درمیان، اور آپ کے ارشاد کے درمیان کہ:" روز ہ دار کے مندکی بوزیادہ عمدہ ہے'' آخر حدیث تک لیس بیشک اس طرح کا کلام،اس سے مبالغہ ہی مرادلیا جاتا ہے۔ پس گویا

آپ نے فرمایا کہ وہ بومجبوب ہے، بایں طور کہ اگر ہوروزہ دار کے لئے خلوف توالبتہ ہوگا وہ محبوب روزے کی محبت کی وجہ سے۔

سفر میں روز ہ کب رکھنا بہتر ہے اور کب نہ رکھنا؟

حدیث — ایک سفر میں رسول الله صِلانتِیا ﷺ نے لوگوں کی بھیٹر دیکھی اورایک آ دمی کودیکھا جس پر سایہ کیا گیا تھا۔ آپؓ

نے دریافت کیا:'' کیامعاملہ ہے؟''عرض کیا گیا: پیصاحب روزے سے ہیں (اوران کی حالت غیرہورہی ہے)اس لئے ان پر

سابه کیا گیاہے اورلوگ جمع ہوئے ہیں،آپ نے فرمایا:''سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کامنہیں!'' (مشکوۃ حدیث۲۰۲۱)

حدیث — ایک سفر میں بعض نے روز ہ رکھااور بعض نے نہیں رکھا۔ سخت گرمی کے دن میں لوگ ایک منزل پراتر ہے

تو روزہ رکھنے والے گر گئے لینی پڑ گئے۔اور جھوں نے روزہ نہیں رکھا تھاوہ اٹھے اور سب کے لئے خیمے لگائے اور سب کی

سواريول كوياني پلايا،آپ نفر مايا: "آج روزه نهر كھنے والے ثواب لے كئے!" (مشكوة حديث٢٠٢)

حدیث ۔۔ میں ہے کہ:' جس شخص کے پاس سواری ہو، جو شکم سیری کی طرف ٹھکانہ پکڑے بعنی ایسی منزل پر پہنچادے

جہاں سیر ہوکر کھانا ملے،تو حیاہئے کہ وہ رمضان کاروز ہ رکھے، جہال بھی رمضان اس کو پالے'' (مشکوۃ حدیث ۲۰۲۷)

حدیث -- فتح مکہ والاسفرآ تخضرت مِطَالتُنا اِیَا نے رمضان ۸ ہجری میں کیا ہے۔اس سفر میں آپ مدینہ سے گراع العمیم تک روز ہ رکھتے رہے۔اورلوگ بھی روزے رکھتے رہے۔جب مکہ صرف دومنزل رہ گیا تو عرض کیا گیا کہلوگ آپ

کاعمل دیکھتے ہیں۔اوروہ بھی روز ےرکھتے ہیں۔مگراب جنگ کاامکان ہے۔اس لئے فوج کے لئے مناسب پیہے کہوہ

روزے ندر کھے۔ چنانچہ آپؓ نے لوگوں کو دکھا کر پانی پیا، تا کہ سب مطلع ہوجا ئیں کہ آپؓ نے روزے بند کردیئے ہیں۔ گرآپُ کواطلاع دی گئی کہاب بھی کچھلوگوں نے روزہ رکھا ہے۔ تو آپؓ نے فرمایا:'' وہی لوگ نا فرمان ہیں! وہی لوگ

نافرمان بين!!"(مشكوة حديث ٢٠١٧) تشریکی: مٰدکوره روایات میں کچھتخالف نہیں۔ کیونکہ پہلی دوروایتیں۔۔مثال کےطور پر۔۔ درج ذیل صورتوں

کے لئے ہیں:

کہلی صورت: جب روز ہ مسافر کے لئے سخت دشوار ہو، کمزوری اور بے ہوثئی تک پہنچانے والا ہو۔روایات کے بیہ الفاظ:''اس پرسایه کیا گیا''اور''وه گر گئے''اس کی دلیل ہیں۔

دوسری صورت: جب مسلمانوں کوکوئی الیی ضرورت درپیش ہوجوروزے بند کئے بغیر پوری نہ ہوسکتی ہو۔مثلاً جنگی

ضرورت۔آپگایدارشاد کہ:''وہی لوگ نافر مان ہیں!''اس کی دلیل ہے۔ تیسری صورت: جب رخصت کے موقعوں پر بھی افطار کرنے میں کسی شخص کے دل میں دغدغہ ہو۔اللہ یا ک کا

اور جواز کی قولی اور فعلی روایات اس صورت میں ہیں جبکہ سفر قابل لحاظ مشقت سے خالی ہو۔اورا فطار کے وہ اسباب بھی نہ یائے جاتے ہوں جواویر مذکور ہوئے۔

ارشاد﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ ﴾ (النساء ١٥) اس كي دليل ہے۔

نوٹ: تقریرکا نیج بدل گیا ہے۔عبارت سے ملاتے ہوئے اس کا خیال رکھا جائے۔

[٢١] ولا اختلافَ بين قوله صلى الله عليه وسلم:" ليس من البر الصيام في السفر، ذهب المُفطِرون بالأجر'' وقولِه عليه الصلاة والسلام: '' من كانت له حَمُوْلَةٌ، تأوى إلى شِبَع، فليصم

رمضان حيثُ ما أدركه" لأن الأول فيما إذا كان شاقًا عليه، مُفضيا إلى الضعف والغشيّ، كما هو مقتضى قول الراوى:" قد ظُلِّلَ عليه"، أو كان بالمسلمين حاجةٌ لاتنجبر إلا بالإفطار، وهو قول الراوى: " فسقط الصوامُّون، وقام المُفْطِرون"، أو كان يرى في نفسه كراهية الترخُّص في مظانِّه، وأمثال ذلك من الأسباب؛ والثاني: فيما إذا كان السفر خالياً عن المشقة التي يُعتدُّ بها، والأسبابِ التي ذكرنا ها.

تر جمهه:(۲۱)اور کچھ تعارض نہیں آپ کے ارشاد کے درمیان کہ:''سفر میں روز ہ رکھنا کوئی نیکی کا کامنہیں اور روز ہ نہ ر کھنے والے تواب مارلے گئے' (بیدو حدیثیں ہیں۔شاہ صاحب نے دونوں کو ملادیا ہے ) اور آپ کے ارشاد کے درمیان کہ:'' جس کے پاس ……اس لئے کہ پہلی حدیث اس صورت میں ہے کہ(۱) جب روز ہاس پر سخت دشوار ہو، کمزوری اور

حاجت ( درپیش) ہو، جوافطار کے بغیر پوری نہ ہوسکتی ہو،اور وہ راوی کا قول ہے:'' پس روزے رکھنے والے پڑ گئے ،اور روزہ نہ رکھنے والے اٹھے'' (پیاستدلال محل نظر ہے۔راوی کا بیقول بھی پہلی صورت کی دلیل ہے۔ صحیح دلیل:'' وہی لوگ نافر مان ہیں'' ہے۔ چنانچہ شرح میں اس روایت کا اضافہ کیا گیا ہے )(۳) یاوہ محسوس کرتا ہورخصت کے موقعوں میں بھی

بے ہوشی تک پہنچانے والا ہو، جبیہا کہ وہ راوی کے قول:''تحقیق اس پرسایہ کیا گیا'' کامفتضی ہے(۲) یا مسلمانوں کوالیس

رخصت پڑمل کرنے میں ناپسندیدگی اپنے دل میں اور اس قتم کے دیگر اسباب اور دوسری حدیث: اس صورت میں ہے

وارث كاروز ه ركهنا يا فيدبيا دا كرنا

روزے ہوں ، تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے'' (مشکوۃ حدیث۲۰۳۳) اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی

مرفوع روایت ہے کہ:'' جو شخص اس حال میں مرے کہ اس پر ماہِ رمضان کے روزے ہوں تو چاہئے کہ اس کا وارث اس کی

طرف سے ہردن کے بدل ایک مسکین کو کھانا کھلائے'' (مشکوۃ حدیث۲۰۳۴ پیمرفوع حدیث ضعیف ہے) غرض ایک ہی

جواب: ان روایتوں میں کچھ تعارض نہیں۔ دونوں باتیں درست ہیں یعنی وارث میت کی طرف سے روز ہ بھی رکھ

ایک: کاتعلق میت سے ہے یعنی بیدونوں باتیں میت کے حق میں مفید ہیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ موت کے بعد بھی

اس بات کا ادراک کرتے ہیں کہ کوئی الیمی عبادت جوان پر واجب تھی ، اور جس کا چھوڑ نا قابلِ موَاخذہ ہے ، وہ عبادت ان

سوال: حضرت عا ئشەرضى الله عنها كى متفق عليه روايت ہے كه: '' جوشخص اس حال ميں مرے كه اس كے ذيّے

جبكه سفرايسي مشقت سے خالی ہو، جوقابل لحاظ ہے۔اوران اسباب سے بھی خالی ہوجن کوہم نے ذکر کیا ہے۔

سے فوت ہوگئی ہے۔مثلاً فرض نمازیں یاروزے یاز کا تیں باقی رہ گئی ہیں۔اوراس احساس سے وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔اور ان پروحشت اور گھبراہٹ طاری ہوتی ہے۔الیی صورت میں میت کے حق میں شفقت یہ ہے کہ کوئی قریب ترین دوست

یا وارث کھڑا ہو،اوروہ میت کے فوت شدہ عمل حبیہا کوئی دوسراعمل کرے یعنی اس کی طرف سے فدیپا دا کرے تو وہ بھی مفید ہوگا۔اس طرح جس نے اس حال میں وفات پائی ہو کہ اس نے کسی صدقہ کی پختہ نیت کررکھی ہو، تو اس کی طرف سے بھی

صورت میں دومختلف باتیں مروی ہیں، پس اس کا کیاحل ہے؟

سكتا ہے اور فدر يجھي اداكرسكتا ہے۔ دونوں باتيں كافي ہيں۔ اوراس ميں دوراز ہيں:

اس کا دارث صدقہ کرے۔ بیصد قہ بھی میت کے حق میں کارآ مد ہوگا۔اور ہم نے جنائز کے باب میں ایک بات بیان کی

ہے۔اگراس کواس مسئلہ میں یعنی زندوں کے اموات کی طرف سے تصدق میں جاری کی جائے تو وہ بات یہاں بھی بالکل

فٹ آ جائے گی ( دیکھئے میت کے ساتھ حسن سلوک کی دوسری صورت \_رحمۃ اللہ ٣٣١:٣٣)

اور دوسرے راز: کا تعلق ملت سے ہے۔اور وہ یہ ہے کہان روایات کامقصود روزوں کی تا کید بلیغ ہے یعنی

روزےایک ایسافریضہ ہیں جوکسی حال میں ساقط نہیں ہوتا جتی کہ موت پر بھی ساقط نہیں ہوتا۔ چنانچے میت کی طرف سے

وارث کواس کی ادائیگی کا حکم دیا گیاہے۔

فائدہ: دومسکوں میں قریبی تعلق ہے۔اور جب ان کے دلائل گڈیڈ ہوجاتے ہیں تو البحص کھڑی ہوجاتی ہے: ایک:

عبادت میں نیابت کامسکلہ۔دوسرا:ایصال پتواب کا یعنی میت کو نفع رسانی کامسکلہ۔دونوں کی ضروری تفصیل درج ذیل ہے:

عبادت میں نیابت کا مسکلہ: خالص عبادت ِ مالیہ میں مثلاً ز کو ۃ میں مطلقاً نیابت درست ہے، کیونکہ نائب کے فعل

ہے بھی مقصود ( غریب کا تعاون ) حاصل ہوجا تا ہے۔اور خالص عبادت بدنیہ میں مثلاً نماز اور روزوں میں مطلقاً نیابت درست نہیں۔ کیونکہ ان عبادات میں مقصود اتعابِ نفس ہے، جو دوسرے کے فعل سے حاصل نہیں ہوتا۔البتہ حالتِ

در ماندگی میں عبادتِ بدنیہ:عبادتِ مالیہ میں منقلب ہوجاتی ہے، جیسے شیخ فانی روزوں کا فدیدادا کرسکتا ہے۔ مگراس وقت

بھی نیابت درست نہیں ۔اور جوعباد تیں: مال اور بدن دونوں سے مرکب ہیں، جیسے حج، ان میں بوقت ِ عجز نیابت درست ہے۔ بحالت ِ اختیار درست نہیں ۔ اور اس مسکلہ سے تعلق رکھنے والی روایات درج ذیل ہیں:

بهلی روایت: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کافتوی ہے کہ لایصومُ أحدٌ عن أحد، و لایصلی أحدٌ عن أحد:

کوئی کسی کی طرف سے روز ہ ندر کھے،اورنماز بھی نہ پڑھے(مشکوۃ حدیث ۲۰۳۵) دوسری روابیت:حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کافتوی ہے کہ: لایت سلبی أحمد عن أحد، و لایصوم أحد عن

أحد، ولكن يُطعَم عنه مكانَ كلِّ يوم مدٌّ من حنطة (انرج النسائي في الكبري)

تیسری روایت بغمر ۃ نے حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اوران کے رمضان کےروزے باقی ہیں تو کیا میں ان کی طرف سے قضا کر سکتی ہوں؟ حضرت عا کشہرضی اللہ عنہانے فر مایا: 'دنہیں،

بلکہان کی طرف سے خیرات کر، ہردن کے بدلے ایک مسکین پر (رواہ الطحاوی)

چونھی روایت:حضرت ابن عمر رضی الله عنها کی مرفوع روایت ہے جوابھی بیان ہوئی۔

الیصال نواب کا مسئلہ:انسان اپنے ہرعمل کا ثواب،خواہ وہ نماز ہو یا صدقہ یاروزہ، دوسرے کو بخش سکتا ہے۔اور مروی ہے کہامام مالک اورامام شافعی رحمہما اللہ کے نز دیک محض بدنی عبادات کا ایصال ثواب درست نہیں ۔گر مالکیہ اور

شوافع کااس پرفتوی نہیں۔اوراس مسکلہ کی دلیل میت کی طرف سے تصدیق کی روایت ہے۔اور مناط (علت) تمام عبادات کوشامل ہے، پس ہر ممل کا ایصالِ تواب درست ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ شاہ صاحب قدس سرہ نے جوفر مایا ہے کہ: "دونوں باتیں کافی ہیں 'اس کا مطلب یہ ہے کہ

موت کے بعدروزے جوعبادت بدنیہ ہیں:عبادتِ مالیہ میں ملیٹ جاتے ہیں۔اس کئے وارث میت کی طرف سے نیابۂ فدریہ

ادا کرسکتا ہے۔ابن عمر کی روایت میں اس کا ذکر ہے۔اورا گروارث فدیدادا کرنے کی گنجائش ندر کھتا ہوتو وہ ایصال ثواب کے

مسکہ سے تمسک کرے یعنی میت کی طرف سے ایصال ثواب کی نیت سے روزے رکھے۔اور اللہ کے فضل سے امید باندھے

کہ وہ روزے میت کے حق میں محسوب ہوجا کیں گے۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں اسی کا ذکر ہے۔واللہ اعلم۔

[٢٢] ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم:" من مات وعليه صوم، صام عنه وليه"

وقوله عليه الصلاة والسلام فيه أيضًا: " فَلْيُطْعِمْ عنه مكان كل يوم مسكيناً" إذ يجوز أن يكون كل من الأمرين مُجْزِئًا؛ والسر في ذلك شيئان. أحدهما راجع إلى الميت، فإن كثيرًا من النفوس المُفَارِقَةِ أجسادَها تُدرِك أن وظيفةً من

الوظائف التي يجب عليها، وتؤاخذ بتركها، فاتت منها، فَتَتَأَلُّم، ويفتح ذلك باباً من الوحشة، فكان الحَدَبُ على مثله أن يقوم أقربُ الناس منه، وأو لاهم به، فيعمل عملَه على قصدِ أن يقع عنه، فإن همتَه تلك تفيد كما في القَرابين، أو يفعلُ فعلًا آخر مثلَه، وكذلك حالُ من مات وقد

أجمع على صدقةٍ: تصدَّق عنه وليُّه، وقد ذكرنا في الصلاة على الميت: ما إذا عُطف على صدقة الأحياء للأموات: انْعَطَفَ.

والثاني: راجع إلى الملة، وهو التأكيد البالغُ، ليعلموا أن الصوم لايسقط بحال حتى الموت.

ترجمه: اور پچھاختلافنہیں آنخضرت مِثلاثقاتِيم کارشاد كے درميان كه: '' جو خض مرا.....اور آنخضرت مِثلاثقاتِيم ك ارشاد کے درمیان اسی صورت میں کہ:'' پس جاہئے کہ ..... کیونکہ جائز ہے کہ دونوں باتوں میں سے ہرایک کافی ہو۔اور رازاس میں دوچیزیں ہیں۔

ان میں سے ایک: میت کی طرف لوٹنے والی ہے۔ پس بینک بہت سے نفوس جواینے اجسام سے جدا ہونے والے ہیں:ادراک کرتے ہیں کہ عبادات میں سے کوئی الیمی عبادت جوان نفوس پر واجب تھی ،اوراس کے ترک پران سے موّاخذہ

کیا جائے گا: وہ عبادت ان سے فوت ہوگئی ہے۔ پس وہ رنجیدہ ہوتے ہیں اور یہ چیز وحشت کا کوئی درواز ہ کھولتی ہے۔ پس ایسے خص پر جھکاؤلینی شفقت ہیہے کہ اٹھے لوگوں میں جواس سے سب سے زیادہ نزدیک ہے اورلوگوں میں اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے، پس وہ میت کاعمل کرے بایں قصد کہ وہمل میت کی طرف سے واقع ہو یعنی ایصال ثواب کے طور پر

وہی عمل کرے تو بیشک اس کی پیخصوصی توجہ فائدہ دیگی ، جبیبا کہ فیدیہ کی قربانیوں میں ۔ یاوہ کوئی دوسراعمل میت کے مل کے ما نند کرے لینی نیابۂ فدیدادا کرے۔اوراس طرح اس شخص کی حالت ہے جووفات پا گیا درانحالیکہ اس نے پختہ نیت کی تھی کسی چیز کےصدقہ کرنے کی،تواس کی طرف سے اس کا وارث صدقہ کرے۔اور تحقیق بیان کی ہے ہم نے میت کی نماز

جنازہ کے بیان میں:وہ بات کہ اگروہ موڑی جائے زندوں کے اموات کے لئے صدقہ کرنے پر: تووہ مڑ جائے گی۔ اور دوسرا راز: ملت کی طرف لوٹنے والا ہے۔اور وہ تا کید بلیغ ہے۔ تا کہلوگ جان لیس کہروز ہ کسی حال میں ساقط ہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ موت پر بھی ساقط ہیں ہوتا۔

باب\_\_\_\_ہ

# روز وں کے متعلّقات کا بیان

روزوں کی بھیل دوباتوں پرموقوف ہے

روزوں کی تکمیل دوباتوں پرموتوف ہے:

ا یک: روز وں کوشہوانی ، درندگی والے اور شیطانی اقوال وافعال سے یاک رکھا جائے ۔ کیونکہ یہ با تیں نفس کوا خلاق

ر ذیلہ کی یاد دہانی کراتی ہیں،اورنفس کوخراب ہمیئوں پر ابھارتی ہیں۔ جوروزوں کے مقصود کےخلاف ہیں۔روزوں کا

مقصد تقوی اور پر ہیز گاری ہے۔

۔ پیر ہے ، دوسری:روزوں میں ایسی چیزوں سےاحتر از کیا جائے جوروز ہتوڑنے تک مُفضی ہوتی ہیں۔اور جوروز ہتوڑنے

یما قتم کی تفصیل: حدیث شریف میں ہے کہ:''روز ہ دارشہوانی اور خش باتیں نہ کرئے' ۔۔۔۔ ہیوی ہے بھی زن

وشوئی ہے تعلق رکھنے والی بے حجابی کی باتیں نہ کرے۔''اور شور وشغب نہ کرے۔اور کوئی دوسرا گالیاں بکے یااس کے

ساتھ الجھے تو بھی روزہ دار محل سے کام لے۔اوراس سے کہد رے کہ بھائی! میراروزہ ہے' ۔۔۔ اس حدیث کی شرح پہلے گذر چکی ہے۔لڑنا جھکڑنا درندگی والا کام ہے۔اور شورو شغب شیطانی حرکت ہے۔

و وسری حدیث: میں ہے کہ:'' جو تخص روز ہے میں جھوٹ بولنااور جھوٹی بات برعمل کرنا ترک نہ کرے،تو اللہ تعالیٰ کو

اس کی کچھے حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا بینا جھوڑ دے'' (مشکوۃ حدیث ۱۹۹۹) یعنی روزے میں گنا ہوں سے بچناضر وری ہے۔ منکرات سے کام ودہن اور دیگراعضاء کی حفاظت روز ہے کی قبولیت کے لئے لازمی شرط ہے۔اور' اللہ کو پچھ حاجت نہیں''

میں کمال کی نفی ہے یعنی اگر کوئی شخص روزے میں بھی گناہ کی با تیں اور گناہ کے کام نہ چھوڑے تو وہ روز ہ بے فائدہ ہے۔

اگرچەروزە ہوجائے گا۔

دوسری قسم کی تفصیل: روزے میں، تچھنے لگانے اورلگوانے سے روزہ توڑنے کی نوبت آسکتی ہے۔ حدیث میں ہے

رحمة الثدالواسعة کہ:'' تحیضے لگانے والے کا اورلگوانے والے کا روز ہ ٹوٹ گیا''(مشکوۃ حدیث۲۰۱۲) بیعنی ان کا روز ہ ٹوٹنے کے قریب

ہو گیا۔ تیجینے لگوانے والے کا تواس لئے کہ خون نکل جانے سے کمزوری لاحق ہوسکتی ہے۔اورروز ہ توڑنے کی نوبت آسکتی ہے۔اور تچھنے لگانے والے کا روز ہ بھی محفوظ نہیں۔ کیونکہ سینگی چوستے وفت احتمال ہے کہ خون پیٹ میں چلا جائے۔اس

لئے روز ہ میں اس سے احتر از کرنا جا ہئے ۔ضرورت پیش آئے تورات میں تچھنے لگوائے۔

اورروزے میں بیوی کو چومنااور ساتھ لٹاناروزہ توڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ نبی ﷺ کاممل اگرچہ اس سلسلہ میں بیہ

تھا کہ آ پ روزے میں بیوی صاحبہ کو چومتے بھی تھے اور ساتھ لٹاتے بھی تھے (مشکوۃ حدیث ۲۰۰۰) مگر آپ کا بیمل بیان

جواز کے لئے تھا۔ کیونکہ اہل کتاب خاص طور پریہوداس معاملہ میں حدسے تجاوز کر گئے تھے۔ان کے نزدیک روزے میں

بوس و کنار اور ہم خوا بی کی قطعاً گنجاکش نہیں تھی ۔اور وہ قریب تھے کہ اس کورکن کا درجہ دیدیں۔ چنانچہ آ پ نے اپنے قول

و فعل سے اس بات کی وضاحت کی کہ اس سے نہ روز ہ ٹو ٹتا ہے، نہ اس میں کچھنقص پیدا ہوتا ہے۔البتہ حدیث میں لفظ

رخصت استعال کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ دوسروں کے لئے اس کا ترک اولی ہے۔حدیث میں ہے کہ ایک بوڑ ھے

آدمی نے دریافت کیا کہروزہ دار: بیوی کوساتھ لٹاسکتا ہے؟ آپ نے گنجائش دی (فَرَخَّصَ له، مشکوۃ حدیث٢٠٠١) ر ہا خود آپ سِلانِی اِیم کا معاملہ: تو چونکہ آپ اللہ کی طرف سے مامور تھے کہ اپنے قول وفعل سے احکام کی وضاحت

کریں،اس لئے آپ کے حق میں بیوی کو چومنا اور ساتھ لٹانا ہی اُولی تھا۔اسی طرح وہ تمام کام جومقربین کے شایان شان نہیں ہیں،مگر عامہُ مومنین کے لئے جائز ہیں۔آپ عِلاللّٰهَ اِیّا کی طرف تنزل فرماتے تھے۔اور بیان جواز کے لئے ان کاموں کوکرتے تھے۔ پیسب کام آپ کے حق میں اُولی تھے۔واللّٰداعلم۔

## ﴿ أمور تتعلق بالصوم ﴾

اعلم أن كمالَ الصوم إنما هو: [١]تـنزيهُه عن الأفعال والأقوال الشَّهَوية والسَّبُعية والشيطانية، فإنها تذكِّر النفسَ الأخلاقَ الخسيسة، وتُهَيِّجُها لهيئاتٍ فاسدة.

[٢] والاحترازُ عما يُفضى إلى الفِطر، ويدعو إليه.

فمن الأول:قوله صلى الله عليه وسلم: "فلايرفُث، ولايصْخَب، فإن سابَّه أحد أو قاتله فليقل: إنى صائم" وقوله صلى الله عليه وسلم: " من لم يَدَعُ قولَ الزور، والعملَ به، فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامَه وشرابه "والمراد بالنفي نفي الكمال.

ومن الثاني: "أفطر الحاجم والمحجوم" فإن المحجوم تَعَرَّضَ للإفطار من الضعف،

والحاجمَ لأنه لا يأمن من أن يصل شيئ إلى جوفه بمصِّ المَلازم. والتقبيلُ، والمباشرةُ؛ وكان الناس قد أفرطوا وتعمَّقوا، وكادوا أن يجعلوه من مرتبة الركن،

فبين النبي صلى الله عليه وسلم قولًا وفعلًا: أنه ليس مفَطِّرًا ومُنَقِّصًا للصوم؛ وأَشْعر بأنه تركُ

الَّهُولي في حق غيره: بلفظ الرخصة؛ وأما هو فكان مأموراً ببيان الشريعة، فكان هو الَّهُولي في

حقه؛ وكذا سائِرُ ما تَنزَّلَ فيه عن درجة المحسنين إلى درجه عامَّة المؤمنين، والله أعلم.

تر جمہ:وہ امور جوروزوں سے تعلق رکھتے ہیں: جان لیں کہروزے کا کمال بس وہ:(۱) روزے کو پاک رکھنا ہے

شہوانی ،َسُبعی اور شیطانی افعال واقوال ہے۔ پس بیشک بیدامورنفس کواخلاقِ رذیلیہ یاد دلاتے ہیں۔اورنفس کوخراب حالتوں پر برا پیختہ کرتے ہیں۔(۲)اوران چیز وں سے بچنا ہے جوروز ہتو ڑنے کی طرف پہنچانے والی ہیں۔اور جوروز ہ

توڑنے کی دعوت دیتی ہے ۔۔۔ پس اول ہے: آنخضرت شِلانیاتیام کاارشاد ہے: (اس کے بعد دوحدیثیں ہیں )اورنفی

ہے مراد کمال کی نفی ہے ۔۔۔اور ثانی سے ہے:'' تچھنے لگانے اور لگوانے والے کاروز ہٹوٹ گیا''پس بیثک تجھنے لگوانے والا در پیش ہواروز ہ توڑنے کے لئے کمزوری کی وجہ سے۔اور تجھنے لگانے والا اس لئے کہ وہ محفوظ نہیں ہے اس بات سے

کہ پہنچےکوئی چیزاس کی پیٹ میں سینگی چوسنے کی وجہ ہے۔

اور بیوی کو چومنااورایک دوسرے سے بدن کا لگنا لینی ساتھ لیٹنا ہے۔اورلوگ (یہود) حدسے تجاوز کر گئے تھے اورغلو

میں مبتلا ہو گئے تھے۔اور قریب تھے کہ وہ اس کور کن کے درجہ میں کردیں۔ پس نبی شاہ نی آئے اپنے قول وقعل سے بیان کیا

کہ اس سے ندروزہ ٹو ٹا ہے اور ندروزے میں کچھنقص آتا ہے۔ اور آگہی دی اس بات کی کہ اس کا ترک بہتر ہے آ پڑے علاوہ کے حق میں:لفظ رخصت سے ۔۔۔ اور رہے آ پُ اُنو آپُ مامور تھشر بعت کے بیان کے، پس آپُ کے حق میں وہی

اولی تھا۔ اوراسی طرح دیگروہ کام جن میں آپؓ نے تنز ل فر مایا ہے مقربین کے درجہ سے عامہ ُ مؤمنین کے درجہ کی طرف۔ باقی الله تعالی بهتر جانتے ہیں۔

# نفل روزوں میں انبیاء کے معمول میں اختلاف کی وجہ

نفل روزوں میں حضرات انبیاء علیہم السلام کامعمول مختلف رہا ہے۔حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روز ہ رکھا کرتے تھے(ابن ماجہ حدیث ۱۷۲)اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روز ہ رکھتے تتھے اور ایک دن ناغہ کرتے تھے( بخاری حدیث

9 ۱۹۷۹ اور حضرت عیسلی علیه السلام ایک دن روزه رکھتے تھے اور دودن یا کئی دن ناغہ کرتے تھے ( مگر کنزالعمال حدیث ۲۴۶۲۹

میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ آپ ہمیشہ روزے رکھا کرتے تھے )اور ہمارے نبی صِلانْعِلَيْلمُ کا اپنی ذات

روزے بندنہیں کریں گے۔اور جب بند کردیتے تواتنے دنوں تک نام نہ لیتے کہلوگ خیال کرتے کہاب آپ ٌروزے

میں معمول پیرتھا کہ جب روزے شروع کرتے تو اتنے دنوں تک رکھتے چلے جاتے کہ لوگ خیال کرتے کہ اب آپ ً

نہیں رکھیں گے۔اورآ پ نے رمضان کے سواکسی مہینہ کے کمل روز نے ہیں رکھے (مشکوۃ حدیث ۲۰۳۷)

انبیاء کے معمول میں بیاختلاف اس وجہ سے تھا کہ روز ہ ایک تریاق یعنی زہریلی دواہے۔اورزہریلی دوا کا استعال

بفقد رضرورت ہی کیا جاتا ہے۔اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سخت مزاج تھی۔ان کی اینے پیغمبر کے ساتھ جو باتیں

قر آن میں نقل کی گئی ہیں وہ اس کی واضح دلیل ہیں( دیکھیں رحمۃ اللهٰ٩٨:٩٨) اور حضرت دا وُدعلیہالسلام طاقت وراور مضبوط

آ دمی تھے۔ حدیث میں ہے کہ:'' جبآپ کی رشمن سے ملاقات ہوتی تو آپ بھا گئے نہیں تھ'' ( بخاری حدیث ١٩٧٩)

اورجم کرمقابلہ مضبوطآ دمی ہی کیا کرتا ہے۔اورحضرت عیسلی علیہالسلام کمزور بدن اور فارغ البال تھے۔نہ اہل رکھتے تھے نہ

مال۔ چنانچہ ہر پیغمبر نے جواس کے مناسب حال تھا: اختیار کیا۔اور ہمارے نبی ﷺ پیغائیا پی چونکہ روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے فوائد سے باخبر تھے۔آپ اپنے مزاج سے بھی واقف تھے۔اوراپنے لئے کیا مناسب ہے:اس کوبھی جانتے تھے۔اس

لئے آ یے نے مصلحت وقت کے مطابق جومل مناسب سمجھااس کواختیار کیا۔ یعنی بھی روزےر کھے اور بھی بند کر دیئے۔

واختلف سُنَن الأنبياء عليهم السلام في الصوم: فكان نوحٌ عليه السلام يصوم الدهر، وكان داود عليه السلام يصوم يومًا ويُفطر يومًا، وكان عيسى عليه السلام يصوم يومًا ويُفطر يومين

أو أياماً، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خاصَّة نفسه: يصوم حتى يقالَ: الأيُفطر، ويُفطر حتى يقال: الايصوم، ولم يكن يستَكْمِلُ صيامَ شهر إلا رمضان.

و ذلك: أن الصيام ترياق، والترياقُ لايُستعمل إلا بقدر المرض، وكان قوم نوح عليه السلام شديدًى الأمزجة، حتى رُوى عنهم ما رُوى؛ وكان داود عليه السلام ذاقوَّة ورَزَانة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم :" وكان لايَفِرُّ إذا لاقي" وكان عيسي عليه السلام ضعيفًا في بدنه، فارغاً

لا أهـل لـه ولامـال، فـاختـار كلُّ واحد مايناسب الحال، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم عارفاً بفوائد الصوم والإفطار، مُطَّلِعًا على مزاجه، ومايناسبه، فاختار بحسب مصلحة الوقت ماشاء.

ترجمه: اوپرترجمه ہی ہے، اس لئے ترجمہ نہیں کیا گیا ..... رُذُن (ک) رُزَانة: بھاری بھر کم ہونا۔ باوقار اور شجیدہ ہونا۔

يہاں ذاقے و قامترادف ہے ....حضرت عيسىٰ عليه السلام كے كمزور بدن ہونے كاكوئى ما خذمير علم ميں نہيں ہے ..... الحال: مطبوعه میں الأحوال تھا تھے مخطوط کرا جی سے کی ہے ..... مز اجداور مایناسبہ کی شمیریں نبیناکی طرف لوٹتی ہیں۔

# منتخب نفل روز ہےاوران کی حکمتیں

رسول الله ﷺ على خابني امت كے لئے چند فلی روزے پسند فرمائے ہیں۔جو درج ذیل ہیں:

🛈 ـــــ عاشورہ لیعنی دسویںمحرم کا روز ہ ـــــاس روز ہ کے انتخاب کی وجہ بیہ ہے کہ بیوہ مبارک تاریخی دن ہے

جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اوران کی قوم کواللہ تعالیٰ نے فرعون اوراس کی قوم سے نجات عطا فر ما کی تھی۔اور فرعون

کےلشکر کوغر قاب کیا تھا۔ چنانچے موتیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس انعام کےشکر میں اس دن کا روز ہ رکھا۔اور وہ

روزه بنی اسرائیل میں رائج ہوا (مشکلوۃ حدیث ۲۰۶۷) — اوراسی یوم عاشورہ کوحضرت نوح علیہالسلام کی کشتی جودی یہاڑی پرلگی تھی۔ چنانچےنوح علیہالسلام نے اس دن کاروز ہرکھا(منداحہ۲۰:۳۸)اور چونکہ بیواقعہ پوری انسانیت پراللّٰد

کا حسان عظیم تھااس لئے زمانۂ جاہلیت میں قریش مکہ کے نز دیک بھی یوم عاشورہ بڑامحترم دن تھا۔اسی دن خانۂ کعبہ پر

نياغلاف ڈالا جا تا تھا(معارف الحدیث ۱۲۸:۲) اورقر کیش اس دن روز ہ رکھتے تھے۔اورخو درسول اللہ ﷺ کیلی ججرت سے پہلے بیروز ہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ نے ہجرت فر مائی تومدینہ میں جلوہ افروز ہوکر بھی آپ نے بیروز ہ رکھا۔اور

مسلمانوں کواس دن روز ہ رکھنے کا تا کیدی حکم دیا۔اس ہے بعض ائمہ نے میں مجھا کہ شروع میں عاشورہ کاروز ہواجب تھا۔ بعد میں جب رمضان کےروز بےفرض ہوئے تو عاشورہ کےروز بے کی فرضیت منسوخ ہوگئی ۔مگراس کے بعد بھی آ پ سپر

روزہ پابندی سے رکھتے رہے۔اس لئے اب بیروزہ سنت ہے۔

🗨 ـــــعرفه یعنی نویں ذی الحجہ کاروزہ ـــــاس روزہ کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنے سے حجاج

کرام سے مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ان کی طرف شوق کا اظہار ہوتا ہے۔اوراس رحمت کے دریے ہونا ہے جو حاجیوں پر نازل ہوتی ہے یعنی یوم عرفہ کا روز ہ اس دن کی رحمتوں اور برکتوں میں جومیدان عرفات میں حجاج پر نازل ہوتی ہیں،

شریک اور حصہ دار ہونے کی ایک کوشش ہے۔ عرفہ کے روز ہ کا ثواب عاشورہ کے روزے سے زیادہ ہونے کی وجہ: حدیث میں ہے کہ یوم عرفہ کے روزے

ہے دوسال کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں: ایک گذشتہ سال اورایک آئندہ سال اور عاشوراء کے روزے سے گذشتہ

ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں (رواہ سلم مشکوۃ حدیث ۲۰۴۴)

عرفہ کے روزے کی برتری کی وجہ بیہ ہے کہ بیتازہ بہارلوٹنا ہے۔اور عاشورہ کا روزہ محض ایک یادگار ہے بیعنی سال بہ

سال عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن رحمت ِ خاصہ نازل ہوتی ہے،اس کا فیض سارے جہاں میں پہنچتا ہے،اس لئے جو شخص اس دن روز ہ رکھتا ہے ، وہ اس دن میں نازل ہونے والی رحمت میں غوطہ لگا تا ہے۔اور یوم عاشورہ میں حضرت نوح

اورحضرت موسیٰعلیہماالسلام پر جوانعام ہوا تھاوہ گذر گیا اور بیت گیا۔اباس دن میںصرف یا دگار کےطور پرروز ہ رکھا جاتا

کہاس سے گذشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ اہم دنوں میں مجرموں کومعافی دینے کا دستور عام ہے۔

وصمیم قلب سے گناہوں کو قبول نہیں کرتا،اس لئے آئندہ ایک سال تک اس کو گناہوں کا خیال بھی نہیں آتا۔

کرتے ہیں جوحاجی نہیں ہیں۔خودحاجیوں کوروز ہ رکھ کرمشابہت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔

پس اجروثواب کے لحاظ سے بیمل ایسا ہے جیسے کوئی ہمیشہ روز ہ رکھتار ہا ہو۔

اورآ ئندہ ایک سال تک عرفہ کاروزہ رکھنے والا گنا ہوں سے بچار ہتا ہے۔اور وہ اس طرح کہاس کا دل مجلّی ہوجا تا ہے۔اور

جج می*ں عرفہ کے دن روز* ہ نہر کھنے کی وجہ: ججۃ الوداع میں رسول اللہ طِلاَثِیَا یَّا نِے عرفہ کے دن روز ہنہیں رکھا

تھا۔اورحاجیوں کے لئے بھی عرفہ کے دن روز ہ رکھنا پیندیدہ نہیں ہے۔اوراس کی وجہ عیدین کے باب میں گذر چکی ہے

کہ عیدالاضحٰیٰ کی نماز اور قربانی کا حکم حجاج کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کے لئے ہے۔اور مشابہت وہی لوگ اختیار

😁 ـــــ شوال کے جیمروزے ــــ حدیث شریف میں ہے کہ:''جس نے ماہ رمضان کےروزےر کھے۔ پھراس

کے بعد شوال میں چھروزے رکھے، تو اس کا بیمل ہمیشہ روز ہ رکھنے کے برابر ہوگا'' (مشکوۃ حدیث ۲۰۴۷)اوران روزوں کی

مشروعیت کی حکمت میہ ہے کہ بیروز بے فرائض کے بعد کی سنن مؤکدہ کی طرح ہیں، جن سے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس

صوم دہر کی فضیلت کی وجہ: رمضان کے بعد شوال کے چھروزے رکھ لئے جائیں توبیمل ہمیشہ روزہ رکھنے کی

طرح اس طرح ہوجا تا ہے کہ رمضان کامہینہ اگر ۲۹ کا بھی ہے، تب بھی ۳۰ روز وں کا ثواب ملتا ہے۔ پس کل ۳۶ روز ہے

ہوئے اور'' نیکی کا ثواب دس گنا'' کے ضابطہ سے ۳۶ سروزں کا ثواب ملا۔اورسال کے دن اس سے کم ہی ہوتے ہیں۔

روز وں کوحساب میں شامل نہ کیا جائے صرف ہر ماہ کے تین روز وں کا حساب لگایا جائے۔تو'' نیکی کا اجر دس گنا'' کے

دوسری وجہ: پیہے کہ اقل جمع تین ہیں۔ پس جس نے ہر ماہ تین روز بر کھے اس نے بہت روز بر کھے۔

ذ رغفاری رضی اللّٰدعنہ کوآ پ نے ایام بیض کے روز بے رکھنے کا حکم دیا تھا (مشکوۃ حدیث ۲۰۵۷) اورا یک روایت ہے کہ آ پ

ایک مہینہ: بار،اتواراورپیرکا روزہ رکھا کرتے تھےاور دوسرے مہینے: منگل، بدھاور جمعرات کا (مشکوۃ حدیث ۲۰۵۹)اور

ایک روایت میں ہے کہ آپ ہر ماہ کی شروع کی تاریخوں میں تین روزے رکھتے تھے (مشکوۃ حدیث ۲۰۵۸) اور آپ ؓ نے

حضرت امسلمه رضی الله عنها کو تکم دیا تھا کہ وہ ہر مہینے تین روز ہے تھیں ۔اور وہ روز سے یا توپیر سے شروع کریں یا جمعرات

کن تاریخوں میں اور کن دنوں میں تین روز بےر کھے جائیں؟:اس سلسلہ میں روایات مختلف ہیں۔حضرت ابو

ضابطہ سے تبیں روز وں کا اجر ملے گا۔اورمہینۃ تبیں ہی دن کا ہوتا ہے۔ پس ٹیخض بھی حکماً ہمیشہ روز ہ رکھنے والا ہے۔

👚 — ہر ماہ کے تین روز بے ۔۔۔ یہ بھی حکماً صوم دہر کی ایک صورت ہے۔اور وہ اس طرح کہ رمضان کے

طرح پیروزےان لوگوں کے رمضان کے روز وں کے فوائد کی تنمیل کرتے ہیں جو کسی وجہ سے کوتاہ دست رہ گئے ہیں۔

ہے۔ چنانچے آنخضرت ﷺ نے تازہ رحمت میں غوطہ زن ہونے کا فائدہ یوم عرفہ کے لئے مقرر فر مایا۔اوروہ فائدہ بیہ

141

رحمة اللدالواسعة جلدجهارم

### سے (مشکوۃ حدیث ۲۰۲۰)

اور ہرایک کے لئے وجہ ہے:ایام بیض کے انتخاب کی وجہ تو ان دنوں کا روثن ہونا ہے۔ان ایام میں چاند پورا ہوتا ہے۔اوررا تیں روثن اوراس کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے۔طبائع میں نشاط پیدا ہوتا ہے اور رنگ تکھرتا ہے۔اس لئے ان ایام کا روز ہمجی دل کوروثن کرتا ہے۔اورا یک نہایت ضعیف روایت میں آیا ہے کہ سب سے پہلے ان دنوں کے روز ہے

ایا ۵ روزه ک دل وروی ریا ہے۔ اور ایک بہایت میں روایت

حضرت آ دم علیہ السلام نے رکھے تھے( گنز العمال حدیث۲۴۱۹۳) اور دوسری روایت کی وجہ بیہ ہے کہ ہفتہ کے تمام دنوں کومل نبوی کی برکت حاصل ہوجائے۔رہا جمعہ تو اس کا روز ہ

' اور دو مرن روایت ن وجہ میہ ہے کہ جائیہ ہے ہی ہوں دی ہوں کا جس انوب ہے۔ رہا جائیں ہوگا جائے۔ شاید ہی آپ ناغہ کرتے تھے ۔۔۔ اور مہینہ کی شروع تاریخوں کے انتخاب کی وجہ یتھی کہ پہلی فرصت میں عمل کر لیاجائے۔ نیز ان دنوں میں مہینہ کے آخری دنوں کی تاریخ کے بعدروشنی کی جھلک نظر آتی ہے۔۔۔۔۔ اور بار اور اتوار کے روز وں کی

وجہ حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ بیہ کفار کے خوشی کے دن ہیں۔اس لئے ان دنوں میں روز ہ رکھ کران کی خوشی کی مخالفت کی جاتی ہے(مشکوۃ حدیث ۲۰۲۸)

و اختار الأمته صيامًا:

اور پیراور جمعرات کے انتخاب کی چندوجوہ ہیں:(۱)ان دودنوں میں ہرمسلمان کی بخشش کی جاتی ہے۔ بجز تعلقات توڑنے والول کے(مشکلوۃ حدیث۲۰۵۳)(۲)ان دودنوں میں اعمال پیش ہوتے ہیں (مشکلوۃ حدیث۲۰۵۳)(۳) پیر کے داری کے مطابقہ کی دلاد میں میں کی بیران آئے میں اور آئے میں اور آئے ہیں اور آئے کی داری میں کی بیران آئے کی دلاد میں میں کی بیران کی کی دلاد میں کی بیران کی دلاد میں کی بیران کی دلاد میں کی بیران کی دلاد کی دلاد میں کی بیران کی دلاد کی بیران کی دلاد کی

# 

منها: يوم عاشوراء، وسرُّ مشروعيته: أنه وقت نصرِ الله تعالى موسى عليه السلام على في عبه السلام على في عبه أهل الكتاب و العرب، فأقرَّه

فرعون وقومه، فشكر موسى بصوم ذلك اليوم، وصار سنةً بين أهل الكتاب والعرب، فأقرَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومنها: صوم عرفة، والسرُّ فيه: أنه تشبُّهُ بالحاجِّ، وتشوُّقُ إليهم، وتعرُّضٌ للرحمة التي تنزل عليهم. ومنها: صوم على صوم يوم عاشوراء: أنه خوضٌ في لُجَّة الرحمة النازلة ذلك اليوم، والشاني، تعرُّضٌ للرحمة التي مضت وانقضت، فعمِد النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى ثمرة الخوض في لجة الرحمة \_\_\_\_ وهي كفارةُ الذنوب السابقة، والنُّبُوُّ عن الذنوب اللاحقةِ، بأن لا يقبلها صميمُ قلبه \_\_\_ فجعلهالصوم عرفة.

ولم يَصُمْه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، لما ذكرنا في التضحية وصلاة العيد: من أن مبناها كلّها على التشبُّهِ بالحاجّ، وإنما المتشبّهون غيرُهم.

ومنها: ستة الشوال، قال صلى الله عليه وسلم: " من صام رمضان، فأتْبَعَه ستًا من شوال كان

كصيام الدهر كلِّه"، والسرُّ في مشروعيتها: أنها بمنزلة السنن الرواتب في الصلاة، تُكمِّلُ

ومنها : ثـلاثةٌ مـن كـل شهـر، لأنهـا بـحسابِ كلُّ حسنة بعشر أمثالها تُضاهي صيامَ الدهر،

وقد اختلفتِ الرواية في اختيار تلك الأيام: فورد:" يا أباذرِّ! إذا صمتَ من الشهر الثلاثة، فصم

ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة" وورد: "كان يصوم من الشهر السبت، والأحد،

والإثنين، ومن الشهر الآخر: الثُّلاثَاءَ، والأرْبِعَاءَ، والخميس" وورد:" من غُرَّةِ كل شهر ثلاثة

ترجمہ: اورآپ نے اپنی امت کے لئے چندروزے پیندفر مائے: ان میں سے: عاشورہ کا دن ہے۔اوراس کی

مشروعیت کاراز بیہ ہے کہ وہ فرعون اور اس کی قوم کے مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام کی نصرتِ خداوندی کا وقت ہے۔ چنانچیہ

اس دن کےروزے کے ذریعہ موسیٰ علیہ السلام نے شکریہا دا کیا۔اوروہ اہل کتاب اور عربوں میں رائج ہوگیا۔ پس رسول

الله ﷺ نے اس کو بدستور باقی رکھا ۔۔۔اوران میں سے :عرفہ کاروز ہ ہے۔اوررازاس میں بیہ ہے کہ وہ حاجیوں سے

مشابہت اختیار کرنا،اوران کی طرف شوق ظاہر کرنا،اوراُس رحمت کے دریے ہونا ہے جوان پرنازل ہوتی ہے۔۔۔۔ اور

عاشورہ کے روزہ پر عرفہ کے روزے کی برتری کا راز: بیہے کہ عرفہ کا روزہ اس رحمت کے سمندر میں گھسنا ہے جواس دن

نازل ہوتی ہے۔اور ثانی یعنی عاشورہ کا روزہ: اس رحمت کے دریے ہونا ہے جو کہ وہ گذرگئی اور نمٹ گئی۔ پس قصد کیا

نبی سِلانیا یکی از تازہ) رحمت کے سمندر میں گھنے کے شمرہ کا ـــــ اوروہ گذشتہ گنا ہوں کی معافی ہے۔اورآ سندہ گنا ہوں

سے دور ہونا ہے، بایں طور کہ نہ قبول کرےان گنا ہوں کواس کے دل کی تھاہ ۔۔۔ پس مقرر کیااس ثمر ہ کوعرفہ کے روز ہے

ك لئے ــــ اوررسول الله عِلَيْفَايَةِ إِنْ في اپنے جج كے موقعه برعرفه كاروز فهيں ركھا:اس وجه ہے جس كوہم نے ذكر كيا ہے

قربانی کرنے اورنمازعید کے بیان میں یعنی بیربات کہان تمام ہی باتوں کامدار حاجیوں کی مشابہت اختیار کرنے پر ہے۔

اورمشابہت اختیار کرنے والےلوگ وہی ہیں جوحاجیوں کےعلاوہ ہیں ـــــــــــــــــــ اوران میں سے:شوال کے جیمروز بے

ہیں۔آنخضرت مِلانْعِلَیَامٌ نے فر مایا.....اوران کی مشر وعیت کاراز: بیہے کہوہ روزےایسے ہیں جیسےنماز کی سنن مؤ کدہ۔

۔ مکمل کرتے ہیں وہ روز بےرمضان کےروزوں کے فائدہ کو،ان مزاجوں (لوگوں) کی بہنسبت جن کوان روزوں کا بیرا

فائدہ حاصل نہیں ہوا ــــاوران کی فضیلت کے بیان میں صوم وَ ہرکی مشابہت اختیار کرنے کواسی وجہ سے خاص کیا کہ

ضوابطِ مقررہ میں سے بیہ بات ہے کہ نیکی کا اجردس گناملتا ہے۔اوران چھ کے ساتھ حساب پورا ہوجا تا ہے۔ اوران

فائدتَها بالنسبة إلى أمزجةٍ لم تَتَامَّ فائدتُها بهم؛ وإنما خَصَّ في بيان فضله التشبُّهَ بصوم الدهر: لأن من القواعد المقرَّرة: أن الحسنة بعشر أمثالها، وبهذه الستةِ يتمُّ الحسابُ.

أيام" وورد: " أنه أمر أمَّ سلمة بثلاثة: أولها الاثنين والخميس" ولكل وجهٌ.

و لأن الثلاثة أقلُّ حد الكثرة؛

میں سے: ہر ماہ کے تین روز بے ہیں۔اس لئے کہوہ تین روز بے:'' ہر نیکی کا اجر دس گنا'' کے حساب سے صوم وَ ہر کے ،

مشابہ ہوجاتے ہیں یعنی حکماً صوم دَہر بن جاتے ہیں۔اوراس لئے کہ تین کثرت کا ادنی درجہ ہے ۔۔۔ اورروایات مختلف

ہیں اُن دنوں کےاختیار کرنے میں لیس آیا ہے:''اےابوذر ًا جب آپ مہینے میں تین روز پےرکھیں تو ۱۵،۱۴،۱۳ کاروز ہ

ر تھیں''اورآیا ہے:''نبی ﷺ کا کیک مہینے میں: بار،اتواراور پیرکاروز ہ رکھا کرتے تھے۔اور دوسرے مہینے میں:منگل، بدھ

اور جمعرات کا''اورآیا ہے:''ہر ماہ کی شروع تاریخوں میں تین روزے رکھتے تھے''اورآیا ہے کہآ پ نے ام سلمۃ کوتین روزوں کا حکم دیا۔ان کا پہلا پیریا جمعرات ہو۔اور ہرایک کے لئے وجہ ہے۔

لغات: نَبَا (ن) نَبُوَةً الشيئي: وور مونا اور بيحيره جانا ..... تَتَامُّ: بإب مفاعله ب تمام عد تَتَامَّ القومُ: سب

كاآنا تتام الفائدة : فا كده بورا حاصل مونا .... ضاهلي مُضاهاة الرجل : مشابه مونا .... أو لها الاثنين و الخميس میں واوجمعنی أو ہےاورطبرانی کی روایت میں أو ہی ہے(مظاہرت )

تصحیح: فشکر اصل میں و شکر تھا۔ تھی مخطوطہ کراچی سے کی ہے۔

# شبوقدركابيان

شب قدر دو بین: په بات جان لین که شب قدر دو بین:

ایک: — سال بھروالی شب قدر — پیرو عظمت و برکت والی رات ہے جس میں حکمت بھرے معاملات طے کئے

جاتے ہیں یعنی قضاؤ قدر کے حکیمانہ فیصلے متعلقہ فرشتوں کے حوالے کئے جاتے ہیں۔اورجس میں پورا قرآن کریم لوح

محفوظ ہے سائے دنیا پر یکبارگی نازل کیا گیا ہے (اوراسی شب میں رسول الله ﷺ پرنزول قرآن کی ابتدا ہوئی ہے ) پھر

تبدر تے ۲۳ سال میں زمین پراس کانز ول ممل ہوا ہے۔ بیرات پورے سال میں گھوتی رہتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ رمضان

ہی میں ہو۔البتہ رمضان میں اس کے واقع ہونے کاغالب احتمال ہے۔اور محض اتفاق تھا کہزول قرآن کے وقت بیرات

رمضان میں تھی ( اور رمضان والی شبِ قدر اور سال بھر والی شب قدر متفق ہوگئی تھیں اور پی بھی اتفاقی بات تھی اور سور ۃ

الدخان میں جس بابرکت رات کا تذکرہ ہے،اس سے یہی شب قدر مراد ہے۔اور جن لوگوں نے شب برأت سے تفسیر کی

دوسری: \_\_\_خاص رمضان والی شبِ قدر \_\_\_ اس شب میں خاص نوع کی روحانیت پھیلتی ہے اور ملائکہ زمین

پراترتے ہیں۔پسمؤمنین اس رات میں عبادت میں لگ جاتے ہیں۔اوران کےانوار کا باہم ایک دوسرے پر پُر تو پڑتا

پس جوحفرات کہتے ہیں کہ شبِقدرسال بھر میں دائر ہے،ان کی مراد پہلی شب قدر ہے۔اور جو کہتے ہیں کدرمضان

حدیث: (۱) ---حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ متعدد صحابہ نے خواب میں شب قدر کورمضان کی

کی آخری دس را توں میں ہوتی ہے،ان کی مراد دوسری شب قدر ہے۔ پس دونوں قولوں میں کوئی تعارض نہیں ۔اور درج

آخری سات را توں میں دیکھا۔ آنخضرت سِلانیائیائی نے فر مایا:'' میں آپ لوگوں کے خوابوں کو دیکھا ہوں کہ وہ مشفق

ہوگئے ہیں آخری سات راتوں میں \_ پس جو کوئی شبِ قدر کو تلاش کرے، وہ اس کو آخری سات راتوں میں تلاش

حدیث: (۲) — ایک طویل واقعہ میں حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے مروی ہے کہ آنخضرت مِثَالْقَاتِيمُ نے

اورصحابہ سے اس شب کی تعیین میں جومختلف قول مروی ہیں ان کی بنیا دادراک ووجدان کا اختلاف ہے یعنی صحابہ

نے خوابوں میں اس شب کودیکھا ہے۔علامتوں سے اس کو پہچانا ہے اور ذوق ووجدان سے اس کو جانا ہے۔ اوراس میں

فر مایا:'' مجھے پیشب (خواب میں ) دکھلائی گئی۔ پھر میں اس کو بھلا دیا گیا۔اور میں نے خود کواس رات کی ضبح میں کیج میں

جلدجهارم

ہے۔اورملائکہ مؤمنین سے نز دیک ہوتے ہیں۔اورشیاطین ان سے دور ہوتے ہیں۔اورمسلمانوں کی دعائیں اورعبادتیں قبول کی جاتی ہیں۔اور بیرات ہررمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔البنة ان دس راتوں میں آ گے

رحمة اللدالواسعة

ذیل دوروایتیں دوسری شب قدر کے بارے میں ہیں:

کرے'(مشکوۃ حدیث۲۰۸۴)

پیچھے ہوتی رہتی ہے۔ مگران سے باہز ہیں نکلتی۔ ( سورۃ القدر میں اسی شب قدر کا ذکر ہے ) ،

شب قدر کی خاص دعا:حضرت عا کشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله طِلاَثِيَا ﷺ سے عرض کیا کہ ا گر مجھے معلوم ہوجائے کہ شب قدر کونسی رات ہے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا:''یہ دعا مانگو: اَلسَلْهُ جَ إِنَّكَ عَفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي ترجمہ:اےاللہ! آپ درگذر کرنے والے ہیں، درگذرکو پیند کرتے ہیں، پس

اختلاف ہواہے۔اس وجہ سے مختلف اقوال ہو گئے ہیں۔

مجھ سے درگذر فرما پئے! (مشکوۃ حدیث ۲۰۹۱)

فائدہ:(۱) شبِ قدر دو ہیں بیہ بات امام اعظم اور صاحبین رحمہم اللہ سے مروی ہے۔اوراسی کوشاہ صاحب قدس سرہ

سجدہ کرتے دیکھا'' پھریہنشانی اکیسویں رات میں یائی گئی (مشکوۃ حدیث۲۰۸۱)

نے اختیار کیا ہے۔اور یہ بات حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک قول کی بنا پراختیار کی گئی ہے۔مسلم شریف (۸۴:۸

مصرى) ميں حضرت ابن مسعود رضى الله عنه كاي قول مروى ہے كه من يَقُم الحولَ يُصِبْ ليلةَ القدر ليني جوسال بحرنوافل

پڑھے گاوہ شبِ قدر کو پالے گا۔اس ارشاد سے یہ بات مجھی گئی ہے کہ شبِ قدر رمضان کے ساتھ خاص نہیں۔ مگر حضرت

اُبی بن کعب رضی اللّٰدعنہ نے اس قول کی تاویل کی ہے کہ ابن مسعود نے یہ بات اس لئے فرمائی ہے کہ لوگ رمضان کے

علاوہ را توں کوضائع نہ کریں۔ نیز رسول اللہ ﷺ کے بھی پورے سال شب قدر تلاش کرنا مروی نہیں۔ آپ رمضان ہی میں شب قند رکو تلاش کیا کرتے تھے۔اورامت میں بھی اس کا تعامل نہیں۔حالا نکہ بیالیی عظمت و ہرکت والی رات

ہے کہ خواص اس کورمضان کی شب قدر کی طرح ضرور سال بھر تلاش کرتے۔اس لئے جمہور کی رائے ہی قرین صواب

معلوم ہوتی ہے۔واللہ اعلم۔

فا کده: (۲) شاه صاحب رحمه الله نے دوسری شب قدر کورمضان کی آخری دس را توں کے ساتھ خاص کیا ہے۔ حالانکہ آنخضرت مِلائیلیاتیا ہے ایک رمضان میں شروع ماہ سے شب قدر کی تلاش میں اعتکاف فر مایا تھا۔ اس لئے اس

مسکہ میں بھی جمہور کی رائے قوی معلوم ہوتی ہے کہ شب قدر پورے رمضان میں دائر ہے۔البتہ آخرعشرہ میں اس کے ہونے کاغالب احتمال ہے۔واللہ اعلم۔

## واعلم أن ليلة القدر ليلتان:

إحداهما: ليلةٌ فيها يُفْرَقُ كِلُّ أمر حكيم، وفيها نزل القرآن جملةً واحدةً، ثم نزل بعد ذلك

نَجْمًا نجمًا، وهي ليلة في السنة، ولا يجب أن تكون في رمضان، نعم رمضانُ مَظِنَّةٌ غالِبِيَّةٌ لها، واتفق أنها كانت في رمضان عند نزول القرآن.

والثانية : يكون فيها نـوعٌ مـن انتشـار الـروحـانية، ومـجيئ الملائكة إلى الأرض، فيتفقُّ المسلمون فيها على الطاعات، فتتعاكس أنوارُهم فيما بينهم، ويتقرَّب منهم الملائكة، ويتباعـد منهـم الشيـاطين، ويُستجاب منهم أدعيتُهم وطاعاتُهم؛ وهي ليلة في كل رمضان في أوتار العشر الأواخر، تتقدم وتتأخر فيها، ولا تخرجُ منها.

فمن قَصَدَ الأُولي قال: هي في كل سنة، ومن قصد الثانية قال: هي في العشر الأواخر من رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أَرىٰ رؤياكم قد تواطأتُ في السبع الأواخر فـمـن كـان مُتحرِّيها فليتَحَرَّها في السبع الأواخر" وقال:" أُريتُ هذه الليلةَ، ثم أُنْسِيْتُها، وقد رأيتُني أُسجُد في ماء وطين" فكان ذلك في ليلة إحدى وعشرين.

واختـالاف الـصـحابة فيها مبنى على اختلافهم في وجدانها؛ ومن أدعية من وجدَها:" اللهم إنك عفوٌّ تحب العَفُو فَا غُفُ عني"

تر جمه: اورجان لیں کہ شبِ قدر دوراتیں ہیں:ان میں سے ایک: وہ رات ہے جس میں ہر حکمت والامعاملہ طے کیا جاتا ہے۔اورجس میں قرآن یکبارگی نازل ہواہے۔ پھراس کے بعد تھوڑ اتھوڑ انازل ہواہے۔اور وہ سال بھر میں گھو منے والی رات ہے۔اورضر وری نہیں کہ وہ رمضان میں ہو۔ ہاں رمضان اس رات کا اکثری احتالی موقع ہے۔اور

ا تفا قاً ایسا ہوا کہ وہ رات رمضان میں تھی نزول قرآن کے وقت \_\_\_\_اور دوسری رات: ہوتا ہے اس میں روحانیت کا

ایک نوع کا پھیلا ؤ،اورفرشتوں کا زمین پرآنا۔پس مسلمان متفق ہوتے ہیں اس رات میں عبادت پر۔پس ان کےانوار

کا باہم ایک دوسرے پر پرتو پڑتا ہے۔اوران سےفر شتے نز دیک ہوتے ہیں۔اوران سے شیاطین دور ہوتے ہیں۔اور

ان کی طرف سےان کی دعا 'میں اوران کی عباد تیں قبول کی جاتی ہیں۔اورروہ رات ہررمضان کے آخری عشرہ کی طاق

را توں میں ہوتی ہے آ گے پیچھے ہوتی ہے وہ ان دس را توں میں ۔اورنہیں نکلتی ان سے ۔پس جس نے پہلی رات کا قصد کیا، اس نے کہا:''وہ ہرسال میں ہے'اور جس نے دوسری رات کا قصد کیا،اس نے کہا:''وہ رمضان کی آخری دس

را توں میں ہے''اوررسول الله ﷺ نے فرمایا:.....اور فرمایا.....پس یائی گئی وہ نشانی اکیسویں رات میں۔ اور صحابہ کا اختلاف شب قدر میں مبنی ہے ان کے اختلاف پراس رات کے پانے میں ۔۔۔۔۔۔ اوراس شخص کی

دعاؤں میں سے جواس رات کو پائے:''الہی!....ہے تصحیح: غالبیة اصل میں غالبة تھا۔ تھے مخطوط کراچی سے کی ہے۔

# اعتكاف كابيان

# اعتكاف كى حكمت اوراس كىمشر وعيت كى وجبه

مسجد میں اعتکاف کرنا یعنی سب سے کٹ کر اور سب سے ہٹ کراینے مالک کے آستانے پر جاپڑنا جمعیت ِ خاطر کا سبب ہے۔دل کی صفائی اور یا کیزگی کا ذریعہ ہے۔اس سے عبادت کے لئے کیسوئی حاصل ہوتی ہے۔اعتکاف ملائکہ سے

مشابهت پیدا کرنے کا بہترین وسیلہ بھی ہے۔اوراس میں شب قدر کی تلاش میں لگ جانا بھی ہے۔اس لئے نبی سِلانا اَلَّامُ ن

رمضان کے آخری عشرہ کااعتکاف پیند فرمایا ہے۔ آپ ہرسال اہتمام سے آخری عشرہ کااعتکاف فرماتے تھے۔اور آپ ٹے اس کواینی امت کے نیکو کارول کے لئے مسنون کیا ہے یعنی پیخواص امت کی عبادت ہے اور مسنون ہے۔

# اعتكاف كےمسائل اوران كى حكمتيں

حضرت عائشەرضی الله عنہا فرماتی ہیں کہ معتکف پرشرعاً لازم ہے کہوہ نہمریض کی عیادت کو جائے اور نہ نماز جنازہ میں شرکت کے لئے باہر نکلے۔ وہ عورت سے صحبت بھی نہ کرے۔ نہ بوس و کنار کرے۔ اور اپنی کسی بھی ضرورت کے لئے مسجد سے باہر نہ نکلے ۔سوائے ان حوائج کے جو بالکل ناگزیر ہیں (جیسے یا خانہ وغیرہ)اور ( ماہِ رمضان کا )اعتکاف

میں اعتکاف ہوسکتا ہے جس میں پانچوں وفت جماعت پابندی سے ہوتی ہو۔

روزہ کے بغیرنہیں ہوسکتا۔اور(مردوں کا)اعتکاف نمازیوں کوجمع کرنے والی مسجد ہی میں ہوسکتا ہے یعنی ایسی مسجد ہی

رحمة اللدالواسعة

تشریح:اعتکاف کی حقیقت ہے: ہر طرف سے یکسو ہوکراورسب منفظع ہوکراللہ سے کو لگالینااوران کے آستانے

پر جابرٹا اور تمام جھمیلوں اور خرخشوں سے منقطع ہوکر اللہ کی عبادت اور ان کے ذکر وفکر میں لگ جانا۔اعتکاف کے اس معنی

اور مقصود کو بروئے کار لانے کے لئے اوران کو مخقق و ثابت کرنے کے لئے کچھ یابندیاں نا گزیر ہیں تا کہ توجہ سے

فائدہ:صحابةِ کرام رضی اللُّعنهم جب'' سنت'' کالفظ بولتے ہیں تواس سے شرعی مسئلہ مراد ہوتا ہے۔جوانھوں نے

رسول الله طِللَّيْظِيمَ مُ كسى ارشاد سے يا آپ كے طرزعمل سے سمجھا ہے۔اس كئے صحابہ كے ايسے ارشادات حديث

مرفوع ہی کے حکم میں ہوتے ہیں۔حضرت عا کشہرضی اللّٰدعنہا نے او پر جواعت کاف کے مسائل بیان فر مائے ہیں وہ بھی

عبادت ہو سکے نفس پر کچھ مشقت پڑے، عادت کی خلاف ورزی ہواور مقصد حاصل ہو۔

نبوی مدایات سے ماخوذ ومفہوم ہیں۔ ولما كان الاعتكاف في المسجد سببًا لجمع الخاطر، وصفاءِ القلب، والتفرُّغ للطاعة، والتشبُّهِ بالملائكة، والتعرُّض لوجدان ليلةِ القدر: اختاره النبيُّ صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، وسَنَّه للمحسنين من أمته. قالت عائشة رضى الله عنها: " السنَّةُ على المعتكف أن لا يعود مريضًا، و لا يشهَدَ جنازةً،

ولايمس المرأة، ولايباشِرَها، ولايخرجَ لحاجة، إلا لما لابُدَّ منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع" أقول: وذلك تحقيقا لمعنى الاعتكاف، وليكون الطاعةُ لها بالٌ ومشقةٌ على النفس،

ومخالفة للعادة، والله أعلم. ترجمہ:اورجبمسجدمیں پرجاناجمعیت خاطر،صفائی قلب،عبادت کے لئے یکسوئی، ملائکہ سے تشبہ اورشب قدر کو یا نے

كدريج ہونے كاسبب تھا تو نبى مِللىنياتِكم نے آخرى عشره ميں اعتكاف پسندكيا۔ اوراس كونيكوكاروں كے لئے مسنون كيا۔ اور حضرت عا ئشەرضی الله عنها نے فرمایا........ میں کہتا ہوں: اور وہ پابندیاں اعتکاف کے معنی ( مقصود ) کو

ثابت کرنے کے لئے ہیں۔اور تا کہ عبادت دل سے ہوئے اور نفس پرمشقت پڑے اور عادت کی خلاف ورزی ہو، باقی الله تعالی بهتر جانتے ہیں۔

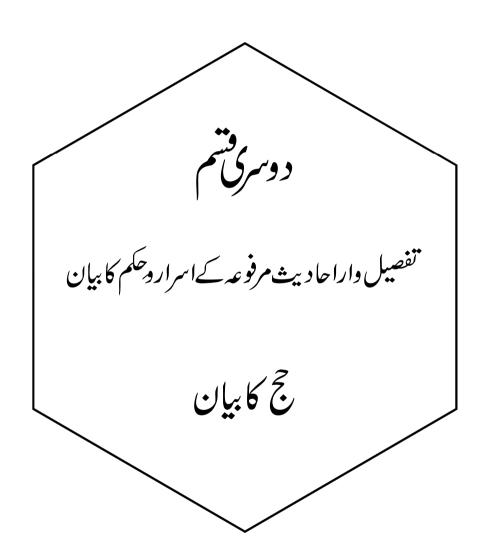

باب (۱) هج كے سلسله كى اصولى باتيں باب (۲) هج وعمره كے اركان وا فعال كابيان باب (۳) هجة الودَ اع كابيان باب (۴) هج سے تعلق ركھنے والى باتيں

## باب \_\_\_\_ا

# حج کےسلسلہ کی اصولی باتیں

# ج کی تشکیل سطر عمل میں آئی ہے؟

حج میں سامصلحوں (مفید باتوں) کالحاظ رکھا گیاہے:

یمهام صلحت: بیت الله شریف کی تعظیم \_ کیونکه بیت الله دین کا ایک شعار ہے \_اور بیت الله کی تعظیم الله ہی کی تعظیم

ہے۔اس کی طرف منہ کر کے جونماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کی عبادت ہے۔ کعبہ کواہل نظر'' قبلہ نما'' کہتے ہیں۔ نماز میں کعبہ کی طرف رخ پھیرنا صرف ملت کی شیرازہ بندی کے لئے ہے۔

دوسری صلحت: حج کے ذریعہ در بارخداوندی کی حاضری اور پیشی کو ثابت کرنااور واقعہ بنانامقصود ہے۔ کیونکہ جس

طرح با دشاہ وقتاً فو قتاً در بارمنعقد کرتے ہیں، تا کہ رعایااس میں حاضر ہو،اورمختلف فوائد سے دامن پُر کرے،اسی طرح

ہرملت کے لئے کوئی ایسااجتاع ضروری ہے جس میں قریب وبعید کے لوگ کیے بعد دیگرے آئیں،ایک دوسرے کو

یجیا نیں، اپنا دین سیکھیں اور ملت کے شعائر کی تعظیم بجالا ئیں۔ حج ایسی ہی دربار خداوندی کی حاضری ہے، اس کے اجتماع عظیم سے مسلمانوں کی شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔جنود اسلامیہ بعنی مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کا موقع ملتا ہے۔اور

ملت ِ اسلاميه كي شان دوبالا هوتي ہے۔سورۃ البقرۃ آیت ۱۲۵ میں ہے:'' اور (یا دکرو) جب ہم نے خانهٔ کعبہ کولوگوں کے لئے اجتماع کی جگہ اورامن بنایا'' — حج کے اجتماع کے علاوہ جھوٹے بڑے ملتی اجتماعات اور بھی ہیں۔ جیسے فرض

نمازوں کی ادائیگی کے لئے اور جمعہ وعیدین کے لئے اجتماعات ۔ بیا جتماعات چونکہ مقامی ہیں ،اس لئے ایک ساتھ سب کی حاضری ضروری ہے۔اور حج کا اجتماع چونکہ ایک عالمی اجتماع ہے،جس میں تمام مسلمانوں کی ایک ساتھ حاضری

دشوار ہے،اس لئے فرمایا کہ:''لوگ کیے بعد دیگر ہے آئیں''یعنی کوئی اس سال آئے اور کوئی انگلے سال۔ تیسری مصلحت: حضرت ابرا ہیم اور حضرت اساعیل علیہاالسلام سے جو باتیں متوارث چلی آرہی ہیں: حج کے ذریعہ

ان کی ہمنوائی مقصود ہے۔ کیونکہ وہ دونوں حضرات ملت حنفی کے پیشوا ہیں۔انھوں نے ہیءر بوں کے لئے احکام مشروع

حنفی کاظہوروغلبہ ہو۔اوراس کا آواز ہلند ہو۔سورۃ الحج کی آخری آیت میں ارشادیاک ہے:''اینے باپ ابراہیم کی ملت

کو'(پھیلاؤ) پس جو باتیں ملت چنفی کے ان دونوں اکابر سے شہرت کے ساتھ منقول ہیں اُن کی حفاظت اور نگہداشت

ضروری ہے۔ جیسے خصال فطرت کبیں تر اشنا، ڈاڑھی ہڑھاناوغیرہ ( دیکھیں مشکوۃ شریف حدیث ۳۷۹ باب السواک) اور جیسے

جج کے ارکان۔ حدیث شریف میں ہے کہ کچھ لوگ میدان عرفات میں موقف ( تھہرنے کی جگہ) سے فاصلہ پر وقوف

کئے ہوئے تھے۔آ یٹ نے اطلاع بھجوائی کہ:''اپنی عبادت کی جگہ میں گھہر و،اس لئے کہتم میراث (متابعت) پر ہوا پنے

باپ ابراہیم کی''(مثکلوۃ حدیث ۲۵۹۵) لینی حج میں اُن مقاماتِ حج کی جوابراہیم علیہالسلام سے منقول ہیں پیروی ضروری

چوھی صلحت: حج میں بعض اعمال اس لئے ہیں کہ ایک حالت پرسب حاجیوں کا اجتماع وا تفاق ہوجائے، تا کہ

عوام وخواص کے لئے سہولت ہو۔ جیسے یوم تر ویایعنی ۸ ذی الحجہ کوئنی میں قیام کرنااور وہاں پانچے نمازیں ادا کرنا، تا کہ وہاں

ہے 9 ذی الحجہ کی صبح کوعرفات کی طرف روانگی میں سہولت ہو۔اور جیسے عرفہ سے واپسی پرمز دلفہ میں شب باشی کرنا اور فجر

کے بعد وقو ف کرنا، تا کہ دس ذی الحجہ کومنی کی طرف روانگی میں سہولت ہو۔اس کی نظیر بیہ ہے کہ جب نبی صلافی آیام مدینہ سے

ججۃ الوداع کے لئے روانہ ہوئے ،تو ذوالحلیفہ میں — جومدینہ سے یا خچ سات میل کے فاصلہ پر ہے — قیام فرمایا

۔ تا کہ رات میں سب لوگ وہاں جمع ہوجائیں ،اورضبح ایک ساتھ سفر ہو سکے ۔غرض اس قشم کا اتحاد وا تفاق ضروری ہے۔

ور نہلوگوں کے لئے دشواری ہوگی۔اور بیبھی ضروری ہے کہلوگوں کواس کا تا کیدی تھم دیا جائے ، ور نہلوگوں کی کثر ت

یا نچویں صلحت: حج میں بعض اعمال ایسے شامل کئے گئے ہیں جواس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اُن اعمال کوانجام

دینے والا خدا پرست، دین حق کا پیرو،ملت حنفی کامتبع اوران نعمتوں پراللّٰد کاشکر بجالا نے والا ہے جواس ملت کےاگلوں

پراللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ جیسے صفاومروہ کی سعی اُس انعام کی یاد گار کے طور پر مناسک میں شامل کی گئی ہے جواللہ تعالیٰ نے

حضرت ہا جرہ رضی اللہ عنہا پر کیا تھا۔ مگریٹمل بھی اللہ ہی کو یاد کرنے کے لئے ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جمرات کی

مچھٹم مصلحت: لوگ زمانۂ جاہلیت میں حج کیا کرتے تھے اور حج کوان کے دین میں بنیادی اہمیت حاصل تھی۔مگر

ایک: جج میں ایسےاعمال شامل کر لئے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منقول نہیں تھے۔وہ ان پرمحض افتر اء

تھے۔اوران میں غیراللّٰدکوشریک بنانا بھی تھا۔جیسے اِساف ونا کلہ کی تعظیم کرنااورمنات نامی بُت کے لئے احرام باندھنا۔

رمی اور صفاومروہ کی سعی:اللہ کے ذکر کو ہریا کرنے کے لئے ہے'' (مشکلوۃ حدیث۲۹۲۳)

ہے۔اوراس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وقوف عرفہ جو حج کا بنیادی رکن ہے موافقت کے باب سے ہے۔

کئے ہیں لینی عرب میں انہیں کا دین رائج ہے۔اور ہمارے نبی طِلائیاﷺ کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذریعہ ملت

جلدجهارم

رحمة اللدالواسعة

اور پھیلاؤ کی وجہ سےان کا کلمہ متحد نہیں ہوگا۔

انھوں نے حج میں دوقتم کی غلط باتیں رَلا دی تھیں:

بين:بت (فائده بورا موا)

ہیں'چنانچہاس رسم کا خاتمہ ہوگیا۔

موقوف ہوئی۔

اور جیسے مشرکین کا اس طرح تلبیہ پڑھنا کہ: آپ کا کوئی شریک نہیں،مگرایک شریک جوآپ کا ہےالخ ( مشکوۃ حدیث

۲۵۵۴) ---- ایسےخودساختہ اعمال کے لئے سز اوار بیتھا کہان کی ممانعت کردی جائے ،اوران سے تختی کے ساتھ روک

مردوزن تھے۔جنھوں نے کعبہ شریف میں زنا کیا تھااوروہ سنح کردیئے گئے تھےاور پھر بن گئے تھے۔عبرت کے لئے ان

فائدہ:اِساف ونائلہ دوبت تھے۔جن کے بارے میں مشرکین کی روایات پیھیں کہ یہ دونوں ایک زمانہ میں

اور مَنات: قبیلهُ تُخزاعه اور بُدِیل کابت تھا۔جس کو مکہ والے بھی مانتے تھے۔حضرت عا کشدر ضی اللہ عنہا کابیان ہے

دوسرى: جامليت كے لوگوں نے بچھ باتوں كوفخر وغرور كے طور يردين بناليا تھا۔اوران كو حج ميں شامل كرليا تھا، جيسے:

(۱) قریش جب حج کرتے تھے تو مزدلفہ میں گھہر جاتے تھے، عرفہ تک نہیں جاتے تھے۔ عرفہ ترم سے باہر ہےاور

مز دلفہ حرم میں ہے۔وہ کہتے تھے کہ ہم حرم کے کبوتر ہیں اس لئے حرم سے باہز نہیں نکل سکتے۔اس سلسلہ میں سورۃ البقرۃ

کی آیت ۱۹۹ نازل ہوئی کہ: ''تم سب کے لئے ضروری ہے کہ اس جگہ ہوکر واپس آؤ، جہاں اورلوگ جا کرواپس آتے

(۲) ـــمنی کے دنوں میں یعنی ۱۳٬۱۲٬۱۱ ی الحجہ میں مشاعرہ ہوتا تھا۔ ہرشاعرا پنے خاندانی مفاخر بیان کرتا تھااور

ز ور دارقصیده خوانی ہوتی تھی۔ چنانچے سورۃ البقرہ کی آیت ۲۰۰۰ نازل ہوئی کہ:'' جبتم اینے اعمال حج پورے کرلوتو الله

تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، جس طرح تم اپنے اسلاف کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ بیذ کراس سے بھی بڑھ کرہؤ' چنانچہ بیر سم بھی

فائدہ: منات بُت کے لئے احرام باندھنے کوانصار نے اپنی خاص علامت بنالیا تھا،اس لئے ان کوصفاومروہ کی سعی

میں دل تنگی محسوں ہوئی تو سورۃ البقرہ کی آیت ۱۵۸ نازل ہوئی کہ:'' صفااور مروہ منجملۂ یادگارِ دین الہی ہیں ۔ پس جو شخص

بیت اللّٰد کا حج کرے یاعمرہ کرے تواس پر کچھ گناہ نہیں کہان دونوں کی سعی کرے'' بیا نداز بیان انصار کی دل تنگی کودور کرنے

وضاحت واستدراک: صفاومروہ پر کفار نے دوبت رکھر کھے تھے، جبیبا کہ ابھی گذرا۔ کفاران کی تعظیم کرتے

تھے۔اور سمجھتے تھے کہ بیسعی ان دوبتوں کی تعظیم کے لئے کی جاتی ہے۔جب اسلام کا زمانہ آیا تو لوگوں کو خیال ہوا کہ صفااور

مروہ کا طواف توان بتوں کی تعظیم کے لئے تھا۔ جب بتوں کی تعظیم حرام ہوئی تو صفاومروہ کا طواف بھی ممنوع ہونا جا ہے!

کے لئے ہے، ورنہ صفاومروہ کی سعی واجب ہے (بیفائدہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے)

کہ اسلام سے پہلے انصار منات کے لئے احرام باندھتے تھے۔سورۃ النجم میں اُس بُت کا تذکرہ ہے۔طاغیۃ کے معنی

دیاجائے (مینفی پہلوسے حج کی تشکیل کابیان ہے کہ جاہلیت والے حج میں سے بعض امور القط کردیئے گئے ہیں )

كوصفاومروه يرر كدديا گياتھا۔ پھررفتہ رفتہ وہ قابل تعظیم اور معبود بن گئے۔

رحمة اللدالواسعة جلدجهارم اوربيه بات وه بالكل بھول چکے تھے كەصفاومروه كى سعى درحقيقت كس مقصد سے تھى \_اورانصار مدينه چونكه كفر كے زمانه ميں

بھی صفااور مروہ کی سعی کو برا جانتے تھے اس لئے اسلام کے بعد بھی ان کواس طواف میں خلجان ہوا۔جس پر مذکورہ آیت

نازل ہوئی۔اور دونوں فریقوں کو ہتلایا کہ صفااور مروہ کے طواف میں کوئی گناہ نہیں۔ بید دونوں پہاڑیاں تواصل سے اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں۔ پس بے تکلف ان کی سعی کرو۔

ساتو پرمصلحت: اہل جاہلیت نے کچھ فاسد قیاسات گھڑ رکھے تھے، جودین میں عُلو کے قبیل سے تھے۔اور وہ

لوگوں کے لئے پریشانی کا باعث تھے۔الیی باتوں کے لئے بھی یہی سزا دارتھا کہان کومنسوخ کردیا جائے۔ادران کو

بالكليه جهورٌ دياجائے۔مثلًا:

(۱) — زمانهٔ جاہلیت کاایک دستوریة تھا کہ جب احرام باندھ لیتے تھے تو گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے پیچے سے دیوار پھاند کر داخل ہوتے تھے۔ان کا خیال یہ تھا کہ دروازے سے گھر میں داخل ہوناایک طرح کا دنیا سے فائدہ

اٹھانا ہے، جواحرام کےمنافی ہے۔ چنانچے سورۃ البقرۃ کی آیت ۱۸۹ نازل ہوئی کہ:'' بیانیکی کی بات نہیں کہ گھروں میں ان

کی پشت کی طرف ہے آؤ''اس آیت کے ذریعہ اس غلط تصور کو باطل کر دیا گیا۔

(۲) — اہل جاہلیت موسم حج میں تجارت کونا پیند کرتے تھے۔ان کا خیال تھا کہاس سے اخلاص میرخلل پڑتا ہے۔

چنانچے سورة البقرة کی آیت ۱۹۸ نازل ہوئی کہ:'' تم پر پچھ گناہ نہیں کہا پنے رب کافضل (روزی) تلاش کرؤ'ر ہاا خلاص اورعدم اخلاص کا معاملہ تو اس کا مدار نیت پر ہے۔

(٣) \_\_\_\_زمانهٔ كفرمين ايك غلط دستورية بھى تھا كەزادِراە كے بغير، خالى ہاتھ حج كاسفركرتے تھے۔اوراس كوكار

ثواب اورتو کل خیال کرتے تھے۔مگر وہاں پہنچ کر ہرایک سے مانگتے پھرتے تھے۔اورلوگوں کو پریشان کرتے تھے۔

چنانچەسورة البقرة كى آيت ١٩٧ نازل ہوئى كە:''خرچ ضرور لےليا كرو، پس بيتك خرچ ساتھ لينے كا فائدہ گدا گرى سے بیناہے''

(۴) — زمانهُ جاہلیت ہے ایک فاسد خیال بیھی چلاآ رہا تھا کہ فج کے ساتھ عمرہ کو جائز نہیں سبجھتے تھے۔وہ کہتے تھے

کہ:'' برترین گناہ بیہہے کہ جج کے دنوں میں عمرہ کیا جائے''اوروہ بیجھی کہتے تھے کہ:'' جب صفر کامہینہ گذر جائے ،اور حجاج کے اونٹوں کے زخم مندمل ہوجائیں ، اور حجاج کے قافلوں کے نشانات بارش وغیرہ سے مٹ جائیں تو جوعمرہ کرنا جاہے

کرسکتا ہے' حالانکہ اس میں دور دراز کے لوگوں کے لئے سخت پریشانی تھی۔ان کوعمرے کے لئے نئے سفر کی زحمت برداشت کرنی پڑتی تھی۔ چنانچہ جمۃ الوداع میں عملی طور پر یہ غلط تصور مٹادیا گیا۔ صحابہ حج کا احرام باندھ کر مکہ آئے تھے۔ان کو

تحکم دیا گیا کہوہ نیت بدل دیں۔اورافعال عمرہ کر کے احرام کھول دیں۔ پھر مکہ ہی سے حج کا احرام باندھیں۔آنخضرت

طِلْعَيْنَةِ عِنْمِ نِے اس سلسلہ میں شختی برتی تا کہ پرانی عادت اور دلوں میں بیٹھی ہوئی بات کامکمل از الہ ہوجائے۔

### ﴿ من أبواب الحج

المصالح المرعيَّةُ في الحج أمورٌ:

منها: تعظيم البيت، فإنه من شعائر الله، وتعظيمُه هو تعظيمُ الله تعالى.

ومنها: تحقيقُ معنى الْعَرْضَةِ، فإن لكل دولة أو ملة اجتماعاً يتواردُه الأقاصى والأدانى، ليعرِفَ فيه بعضُهم بعضًا، ويستفيدوا أحكامَ الملَّة، ويعظَّموا شعائِرَها؛ والحجُّ عَرْضَةُ المسلمين، وظهورُ شوكتهم، واجتماعُ جنودهم، وتنويهُ ملتهم، وهو قولُه تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْمُسلمين، وَقُلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ومنها: موافَقةُ ماتوارث الناس عن سيدنا إبراهيم وإسمعيل عليهما السلام، فإنهما إما ما الملّةِ الحنيفية، ومُشَرِّعَاها للعرب، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم بُعث لِتَظْهَرَ به الملّةُ الحنيفية، وتعلُو به كلمتُها، وهو قولُه تعالى: ﴿مِلّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ ﴾ فمن الواجب: المحافظةُ على ما استفاض عن أمامَيْها، كخصال الفطرة، ومناسكِ الحج، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: "قِفُوا على مشاعركم، فإنكم على أرثٍ من إرث أبيكم إبراهيم"

ومنها: الاصطلاح على حالٍ ليتحقق بها الرفقُ لعامَّتهم وخاصَّتهم، كنزول منى، والمبيتِ بمزدلفة، فإنه لو لم يُصَطَلَحُ على مثل هذا لَشَقَّ عليهم، ولو لم يُسَجَّلُ عليهم لم تجتمع كلمتُهم عليه، مع كثرتهم وانتشارهم.

و منها: الأعمالُ التي تُعلن بأن صاحِبَها مُوَحِّدٌ، تابعٌ للحق، متدين بالملة الحنيفية، شاكرٌ للله على أنعم على أوائلِ هذه الملة، كالسعى بين الصفا والمروة.

ومنها: أن أهل الجاهلية كانوا يَحُجُّون، وكان الحجُّ أصلَ دينهم، ولكنهم خلطوا:

[١] أعمالًا ما هي مأثورة عن إبراهيم عليه السلام، وإنما هي اختلاق منهم، وفيها إشراك بغير الله، كتعظيم إسافٍ ونائلةً، وكالإهلال لمناة الطاغية، وكقولهم في التلبية:" لاشريك لك، إلا شريكا هو لك" ومن حق هذه الأعمال أن يُنهى عنها، ويُؤكَّد في ذلك.

[٢] وأعمالًا انتحلوها فخرًا وعَجَبًا، كقولِ حُمْسٍ: "نحن قُطَّانُ الله، فلا نخرج من حرم الله؛ فنزل: الله؛ فنزل: فنزل: ﴿ ثُمَّ أَفِيْ صُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ وكذكرهم آباءَ هم أيام منى، فنزل: ﴿ فَاذَكُرُوا الله كذكركم آباء كم أو أشد ذكرًا ﴾

ولما استشعر الأنصارُ هذا الأصلَ تحرَّجوا في السعى بين الصفا والمروة، حتى نزل: ﴿ إِنَّ

الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر اللَّهِ ﴾

ومنها : أنهم كانوا ابتـدعـوا قيـاسـاتٍ فاسدةً، هي من باب التعمق في الدين، وفيها حرج

للناس؛ ومن حقها: أن تُنسَخَ وتُهُجَرَ، كقولهم: " يجتنب المحرمُ دخولَ البيت من أبوابها" وكانوا يتسوَّرون من ظهورها، ظنًا منهم: أن الدخول من الباب ارتفاق ينافي هيئة الإحرام،

فنزل: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُو الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا﴾ وككراهيتهم التجارة في موسم الحج، ظنًا منهم: أنها تُخِلُّ بإخلاص العمل لله، فنزل: ﴿ وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَّبُّكُمْ ﴾

وكاستحبابهم أن يحجوا بلازاد، ويقولوا:" نحن المتوكلون!" وكانوا يضيقون على الناس ويعتـدون، فـنزل: ﴿وَتَزَوَّدُوْا فِإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ الْتَقْوَىٰ﴾ وكقولهم: " من أَفْجَرِ الفجورِ العمرةُ في أيام الحج" وقولهم:" إذا انسلخ صَفَرُ، وبَرَأَ الدَّبَرُ، وعَفَا الَّاثَرُ: حَلَّتِ العمرةُ لِمَنِ اعتمر" وفي

ذلك حرج للآفاقي، حيث يحتاجون إلى تجديد السفر للعمرة، فأمرهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم في حجة الوَداع أن يخرجوا من الإحرام بعمرةٍ، ويحجوا بعد ذلك، وشدَّد الأمر في

ذلك، يُنَكِّلُهم على عادتهم، وما رَكَزَ في قلوبهم. تر جمہ: حج کے تمام ابواب سے تعلق رکھنے والی لینی اصولی با تیں: حج میں چند حتیں ملحوظ رکھی گئی ہیں: ان میں

سے (پہلم صلحت): بیت اللہ کی تعظیم ہے۔ پس بیشک بیت اللہ شعائر دینیہ میں سے ہے۔اور بیت اللہ کی تعظیم اللہ تعالیٰ ہی کی تعظیم ہے — اوران میں سے (دوسری صلحت):درباری حاضری کے معنی (مقصد) کو ثابت کرنا ہے۔ پس

بیشک ہرسلطنت یا ملت کے لئے ایک ایسااجتماع ہوتا ہے،جس میں دور کےاور قریب کےلوگ یکے بعد دیگرے آتے ہیں۔تا کہاس اجتماع میں ان کے بعض بعض کو پہچا نیں۔اور وہ ملت کے احکام کو حاصل کریں۔اور ملت کے شعائر کی

تعظیم بجالائیں۔اور حج مسلمانوں کی دربار خداوندی میں حاضری ہے۔اوران کے دید بہ کا ظہور ہے۔اوران کے

کشکروں کا اکٹھا ہونا ہے(کشکروں سے مرادمسلمان ہیں۔ کیونکہ ہرمسلمان فوجی ہوتا ہے یا ہونا جا ہے )اوران کی ملت کی رفعت ِشان ہے۔اوروہاللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:''اور جب ہم نے بیت اللہ کولوگوں کا مرجع اورامن کی جگہ بنایا'' ـــــــ

اوران میں سے (تیسری صلحت) ہمنوائی ہے اس کی ، جس کے لوگ دارث ہوئے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت

اساعیل علیہاالسلام سے ۔ پس بیثک وہ دونوں ملت حنفی کے پیشوا ہیں ۔اورعر بوں کے لئے ملت حنفی کا راستہ کھو لنے والے ہیں۔اور نبی ﷺ مبعوث کئے گئے ہیں تا کہآ پؓ کے ذریعہ ملت چنفی ظاہر ہو۔اورآ پؓ کے ذریعہاس کا آواز ہ

بلند ہو۔اور وہ اللہ یاک کا ارشاد ہے:''اپنے باپ ابراہیم کی ملت کو''(پھیلاؤ) پس ضروری باتوں میں سے ہے: اُن چیزوں کی مگہداشت کرنا جوشہرت کے ساتھ منقول ہیں ۔ملت کے دونوں پیشواؤں سے ۔ جیسے فطرت کی باتیں اور حج ہواس اتفاق کے ذریعہان کے عوام وخواص کے لئے نرمی۔ جیسے منی میں اتر نا اور مز دلفہ میں رات گذار نا۔ پس بیشک

شان پیہے کہا گرافتہ کی بات پرا تفاق نہیں کیا جائے گا تولوگوں پر دشواری ہوگی ۔اورا گراس کی سخت تاکید نہ کی گئی توان

کی کثرت کی وجہ سےاوران کے انتشار کی وجہ سےان کی بات اس پر متفق نہیں ہوگی ۔۔۔۔ اوران میں سے (یانچویں

مصلحت )وہ اعمال ہیں جواس بات کا اعلان کرتے ہیں کہان اعمال کوانجام دینے والا خدا پرست، دین حق کی پیروی

کرنے والا ،ملت چنفی کودین ماننے والا ،اللہ کاشکر بجالانے والا ہے اُن نعمتوں پر جواللہ نے کی ہیں اس ملت کے اگلوں

یر۔جیسے صفاومروہ کے درمیان سعی —اوران میں سے (چھٹی صلحت) یہ بات ہے کہ جاہلیت کے لوگ حج کیا کرتے

تھے۔اور حج ان کے دین کی اصل تھی ،مگرانھوں نے رَلا ملا دیا۔۔۔(۱)ایسے اعمال کو جوابراہیم علیہ السلام سے منقول نہیں

تھے۔وہ ان کامحض افتر اءتھے۔اوران میں غیراللّٰہ کوشریک ٹھہرانا تھا۔جیسے اِساف ونا کلہ کی تعظیم اور منات بت کے لئے

احرام باندھنا۔اورجیسےان کا تلبیہ میں کہنا کہ:'' تیرا کوئی شریک نہیں مگروہ شریک جوتیری ملک ہے''اوران اعمال کے ق

میں سے ہے کہان سے روکا جائے اور تا کید کی جائے اس ممانعت کی ۔۔۔۔۔(۲)اورایسے اعمال کوجن کو دین بنالیا تھا

انھوں نے فخر اورغرور کے طوریر ۔ جیسے قریش کا قول:''ہم اللہ کے گھر کے کبوتر ہیں، پس ہم حرم الہی سے باہرنہیں نکلیں

گے''پس نازل ہوا:'' پھرتم لوٹو جہاں سے دوسر لوگ لوٹتے ہیں'' — اور جیسے ان کا پنے اسلاف کا تذکرہ کرنامنی

کے دنوں میں \_پس نازل ہوا:'' تو یاد کروتم اللہ کو جس طرح تم اپنے اسلاف کو یاد کرتے ہو، بلکہاس ہے بھی زیادہ یاد

کرو''۔۔۔۔ (فائدہ)اور جب انصار نے اس اصل کولیعنی خودساختہ باتوں کے دین بنانے کوعلامت خاص بنالیا (اور

انھوں نے منات کے لئے احرام باندھنا شروع کردیا) توانھوں نے صفاومروہ کے درمیان سعی میں ننگی محسوس کی۔ یہاں

تک کہ نازل ہوا:'' بیشک صفااور مروہ اللہ کے دین کی امتیازی علامتوں میں سے ہیں — اوران میں سے (ساتویں

مصلحت ): یہ ہے کہ ایجاد کئے تھے انھوں نے فاسد خیالات، جودین میں غلو کے قبیل سے تھے۔اوران میں لوگوں کے

لئے پریشانی تھی۔اوران کے حق سے ہے کہ وہ مسنوخ کردیئے جائیں اور چھوڑ دیئے جائیں: جیسے () ان کا قول:''محرم

یجے گھر میں جانے سے ان کے درواز وں سے' اوروہ دیواریں بھاندا کرتے تھے گھروں کی پشت سے۔اپنی طرف سے

گمان کرتے ہوئے کہ دروازے سے داخل ہونا ایسافائدہ اٹھانا ہے جو حالت احرام کے منافی ہے۔ پس نازل ہوا:''اور

نیکی نہیں ہے کہ آؤتم گھروں میں ان کی پشت ہے' (۲)اور جیسے ان کا ناپسند کرنا تجارت کوموسم حج میں۔اپنی طرف سے

گمان کرتے ہوئے کہ تجارت خلل ڈالتی ہےاللہ کے لئے عمل کوخالص کرنے میں ۔ پس نازل ہوا:''تم پر پچھ گناہ نہیں

کہتم اپنے پروردگار سے روزی جا ہو''(۳)اور جیسے ان کا اس بات کو پسند کرنا کہ وہ بغیر تو شہ کے حج کریں اور کہیں کہ:

میراث سےایک میراث (متابعت) پر ہو۔۔۔اوران میں سے (چوھی صلحت) کسی حالت پراتفاق کرنا ہے۔تا کہ تحقق

رحمة اللدالواسعة

کے ارکان۔ اور وہ آنخضرت ﷺ کا ارشاد ہے:'' اپنی علامتوں پر وقوف کرو۔ پس بیشکتم اپنے باپ ابراہیم کی

جلدجهارم

" بهم الله يرتوكل كرنے والے بين "اوروہ تنگى كياكرتے تھے لوگوں پراور زيادتى كياكرتے تھے۔ پس نازل ہوا: "اور توشه

لے لو، پس بیٹک توشہ کا فائدہ سوال سے بچنا ہے' (م) اور جیسے ان کا قول:''سخت ترین گنا ہوں میں سے ہے: ایام حج میں

عمره کرنا''اوران کا قول:'' جب صفر کامهید ختم هو گیااوراونٹ کی پیٹھ کے زخم مندمل ہو گئے اورنشانات ِ راہ مٹ گئے تو عمرہ

حلال ہےاس کے لئے جوعمرہ کرنا جا ہتا ہے' اوراس میں تنگی ہے دور دراز کے باشندوں کے لئے ، بایں طور کہ محتاج ہوں

گے وہ نیاسفر کرنے کی طرف عمرہ کے لئے۔ پس حکم دیاان کو نبی طِلانگیائم نے ججۃ الوداع میں کہ وہ احرام سے نکلیں عمرہ کے

افعال کر کے۔اور حج کریں وہ اس کے بعد۔اور تختی برتی آپ ؓ نے اس سلسلہ میں درانحالیکہ عبرت ناک سزا دے رہے

لغات:عَوْضَة: پيشي، در بارمين حاضري عَوَضَ (ض) الشيئي: ظاهر ونمايان هونا، سامني آنا-پيش آنا..... تَوَا دَ

القومُ إلى المكان: يك بعدديكر ب آنا ..... حُمْس جمع ہے الأخمس كى: دين ياجنگ ميں سخت بي قريش كالقب تھا

..... قُطَّانُ مكة: مكهك كبوتر، مكهك باشندے قَطَنَ بالمكان : اقامت كرنا، وطن بنانا..... اِسْتشعر: شعار بنايا، خاص

تصحیح : لیتحقق بها تمام شخول میں حتی کمخطوط کراچی میں بھی لام کے بغیر یتحقق ہے۔ صرف مخطوط برلین

میں لیتحقق ہےاوروہی ان شاءاللہ ملحیح ہےاور بھا تمام مطبوعه اور مخطوط نسخوں میں ضمیر مؤنث کے ساتھ ہے۔ مگر بہ ضمیر

فركركساته موناحيائي، كيونكهاس كامرجع الاصطلاح ب، جومصدر بي .... وإنسا هي اختلاق منهم مطبوعه مين

ایک ہی مرتبہ حج فرض ہونے کی وجہ

حج کرو' ایک صاحب نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا ہرسال حج کرنا فرض ہے؟ آپ ؓ نے سکوت فرمایا۔سائل نے یہی بات

تین بارعرض کی۔آپؓ نے فرمایا:''اگرمیں''ہاں'' کہددیتا توہرسال حج کرنالازم ہوجا تا۔اوروہ تمہاری استطاعت سے باہر

تشریک: زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہونے کی وجہوبی ہے جوصاحب استطاعت ہی پر حج فرض ہونے کی

ہے۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ حج کی فرضیت سورہ آل عمران آیت ۹۷ سے ہے۔ارشادیاک ہے: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ

الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلِيْهِ سَبِيْلاً ﴾ ترجمہ: اور الله کے لئے لوگوں کے ذمے بیت الله کا حج کرنالازم ہے۔اس پرجو بیت

حدیث ــــمیں ہے کہ رسول الله طِالِنْفَایَا ﷺ نے خطابِ عام فر مایا۔ اور ارشا وفر مایا: ' لوگو!تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہذا

 $\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$ 

علامت بنالی .....نگل وَنَگُل:عبرتنا ک سزادینا یعنی الیی سزادینا جس سے دوسروں کوبھی سبق حاصل ہو۔

اختلاف ہے۔ رہی مطبوعہ صدیقی اور مخطوطات سے کی ہے۔

ہیںآ پ ان کوان کی عادت کے خلاف کرا کے اور اس بات کے خلاف عمل کرا کے جوان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔

اللّٰدتک پہنچنے کی طافت رکھتا ہو۔اس آیت میں حج کی فرضیت استطاعت کی قید کے ساتھ ہے۔اسی سے نبی صِلانا اَیّامُ نے عمر

میں ایک ہی مرتبہ حج کی فرضیت مستبط کی ہے۔حدیث کا یہ جملہ:''اوروہ تمہاری استطاعت سے باہرتھا''اس طرف مشیر ہے۔ لیعنی جس طرح دنیا کا ہرمسلمان بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت نہیں رکھتا، کچھ ہی لوگ اس کی استطاعت رکھتے

ہیں،اس لئے صاحبِ استطاعت ہی پر حج فرض کیا گیا ہے۔اسی طرح عام لوگ ہرسال حج کرنے کی استطاعت نہیں ر کھتے ۔معدودے چندہی ہرسال حج کر سکتے ہیں۔مگروہ اتنے تھوڑے ہیں کہ تشریع میں ان کا لحاظ نہیں کیا گیا۔اور زندگی

میں ایک ہی مرتبہ فج فرض کیا گیا (بیضمون شارح کا اضافہ ہے)

# امت کااشتیاق اور نبی کی طلب بھی نزول حکم کا سبب ہے

اورآپ مِنالِيَّالِيَّامُ كايدارشادكه: "اگرمين" بإن" كهدديتا توهرسال حج كرنالازم هوجاتا" اس كي وجديه ہے كه شرائع ميں

بعض مخصوص احکام اس وقت نازل ہوتے ہیں جب امت کی طرف سے اشتیاق پایا جاتا ہے۔ پھرنبی کی طرف سے

عزیمت (پخته اراده) اورطلب پائی جاتی ہے تو وہ تکم نازل ہوجا تا ہے۔ حدیث میں مذکوروا قعہ میں سائل کا بار بارسوال کرنا

کہ:'' کیا ہرسال حج کرنا فرض ہے؟''اور مجمع کا خاموش رہناامت کےاشتیاق کی غمازی کرتا ہے۔اباگر نبی ﷺ کی ملا

''ہاں'' کہددیتے تو آ ہے کی طرف سے بھی عزیمت وطلب کا تحقق ہوجا تا۔اور ہرسال حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوجا تا۔ چنانچہاسی حدیث کے آخر میں آپ نے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ:'' جب تک میں خود کسی معاملہ میں حکم نہ دوں تم مجھ سے

سوال نه کرو'' اور وجہ یہ بیان فر مائی کہ:'' پہلی امتیں اسی لئے نتاہ ہوئیں کہ وہ اپنے نبیوں سے بکثر ت سوالات کرتی تھیں،

پھران کے احکامات کی خلاف ورزی کرتی تھیں لہزاجب میں تم کوکوئی تھم دوں تو جہاں تک تمہار بے بس میں ہواس کی تعمیل کرو۔اور جب می*ں تم کوئسی چیز سےروک دو*ل تواس کوچھوڑ و' ۔۔۔۔ بیشاہ صاحب رحمہاللّٰہ کی عبارت کا مدعا ہے۔

ابان کی بات پیش کی جاتی ہے۔فرماتے ہیں:

وہ امر جوخاص وفت کی تعیین کے ساتھ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یا ہماری شریعت میں نزولِ وحی کا سبب بنمآ

ہے: وہ امت کی اس وحی کی طرف توجہ ہے۔اور امت کے علوم کا اور ان کی خصوصی تو جہات کا پیندید گی اور قبولیت کے ساتھاں وی کااستقبال کرناہے۔اسی کواوپرامت کےاشتیاق سے تعبیر کیاہے۔اورلوگ اتنی بات جانتے تھے۔ان میں بیہ

بات مشہورتھی اورلوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا چنانچہوہ ضروری مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ کیونکہ قر آن میں حکم

دیا گیاتھا کہ جو باتیں تم نہیں جانتے وہ اہل علم سے پوچھو۔اسی لئے بیسوال کیا گیاتھا کہ:'' ہرسال حج کرنا ضروری ہے یا

ایک مرتبہ کرنا کافی ہے؟'' پھرنزولِ وحی کا سبب نبی کی طلب اوراس کا پخته ارادہ ہے(یہ بات لوگ نہیں جانتے تھے) پس

جب یہ دونوں باتیں جمع ہوجاتی ہیں تو اس طلب کے موافق وحی ضروراتر تی ہے( تراوی کا معاملہ اس قبیل سے ہے

ہوجا تا۔اس کئے آپ نے تو قف فرمایا)

اور میضمون مبحث ۲ باب میں بیان کیا گیاہے کہزولِ شرائع میں امت کے علوم کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ چنانچے اللہ کی

جوبھی کتاب نازل ہوئی ہےوہ نبی کی قوم کی زبان میں نازل ہوئی ہے۔اوراس طرح نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس کوسمجھ

سکیں۔اور جوبھی تھم یا دلیل اتاری گئی ہے: وہ قابل فہم ہی اتاری گئی ہے۔اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ نبوت ووحی کا مدار لطف

ومہر بانی پر ہے۔اورلطف ومہر بانی کی بات یہی ہے کہ جو جواب مخاطبین کے لئے اطمینان بخش ہووہی دیا جائے اسی طرح

[١] قـال رسـول الـلّـه صلى الله عليه وسلم: " يا أيها الناس! قد فُرض عليكم الحجُّ فَحُجُّوْ ا!"

أقول:سرُّه: أن الأمر الذي يُعِدُّ لنزولِ وحي اللَّه بتوقيتٍ خاصِّ هو إقبالُ القوم على ذلك،

وتَلَقِّي علومهم وهِمَمِهم له بالقبول، وكونُ ذلك القدر هو الذي اشتهر بينهم، وتداولوه؛ ثم

عزيمةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وطلبُه من اللُّه، فإذا اجتمعا لابدَّ أن ينزل الوحيُ على حسبه.

ولك عبررةٌ بأن الله ما أنزل كتاباً إلا بلسان قومه، وبما يفهمونه، ولا ألقى عليهم حكماً

ترجمه:(١) رسول الله ﷺ عَلَيْهِ فِي ارشاد فرمايا:........ ميں کہتا ہوں: اس کا تعنی ' ہاں' کہنے پر ہرسال حج فرض

ہونے کا رازیہ ہے کہ وہ امر جو کہ وہ تیار کرتا ہے وحی کے نزول کو خاص وقت کی تعیین کے ساتھ : وہ قوم کا متوجہ ہونا ہے اس وحی

کی طرف۔اور قوم کے علوم اوران کی خصوصی تو جہات کا قبولیت کے ساتھ استقبال کرنا ہے اس وحی کا۔اوراتنی مقدار کا ہوناہی

وہ تھا جولوگوں کے درمیان مشہور ہو گیا تھا،اوراس کولوگوں نے دست بدست لیا تھا ۔۔۔ پھر نبی ﷺ کا پخته ارادہ اورآ پ کی

اورآپ کے لئے سبق ہے اس بات میں کہ اللہ تعالی نے کوئی کتاب نہیں اتاری مگر نبی کی قوم کی زبان میں۔اوراس

طرح (ا تاری ہے ) کہلوگ اس کوسمجھسکیں ۔اورنہیں ڈالا ان پر کوئی تھم اور نہ کوئی دلیل مگران احکام ودلائل میں سے جو

اللّٰدے طلب ہے۔ پس جب دونوں باتیں اکٹھا ہوجاتی ہیں تو ضروری ہے کہاس طلب کے موافق وحی اتر ہے۔

ولادليلًا إلا مما هو قريب من فَهْمِهم، كيف ، ومبدأً الوحى اللطفُ، وإنما اللطفُ اختيارُ أقربِ

فـقـال رجـل: أكـلُّ عـامٍ يارسولَ اللَّه؟ فسكت، حتى قالها ثلاثاً، فقال: "لو قلتُ:نعم لوجبت،

جس تھم کے وہ خواہش مند ہوں وہ ضرور نازل کیا جائے۔

ولما استطعتم"

ما يمكن هناك للإجابة.

سے تراوی کی نماز جماعت سے پڑھاتے رہتے تو پیمزیمت اور طلب ِ فعلی ہوتی اور تراوی کی فرضیت کا حکم نازل

جلدجهارم لوگوں کےاشتیاق کا عالم پیر ہے اور استجد میں تل دھرنے کی جگہنہیں رہی تھی۔ پس اگر نبی ﷺ کے اللہ بھی یا ہندی

ان کے افہام سے قریب تھے۔ کیسے؟ ( اس کے خلاف ہوسکتا ہے ) درانحالیکہ وقی کا مدارمہر بانی پر ہے۔ اورمہر بانی صرف اس چیز کواختیار کرناہے جو کہوہ زیادہ نزدیک ہے اس چیز سے جو وہاں جواب دینے کے لئے ممکن ہے یعنی جس سے جواب دیا جا سکتا ہے۔

اختلاف اعتبار سے نضیلت مختلف ہوتی ہے

### ( دوحدیثوں میں رفع تعارض )

حدیث --رسول الله صِلانياتيم عدريافت كيا گيا: كونساعمل افضل هے؟ فرمايا: "الله يراوراس كرسول برايمان

لا نا'' يو چھا گيا: پھر کونسا؟ فرمایا:'' راہ خدا میں جہاد کرنا'' يو چھا گيا: پھر کونسا؟ فرمایا:''مقبول حج'' (مشکوۃ حدیث ۲۵۰۱)

دوسری روایت: میں ہے کہ:'' کیامیں تم کونہ بتلا وَل تمہارےاعمال میں سے بہتر ،تمہارےشہنشاہ کےنز دیک یا کیز ہتر ،

تمہارے در جوں کو بہت بلند کرنے والا ، راہ خدا میں سونا جا ندی خرچ کرنے سے بھی بہتر اور تمہارے لئے اس جہاد سے

بھی بہتر جس میںتم اپنے دشمنوں سے بھڑ و، پھرتم ان کی گردنیں مارواور وہ تبہاری گردنیں ماریں؟''صحابہ نے عرض کیا:

كيول نهيس! فرمايا: 'وه الله كاذكر بخ '(مشكوة حديث ٢٦٦٩ باب ذكر الله عزو جل والتقرب إليه)

تشریح:ان روایات میں تعارض ہے۔ پہلی روایت میں افضل اعمال ایمان کوقر اردیا ہےاور دوسری میں ذکراللہ کو۔

اس کا جواب رہے ہے کہ اعتبار کے اختلاف سے فضیلت مختلف ہوتی ہے۔ پہلی روایت میں اس اعتبار سے اعمال میں تفاضل

کا بیان ہے کہ دین کی شان بلند کرنے والے اور شعائز اللہ کو غالب کرنے والے اعمال کیا ہیں؟ اوران کی درجہ بندی کیا

ہے؟ ظاہر ہے کہاس اعتبار سے اعمال میں اول نمبراللہ پراوراس کے رسول پرایمان لانے کا ہے۔اسی سے دین کا آواز ہ

بلند ہوتا ہےاور دنیامیں دین پھیلتا ہےاور رسول کا جوشعائر اللہ میں سے ہیں غلبہ قائم ہوتا ہے۔ پھراس مقصد کی تھیل میں ا بمان کے بعد جہاداور حج ہی کانمبر ہے۔اور دوسری روایت میں تہذیبِ نفس یعنی خودکوسنوار نے کے اعتبار سے افضل

اعمال کابیان ہے۔اور ظاہر ہے کہوہ اللّٰد کا ذکر ہی ہے۔

[٧] وقيل: أيُّ الأعمال أفضلُ؟ قال: " إيمانٌ بالله ورسوله" قيل: ثم ماذا؟ قال: " الجهادُ في سبيل

اللُّه" قيل: ثم ماذا؟ قال: " حَجٌّ مبرورٌ" ولا اختلاف بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم في فضل

الـذكر:" ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم؟" لأن الفضل يختلف باختلاف الاعتبار، والمقصودُ ههنا بيانُ الفضل باعتبار تنويهِ دينِ اللَّهِ، وظهورِ شعائر اللَّهِ، وليس بهذا الاعتبار بعد الإيمان كالجهاد والحج. تر جمہ: (۲) پہلی روایت اور دوسری روایت کے درمیان کچھاختلاف نہیں، اس لئے کہ فضیلت مختلف ہوتی ہے اعتبار کے اختلاف سے۔اورمقصودیہاں یعنی پہلی روایت میں فضیلت کا بیان ہےاللہ کے دین کی شان بلند کرنے اور

شعائراللد کےغلبہ کےاعتبار سے ۔اوراس اعتبار سے ایمان کے بعد جہاداور حج جبیبا کوئی عمل نہیں ہے۔

نوٹ:دوسری حدیث میں بنجیر أعمالکم ہے۔ بافیضلِ أعمالکم سی روایت میں نظر سے ہیں گذرا مگر مطلب ایک ہے۔

### حج اورغمرہ کے کفارہُ سیئات اور دخولِ جنت کا سبب ہونے کی وجہہ

حديث - (ا)رسول الله سِلانَيْ يَعِيمُ في ارشاد فرمايا: 'جس في الله ك لئي جج كيا، پس نه تواس في شهواني باتيل كيس،

نه ہی کوئی اور گناہ کا کام کیا ،تووہ ایسالوٹے گا جیسااس دن تھاجب اس کواس کی ماں نے جناتھا'' (مشکوۃ حدیث ۲۵۰۷) حدیث —— (۲)رسول اللهﷺ نے ارشا دفر مایا:''ایک عمر ہ دوسرے عمرے تک کفارہ ہےان گنا ہوں کا جو

درمیان میں ہوئے ہیں۔اور حج مقبول کا جنت کے علاوہ کوئی بدانہیں' (مشکوۃ حدیث ۲۵۰۸)

حدیث — (٣)رسول الله ﷺ نے ارشا دفر مایا: ''حج اور عمرہ پے درپے کیا کرو۔ کیونکہ وہ دونوں محتا جگی اور گناہوں کواس طرح دور کرتے ہیں جیسے بھٹی: لوہے،سونے اور چاندی کامیل دور کرتی ہےاور حج مقبول کا صلہ توبس جنت ہی ہے' (مشکوۃ حدیث ۲۵۲۴)

تشریج: شعائرالله(بیت الله) کی تعظیم اور رحمت ِ اللی کے سمندر میں غوطه زن ہونا گناہوں کومٹا تا ہے اور جنت

میں پہنچا تا ہے۔اور حج مقبول اور پے دریے حج اور عمرہ کرنا ( یعنی حج کرے پھر عمرہ کرے، پھر حج کرے پھر عمرہ کے، و ہکذا) اور عمرہ کی کثرت چونکہ اللہ کی رحمت کے دریے ہونے والے اعمال کی ایک کافی مقدارتھی اس لئے ان دونوں کے لئے مذکورہ ثواب ثابت کیا ہے ۔۔۔۔ اور رَفَث وفسوق سے بیچنے کی شرطاس لئے لگائی ہے کہ رحمت الٰہی کے سمندر

میں غوطہ زن ہونا مختقق ہو۔ کیونکہ جو شخص احرام میں بیوی سے مذاق کرتا ہے یا کوئی اور گناہ کرتا ہے،اس سے رحمت الہی منہ پھیر لیتی ہےاور رحمت اس کے حق میں مکمل نہیں ہوتی ،اس لئے وہ مذکورہ ثواب سے محروم رہتا ہے۔

[٣] قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من حَجَّ لله فلم يرفُث ولم يفسُق رجع كيوم ولدتْه أمُّه" وقال عليه السلام: العمرةُ إلى العمرة كفارةٌ لِمَا بينهما، والحجُّ المبرور ليس له جزاءٌ إلا

الجنةُ" وقال عليه السلام:" تابِعوا بين الحج والعمرة" أقول: تعظيمُ شعائر الله والخوضُ في لُجَّةِ رحمةِ الله يكفِّر الذنوب ويُدخِل الجنة؛ ولما

كان الحج المبرور، والمتابَعَةُ بين الحج والعمرة، والإكثارُ منها نصاباً صالحاً لتعرُّض رحمته:

أثبتَ لهما ذلك؛ وإنما شُرَطَ تركَ الرفث والفسقِ ليتحقق ذلك الخوضُ، فإن من فَعَلَهما أعرضت عنه الرحمةُ، ولم تَكُمُلْ في حقه.

تر جمه: واضح ہے۔اور الإكثار منهاميں تمام شخوں ميں واحد مؤنث كي شمير ہے۔ گرممكن ہے بيضحيف ہواور سج منهما ہواورمراد حج وعمرہ ہوں۔واللہ اعلم۔

### رمضان کاعمرہ حج کے برابر ہونے کی وجہ

حدیث \_\_\_رسول الله ﷺ نے فر مایا: ' بیشک رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے' (مشکوۃ حدیث ۲۵۰۹)

تشریح:عمرہ چھوٹا حج ہے۔ کیونکہ حج میں دوبا تیں جمع ہوتی ہیں:ایک:شعائراللہ کی تعظیم دوسری:لوگوں کا اجتماعی طور

پرالٹد کی رحمت کےنز ول کوطلب کرنا۔اورعمرہ میں صرف پہلی بات یائی جاتی ہے،اس لئے اس کا درجہ حج سےفروتر ہے۔

گر رمضان کےعمرہ میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ کیونکہ رمضان میں نیکوکاروں کےانوارایک دوسرے پرپلٹتے ہیں۔ اور روحانیت کا نزول ہوتا ہے( اور اب تو رمضان میں عمرہ کے لئے حج ہی کی طرح لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے ) اس لئے

[٤] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن عمرةً في رمضانَ تَعدِل حجَّةً" أقول: سرُّه: أن الحج إنما يفضُل العمرةَ بأنه جامع بين تعظيم شعائر اللَّه واجتماع الناس

رمضان کے عمرہ کو حج کے برابر گردانا گیاہے۔

عـلـى استـنـزال رحـمة اللُّه، دونها، والعمرةُ في رمضان تفعل فعلَه، فإن رمضان وقتُ تعاكُس أضواء المحسنين، ونزول الروحانية.

تر جمہ: (۴) میں کہتا ہوں: اس کی یعنی برابر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حج کوعمرہ پراس لئے برتری حاصل ہے کہوہ جامع ہے شعائر اللہ کی تعظیم اور اللہ کی رحمت کا نزول طلب کرنے کے لئے لوگوں کے اکٹھا ہونے کے درمیان نہ کہ عمرہ

لعنی عمرہ میں بیدونوں باتیں جمع نہیں ہوتیں ،صرف شعائر اللہ کی تعظیم پائی جاتی ہے۔اوررمضان کاعمرہ وہی کا م کرتا ہے جو حج کرتا ہے۔ پس بیشک رمضان نیکوکاروں کے انوار کے ایک دوسرے پریلٹنے کا اور روحانیت کے نزول کا وقت ہے۔

### استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کے لئے ایک خاص وعید کاراز

حدیث \_\_\_ میں ہے کہ: 'جس کے پاس سفر حج کاخرج ہواورالیں سواری بھی میسر ہوجو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے پھر بھی وہ حج نہ کر بے تواس کے حق میں کچھ فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر یاعیسائی ہو کر مرے۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

کاارشاد ہے:''اللہ کے لئے لوگوں پر بیت اللہ کا قصد کرنا لازم ہے،ان پر جواس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں،اور

جس نے انکار کیا، تو (جان لے کہ ) اللہ ساری کا ئنات سے بے نیاز ہیں' (مشکوۃ حدیث ۲۵۲۱)

تشریکی: حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والا گویا ملت سے خارج ہے۔ کیونکہ حج: اسلام کا ایک رکن ہے۔اورار کانِ اسلام میں سے کسی بھی رکن کا چھوڑ نا گویاملت سے نکل جانا ہے۔حدیث میں ہے: مسن

توك الصلاة متعمّدًا فقد كفر: جوجان بوجهر كريعن بغير شرعى عذرك نما زنهيس يره هنا،اس في يقيناً دين اسلام كاا تكاركر ديا-اوراس حدیث میں حج نہ کرنے والوں کو یہود ونصاری کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔اورسورۃ الروم آیت ۳۱ میں نماز جھوڑنے والوں کومشرکین کے ساتھ تشبیدی گئ ہے ﴿ وَأَقِيْـمُوْا الصَّلُوةَ وَلاَتَكُوْنُوا مِنَ الْمُشْرِ كِيْنَ ﴾ اس كى وجدبيه

ہے کہ یہود ونصاری نماز پڑھتے تھاور جج نہیں کرتے تھاور مشرکین عرب جج کرتے تھاور نمازنہیں پڑھتے تھے۔اس لئے جج نہ کرنا یہود ونصاری کاوتیرہ اورنماز نہ پڑھنامشرکوں والاعمل قرار دیا گیاہے۔

[ه] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " من ملك زادًا وراحلةً تُبَلِّغُه إلى بيت الله، ولم يَحُجَّ، فلا عليه أن يموت يهو ديًا أو نصر انيًا" أقول: تركُ ركنٍ من أركان الإسلام يُشَبُّهُ بالخروج عن الملة؛ وإنما شُبِّهَ تاركُ الحج

باليهودي والنصراني، وتاركُ الصلاة بالمشرك: لأن اليهود والنصاري يصلون والايحجون، ومشركو العرب يحجون ولا يصلون.

ترجمہ: (۵) اور آنخضرت طِلانْفِائِكِمْ نے فرمایا:...... میں کہنا ہول: اسلام کے ارکان میں سے کسی بھی رکن کا جھوڑ ناملت سے خروج کے ساتھ تشبید یا جاتا ہے۔اور حج نہ کرنے والا یہودی اور عیسائی کے ساتھ اور نمازنہ پڑھنے والا مشرک کے ساتھ اسی لئے تشبیہ دیا گیا ہے کہ یہودونصاری نماز پڑھتے ہیں،اور جج نہیں کرتے تھے اور عرب کے مشرکین مج کرتے تھاور نماز نہیں پڑھتے تھے۔

## جج کے پانچ مسائل اوران کی حکمتیں

نے یوچھا کہ(ارکان جج کے بعد ) کونسی چیزیں حج میں بہت ثواب رکھتی ہیں؟ آپؑ نے فر مایا:''بلندآ واز سے تلبیہ پڑھنااور

قرباني كرنا" ــــ پيرايك اور خص الهااوراس في دريافت كيا كه كلام الله مين جوج كي آيت مين: همن استطاع إليه

رکھتے ہیں ندعمرے کی اور نہ سوار ہونے کی: آپ نے فرمایا:''اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کرؤ' (مشکوۃ حدیث ۲۵۲۸)

زیب وزینت ترک کرےاوراحرام کے تقاضوں کو پورا کرے۔اگر چے ہر پرا گندہ ہوجائے اورجسم سے بوآنے لگے۔

کابول بالا کرنا ہے۔اورز ور سے تلبیہ پڑھنااس مقصد کی تکمیل کرتا ہے۔اس لئے اس کوبہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔

میں سہولت ہو۔ کیونکہ جج جیسی پُر مشقت عبادت میں آسانی کالحاظ رکھنا بے حدضروری ہے۔

الجنازة والصوم عن الميت ما إذا عُطِفَ على الحج عن الغير: انعطف.

حدیث --حضرت ابورَزین عقیلی رضی الله عنه نے عرض کیا کہ میرے ابابہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ نہ جج کی طاقت

پہلامسلہ ۔۔۔حاجی کی شان کیا ہونی جا ہے ؟۔۔۔حاجی کوجا ہے کہوہا بنی ذات کواللہ کے سامنے ذکیل کرے۔

دوسرامسکلہ — بلندآ واز سے تلبیہ بڑھنے کی حکمت — حج میں جو حتیں کھوظ ہیں ان میں سے ایک سلحت اللہ

تیسرامسکلہ — حج میں قربانی کی اہمیت کی وجہ — حج میں دوسری صلحت پیلحوظ رکھی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم

چوتھامسکلہ ۔۔ جج کی فرضیت میں زادوراحلہ کی شرط کیوں ہے؟ ۔۔ پیشرطاس کئے ہے کہ جج کی ادائیگی

یا نچوال مسئلہ ۔۔۔ج بدل کی حکمت ۔۔ پہلے جنائز کے بیان میں،اورمیت کی طرف سے روز ہر کھنے کے بیان

[٦] قيل: ماالحاجُّ؟ قال:" الشَّعِثُ التَّفِلُ" قيل: أيُّ الحج أفضل؟ قال:" العَجُّ والثَّجُّ" قيل: ما

أقول: الحاجُّ من شأنه أن يذلِّلَ نفسَه لله، والمصلحةُ المرعية في الحج إعلاء كلمة الله،

وموافقةُ سنة إبراهيم عليه السلام، وتذكُّرُ نعمة الله عليه؛ ووُقَّتَ السبيلُ بالزاد والراحلة: إذ

بهما يتحقق التيسير الواجبُ رعايتُه في أمثال الحج من الطاعات الشاقة؛ وقد ذكرنا في صلاة

ترجمه:(۲) (شاه صاحب رحمه الله نے صرف پہلی روایت ذکر کی ہے اور دوسری روایت جومشکلوۃ میں اس ہے متصل

علیہالسلام کی سنت کی ہمنوائی ہو۔اوران پراللہ نے جوانعام کیا ہے اس کی یاد تازہ کی جائے ۔ حج میں ہدی ذیح کرنے کی

سَبِيْلاً ﴾ آيا ہے، توسبيل سے کيا مراد ہے؟ آپ نے فرمايا: ' توشه اور سواري مراد ہے' (مشکوۃ حدیث ۲۵۲۷)

تشريح: ان احاديث مين درج ذيل يائج مسائل بين:

فضیلت اس مقصد کی تخصیل کے لئے ہے۔

السبيل؟ قال: "زادٌ وراحلةٌ"

میں جو حکمت بیان کی گئی ہے اسی کو حج بدل میں بھی سمجھ لیاجائے۔

''وہ سرغبارآ لوداور پرا گندہ بال ہوتا ہے اوراس کے بدن سے کیسینے اور میل کی بوآتی ہے'' ۔۔۔۔ پھرایک اور مخص اٹھا اوراس

آئی ہے:اس کوذ کر کئے بغیراس کی حکمت بیان کی ہے ) میں کہتا ہوں: حاجی کی شان سے بیہ بات ہے کہ وہ اپنی ذات کواللہ کے لئے ذلیل کرے — اور وہ لحت جو حج میں ملحوظ رکھی گئی ہے: وہ اللّٰہ کے بول کو بالا کرنا ہے اورا براہیم علیہ السلام کی سنت

کی ہمنوائی کرنا ہے اور ابراہیم علیہ السلام پراللہ کی نعمت کو یا د کرنا ہے (اس میں دوسرے اور تیسرے مسئلہ کی حکمتیں ایک ساتھ بیان کردی ہیں ) ۔۔۔اور مبیل کی زادوراحلہ ہے تیین اس لئے گا گئی ہے کہان دونوں کے ذریعیدوہ آسانی محقق ہوتی ہے جس

کی رعایت جج جیسی پُر مشقت عبادت میں ضروری ہے ۔۔۔ اور تحقیق ذکر کی ہے ہم نے نماز جناز ہاورمیت کی طرف سے روزہ رکھنے کے بیان میں وہ بات کہ اگراس کو دوسرے کی طرف سے حج کرنے پرموڑ اجائے تو وہ مُر جائے۔

### باب \_\_\_\_۲

حج وعمرہ کےارکان وافعال کا بیان

صحابہ وتابعین اور تمام مسلمانوں سے شہرت کے ساتھ بیہ بات مروی ہے کہ مناسک حیار ہیں: تنہا حج، تنہا عمرہ، حج

تمقع لعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرنا اور حج قر ان یعنی ایک ہی ساتھ حج وعمرہ کرنا ۔ تفصیل درج ذیل ہے:

🕕 جج کرنے کاطریقہ سے جج کرنے کے دوطریقے ہیں:ایک: مکہ کے باشندوں کے لئے۔خواہ وہ مکہ کےاصل باشندے ہوں یا حج تمتع کی نبیت سے باہر سےآئے ہوں اورغمرہ کا احرام کھول کر مکہ ہی میں مقیم ہو گئے ہوں۔

دوسرا: آفاقی کے لئے یعنی میقات سے باہررہنے والوں کے لئے مج کرنے کاطریقہ۔

کمہ سے حج کرنے کا طریقہ: پیہے کہ وہ مکہ ہی ہے احرام باندھے،خواہ گھر میں سے باندھے یامسجد حرام میں جاکر

باندھے۔اوراحرام میں ان امور سے اجتناب کرے:(۱) جماع اوراس کے اسباب ( بوس و کنار ) سے(۲) سرمنڈ وانے

سے (٣) ناخن تر شوانے سے (٢) سِلا ہوا كبِڑا پہننے سے (۵) سرڈھا نكنے سے (٢) خوشبولگانے سے (۷) شكار كرنے

ے(۸)اورائمہ ثلاثہ کے نزدیک نکاح کرنے ہے۔ یہ آٹھ باتیں ممنوعات احرام کہلاتی ہیں۔اور ہراحرام میں ممنوع ہیں۔ پھرآ ٹھے ذی الحجہ کومنیٰ میں پہنچ جائے اور وہاں ظہرے و ذی الحجہ کی فجر تک یانچ نمازیں ادا کرے۔ پھر 9 ذی الحجہ کی صبح کووہاں

ے عرفات کے لئے جائے ۔منی کا بی قیام ضروری نہیں ۔سنت ہے۔ پس اگر کوئی مکہ ہے 9 ذی الحجہ کوسید ھاعرفات میں چلا

جائے تو پیجھی درست ہے۔اور میدان عرفہ میں یوم عرفہ کی شام تک رہے۔ پھروہاں سے غروب آفتاب کے بعدلوٹے اور مز دلفہ میں رات گذارے۔اور فجر کی نماز کے بعد وقوف مز دلفہ کرے۔ پھر وہاں سے طلوع آفتاب سے پہلے منی کے لئے

روانہ ہوجائے۔منی میں پہنچ کر جمرہ محقبہ کی رمی کرے۔ پھر قربانی ساتھ ہوتو اس کو ذبح کرے۔ بیقربانی (مفرد کے لئے ) سنت ہے، پھراحرام کھولدے:خواہ سرمنڈ وائے یا بال ترشوائے۔ پھرمنی کے دنوں میں(۱۰-۱۲ ذی الحجہ میں ) طواف بعد سعی نہ کرے(لیکن اگر طواف قد وم کے بعد سعی نہیں کی تو طواف کے بعد سعی بھی کرے)

منڈ وادے یا بال تر شوادے۔عمر ہکمل ہو گیا۔

بھی قربانی واجب ہے۔ پس جو ہدی میسر ہواس کوذ ہے کرے۔

رحمة اللدالواسعة زیارت کرےاوراس کے بعدصفاومروہ کے درمیان سعی کرے (اورا گر کمی نے حج کا احرام باندھ کر نفلی طواف کیا ہے۔اوراس کے

بعد سعی کرلی ہے تو اب طواف زیارت کے بعد سعی نہ کرے۔ پھر منی میں قیام کرے اور روز ان نتیوں جمرات کی رمی کرے۔ ۱۲ کی

اس برطواف قدوم نہیں۔اورا گروقوف عرفہ سے پہلے مکہ میں داخل ہوتو طواف قدوم کرے۔ بیطواف سنت ہے اوراس

میں دمل کرےاوراس کے بعد صفاومروہ کے درمیان سعی کر لے۔ مگر سعی اسی وقت واجب نہیں۔اس کومؤخر بھی کرسکتا ہے

لینی طواف زیارت کے بعد بھی سعی کرسکتا ہے۔ پھر حالت احرام میں رہے یہاں تک کہ وقوف عرفہ کرے،اور•اذی الحجہ کو

رمی کرے اور سرمنڈ واکریابال ترشواکراحرام کھولدے۔اس کے بعد طواف زیارت کرے۔اوراس میں رمل اوراس کے

کی نیت سے احرام باندھے۔اوراگر آفاقی ہے یعنی میقات کے باہر رہنے والا ہے تومیقات سے احرام باندھے،اور حلّی

ہے تواپیخ گھرسے یا حرم میں داخل ہونے سے پہلے احرام باندھے۔ پھرطواف اور سعی کرےاوراحرام کھولدے یعنی سر

👚 جج تمتع کا طریقہ — بیہے کہ آفا تی ج کے مہینوں میں یعنی شوال کا چاندنظر آنے کے بعد عمرہ کا احرام باند ھے۔

شرح قر ان كاطريقه — يه به كه آفاقي ميقات سه فج اورغمره كاايك ساته احرام باند هے - پھراحناف

پھر مکہ پہنچےاورا پناعمرہ پورا کرےاوراحرام کھول دے۔ پھرحلال ہونے کی حالت میں مکہ میں مقیم رہے یعنی وطن نہاوٹے۔ پھر

کے نز دیک: مکہ پہنچ کر پہلے طواف قدوم کرے۔ بیسنت ہے۔ پھرعمرہ کا طواف کرے اور اس کے بعدعمرہ کی سعی

کرے۔ بیا فعال عمرہ ہیں۔ پھراحرام کی حالت میں مکہ میں گھہرار ہےاورنفلی طواف وغیرہ عبادات کرتارہے پھر حج کرے

اور وقوف عرفہ کے بعد طواف زیارت کرے اور اس کے بعد حج کی سعی کرے۔ یہ حج کا طواف اور سعی ہیں۔ پس قارن پر

اورائمہُ ثلاثہ کے نز دیک قارن مکہ میں پہنچ کرصرف طواف قد وم کرے۔ پیسنت طواف ہے۔ پھراحرام کی حالت

میں تھہرار ہے۔ یہاں تک کہ جج کے افعال سے فارغ ہو۔ وہ جوطواف زیارت کرے گا اوراس کے بعثر می کرے گا وہی

عمرہ اور حج دونوں کے لئےمحسوب ہو نگے ۔ائمہُ ثلاثہ کے نز دیک دونوں کے افعال میں تداخل ہوجا تا ہے۔ قارن پر

احناف کے نزدیک دوطواف اور دوسعی لازم ہیں ایک :عمرہ کا طواف اورسعی دوسرا: حج کا طواف اورسعی۔

۸رذی الحجرکومکہ ہی سے جج کا احرام باندھ کر جج ادا کرے متمع پر قربانی واجب ہے۔ جو ہدی میسر ہواس کوذ بح کرے۔

🗨 \_\_\_عمرہ کرنے کا طریقہ \_\_\_ہے کہ اگر عمرہ کرنے والاحرم میں ہے تو حرم سے باہر نگلے اور حل سے عمرہ

آفاق سے حج کرنے کا طریقہ: یہ ہے کہ میقات سے حج کا احرام باندھے۔ پھرا گرسیدھا عرفہ میں چلا جائے تو

رمی کے بعد جج مکمل ہوگیا، پھرا گرمکی ہےتواس پر طواف وداع نہیں۔اورآ فاقی ہےتو بودت روانگی طواف وداع کرے)

طواف وَ داع: پھر جب حاجی مکہ سے واپس لوٹنے کا ارادہ کرے تو طواف وداع کرے۔ بیطواف واجب ہے۔ مگر جوعورت واپسی کے وقت ما ہواری میں ہواس پر واجب نہیں۔ وہ طواف وَ داع کئے بغیر بھی وطن لوٹ سکتی ہے۔ فائدہ: جو مکہ کا اصلی باشندہ ہے اور مکہ سے حج کرتا ہے وہ تہتع اور قران نہیں کرسکتا۔ وہ صرف حج کرے گا۔اور اس برقر بانی اور طواف وداع واجب نہیں۔

پ ہر ہوں۔ ''نوٹ : آگے پورے باب میں حج وعمرہ کے ارکان وافعال کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔اس کی تمہید کے لئے یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔

### ﴿ صفة المناسك ﴾

اعلم أن المناسك — على ما استفاض من الصحابة، والتابعين، وسائرِ المسلمين — أربعة: حجٌّ مفرَدٌ، وعمرة مفردة، وتمتع، وقِرَان:

حج مفرد، وعمره مفرده، وتمتع، وقران: فالحج: [١] لحاضر مكة: أن يُحرِمَ منها، ويَجتنبَ في الإحرام الجماعَ ودواعيه، والحلقَ، وتقليمَ

الأظفار، ولُبْسَ المَخِيْطِ، وتغطية الرأس، والتطيُّب، والصيد، ويجتنب النكاحَ على قول، ثم يخرج إلى عرفاتٍ، ويكونُ فيها عَشِيَّة عرفة، ثم يرجعَ منها بعد غروب الشمس، ويبيتُ بمزد لفة، ويَدْفَعَ منها قبل شُروق الشمس، فيأتِي منى، ويرمِي العقبة الكبرى، ويُهْدِي إن كان معه، ويَخْلِقَ أو يَقْصِرَ، ثم يطوف للإفاضة في أيام منى، ويسعى بين الصفا والمروة.

[۲] وللآفاقي: أن يُحرم من الميقات، فإن دخل مكة قبل الوقوف طاف للقدوم، ورمل فيه، وسعى بين الصفا والمروة، ثم بقى على إحرامه حتى يقوم بعرفة، ويرمِى، ويحلق ويطوف، والارمل والاسعى حينئذ.

والعمرةُ: أن يُحرم من الحِلِّ، فإن كان آفاقياً فمن الميقات، فيطوفُ ويسعىٰ، ويحلقُ أو يقصر. والتمتع: أن يحرم الآفاقي للعمرة في أشهر الحج، فيدخلَ مكة، ويتمَّ عمرتَه، ويخرجَ من إحرامه، ثم يبقى حلالاً حتى يَحُجَّ، وعليه أن يذبح ما استيسر من الهدى.

و القِران: أن يحرم الآفاقي بالحج والعمرة معاً، ثم يدخلَ مكة، ويبقى على إحرامه حتى يفرغ من أفعال الحج، وعليه أن يطوف طوافاً واحدًا ويسعى سعيا واحدًا في قول، وطوافين وسَعْيَنْنِ في قول، ثم يذبح ما استيسر من الهدى. فإذا أراد أن يَنْفِرَ من مكة طاف للوداع.

ترجمه:واضح بي .... العقبة الكبرى كي بجائه مشهورتعبير الجمرة العقبة بي يعنى مزدلفه كي طرف من كا

'' آخری پچر'' ..... حِلّ: حرم اور میقات کے در میان کا حصہ .....دوسری جگہ فی قولِ بمخطوط کراچی سے بڑھایا ہے۔

# احرام وتلبيه كي صمتين

احرام اورتلبیہ میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب حج یاعمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھا جاتا ہے تواحرام شروع ہوجاتا ہے۔اورا فعال کی ادائیگی تک باقی رہتا ہے۔آ خرمیں اس کو با قاعدہ کھولنا پڑتا ہے۔جیسے نماز کی نیت کرکے جب تکبیر

تحریمہ کہی جاتی ہےتو نماز شروع ہوجاتی ہے۔اورنماز کے آخر تک تحریمہ باقی رہتا ہے۔ آخر میں سلام کے ذریعة تحریمتم کیا

کی زمزمہخوانی کی جاتی ہے۔کہا جاتا ہے:''میں حاضر ہوں،خدایا! میں حاضر ہوں۔میں بار بارحاضر ہوں۔آپ کا کوئی

شريك نهيس (يعني ميں صرف آپ كي بارگاه ميں حاضري دے رہا ہوں) ميں آپ كے حضور ميں آرہا ہوں۔ تمام حمد وستائش،

تمام نعتیں اور کا ئنات کی فرمانروائی ، بیثک وشبہ آ ہے ہی کے لئے ہے۔ آپ کا کوئی شریک سہیم نہیں!'' یہ تلبیہ کا ترجمہ ہے۔

ووسری حکمت بنت: دل کے پختارادہ کانام ہے۔ پھراگرزبان ہے بھی نیت کے الفاظ کہدلے تو بہتر ہے۔اس

تیسری حکمت --- احرام کے ذریعی نفس کواللہ تعالی کے سامنے خاکساری اور فروتنی کرنے والا بنایا جاتا ہے۔جب

آ دمی احرام با ندھ لیتا ہے۔وطن کی آ سائشوں کو بنج کرچل دیتا ہے۔اپنی مالوف اور پیاری عادتوں کوچھوڑ دیتا ہےاورزیب

وزینت کی تمام شکلوں کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے اور فقیروں اور محتاجوں کی صورت بنالیتا ہے تواس سے خوب بندگی اور فروتنی

النَّاسِ بِالْحَجِّ، يَأْتُونْكَ رِجَالًا وَّعَلَى كُلِّ صَامِرٍ، يَاتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيْق ﴾ يعنى لوكول مير حج كااعلان كيجيّ ، لوك آپّ

ہے دل اور زبان میں موافقت ہوجاتی ہے اسی طرح احرام وملبیہ کے ذریعہ حج وعمرہ کے پختہ ارادے کا ایک محسوں فعل کے

ذر بعدانضباط (تعیین) کرنامقصود ہے۔ یعنی قول وفعل کےذر بعداس نیت کوامرمحسوں بنایا جا تا ہے۔

میملی حکمت ـــــتلبیہ کے ذریعہ حج اور عمرہ کے مل کواللہ تعالیٰ کے لئے خالص کیا جاتا ہے۔اوراللہ کی عظمت و کبریائی

جا تاہے۔ پس حج اور عمرہ کے احرام میں تلبیہ کی حیثیت ایسی ہے جیسی نماز میں تکبیر تحریمہ کی ۔ پھراحرام اُسی طرح مستمرر ہتا ہے جس طرح تح میتمرر ہتا ہے۔اوراحرام وتلبید کی حاکمتیں ہیں:

غوركريكس طرح اخلاص وعظمت كانقشه كهينجا كياب.

کے پاس پیادہ اور ڈبلی اونٹٹیوں پر آئیں گے۔ جود ور دراز سے پینچی ہونگی ۔اورسوار کا حال سواری سے مختلف نہیں ہوسکتا۔ پس یہ آیت حاجی کے تعب ودر ماندگی پر دلالت کرتی ہے۔اور ابھی حدیث گذری ہے کہ حاجی الشَّعِٹُ التَّفِلُ ہوتا ہے بعنی وہ پرا گندہ سر ہوتا ہےاوراس کے بدن سے بسینےاورمیل کی بوآتی ہے۔ بیتیوں بہترین حالتیں احرام کے ذریعہ تحقق ہوتی ہیں۔

[١] أن الإحرام في الحج والعمرة بمنزلة التكبير في الصلاة، فيه تصويرُ الإخلاص والتعظيم، وضبطُ عزيمةِ الحج بفعلِ ظاهر، وفيه جعلُ النفسِ متذللةً لله بترك الملاذِّ، والعاداتِ المألوفة،

وأنواع التجمل، وفيه تحقيقُ معاناة التعب، والتَّشَعُّثِ، والتَّغَبُّرِ للَّهِ.

تر جمہہ: میں کہتا ہوں: جان لیں:(۱) کہ حج اورعمرہ میں احرام بمنز لہنماز میں تکبیرتحریمہ کے ہے۔( بیاغایت درجہ ایجاز ہے۔مفصل بات وہ ہے جواو پرعرض کی گئی )(۱)اس (تلبیہ ) میں اخلاص اورتعظیم کا نقشہ تھینچنا ہے(۲)اور حج کی نیت

کومن ضبط کرنا ہے ایک محسوں فعل کے ذریعہ (۳)اوراس (احرام) میں نفس کواللہ کے لئے خاکساری کرنے والا بنانا ہے۔ لذت کی جگہوں ( وطن ) اور پیاری عادتوں اور زینت کی شکلوں کو چھوڑ نے کے ذریعہ (۴) اور اس میں تعب برداشت

کرنے کواور پرا گندہ سری کواور خاک آلود ہونے محقق کرناہے۔

نو ا: جس طرح گذشتہ باب کے آخر میں شاہ صاحب نے حج بدل کی روایت لکھے بغیراس کی حکمت بیان کی ہے۔اسی طرح یہاں تلبیہ کا تذکرہ کئے بغیراحرام وتلبیہ کی متیں بیان کی ہیں۔

ممنوعات ِاحرام کی حکمتیں

محرم کے لئے ممنوعات ِ احرام سے بچنا تین وجوہ سے ضروری ہے:

پہلی وجہ \_\_\_ے حج وعمرہ میں خا کساری،ترکے زینت اور پرا گندہ سری مطلوب ہے۔اور بیہ مقاصد ممنوعات ِاحرام سے بیخے ہی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

، دوسری وجہ ۔۔۔ج وعمرہ میں اللہ کا خوف اوراس کی تعظیم کا حساس ضروری ہے۔اور بیاحساس بھی ممنوعات سے

بیخے پرموقوف ہے۔ تیسری وجہ ۔۔۔منوعاتِ احرام ہے بچنااس لئے بھی ضروری ہے کہ آ دمی اپنے نفس کی پکڑ کر سکےاوراس کو پابند

بناسكے تاكه وہ اپني خواہش ميں بے لگام نيہ ہوجائے۔

بیمنوعات ِاحرام سے اجتناب کی عام حکمتیں ہیں۔آگے ہرممنوع امرسے بیچنے کی خاص وجہ بیان فرماتے ہیں: (الف) شکار کی ممانعت کی وجہ: شکار کرنا دل بہلا نااورا یک طرح کی تفریح ہے۔اس لئے احرام میں اس لغومشغلیہ

رحمة اللدالواسعة

ے احتر از ضروری ہے۔ اور شکار کے کھیل ہونے کی دلیل بیرحدیث شریف ہے: من اتَّبَعَ الصیدَ غَفَلَ لَعِنى جوشکار کے

احرام میں شکار کرناجا ئز ہے۔سورۃ المائدہ کی دوسری آیت میں ہے:﴿ وَإِذَا حَلَلْتُهُ فَاصْطَادُوْا ﴾ یعنی جبتم احرام

سے باہر آ جاؤ تو شکار کرولینی شکار کرنا مباح ہے۔ کیونکہ وہ ایک ذریعہ معاش بھی ہے چنانچہ حضرت اساعیل علیہ السلام

(ب) جماع ممنوع ہونے کی وجہ: جماع تہیمیت کے نقاضوں میں منہمک ہونا ہے۔ گراس کو بالکلیہ ممنوع بھی قرار

نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ پیشریعت کے موضوع کے خلاف ہے۔شریعت فطری نقاضوں کو یا مال نہیں کرتی۔ بلکہ ان کے

لئے مناسب راہیں تجویز کرتی ہیں ۔ پس کم از کم بعض احوال میں اور بعض اماکن میں اس کی ممانعت ضروری ہے۔ چنا نچیہ

(ج) سلا ہوا کیٹر اممنوع ہونے کی وجہ: رسول الله طِلاللهِ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ محرم کیا کیٹرے پہن سکتا ہے؟

آت الله فرمایا: ' کُرتے ، عمامے، یاجامے، بارانی کوٹ اورموزے نہ پہنے' (مشکوۃ حدیث ۲۲۷۸)اورایک بدوی سے

جس نےعمرہ کااحرام باندھ رکھا تھااور جبّہ پہن رکھا تھااورخوشبو میں بسا ہوا تھافر مایا کہ:'' تیرے بدن پر جوخوشبوگی ہوئی

ہے اس کو تین بار دھوڈ ال اور جبّہ اتار دے' (مشکوۃ حدیث ۲۷۸۰) ان دونوں روایتوں سے ثابت ہوا کہ با قاعدہ جسم کی

وضع پر سلا ہوا یا ُبنا ہوا کپڑ ااحرام میں ممنوع ہے۔ بےسلا کپڑ ایبننا ضروری ہے۔اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ اول

انتفاع بحجل ( زیبائش ) اورزینت ہے جواحرام کےموضوع کےخلاف ہےاس کےترک ہی میں اللہ کے لئے فروتنی

(۱) احرام میں نکاح ممنوع ہونے کی وجہ: نبی ﷺ کا ارشاد ہے:''محرم نہ تو اپنا نکاح پڑھے، نہ دوسرے کا

تشریح: مٰدکورہ روایات میں تعارض کی وجہ سے علماء میں اختلاف ہوا ہے: فقہائے حجاز کے نزدیک احرام کی حالت

میں نہ نکاح پڑھنا جائز ہے، نہ پڑھانا۔ نکاح منعقد ہی نہ ہوگا۔ اسی مسلک کوائمہ ثلاثہ نے اختیار کیا ہے۔ اور فقہائے عراق

کے نز دیک نکاح جائز ہے لینی منعقد ہوجائے گا ( مگراحرام کی حالت میں نکاح پڑھنااور پڑھانا مکروہ ہے۔اور نکاح کے

شاہ صاحب رحمہ اللّٰه فرماتے ہیں کہ ہرشخص جانتا ہے کہ احتیاط پڑمل کرنا اولی ہے۔ کیونکہ ضابطہ ہے کہ اگر مذہب کا

نکاح پڑھائے،اور نمنگنی بھیج' (رواہ مسلم مشکوۃ حدیث ۲۲۸۱) اور شفق علیہ روایت ہے کہ رسول الله طالعیاتیم نے حضرت

ہےاور ثانی ستریوشی ہے جوضروری ہے۔نظابارگاہ بے نیاز میں پہنچنا ہےاد بی اور گستاخی ہے۔

ميموندرضي الله عنها سے حالت احرام ميں نكاح كيا (مشكوة حديث٢٦٨٢)

بعد جماع اور دواعیُ جماع حرام ہیں)احناف نے اسی رائے کواختیار کیا ہے۔

کئے نبی ﷺ سےاور کبارصحابہ سے شکار کرنا ثابت نہیں۔ کیونکہ یہ بے کار کام ان اکابر کے شایانِ شان نہیں۔اگرچہ غیر

پیچیے پڑا (جس کوشکار کا پڑ کا لگ گیا)وہ غافل ہوا لیعنی اہم مشاغل سے بےخبر ہو گیا (ابوداؤد حدیث ۴۸۵۹ کتاب الصید )اسی

احرام،اعتکاف،روزوںاورمساجد میںاس کوممنوع قراردیا گیاہے۔

سے شکار کرنا مروی ہے۔

پہلے قول کےموافق ممانعت کی وجہ: بیہے کہ نکاح دنیوی امور سے ایساا نفاع ہے جوشکار کرنے سے بڑھ کر

ہے۔ پس جب احرام میں شکار کرناممنوع ہوا تو نکاح بدرجہ اولی ممنوع ہوگا۔اورحالت ِابتداء کوحالت بقایر قیاس کرنا

درست نہیں لیعنی پیرخیال کرنا کہ جب احرام باندھنے کے بعد بھی بیوی نکاح میں رہ سکتی ہےتو نکاح کرنے میں کیا حرج

ہے؟ پیرخیال اس لئے درست نہیں کہ ابتدائے نکاح میں خوشی اور شاد مانی ہوتی ہے۔اسی وجہ سے لفظ'' رکہن'' سے مثالیں

بيان كى جاتى بيں قبر ميں فرشتے كہيں گے: أنم كنومةِ العَروس يعنى دلبن كى طرح سوجا ـ اور كہاجا تا ہے: لاعِطْر بعد

عَـروس :شادی نمٹ گئی،ابعطرلگانے سے کیافائدہ!اورحالت بقامیں ایسی خوشی نہیں ہوتی \_ پس دونوں باتیں یکساں

فائده: پيمسله قياس پر مبني نهيں - بلكه اختلاف كامدار نص فهمي اور دلائل مين تطبيق كے اختلاف پر ہے يعني:

ا یک رائے میں: پہلی روایت میں نفی حقیقی ہے یعنی انعقاد زکاح کی نفی ہےاور دوسری روایت کی توجیہ یہ ہے کہ

حضرت میموندرضی اللّه عنها کے ساتھ نکاح کا پیۃ لوگوں کواس وقت چلا تھا جب آ پُّ احرام باندھ چکے تھے، ورنہ نکاح

حلال ہونے کی حالت میں ہوا تھا۔جبیبا کہ سلم شریف میں خود حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے صراحةً یہ بات مروی ہے

اور دوسری رائے میں: پہلی روایت میں کمال کی نفی ہے یعنی نکاح تو ہوجائے گامگر یفعل مکروہ ہے۔ان حضرات

(۱) لا یَخْطُب میں بالا تفاق کمال کی نفی ہے۔اور صحیح ابن حبان میں : و لا یُـخْطَب علیہ بھی ہے یعنی محرم کی مثلّی نہ

تجیجی جائے۔اس میں بھی بالا تفاق کمال کی نفی ہے۔ کیونکہا گراحرام میں منگئی جیجی گئی ، پھرحلال ہونے کے بعد نکاح ہوا تو

یہ نکاح بالا تفاق درست ہے۔مگراحرام کی حالت میں منگنی بھیجنا بالا تفاق مکروہ ہے۔ پس بیا یک قرینہ ہے کہ حدیث کے

(۲) احرام میں حلّتِ نکاح کی روایت متفق علیہ ہے اور ممانعت کی روایت صرف سلم شریف میں ہے۔امام بخاری

(۳) واقعات کی ترتیب میں غور کیا جائے توضیح صورت سے ہے کہآ ہے کا نکاح حالت احرام میں مقام مُرِ ف میں ہوا

تھا۔ مگراس کا پیۃ لوگوں کواس وفت چلاتھا جبآ پؑ نے عمرہ سے فارغ ہوکرمشرکین مکہ کوولیمہ کی دعوت بھیجی تھی ،جس کو

رحمه الله ناس كنهيس ليا ـ اوراصول حديث ميس بيربات طي ب كمتفق عليهروايت ما انفود به أحدهما يدمقدم

کروہ لازم نہآئے تواختلاف کی رعایت اُولی ہے۔ پس اس قاعدہ کی روسے بہتریہ ہے کہاحرام کی حالت میں نہ نکاح

یڑھے، نہ دوسرے کا پڑھائے۔

رحمة اللدالواسعة

نہیں۔اورایک کا دوسرے پر قیاس درست نہیں۔

کے دلائل درج ذیل ہیں:

پہلے دوجملوں میں بھی کمال ہی کی نفی ہے۔

کہان کا نکاح حلال ہونے کی حالت میں ہواتھا (مشکوۃ حدیث۲۶۸۳)

ہوتی ہےاوراقوی مافی الباب کواختیار کرنا مجتہدین کامتفق علیہ اصول ہے۔

### انھوں نےٹھکراد ہاتھا۔

(۵) شکار کیا ہے؟ شکار کی تعریف کسی نص سے ثابت نہیں۔اس لئے اس کی تعیین ضروری ہے:

سوال: انسان بھی کسی جانور کو کھانے کے لئے مارتا ہے، بھی شکار کی تمرین کے لئے مارتا ہے، بھی اس کے ضرر سے بیخنے کے لئے یادوسروں کو بیجانے کے لئے مارتا ہےاور بھی یالتو جانوروں کو کھانے کے لئے ذبح کرتا ہے، توان میں سے شکار کونسا ہے؟

**جواب:** حدیث میں ہے کہ:''اس تخص پر کوئی گناہ نہیں جو یانچ جانوروں کوحرم میں یااحرام میں قتل کرتا ہے: چوہا، کوّا، چیل، بچھواور کٹ کھنا کتا'' (مشکوۃ حدیث ۲۲۹۸) فقہاء نے اس سے بیرقاعدہ بنایا ہے کہ جو جانورایذاء پہنچا تا ہے، یا

انسان پریااس کے سامان پر حملہ کرتا ہے اس کونل کرنا درست ہے۔ کیونکہ عرف میں ان جانوروں کے فل کرنے کوشکار کرنا نہیں کہاجا تا۔اسی طرح یالتو چو یائے اور مرغی اوران دونوں کے ما نند جانور جن کوگھروں میں عام طور پریالا جا تا ہے ذکح کرناشکارکرنانہیں ہیں۔ان کےعلاوہ دوسرے جانور بظاہر شکار ہیں۔

[٧] و إنما شُرع أن يجتنب المحرمُ هذه الأشياء: تـحقيقاً للتذلل وتركِ الزينة والتشَعُّث، وتنويهًا لاستشعار خوفِ اللُّه وتعظيمه، ومؤاخذةَ نفسِه، أن لاتسترسل في هواها.

[الف] و إنما الصيد تَلَةً وتوسُّعٌ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم:" من اتَّبع الصيد لَهَا" ولم يثبت فِعلُه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولاكبار أصحابه، وإن سَوَّغَه في الجملة.

[ب] و الجماع انهماك في الشهوة البهيمية؛ وإذا لم يَجُز سدُّ هذا الباب بالكلية، لأنه يخالف قـانونَ الشرع، فلا أقلَّ من أن ينهي [عنه] في بـعض الأحوال، كالإحرام، والاعتكاف، والصوم،

وبعض المواضع ، كالمساجد. [ج] سئل: ما يَلْبس المحرمُ من الثياب؟ فقال:" لاتلبسوا القُمُصَ، ولا العمائمَ، ولا السرا ويـلاتِ ولا البَرَانِسَ، ولا الخفافَ" وقال للأعرابي:" أما الطِّيْبُ الذي بك فاغْسِلُه ثلاثَ مرات،

وأما الجُبَّةُ فانْزِعُها" والفرق بين المخيط ومافي معناه وبين غيرِ ذلك: أن الأول ارتفاقٌ وتجمُّل وزينةٌ، والثاني سترةُ عورةٍ، وتركُ الأول تواضُعٌ لله، وتركُ الثاني سوء أدب.

[د] قال النبى صلى الله عليه وسلم: " لا يَنكِحُ المحرم، ولا يُنكِحُ، ولا يَخْطُب " ورُوى: أنه تزوَّج ميمونةَ محرمًا.

أقول: اختار أهل الحجاز من الصحابة والتابعين والفقهاء: أن السنة للمحرم أن لايَنكح، واختار أهل العراق: أنه يجوز له ذلك؛ ولا يخفي عليك أن الأخذ بالاحتياط أولى. وعلى الأول: السرُّ فيه: أن النكاح من الارتفاقات المطلوبة أكثَرُ من الصيد؛ ولايُقاس

الإنشاءُ على الإبـقـاء، لأن الفرحَ والطربَ إنما يكون في الابتداء، ولذلك يُضرب بالعَروس المثلُ في هذا الباب، دون البقاء.

[ه] ثم لابد من ضبط الصيد: فإن الإنسان قد يقتل ما يريد أكله، وقد يَقتل مالايريد أكله،

وإنما يريد التمرُّنَ بالاصطياد، وقد يقتل يريد أن يَدفع شرَّه عنه، أو عن أبناء نوعه، وقد يذبح بهيـمةَ الأنـعـام، فأيُّها الصيد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " خمسٌ لا جُناحَ على من قتلهنَّ

في الحرم والإحرام: الفأرة، والغراب، والحِدَأةُ، والعقرب، والكلبُ العَقور" والجامع: المؤذى الصائل على الإنسان، أو على متاعه؛ فإذا رُجِعَ إلى استقراء العُرف لايقال له صيد؛

وكذلك بهيمة الأنعام والدجاج وأمثالُهما مما جرتِ العادةُ باقتنائه في البيوت لاتسمى صيدًا؛ وأما الأقسامُ الأُخَرُ: فالظاهر أنها الصيد.

ترجمہ: (۲) اور مشروع کیا گیاہے کہ بیج محرم ان چیزوں سے: صرف فروتی، ترک ِ زینت اور پرا گندہ سری کو محقق كرنے كے لئے — اور اللہ كے خوف اور اس كى تعظيم كے احساس كرنے كى شان بلند كرنے كے لئے — اور اپنے نفس

کاموَاخذہ کرنے کے لئے، تا کنفس اپنی خواہش میں مطلق العنان نہ ہوجائے (أن سے پہلے لام جارٌہ مقدرہے أی لئلا) (الف)اور شکار کرنا صرف دل بہلانا اور کشادگی یعنی تفریح ہے۔اوراسی وجہ سے نبی طِلانِفَایَام نے فرمایا: 'جوشکار کے

بیجھے پڑ گیا وہ غفلت میں پڑ گیا'' اور نہیں ثابت ہوا شکار کرنا نبی طِلاَیْا ﷺ سے، اور نہ آپ کے بڑے صحابہ سے۔اگر چہ فی

الجمله یعنی بعض حالات میں اس کوجائز قرار دیا گیاہے۔ (ب)اور جماع بہیمی خواہش میں منہمک ہونا ہے۔اور جب بالکلیہاس درواز ہ کو ہند کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہ شریعت

کے قانون کےخلاف ہے، تو نہیں کم اس سے کہ روکا جائے ( اس سے ) بعض حالات میں ۔ جیسے احرام ، اعتکاف اور روز ہ اور بعض جگہوں میں جیسے مسجدیں۔

(ج) دریافت کیا گیا.....اورفرق سلے ہوئے اور جو سلے ہوئے کے معنی میں ہیں کے درمیان اوران کے علاوہ کے درمیان: پیہے کہاول انتفاع ، جمل اورزینت ہے۔اور ثانی ستریوشی ہے۔اوراول کا ترک اللہ کے لئے خاکساری ہے۔

اور ثانی کاترک ہےاد بی ہے۔

تھم یہ ہے کہ وہ نکاح نہ کرے۔اوراہل عراق نے اختیار کیا کہ شان یہ ہے کہ اس کے لئے وہ جائز ہے۔اورآپ پر پوشیدہ نہیں

کہاحتیاط والی صورت اختیار کرنااولی ہے ۔۔۔ اور پہلے قول پر:رازممانعت میں بیہے کہ مطلوبہا تنفاعات میں سے نکاح زیادہ

ہے شکار کرنے سے۔اور ابتداءکو بقاء پر قیاس نہ کیا جائے۔اس لئے کہ خوشی اور شاد مانی ابتداء ہی میں ہوتی ہے۔اوراسی وجہ

سے' دہن' کے ذریعہ کہاوت بیان کی جاتی ہے اس باب میں یعنی خوشی اور شاد مانی کے سلسلہ میں ، نہ کہ بقاء کے ذریعہ۔

(ھ) پھرضروری ہے' شکار'' کی تعیین کرنا:اس لئے کہ انسان بھی اس جانورکو مارتا ہے جس کوکھانا چاہتا ہے۔اور بھی

اس جانور کو مارتا ہے جس کو کھانا نہیں جا ہتا۔اور جا ہتا ہے وہ صرف شکار کرنے کی مشق کرنا۔اور بھی مارتا ہے اس نیت سے کہ ہٹائے وہ اس کے شرکواپنی ذات سے یا اپنی نوع کے بیٹوں سے یعنی دوسر بےانسانوں سے۔اوربھی ذرج کرتا

ہے یالتو چو یا ہے۔ پس ان میں ہے' شکار'' کون سا ہے؟ ۔۔۔ پس فرمایا نبی ﷺ نے:.....اور قاعدہ کلیہ: ستانے والا

انسان پریااس کےسامان پرحملہ کرنے والا ہے۔ پس جب لوٹا جائے عرف کا جائز ہ لینے کی طرف تواس کو'' شکار''نہیں کہا

جائے گا۔اوراسی طرح یالتو چو یائے اور مرغی اوران دونوں کے مانند،ان جانوروں میں سے کہ عادت جاری ہےاس کے پالنے کی گھروں میں بنہیں کہلا تا شکار۔اوررہی دیگرا قسام: تو ظاہر یہ ہے کہوہی شکار ہیں۔

لْعَاتْ: اِسْتَشْعَرَ النَّوف: أَحَسَّ به، ويقال: استشعر خشيةَ الله (مجم وسط ) يعني دل مين اللَّه كا خوف محسول

كرنا .....تَلَةٍ كَى اصل تَلَهِّي بِحِدَا :كسى چيز سے ول بهلانا ..... لَهَا يَلْهُو لَهُوًا : كھيلنا، فريفت مونا۔ لَهَا عن الشيئ: غافل مونا حديث ميں لَها كے بجائے غَفَلَ ہے ..... عنه ) كااضافه كيا كيا ہے كسى نسخه ميں بيلفظ نهيں ہے۔

## تعيين مواقيت كي حكمت

حديث \_\_\_رسول الله صِلاليَّاتِيمُ نے ذوالحليف كواہل مدينه كى ميقات مقرر كيا۔ اور جُدْفَة كواہل شام كى \_اور قَرْنُ

السمنازل کواہل نجد کی۔اور یَکُمْ لَم کواہل یمن کی۔پس پیچاروں مقامات ان کے باشندوں کے لئے میقات ہیں۔ اور دوسرے علاقوں کے ان لوگوں کے لئے بھی جو اِن مقامات سے آئیں ۔جن کا ارادہ حج یا عمرہ کا ہو۔اور جولوگ ان مقامات سے ورے ہیں ( یعنی مکہ کی طرف کے رہنے والے ہیں ) توان کے احرام باندھنے کی جگہ ان کا وطن ہے ( اور بیہ

قاعدہ اسی طرح چلے گا) یہاں تک کہ خاص مکہ کے باشندے مکہ ہی سے احرام باندھیں گے (متفق علیہ مشکلوۃ حدیث ۲۵۱۷) فائدہ:مسلم شریف کی ایک دوسری روایت میں اہل عراق کے لئے ذاتُ عِسبِ ْ قَامِیقات مقرر کی گئی ہے (مشکوۃ

حدیث ۲۵۱۷)ان یا نجول مواقیت کامختصرتعارف درج ذیل ہے۔

ذوالـــُحــليـفة: مدينه سے مكه كے راسته پرصرف يا في حيميل پرواقع ہے۔ بيمكه سے سب سے بعيد ميقات ہے۔ یہاں سے مکتقریباً دوسومیل ہے۔ بلکہ آج کل کے راستہ سے نو تقریباً ڈھائی سومیل ہے۔

جُے خفة : بدرابغ كے قريب ايك بستى تھى ۔اب اس كانام ونشان نہيں ۔مُرمُحل وقوع معلوم ہے۔ بدميقات مكه سے

تقریباً ایک سومیل کے فاصلہ پر بجانب مغرب ساحل کے قریب واقع ہے۔

قَوْنُ المناذل: كمه عه ٣٥،٣٠ رميل مشرق مين نجد سه آنے والے راسته يرايك بهارى ہے۔

ذاتُ عِوْق: مَله سے شال مشرق میں عراق سے آنے والے راستہ پر • ۵ میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ يكُمْكُمْ: تهامه كى بهاڑيوں ميں سے ايك معروف بهاڑى ہے۔جومكہ سے تقريباً ٥٨٠ميل جنوب مشرق ميں يمن سے

آنے والےراستہ پریڑتی ہے۔

نو سے: مواقیت کا پیتعارف معارف الحدیث (۲۰۲:۴) سے ماخوذ ہے۔

تشری جینین مواقیت کی حکمت کے سلسلہ میں بنیادی بات رہے کہ مکہ کرمہ میں اس حالت میں پہنچنا مطلوب ہے کہ

سرمیں مٹی بھری ہوئی ہو،جسم سے بوآ رہی ہو،اورنفس نشاطِ جوانی میں بےلگام نہ ہو۔اور بیہ مقصداحرام کےساتھ حاضری ہی

سے حاصل ہوسکتا ہے۔ رہی پیربات کہ احرام کہاں سے باندھاجائے؟ تواصل پیہے کہ لوگ اینے اپنے گھروں سے احرام

باندھ کرچلیں لیکن ایساتھم دینے میں لوگوں کے لئے دقت تھی۔ کیونکہ کسی کا وطن مکہ سے ایک ماہ کی مسافت پر ہے،کسی کا دو ماہ کی ،اورکسی کا اور زیادہ دوری بر۔اس لئے ضروری ہوا کہ مکہ مکرمہ کے گرداحرام باندھنے کے لئے پچھالیسے مقامات متعین کئے جائیں، جہاں سےلوگ احرام باندھیں۔ان مقامات سےاحرام کومؤخر نہ کریں۔اوریہ بھی ضروری ہے کہ وہ مقامات

واضح اورمشہور ہوں،کوئی بھی ان سے ناواقف نہ ہو۔اورآ فاق والےان مقامات سے گذرتے ہوں یعنی وہ عام گذرگاہ ہو۔ چنانچہ نبی ﷺ نے ایسے مقامات کا جائزہ لیا۔اور مذکورہ بالا پانچے مقامات احرام باندھنے کے لئے مقرر فرمائے۔

مدینہ والوں کے لئے بعیدترین میقات مقرر کرنے کی وجہ: مدینہ والوں کے لئے بعیدترین میقات دووجہ

بہلی وجہ: مدینه منورہ اپنے جکو میں چندخصوصیات لئے ہوئے ہے:(۱) وہ وحی اترنے کی جگہ ہے یعنی نبی صِلائقیا ﷺ کا وطن ثانی ہے(۲)وہ ایمان کے شکڑنے کی جگہ ہے یعنی وہاں آخر تک شمع ایمان فروز اں رہے گی ۔مثفق علیہ روایت ہے: إنَّ

الإيمان لَيَأْرِزُ إلى المدينة كما تأرِزُ الحَيَّةُ إلى جُحْرِها ترجمه: بيتك ايمان مدينكى طرف سُكر جائ كاجس طرح سانیا اینے بل کی طرف سکڑ جاتا ہے (مشکوۃ حدیث ۱۲۰ باب الاعتصام السنے ) بیعن جس طرح سانپ گھوم پھر کراور پیٹ بھر کراینے بل کی طرف اوٹ آتا ہے (اورایک روایت میں ہے کہ جس طرح پہاڑی بکرانیج از کراور چر چگ کر پہاڑ کی

چوٹی پر چڑھ جاتا ہے)اسی طرح ایمان بھی دنیا میں پھیل کراورا پنی تابانی دکھا کر، آخر میں مدینہ منورہ کی طرف (اورایک روایت میں ہے کہ حجاز کی طرف) سکڑ جائے گا لعنی وہاں آخر تک ایمان کی تثم روثن رہے گی (۳) مدینہ دارالہحر ت ہے

لیعنی وہاں جاں نثارانِ اسلام کا پہلا قافلہ رُ کا ہے۔اور ہرز مانہ میں اللہ کے نیک بندے وہاں فروکش ہوتے ہیں (<sup>م</sup>)مہینہ وہ پہلی بہتی ہے جواللہ پراوراس کےرسول ﷺ پرایمان لائی ہے۔ان خصوصیات کی وجہ سے مدینہ منورہ کے باشندے

اس کے زیادہ حقدار تھے کہ وہ اللہ کا بول بالا کرنے کی خوب کوشش کریں ( احرام کی حالت اور تلبیہ کی زمز مہخوانی اسی مقصد

کے لئے ہے) اور وہ عبادت کی زیادتی کے ساتھ مخصوص کئے جائیں۔ کیونکہ جن کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، ان کوعبادت میں

مشقت بھی زیادہ اٹھانی پڑتی ہے:ع:جن کے رہنے ہیں سوا،ان کومشکل سواہے!

دوسرى وجه: مدينه كى ميقات ذو العُليفة ہے، جومدينه سے صرف يائج چيميل پرواقع ہے گويامدينه والول ك

لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے وطن سے احرام باندھ کر چلیں کیونکہ مدینہ شریف ہی مکہ مکرمہ سے وہ قریب ترین ستی ہے

جس کے باشندےز مانۂ نبوی میںایمان لائے ہیں۔اور جواینے ایمان میں مخلص بھی تھے۔دوسری کوئی بستی ایسی نہیں۔

جُو اٹیٰ بھی ۔جو بحرین کاایک قلعہ تھا ۔ اگر چہ دور نبوی میں ایمان لے آیا تھا۔اوروہ اپنے ایمان میں مخلص بھی تھے

گر چونکہ وہ مکہ سے بہت دوری پروا قع تھا،اس لئے ان کواپیا تھم دینے میں کہ وہ اپنے وطن سے احرام باندھ کرچلیں: دقّت تھی۔اورطا کف اور بمامہ بھی اگر چہ دور نبوی میں ایمان لائے تھاور مدینہ کی بنسبت مکہ سے قریب بھی تھے۔مگر

ان کے باشندے دور نبوی میں ایمان میں مخلص نہیں تھے۔اس لئے ان کوبھی ایساتھم دینا مناسب نہیں تھا۔اور مدینہ

والوں کواپیا حکم دینے میں کوئی دفت نہیں تھی،اس لئے انہیں کو پیچکم دیا گیا۔

[٣] ووقَّت لأهل المدينة ذاالحُليفة، ولأهل الشام الجُخْفَةَ، ولأهل نجدٍ قَرْنَ المنازلِ، والأهل اليمن يَلَمْلَمَ؛ فهنَّ لهنَّ، ولمن أتى عليهن من غير أهلنَّ، لمن كان يريد الحج والعمرة،

فمن كان دونهنَّ فَمَهَلُّه من أهله، حتى أهلُ مكة يُهِلُّون منها. أقول: الأصل في المواقيت: أنه لـما كان الاتيانُ إلى مكة شَعِثًا تَفِلًا تاركاً لغُلواء نفسه:

مطلوباً، وكان في تكليف الإنسان أن يُحرم من بلده حرجٌ ظاهر، فإن منهم من يكون قُطره

على مسيرة شهر وشهرين وأكثَرَ: وجب أن يُنحَصَّ أمكنةٌ معلومةٌ حولَ مكة يُحرمون منها، والا يؤخرون الإحرام بعدَها؛ ولابدَّ أن تكون تلك المواضعُ ظاهرةً مشهورةً، ولا تخفي على أحد، وعليها مرورُ أهل الآفاق، فاستَقْرَأَ ذلك، وحَكَمَ بهذه المواضع.

واختار لأهل المدينة أبعدَ المواقيت : لأنها مَهْبطُ الوحي، ومأرزُ الإيمان، ودارُ الهجرة، وأولُ قرية آمنت باللُّه ورسوله، فأهلها أحقُّ بأن يُبالغوا في إعلاء كلمة اللُّه، وأن يُخَصُّوا بزيادة طاعة اللُّه. و أيضًا: فهي أقرب الأقطار التي آمنت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخصلتُ إيمانَها، بخلاف جُوَّا اللي والطائفِ ويمامَة وغيرها، فلا حرج عليها.

ترجمه: اوررسول الله طِللُهُ اللهِ عَلَيْهِ فِي مِيقات مقرر كي الخ (بيحديث ہے۔ شاہ صاحب نے وقت كي ضمير لوٹانے پراكتفا

کپڑے چرکیں ہوں،اینے نفس کی نشاطِ جوانی کوخیر باد کہنے والا ہو:مطلوب تھا۔اورانسان کواس بات کا مکلّف کرنے میں

کہ وہ اپنے شہر سے احرام باند ھے:کھلی دفت تھی۔ کیونکہ ان میں سے کچھالیہے ہیں جن کا علاقہ ایک ماہ اور دو ماہ اوراس

سے زیادہ مسافت پر ہے۔نو ضروری ہوا کہ مکہ کے گرد کچھ جانی پہچانی جگہبیں مخصوص کی جائیں جہاں سےلوگ احرام

باندھیں ۔اوران کے بعداحرام کومؤخر نہ کریں۔اورضروری تھا کہ وہ جگہیں واضح اورمشہور ہوں۔اورکسی پر پوشیدہ نہ

اورمدینہ والوں کے لئے بعیدترین میقات کو پیند کیا: کیونکہ مدینہ وجی اتر نے کی جگہ ہے۔اورایمان کے سکڑنے

کی جگہ ہے۔ اور دارالبحر ت ہے۔ اور وہ پہلی بستی ہے جواللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائی ہے۔ پس اس کے

باشندے زیادہ حقدار تھے اس بات کے کہوہ خوب کوشش کریں اللہ کا بول بالا کرنے میں۔اور پیر کہ وہ مخصوص کئے جائیں

الله کی عبادت کی زیادتی کے ساتھ ۔۔۔۔ اور نیٹز: پس مدینداُن اقالیم میں قریب ترین نظم ہے جورسول الله سِلانَا اَیّامُ کے

ز مانہ میں ایمان لایا ہے۔اوراس نے اپناایمان خالص کیا ہے۔ برخلاف بُو اثّی اورطا نَف اور یمامہاوران کےعلاوہ کے۔

وقوفء فهكي حكمتين

کہلی حکمت : لاکھوںمسلمانوں کامعین وفت اور معین جگه میں فقیروں اور محتا جوں کی صورت بنا کر جمع ہونا۔اوران کا

اللّٰد تعالیٰ کی طرف راغب ہونا اور رحت کے لئے دعائیں اور آ ہ وزاری کرنا، اثرعظیم رکھتا ہے برکات الٰہی کے نازل

ہونے میں،اورروحانیت (انوار ) کے پھیلنے میں بعنی جب سب بندےمل کراللہ کے سامنےروتے گڑا گڑاتے ہیں تو

رحمت ِ خداوندی کا اُتھاہ سمندر جوش میں آتا ہے۔اوراللّٰہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت کا فیصلہ فر ماتے ہیں۔ جسے دیکھ کر

شیطان کبل بھن جاتا ہے اوراپناسر پیٹ لیتا ہے۔حدیث شریف میں ہے کہ:''شیطان کسی دن بھی اتناذ کیل،اتناخوار،

ا تنا دهتکارا ہوا اور پیشکارا ہوا اورا تنا جلا ُبھنا نہیں دیکھا گیا جتنا کہ وہ عرفہ کے دن ذلیل وخوار ، روسیاہ اور جلا بھنا دیکھا

جاتا ہے۔اورید بات صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ اس دن اللہ کی رحمت کو برستے ہوئے ،اور بڑے بڑے گنا ہوں کی

حج کااہم ترین رکن نویں ذی الحجہ کومیدان عرفات میں پہنچنا ہے۔اوراس میں حکمتیں ہیں:

پس کچھ دقت نہیں مدینہ والوں پر (وطن سے احرام باندھنے میں ) گ

موں۔اوران برآ فاق والوں کا گذر ہوتا ہو۔ پس آپ نے ان جگہوں کا جائز ہلیا۔اوران جگہوں کا فیصلہ فر مایا۔

میں کہتا ہوں: مواقیت میں اصل بیہ ہے کہ شان بیہ ہے کہ جب مکہ کی طرف آنا درانحالیکہ وہ آشفتہ سر ہو، بدن اور

کاتر جمہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ تی جو کہ غایت کے لئے ہے،اس کامفہوم اس محذوف کے بغیر واضح نہیں ہوتا)

كى ہے۔البنة شاه صاحب نے حدیث كاایك جمله حذف كرديا ہے۔اوروہ ہے: و كذاك و كذاك اوپر بین القوسین میں اسى

معافی کا فیصلہ کرتے ہوئے دیکھاہے (اور یہ بات اس تعین کے لئے نا قابل برداشت ہوتی ہے) البتہ وہ جنگ بدر کے

موقعہ براس ہے بھی زیادہ بُر ہے حال میں تھا (مشکوۃ حدیث ۲۲۰۰) دوسری حکمت: جج کے پہلے باب میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ جج کی ایک صلحت: در بارخداوندی میں حاضری

دینا ہے۔اس صلحت کا تحقق وقو نے عرفہ کے ذریعہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اسی موقعہ پرتمام حجاج ایک جگہا تھے ہوتے ہیں۔اس

لئے وقوفِء فہ کواعظم رکن قرار دیا گیاہے۔

سوال: دربارخداوندی میں حاضری کے لئے 9 ذی الحجاور میدان عرفات کی تخصیص کیوں ہے؟ جواب بخصیص موروثی ہے یعنی تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے یہ بات متوارث چلی آرہی ہے۔ تاریخی روایات

ہیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام اور بعد کے انبیاءاسی تاریخ میں اوراسی جگہ میں حج کے لئے جمع ہوتے تھے۔ اورسلف

صالحین کے طریقہ کواپنانالعیین اماکن واز منہ کے باب کی ایک مضبوط بنیا دہے۔ وضاحت: حج كالفظاييز جلومين كونه سفر ك معنى لئے ہوئے ہے۔ حَجَّ إليه (ن) حَجَّا وحِجًّا كِمعنى مين:

كہيں سے آنا۔ حَبَّ السمكانَ كِ معنى بين السي جُله كا قصد كرنا۔ حَبَّ البيتَ كِ معنى بين: عبادت كے لئے بيت الله

پہنچنا۔ حَجَّ بنو فلان فلاناً کے معنی ہیں: بکٹرت آناجانا۔ اور جح صرف آفاقی نہیں کرتے، مقامی لوگ بھی کرتے ہیں۔

اوراب مواصلات کی فراوانی کی وجہ ہے اگر چہ بیرونی حجاج کاغلبہ ہوتا ہے،مگر پہلے مقامی حجاج کی کثر ہے ہوتی تھی۔ اور

ان کے حق میں سفر کا تحقق اسی طرح ہوسکتا ہے کہ وہ حرم سے باہر نکلیں۔ پھر وہاں سے بیت اللہ کا قصد کریں۔ جیسے عمرہ کے

معنی ہیں: زیارت کرنا یعنی بیت اللہ کی ملاقات کے لئے آنا۔اس کے مفہوم میں بھی گونہ سفر کے معنی شامل ہیں۔اس لئے جو خض مکہ مکرمہ سے عمرہ کرنا جیا ہتا ہے ،اس کے لئے ضروری ہے کہ حرم سے باہر نکلے۔اور حل ّسے احرام باندھ کر بیت اللہ کی زیارت کرے۔اب رہی حج کے اجتماع کے لئے میدانِ عرفات اور ۹ رذی الحجہ کی تخصیص: تواس کی وجہوہ ہے جو

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فر مائی ہے یعنی پیر چیز موروتی ہے۔ [٤] والسرُّ في الوقوف بعرفة :أن اجتماع المسلمين في زمان واحد ومكان واحد، راغبين في رحمة الله، داعين له، متضرعين إليه: له تأثير عظيم في نزول البركات، وانتشار الروحانية؛

ولذلك كان الشيطانُ يومئذ أَذْ حَرَو أَحْقَرَ مايكون. وأيضًا: فاجتماعُهم ذلك تحقيقٌ لمعنى العَرْضَة؛ وخمصوصُ هذا اليوم وهذا المكان متوارث عن الأنبياء عليهم السلام، على ما يُذكر في الأخبار

عن آدم فمن بعدَه، والأخذ بما جرت به سنةُ السلف الصالح أصلٌ أصيلٌ في باب التوقيت.

تر جمہ: (۴)اورعرفیہ میں پہنچنے میں راز: یہ ہے کہ مسلمانوں کا اکٹھا ہونا ایک زمانہ میں اورایک جگہ میں، درانحالیکہ وہ

جلدجهارم

الله کی رحمت میں رغبت کرنے والے ہوں ،اللہ تعالیٰ کو یکارنے والے ہوں ،اللہ کے سامنے گڑ گڑ انے والے ہوں:ایسے

اجتماع کے لئے تا ثیرعظیم ہے برکتوں کے نزول میں۔اورروحانیت کے پھلنے میں۔اوراسی وجہ سے شیطان اس دن

نہایت ذلیل اور نہایت خوار ہوتا ہے جووہ ہوسکتا ہے لینی جس قدرممکن ہوتا ہے ۔۔۔ اور نیز: پس لوگوں کا بیا جتماع در بار خداوندی کی حاضری کےمقصد کو بروئے کارلا ناہے ۔۔۔ اوراس دن اوراس جگہ کی شخصیص نسل درنسل نقل ہوتی ہوئی آئی

ہے،انبیاء علیہم السلام سے ۔ جبیبا کہ تاریخی روایات میں ذکر کیا گیا ہے،آ دم علیہالسلام سے پھران سے جوان کے بعد ہیں۔اوراس چیز کواپنا ناجس کے ساتھ سلف صالحین کا طریقہ جاری رہاہے:ایک مضبوط بنیاد بے عیین کے باب میں۔

### منی میں قیام کی حکمت

ز مانۂ جاہلیت میں جج کے بعد منی میں بڑا ہازارلگتا تھا۔ جیسے محکاز ، کجنّہ اور ذ والمجاز کے بازار<sup>ک</sup>۔اور بازارلگانے

کے لئے منی کاانتخاب دووجہ سے کیا گیا تھا: ایک: حج کے لئے مکہ میں دور دراز مقامات سےایک خلقت جمع ہوتی تھی۔

اور تجارت کے لئے اس سے بہتر اور سودمند سیزن اور کوئی نہیں تھا۔ دوسری وجہ بیتھی کہ مکہ اس بھاری انبوہ کامتحمل نہیں

تھا۔لینی لوگوں کی کثرت کی وجہ سے مکہ میں بیہ بازار نہیں لگ سکتا تھا۔اس لئے اگران کےشہری اور قر وی مشہوراور

گمنام اس کام کے لئے منی جیسی کوئی کھلی جگہ تجویز نہ کرتے تو لوگ پریشانی میں پڑ جاتے۔اورا گر حج کے لئے آنے

والوں میں شخصیص کی جاتی کہاتنے ہی آ دمی آئیں یا فلاں فلاں قبائل ہی آئیں توبیہ بات لوگوں کونا گوار ہوتی۔ پھر جب نی میں قیام کا دستور چل پڑا تو عربوں کی عادت وحمیّت نے یہاں بھی تفاخرو تکاثر کی راہ نکال لی اور شاعری

کا دور چلنے لگا جس میں اسلاف کے کارناموں کا تذکرہ ، اپنی جلالت و شجاعت کا ذکراورا پنے ہمنواؤں کی کثرت کا بیان

ہوتا تھا، تا کہ قریب وبعید کےلوگ اسے سنیں۔اور دور دور تک اس کا چرچا بھیلا ئیں۔

پھر جب اسلام کا دور آیا تو نبی طال ایک ایک میں مقاصد کے لئے بیاجتاع ضروری ہے۔ تا کہ اس کے

ذر بیچه سلمانوں کا دبد به،ان کی تعداد اوران کے سازوسامان کا لوگوں کو پیۃ چلے۔اوراللّٰد کا دین غالب ہو۔اور دورتک

دین کا آواز ہ بلند ہو۔اور تمام ممالک میں اسلام غلبہ یائے۔ چنانچے رسول الله طِلنَّيْقِيَّامُ نے اس اجتماع کو باقی رکھا۔لوگوں کواس کی ترغیب دی اور شوق دلایا (اس طرح که منی میں قیام مسنون کیا۔اور روزانه جمرات کی رمی واجب کی ) البته

مجنه: مکہ کے زیریں حصہ میں چندمیل کی دوری پرایک چشمہ تھا۔ وہاں بھی بازارلگتا تھا۔اورذ والمجاز: عرفات کے قریب ایک جگہ کانام تھا۔ وہاں بھی بازارلگتا

لے محکا ز:عرب کاایک مشہور بازارتھا۔ مکہ کے قریب: نخلہ اورطا ئف کے درمیان ہرسال ذی قعدہ میں یہ بازارلگتا تھا۔اور۲۰ دن تک چاتا تھا۔اور

تھا۔ان میلوں میں شعروشاعری کا دور چلتا تھا۔جس میں فخر ومباہات کے جو ہر دکھائے جاتے تھے۔جب اسلام کا زمانہ آیا توبیسب بازار بند ہوگئے ۱۲

تفاخرا وراسلاف کے کارناموں کو بیان کرنے کی رسم ختم کر دی۔اور ذکر اللہ کواس کا قائم مقام کر دیا( دیکھیے سورۃ البقرہ آیت

۲۰۰)اوراس کی نظیریہ ہے کہ عربوں میں جن ضیافتوں اورتقریبات کارواج تھا،اسلام نے ان سب کوختم کر دیا،مگر دعوتِ

ولیمہاوردعوتِ عقیقہ کو باقی رکھا، کیونکہ خاندانی زندگی میں اس کے بڑے بڑے فوائد ہیں۔

[ه] والسرُّ في نزول مني:أنها كانت سوقًا عظيمًا من أسواق الجاهلية، مثلُ عُكاظٍ، والمَجَنَّةِ، وذي المَجَاز، وغيرها؛ وإنما اصطلحوا عليه: لأن الحج يجمع أقوامًا كثيرةً من أقطار متباعدة،

ولا أحسنَ للتجارة ولا أرفقَ بها من أن يكون موسِمُها عند هذا الاجتماع؛ ولأن مكة تَضِيْقُ عن تلك الجنود المُجَنَّدَةِ، فلو لم يصطلح حاضِرُهم وباديهم، وخاملُهم ونبيهُهم على النزول في

فَضَاءٍ مثلَ منى لَحَرَجُوا، وإن اخْتُصَّ بعضُهم بالنزول لوجدوا في أنفسهم.

ولما جرت العادة بنزولها اقتضٰي دَيْدَنُ العرب وحَمِيَّتُهم أن يجتهد كلُّ حَيِّ في التفاخر والتكاثر، وذكرِ مآثر الآباء، وإِرَاءَ قِ جَلَدِهم، وكثرةِ أعوانهم، ليرى ذلك الأقاصي والأداني،

ويبعد به الذكر في الأقطار؛ وكان لـلإسـلام حـاجةٌ إلى اجتماع مثله، يظهر به شوكةُ المسلمين وعِدَّتُهم وعُدَّتُهم، ليظهر ديـنُ اللَّهِ، ويبعُدَ صِيْتُه، ويغلب على كل قُطر من الأقطار ، فأبقاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وحثَّ عليه، ونَدَبَ إليه، ونَسَخَ التفاخُر وذكرَ الآباء، وأبدله بذكر الله، بمنزلة ما أبقى من ضيافاتهم

وولائمهم: وليمة النكاح، وعقيقة المولود، لمَّا رأى فيهما من فوائد جليلة في تدبير المنزل. ترجمہ:(۵)اورمنی میں اترنے میں راز: یہ ہے کہنی جاہلیت کے بازاروں میں سے ایک بڑا بازارتھا۔ جیسے محکاظ،

ُمجتّہ ، ذوالمجازاوران کےعلاوہ۔اور جاہلیت کےلوگوں نے منی کے نزول پراس لئے اتفاق کیا تھا کہ حج دور دور مقامات سے

بہت اقوام کوجع کرتا ہے۔ اور تجارت کے لئے اس سے بہتر اور اس سے زیادہ مفیز نہیں ہے کہ اس کا سیزن اس اجتماع کے موقعہ پر ہواوراس کے لئے مکہ تنگ تھااس بھاری انبوہ ہے۔ پس اگر نیا تفاق کرتے ان کے شہری اوران کے بدوی اوران کے گمنام اورمشہور نمی جیسی کھلی جگہ میں قیام پرتو لوگ دفت میں پڑ جاتے ۔اورا گرخاص کئے جاتے ان کے بعض اتر نے پرتو

وہ اپنے دلوں میں تنگی پاتے (یہاں اتر نے سے مراد فج کے لئے آناہے)

اور جب منی میں قیام کی عادت چل پڑی تو عربوں کی عادت اوران کی حمیت نے تقاضا کیا کہ انتہائی کوشش کرے ہر قبیلہ تفاخرو تکاثر میں اور اسلاف کے کارناموں کے تذکرہ میں ،اوراپنی مجلا دت اور اپنے معاونین کی کثرت دکھانے

میں۔تا کہ قریب وبعید کےلوگ اس کودیکھیں لیعنی سنیں۔اور دورتک جائے اس کے ذریعہ مذکرہ مما لک میں۔

سامان، تا کہ غالب آئے اللّٰہ کا دین۔اور دور تک تھلیے اس کاشہرہ۔اور غالب آئے خطوں میں سے ہرخلّہ یر۔ پس باقی رکھا

اس کو نبی ﷺ نے ۔اس پرا بھارا۔اوراس کا شوق دلا یا۔اورختم کردیا تفاخراوراسلاف کے تذکر ہےکو۔اور بدل دیااس کو

ذ کراللہ ہے۔ویسے جیسے باقی رکھا آ ی کے عربوں کی تقریبات اور دعوتوں میں سے: نکاح کے ولیمہ کواور نومولود کے عقیقہ

جب جوش زن ہوتو حمیت کہلاتی ہے۔ پھرا گرفیج جگہ جوش میں آئے تووہ غیرتِ اسلامی ہے، ورنہ حمیت جاہلیہ ہے .....

تے فاخیر:خودستائی، بڑائی مارنا..... تے کاثو: بہتایت، زیادہ طلی ۔جاہ ودولت پاعزت ومرتبہ پا مال واولا د کی کثر ت کے

کئے باہم جھکڑااورمباحثہ کرنا ..... مآثو جمع ہے مَأْثُو ہ کی ،جس کے معنی ہیں:عمد فعل نا انی عزت ..... البَحلَد:سخت

ز مین اور ختی \_ جلُد( ک) جَلْدا و جلادةً:صبر واستقلال اور قوت دکھلا نا...... أعو ان سےمرادیہاں حلفاء ہیں ۔ یعنی وہ

قبأئل جن سے دوستی ہے ..... البعِلَدة: جماعت، تعداد ..... المعُلَدة: تياري، سامان حرب وغيره ..... البعينيت: الجيمي

غروب کے بعد عرفہ سے واپسی ،مز دلفہ میں شب باشی اور وقوف کی متیں

ہی لوٹ آتے تھے۔اور مز دلفہ میں پہنچ کر فخر ومباہات کی محفلیں جماتے تھے۔اور نمود کاباز ارگرم ہوتا تھا۔رسول اللہ ﷺ عَلَيْمَ نے

ان کی مخالفت کی ۔اور ججۃ الوداع میں غروب کے بعد مراجعت فرمائی ۔ کیونکہ غروب سے پہلے واپسی کے لئے کوئی ایساوفت

مقررنہیں کیا جاسکتا تھا،جس میں کسی طرح کا ابہام نہ ہو۔جبکہ ایسے بڑےاجتاع کے لئے ایسی واضح تعیین ضروری ہے۔اور

علاوہ ازیں: خطہ گرم ہے۔علاقہ پہاڑی ہے اور شام کوتیش تیز ہوتی ہے۔اس لئے غروب سے پہلے واپسی میں

پریشانی ہے۔اوروہاں کی راتیں خنک ہوتی ہیں۔تہامہ کی رات ضربالمثل ہے:لا حَسوَّ و لا قَسوَّ یعنی نہ سردہوتی ہے نہ

گرم۔اس لئے بھی واپسی کے لئے موزوں وقت غروب کے بعد ہے۔ جیسے منی سے عرفہ کے لئے روانگی فجر کے فوراً بعد

🗨 ـــــــــمزدلفه میں شب باشی کی وجه سے فه سے واپسی میں مزدلفه میں رات گذار ناایک قدیمی دستورتھا۔ شریعت

تجویز کی گئی ہے۔ تا کہ ٹھنڈے وقت میں لوگ ٹھ کانے بہنچ جائیں (بیو جہشار ح نے بڑھائی ہے )

غروبایک ایسی واضح علامت تھی جس میں ذراا بہامنہیں تھا۔ چنانچہ داپسی کے وقت کا انضباط غروب شمس سے کیا گیا۔

🛈 ــــــعرفه سے غروب کے بعدوالیس کی وجہ ــــــ زمانهٔ جاہلیت میں لوگ عرفہ سے غروب آفتاب سے پہلے

لغات: أنها كي ضمير مني كي طرف بتاويل بقعه اورنظه لولتي ہے ..... دَيْدَن:عادت ..... حسميّت: قوت بعصبيه

کو۔جب دیکھےآ یا نے اس میں بڑے بڑے فوائد خاندانی زندگی میں۔

اوراسلام کواس طرح کے اجتماع کی حاجت تھی، جس کے ذریعہ ظاہر ہومسلمانوں کا دبد بہ اوران کی تعداد اوران کا

جلدجهارم رحمة اللدالواسعة

نے اس کو باقی رکھا ہے کیونکہ حج کا اجتماع: ایک عظیم اجتماع ہے۔لوگوں نے ایسا اجتماع شاید ہی بھی دیکھا ہو۔اورعرفہ سے

واپسی غروب کے بعد ہوتی ہے یعنی رات شروع ہو جاتی ہے۔اس لئے اندیشہ تھا کہ لوگ واپسی میں دھے گا دھگی کریں گے۔اور

ایک دوسرے کو چور چور کردیں گے۔ پھرلوگ دن بھر کے تھکے ماندے ہوتے ہیں۔ دور دراز سے چل کرعرفات میں آئے

ہوتے ہیں۔اورا کثریت یا پیادہ لوگوں کی ہوتی ہے۔اس لئے اگران کو تھم دیاجا تا کمنی میں پہنچو،تو وہ اور بھی ٹوٹ جاتے۔اور آئندہ کل کام کے قابل ندر ہتے۔اس لئے راستہ میں قیام تجویز کیا گیا، تا کہ وہاں سستا کرمنے کواگلی منزل کارخ کریں۔

👚 مشعر حرام میں وقوف کی وجہ مشعر حرام ایک پہاڑ کا نام ہے۔جومز دلفہ میں واقع ہے۔رسول الله ﷺ

نے اس کے پاس وقوف فرمایا ہے۔ پس وہاں وقوف کرنا افضل ہے۔اور تمام مزدلفہ میں جہاں بھی قیام ووقوف کرے: جائز

ہے۔مزدلفہ میں پہنچ کرلوگ مغرب وعشاا یک ساتھ ادا کر کے سوجاتے ہیں ۔صبح فجر کے بعد وقوف مز دلفہ کا وقت شروع ہوتا

ہے۔ پیروتوف اس لئے مشروع کیا گیا ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں لوگ یہاں بھی تفاخر ونمود کی محفلیں جماتے تھے۔اسلام نے

اس كوكثرت ِ ذكر سے بدلديا ـ سورة البقره آيت ١٩٨ ميں ہے: ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُ مْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّه عِنْدَ الْمَشْعَوِ

الْحَرَام، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينِ ﴾ يعنى جبتم لوك عرفات سےواپس لولو تومشعر

حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ اور اس طرح یا د کروجس طرح تم کو بتلار کھاہے۔ اگرچہ بل ازیں تم گمراہوں میں سے تھے۔ یعنی

جاہلیت میں جو کچھ یہاں کیاجا تا تھاوہ گمراہی تھی ۔۔۔ اور یہاں کثرت سے اللہ کو یا دکرنے کا حکم اس لئے دیا کہ جاہلیت کی

عادت کا انسداد ہوجائے یعنی بیذ کران کوتفاخر کا موقعہ ہی نہ دے۔ نیز اس جگہ ذکرالہی کے ذریعی تو حید کی شان بلند کرنا: ایک طرح کی منافست اورریس کی ترغیب بھی ہے کہ دیکھیں تم خدا کی یاوزیادہ کرتے ہویا مشرکین کی مفاخرت کا پلّہ بھاری ہے!

نوط:تقریر میں ضمون میں تقدیم و تاخیر کی گئی ہے یعنی عرفہ سے غروب کے بعدوالیسی کابیان مؤخر تھااس کو مقدم کیا گیا ہے۔

[٦] والسرُّ في المبيت بمزدلفة : أنه كان سنةً قديمةً فيهم، ولعلهم اصطلحوا عليها لمَّا رأوا من أن للناس اجتماعاً، لم يُعْهَدُ مثلُه في غير هذا الموطن، ومثلُ هذامَظِنَّةُ أن يُزاحم بعضُهم بعضًا، ويـحـطـم بـعضُهم بعضًا، وإنما بَرَاحُهم بعد المغرب، وكانوا طولَ النهار في تعبِ، يأتون من كل

فَجِّ عميق، فلو تَجَشَّموا أن يأتوا منى — والحالُ هذه — لتعبوا. وكان أهل الجاهلية يدفعون من عرفاتٍ قبل الغروب، ولما كان ذلك قدرًا غير ظاهر، ولايتعين

بالقطع، ولابد في مثل هذا الاجتماع من تعيينٍ، لايحتمل الإبهامَ: وجب أن يُعيَّنَ بالغروب. وإنـما شُرع الوقوف بالمشعر الحرام: لأنـه كان أهل الجاهلية يتفاخرون ويتراء ون، فأُبدل

من ذلك إكثارُ ذكر اللُّهِ، ليكون كابحًا من عادتهم، ويكون التنويهُ بالتوحيد في ذلك الموطن كالمنافسة، كأنه قيل: هل يكون ذكرُكم الله أكثرَ، أو ذكرُ أهلِ الجاهلية مفاخِرَهم أكثرَ؟

تر جمہ: (۲) اور مز دلفہ میں شب باشی کا راز: یہ ہے کہ بیان کا پرانا طریقہ تھا۔ اور شاید انھوں نے اتفاق کیا مز دلفہ

میں قیام پر جب دیکھی انھوں نے بیہ بات کہلوگوں کااس کے ما نندا جتاع جانا پہچانانہیں گیااس جگہ کےعلاوہ میں۔اوراس

طرح کا اجتماع احتمالی جگہ تھااس بات کی کہ ننگی کریں ان کے بعض بعض پر ،اور چور چور کردیں ان کے بعض بعض کو۔اور

لوگوں کی روانگی مغرب بعد ہی ہوتی ہے۔اورلوگ دن بھرتھکن میں تھے۔آئے ہیں وہ دوررا ہوں ہے۔ پس اگر مشقت

ے کام لیں وہ کہآ ئیں وہ نمی میں — درانحالیکہ صورتِ حال بیہے — تو ٹوٹ کررہ جائیں گےوہ۔

اور جاہلیت کےلوگ عرفات سے غروب سے پہلےلوٹنے تھے۔اور جب تھی یہ بات غیر واضح مقدار۔اورنہیں متعین

ہوتی ہےوہ یقین کے ساتھ۔اور ضروری ہے اس جیسے اجتماع میں ایسی تعیین جوابہام کا احتمال ندر کھتی ہو، تو ضروری ہوا کہ

اس کوغروب کے ذریعہ عین کیا جائے۔ اور شعر حرام کے پاس وقوف لینی مز دلفہ میں وقوف صرف اس وجہ سے مشروع کیا گیا ہے کہ جاہلیت کے لوگ ایک

دوسرے پرفخر کیا کرتے تھےاور دکھلا واکرتے تھے۔ پس بدل دیااس سے ذکراللّٰد کی زیاد تی کو، تا کہ ہوے وہ رو کنے والا ان کی عادت ہے۔اور ہو بے تو حید کی شان بلند کرنا اس جگہ میں مانند منافست کے۔گویا کہا گیا:'' کیا تمہارا اللہ کا ذکر

کرنازیادہ ہے یااہل جاہلیت کااپنی خاندانی خوبیوں کا ذکر کرنازیادہ ہے؟''

رمی جمرات کی حکمتیں

جمرہ کے معنی ہیں: پچھر اسی سے اِسْتِ جُمَاد ہے۔جس کے معنی ہیں: استنجاء کے لئے پچھر لینا منی میں تھوڑ تے تھوڑ ے

فاصلے پر تین جگہوں میں پھر کے تین ستون نصب کئے گئے ہیں۔انہی ستونوں کو جمرات کہا جاتا ہے۔ان ستونوں پر کنگریاں

کھینکنا بھی اعمالِ حج میں داخل ہے۔اوراس کی دو حکمتیں ہیں: کیملی حکمت: غیل ذکراللّٰدگی گرم بازاری کے لئے ہے۔حدیث میں ہے کہ:''جمرات پرکنگریاں پھینکنااورصفاومروہ

کے درمیان سعی کرنا:اللّٰد کا ذکر بریا کرنے کے لئے ہے' (مشکوۃ حدیث۲۹۲۴)منی کے ایام میں ان جمرات پر دوپہر سے لیکررات تک ذکراللّٰد کا وہ غُلغُلہ بلند ہوتا ہے کہ بس دیکھنے ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ ہزاروں آ دمی جب ایک ساتھ اللّٰد کی

کبریائی کانعرہ بلند کرتے ہیں،اور جمروں پر کنگریاں مارتے ہیں،تواس وقت جوروحانی منظر ہوتا ہے،وہ اہل بصیرت کے لئے ایک ایمان افروز عمل ہوتا ہے۔

سوال:الله کاذ کرتو کنگریاں چھیئے بغیر بھی ہوسکتا ہے؟ پھر تکبیر کے ساتھ رمی بھی کیوں تجویز کی گئی ہے؟ جواب: ذکر کے اہتمام کے لئے ذکر کی تعیین ضروری ہے۔اور تعیین کی سب سے بہتر صورت ہیہے کہ ذکر کا وقت

اورجگہ تعین کردی جائے۔اورساتھ ہی کوئی الیبی چیز بھی لگادی جائے جوذ کر کی تعداد کی نگہبانی کرے۔اورذ کرکے یائے

جانے کواس طرح علی الاعلان ثابت کرے کہاس میں کوئی خفا باقی نہرہے۔اسی مقصد سے ہاتھ میں تشبیح کیکر ذکر کیا جا تا ہے۔غرض ہرتکبیر کے ساتھ ایک کنگری چینکنے کاممل بھی اسی مصلحت سے تجویز کیا گیا ہے۔

سوال: جب رمی کاعمل ذکراللہ کو بریا کرنے کے لئے ہے تو پھرسات تکبیروں پربس کیوں کیاجا تاہے؟ اور رمی کے ساتھاں کومقید کرنے کی کیاضرورت ہے؟ مناسب بیتھا کہلوگ وہاں دیر تک ذکر میں مشغول رہیں!

جواب: ذکرالله کی دونتمیں ہیں:

ایک: وہ ذکراللہ ہے،جس کا مقصد بیاعلان کرنا ہوتا ہے کہ ذاکراللہ کے دین کا تابعدار ہے۔اس نوع کے ذکر کے لئے

مجمعوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، وہ ذکر تنہائی میں نہیں کیا جاتا۔اوراس نوع کے ذکر میں تکثیر بھی مطلوب نہیں ہوتی۔ چند بارنعرہ لگانے پراکتفا کیاجا تاہے۔چنانچیمنی میں تنہائی میں ذکر کرنا کافی نہیں قرار دیا گیا۔ بلکہ جمرات کے پاس مجمع میں ذکر ضروری

قرار دیا۔اوراس موقع پرذکر کی تکثیر کا بھی تھم نہیں دیا۔سات ہی مرتبہ تکبیر کےساتھ کنگریاں پھینکنا کافی قرار دیا گیا۔

دوسری نوع: وہ ذکر ہے جس سے مقصود نفس کی تربیت ہے یعنی اس کے ذر بعینفس کی توجہ خدائے قد وس کی طرف موڑ نامقصود ہوتا ہے۔اس نوع کے ذکر میں تکثیر مطلوب ہوتی ہے اور تنہائی میں کیا جاتا ہے۔سالکین اپنی خلوت گا ہوں میں

پہروںاس نوع کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ کیونکہ ایساذ کر بکثر ت کیا جائے جھی نفس انوارا کہی ہے بہرہ ورہوتا ہے۔ دوسری حکمت: بعض تاریخی اور تفسیری روایات میں به بات آئی ہے کہ شیطان نے تین مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ

السلام کو حکم الٰہی کی قیمیل ہے رو کنے کی کوشش کی تھی۔اور ہر بارآپ نے اسے سات کنگریاں مارکر دفع کیا تھا۔منی میں آج تک اُنہی مقامات میں میمجوعمل دوہرایا جاتا ہے۔ کیونکہ اکابر کے ایسے بابر کت عمل کی نقل کرنے سے نفس کونہایت

قوی تنبیہ ہوتی ہے کہا ہے بھی اپنے اوپر شیطان کا داؤنہیں چلنے دینا جا ہے۔

[٧] والسـرُّ في رمي الجمار :مـا ورد في نـفـس الحديث: من أنه إنما جُعل لإِقامة ذكر اللُّه عَزُّوجلَّ؛ وتفصيلُه: أن أحسنَ أنواع توقيتِ الذكر، وأكملَها، وأجمَعَها لوجوه التوقيت: أن

يوقَّت بزمان وبمكان، ويُقامَ معه ما يكون حافظًا لعدده، محقِّقا لوجوده على رء وس الأشهاد حيث لايخفي شيئ.

وذكر الله نوعان:

[الف] نـوع يُـقصد به الإعلانُ، بانقياده لدين الله؛ والأصل فيه: اختيارُ مجامع الناس، دون الإكثار، ومنه الرمي، ولذلك لم يؤمر بالإكثار هناك.

[ب] ونوع يُقصد به انصباغُ النفس بالتطلع للجبروت، وفيه الإكثار.

وأيضًا: ورد في الأخبار ما يقتضي أنه سَنَّةٌ سَنَّهَا إبراهيم عليه السلام حين طرد الشيطان:

ففي حكايةِ مثلِ هذا الفعلِ تنبيه للنفس أيَّ تنبيهٍ.

تر جمہ: (۷) اور جمرات کی رمی میں راز: وہ ہے جوحدیث میں آیا ہے بعنی یہ بات کہ رمی اللہ تبارک وتعالیٰ کے

ذکر کو ہریا کرنے کے لئے تجویز کی گئی ہے۔اوراس کی تفصیل: یہ ہے کہ ذکر کی تعیین کی شکلوں میں بہترین اوران میں کامل ترین اوران میں جامع ترین تعیین کی صورتوں کے لئے: بیہ بات ہے کیعیین کی جائے زمانہ اورجگہ کے ساتھ ۔اور

قائم کی جائے اس کے ساتھ ایسی چیز جوذ کر کی تعداد کی نگہبانی کرنے والی ہو،اس کے یائے جانے کو ثابت کرنے والی

ہو، گوا ہوں کے روبرو،اس طور پر کہ کوئی بھی چیز پوشیدہ نہ رہے۔ (یہ پہلے سوال مقدر کا جواب ہے) اورذ کراللّٰد کی دوشمیں ہیں: (الف)ایک شم: اس کے ذریعہ قصد کیا جاتا ہے اعلان کرنے کا ذاکر کے تابعدار ہونے

کا اللہ کے دین کے لئے اور بنیا دی بات اس نوع کے ذکر میں لوگوں کے مجامع کا انتخاب ہے، نہ کہ ذکر کی تکثیر۔اوراسی

نوع ہے رمی ہے۔اوراس وجہہے رمی کے موقع پر ذکر زیادہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ۔۔۔(ب)اور دوسری نوع:ارا دہ کیا جا تا ہےاس کے ذریعیش کے رنگین ہونے کا جبروت ( خدائے قد وس) کے لئے جھا نکنے کے ذریعہ۔اوراس نوع میں

ذ کر کی زیادتی ہے(بیدوسرے سوال مقدر کا جواب ہے) ---- اور نیز: تاریخی روایات میں وہ بات آئی ہے جو جا ہتی ہے کہ رمی ایک ایباطریقہ ہے جوابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا ہے جب انھوں نے شیطان کو دفع کیا۔ پس اس طرح

ن فعل کی نقل کرنے میں نفس کے لئے تنبیہ ہے، کیسی کچھ تنبیہ!

### ہری (حج کی قربانی) کی حکمت

•اذی الحجہ کومنی میں رمی کے بعد حج کی قربانی کی جاتی ہے۔ بیقر بانی مُفر د کے لئے مستحب ہے۔اور متمتع اور قارن پر

واجب ہے۔اور بیشیبی اور تذکاری (یادگار)عمل ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل سے مشابہت پیدا کرنامقصود

ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ، اور اللہ سے کو لگاتے ہوئے منی میں اپنے اکلوتے بیٹے حضرت

اساعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی۔ حجاج بھی آپ کی موافقت کرتے ہیں۔اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور عربوں کے جدامجد حضرت اساعیل علیہماالسلام پر جونعمت فرمائی تھی یعنی حضرت اساعیل علیہالسلام کوقربان ہونے سے بچالیا تھااور

حضرت ابراہیم علیہالسلام کوامتحان میں کامیاب فر مایا تھااس کی یا د تاز ہ کرنا بھی مقصود ہے۔ کیونکہان ا کابرین کے ممل جیسا

عمل اسی وقت میں اوراس جگہ میں کرنائفس کو بہت زیادہ چو کنا کرتا ہے کہ نمیں بھی ہرقر بانی کے لئے تیار رہنا جا ہے۔ اور مثمتع اور قارن پر قربانی واجب اس لئے ہے کہ حج کے ساتھ عمرہ کی جوممانعت اہل جاہلیت نے گھڑ رکھی تھی،

اور دونوں کے لئے علحد ہلمحد ہ سفرضروری قرار دیئے تھے:اللہ تعالیٰ نے اس پابندی کو ہٹادیا۔اور تمتع اور قارن نے اس

وإنما وجب على المتمتع والقارن: شكرًا لنعمة الله، حيث وَضَعَ عنهم إصرَ الجاهلية في

ترجمہ: (۸) اور مدی میں راز:مشابہت پیدا کرناہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ممل کے ساتھ ،اس بات میں جس

کا نھوں نے قصد کیاا سے لڑ کے کے ذرج کرنے ہے،اس جگہ (منی) میں،اپنے پروردگار کی فر ما نبرداری کرتے ہوئے،

اوران کی طرف تو جہ کرتے ہوئے۔اور یاد کرنا ہےاللہ کی نعمت کوان پر اور عربوں کے باپ اساعیل علیہ السلام بر۔اوراس

حنق لعنى سرمنڈ ا كراحرام كھولنے كى حكمت

پھھوانا ٹانوی طریقہ ہے۔ یہاں افضل طریقہ کی حکمت بیان کی گئی ہے۔جس طرح نماز کے تحریمہ سے نکلنے کا طریقہ سلام

پھیرناہے،اسی طرح احرام سے نکلنے کاطریقہ حلق (سرمنڈ انا) ہے۔اور پیطریقہ دووجہ سے تجویز کیا گیاہے:

قربانی کے بعداحرام کھولا جاتا ہے۔احرام کھولنے کا افضل طریقہ حلق (سرمنڈانا) ہے۔قضر کرانا یعنی سر کے بال

پہلی وجہ: احرام سے نکلنے کا بیا یک مناسب طریقہ ہے، وقار کے خلاف نہیں ،اس لئے بیطریقہ تعین کیا گیا ہے۔

کیونکہا گرلوگوں کوآ زاد چھوڑ دیا جاتا کہ وہ جس طرح جاہیں منافیٰ احرام ممل کے ذریعہ احرام سے نکل سکتے ہیں،تو معلوم

نہیں لوگ کیا کیا حرکتیں کرتے۔کوئی جماع کرتا۔کوئی شکار کرتا اور کوئی کچھاورعمل کرتا۔ جیسے نماز سے نکلنے میں آزادی

ہوئی ہےاللدی نعمت کے شکریہ کے طور بر۔ بایں طور کہ اللہ نے اُن سے اتار دیا جاہلیت کا بوجھاس مسلم میں۔

و فعلُ مثلِ هذا الفعل في هذا الوقت والزمان يُنبِّهُ النفسَ أيَّ تَنبُّهِ.

دیدی جائے کہ لوگ کوئی بھی منافی نمازعمل کر کے نماز سے نکل سکتے ہیں، تو لوگ معلوم نہیں کیا کیا مناسب نامناسب حرکتیں کرے نماز سے نکلیں گے۔اس لئے سلام کے ذریعہ نماز سے نکلنا واجب کیا گیا۔ کیونکہ بیایک باوقار طریقہ ہے اور فی نفسہ

بھی ایک ذکر ہے۔اسی طرح احرام سے نکلنے کے لئے بھی ایک ایسی راہ تجویز کی گئی جومتانت کے منافی نہیں ہے۔ دوسری وجہ:احرام میں سرمٹی سے بھر جاتا ہے۔ جڑوں میں گرداورمیل جم جاتا ہے۔اس لئے سر کا تُفث (میل کچیل)

[٨] والسرُّ في الهدى: التشبُّهُ بفعل سيدنا إبراهيم عليه السلام فيما قَصَدَ من ذَبح ولده في ذلك المكان طاعةً لربه، وتوجهًا إليه؛ والتذكُّرُ لنعمة الله به وبأبيهم إسمعيل عليه السلام،

سہولت سے فائدہ اٹھایا،اس لئے بطورشکریدان پر قربانی واجب ہے۔

اسی وقت خوب دور ہوسکتا ہے جبکہ سرمنڈ دیا جائے۔اس لئے پیطریقہ انضل ہے۔

سوال: حج کاایک اہم رکن طواف زیارت ابھی باقی ہے۔ پھراس سے پہلے احرام کیوں کھول دیا گیا؟

جواب: جب لوگ بادشاہوں کے دربار میں حاضری دیتے ہیں تو خوب صفائی کر کے، بن سنور کر حاضر ہوتے ہیں۔

اسی طرح لوگوں کوطواف زیارت کے لئے اپناحال درست کر کے حاضر ہونا جا ہے ۔سرگرد سے صاف کرلیں،بدن سے میل

دور کردیں اور سلے ہوئے موزون کیڑے پہن کر در بارخداوندی میں طواف زیارت کے لئے حاضری دیں۔اسی مقصد سے

طواف ِزیارت سے پہلے احرام کھولنامشروع کیا گیا۔ چنانچہ بیاحرام جزوی طور پر کھلتا ہے یعنی صرف تزئین کی حد تک کھلتا

ہے۔ بیوی کے ساتھ معاملہ کرنے میں ابھی احرام باقی ہے۔ کیونکہ ابھی حج کا ایک اہم رکن طواف زیارت باقی ہے۔

[٩] والسرُّ في الحَلْق : أنه تعيينُ طريقٍ للخروج من الإحرام، بفعل لاينافي الوقار، فلو تركهم وأنفسَهم لذهب كلُّ مذهبًا.

وأيضًا: ففيه تحقيقُ انقضاء التشعُّثِ والتغَبُّرِ بالوجه الأتم؛ ومثلُه كمثل السلام من الصلاة.

وإنـمـا قُـدِّم عـلـي طـواف الإفاضة: ليكون شبيها بحال الداخل على الملوك، في مؤ اخذتِهِ نفسه بإزالةِ تشعُّثِهِ وغباره.

تر جمہ:(۹)اورسرمنڈانے میں راز: بیہے کہ وہ احرام سے نگلنے کے لئے (مختلف راہوں میں سے )ایک راہ کی تعیین

ہے،ایک ایسے مل کے ذریعہ جومتانت کے منافی نہیں ہے۔ پس اگرلوگوں کوچھوڑ دیا جاتاان کے فنس کے ساتھ یعنی آزادی 

خاک آلودگی کے ختم ہونے کو ثابت کرنا ہے کامل طور پر — اور حلق کامعاملہ نماز کے سلام کے حال جیسا ہے۔ اورحلق کوطواف زیارت پرصرف اس وجہ سے مقدم کیا گیا ہے کہ وہ با دشاہوں کے دربار میں حاضر ہونے والوں کی حالت کےمشابہ ہوجائے ،اس کےاپنے نفس کو پابند کرنے میں اپنی پرا گندگی اوراپنے گر دکودور کرنے کے ساتھ ۔

طواف كاطريقه

احرام کھو لنے کے بعد طواف زیارت کیا جاتا ہے،اس لئے طواف کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے حجراسود پر پہنچے۔ اس کوچھوئے اور چومے۔ پھر دائیں جانب چلے۔اورسات چگر لگائے۔ بیا یک طواف ہوا۔ ہر چگر میں جب حجر اسود کے پاس پہنچےتواس کوچھوئے اور چوہے۔ یا چھڑی وغیرہ سےاس کی طرف اشارہ کرے اور تکبیر کہہ کرآ گے بڑھے۔اور جب رحمة اللدالواسعة

البته دوران طواف بات کرنا جائز ہے۔ مگر بےضرورت باتیں نہ کرے۔ ذکر میں مشغول رہے۔ ہاں خیر کی بات کہنے میں

جلدجهارم رکن بمانی پر پہنچاتو اس کو صرف جھوئے، چو مے نہیں۔طواف کے لئے نماز کی طرح طہارت اور ستر پوشی ضروری ہے۔

کچھ حرج نہیں مثلاً کسی کی مزاج پرسی کر لی پاکسی کوکوئی مسکلہ بتادیا تواس میں کچھ حرج نہیں۔ پھر طواف کے بعد مقام ابرا ہیم

حجر اسود سے طواف شروع کرنے کی وجہ: طواف کسی نہ کسی جگہ سے شروع کرنا ہوگا۔اور طواف میں کسی خاص

رُخ پر چلنا ہوگا۔اس لئے قانون سازی کا تقاضاہے کہ دونوں باتوں کی قیمین کی جائے۔اور یہ بات واضح ہے کہ طواف کی

ابتدا کے لئے حجراسود سے بہتر کوئی جگہنہیں ہوسکتی۔ کیونکہ بیاایک متبرک پتھر ہے جو جنت سے اترا ہے( مشکوۃ حدیث

۲۵۷۷)اوردائیں جانب بھی ایک مبارک جہت ہے۔ بائیں براس کوفضیلت حاصل ہے۔اس کئے حجراسود سے طواف کی

ہے۔ کیونکہ حج کا طواف: طواف ِ زیارت • ا ذی الحجہ کو کیا جائے گا۔ پس جس طرح نماز کے لئے کوئی مخص مسجد میں پہنچتا

ہےاورونت میں گنجائش ہوتی ہےتو دوگانہ تحیۃ المسجد مسنون ہےاسی طرح بیطواف قدوم بھی مسنون ہے۔

حق ہے کہآتے ہی اس کا طواف کیا جائے۔ جیسے مسجد کا بیرق ہے کہ اس میں داخل ہوتے ہی نماز پڑھی جائے۔

اورطواف قدوم میں حکمتیں ہیں:ایک مثبت پہلوسے دوسری منفی پہلوسے:

طواف قدوم کی وجہ: قدوم کے معنی ہیں: آنا۔ جب آفاقی حج کا احرام باندھ کرمکہ مکرمہ پہنچے تو طواف قدوم مسنون

مثبت بہلوسے بی حکمت ہے کہ بیطواف تحیة المسجد کی طرح بیت اللہ کی تعظیم کے لئے کیا جاتا ہے لینی کعبہ شریف کا بیہ

اورمنفی پہلوسے کمت یہ ہے کہ بیت اللہ کی ہے ادبی سے بچنا ضروری ہے کیونکہ طواف کی جگہ میں یعنی بیت اللہ کے

رمل اوراضطباع کی حکمت: رل:ایک خاص انداز کی حیال کا نام ہے۔جس میں طاقت وقوت کا اظہار ہوتا ہے۔اوروہ

انداز بیہ ہے کہ آ دمی چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر، کندھے ہلاتا ہوا ذرا تیز چلے۔جس طرح پہلوان اکھاڑے میں اتر تا ہے تو چاتیا

ہے۔اوراضطباع کے معنی ہیں: دائیں بغل سے جا در نکال کر بائیں کندھے پرڈال لینا۔ یہ ضعر مل میں سہولت کے لئے ہے۔

میں حسب عادت چانامسنون ہے۔ پس عمرہ کے طواف میں اور طواف قدوم میں جبکہ اس کے بعد حج کی سعی کرنے کا

ارادہ ہوتو بیمل مسنون ہے۔اورا گراس وفت سعی کرنے کا ارادہ نہ ہوتو طوان قید وم میں رمل اوراضطباع نہ کرے۔ بلکہ

طواف زیارت میں مل اوراضطباع کرے،اگراس نے کپڑے نہ پہن لئے ہوں۔اور پیمل دوسبب سے مسنون ہے:

مسئلہ: کعبہ کے پہلے طواف میں،جس کے بعد سعی بھی کرنی ہو، پہلے تین پھیروں میں مل کرنا اور باقی حیار پھیروں

یاس، جب طواف کے لئے موقع بھی ہواور طواف کے تمام اسباب بھی مہیا ہوں، حیض وغیرہ کوئی چیز مانع نہ ہو، پھر بھی

یرآئے اور دوگانهٔ طواف اداکرے۔

ابتدااوردائيں جانب چلنانجویز کیا گیا۔

طواف کرنے میں در کرنا ایک طرح کی ہے ادبی ہے۔

يہلاسبب:حضرت ابن عباس رضي اللّه عنهما نے بیان کیا کہ کے در میں جب رسول اللّه صِلْاَ اللّه صِلْاً اللّه صِلْاً اللّه عَلَم عَلَم عَلَم اللّه عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم اللّه عَلَم اللّه عَلَم عَلَم اللّه عَلَم عَلْم عَلَم عَل

کیا، تو مشرکین نے آپس میں کہا کہ سلمانوں کومدینہ کے بخار نے نحیف کردیا ہے، آؤ، دیکھیں وہ طواف وسعی کیسے کرتے ،

ہیں بعنی اس سےان کےضُعف وقوت کا پیۃ چل جائے گا۔ جب رسول اللّه شاہلیّاتیّامٌ کو بیہ بات بینچی تو آپؑ نے صحابہ کو

طواف میں مل کرنے کا حکم دیا۔مشرکین طواف کا منظر دیکھے کر دنگ رہ گئے۔اور پیے کہتے ہوئے چل دیئے کہ کون کہتا ہے کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں؟ بیتو ہرنوں کی طرح چوکڑیاں بھررہے ہیں اور کو د کر طواف کررہے ہیں! غرض بیمل مشرکوں

کے دلوں میں ہیب بٹھانے کے لئے اور مسلمانوں کا غلبہ دکھانے کے لئے کیا گیا تھا۔ پس بیا بیک طرح کا جہادی عمل تھا۔

گراب پیسببختم ہوگیااورنمٹ گیا، کیونکہاب وہاں کوئی مشرکنہیں ہے۔

دوسراسبب: را واضطباع کے ذریعہ اللہ کی عبادت میں رغبت کی صورت گری، اور اس بات کا اظہار مقصود ہے کہ دور دراز

كِسفرناور سخت محكن نان كيشوق ورغبت ميں اضافه بى كياہے، ان كو يجھ برثم ردہ نہيں كيا۔ بلكه: وعدهٔ وصل چوں شود نزدیک 🎡 آتشِ شوق تیز ترمی گردد

لعنی جب وصل محبوب کا وعد ہ نز دیک آ جا تا ہے ،تو شوق وولولہ فزوں ہوجا تا ہے۔اور عربی شاعر کہتا ہے: إذا اشتكت من كلالِ السير، وَاعَدَها ﴿ وَ رَوْحَ الوصال، فَتُحْيَا عند ميعاد

تر جمہ: جب اوٹٹنی تعبِ سفر کی شکایت کرتی ہے، تو مسافر اس کو یا د دلاتا ہے ÷ وصال مجبوب کا مزہ، تو وعدہ یا د دلانے

یراس میں جان پڑجانی ہے۔

فائدہ:حضرت عمرضی اللہ عندنے اپنے خلافت کے زمانہ میں مل اور اضطباع کواس کے پہلے سبب کے ختم ہوجانے کی وجہ ہے: چھوڑ دینے کاارادہ کیا تھا۔ مگر پھرآ پ کی سمجھ میں اجمالاً یہ بات آئی کہ شایداس کا کوئی اوراییا سبب ہو( مثلاً مذکورہ بالا

دوسراسبب) جومنقضی ہونے والا نہ ہو،اس لئے آپ نے مل اوراضطباع نہیں چھوڑ ا( ابوداؤد حدیث ۱۸۸۷)اور بیربات اس طرح سمجھ میں آئی کے رسول اللہ ﷺ کے ججۃ الوداع میں بھی بیاعمال کئے ہیں ۔جبکہ وہاں کوئی مشرک موجود نہیں تھا۔

[١٠] وصفة الطواف: أن يأتِيَ الحجر، فيستَلِمَه، ثم يمشيَ على يمينه سبعة أُطُوِفَةٍ، يقبِّلُ فيها الحجر الأسود، أو يشير إليه بشيئ في يده كالمِحْجَنِ، ويكبر، ويستلم الركنَ اليماني، وليكن في

ذلك على طهارة، وسَتُرِ عورةٍ، ولا يتكلم إلا بخير، ثم يأتي مقامَ إبراهيم، فيصلي ركعتين. [الف] أما الابتداءُ بالحجر: فلأنه وجب عند التشريع أن يعيَّنَ محلُ البداء ة وجهةُ المشي،

والحجرُ أحسنُ مواضع البيت، لأنه نازل من الجنة؛ واليمينُ أيمنُ الجهتين.

[ب] وطواف القدوم بمنزلة تحية المسجد، إنما شُرع تعظيما للبيت، ولأن الإبطاء بالطواف في مكانه و زمانه، عند تَهيُّي أسبابه: سوءُ أدب. [ج] وأولُ طوافٍ بالبيت فيه رملٌ واضطباع، وبعده سعى بين الصفا والمروة، وذلك لمعان:

منها: ما ذكره ابن عباس رضى الله عنهما: من إخافةِ قلوب المشركين، وإظهارِ صولةِ

المسلمين؛ وكان أهل مكة يقولون: "وهَنتُهم حمى يثرب!" فهو فعل من أفعال الجهاد؛ وهذا السبب قد انقضى ومضى. ومنها: تـصـويـرُ الرغبة في طاعة الله، وأنه لم يزده السفرُ الشاسعُ والتعبُ العظيمُ إلا شوقًا

ورغبةً، كما قال الشاعر: إذا اشتكت من كلالِ السير، وَاعَدُها روح الوصال، فتُـحياعند ميعاد وكان عمر رضى الله عنه أراد أن يترك الرملَ والاضطباع، لانقضاء سَبَبِهما، ثم تفطَّن

إجمالًا أن لهما سببًا آخر غير منقض، فلم يتركهما.

تر جمہ: اور طواف کا طریقہ: یہ ہے کہ آئے حجرا سودیر، پس اس کو چھوئے۔ پھراپی دا ہنی جانب سات پھیرے چلے۔ان پھیروں میں حجرا سودکو چوہے یا اس کی طرف کسی چیز سےا شارہ کرے جواس کے ہاتھ میں ہو، جیسے مُڑی ہوئی

سروالی چیڑی۔اورنکبیر کہے۔اوررکن بمانی کوچھوئے۔اور چاہئے کہوہ اس طواف میں پاکی اورستر پوشی پر ہو۔اور نہ بات چیت کرے مگرعمدہ بات۔ پھرمقام ابراہیم پرآئے۔پس دورگعتیں پڑھے۔ (الف)ر ہا حجراسود سے طواف شروع کرنا: تواس لئے ہے کہ قانون سازی کے وقت یہ بات ضروری ہے کہ طواف

شروع کرنے کی جگہاور چلنے کا رخ متعین کیا جائے ۔اور حجراسود ہیت اللّٰد کی جگہوں میں بہترین جگہ ہے،اس لئے کہوہ جنت سے اتر اہے۔اور دایاں: دوجہتوں میں برکت والی جہت ہے۔

(ب)اورطواف قدوم بمنزلة تحية المسجد بيت الله كي تعظيم ہى كے لئے مشروع كيا كيا ہے۔اوراس كئے كه طواف

میں در کرنا، طواف کی جگہ میں اور اسکے وقت میں اور اس کے اسباب کے مہیا ہونے کے وقت: ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ (ج)اور بیت اللہ کے پہلے طواف میں مل اور اضطباع ہے۔اوراس کے بعد صفاومروہ کے درمیان سعی ہے۔اوروہ

بات چنداسباب سے ہے:ان میں سے:وہ سبب ہے جس کوابن عباس رضی اللہ عنہمانے ذکر کیا ہے۔ یعنی مشرکین کے دلوں میں ہیبت بٹھانا اورمسلمانوں کےغلبہ کا اظہار۔اور مکہ والے کہا کرتے تھے:''مسلمانوں کویٹر ب کے بخار نے

کمزورکردیاہے''پس وہ اعمالِ جہاد میں سے ایک مل ہے۔اور بیسبٹ خقیق ختم ہو گیا اور گذر گیا۔۔۔۔اوران اسباب میں سے: اللہ کی عبادت میں رغبت کی صورت گری ہے اور اس بات کا اظہار ہے کنہیں زیادہ کیا اس میں دور دراز کے

سفر نے اور سختیجکن نے مگر شوق اور رغبت کو۔جبیبا کہ شاعر نے کہا ہے:'' جب افٹٹی سفر کی تکان کا شکوہ کرتی ہے تو سوار اس سے وعدہ کرتا ہے۔وصال کی راحت کا تو وہ زندہ کر دی جاتی ہے وعدہ کے وقت' ۔۔۔۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے حیا ہا تھا کہ وہ رمل اوراضطباع کوچھوڑ دیں۔ان دونوں کے سبب کے ختم ہوجانے کی وجہ سے۔ پھرآپ کی سمجھ میں اجمالاً بیہ بات آئی کہان دونوں کے لئے کوئی دوسراسب بھی ہے جوختم ہونے والانہیں ۔ پس آپ نے ان دونوں کونہیں چھوڑا۔

### عمرہ میں وتو نے عرفہ نہ ہونے کی وجہ

چ کے بنیادی ارکان دو ہیں: وقوف عرفہ اور طواف زیارت اور اس کے بعد سعی ۔ اور عمرہ: حج اصغر ہے۔ پھر اس میں

صرف ایک رکن: طواف مع سعی کیوں ہے؟ اس میں وقو ف عوفہ کیوں نہیں؟ شاہ صاحب قدس سرہ فر ماتے ہیں کہ عمرہ میں

وقوف عرفہ اس وجہ سے مشروع نہیں کیا گیا کہ عمرہ کرنے کا کوئی وقت متعین نہیں ۔ایام حج کے علاوہ پورے سال عمرہ کیا

جاسکتاہے۔اس لئے میدان عرفات میں اجتماعی طور پر جمع ہونے کی کوئی صورت نہیں۔اورانفرادی وقوف میں پچھافا کدہ نہیں۔ اوراگریدکہاجائے کہ حج کی طرح عمرہ کے لئے بھی وقت مقرر کردیا جائے تواس میں کیا حرج ہے؟ تواس کاجواب یہ ہے کہ پھروہ عمرہ کہاں رہےگا ، حج ہوجائے گا۔اورسال میں دومر تنبالوگوں کو حج کی دعوت دینے میں جوزحمت ہے وہ

سى سے تخفی نہیں ـــــــ اوراصل بات بیہ ہے کہ عمرہ میں مقصود بالذات: بیت اللّٰہ کی تعظیم اوراللّٰہ کی نعمتوں کاشکر بجالا نا ہے۔اور پیقصد صرف طواف سے پورا ہوجا تا ہے۔اس کے لئے عرفہ میں جمع ہونے کی ضرورت نہیں۔

[11] وإنها لم يُشْرَع الوقوف بعرفة في العمرة: لأنها ليس لها وقت معين، ليتحقق معنى

الاجتماع، فلافائدة للوقوف بها؛ ولو شُرع لها وقتٌ معين كانت حجًا، وفي الاجتماع مرتين

في السَّنةِ مالا يخفى؛ وإنما العمدةُ في العمرة تعظيمُ بيت الله، وشكر نعمة الله.

تر جمہ: (۱۱) اور عمرہ میں وقوف عرفه صرف اس وجه سے مشروع نہیں کیا گیا کہ عمرہ کے لئے کوئی وقت معین نہیں ہے تا کہ اجتماع کا مقصدُقق ہو۔ پس عمرہ کے وقو ف میں پچھے فائدہ نہیں ۔اورا گرمشر وع کیا جاتا عمر ہ کے لئے کوئی معین وفت تو

وہ حج ہوجا تا۔اورسال میں دومر تبدا کٹھا ہونے میں وہ دقّت ہے جو خفی نہیں ۔اورعمرہ میں مقصود بالذات بیت اللّٰد کی تعظیم اوراللہ کی نعمت کاشکر بجالا ناہے۔

# صفاومروہ کے درمیان سعی کی حکمتیں

عمرہ میں مکہ مکرمہ پہنچتے ہی طواف کے بعد سعی کی جاتی ہے۔اور حج میں بھی عام طور پر طواف قد وم کے بعد عی کر لی

جاتی ہے سعی میں دوسیں ہیں: ایک: یہ یادگاری عمل ہے۔ دوسری: یہ ذکر اللہ کی گرم بازاری کے لئے ہے۔ اور دونوں

صمتیں منصوص ہیں تفصیل درج ذیل ہے:

طویل حدیث (نمبر۳۳۲۴)مروی ہے جس کا خلاصہ پیہ ہے کہ جب حضرت اساعیل علیہالسلام پیاس سے بلکنے لگے۔اور

ان کی والدہ حضرت ہا جرہ رضی اللّٰدعنہا ہے ان کا حال دیکھانہ گیا ، تووہ ایک پریثنان حال انسان کی طرح صفاومروہ کے

درمیان سات مرتبہ دوڑیں۔آخر میں اللہ تعالیٰ نے بطورخرق عادت زمزم کا چشمہ نمودار کیا جس سے دونوں کے دَلدّر دور

ہوگئے۔پھراللّٰد تعالیٰ نے بُرہم فنبلہ کے دل میں الہام کیا کہ وہ وہاں آباد ہوجا ئیں۔ چنانچے حضرت ہاجرہ رضی اللّٰدعنها کی

وحشت بھی دور ہوئی \_ پس حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دیر اوران کے تبعین پراس نعمت کی شکر گز اری اور زمزم کے

معجز ہ کو یا در کھنا ضروری ہوا۔ تا کہان کی نہیمیت جیران ہوجائے۔ کیونکہ جب کوئی معجز ہ دیکھا جا تاہے یا اس کا تذکر ہ سنا

جا تا ہے توٹفس کا دین سے نفور کم ہوتا ہے۔اوروہ معجز ہ ان کی اللّٰد کی طرف راہ نمائی کرتا ہے۔ یہی معجز ہ کا فائدہ ہے۔اُس

ے اللہ کی راہ ملتی ہے۔اور نعمت کی شکر گز اری اور مججز ہ کو یا در کھنے کی اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ ان دونوں با توں کا

لوگوں کے دلوں میں جواعتقاد ہے اس کو کمک پہنچائی جائے ایک ایسےعمل کے ذریعہ جو واضح اومتعین ہو، جوقوم کے

مالوف کےخلاف ہویعنی قوم اس کی عادی نہ ہواوراس میں خاکساری کا پہلوبھی ہو۔اور پیر کمک لوگوں کے اعتقاد کو مکہ میں

آتے ہی پہنچائی جائے ۔اوراس کا طریقہ یہی ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللّٰدعنہا کے جہدومشقت کی محا کات کی جائے۔

رمی اور صفاومروہ کے درمیان سعی: بیدونو ن عمل ذکراللہ کے اہتمام کے لئے مقرر کئے گئے ہیں''اور بیہ چیز دیدنی ہے،شنیدنی

نہیں۔صفاومروہ کے درمیان رات دن ذکر کاوہ زمزمہ بلند ہوتا ہے، اوروہ انوار ٹیکتے ہیں کہ چشم بصیرت کے دیکھنے ہی سے

تعلق رکھتے ہیں۔الفاظ ان کا نقشہ کھینینے سے قاصر ہیں۔ مجھے یادآ یاجب میں نے پہلی مرتبہ جج کیا تو اہلیہ صاحبہ ہمراہ تھیں۔

جب ہم نے طواف زیارت کے بعد سعی کی تو دونوں تھک گئے ۔اورا یک طرف بیٹھ گئے ۔ہم ایک گھنٹہ تک صفاومروہ کا منظر

دیکھتے رہے۔ پھر میں نے اہلیہ سے دریافت کیا: آپ نے اب تک حج کےسارے ہی مناظر دیکھ لئے ہیں۔ بتاؤ بتہمیں

[١٢] والسر في السعى بين الصفا والمروة \_\_\_ على مارود في الحديث\_\_ : أن هاجر أمَّ

إسماعيل عليه السلام لما اشتدَّ بها الحالُ سعت بينهما سعيَ الإنسان المجهود، فكشف الله

عنهما الجهدَ بإبداء زمزمَ، وإلهامِ الرغبةِ في الناس أن يَّغْمُرُوا تلك البقعة، فوجب شكرُ تلك

النعمة على أولاده ومن تبعهم، وتذكُّرُ تلك الآية الخارقة، لِتُبْهَتَ بهيميتُهم، وتَدُلُّهم على الله،

سب سے پیارامنظر کونسانظرآیا؟ کہنے گیں: یہی منظرمو ہنی ہے!اور میرابھی یہی تاثر تھا(پیدوسری حکمت اضافہ ہے )

دوسری حکمت سے کاعمل ذکراللہ کی گرم بازاری کے لئے ہے ۔۔۔ ابھی پیصدیث گذری ہے کہ جمرات کی

کیونکہ زبانی تشکرونڈ کرسے بہت زیادہ کارگر دکایت ِ حال ہے۔اس لئے مکہ پہنچتے ہی سعی کاعمل تجویز کیا گیا۔

پہلی حکمت ۔۔ سعی ایک تذکاری عمل ہے ۔۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے ایک

والاشيئ في مثل هذا مثل أن يُّعْضَدَ عقد القلب بهما بفعل ظاهر منضبطٍ، مخالفٍ لمألوف

القوم، فيه تذلل، عند أول دخولهم مكة، وهو محاكاة ماكانت فيه من العَنَاء والجهد؛ وحكايةً

الحال في مثل هذا أبلغ بكثير من لسان المقال.

تر جمہ:(۱۲)اورصفاومروہ کے درمیان عی میں راز — اس طور پر جوحدیث میں آیا ہے — پیرہے کہ حضرت

اساعیل علیہالسلام کی والدہ حضرت ہاجرہ، جب ان کوسخت پریشانی لاحق ہوئی تو وہ صفاومروہ کے درمیان سخت پریشان

انسان کے چلنے کی طرح چلیں \_پس ہٹادیااللہ تعالیٰ نے دونوں سے مشقت کوآ ب زمزم ظاہر کر کے،اورلوگوں کے دلوں

میں رغبت ڈ ال کر کے کہوہ اس خطہ کوآ باد کریں ۔ پس ضروری ہوااس نعمت کاشکر بجالا ناا ساعیل علیہالسلام کی اولا دیراور

ان لوگوں پر جوان کی پیروی کریں۔اور( ضروری ہوا)اس خرق عادت معجز ہ کو یاد کرنا، تا کہان کی قوت بہیمیہ ہگی مگی

کردی جائے۔اوروہ ان کی اللّٰہ کی طرف راہ نمائی کرے۔اورنہیں ہے کوئی چیز اس معاملہ میں مانند اِس بات کے کہ قوی کیا

جائے دل کا عتقادان دونوں (شکروتذ کر) کے ساتھ کسی واضح متعین عمل کے ذریعیہ، جولوگوں کے مالوف کے خلاف ہو، جس میں خاکساری ہو( قوی کیا جائے ) لوگوں کے مکہ میں داخل ہوتے ہی۔اوروہ کمک نقل کرنا ہے اس تکلیف ومشقت

کی جس میں حضرت ہاجرہ تھیں۔اور حکایت ِ حال اس جیسے معاملہ میں زبانِ مقال سے بدر جہازیا دہ مؤثر ہے۔

تر كبيب: تذكر كاعطف شكر يرب ..... يُعضَد قلبُ العقدِ بهما مين جارمجرور العقد م علق بي ..... بفعل إلخ يُعضد مِعْتُلُ ہے.... مخالفِ صفت ہے فعل کی .... جملہ فیه تذلل بھی اس کی صفت ہے....اور عند أول إلخ

يُعضد كاظرف ب.... وهو محاكاة كامرجع مصدر بجو يُعضد عمتزع ب،اس كاترجمه كمك كيا كيا بـــ

### طواف وَ داع کی حکمت

حدیث --- حضرت ابن عباس رضی الله عنفر ماتے ہیں کہ لوگ (جے سے فارغ ہوکرمنی سے) ہرطرف چل دیتے

تھے۔ پس رسول الله ﷺ نے فرمایا: 'نتم میں سے کوئی ہر گز کوچ نہ کرے، یہاں تک کہاس کی آخری ملاقات بیت اللہ سے

ہوجائے۔ گر میشک آپ نے حائضہ سے حکم ملکا کیا'' (مشکوۃ حدیث ۲۷۲۸) تشری خواف و داع کر کے ہی وطن لوٹے میں دوسیں ہیں:

کہلی حکمت: مناسک کی ترتیب میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر حج کا اہم مقصد بیت اللہ کی تعظیم ونکریم اور

اس کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں حاضری کے بعدسب سے پہلا ممل طواف قدوم ہے یعنی

حاضری کا طواف مسجد حرام میں داخل ہوتے ہی بیطواف کیا جاتا ہے تحیۃ المسجد بھی نہیں پڑھی جاتی۔ پھر حج سے فارغ

لوٹے، کیونکہان کی ہستی غیرمحسوں ہے۔

خَفَّفَ عن الحائض"

دوسری حکمت: لوگ جب بادشا ہوں سے رخصت ہوتے ہیں توالوداعی ملاقات کر کے ہی کوچ کرتے ہیں۔طواف

وَداع میں اس کی موافقت پیش نظر ہے۔ یعنی حجاج کرام کو بھی جو بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ یاک سے

ملا قات کر کےاپنے وطنوں کومراجعت کرنی چاہئے۔اوراللّٰہ کی ملا قات کی یہی صورت ہے کہان کے گھر کے پھیرے لگا کر

[١٣] قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يَنْفِرَنَّ أحدُكم حتى يكون آخِرُ عهده با لبيت، إلا أنه

أقول: السر فيه: تعيظمُ البيت، بأن يكون هو الأول، وهو الآخر، تصويرًا لكونه هو

ترجمه:(١٣) نبي صَلِيْفَايَكُمْ نے فرمایا:.....میں کہتا ہول: راز طواف وَ داع میں: بیت اللّٰہ کی تعظیم ہے، بایں طور کہ ہو بیت

الله ہی اول اور وہی آخر ،تصوریشی کرنے کے طور پر بیت اللہ ہی کے ہونے کی سفر حج سے مقصود بالذات اور لوگوں کی عادت کی

باب \_\_\_\_

حجة الوَداع كابيان

کے پیش نظرخود رسول الله ﷺ نے حج نہیں فر مایا۔لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کوامیر الحج بنا کر بھیجا۔ان کی

امارت میں حج ادا ہوا۔اگلےسال •اھ میں جوآ ہے کی حیات ِمبار کہ کا آخری سال تھا۔آ ہے گئے کا ارادہ فرمایا۔اور

چونکہ آ ہے کو بیا شارہ مل چکاتھا کہا ب آ ہے کی دنیوی زندگی کاوفت تھوڑا ہی باقی رہ گیا ہے،اس لئے آپ نے مختلف مواقع

میں لوگوں کوصاف صاف آگا ہی دی کہ اب میراوفت ِموعود قریب ہے۔اورلوگوں کودین کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع اس

کے بعد نہیں مل سکے گا، گویا پیر حج الوداعی ملاقات تھی۔اس لئے اس حج کو ججۃ الو داع بعنی زخصتی حج کہا جاتا ہے۔شاہ

صاحب قدس سرہ مختلف روایات سے اخذ کر کے بیہ پوراوا قعہ بیان کرتے ہیں۔اور ساتھ ہی حکمتیں بھی بیان کرتے جاتے

کمه مکرمه رمضان ۸ ھ میں فتح ہوا، اور راجج قول کے مطابق ۹ ھ میں حج کی فرضیت کا حکم آیا۔اس سال بعض مصالح

موافقت کرنے کے طور پر، وفو د کے رخصت کرنے میں اپنے بادشا ہوں کوکوچ کے وقت ۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

المقصود من السفر، وموافقةً لعادتهم في توديع الوفودِ ملوكها عند النفر، والله أعلم.

رحمة اللدالواسعة جلدجهارم

ہونے کے بعد آفاقی جب وطن کی طرف کوچ کرتا ہے تب بھی یہی حکم ہے کہ آخری وَ داعی طواف کر کے لوٹے۔ یہ اس بات کی منظرکشی ہے کہ مقصودِ سفر بیت اللہ ہی ہے۔

ہیں،جواس کتاب کا خاص موضوع ہے۔ فرماتے ہیں: ججة الوداع كابيان حضرت جابر،حضرت عا كنثه،حضرت ابن عمر رضى الله عنهم اوران كےسوا ديگر صحابه كى روايات ميں

مروی ہے۔اوریتمام روایات مشکوۃ شریف،بابقصۃ حجۃ الو داع میں ہیں۔

🕕 ـــــ رسول الله ﷺ نے مدینہ آ کرنوسال تک کوئی مج نہیں کیا۔ پھر ۱۰ھیں آپ نے اعلان کرایا کہ اس سال

آ ہے کا حج کا ارادہ ہے۔ چنانچہ لوگ بڑی تعداد میں مدینہ آ گئے۔ تا کہ شروع ہی ہے آ ہے کی ہمراہی میں حج کریں۔۲۴ رذی

قعدہ بروز جمعہ آیٹ نے خطبہ دیا اور سفر حج کے بارے میں ہدایات دیں۔اگلے روز ۲۵ برذی قعدہ کونماز ظہر کے بعدروا نگی عمل میں آئی۔اورعصر کی نماز ذوالحلیفہ میں پہنچ کرادا فر مائی۔اگلے دن۲۷ رذی قعدہ کی دوپہرتک قیام فر مایا۔ تا کہ سب ساتھی آکر مُرُوجائیں <u>ظہرکے بعدآ پ مُخ</u>سل فرمایا ہنوشبولگائی ،احرام پہنا اور سجد میں دوگانۂ احرام ادا کیا۔اور تلبیہ پڑھا۔تلبیہ بیہ ہے:لیك

اللهم لبيك، لبيك لاشويك لك لبيك، إن الحمدَ والنعمةَ لك والملكَ، لاشويك لك: ترجمه يهكِّ لذرجِكا بــــ

### دوباتوں میںاختلاف کافیصلہ

يہاں دوباتوں ميں اختلاف ہواہے۔جودرج ذيل ہيں:

بہلی بات ــــــرسول الله سِطَاللَّهِ اَیْمَا ہِمُ کا بیہ جج کیسا حج تھا؟ ـــــ تعنی آپ نے إفراد ( تنہا حج ) کیا تھا۔ یا تمتع کیا تھا

لیعنی مکہ پہنچ کر حج کی نبیت عمرہ سے بدل دی تھی۔اورا فعال عمرہ کر کے احرام کھول دیا تھا۔ پھر جب حج کا وقت آیا،تو از سرنو

حج كااحرام باندها تھا۔ يا آڀً نے شروع ہےصرف حج كااحرام باندها تھا۔ پھر حضرت جبرئيل عليہ لاسلام كاايماء يا كر حج کے ساتھ عمرہ کی بھی نیت کر لی تھی۔اورآ پ احرام ہی کی حالت میں رہے تھے، کیونکہ آپ کے ساتھ قربانیاں تھیں؟

فائده: شاه صاحب قدس سره نے اس اختلافی مسله میں کوئی فیصلنہیں کیا۔ اس لئے عرض ہے کہ اس سلسلہ میں روایات میں اختلاف ہے: ستر ہ صحابہ سے عمدہ سندول کے ساتھ مروی ہے کہ آپ ٹے قر ان کیا تھا۔ اور یانج صحابہ سے

تمتع کرنامروی ہے۔اور حیار صحابہ سے افراد مروی ہے (معارف اسنن ۲۷۲۱) مگر صورت ِ حال بیٹھی کہ جب آپ نے

ذ والحلیفہ سے احرام باندھا تھا تواس وفت حج کے سفر میں عمر ہ کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ جاہلیت کے عقیدہ کے مطابق ایسا كرنا براً كناه تھا۔ اور شريعت كا حكم ابھى نازل نہيں ہوا تھا۔ اس كئے آپ نے صرف حج كا احرام باندھا تھا۔ افراد كى

روایات کا یہی محمل ہے یعنی ان رُوات نے آپ کی ابتدائی حالت کا تذکرہ کیا ہے ۔۔۔۔ پھر ملہ مکرمہ پہنچ کر جب پیچکم آیا کہ لوگ حج کا احرام عمرہ سے بدلدیں لیعنی نیت بدلدیں اورا فعال عمرہ کر کے احرام کھولدیں ، تو آپ کے لئے احرام کھولنے

میں یہ مجبوری تھی کہ آ ہے قربانیاں ساتھ لائے تھے۔ جب تک وہ ذرج نہ ہوجائیں آ پُّاحرام نہیں کھول سکتے تھے۔اس لئے آپ نے جج کے ساتھ عمرہ کی نیت بھی کرلی۔اب آپ قارن ہو گئے۔قران کی روایات اس آخری حالت کے اعتبار سے

تېلىمرىتەبلىيە پۇھاتھا-

میںاس کی زیادہ تعظیم ہے۔

خوب واضح ہوجائے کہ وہ ایک اہم عمل شروع کررہاہے۔

فر مائے۔قر ان کوبھی لغوی معنی کے اعتبار سے تمتع کہہ سکتے ہیں۔ پس روایات کا اختلاف ختم ہو گیا اورآ پ کاقر ان کرنا

محقق ہو گیا۔امام نو وی رحمہ اللہ نے شرح مسلم (۱۳۵:۸مری) میں مختلف روایات میں یہی تطبیق دی ہے۔واللہ اعلم۔

دوسری بات \_\_\_آپ نے پہلا تلبیہ کب پڑھاتھا؟\_\_\_ اس سلسلہ میں بھی روایات مختلف ہیں:(۱)حضرت ابن عمر رضی اللّذعنهما بیان فرماتے ہیں کہآ ہے کے پہلا تلبیہاس وقت پڑھا تھاجب ناقہ آ ہے کولیکر کھڑی ہوئی تھی (۲) بعض

دوسرے صحابہ کا بیان ہے کہ جب آپ بیداء نامی ٹیلے پر چڑھے تھے تو آپؓ نے پہلی بارتلبیہ پڑھا تھا(۳)اور بعض

مگر ابودا ؤ د (حدیث ۱۷۷۰) میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے اس اختلاف کی وجہ اور صحیح صورت ِ حال مروی

ہے۔ فرماتے ہیں کہ سب لوگ آ یا ہے یاس مجتمع نہیں تھے۔ ٹولیاں ٹولیاں آ رہے تھے۔ آ یا نے دوگانۂ احرام کے

بعدہی پہلاتلبیہ پڑھاتھا۔گلراس کاعلم صرف ان چندحضرات کوہواجواس وفت وہاں موجود تھے۔ پھر جب ناقہ آ ہے کولیکر

اٹھی تواس وفت آپ نے تلبیہ پڑھا۔ کیچھاوگوں نے بیٹلبیہ سنااوراسی کو پہلاتلبیہ قرار دیا۔ پھر جب آپ بیداء پر چڑھے تو

پھرآ ی نے تلبیہ پڑھا۔جن لوگوں نے یہی تلبیہ سناانھوں نے اسی کو پہلا تلبیہ قرار دیا۔حالانکہ آپ نے نماز کے بعد ہی

غسل کر کے احرام باندھنے کی وجہ: بیہے کہ احرام شعائر اللہ میں سے ہے، کیونکہ اس کے ذریعہ توحید کا شہرہ بھیلتا

دوگانهٔ احرام کی وجہ: نیت ایک پیشیدہ امر ہے۔اس کوایک ایسے فعل کے ذریعہ جومل کواللہ کے لئے خالص

احرام کے مخصوص لباس کی وجہ:احرام بنگی اور چا در پہن کر شروع کرنے کی وجہ یہ ہے کہاس طرح لباس کی تبدیلی

یعنی مختاجوں اور فقیروں کی صورت بنا کر احرام باندھنے میں نفس کو چو کنا اور بیدار کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے

خا کساری کرنے کے لئے تیار ہوجائے ،اب وہ فروتن میں کوتا ہی نہ کرے۔اس کی نظیریہ ہے کہ پیشہ ورفقیر جب مانگنے

احرام سے پہلےخوشبولگانے کی وجہ: چونکہاحرام باندھنے کے بعدمحرم خاک آلود ہوجائے گا۔اس کےجسم سےاور

کپڑوں سے پسینداورمیل کی بوآنے لگے گی،اس لئے ضروری ہے کداحرام باندھنے سے پہلے اس کی پھھ تلافی کر لی

کے لئے نکلتے ہیں تو فقیرانہ وضع بنا کر نکلتے ہیں۔ابان کولوگوں کی منت کرنے میں عار محسوس نہیں ہوتا۔

کرنے پر اور اللہ کی عبادت کے اہتمام پر دلالت کرنے والا ہے متعین ومنضبط کیا گیا ہے۔ تا کفس کے لئے یہ بات

ے۔ ہے۔ پس نہاکراحرام باندھنے میں اس کی تعظیم ہے۔ جیسے قرآن شعائراللہ میں سے ہے۔ پس باوضوء قرآن کو ہاتھ لگانے

روایات سےمعلوم ہوتا ہے کہآ پ نے دوگانۂ احرام کے بعدمعاً پہلی بارتلبیہ پڑھاتھا۔

جلدجهارم ہیں۔اور متنع سے لغوی معنی مراد ہیں یعنی آ ہے ؓ نے بھی فائدہ اٹھایا یعنی ایک ہی سفر میں حج وعمرہ بصورت ِ قر ان ادا جائے۔ تا کہ صورت ِ حال کچھ دہر سے بگڑے۔

تلبیہ کے الفاظ کی معنویت: تلبیہ میں مخصوص الفاظ اس لئے پسند کئے گئے ہیں کہ وہ اپنے مولی کی بندگی پر برقر ار رہنے کی ترجمانی کرتے ہیں۔اوراس کو یہ بات بھی یا د دلاتے ہیں کہ اب وہ بندگی کے لئے کمربستہ ہو گیا ہے۔ پس اس کے استعمادت میں میں کی داری ہوئے۔

کوعبادت کاحق بورا پوراادا کرنا چاہئے۔

تلبیہ میں لاشریك لك شامل كرنے كى وجہ: تلبیہ میں دومر تبہ لاشریك لك شامل كيا گياہے، كيونكه زمانة جاہليت كے لوگ الشريك بيتوں كى تقطيم كيا كرتے تھے اور تلبيہ میں ان كا بھى تذكره كيا كرتے تھے۔ وہ كہتے تھے: لاشريك الك، إلا شريك هو لك، تمليكه ومامكك لين آپ كا كوئى شريك نہيں، مگروه شريك جوآپ كا ہے۔ جس كے آپ

ما لک ہیں،اوروہ ما لکنہیں۔ چنانچہمشر کین کی تر دید کرنے کے لئے اورمسلمانوں کے تلبیہ کومشرکوں کے تلبیہ سے جدا کرنے کے لئے رسول اللہ ﷺ نے تلبیہ میں یہ جملہ بڑھایا ہے۔

کرنے کے لئے رسول اللہ ﷺ نے تلبیہ میں یہ جملہ بڑھایا ہے۔ تلبیہ کے بعد دعا: کچھ وقت تلبیہ پڑھنے کے بغر شخب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے جس میں اللہ تعالیٰ سے

ملبیہ کے بعددعا: پچھوفت ملبیہ پڑھنے کے بغتر شحب میہ ہے کہ اللہ تعالی سے دعا کی جائے بیس میں اللہ تعالی سے اس کی رضا کی زیادتی اور جنت مانگی جائے۔اور دوزخ کے عذاب سے پناہ جاپہی جائے۔حدیث میں ہے کہ رسول اللہ

ﷺ جب تلبیہ سے فارغ ہوتے تو اللہ تعالی سے اس کی خوشنو دی اور جنت طلب کرتے تھے۔اوراس کی رحمت کے طفیل سے دوزخ سے خلاصی مانگتے تھے (مشکوۃ حدیث ۲۵۵۲)اس کے بعداور بھی دعا کرنا جا ہے تو کرسکتا ہے۔

#### ﴿قصة حَجَّةِ الوَداعِ

الأصل فيها حديث جابر، وعائشة، وابن عمر، وغيرهم رضي الله عنهم:

[١] اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة تسع سنين لم يُحَبَّ، ثم أَذَّنَ في الناس في العاشرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجٌ، فقدم المدينة بشر كثير، فخرج

حتى أتى ذاالحليفة، فاغتسل، وتطيب، وصلى ركعتين فى المسجد، ولبس إزارًا ورداءً، وأحرم ولبنى: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك لبيك، إنَّ الحمدَ والنعمةَ لك والملك، لاشريك لك لبيك لك لبيك اللهم لبيك، الله والملك،

أقول:اختُلف ههنا في موضعين:

الون: احتلف ههنا في موضعين: أحدهما: أن نسكه ذلك كان حجًا مفرَدًا، أو متعةً: بأن حلَّ من العمرة، واستأنف الحج، أو

أحدهما: أن نسكه ذلك كان حجًا مفردًا، أو متعة: بأن حل من العمرة، واستأنف الحج، أو أنه أحرم بالحج، في على أحرامه، أنه أحرم بالحج، ثم أشار له جبرئيل عليه السلام أن يُدخل العمرة عليه، فبقى على أحرامه، حتى فرغ من الحج، ولم يحلَّ لأنه كان ساق الهدى؟

وثانيهما : أنه أهلَّ حين صلى، أو حين ركب ناقتَه، أو حين أشرف على البَيْداء؟ وبيَّن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الناس كانوا يأتونه أرسالًا، فأخبر كل واحد بما رآه؛ وقد كان أولُ إهلاله حين صلى ركعتين.

وإنـمـا اغتسـل وصـلـي ركعتين: لأن ذلك أقربُ لتعظيم شعائر الله، ولأنه ضبطٌ للنية بفعل

ظاهر منضبطٍ، يدل على الإخلاص لله، والاهتمام بطاعة الله. و [إنما لبس إزارًا ورداءً] لأن تغيير اللباس بهذا النحو ينبُّهُ النفسَ ويوقظُها للتواضع لله تعالىٰ.

وإنما تطيَّب: لأن الإحرام حالُ الشُّعْثِ والتَّفَل، فلابد من تدارُكٍ له قبل ذلك. وإنما اختار هذه الصيغة في التلبية: لأنها تعبيرٌ عن قيامه بطاعةِ مولاه، وتُذَكِّرُ له ذلك؛

وكان أهل الجاهلية يعظِّمون شرَكاءَ هم فأدخل النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" لاشريك لك" ردًا على هؤ لاء، وتميزًا للمسلمين منهم.

ويُستحب زيادةُ سؤ الِ اللَّهِ رضو انَه، واستِعْفاءَ ه برحمته من النار .

تر جمه: ججة الوداع كاواقعه: بنياداس واقعه مين حضرت جابر، حضرت عائشه، حضرت ابن عمر اوران كے سواصحاب رضي

اللُّعنهم كي حديثيں ہيں: (1) جان ليس كه:.....ميں كہتا ہوں: يہاں دوباتوں ميں اختلاف كيا گيا ہے: ان ميں سے ایک: پیے ہے کہآ ہے گا جج: حج افراد تھایا تمتع تھا، بایں طور کہ عمرہ سے باہرآ گے ہوں ،اوراز سرنو حج کیا ہویا پیکہ آ ہے گج کا

احرام باندھا، پھر جبرئیل نے آپ کواشارہ کیا کہ آپ اس پرعمرہ داخل کریں۔ پس آپ اس احرام پر قائم رہے یہاں تک کہ فج سے فارغ ہوئے۔اوراحرام سے باہزہیں آئے۔اس لئے کہ آ پٹری لے کرآئے تھے؟ -- اوران میں سے

دوسری بات: پیرہے کہ آپ نے تلبیہ بڑھا جب نماز بڑھی یا جب اپنی اذبتی برسوار ہوئے یا جب بیداء برچڑھے؟ اور ابن

عباس رضی اللّٰء نہمانے بیان کیا کہ لوگ آپ کے پاس آتے تھے لینی آپ کے پاس سے گذرتے تھے ٹولیاں ٹولیاں۔ پس

خبر دی ہرایک نے اس بات کی جواس نے دیکھی۔اورتھی آ پُٹ کے زور سے تلبیہ پڑھنے کی ابتداء جب آ پُٹ نے دوگانہ پڑھا ——اورآ پ نے عسل اور دور کعتیں اسی لئے پڑھیں کہ بیہ بات شعائر اللہ کی تعظیم سے قریب تر ہے،اوراس لئے کہ

وہ نیت کومتعین کرنا ہے ایک ایسے ظاہر متعین عمل کے ذریعہ جو دلالت کرنے والا ہے اللہ کے لئے عمل کوخالص کرنے یر۔

اوراللہ کی عبادت کے اہتمام پر ۔۔۔۔ اور آپ نے لنگی اور حپا دراسی لئے پہنیں کہاس طور پرلباس کی تبدیلی نفس کو چو کنااور بیدار کرتی ہےاللہ کے لئے فروتنی کرنے کے لئے ۔۔۔۔اورخوشبواسی لئے لگائی کہاحرام خاک آلودگی اور بد بودار ہونے کی حالت ہے، پس احرام سے پہلے اس کی تلافی ضروری ہے ۔۔۔ اور تلبیہ میں بیالفاظ اسی لئے پیندفر مائے کہوہ اپنے مولی

کی عبادت میں برقر ارر ہنے کی ترجمانی ہیں۔اور بیالفاظ اس کو یہ بات یاد بھی دلاتے ہیں ــــــــــــــ اور زمانۂ جاہلیت کے

لوگانے بتوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، پس آ گئے لاشریك لك تلبیه میں داخل کیا: اُن لوگوں کی تر دید کرتے ہوئے

اور مسلمانوں کومشر کوں سے جدا کرتے ہوئے ۔۔۔ اور مستحب ہے اللہ تعالیٰ سے ان کی خوشنو دی کی زیادتی کا اور جنت کا

سوال کرنااوراللہ سے ان کی رحمت کے واسطہ سے دوز خے سے درگذرطلب کرنا۔ تصحيح: [إنما لبس إزارًا ورداءً] كالضافه كيا كياب ـ اس ك بغير كلام تام نهيس موتا ـ

حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ طالع آئے فرمایا:" (ججۃ الوداع کے سفر میں ) میرے یاس جبر نیل آئے۔

اورانھوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بیچکم پہنچایا کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں کہوہ تلبیہ بلندآ واز سے پڑھیں' (مشکوۃ

حدیث ۲۵۴۹)اوررسول الله ﷺ نے فرمایا:''جوبھی مسلمان تلبیہ پڑھتا ہےتو تلبیہ پڑھتی ہیں وہ چیزیں جواس کے دائیں

بائیں ہیں یعنی پھر یا درخت یا ڈھیلے، یہاں تک کہ زمین اِس طرف سے اوراُس طرف سے تمام ہوجاتی ہے''(مشکوۃ حدیث

۲۵۵۰) یعنی زمین کے دونوں طرف کے ڈانڈ میل جاتے ہیں۔ پس آپ کے دونوں اشارے یوری زمین کومحیط ہو گئے۔

جہراً تلبیہ پڑھنے کی وجہ: تلبیہ فج کا شعار (خاص علامت ) ہےاوراس سے ذکراللہ کی شان بھی بلند ہوتی ہے۔اور جو

چیز اس قبیل سے ہوتی ہےاس کو بہآ واز بلندیڑھنامشحب ہے۔اور یہ بات بھیمطلوب ہے کہ وہ چیز ہر کہ ومہ کے سامنے

آ جائے۔اوروہ جگہ دارالاسلام معلوم ہونے لگے۔ پس جب تلبیہ کا ذکراس طرح بلندآ واز سے کیا جاتا ہے تو نامہُ اعمال میں

اُن مقامات کی صورت مرتسم ہوجاتی ہے جہاں وہ ذکر کیا گیاہے۔ شجر و حجر کے تلبیہ میں شریک ہونے کا یہی مطلب ہے۔ استدراک:اس سے بہتر حدیث کوحقیقت پرمحمول کرنا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید نے بیرحقیقت واضح کی ہے کہ ہرچیز

تشبیج خواں ہے، گوانسان اس کونتہجھ سکے،اور برقی لہروں کی دریافت سے بیہ بات مشاہدہ میں آگئی ہے کہ آ واز ساری ز مین پڑھیلتی ہے۔رسول اللہ ﷺ کے اس دریافت ہے بہت پہلے لوگوں کواس حقیقت سے باخبر کیا ہے کہآ واز تمام

روئے زمین پر گونجتی ہے۔اورانسان کےعلاوہ ہرمخلوق اس کوسنتی ہے۔اورتلبیہ ہرمخلوق کوا تنا پیند ہے کہوہ تلبیہ پڑھنے

والے کی ہمنوائی کرتی ہے۔ جیسے داؤدعلیہ السلام کے ذکر میں پہاڑ اور پرندے ہمنوائی کرتے تھے (سورہُ سبا آیت ۱۰) [٢] وأشار جبـريـلُ عـليه السلام برفع أصواتهم بالإحرام والتلبية، وقال رسول الله صلى الله

عليه وسلم: " ما من مسلم يُلَبِّي إلا لَبِّي ما عن يمينه وشماله: من حجر، أوشجر، أو مَدَرٍ، حتى تنقطعَ الأرضُ من ههنا وههنا"

أقول: سرُّه: أنه من شعائر اللُّه، وفيه تنويهُ ذكر الله؛ وكلُّ ما كان من هذا الباب فإنه يستحب الجهرُ به، وجعلُه بحيث يكون على رء وس الخامل والنبيهِ، وبحيث تصير الدارُ دارَ

تر جمہ: (۲) اور جبرئیل نے حکم پہنچایا: احرام اور تلبیہ کے ساتھ صحابہ کے آ واز وں کو بلند کرنے کا۔اور رسول الله

ﷺ نے فرمایا بنہیں کوئی مسلمان جوتلبیہ پڑھے مگر تلبیہ پڑھتی ہیں وہ مخلوقات جواس کے دائیں اور بائیں ہیں یعنی پھریا

درخت یا ڈھیلے۔ یہاں تک کہ ختم ہو جاتی ہے زمین یہاں سے اور یہاں سے ( اور آ یٹ نے دائیں بائیں اشارہ کیا ) میں

کہتا ہوں:اس کا لیتنی جہراً تلبیہ پڑھنے کا رازیہ ہے کہ تلبیہ شعائر اللہ میں سے ہے۔اوراس میں ذکر اللہ کی شان بلند کرنا

( بھی ) ہےاور ہروہ کام جواس قبیل سے ہوتومستحب ہےاس کو بلندآ واز سے کہنا ( جیسے اذان )اوراس کو بنانا بایں طور کہ ہو

وہ ذکر گمنام اور مشہور کے سامنے ۔ اور بایں طور کہ وہ جگہ دارالاسلام معلوم ہونے گئے ۔ پس جب ذکراس طرح کیا جاتا ہے

👚 ن والحلیفه میں ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آ پٹٹے نے اپنی مدی کی اونٹنیاں منگوائیں۔اوران کا اشعار کیا لیعنی

پہلی حکمت: ہدی حج کا ایک شعار ہے۔اس کے اشعار کرنے سے بعنی اس پر ہدی ہونے کی نشانی قائم کرنے سے

دوسری حکمت:اشعار کرنا دل کے ممل کوظاہری فعل کے ذریعی تعین کرنا ہے یعنی محرم نے جوہدی کی نیت سے جانور

تيسري حكمت: رسول الله طِلا الله عِلا على على الونث قا فله كے ساتھ نہيں تھے۔ چند آ دميوں كے ساتھ حضرت ناجيه

چوسی کمت: ہدی کے جانورز مانۂ جاہلیت میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ کیونکہ فج کا پیشعارا براہیم علیہ

السلام کے زمانہ سے متوارث چلا آ رہا تھا۔ پس بینشانی اس لئے بھی لگائی تھی کہلوگ ان کا احترام کریں، اوران کی

رضی اللّٰہ عنہ کی نگرانی میں علیحد ہ روانہ کئے گئے تھے۔اور ملک میں ابھی بوری طرح امن وامان قائم نہیں ہوا تھا۔اس لئے

شعائر اللّٰد کی شان بلند ہوتی ہے۔اوراس سے ملت حنفی کا استحکام ہوتا ہے۔قریب وبعید کےلوگ حاجی کے اسعمل کو

ان کی کو ہان کی دائیں جانب میں ذراسی کھال چیری۔اور جوخون نکلا اسے یو نچھڈ الا ،اوران کےگلوں میں چیلوں کا ہار

ڈ الا۔اوران کوحضرت نا جیئے نزاعی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ کیا (مشکوۃ حدیث ۲۶۲۷ و۲۶۲۷)

اشعار کرنے کی وجہ: ہدی کےاشعار میں چنگمتیں ہیں:

ساتھ لیا ہے، جب اس کا اشعار کیا جائے گا تو اس کی نیت پیکر محسوں بن جائے گی۔

خدمت کریں۔اوران کے لئے چارہ پانی فراہم کریں (تیسری اور چوتھی حکمتیں متزاد ہیں )

دیکھیں گے توان کے دل میں بھی مج کا شوق پیدا ہوگا۔

ب علامت قائم کی گئی تھی تا کہ ٹیرےاس کولوٹنے سے بازر ہیں۔

تواس كے نامهُ اعمال ميں لکھی جاتی ہے ان مقامات كى صورت (أشار به: پہنچانا۔ احرام اور تلبيه ايك معنى ميں ہيں)

الإسلام؛ فإذا كان كذلك كُتب في صحيفة عملِه صورةُ تلك المواضع.

رحمة اللدالواسعة

[٣] وأشْعر رسولُ اللُّه صلى الله عليه وسلم ناقتَه، في صَفْحَةٍ سَنامِها الأيمنِ، وَسَلَتَ الدمَ عنها، وقَلَّدها نعلين.

أقول: السرُّ في الإشعار: التنوية بشعائر الله، وإحكامُ الملة الحنيفية، يرى ذلك منه الأقاصي والأداني، وأن يكون فعلُ القلب منضبطًا بفعل ظاهر.

ترجمه: (٣) اورا شعار کیارسول الله ﷺ نے اپنی اونٹنی کا ،اس کی دائیں کو ہان کی جانب میں۔اور پونچھ ڈالا اس سےخون اور ہار پہنایا اس کودو چپلوں کا۔

میں کہتا ہوں:اشعار کرنے میں راز:شعائر اللہ کی شان بلند کرنا ہے،اور ملت ِ حنفی کومضبوط کرنا ہے۔ دیکھیں اس کی بیہ بات دور کےلوگ اور قریب کےلوگ۔اور بیر کہ دل کاعمل ظاہری فعل کے ذریعہ متعین ہوجائے۔

﴾ — اورذ والحليفه ميں بيواقعه پيش آيا كەصدىق اكبررضى اللەعنەكے گھر ميں حضرت اساء بنت محميس رضى الله

عنها نے محمدنا می بچیہ جنا۔رسول اللہ ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ وہ نہا کر، کپڑے کی کنگوٹ باندھ کر،احرام باندھیں (مشکوۃ

حیض ونفاس میں احرام سے پہلے شمل کرنے کی وجہ: جوعورت احرام باندھتے وقت حیض یا نفاس میں ہو، وہ

بھی غسل کر کے احرام باند ھے گی۔البتہ دوگانۂ احرام نہیں پڑھے گی۔اس مسکلہ کی بنیادیہ حدیث اورآئندہ حدیث ہے۔ نمازاس کئے نہیں پڑھے گی کہوہ پاکنہیں ہے۔اورسل اس کئے کرے گی کہاحرام کی سنتوں میں سے جن پرآسانی سے

عمل کیا جاسکتاہے کرلیا جائے۔ اسی سفر میں بیدوا قعہ بھی پیش آیا کہ جب قافلہ مقام ئیرِ ف میں پہنچا، جومکہ سے صرف ایک منزل پرواقع

ہے، تو حضرت عا کشہ صدیقه رضی الله عنها کو ما ہواری شروع ہوگئی ، وہ رو نے لگیں ۔اسی حال میں رسول الله حِلانْ عَلَيْهِمْ ان کے پاس تشریف لائے۔اور دریافت کیا کہ:'' شایدتمہارےایام شروع ہوگئے!'' جواب اثبات میں پاکرآپ نے

فر مایا:'' بیا یک ایسی چیز ہے جواللہ نے آ دم کی بیٹیوں پر لازم کی ہے، پس تم وہ سب کام کروجو حاجی کرتا ہے۔البتہ جب تك ياك نه موجاؤبيت الله كاطواف نه كروٌ (مشكوة حديث ٢٥٤٢) حضرت عائشه رضى الله عنها احرام توذوالحليفه مين

باندھ چکی تھیں۔ یہ آ کے کے اعمال کے بارے میں ہدایت ہے۔

شریعت میں اعذار کالحاظ ہے: بیارشاد کہ:'' بیا یک ایسی چیز ہے جواللہ نے بناتِ آدم پرلازم کی ہے'' ترخیص کی تمہید ہے بعنی اس حالت سے ہرخاتون کوسابقہ پڑتا ہے،اس لئے شریعت نے اس عذر کا لحاظ کر کے سہولت دی ہے۔

رحمة اللدالواسعة جلدجهارم شریعت ایسی صورت میں متبادل تجویز کرتی ہے۔ جیسے کھڑے ہوکر نماز ادا کرنے پر جوقا درنہیں وہ بیٹھ کرنماز پڑھے۔

چنانچە جا ئضە اورنفساء حج كا ہممل كريں گى \_البىتە طواف زيارت اس وقت كريں گى جب وہ پاك ہوجا ئيں گى \_اور

طواف قدوم اورطواف وَ داع ان سے ساقط ہے۔

[٤] وولدتْ أسماءُ بنت عُمَيْسٍ بذي الحليفة، فقال: لها:" اغتسلي، واسْتَثْفِرِي بثوب،

وأحرمي" أقول: ذلك: لِتَأتِّي بقدر الميسور من سنة الإحرام.

[٥] وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين حاضت عائشةُ رضي الله عنها بِسَرِفَ: " إن ذلك شيئ كتبه الله على بنات آدم، فافعلى ما يفعلُ الحاجُّ، غير أن لاتطوفي بالبيت حتى تطهرى"

أقول: مَهَّدَ الكلامَ: بأنه شيئ يكثر وقوعُه، فمِثلُ هذا الشيئ يجب في حكمة الشرائع: أن يُدفع عنه الحرج، وأن يُسَنَّ له سنةٌ ظاهرة، فلذلك سقط عنها طواف القدوم، وطواف الوَداع.

ترجمہ: (۴) اور بچہ جنا اساء بنت عمیس نے ذوی الحلیفہ میں۔ پس آپؓ نے فرمایا:''نہالو، اور کپڑے کی لنگوٹ

باندھ لو، اور احرام باندھو' میں کہتا ہول: وہ بات یعنی شل کرنااس لئے ہے کہ حاصل ہوااحرام کی سنت آسانی کے بقدر۔

(۵)اور فرمایا نبی صِلانیٰقیکم نے:.....میں کہتا ہوں:بطور تمہیدا کی نے یہ بات بیان فرمانی کہ یہ ایک چیز ہے جس کا وقوع بکثر ت ہوتا ہے۔ پس اس قتم کی چیز: قانون سازی کی مصلحت میں ضروری ہے کہاس سے تنگی ہٹائی جائے۔اور بی( بھی ضروری ہے ) کہاس کے لئے کوئی واضح طریقہ مقرر کیا جائے ۔ پس اس وجہ سے ساقط کیا ہے حا نصہ سے طواف

قدوم اورطوان ِ وَ داع۔

🕤 \_\_\_\_ پھر جب مکہ مکر مہ قریب آگیا تو آٹ نے ذی طوی میں قیام فر مایا۔اورا گلے دن ۴ ذی الحجہ کی صبح کودن

میں مکہ شریف کے بالائی حصہ سے داخل ہوئے۔اور جب حج سے فارغ ہوکر مدینہ کی طرف مراجعت فر مائی تو مکہ کے

زىرىي حصەسے نگلے۔ دن میں مکہ میں داخل ہونے کی وجوہ:

بہلی وجہ: تا کہ سکونِ قلبی سے مکہ شریف میں داخلہ ہو، ماندگی کی حالت میں داخلہ نہ ہو۔ تا کہ اللہ کے جلال وعظمت

كاخوب دھيان كياجا سكے۔

دوسری وجہ: آپ ہیت اللہ کا پہلاطواف لوگوں کے روبر وکرنا چاہتے تھے، تا کہ طواف کی شان بلند ہو۔

وشوكت ظاهر هوبه

جلال الله وعظمته.

جامِّيْنَ، متهيئين.

طواف وغيره اعمال ميں شريك موں تا كه وه مناسك سيكھيں۔

حصہ سے دن میں ۔اور مراجعت فرمائی اس کے زیریں حصہ سے۔

ہی راستوں میں مسلمانوں کی شوکت ظاہر ہو۔اوراس کی نظیر عید ہے۔

جَمَّ (ن مِن ) الماءُ: كثرت سے جمع ہونا۔

جلدجهارم تيسري وجهه: آپ كاپيه بھي منشا تھا كەلوگ مناسك سيكھيں۔اس لئے آپً باہررك گئے، تا كەجولوگ بيچھے ہيں وہ

زیادہ سے زیادہ اکٹھا ہوجا ئیں۔اوروہاں سے اعمال حج ادا کرنے کا ذہن بنا کرچلیں۔اور مکہ میں پہنچ کر آپ کے ساتھ

اورراستہ بدلنے کی وجہ: وہی ہے جوعیدین میں راستہ بدلنے کی ہے یعنی دونوں ہی راستوں میں مسلمانوں کی شان

[٦] فلما دنا من مكة نزل بذي طُوئ، ودخل مكةَ من أعلاها نهارًا، وخرج من أسفلها.

وأيضًا: ليكون طوافُه بالبيت على أعين الناس، فإنه أنوه بطاعة الله.

وإنما خالف في الطريق ليظهر شوكةُ المسلمين في كلتا الطريق، ونظيره العيد.

و ذلك: ليكون دخولُ مكة في حال اطمئنان القلب، دون التعبِ، ليتمكن من استشعار

و أيضًا: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلِّمَهم المناسك، فأمهلَهم حتى يجتمعوا

تر جمہ: (١) پس جب آ پ مکہ سے قریب ہوئے تو ذی طُوی میں پڑاؤ کیا۔ اور مکہ میں داخل ہوئے اس کے بالائی

اوروہ بات: تا کہ ہوآ پؑ کا مکہ میں داخل ہونا دل کے سکون کی حالت میں، نہ کہ ماندگی کی حالت میں۔ تا کہ آپؑ

قا در ہوں اللہ کے جلال اور اس کی عظمت کے خوف کودل میں محسوس کرنے پر ۔۔۔۔ اور نیز: تا کہ ہوئے آپ کا بیت اللہ

کا طواف لوگوں کی نگا ہوں کے سامنے۔ پس بیربات اللّٰہ کی عبادت (طواف) کی شان زیادہ بلند کرنے والی ہے \_\_\_\_

اور نیز: پس نبی ﷺ پا ہے تھے کہ آپ لوگوں کواعمالِ حج کا طریقہ سکھلائیں۔پس آپؓ نے لوگوں کومہلت دی،

تا كەدە بكثرت اكٹھا ہوجائيں \_ درانحاليكە دە تيار ہونے والے ہوں \_\_\_\_اورآپ نے راستداس لئے بدلاتا كەدونوں

تصحیح : جَامِّیْن:اصل میں جامعین تھا۔ یہ تصحیف ہے۔تصحیح مطبوعہ صدیقی اور مخطوطہ کراچی وغیرہ سے کی ہے

﴾ ۔ پھر جب آپ میت اللہ کے پاس پہنچے تو حجر اسود کا استلام کیا۔اور سات چکّر لگائے: تین میں رنمل کیا،اور

حارمیں عادت کےمطابق چلے۔اوریمن کی طرف کے دوکونوں ہی کا استلام کیا۔اوررکن یمانی اور حجراسودوالے کونے کے

بنالومقام ابراہیم کونماز پڑھنے کی جگہ' (سورۃ البقرۃ آیت ۱۲۵) اوروہاں آپ نے اس طرح کھڑے ہوکر دور کعتیں پڑھیں

كەمقام ابرا ہيم آپ كے اوربيت الله كے درميان تھا۔اوراس دوگانهُ طواف ميں سورهُ اخلاص اور سورة الكافرون برُطيس۔

کعبہ کے صرف دوکونوں کے استلام کی وجہ:حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمانے بیوجہ بیان کی ہے کہ یہی دوکونے اپنی

طواف کے لئے طہارت اورسترعورت شرط ہونے کی وجہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ

اصلی بنیادوں پر ہیں حطیم کی طرف کے دوکو نے اپنی اصل بنیادوں پرنہیں ہیں مشرکین مکہ نے اس طرف سے کعبہ کا کچھے

حصہ کعبہ سے باہر نکال دیاہے۔اس لئے آ ہے ان کا استلام نہیں کیا (مسلم شریف ۸۸:۹مصری کتاب الحجی، بابنقض الکعبة )

رسول الله ﷺ نے فر مایا:'' بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے، مگر طواف میں تمہیں بات کرنے کی اجازت ہے، پس

جوکوئی بات کرے، بھلائی کی بات کرے'' (مشکوۃ حدیث ۲۵۷)اس ارشاد کا مطلب بیہ ہے کنعظیم خداوندی اور شعائر

الہی کے احترام میں طواف بھی نماز جیسی ہی ایک عبادت ہے۔اس لئے اس کونماز برمحمول کیا گیا ہے یعنی طواف کو بھی نماز

دوگانهٔ طواف کی وجہ: ہرطواف کے بعد دور عتیں ہیت اللہ کی تعظیم کی تکمیل کے لئے پڑھی جاتی ہیں۔ ہیت اللہ کا

فا ئده: يهال سے بيہ بات واضح ہوئی کہ کعبیشریف معبودنہیں ۔البتہ وہ معظم ومحتر م مقام ہے،اس لئے اس کا طواف

کیاجا تاہے،اورنمازوں میںاس کی طرف رُخ کیاجا تاہے۔اوراس کی دلیل بیہ ہے کہ تعبہ کو بیت اللّٰہ (اللّٰہ کا گھر) کہتے

ہیں۔اور جب کوئی تخصکسی کے گھر کا قصد کرتا ہے تو مقصود بالذات صاحبِ مکان ہوتا ہے۔مگرانتساب کی وجہ سے

مکان کوبھی عظمت کا ایک درجہ حاصل ہوجا تا ہے۔اور چونکہ اللہ کی ذات غیر مرئی ہے،اس لئے ملت کی شیراز ہبندی کے

لئے نمازوں میں اس کے گھر کا رُخ کیا جا تا ہے۔اور جذبۂ احتر ام اورعقیدت کےاظہار کے لئے اس کے گھر کے چکر

مقام ابراہیم پردوگانهٔ بڑھنے کی وجہ:مقام ابراہیم وہ پھرہےجس پر کھڑے ہوکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے

خانهٔ کعبقمیر کیا تھا۔اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔اوراسی پھر پر کھڑے ہوکرآپ نے

لوگوں کو حج کی دعوت دی تھی۔اوروہ جنت سے لایا گیا تھا، جیسے حجراسود ( فوائد شنخ الہند )اس لئے وہ مسجد حرام کی بزرگ

کا حکم دیا گیا ہے۔اورنماز والی بعض شرا ئطاس کے لئے بھی ضروری قرار دی گئی ہیں۔

لگائے جاتے ہیں (فائدہ تمام ہوا)

طواف بھی اس کی تعظیم ہے۔ مگر کمالِ تعظیم یہ ہے کہ اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی جائیں۔

درمیان بیدعامانگی:''اے پروردگار!ہمیں دنیامیں بھی بہتری عطافر مااورآ خرت میں بھی۔اورہمیں آتشِ دوزخ سے بچا''( سورة البقرة آیت ۲۰۱) پھر طواف سے فارغ ہوکرآپ مقام ابراہیم کی طرف بڑھے، اورییے آیت تلاوت فرمائی:'' اور

رمل اوراضطباع کی حکمت گذشتہ باب میں گذر چکی ہے۔

رحمة اللدالواسعة

ترین جگہ ہے۔اوراللہ کی قدرت کی وہ نشانی ہے جوخلیل اللہ پر ظاہر ہوئی ہے۔اور حج میں انہیں امور کو یاد کرنامقصود

بالذات ہے۔اس کئے اس یاد گارمقام پر دوگانۂ طواف پڑھنامستحب ہے۔

ركنِ يمانى اور ججراسود كے درميان خاص دعاكى وجه: ربنا آتنا إلى قرآن كريم كى تلقين كرده ايك جامع دعا ہے۔ اس میں سب کچھ مانگ لیا گیا ہے۔اوراس کے الفاظ نہایت مختصر ہیں، پس اس مختصر وقفہ کے لئے یہی دعا مناسب ہے لیعنی

رکن بمانی سے چل کر حجرا سودتک پہنچنے میں کچھزیادہ در نہیں گتی ،اس لئے اس موقعہ پریہی مختصر دعا مناسب ہے۔

[٧] فلما أتى البيت استكم الركن، وطاف سبعًا: رمل ثلاثًا ومشى أربعًا، وخص الركنين المهانيين بالاستلام، وقال فيما بينهما: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَّقِنَا

عَـذَابَ النَّارِ ﴾ ثم تقدم إلى مقام إبراهيم، فقرأ: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامٍ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّى ﴾ فصلى ركعتين، وجعل المقام بينه وبين البيت، وقرأ فيهما: ﴿قُلْ: هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ و﴿قُلْ يَــأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ﴾ ثم رجع إلى الركن فاستلمه.

أقول:

أما سر الرمل والاضطباع: فقد ذكرناه. وإنما خُـصَّ الركنين اليمانيين بالاستلام: لما ذكره ابن عمر: من أنهما باقيان على بناء إبراهيم عليه السلام، دون الركنين الآخرين، فإنهما من تغييرات أهل الجاهلية.

وإنمااشتُرط له شروطُ الصلاة: لماذكره ابنُ عباس رضي الله عنهما: من أن الطواف يُشبه الصلاةَ في تعظيم الحق وشعائرُه، فَحُمِلَ عليها.

وإنما سَنَّ ركعتين بعده: إتمامًا لتعظيم البيت، فإن تمامه أن يُستقبل في صلواتهم. وإنما خص بهما مقام إبراهيم: لأنه أشرف مواضع المسجد، وهو آية من آيات الله،

ظهرت على سيدنا إبراهيم، وتذكُّرُ هذه الأمور هي العمدة في الحج.

وإنما استحبَّ أن يقول بين الركنين: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَّفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً ﴾ إلخ: لأنه دعاء جامع نزل به القرآن، وهو قصير اللفظ، يناسب تلك الفرصة القليلة.

ترجمه: (۷) پس جب آئے آپ ﷺ بیت اللہ کے پاس ........میں کہتا ہوں: رہارل اور اضطباع کا راز: تو ہم نے اس کوذکر کر دیا ہے ۔۔۔۔ اور یمن کی جانب کے دوکونوں ہی کوخاص کیا استلام کے ساتھ: اس بات کی وجہ سے جس کو ابن عمر نے ذکر کیا ہے یعنی ہے بات کہ وہ دونوں کونے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر باقی ہیں۔ نہ کہ دوسرے

دوکو نے، پس بیٹک وہ دونوں کو نے اہل جاہلیت کی بتدیلیوں میں سے ہیں — اورطواف کے لئے نماز کی شرطیں اسی

تعظیم کی تمیل کے لئے ۔ پس میش تعظیم کی تمیل ہے ہے کہ اس کی طرف منہ کیا جائے اپنی نمازوں میں \_\_\_ اور دور کعتوں

کے ساتھ مقام ابراہیم کواسی لئے آپ نے خاص کیا کہ وہ مسجد کی جگہوں میں بزرگ ترین جگہ ہے۔اوروہ اللہ کی نشانیوں

 $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ 

بيآيت تلاوت فرمائي: ''بيتک صفااور مروه شعائر الله ميں سے ہيں' (سورة البقره آيت ۱۵۸)اور آڀ نے فرمايا: ''ميں اُسي

یہاں تک کہ جب قدم مبارک وادی کے نشیب میں پہنچاتو آ ہے کچھ دوڑے۔ پھر جب آ پ نشیب سے اوپر چڑھ گئے تو

سعی میں صفاکی تقدیم کی وجہ: صفایہاڑی پر پہنچ کرآیت کریمہ تلاوت فرمانے کے بعدآپ ﷺ کا پیارشاد کہ:

''میں اسی پہاڑی ہے سعی شروع کرتا ہوں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا ہے' اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ آیت

کریمہ میں صفاکی تقدیم محض اتفاقی نہیں ہے، بلکہ مذکور کومشروع کے ساتھ موافق کرنے کے لئے ہے لینی اس بیمل

صفا ومروه برذ کر کی معنویت: صفاومروه پرآ پٹ نے جوذ کر کیا ہے،اس میں چند باتیں پیشِ نظر ہیں:(۱)اللہ کی اس

نعمت کو یاد کرنا که اس نے اسلام کا قدم جمادیا (۲) اللہ کے ظاہر کئے ہوئے بعض مجزات کا تذکرہ کرنا کہ اس نے تمام دشمنان

♦ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ لَنَا لَا لَمُ لِلْ قَريب بِهِنْ ﴾ كَانُو الله عَلَم الله وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَّ لَا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ ا

عام رفتار سے چلے، یہاں تک کہ مروہ پرآئے۔اوریہاں بھی آپٹے نے ویساہی عمل کیا جیساصفا پر کیا تھا۔

شکست دی'' آپؓ نے بیکلمات تین دفعہ فرمائے ،اوران کے درمیان دعابھی مانگی ، پھراتر ہےاور مروہ کی طرف چلے۔

ستائش ہے۔اوروہ ہرچیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔بس اللہ کےسوا کوئی معبودنہیں۔انھوں نے ( دین کوسر بلند کرنے کا )اپناوعدہ پورا کیا۔اوراینے بندے(لیعنی خودآ ہے کی )مد دفر مائی۔اور تنہا انھوں نے (اسلام میثمن )لشکروں کو

''اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔وہی تنہا معبود ہیں،ان کاکوئی شریک نہیں۔انہی کے لئے فرمان روائی ہے۔اورانہی کے لئے

كرنے كے لئے ہے۔اسى لئے صفاسے سعى شروع كرناواجب ہے۔

پہاڑی سے جی شروع کرتا ہوں جس کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے' چنانچہ آپ نے صفا سے بی شروع کی ۔اوراس پراتنا چڑھے كه آئ وبيت الله نظر آنے لگا۔ پھر آئ نے قبله كي طرف رُخ بھيرا۔ اور الله كي يكتائي اور اس كى كبريائي بيان كي ، اور فرمايا:

قرآن کریم میں نازل ہوئی ہے۔اوراس کےالفاظ مختصر ہیں۔اُس مختصر وقفہ کے لئے وہی مناسب ہے۔

میں سے ایک نشانی ہے، جوحضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر ہوئی ہے۔ اور ان امور کا یاد کرنا ہی حج میں مقصود بالذات ہے \_\_\_ اورآ ی یندفر مایا که کے طواف کرنے والا دوکونوں کے درمیان: رَبنا آتنا إلىن اس لئے کہ وہ جامع دعاہے، جو

وجہ سے ضروری قرار دی گئی ہیں جوابن عباس رضی اللہ عنہمانے ذکر کی ہے یعنی بیہ بات کہ طواف نماز کے مشابہ ہے اللہ کی اور شعائر الله کی تعظیم میں ۔ پس لا داگیا ہے طواف کونماز پر ۔۔۔۔ اوراس کے بعدد ورکعتیں مسنون کی گئی ہیں ہیت اللہ کی

رحمة اللدالواسعة

اسلام کے عزائم خاک میں ملادیئے (۳) شرک کی جڑ کاٹ دینا چیانچہ صفاومروہ پر سے اساف ونا کلہ کی مورتیں ہٹادی گئیں (۴)

[٨] ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفاء قرأ: ﴿ إِنَّ الْصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ

[٨] تم حرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفاء قرا: ﴿ إِنَّ الصفا والمروة مِن سعايرِ اللهِ عَلَى اللهُ به، فبداً بالصفاء ورقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله و كبَّره، وقال: "لا إله إلا الله، وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيئ قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده" ثم دعا بين ذلك،

قال مشلَ هذا ثلاث مرات، ثم نزل ومشى إلى المروة، حتى إذا انصبَّت قدماه في بطن الوادى سعى، حتى إذا ضعِدَتا مشى، حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. المولى: فهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم من هذه الآية: أن تقديم الصفا على المروة، إنما هو

أقول: فهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم من هذه الآية: أن تقديم الصفا على المروة، إنما هو لتوفيق المذكور بالمشروع. وإنما خصَّ من الأذكار ما فيه توحيد، وبيان لإنجاز الوعد ونصره على أعدائه: تذكُّرًا لنعمة

الله، وإظهارًا لبعض معجزاته، وقطعًا لدابر الشرك، وبيانًا أن كل ذلك موضوع تحت قدمه، وإعلاناً لكلمة الله ودينه في مثل هذا الموضع.

اورآپ کے دشمنوں کے مقابل میں آپ کی مدد کرنے کا بیان ہے: اللہ کی نعمت کو یاد کرنے کے طور پر، اور اللہ کے بعض معجزات کو ظاہر کرنے کے طور پر، اور اللہ کے بعض معجزات کو ظاہر کرنے کے طور پر، اور شرک کی جڑکا ٹینے کے طور پر، اور بیہ بات بیان کرنے کے طور پر کہ وہ سب باتیں آپ کے پاؤں تلے روندی ہوئی ہیں۔ اور تشہیر کرنے کے طور پر اللہ کی اور اللہ کے دین کی بات کی، اس جیسی جگہ میں۔ تصحیح: تذکرًا لنعمہ الله مطبوعہ نسخہ میں تذکیرًا لنعمہ تھا۔ تھے مخطوطہ صدیقی اور مخطوطہ کرا جی سے کی ہے۔

مصحیح: تلد کرا کنعمہ اللہ تھبوعہ سی تلد کیرا کنعمہ تھا۔ ی تھوطہ صدی اور تطوطہ تراپی سے کی ہے۔

ﷺ

ﷺ معنی کا آخری پھیر الپورا کر کے مروہ پر پہنچے ، تو آپ نے مروہ پہاڑی پرسے بلند آواز

سے فرمایا، اور لوگ آپ سے نیچے تھے کہ:''اگر پہلے سے میرے سامنے ہوتی میرے معاملہ میں سے وہ بات جوغیر متوقع طور پر بعد میں میرے سامنے آئی تو میں قربانی کے جانور ساتھ نہ لاتا۔ اور جج کوعمرہ کر لیتا۔ پستم میں سے جس کے پاس مدی نہیں ہے، وہ حلال ہوجائے، اور جج کوعمرہ کرلے'' حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: کیا بیر (یعنی جج کے ساتھ

عمرہ کرنا) ہمارے اس سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے؟ آپؓ نے جواب دیا: ''نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لئے!''پس

سبھی لوگوں نے احرام کھولدیا ،اور بال تر شوالئے ،مگر نبی ﷺ نے اوران لوگوں نے جن کے ساتھ مہدی تھی۔

حج کی عمرہ سے تبدیلی کی وجہ: حجة الوداع میں رسول الله ﷺ خے کی عمرہ سے بیش نظر حج کوعمرہ سے بدلنے کا

یہامصلحت: زمانۂ جاہلیت کا بیعقیدہ تھا کہ جاجی کے لئے حج کےمہینوں میں عمرہ کرناسخت ترین گناہ ہے۔حالانکہ 

عمره سے تبدیلی کا حکم دیا۔

دوسر مصلحت ؛ لوگ اس بات سے بھی دلوں میر گھٹن محسوس کرتے تھے کہ بیوی سے صحبت کرتے ہوئے ایک دم جج كاحرام باندهكرعرفين جاياجائ\_ چنانچه جب حجة الوداع مين احرام كھولنے كاحكم ديا گيا تو بعض نے كہا:'' كيا ہم عرفه

جائیں گےاور ہمارے ذَکروں ہے منی ٹیک رہی ہوگی؟!'' حالانکہ بیددین میںغلوتھا۔ بتائیں!رمضان میں صبح صادق منتصل صحبت كرنے سے روزے ميں كيا خرابي آتى ہے؟!اس لئے نبي ﷺ نے اس تعمق كا دروازہ بند كرنے كے لئے

بھی احرام کھو لنے کا حکم دیا۔

تیسری صلحت: جب حج کاونت قریب آ جائے اُس وفت حج کا احرام باندھنے میں بیت اللہ کی زیاد تعظیم ہے۔ اس لئے ۲۵ رذی قعدہ سے باندھا ہوااحرام کھلوا دیا گیا۔ابلوگ ۸رذی الحجہوجج کا تاز ہاحرام باندھیں گے۔

استدراک: یه تیسر مصلحت غورطلب ہے۔احناف کے نز دیکہ قران افضل ہےاورامام مالک اورامام شافعی رحمهما

اللّٰہ کے نز دیک إفرادافضل ہے۔حالانکہ دونوں کا احرام میقات سے باندھاجا تاہے۔

مدی احرام کھولنے میں مانع کیوں ہے؟ اس میں اختلاف ہے کہا گر کوئی شخص میقات سے عمرہ کااحرام باندھ کر آئے اور مدی بھی ساتھ لائے تو وہ افعال عمرہ ادا کر کے مدی ذبح ہونے سے پہلے احرام کھول سکتا ہے یانہیں؟ احناف

کے نز دیک: جب تک قربانی کے ایام میں مدی ذرج نہ ہوجائے، احرام نہیں کھول سکتا۔ اور مالکیہ اور شوافع کے نز دیک: افعالِ عمرہ کر کے احرام کھول سکتا ہے،اگر چہابھی قربانی ذبح نہ ہوئی ہو۔

مگریہاں بیاختلافی مسکدزر بحث نہیں کیونکہ رسول الله طلاع الله علیہ میقات سے جج کا احرام باندھ کرتشریف لائے تھے۔اور قربانیاں بھی ساتھ تھیں،اس لئے احرام تبدیل نہیں کر سکتے تھے۔ مدی احرام کی تبدیلی میں مانع تھی۔اس لئے

کہ ہدی ساتھ کیکر آنا گویا نذر مانناہے اور پختہ عزم کرنا ہے کہ جب تک ہدی ذبح نہیں ہوجائے گی ، میں احرام ہی کی حالت میں رہوں گا۔اس لئے آپ نے جج کااحرام عمرہ سے تبدیل نہیں فرمایا اور حلال نہیں ہوئے۔

فائدہ: آ دمی جس چیز کی نیت کرتا ہے:اگروہ محض خیال کے درجہ کی بات ہے یاصرف نیت ہے ابھی اس کومملی جامہ

نہیں پہنایا تواس کا پچھاعتبارنہیں۔اورا گرنیت عمل کےساتھ مقارن ہوگئ اوروہ عین ہوگئ تواس کی رعایت لازم ہے۔

مثلًا نماز پڑھنے کا خیال ہے یا نیت ہے مگر ابھی نماز شروع نہیں کی تو کوئی بات نہیں لیکن اگر نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہہ لی

توابنماز کو پورا کرنا ضروری ہے۔

اورنیت کے انضباط کی مختلف صورتیں ہیں: ادنی درجہ زبان سے نیت کرنا ہے۔اوراعلی درجہ: یہ ہے کہ زبانی نیت

کے ساتھ کوئی ایسا واضح فعل بھی مقارن ہوجائے جوعلانیہ پایا جاتا ہواور جواس حالت کے ساتھ مختص ہوجس کا ارادہ کیا

گیا ہے۔صورتِ مٰدکورہ میں نبیﷺ نے حج کاارادہ فر مالیا تھا۔اور نبیت کر کے تلبیہ بھی پڑھ لیا تھااور ساتھ ہی ہدی بھی

ساتھ لے لیتھی،پس بیوممضم ہوگیااورایک طرح کی منت ہوگئی جس کا ایفاءضروری ہے۔اب احرام میں بتدیلی نہیں

ہوسکتی (پیفائدہ کتاب میں ہے)

[٩] ثم قال:" لو أني استقبَلتُ من أمرى ما استَدْبرتُ، لم أَسُقِ الهديَ، وجعلتُها عمرةً، فمن كان منكم ليس معه هديٌ فَلْيَحِلُّ وليجعلُها عمرةً " قيل: ألِعامِنا هذا أم للَّابَد؟ قال: لا، بل لَّابدٍ

أقول: الذي بَدَا لِرسول الله صلى الله عليه وسلم أمور:

أبَدٍ! " فحلَّ الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان معه هدى.

منها : أن الناس كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم يرون العمرة في أيام الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يُبطل تحريفُهم ذلك بأتم وجه. ومنها : أنهم كانوا يـجـدون في صـدورهـم حرجًا من قُرب عهدِهم بالجماع عند إنشاء

الحج، حتى قالوا: أنأتي عرفةً ومذاكيرُنا تقطُر مَنِيًّا! وهذا من التعمق، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسدَّ هذا الباب.

ومنها: أن إنشاءَ الإحرام عند الحج أتمُّ لتعظيمهم البيتَ.

وإنـمـا كـان سَـوْقُ الهـدي مـانعًا من الإحلال: لأن سوق الهدي بمنزلة النذر: أن يبقي على هيئته تلك حتى يذبح الهدى. والـذى يـلتزمه الإنسان: إذا كان حديثَ نفس، أو نيةً غيرَ مضبوطةٍ بالفعل: لاعبرةَ به؛ وإذا

اقترن بها فعل، وصارت مضبوطةً: وجبت رعايتها.

والنصبط مختلف: فأدناه باللسان، وأقواه: أن يكون مع القول فعلٌ ظاهر علانيةً، يختص بالحالة التي أرادها كالسُّوْق.

تر جمہ:(۹) میں کہتا ہوں:جوظاہر ہوارسول اللہ طِلائِلاَ اللهِ طَالِلْاَ اللهِ طَالِلْاَ اللهِ طَالِلْاَ اللهِ طَاللهِ اللهِ طَاللَّا اللهِ طَاللهِ اللهِ طَاللهِ اللهِ طَاللهِ اللهِ طَاللهِ اللهِ الل

سے پہلے لوگ سمجھتے تھے عمرہ کوایام حج میں بدترین گناہ۔ پس جاہا نبی شِلانْ اَیْکِمْ نے کہان کی اس تحریف کو کامل طور پر باطل

جلدجهارم

ہونے کی وجہ سے، حج شروع کرتے وقت۔ یہاں تک کہانھوں نے کہا:'' جا کیں گے ہم عرفہاور ہمارے ذکر منی ٹیکار ہے

اور مدی کا چلا نااحرام کھولنے کے لئے اس لئے مانع ہے کہ مدی کا ساتھ لے چلنااس بات کی منت ماننے کے بمنزلہ

ہے کہ وہ باقی رہے گااپنی اسی حالت پر تا آئکہ وہ ہدی ذبح کرے — اور وہ بات جس کا آ دمی التزام کرتا ہے: اگر وہ

صرف خیال ہے یاالیی نیت ہے جوکسی عمل کے ذریع تعین نہیں کی گئی: تواس کا کیچھاعتبار نہیں اور جب نیت کے ساتھ کو کی

عمل مل جائے اور وہ تعین ہوجائے تواس کالحاظ ضروری ہے ۔۔۔۔۔ اورانضباط مختلف ہے: پس اس کااد نی درجہ زبان

ے انضباط ہے۔اوراس کااعلی درجہ بیہ ہے کہ قول ( زبانی نیت ) کے ساتھ کوئی ظاہری فعل ہو، جوعلا نیے طور پریایا جاتا ہو،

تصحيح: بل لأبدٍ أبدٍ مطبوعه اومخطوط شخول مين بل لأبدِ الأبدِ تقالصحيح مشكوة شريف اورمسلم شريف سے كى

🕟 ــــــــ پھر جب ترویہ کا دن آیا ،تو سب لوگ منی کی طرف متوجہ ہوئے یعنی منی میں جانے کی تیاری کرنے گئے۔

پس انھوں نے حج کااحرام باندھا۔اور نبی صِلانْیایَایُم سوار ہوکر منی تشریف لے گئے۔وہاں آپ نے ظہر ،عصر ،مغرب،عشاءاور

فجر پڑھیں۔پھر فجر کی نماز کے بعد تو قف کیا تا آئکہ سورج نکل آیا۔پھر آپ عرفات کے لئے روانہ ہوئے۔اور مقام بُمرُ ہ

میں پڑاؤ کیا (نمرہ: جگہ کا نام ہے۔ جہاں حرم کی حدثتم ہوکر ،عرفات کی حدشروع ہوتی ہے۔اب وہاں مسجد نمرہ بنی ہوئی ہے )

منی میں پہنچ جائیں ۔اور وہاں یا نچ نمازیں ادا کریں۔ پھر ۹ رذی الحجہ کی صبح کو وہاں سے عرفات کی طرف روانہ ہوں۔

کیونکہ مکھرمہ سے عرفات کے لئے روانگی کی بنیبت منی میں جمع ہوکر وہاں سے روانگی میں لوگوں کے لئے سہولت ہے۔

نبی ﷺ نے اسم صلحت سے نی میں قیام کیا تھا۔ کیونکہ حج میں اجتماع ظیم ہوتا ہے، جن میں کمزوراور بیاز بھی ہوتے ہیں۔

پس اگرلوگ مکہ سے سید ھے ۹ رذی الحجہ کوعر فہ جائیں گے توممکن ہے کہ پچھلوگ نہ پہنچ سکیس اوران کا حج فوت ہوجائے۔

جواب: اگرنبی مِلانْفِیکَمْ ایسا کرتے تولوگ اس کوسنت سمجھ لیتے۔اوران کا یہ عقیدہ بن جاتا کہ عرفہ کے دن سے پہلے

سوال: نبی ﷺ ۸رذی الحجہ ہی کوسید ھےعرفات کیوں تشریف نہیں لے گئے، جبکہ منزل مقصود و ہی تھی؟!

عرفه میں جانے سے پہلے منی میں قیام کی حکمت: مسنون یہ ہے کہ حجاج ۸رزی الحجہ کو،عرفات جانے کے لئے

کردیں ۔۔۔اوران میں سے:یہ بات ہے کہلوگ اپنے سینوں میں نگی یاتے تھے، جماع سےان کے زمانہ کے نزدیک

بات ہے کہ احرام شروع کرنا حج کے وقت: زیادہ تام ہے ان کے بیت اللہ کی تعظیم کے لئے۔

جواس حالت کے ساتھ مختص ہوجس کا اس نے ارادہ کیا ہے، جیسے مدی لے چلنا۔

رحمة اللدالواسعة ہی عرفات میں پہنچ جانا قربت اور کارثواب ہے۔ پھرمعلوم نہیں لوگ کتنے دن پہلے وہاں پہنچ جاتے ۔اس لئے آ پے قبل

از وقت عرفات میں تشریف نہیں لے گئے۔

[١٠] فالما كان يومُ التروية، توجُّهوا إلى منى، فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسـلـم، فـصلى بها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، ثم مكث قليلًا حتى طلعت

الشمس، فسار حتى نزل بنَمِرَة.

أقول: إنما توجُّه يومَ التروية: ليكون أرفق به وبمن معه، فإن الناس مجتمعون في ذلك اليوم اجتماعاً عظيمًا، فيهم الضعيف والسقيم، فاستحبَّ الرفقَ بهم؛ ولم يدخل عرفة قبل

وقتها: لئلا يتخذَها الناس سنة، ويعتقدوا أن دخولها في غير وقتها قربة.

تر جمہ: (۱۰) میں کہتا ہوں: ترویہ کے دن آپ اس لئے (منی کی طرف) متوجہ ہوئے ، تا کہ بیم توجہ ہونا آپ کے لئے اورآ پ کے ساتھیوں کے لئے زیادہ آ سانی کی بات ہو۔ پس بیٹک لوگ اکٹھے ہونے والے ہیں اس دن میں بڑی

تعداد میں ۔ درانحالیکہ ان میں کمزوراور بیار ہیں ۔ پس پیندفر مایا آپؓ نے ان کے ساتھ آ سانی کرنا (سوال کا جواب) اور

آپُع فیمیں اس کے وقت سے پہلے داخل نہیں ہوئے تا کہ لوگ اس کوسنت نہ بنالیں۔اور وہ بیاعتقاد نہ کرلیں کہ عرفات میں داخل ہونااس کے وقت کے علاوہ میں نیکی کا کام ہے ( یعتقدو اسے پہلے لامقدر ہے )

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ ال --- پھر جب مقام نمر ہ میں آفتاب ڈھل گیا۔ تو آنخضرت ﷺ نے اپنی ناقہ قصواء پر کجاوا کسنے کا حکم دیا۔

چنانچہاس پرآ پ کے لئے کجاوا کسا گیا۔ پس آ پ اس پر سوار ہوکر میدان کے نشیب میں آئے۔اورلوگوں سے خطاب فرمایا۔جس میں سے درج ذیل یا نچ باتیں محفوظ کی گئی ہیں:

یمپلی بات — جان و مال کی حرمت کا اعلان — فر مایا:''لوگو!تمهار بےخون اورتمهارے مال تم پرحرام ہیں''

یعنی ناحق کسی کا خون کرنا اور ناجا ئز طریقه پرکسی کا مال لینا حرام ہے:'' جیسے تمہارے اس دن کی ،تمہارے اس شہر کی اور تہاری اس سرز مین کی حرمت''یعنی جیسے یوم عرفہ محترم ہے۔شہر مکہ محترم ہے اور حرم شریف محترم ہے،ان کی بےحرمتی جائز

نہیں،اسی طرح لوگوں کے جان و مال بھی محترم ہیں۔ان میں ناحق دست اندازی جائز نہیں۔ دوسرى بات -- جاہليت كى تمام باتول كى يامالى -- فرمايا: "سنو! جاہليت كى تمام چيزيں مير حقد مول تلے

یا مال ہیں (پہلی مثال) جاہلیت کے زمانہ کے خون کے سب دعوے پا مال ہیں۔اور سب سے پہلے میں اپنے گھرانے کے ایک خون کادعوی ختم کرتا ہوں۔ بیر ہیعہ کے لڑ کے (یعنی آپؓ کے چچازاد بھائی کے لڑکے )کے خون کادعوی ہے۔جوقبیلہ بنو

عورتوں کےمعاملہ میں اللہ سے ڈرو! کیونکہ تم نے ان کواللہ کی امانت کےطور پر ہی لیا ہے۔اوراللہ کے حکم سے تمہار ہے

لئے ان سے فائدہ اٹھانا حلال ہوا ہے۔تمہاراان پریدیق ہے کہ جس شخص کا گھر میں آناتمہیں ناپیند ہو، وہ اس کوتمہار ہے

گھر میں نہآنے دیں اورا گروہ اس کی خلاف ورزی کریں تو تم ان کوہلکی مار مار سکتے ہو۔اوران کاتم پر بیرت ہے کہ عرف

چوتھی بات ۔۔۔ امت کو کتاب اللہ سے وابسۃ رہنے کی وصیت ۔۔۔ فرمایا:''اور میں تمہارے لئے وہ چیز

یا نچویں بات — فریضہ نبوت کی انجام دہی کے بارے میں استفسار — فرمایا:''اورتم سے میرے بارے

میں پوچھاجائے گا، بتاؤ!تم کیا جواب دو گے؟''لوگوں نے عرض کیا: ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے ہمیں دین پہنچایا اور

اچھی طرح پہنچایا اور ہماری خیرخواہی میں کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھا۔ آپؓ نے اپنی انگشت ِشہادت آسان کی طرف اٹھائی۔

پھرآ پُ وہ اشارہ لوگوں کےسروں پرلائے ،اور تین بارفر مایا:''اےاللہ گواہ رہ!اےاللہ! گواہ رہ!!اےاللہ! گواہ رہ!!!''

اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ پھر تکبیر کہی اور آپ کے ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر بلال رضی

بڑے اجتماع میں خطاب کا موضوع: عرفہ کا اجتماع اتنا بڑا اجتماع تھا کہ لوگوں نے ایسابڑا اجتماع بھی نہیں دیکھا

تھا۔ایسےموقعہ کوغنیمت جانا جاتا ہے۔اورایسےموقعہ پروہ باتیں بیان کی جاتی ہیں جن کی لوگوں کوشدید حاجت ہوتی

ہے جن سے بے خبری روانہیں ہوتی ۔اور جو باتیں عام لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہیں ۔ چنانچے رسول اللہ ﷺ نے بھی اس

خطبه میں جوآ ہے کی زندگی کا اہم ترین الوداعی خطبہ تھا دین کی بنیادی اہمیت رکھنے والی باتیں بیان فر مائی ہیں، جواویر

بیان کی ٹئیں ۔اور بیسارا خطبہ ہیں ہے بلکہ صرف چند باتیں ہیں جو صحابہ کرام رضی اللّٰعنہم نے یا در کھی ہیں۔ان کے

عرف اور مز دلفہ میں نمازیں جمع کرنے میں حکمت مصلحتوں سے رسول اللہ طِلاَثِيَا ﷺ نے عرف میں ظہراورعصر

اللّٰدعنہ نے اقامت کہی اورآ ی ؓ نےعصر کی نماز پڑھائی۔اور دونوں نمازیں بلافصل پڑھا ئیں یعنی درمیان میںنتیں اور

چھوڑ کر جار ہاہوں کہا گرتم اس سے وابستہ رہے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوو گے: وہ چیز کتاب اللہ ہے!''

سودی مطالبات ہیں،جن کو میں ختم کرر ہاہوں''۔ تیسری بات —عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تا کیداورز وجین کے حقوق کا بیان — فرمایا:''تم لوگ

کےمطابق ان کےخور دونوش اوران کےلباس کا بندوست کرؤ'

تفلد نہیں پڑھیں۔

علاوہ معلوم نہیں کیا کیابا تیں بیان فرمائی ہونگی۔

اور مز دلفه میں مغرب اور عشاء کو جمع فر مایا ہے:

سعد میں دودھ پیتا تھا۔اوراس کوقبیلہ ئہذیل کےلوگوں نے قتل کردیا ہے( دوسری مثال)اورز مانۂ جاہلیت کےسارےسودی مطالبات سوخت ہیں۔اورسب سے پہلے میں اپنے خاندان کا ایک سودی مطالبہ ختم کرتا ہوں۔ بیمیرے چیاعباس کے

پہلی مصلحت:عرفہ اور مز دلفہ میں لوگوں کا بڑا بھاری اجتماع ہوتا ہے۔وہاں دومر تبہنماز وں کے لئے حاضری سخت

د شوار ہے۔اورایک اجتماع تو ضروری ہے تا کہ سب لوگ آنخضرت مِلاہ فیا آئے کم زیارت کریں۔اوراس موقعہ کا اہم ترین

بیان سنیں ۔اس لئے ایک ہی اجتماع میں دونوں نمازیں ادا کی کئیں۔

دوسری صلحت:عرفہ کا خاص مشغلہ ذکرود عاہے۔اور نمازوں کے اوقات کی پابندی سال بھر کا حکم ہے۔اورعمومی

اورخصوصی امروں میں جب تعارض ہوتا ہے توانو کھی ،نئی اور نادرصورت کوتر جیح دی جاتی ہے۔ چنانچیہ ذکرود عا کی اہمیت

کے پیش نظرعرفیہ میں دونمازیں ایک ساتھ اداکی گئیں۔

فائدہ: تجربہ یہ ہے کہ جب عرفہ میں ذکر ودعا شروع کی جاتی ہے توایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے جس کی

کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی۔ پھر جبعصر کی نماز کے لئے وقفہ کیا جا تا ہے تو وہ کیفیت دوبارہ حاصل نہیں ہوتی۔اور مغرب کی نماز مزدلفہ میں پڑھنے کی وجہ بیہ ہے کہ وقو نے فرفہ :غروبِ آفتاب کے بعثرتم کیا جاتا ہے۔اب اگر لوگ مغرب

کی نمازیڑھ کرمز دلفد کے لئے روانہ ہوں گے تو بہت تاخیر ہوجائے گی۔اور رات کا بڑا حصہ سفر کی نذر ہوجائے گا۔اور

وقوفِ مز دلفہ میں خلل پڑے گا۔اس لئے وقوفِ عرفہ ختم کرتے ہی مز دلفہ کے لئے روائگی ہوجاتی ہے۔لوگ جلداز جلد مز دلفہ پہنچ کر دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کر کے آرام کرتے ہیں۔اورضح تازہ دم ہوکر وقوف ِمز دلفہ کرتے ہیں۔

[١١] فالما زاخت الشمس بنمرة، أمر بالقَصواء، فَرُحِّلَتْ له، فأتى بطن الوادى، فخطب الناس، وحُفظ من خطبته يومئذ: " إن دماء كم حرام" إلخ، ثم أذَّن بلال، ثم أقام فصلي الظهر،

ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا. أقول:إنـما خطب يومئذ بالأحكام التي يحتاج الناس إليها، ولايَسَعُهم جهلُها: لأن اليومَ يومُ اجتماع، وإنما تُنتهز مثلُ هذه الفرصةِ لمثلِ هذه الأحكام التي يرادُ تبليغُها إلى جمهور الناس.

وإنما جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء: لأن للناس يؤمئذ اجتماعاً لم يُعهد في غير هذا الموطن، والجماعةُ الواحدةُ مطلوبة، ولابد من إقامتها في مثل هذا الجمع، ليراه

جميع من هنالك، ولايتيسر اجتماعهم في وقتين. وأيضًا : فلأن للناس اشتغالًا بالذكر والدعاء، وهما وظيفةُ هذا اليوم، ورعايةُ الأوقاتِ وظيفةُ جميع السنة، وإنما يُرَجَّحُ في مثل هذا الشيئ البديع النادر.

تر جمہ:(۱۱) میں کہتا ہوں: آج کے دن آپؓ نے خطاب فرمایا انہی احکام کے ذریعہ جن کے لوگ محتاج تھے،اور ان کونہ جاننے کی لوگوں کے لئے گنجائش نہیں تھی۔اس لئے کہ آج کا دن اجتماع کا دن ہے۔اوراس قتم کا موقعہ غنیمت

اورظہر وعصر کے درمیان اور مغرب عشاء کے درمیان اس لئے جمع کیا کہ لوگوں کے لئے آج ایسا اجتماع ہے جونہیں

میں، تا کہ دیکھیں آ ہے گونمام وہ لوگ جو وہاں ہیں۔اور آسان نہیں ہےان کا اکٹھا ہونا دووقتوں میں \_\_\_\_ اور نیز:لپس اس

لئے کہ لوگوں کے لئے ذکرودعا میں مشغولیت ہے۔اوروہ دونوں اس دن کا خاص تھم ہیں۔اور (نمازوں کے )اوقات کا

عرفہ سےغروب آفتاب کے بعدروانگی کی وجہ: پہلی وجہ: زمانۂ جاہلیت میں لوگ عرفہ سےغروب آفتاب

سے پہلے ہی لوٹ جاتے تھے۔ جو دین میں تحریف تھی۔ رسول الله طِلا عَلَيْهِ نے ان کی مخالفت کی اور غروب کے بعد

مراجعت فرمائی۔دوسری وجہ:غروب سے پہلے واپسی کا وقت متعین نہیں کیا جاسکتا۔اورغروب آ فتاب ایک عین امر ہے۔

[١٢] ثم ركب حتى أتى الموقف، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفًا ختى غربت الشمس،

أقول: إنما دفع بعد الغروب: ردًا لتحريف الجاهلية، فإنهم كانوا لايدفعون إلا قبل

ترجمہ:(۱۲) میں کہتا ہوں:غروب کے بعد ہی آپ دوانہ ہوئے جاہلیت کی تحریف کی تر دید کرتے ہوئے، پس

👚 ﷺ بھرآپ ﷺ عرفہ سے روانہ ہوئے ، یہاں تک کہ مز دلفہ پہنچے مز دلفہ میں آپ نے ایک اذ ان اور دو

بیٹک جاہلیت کےلوگ واپس نہیں لوٹا کرتے تھے مگرغروب سے پہلے ،اوراس لئے کہغروب سے پہلے( واپسی کا وقت )

غیر تعین ہے۔اورغروب کے بعدا یک عین امر ہے۔اوراس جیسے دن میں تعین بات ہی کا حکم دیا جاتا ہے۔

الغروب، ولأن قبل الغروب غير مضبوط، وبعد الغروب أمر مضبوط، وإنما يؤمر في مثل ذلك

اور بڑے اجتماعات میں تعین چیز ہی کا حکم دیا جا تا ہے تا کہ لوگ اس پر تصحیح طور پڑمل کر سکیں۔

یرتشریف لے گئے۔اور قبلہ رُ وہوکر برابر ذکرود عامین شغول رہے یہاں تک کہ آفتابغروب ہوگیا۔ جبغروب کے

لحاظ کرنا پورے سال کا خاص تھم ہے۔اورتر جیج دی جاتی ہےاس جیسی صورت میں نادر(اور)انو تھی چیز کو۔

بعد کی زردی کچھ کم ہوگئ تو آ گِمز دلفہ کے لئے روانہ ہوئے۔

وذهبت الصفرة قليلا، ثم دفع.

اليوم بالأمر المضبوط.

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

جانا گیااس جگہ کےعلاوہ میں۔اورایک مرتبہ جماعت تو مطلوب ہے،اور ضروری ہےاس کا قائم کرنااس طرح کے اجتماع

جلدجهارم جاناجا تاہےاُ سفتم کے احکام کے لئے جن کی عام لوگوں تک تبلیغ مقصود ہوتی ہے۔ تک کہ صح صادق ہوگئی۔پس آپ نے ایک اذان اورایک تکبیرے فجر پڑھی، جبکہ آپ کے لئے صبح صادق واضح ہوگئی۔

پھرآ پ قصواءا فٹٹی پرسوار ہوئے، یہاں تک کہآ ہے مشعر حرام کے پاسآئے۔ پسآ ہے قبلہ رُوہو گئے۔اوراللہ سے دعا

ما نگی۔ان کی کبریائی بیان کی اوران کا تنہا معبود ہونا اوران کی بیتائی بیان کی ۔اورآ پ برابر وقوف کئے رہے یہاں تک

کہ اُجالا ہو گیا۔ پھرآ پ سورج نکلنے سے پہلے منی کے لئے روانہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ وادی محسّر کے نشیب میں پہنچے، تو

مز دلفہ میں تہجد نہ بڑھنے کی وجہ: رسول الله طِلان الله طِلان الله عِلان الله علی من اللہ میں تہجہ نہیں بڑھا۔ کیونکہ آ بہت سے

مستحب امورمجمع عام میں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تا کہلوگ ان کولازمی چیز نتیمجھ لیں ۔ جیسے آ ہے کامعمول ہرفرض نماز کے

لئے نئی وضوء کرنے کا تھا۔مگر فتح مکہ کے موقع پر آپؓ نے پانچ نمازیں: فجر تاعشاءایک ہی وضوء سےادا فرما کیں ۔اور

جب حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے دریافت کیا کہ: یارسول اللّٰد! آج آپؓ نے وہ کام کیا جوآ پُہھی نہیں کرتے تھے! تو

آپ نے جواب دیا: ' عمر! قصداً میں نے ایسا کیا ہے' (مشکوۃ حدیث ۳۰۸باب مایوجب الوضوء) (اوراس ترک مستحب

میں بھی حکمت ہے۔اور وہ بیرہے کہ نو اور دس دونوں دن اعمال سے پُر ہیں۔اورجسم کا بھی ایک حق ہے، جومز دلفہ کی

وادی محسّر میں سواری تیز ہا تکنے کی وجہ: آپ نے وادی محسر میں سواری کی رفتار اس لئے تیز کی تھی کیعض تاریخی

روایات میں یہ بات آئی ہے کہ وہاں ہاتھی والوں کالشکر نتاہ ہوا تھا۔ پس جو شخص اللّٰد تعالیٰ سے اوران کے قہر سے ڈر تا ہے

اس کوالیی غضب کی جگہ میں دل میں خوف محسوں کرنا جا ہے ۔اور وہاں سے بھا گنا جا ہے ۔اور صرف مہم جانا کافی نہیں،

بلکہاس بیم کوکسی ایسے واضح عمل سے متعین کرنا بھی ضروری ہے جواس واقعہ کو یا د دلائے ،اوُلْفس کو چوکنا کرے جیسے غزوہُ

تبوک میں جبآ پُ اصحابِ حجر کے علاقہ ہے گذرے تھے تو سر پر کپڑا ڈال لیا تھااورسواری تیز کر دی تھی اور صحابہ کو تکم

[١٣] ثم دفع حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، ولم يسبح

بينهما، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح، بأذان وإقامة، ثم ركب

الـقَـصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعا الله، وكبره وهلله ووحَّده، فلم يزل

أقول:إنـما لم يتهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مزدلفةَ: لأنه كان لايفعل كثيرًا

و اقفًا حتى أسفر جدًا، فدفع قبلَ أن تطلع الشمس، حتى أتى بطن محسِّر، فحرَّك قليلًا.

اور مشعر حرام کے پاس وقوف کرنے کی حکمت گذشتہ باب میں بیان کی گئے ہے۔

دیا تھا کہ یہاں سے روتے ہوئے گذرو (بخاری حدیث ۴۴۱۹ کتاب المغازی)

تکبیروں سے مغرب اورعشاءادا فرمائیں۔اور دونوں کے درمیان آپؓ نے نوافل نہیں پڑھے۔ پھرآپ لیٹ گئے یہاں

اونٹنی کی رفتار کچھ تیز کردی۔

رات میں ادا کیا گیا)

وقد ذكرنا سر الوقوف بالمعشر الحرام.

من الأشياء المستحبة في المجامع، لئلا يتخذها الناس سنة.

و إنـمـا أوضع بمحسر: لأنه محل هلاك أصحاب الفيل، فمن شأن من خاف الله وسطوتَه أن يستشعر الخوف في ذلك الموطِن، ويهرب من الغضب؛ ولما كان استشعارُه أمرًا خفيًا ضبط

بفعل ظاهر، مذكرٍ له، منبهٍ للنفس عليه. تر جمہ: اوروادی محتر میں سواری کی رفتارات لئے تیز کی تھی کہوہ ہاتھی والوں کی ہلاکت کی جگہ ہے( گریہ بایسی

محقق روایت سے ثابت نہیں اس سلسلہ میں روایات مختلف ہیں۔ دیکھئے معارف اسنن ۲:۲۲۲) پس استخص کے حال سے

جواللہ سےاوراس کے قہر سے ڈرتا ہے: یہ بات ہے کہوہ دل میں تہم جائے اس جگہ میںاورغضب الہی سے بھا گے۔اور

جب آپ کا سہناایک خفی امر تھا تو آپ نے (اس کو)متعین کیاایک واضح عمل کے ذریعہ، جواس غضب کو یا دولانے والا ہےاور جونفس کواس غضب ہے آگاہ کرنے والا ہے۔

پھرآپ شالفائی مرہ عقبہ پر پہنچے۔ پسآپ نے اس پرسات ریزے مارے۔ جن میں سے ہرایک کے

ساتھ آ پ تکبیر کہتے تھے ٹھیکری کے کنگر کے مانند (یعنی کابلی چنے یا مٹر کے دانے کے برابر) آپ نے رمی میدان کے

پہلے دن رمی کا وقت صبح سے ،اور باقی دنوں میں زوال سے ہونے کی وجہ: پہلے دن صرف جمرہَ عقبہ کی رمی کا

عم ہے اور باقی دنوں میں نتیوں جمرات کی ۔اور پہلے دن رمی کا وفت ·ارذی الحجہ کی صبح صادق سے گیارہ کی صبح صادق تک ہے۔اوراا-۱۳سارمیں رمی کا وقت زوال ہے اگلی پوری رات یعنی مبح صادق تک ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ارذی الحجہ کواور بھی بہت سے کام ہیں یعنی رمی کے بعد قربانی کرنا، پھر سرمنڈا کراحرام کھولنا، پھرمکہ مکرمہ جا کرطواف ِزیارت کرنا

ہوتاہے۔اس لئے لوگوں کی سہولت کے لئے پہلے دن صرف ایک جمرہ کی رمی کا حکم ہے۔اوراس کا وقت بھی صبح صا دق سے

شروع ہوتا ہے،اوُر شخب وفت طلوع آ فتاب سے شروع ہوتا ہے۔تا کہلوگ جلدی سے رمی سے فارغ ہوکر دوسرے کا م انجام دے سکیں۔اور باقی دن تجارت اورخرید وفروخت کے ہیں۔اوران ایام میں رمی کےعلاوہ کوئی اور کام بھی نہیں

ہے۔اور کاروبار سے فراغت عام طور پر دن کے آخری حصہ میں ہوتی ہے۔اس لئے باقی دنوں میں نتیوں جمرات کی رمی

کا حکم ہے۔اوراس کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے۔ رمی اوسعی میں سات کی تعداد کی وجہ: مبحث ۲ باب ۹ میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ طاق عدد ایک مبارک

وصی اور قائم مقام ہیں ( رحمۃ اللہ: ۱۹۸) پس اگر سات کے عدد سے کام چل سکتا ہوتو اس سے تجاوز مناسب نہیں ۔اور

تھیکری جیسی کنگری سے رمی کرنے کی وجہ: یہ ہے کہ اس سے چھوٹی تو نظر ہی نہیں آئے گی۔اوراس سے بڑی:

[15] ثم أتى جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخَذَفِ،

أقول:إنـما كان رمى الجمار في اليوم الأول غدوةً، وفي سائر الأيام عشيةً: لأن من وظيفة

الأول: النحر، والحلق، والإفاضة، وهي كلها بعد الرمي، ففي كونه غدوة تَوْسِعَةً، وأما سائر

الأيام: فأيامُ تجارة، وقيام أسواق، فالأسهل أن يُجعلَ ذلك بعد مايفرغ من حوائجه، وأكثرُ ما

وإنما كان رمى الحجار تُوًّا، والسعى بين الصفاو المروة توًّا: لما ذكرنا: من أن الوتر عدد

محبوب، وأن خليفة الواحد الحقيقي: هو الثلاثة، أو السبعة؛ فبالحريِّ أن لا يُتعدى من

وإنـمـا رمى بمثل حَصَى الخَذَفِ: لأن دونَها غيرُ محسوس، وفوقَها ربما يؤذي في مثل هذا

تر جمہ:(۱۴) میں کہتا ہوں: پہلے دن میں جمرات کی رمی صبح کے وقت میں، اور باقی دنوں میں شام کے وقت میں اس

لئے ہے کہ پہلے دن کے خاص کام: قربانی ،سرمنڈ انا اور طواف زیارت کرنا ہیں۔اور وہ سارے کام رمی کے بعد انجام دیئے

جاتے ہیں۔پس رمی کے مبح میں ہونے میں گنجائش (سہولت ) ہے۔اورر ہے دیگرایام: تو وہ تجارت اور بازاروں میں خرید

و فروخت کے دن ہیں۔پس آ سان بات بیہے کہ رمی اوگوں کی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد مقرر کی جائے۔اور عام

طور پر فراغت دن کے آخر میں ہوتی ہے ۔۔۔ اور جمرات کی رمی طاق اور صفاومروہ کے درمیان سعی طاق اُسی وجہ ہے ہے

جوہم نے بیان کی ہے لیتن یہ بات کہ طاق محبوب عدد ہےاور یہ بات کہ واحد حقیقی کے خلیفہ تین یاسات ہیں۔ پس مناسب س<u>ہ</u>

ہے کہ سات سے نہ بڑھا جائے۔ اگر سات کافی ہوں ۔۔۔ اور تھیکری جیسی کنکری سے دمی: اس لئے کی جاتی ہے کہ اس سے

جھوٹی غیرمحسوں ہے۔اوراس سے بڑی بھی ایذاء پہنچاتی ہےاس جیسی جگہ میں (التو :اکیلا، مرادطاق عدد ہے)

یہاں بی تعداد کافی تھی۔اس لئے رمی اور سعی میں سات کا عدد کھوظ رکھا گیا ہے۔

رمى من بطن الوادى.

كان الفراغُ في آخر النهار.

السبعة، إن كان فيها كفاية.

ممکن ہےاس مجمع میں کسی کولگ جائے اور زخمی کردے۔اس لئے بیدرمیانی سائز اختیار کی ہے۔

عدد ہے( رحمۃ اللہ۲:۸۹۳) اوریہ بات بھی بیان کی جا چکی ہے کہ ایک: امام الا وتار ہے۔اور تین اورسات اس کے خلیفہ،

پھرآپ مِالنَّهِ مِنْ قربان گاہ کی طرف بلٹے، پس تریسٹھ اونٹ اپنے ہاتھ سے ذیج کئے۔ پھر چھری علی رضی

الله عنہ کودی، تا کہ وہ باقی اونٹوں کو ذیج کریں۔اورآپ نے ان کواپنی مہری میں شریک کرلیا۔ پھر ہراونٹ میں سے ایک

ا یک بوٹی کاٹنے کا حکم دیا۔اوران سب بوٹیوں کوا یک ہانڈی میں پکایا گیا۔ پھر دونوں حضرات نے ان کا گوشت کھایااور

تریسٹھا ونٹوں کی قربانی کی وجہ: چونکہ آپ سِلٹھ آیا کی عمر مبارک ۲۳ سال ہوئی ہے اس کئے آپ نے اپنے دست

مبارک ہے۔۱۶۳ ونٹوں کی قربانی فر ما کر ہرسال کی زندگی کی نعمت کاشکریہا دا کیا۔

تمام ہدیوں میں سے تناول فرمانے کی وجہ:ایک تو قربانی سے دلچیبی ظاہر کرنامقصود تھا۔ دوسری:تبرکاان کوتناول فرمایا تھا۔ [٥٠] ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده، ثم أعطى علياً رضى الله عنه

لينحر ما غبر، وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة بِبَضْعة فجعلت في قِدر فطبخت، فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها.

أقول: إنما نحر بيده هذا العدد: ليشكر ما أولاه الله في كل سنَةٍ من عمره ببدنةٍ. وإنما أكل منها وشرب: اعتناءً بالهدى، وتبركًا بما كانلله تعالى.

ترجمہ:(۱۵) میں کہتا ہوں: آپؓ نے اپنے ہاتھ سے بیقعداداس لئے ذرج کی تا کہآپشکر بجالا ئیں اس نعمت کا جو

آ پڑکواللہ تعالیٰ نے عطافر مائی ہے آ ہے گی زندگی کے ہرسال میں ایک اونٹ کے ذریعہ ۔۔۔اوران میں سے کھایا اورپیا۔

ہدی کا اہتمام کرنے کے طور پراوران چیز سے برکت حاصل کرنے کے طور پر جواللہ تعالیٰ کے لئے ( قربان ) ہوگئی ہے۔

🕥 \_\_\_\_ رسول الله ﷺ نے ارشا دفر مایا:''میں نے قربانی اس جگہ کی ہے، اور سارامنی قربانی کی جگہ ہے، پس

تم اپنے ڈیروں میں قربانی کر سکتے ہو۔اور عرفات میں میں نے یہاں (چھر کی بڑی چٹانوں کے پاس)وقوف کیا ہے۔

اورعر فات سارا وقوف کی جگہ ہے۔اور مز دلفہ میں میں نے یہاں (مشعر حرام کے پاس) وقوف کیا ہے۔اور مز دلفہ سارا وقوف کی جگہ ہے'' (مشکوۃ حدیث۲۵۹۳ باب الوقوف بعرفۃ ) اورایک روایت میں بیزیاد تی ہے کہ:'' مکہ کی ساری رامیں:

راستہ اور ذنح کی جگہ ہیں'' (مشکوۃ حدیث ۲۵۹۲) یعنی حاجی جس راہ سے چاہے مکہ میں داخل ہوسکتا ہے۔ مکہ کے بالائی حصہ ہے، جہاں سے آپ داخل ہوئے تھے، داخل ہونا ضروری نہیں ۔اور مدی ذبح کرنے کی جگہ پوراحرم شریف ہے۔

اور مکہ بھی حرم میں داخل ہے۔ پس مکہ میں بھی ہدی ذبح کی جاسکتی ہے۔

تشریعی اورغیرتشریعی اعمال کے درمیان فرق:تشریعی اعمال: وہ ہیں جوآنخضرت ﷺ نےمسئلہ شرعی کے

کسی بھی جگہ ہدی کا جانور ذبح کیا جاسکتا ہے۔

"و فجاج مكة طريق ومنحر"

أو لمصلحةٍ خاصةٍ بذلك اليوم، أو اختياراً لمحاسن الأمر.

پیش آ جائے۔اس لئے حج فرض ہوتے ہی اولین فرصت میں حج کر لینامستحب ہے۔

مصلحت کے طور پر یاعمدہ بات کو پسند کرنے کے طور پر۔

فرمائی،اورطواف کیااورآبِ زمزم نوش فرمایا۔

اس لئے یہ یانی متبرک ہے۔

جلدجهارم

طور پر کئے ہیں بعنی اس لئے کئے ہیں کہ وہ لوگوں کے لئے دینی مسئلہ بنیں اورلوگ اس ٹیل پیرا ہوں۔پس ان کا اتباع

واجب ہے۔اورغیرتشریعی اعمال:وہ ہیں جوآپ نے اتفاقی طور پر ، یائسی وقت کی خاص صلحت کے پیش نظر ، یا محاس امور

کواختیار کرنے کے طور پر کئے ہیں۔ان امور میں آپ کا اتباع مستحب ہے۔ضروری نہیں۔ مذکورہ حدیث میں آپ نے

یمی فرق واضح کیا ہے کہ عرفات میں اور مز دلفہ میں مخصوص جگہ وقوف کرنا اور منی میں مخصوص جگہ قربانی کرنا دوسری قتم کے

اعمال میں سے ہیں۔پس پورےمیدان عرفات میں اور پورے مز دلفہ میں وقوف کرنا درست ہے اور سارے حرم میں

[١٦] قال صلى الله عليه وسلم: "نحرتُ ههنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم،

أقول: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين مافعله تشريعًا لهم، وبين مافعله بحسب الاتفاق،

ترجمه: (١٦) میں کہتا ہوں: امتیاز کیا نبی طابع آیا ہے اس کام کے درمیان جس کوآپ نے کیا ہے لوگوں کے لئے

🛭 ـــــــ پھر(احرام کھولنے کے بعد) آپ اپنی ناقہ پر سوار ہوئے اور بیت اللہ شریف لوٹے ،اور مکہ میں ظہر کی نمازادا

طواف زیارت میں جلدی: دو وجہ سے کی ہے: ایک: اس لئے کہ عبادت اس کے اول وقت میں ادا ہوجائے

زمزم پینے کی وجہ: ایک تو یہ ہے کہ زمزم بھی شعائر اللہ ( اسلام کی امتیازی باتوں ) میں سے ہے، پس عظمت

واحترام کے نقط ُ نظر سے آپ نے آب زمزم نوش فر مایا۔ دوسری وجہ: یہ ہے کہ آپ نے اس کوتمر کا نوش فر مایا۔ کیونکہ بیہ

چشمہ اللہ تعالیٰ نے اساعیل علیہ السلام اوران کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا پر مہر بانی فرماتے ہوئے نمودار کیا ہے۔

(طواف زیارت کا وفت ۱۲ ارذی الحجه کی شام تک ہے) دوسری وجہ: بیہ ہے کہ انسان اس سے مطمئن نہیں کہ اس کوکوئی مانع

تشریع ( قانون سازی ) کے طور پر ، اور اس کام کے درمیان جس کوآپ ؓ نے کیا ہے اتفاقی طور پر ، یا اس دن کی خاص

ووقفتُ ههنا، وعرفةُ كلُّها موقِفٌ، ووقفتُ ههنا، وجمعٌ كلها موقف" وزاد في رواية:

[١٧] ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهرَ، وطاف، وشرب من ماء زمزم .

أقول: إنما بادر إلى البيت: لتكون الطاعةُ في أول وقتها، ولأنه لايأمن الإنسانُ أن يكون له مانع. وإنما شرب من زمزم: تعظيمًا لشعائر الله، وتبركًا بما أظهره الله رحمةً.

ترجمہ: واضح ہےاور أن يكون سے يہلے مِن محذوف ہے۔

طرف مراجعت فرمائی۔

اُبطِّح کا پڑا وَمناسک میں داخل نہیں:اس میںاختلاف ہے کہ آنخضرت حِلاَثْهَائِیمٌ کا ابطح میں بڑا وَعادت کےطور پر

تھایا عبادت کے طور پر؟ لیعنی بیزز ول مناسک میں داخل ہے یانہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمااس کوسنت فرماتے ہیں اورحضرت ابن عباس اورحضرت عا ئشەرضى الله عنهمااس كومحض راستەكى ايك منزل قرار دييتے ہيں \_مناسك ميں شامل

نہیں کرتے ۔صدیقہ فرماتی ہیں کہآ پؓ نے وہاں پڑاؤاس لئے کیا تھا کہسب ساتھی وہاں جمع ہوجائیں ۔اوروہاں سے ایک ساتھ واپسی عمل میں آئے۔

اور بخاری شریف میں ایک روایت (نمبر۱۵۹۰) ہے کہ آپ نے منی کے ایام میں فرمایا تھا کہ: ' ہم کل حیفِ بنی

كنا نه ميں برِاؤكريں گے۔ جہاں قريش اور كنانہ نے باہم شميس كھائى تھيں''لينى رسول الله ﷺ كے بائيكاٹ كافيصلہ کیا تھا۔اس روایت سے بعض حضرات نے بیہ بات جھی ہے کہ آ ہے کا ابطح میں نزول قصدی تھا۔ دین کی رفعت شان کے

لئے آپ وہاں اترے تھے۔لیکن سیحے بات یہ ہے کہ بینزول مناسک میں شامل نہیں۔ جیسے آپ عجے کے موقعہ پر بیت اللّٰہ میں داخل ہوئے تھے۔مگراس میں اتفاق ہے کہ وہ مناسک میں شامل نہیں۔

[1٨] فلما انقضت أيام منى، نزل بالأبطح، وطاف للوداع، ونفر.

أقول: اختُلِف في نزول الأبطح: هل هو على وجه العبادة، أو العادة؟ فقالت عائشة: نزولُ الأبْكَح ليس بسنة، إنما نزل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لأنه كان أسْمَحَ لخروجه؛ واستُنبط من قوله: "حيثُ تقاسموا على الكفر": أنه قصد بذلك تنويهًا بالدين، والأولُ أصحُّ.

ترجمہ:واضح ہے۔اس کئے نہیں کیا گیا۔اور اَبْطح، محصّب، خیف بنی کنانہ ایک ہیں۔

#### باب \_\_\_\_م

# حج یے علق رکھنے والی باتیں

حجرا سودكي فضيلت كابيان

حدیث: الله علی الله عباس منی الله عنها سے مروی ہے که رسول الله علی الله عبال الله عبالله عبال الله عبالله عبال الله عبالله عبال الله عبالله عبال الله عبالله عبال الله عباله عبالله عبال الله عبال الله عبال الله عبال الله عباله عباله عبال الله عباله عباله عباله عباله

اس حال میں اتر اتھا کہوہ دودھ سے زیادہ سفیدتھا، پس اس کوانسانوں کے گناہوں نے سیاہ کردیا" (مشکلوۃ حدیث ۷۵۷۷)

یعنی گنه گاروں نے جواس کو ہاتھ لگائے توان کی گندگی ہے میلا ہو گیا۔ پس مقصود کلام: گناہوں کی شناعت کا بیان ہے کہ گناہ

الیں گندی چیز ہے جو جنت کی چیز کی بھی شان گھٹادیتی ہے۔اور حجراسود کی فضیلت اس سے ضمناً مفہوم ہوتی ہے۔

حدیث ---(۲)حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ رسول الله علیٰ ایکم نے حجرا سود کے بارے میں

فر مایا: ' قسم بخدا! الله تعالی قیامت کے دن حجراسود کواس شان سے نئی زندگی دیں گے کہاس کی دوآ تکھیں ہونگی جن سے

وہ دیکھے گا اور زبان ہوگی جس ہے وہ بولے گا۔اوراس مخض کے حق میں گواہی دے گا جس نے برحق طور پراس کو چھویا

ہے''(مشکوۃ حدیث ۷۵۷۸) یعنی حجراسود د کیھنے میں گوایک پھر ہے،مگراس میں ایک روحانیت ہے۔وہ اس شخص کو پہچا نتا

ہے جو بہنیت ِ تعظیم اس کا استلام کرتا ہے۔اور قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی بھی دے گا۔ حدیث \_\_\_\_(٣)حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله عنهما کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله طلائقائیم کو بیہ

فر ماتے ہوئے سناہے کہ:'' حجراسوداور مقام ابراہیم جنت کے ہیروں میں سے دوہیرے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کا نور مٹادیا ہے۔اگراللہ تعالیٰ ان کا نور نہ مٹاتے تو وہ مشرق ومغرب کی درمیانی چیزوں کوروش کردیتے'' ( ترندیا: ۱۰۷ حاتم

ا: ۲۵۲ پیروایت ضعیف ہے۔ اور اصح بیہے کہ بیر حضرت عبد اللہ کا قول ہے )

تشری ان حدیثوں کے ذیل میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے تین باتیں بیان کی ہیں:

پہلی بات \_\_\_ حجراسوداورمقام ابراہیم واقعی جنت کے پھر ہیں یا پیمجاز ہے؟\_\_\_\_تیچے بات یہ ہے کہ بیہ

دونوں دراصل جنت کے پھر ہیں۔ جب ان کوز مین برا تارا گیا تو حکمتِ الٰہی نے حاما کہان برد نیوی زندگی کے احکام مرتب ہوں۔ کیونکہ جگہ کی تبدیلی سے احکام میں تبدیلی آتی ہے۔ ایک اقلیم کا آ دمی دوسری اقلیم میں جابستا ہے تو رنگ،

مزاج اورقد وغیرہ میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ چنانچہ زمین میں اتارنے کے بعدان کی روشنی مٹادی گئی۔اور وہ زمین کے پتھروں جیسےنظرآنے لگے۔اس صورت میں ان کی فضیلت کی وجہ:ان کا جنتی پتھر ہونا ہے۔

اورضعیف قول: یہ ہے کہ یہز مین ہی کے پھر ہیں۔اور حدیث فضیلت کا پیرایۂ بیان ہے۔شروح مشکلوۃ: مرقات

وطیبی میں بیقول ذکر کیا گیا ہے۔مگر کوئی دلیل ذکر نہیں کی ۔شاہ صاحب رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والا تبار

صاحب زادے حضرت محمد بن الحنفیہ کا قول ذکر کیا ہے کہ حجراسود زمینی پھر ہے۔مگر مجھے بیقول تلاش کے باوجود کسی

کتاب میں نہیں ملا۔اس صورت میں فضیلت کارازیہ ہے کہان پتھروں کےساتھ قوت ِمثالیہ بعنی ایک روحانیت مل گئی

ہے۔ کیونکہ ملائکہ کی توجہ اُن کی شان بلند کرنے کی طرف مبذول رہتی ہے۔اور ملا اعلی کی اور نیک انسانوں کی خصوصی

تو جہات اُن کے ساتھ مُروعی ہوئی ہیں۔اس لئے یہ پھر جنتی پھر لیعنی متبرک ہو گئے ہیں۔جیسے ایک چیز عرصہ تک کسی نیک

آ دمی کےاستعال میں رہتی ہےتو وہ متبرک ہوجاتی ہے۔اب ابن عباس اور ابن الحنفیہ کےاقوال کے درمیان تطبیق کی

صورت بیہ ہے کہ ابن عباس کا قول: حجراسود کی فضیلت کی تمثیل (پیرایئے بیان) ہے۔اور محمد بن الحفیہ کا قول: حقیقت کا

بیان ہے( گمراس پراشکال بیوارد ہوتا ہے کہ پہلی روایت ابن عباس رضی اللّه عنهما کا قولنہیں ہے۔ بلکہ مرفوع روایت

نوط: شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دونوں احمال مساوی درجہ میں بیان کئے ہیں۔ سیجے اور ضعیف کی تعبیر شارح کی ہے۔

دوسری بات \_\_\_\_ آخرت میں حجرا سود کے لئے آئکھیں اور زبان ہونے کی وجہ \_\_\_ شاہ صاحب فرماتے

ہیں کہ ہم نے آٹکھوں سے اس بات کامشاہدہ کیا ہے کہ بیت اللّٰہ شریف گویاروجا نیت سے بھرا ہوا ہے۔اور حجراسوداس کا

ایک جزء ہے۔ پس ضروری ہے کہاس کوآخرت میں وہ چیز دی جائے جوزندوں کی خاصیت ہے یعنی آٹکھیں اور زبان

دی جائے کیونکہ جو پھر مدتِ مدید تک الطاف الہی کا مور در ہاہے، اگروہ آخرت میں ذی عقل مخلوق بن جائے تو تعجب کی

سگ اُسک اِسکاب کہف روز سے چند ÷ یکال گرفت: مردم شُد

سے بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کےمونہوں پرمہر کردیں گے۔اوران کے ہاتھ یا وَں بولیں گےاور

شہادت دیں گے۔ کیونکہ وہ انسانوں کے کرتو توں سے واقف ہیں۔اسی طرح جب حجراسودکو بیم عرفت حاصل ہے کہ کس

مؤمن نے اس کو بہنیت بعظیم چھویا ہے، اور کس نے فاسدنیت سے اس کو ہاتھ لگایا ہے، تو ضروری ہے کہ آخرت میں وہ

﴿ أمور تتعلق بالحج

[١] قال النبى صلى الله عليه وسلم: "نزل الحجرُ الأسود من الجنة، وهو أشدُّ بياضاً من

اللبن، فسوَّدَتُه خطايا بني آدم" وقال فيه:" والله ليبعثَنَّه يومَ القيامة، له عينان يُبصر بهما،

تیسری بات حجراسود کے گواہی دینے کی وجہ مبحث اول، باب گیارہ (رحمۃ اللہ: ۳۳۱) میں یہ بات تفصیل

ہےاور سیجے ہے۔اور محمد بن الحنفیہ ایک تابعی ہیں ۔ان کا قول حدیث کے ہم پلے نہیں ہوسکتا )

كيابات بيا الروم رحمه الله فرمات بين:

اس کے حق میں یااس کے خلاف گواہی بھی دے۔

رحمة الثدالواسعة

ولسانٌ ينطق به، يشهدُ على من اسْتَلَمه بحقِ" وقال: "إن الركن والمقام ياقوتتان"

أقول: يحتمل أن يكونا من الجنة في الأصل، فلما جُعلا في الأرض: اقتضت الحكمةُ أن يُراعى فيهما حكمُ نشأَةٍ الأرض، فطُمس نورُهما؛ ويحتمل أن يراد أنه خالطتهما قوةٌ مثالية،

بسبب تـوجه الملائكة إلى تنويه أمرهما، وتعلُّق همَم الملأ الأعلى والصالحين من بني آدمي، حتى صارت فيهما قوة ملكية؛ وهذا وجه التوفيق بين قول ابن عباس رضي الله عنهما هذا

وقولٍ محمد بن الحَنفِيَّة رضي الله عنه: إنه حجرٌ من أحجار الأرض. وقـد شـاهـدنـا عياناً: أن البيت كالمحشوِّ بقوة ملكية، ولذلك وجب أن يُعطى في المثال ما هو خاصيةُ الأحياء: من العينين واللسان.

ولما كان معرِّفا لإيمان المؤمنين وتعيظمِ المعظمِين الله، وجب أن يظهر في اللسان بصورة

الشهادة له أو عليه، كما ذكرنا من سر نطق الأرجل والأيدى.

تر جمہ: حج سے تعلق رکھنے والی باتیں: (۱) احادیث کے بعد: میں کہتا ہوں!ممکن ہے کہ بید دونوں اصل میں جنت

کے پھر ہوں ۔ پس جبان کوز مین پرا تارا گیا تو حکمت اس بات کی مقتضی ہوئی کہان دونوں میں لحاظ کیا جائے حیات دنیا کے حکم کا۔ چنانچہ ان دونوں کی روشنی مٹادی گئی۔ اور پی بھی امکان ہے کہ ان دونوں کے ساتھ مثالی قوت

(روحانیت) مل گئی ہو،فرشتوں کے متوجہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں کی شان بلند کرنے کی طرف اور ملاً اعلی اور نیک انسانوں کی خصوصی تو جہات کے بُڑونے کی وجہ ہے۔ یہاں تک کہ پیدا ہوگئی ان میں مثالی قوت یعنی وہ متبرک ہو گئے۔

اور پینطبیق کی صورت ہے ابن عباسؓ کے اس قول کے درمیان اور محمد بن الحنفیہ کے قول کے درمیان کہ وہ زمین کے

پتھروں میں سےایک پتھر ہے ۔۔۔۔ اور ہم نے آئکھوں سےاس بات کامشامدہ کیا ہے کہ بیت اللّٰد گویا بھرا ہوا ہے قو ت ملکیہ سے۔اوراس وجہ سےضروری ہے کہ حجراسود دیا جائے عالم مثال میں وہ چیز جو کہ وہ زندوں کی خاصیت ہے یعنی دو

آ تکھیں اور زبان \_\_\_\_ اور جب حجراسود: مؤمنین کے ایمان کی اوراللہ کے لئے تعظیم کرنے والوں کی تعظیم کی پہیان کرانے والا تھا، تو ضروری ہوا کہ زبان میں ظاہر ہوشہادت کی صورت میں اسکے تق میں یااس کے خلاف ۔ جبیبا کہ ذکر

کیا ہم نے پیروں اور ہاتھوں کے بولنے کے راز ہے۔

طواف كى فضيلت كاراز

۔ رسول الله طِلانْفِلَقِيمُ نے ارشا دفر مایا:''جس نے اس گھر کے ساتھ پھیرے لگائے لینی ایک طواف

کیا، درانحالیکہ وہ اُن پھیروں کو یا در کھے بعنی طواف سے غافل نہ ہو، پھر دوگانۂ طواف ادا کیا: تو وہ ایک غلام آزاد کرنے کی طرح ہوگا۔اورآ دمی جوبھی قدم اٹھا تا یار کھتا ہے:اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں ایک نیکی لکھتے ہیں،ایک برائی مٹاتے

ہیں، اور ایک درجہ بلند فرماتے ہیں' (پیابن عمرؓ کی روایت کے مختلف الفاظ جمع کئے ہیں۔ دیکھیں مشکوۃ حدیث ۲۵۸۰

كنزالعمال حديث ١٢٠١٧)

تشری طواف کی مذکورہ فضیلت دووجہ سے ہے:

بہلی وجہ: بیثواب درحقیقت رحمت ِ الہی میں غوطہزن ہونے کا ہے جوطواف کے لئے ثابت کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

طواف رحمت ِالٰہی میں غوطہ زن ہونے کا پیکرمحسوس ہے بعنی طواف اس بات کی ظاہری علامت ہے کہ طواف کرنے والا رحمت خداوندی سے بہرہ ور ہوا۔اورطواف: ملاً اعلی کی دعا ؤں کے منعطف ہونے کی ظاہری صورت ہے یعنی اس پیکر

محسوں سے بیہ پیتہ چاتا ہے کہ ملاً اعلی طواف کرنے والے کے حق میں دعا گو ہیں۔اورطواف: ان دونوں با توں کی احتالی

جگہ ہے یعنی طواف کے ذریعہ رحمت اور دعا ئیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔اس لئے آنخضرت مِیالیٰ اَیَامُ نے طواف کی وہی

فضیلت بیان فر مائی جواس کی قریب ترین خاصیت ہے م*ذکور*ہ دونوں با توں سے بینی قدم قدم پر گناہوں کی معافی اور

در جات کی بلندی وغیرہ در حقیقت رحمت و دعاؤں کا فیض ہے، جوطواف کے لئے ثابت کیا گیا ہے۔

ووسری وجہ: پیثواب درحقیقت ایمان کا ہے جواس کے ترجمان کے لئے ثابت کیا گیاہے۔فرماتے ہیں: جب انسان طواف کرتا ہےاللہ کے حکم پریقین کرتے ہوئے اور طواف پرجس اجر کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے تو طواف آ دمی کے ایمان کی وضاحت اوراس کی شرح ہوتا ہے۔ آنخصرت سِلانیا یَام نے اس شارح اور ترجمان کے

کئے بھی وہی تواب ثابت کیا جواصل کا تھا۔

[٢] قال صلى الله عليه وسلم: " من طاف بهذا البيت أسبوعا يُحصيه، وصلى ركعتين، كان كعتق رقبة، وما وضع رجلٌ قدمًا، ولارفعها، إلا كتب الله له بها حسنة، ومحابها سيئة، ورفع له بها درجة"

أقول: السرُّ في هذا الفضل شيئان: أحدهما: أنه لما كان شَبَعًا للخوض في رحمة الله، وعطفِ دعوات الملأ الأعلى إليه، ومَظِنةً لذلك، ذَكَرَ له أقربَ خاصيته لذلك.

وثانيهما: أنه إذا فعله الإنسان إيمانا بأمر الله، وتصديقًا لموعوده، كان تبيانا لإيمانه، وشرحًا له.

تر جمہ: (۲) حدیث کے بعد: میں کہتا ہوں:اس فضیلت کاراز دو چیزیں ہیں:ایک: پیرکہطواف جب پیکرمحسوں تھا

یوم عرفه کی فضیلت اوراس دن کا خاص ذکر

کے لئے جہنم سے آزادی کا فیصلہ کرتے ہوں،اس دن الله تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہوتے ہیں۔اوران کے ذریعہ فرشتوں

یر فخر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں: دیکھتے ہو!میرے یہ بندے کس مقصد سے یہاں آئے ہیں؟''(مشکوۃ حدیث۲۵۹۳)

حديث ـــــرسول الله صِلاتِيَاتِيامُ في فرمايا: ' كوئى دن ايسانهين جس مين الله تعالى عرفه كدن سے زيادہ اينے بندول

تشریح: عرفہ کے دن جب لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جمع ہوکراپنے لئے اور دوسروں کے لئے دعا ئیں کرتے

ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑ اتے ہیں اور آہ وزاری کرتے ہیں تو رحمت وراُفت کا اتھاہ سمندر جوش میں آتاہے اور

روحانیت کی باد بہاری چلتی ہے،اوراللہ تعالی وسیعے پیانے پر بندوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ایساعظیم اجتماع کا

حدیث \_\_\_\_ رسول الله صِلانِیاتیام نے ارشا دفر مایا: ' بہترین دعا: عرفہ کے دن کی دعاہے۔ اور بہترین ذکر جومیں

تشریح: مذکورہ ذکر یعنی کلمۂ تو حید بہترین ذکراس لئے ہے کہ وہ ذکر کی اکثر انواع کو جامع ہے( ذکر کی انواع دس

ہیں جبیبا کہآ گےابواب الاحسان میں آئے گا)اس لئے آنخضرت طِلائقائیا نے عرفہ کے دن اس ذکر کی ترغیب دی۔اس

كعلاوه ايك دوسراذكر: سبحان الله و الحمد لله، و لا إلَّه إلا الله، و الله أكبر تعنى كلم تُجيرَبُهي ہے،جسكي آ پُّ نے

بہت سی جگہوں میں اور بہت سے اوقات میں ترغیب دی ہے۔جبیبا کہ آ گے آئے گا۔لہذا بیدذ کر بھی عرفہ کے دن میں

[٣] قال صلى الله عليه وسلم: "ما من يوم أكثَرَ من أن يُعتقَ الله فيه عبدًا من النار: من يوم

ن اور مجهس يها انبياء نياع عن كيا ج، وه: لا إله إلا الله، وحدَه لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على

اللّٰد کی رحمت میں گھننے کا اور طواف کرنے والے کی طرف ملاً اعلی کی دعا وَں کے مڑنے کا ،اوران دونوں کی احتمالی جگہ تھا تو

انسان طواف کرتا ہے،اللہ کے حکم پریقین کرتے ہوئے ،اوراللہ کے وعدہ کئے ہوئے ثواب کی تصدیق کرتے ہوئے ،تو طواف اس کے ایمان کی وضاحت کرنے والا اوراس کی شرح کرنے والا ہوجا تاہے۔

تصحیح: خاصیته:مطبوعہ میں خاصیة تھا گھیج مخطوطہ کراچی اورمطبوعہ صدیقی ہے۔

دن سال میں اور کوئی نہیں ہے۔

بكثرت كرناجا ہئے۔

كل شيئ قدير ئے '(مشكوة مديث ٢٥٩٨)

آ ی کے طواف کے لئے ذکر کیا طواف کی قریب ترین خاصیت کوان دونوں باتوں سے ۔۔۔ دوسری: یہ ہے کہ جب

عرفة، وأنه ليدنو، ثم يُباهى بهم الملائكة" أقول: ذلك: لأن الناس إذا تنضرعوا إلى الله بأجمعهم، لم يتراخَ نزول الرحمة عليهم، وانتشار الروحانية فيهم.

[٤] وقال صلى الله عليه وسلم: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخيرما قلتُ أنا والنبيون من

قبلي: لا إلَّه إلا الله، وحده لاشريك له" إلخ. [أقول] وذلك: لأنه جامع لأكثر أنواع الذكر، ولذلك رَخَّبَ فيه، وفي: سبحان الله والحمد

لله" إلخ في مواطِنَ كثيرة وأوقاتٍ كثيرة، كما يأتي في الدعوات.

تر جمہ: (٣) حدیث کے بعد: میں کہتا ہوں: وہ بات لینی وسیع بیانہ پر مغفرت کا فیصلہ اس لئے ہے کہ جب لوگ

مل کراللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں توان پررحمت کے نزول میں اوران میں روحانیت کے پھیلنے میں درنہیں لگتی۔ (۴) حدیث کے بعد: (میں کہتا ہوں ) اور وہ بہترین ذکراس لئے ہے کہ وہ ذکر کی اکثر انواع کو جامع ہے۔اور

اسی وجہ سے (عرفہ کے دن میں ) اس ذکر کی ترغیب دی ہے۔اور سبحان اللہ الخ کی بھی بہت سی جگہوں اور بہت سے

اوقات میں ترغیب دی ہے، جبیہا کہآ گے دعوات واذ کار کے بیان میں (ابواب الاحسان میں) آئے گا۔

### مدى تضيخ كي حكمت

رسول الله ﷺ وهمیں خود حج کے لئے تشریف نہیں لے گئے تھے، مگر حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کوامیر الموسم بنا کر حج کرانے کے لئے بھیجاتھا۔اس موقعہ پرآ پٹ نے سوبکریاں بطور مدی روانہ فر مائی تھیں اور پچھاونٹ بھی بھیج تھے جو

منی میں ذبح کئے گئے تھے۔ پس اگر کسی وجہ سے حج کے لئے خود نہ جا سکے تو بھی کسی کے ساتھ مدی کے جانور بھیجنا مسنون ہے۔اوراس میں حکمت :حتی الامکان اعلائے کلمۃ اللّٰد کی گرم بازاری ہے بعنی اس سے بھی اسلام کا بول بالا ہوتا ہے۔

کیونکہ جہاں جہاں سے مدی کے جانورگزریں گے،لوگوں کے دلوں میں حج کاشوق انگڑائی لےگا۔ نیز اس میں حاجت

مندوں کا تعاون بھی ہے کیونکہ نی میں اُن مدایا کا گوشت تقسیم ہوگا۔

## سرمنڈانے کی فضیلت کی وجہ

ججة الوداع ميں ايک موقعه پر آنخضرت ﷺ نے دعا فر مائی:''اے الله! سرمنڈانے والوں پرمهربانی فر ما!''لوگوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! بال تر شوانے والوں کے لئے بھی۔ آپ نے دوبارہ وہی دعا کی ۔ لوگوں نے پھرعرض کیا۔ تیسری

مرتبهآ ب بال ترشوانے والوں کو بھی دعامیں شامل فرمایا (مشکوة حدیث ۲۶۴۸ و۲۲۳۹) تشریخ: سرمنڈانے والوں کے لئے تین باراورقصر کرانے والوں کے لئے ایک باردعا کرنے سے حلق کی فضیلت ظا ہر کرنامقصود ہے۔ اور سرمنڈ اکر احرام کھولنا دووجہ سے افضل ہے:

دوسری وجہ: سرمنڈ اکراحرام کھولنے کااثر کئی روز تک باقی رہتا ہے۔ جب تک بال بڑھ نہیں جائیں گے، ہردیکھنے والا

محسوں کرے گا کہاس نے جج کیا ہے۔ بس اس سے عبادت (جج) کی شان بلند ہوگی ،اس لئے قصر سے طق افضل ہے۔

عورتوں کے لئے سرمنڈانے کی ممانعت کی وجہ

(مشکوٰۃ حدیث۲۲۵۳)اورحضرت ابن عباس رضی اللّٰدعنہ سے بیرحدیث مروی ہے کہ:''عورتوں پرحلق نہیں ہے۔عورتوں پر

حضرت علی اور حضرت عا کشدرضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ رسول الله حِلاللهٰ ﷺ نے عورت کواپنا سرمنڈ انے سے منع فر مایا

تشریح:عورتوں کے لئے احرام کھولتے وقت سرمنڈانا دو وجہ سےممنوع ہے: ایک: اس سےعورت کی شکل بدنما

ہوجاتی ہے۔اورمُ الدیعن صورت بگاڑ نامطاقاً ممنوع ہے۔اوردوسری وجہ: یہ ہے کہاس سےعورت: مرد کے ہم شکل بن

لزوال الشعث، المناسب لهيئة الداخلين على الملوك، وأدنى أن يبقى أثرُ الطاعة، ويُرى منه

کر طواف زیارت کے لئے دربار خداوندی میں حاضری دیں گے، پس ان کوبھی خوب صاف ہوکر حاضر ہونا چاہئے۔اور

مپہلی وجہ: جب لوگ بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں تو صفائی کا خوب اہتمام کرتے ہیں۔حجاج بھی احرام کھول

سرمنڈانے سے سرکامیل کچیل اچھی طرح صاف ہوجا تاہے،اس لئے بیانصل ہے۔

[٥] ومن السنة أن يُهدى وإن لم يأت الحجَّ: إقامةً لإعلاء كلمة الله بقدر الإمكان.

صرف بال ترشوانا ہے' (مشکوۃ حدیث۲۲۵۹)

[7] وإنما دعا للمحلَّقين ثلاثاً، وللمقصِّرِين مرةً: إبانةً لفضل الحلق، و ذلك: لأنه أقرب

ذلك، ليكون أَنْوَهَ بطاعة الله.

[٧] ونهى أن تحلق المرأةُ رأسَها: لأنها مُثْلَةٌ، وتشبُّهُ بالرجال.

جاتی ہے۔اورعورتوں کے لئے مردوں کی شکل اختیار کرنا بھی مطلقاً ممنوع ہے۔

تر جمہ:(۵)اورمسنون بیہے کہ ہدی بھیجا گرچہ نہآئےوہ حج میں جتی الامکان اعلائے کلمۃ اللہ کی گرم بازاری کیلئے۔ (٢)اورآپؓ نے سرمنڈانے والوں کے لئے تین باراورسرتر شوانے والوں کے لئے ایک باردعافر مائی۔سرمنڈانے

کی فضیلت کوظاہر کرنے کے طور پر،اور وہ فضیلت اس لئے ہے کہ سرمنڈ انا قریب تر ہے سرکی پرا گندگی کے از الہ کے

لئے، وہ از الہ جومناسب ہے بادشا ہوں کے پاس جانے والوں کی حالت سے۔اور قریب ترہے کہ باقی رہے عبادت کا

اثر اور دیکھی جائے اس سے بیربات، تا کہ ہوےوہ اللہ کی عبادت کی شان زیادہ بلند کرنے والا۔

(٤)اورمنع كيااس بات سے كەغورت اپناسرمندائ:اس كئے كەدەئمىلە ہےاورمردوں كےساتھ مشابہت اختيار

 $\Rightarrow$ 

#### مناسك مني ميں ترتیب كامسکله

۱۰ ذی الحجہ کومنی میں پہنچ کر چار کام کرنے ہوتے ہیں : پہلے رمی ، پھر قربانی ، پھر سرمنڈ اکریا زلفیں تر شوا کراحرام کھولنا

پھرطواف زیارت کرنا۔رسول الله ﷺ نے بیرچارمناسک اسی ترتیب سے ادا فرمائے تھے۔اوریہی ترتیب صحابہُ کرام

کوبھی ہتائی گئی تھی۔اب بیاختلاف ہے کہ بیر تیب واجب ہے یاسنت ومستحب؟

امام ابوحنیفه رحمه الله: کے نزدیک قارن اور متمتع پرری، ذبح اور حلق میں ترتیب واجب ہے۔ تفدیم و تاخیر کی

صورت میں دم واجب ہوگا۔اورطواف زیارت میں ترتیب واجب نہیں ۔البتہ مسنون پیرہے کہ مناسک ثلاثہ کے بعد

طوافِزیارت کرے۔اورمفردیرچونکہ قربانی واجب نہیں،اس لئے اس پرصرف رمی اورحلق میں ترتیب واجب ہے۔ احناف کے یہاں فتوی اسی قول برہے۔

ائمَه ثلاثة اورصاحبین: کےنز دیک مٰدکورہ جاروں مناسک میں ترتیب سنت ہے۔ پس تفدیم وتاخیر سے کوئی دم واجب

نہیں ہوگا۔شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے۔ آپ نے ان حضرات کی دلیل درج ذیل بیان کی ہے:

منى ميں رسول الله سِلْقَاقِيم عصمناسك كي تقتريم وتاخير كسلسله ميں متعدد سوالات كئے گئے تھے۔مثلاً: (١)سي نے

قربانی کرنے سے پہلے سرمنڈ الیا(۲) یارمی کرنے سے پہلے قربانی کرڈ الی (۳) یارمی کرنے سے پہلے سرمنڈ الیا(۴) یا شام کو رمی کی (۵) پاسر منڈ انے سے پہلے طواف زیارت کرلیا، تو آ یا نے سب کو یہی جواب دیاتھا کہ لاحسر ج کوئی بات نہیں

(ييسب روايات مشكوة ميں باب التحلل إلى ميں مذكور بيں) آپ نے كسى كوكفاره كاحكم نبيں ديا۔اورحاجت كے موقع یرخاموثی بیان ہوتی ہے بعنیا گر کفارہ واجب تھا تواس موقع پراس کی وضاحت ضروری تھی۔خاموثی اختیار کرنے کاصاف

مطلب سیہ ہے کہ دم واجب نہیں ۔اوراستحباب کے بیان میں اس سے زیا دہ صریح کوئی جملہ میر علم میں نہیں ۔ پس ثابت

ہوا کہ مناسک اربعہ میں ترتیب بس مستحب ہے۔

فا ئدہ:امام اعظم رحمہاللہ کی دلیل میہ ہے کہ لاحوج والی روایات میں سےایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهما سے بھی مروی ہے (رواہ البخاری، مشکوة حدیث ۲۲۵۲) پھرابن عباس کا فتوی ہے ہے: من قدّم شیئاً من حجہ، أو أَخّره

**10+** 

فَــلْيُهُــر فْ لـذلك دمَّالِينى جومناسك ميس تقتريم ما تاخير كراس كوجابية كددم درراور حضرت ابراجيم تخعى رحمه الله

جب تک کے قربانی اپنی جگہ نہ بھنچ جائے (بیدونوں روایتیں ابن ابی شیبہ نے سندھیچے سے روایت کی ہیں، اعلاء اسنن ۱۵۹:۱۰)

اور لاحسوج والى مذكوره روايات مين تشريع كے وقت كى ترخيص ہے يعنی جب كوئى نيامسكلہ بتايا جاتا ہے،اس وقت

جو**نو**ری طور پرانجھن پیش آتی ہےاس میں شریعت کچھ سہولت دیتی ہے۔ دلیل: حضرت براءرضی اللہ عنہ سے ترمذی (۱۸۲:۱

باب فی الذبح بعد الصلاة ) کی نقل کی ہوئی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے ماموں کوایک سال ہے کم عمر کی

کمری کی قربانی کرنے کی اجازت دی تھی۔اورفر مایا تھا:و لا تُجزئ جَذَعَةٌ بعدَك لیعنی پیہولت صرف تمہارے لئے ہے۔

یمی تشریع کے وقت کی تزخیص ہے۔ چونکہ اسلام میں حج کا یہ پہلاموقعہ تھا۔ اور لوگوں کواگر چہ مناسک کی ترتیب سمجھادی

گئی تھی۔گرعدم مزاولت سےخلاف ورزی ہوگئی تو آ پٹ نے درگذر کیااور کفارہ کاحکم نہ دیا۔اور دلیل بیہ ہے کہان سوالات

میں ایک سوال بیکھی کیا گیاتھا کہ ایک صاحب نے طواف زیارت سے پہلے سعی کرلی؟ تو آپ نے فرمایا: الاحر ج: کوئی

بات نہیں (رواہ ابوداؤد،مشکوۃ حدیث ۲۶۵۸) حالانکہ اس صورت میں بالا جماع دم واجب ہے۔اورتر تیب کے وجوب کا

ا یک قرینہ ریجھی ہے کہ منی میں جوسوالات کرنے والوں کا ہجوم ہو گیا تھا،اورلوگ گھبرائے ہوئے طرح طرح کے مسائل

دریافت کررہے تھے: وہ اسی وجہ سے تھا کہ مناسک میں تر تیب ضروری تھی۔اوریہ بات صحابہ کو بتابھی دی گئی تھی۔

اگرتر تیب محض سنت ہوتی توصحا ہے لئے پریشانی کی کیابات تھی ۔پس بیان کےموقعہ پرسکوت کی بات یہاں برمحل نہیں ۔

[٨] وأفتى فيمن حلق قبل أن يذبح، أو نحر قبل أن يرمى، أو حلق قبل أن يرمى، أو رمى بعد

تر جمهه:(٨)اوررسول الله ﷺ نے فتوی دیا اس شخص کے حق میں جس نے قربانی سے پہلے سرمنڈ الیا.....اور

ما أمسى، أو أفاض قبل الحلق: أنه لاحرج، ولم يأمر بكفارة؛ والسكوتُ عند الحاجة بيانٌ؛

وليت شعرى! هل في بيان الاستحباب صيغةٌ أصرحُ من:" لاحرج"؟!

کاش مجھے معلوم ہوتا! کیا استحباب کے بیان میں لاحوج سے بھی زیادہ واضح کوئی لفظ ہے؟!

كَيْ آيت١٩١٧ يُرْهِي: ﴿ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُ وْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ ليحن ايخ سرول كواس وقت تك مت مندًا وَ

فر ماتے ہیں کہ جس نے قربانی کرنے سے پہلے ہی سرمنڈ الیا تو وہ دم دے۔ پھر آپ نے استدلال کےطور برسورۃ البقرہ

والاكوئى حرف نہيں \_ر بى رمى كى تقتريم سب مناسك پرتووہ فعل نبوى اور ارشاد: ځدو ا مناسك كم سے ثابت ہے۔

اور سورۃ الحج کی آیات۲۱–۲۹ سے بھی حلق برقربانی کی تقدیم صاف مفہوم ہوتی ہے۔اور طواف کی ترتیب بردلالت کرنے

كيونكه صحابه كوبيه بات يهيليه بتائي جانجكي تقى والله اعلم بالصواب

#### اعذار کی صورت میں سہولتیں دینے کی وجہ

سخت مجبوری کی صورت میں سہولت دینا قانون سازی کی تکمیل ہے۔ چنانچیشر بعت نے دومعاملوں میں سہولت دی ہے:

يہلامعاملہ —۔ اگرحالت ِاحرام میں کوئی ایسی تکلیف لاحق ہوجائے کے ممنوعات ِاحرام سے بچناسخت دشوار ہوجائے ، تواسممنوع كارتكاب كي اجازت ہے، مگرفدىياداكرنا ہوگا۔سورة البقرة آيت ١٩٦ميں ارشادياك ہے: ﴿فَهَمَنْ كَسانَ

مِـنْكُمْ مَويْضًا، أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ رَّاسِهِ، فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَام أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ نُسُكِ ﴾ يعن الرَثم ميں سے كوئى بيار ہو، يااس كرسر میں نکلیف ہو، تو روزے سے یا خیرات سے یا قربانی سے فدیہ دیدے بیغیٰ اس تکلیف کی وجہ سے سرمنڈانا پڑے تو منڈادے،اورفدیپادا کرے۔پھر قربانی کی جگہ تو حرم شریف متعین ہے۔اورروزےاورصدقے کے بارے میں آیت

کریمہ میں تفصیل نہیں ہے۔اس کی تفصیل حدیث شریف میں ہے۔رسول اللہ طِلانیایَکم نے حضرت کعب بن مُجر ہ رضی اللہ عنه سے فرمایا که:''اپناسرمنڈادو،اورتین روز بےرکھو، یا چھسکینوں کوآ دھا آ دھاصاع گندم دو، یا قربانی کرؤ' ( بخاری حدیث

ا ۱۵۰ کتاب التفسیر) فديه مقرر كرنے كى وجه: شريعت جو سهوتيں ديتے ہے: وہ جھى توبدل تجويز كركے ديتى ہے،اور بھى بغير بدل كے مثلاً:

حائصہ سے نمازیں معاف کردیں اور روزوں کی قضا تجویز کی۔ پھر بدل کہیں ملکا تجویز کرتی ہےاورکہیں بھاری۔مثلاً فتسم کے کفارے میں تین روز سے رکھے، اور رمضان کا روزہ توڑنے میں ساٹھ روز ہے۔اس کی وجہ بیرہے کہ سہولت دینے کی

بہترین صورت رہے کہ رخصت کے ساتھ بدل بھی تجویز کیا جائے۔جبیبا کہ مبحث ۲ باب ۱۰ (رحمۃ اللہ: ۲۲۵) میں بیان کیا گیاہے۔رخصت کے ساتھ بدل تجویز کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے اصل تھم یاد آئے گا۔ آ دمی خیال کرے گا کہ میں نے

شریعت کا فلاں حکم فوت کیا ہے،جس کا بیر کفارہ ادا کررہا ہوں۔اوراس سے اس شخص کے دل کوٹسکین حاصل ہوگی جو ہمیشہ عزیمت پیمل کرنے کاعزم رکھتا ہے، مگر کسی مجبوری یا کوتا ہی ہے اس کوچھوڑ دیتا ہے۔ابیا شخص کفارہ ادا کرے گا تواس کے دل کوڈ ھارس بندھے گی کہ میں نے کچھ نہ کچھ تلافی کرلی لیکن بھی بدل تجویز کرنے میں کوئی چیز مانع ہوتی ہے یا کوتاہی

معمولی ہوتی ہےتو بدل تجو برنہیں کیا جا تا۔جیسے حائضہ کی نمازیں بالکل ہی معاف کردیں۔ کیونکہ یاک ہونے کے بعد اگر قضا کا حکم دیا جاتا تو فائنة اور وقتیه مل کرنمازی بهت ہوجاتیں ۔اوران کی ادائیگی دشوار ہوتی — اور جب ہلکی کوتا ہی

میں شریعت کفارہ تجویز کرتی ہے تو سنگین کوتا ہی میں بدرجۂ اولی کفارہ تجویز کیا جائے گا۔البتہ کوتا ہی کی نوعیت دیکھ

كركفاره تجويز كباحائے گا۔ دوسرامعاملہ ۔۔۔ احصار کا ہے یعنی حج یا عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد کوئی مجبوری پیش آ جائے تو کیا کرے؟ واقعہ ً

محدیبیبین کفارقریش نے آنخضرت مِیالینیاییم کواور صحابہ کوعمرہ کرنے سے روک دیا تھا تو سورۃ البقرہ کی آیت ۱۹۶ نازل ہوئی

کہ:''اگر( دشمن یا مرض کے سبب)روک دیئے جاؤ،تو جو جانور قربانی کامیسر ہو،اس کو ذبح کر کے احرام سے نکل جاؤ۔

فائدہ: یہاں تین مسائل مختلف فیہ ہیں: (۱) دیمن سے نواحصار محقق ہوتا ہے۔ مگر مرض وغیرہ موانع سے احصار محقق ہوتا

ہے یانہیں؟ احناف کے نز دیکم مخقق ہوتا ہے اور دیگر ائمہ کے نز دیکم مخقق نہیں ہوتا(۲) سرمنڈ انا احرام سے نکلنے کی محض

علامت ہے یااحرام سے نکلنے کے لئے شرط ہے؟احناف کے نز دیک میخض علامت ہے۔احرام قربانی کرتے ہی خود بخو دختم

ہوجائے گا۔اور دیگرائمکہ کے نز دیک شرط ہے۔سرمنڈانے ہی سے احرام کھلے گا(۳)اس حج یاعمرہ کی قضا ضروری ہے یا

نہیں؟ احناف کے نزدیک ضروری ہے، دیگر ائمہ کے نزدیک ضروری نہیں۔ یہ مسائل شاہ صاحب نے نہیں چھیڑے۔

فمنها: أذيُّ لايستطيع معه الاجتنابَ عما حُرِّمَ عليه في الإحرام، وفيه قولُه تعالى: ﴿ فَمَنْ

و قد بينا : أن أحسـن أنـواع الـرُّخـصِ: ما يُجعل معه شيئٌ يُذَكِّرُ له الأصلَ، ويُثلج صدرَ

الـمُـجْـمِع عـلى عـزيـمة الأصل عند تركه؛ وحُمل الإفراطُ في وجوب الكفارة على ذلك

ومنها : الإحسار: وقد سَنَّ فيه حين حَالَ كفارُ قريشٍ دون البيت، فنحر هداياه، وحلق،

تر جمہ:(۹) اور نہیں پوری ہوتی قانون سازی مگر سہولتیں بیان کرنے کے ذریعہ: پس ان سہولتوں میں سے: ایسی

تکلیف ہے جس کے ساتھ آ دمی بیچنے کی استطاعت نہ رکھتا ہوان باتوں سے جواس پراحرام میں حرام کی گئی ہیں۔اوراس میں

الله یاک کا ارشاد ہے:.....اور تحقیق بیان کیا ہم نے کہ سہولتوں کی انواع میں بہترین: وہ نوع ہے جس کے ساتھ مقرر کی

جائے کوئی ایسی چیز جواس کواصل حکم یا د دلائے یعنی فدیہ مقرر کیا جائے۔اور ٹھنڈا کرےاصل عزیمت پر نبیت کرنے والے

کے سینہ کو،اس کو چھوڑنے کی صورت میں ۔اور کفارہ کے وجوب میں زیاد تی کرنا یعنی بھاری کفارہ مقرر کرنا اسی میمجمول کیا گیا

ہے بطریقِ اولی ـــــاوران سہولتوں میں سے:احصارہے۔اور حقیق نبی طالتی کیا نے طریقہ رائج کیااحصار میں،جبکہ کفار

قریش بیت اللہ کے درمیان حائل ہوئے ،تو آپؓ نے اپنی قربانیاں ذبح کیں ،اورسرمنڈ ایااوراحرام سے باہرآ گئے۔

كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا، أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَّأْسِهِ، فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ ﴾ الآية، وقولُه صلى الله عليه وسلم

چنانچەرسول الله ﷺ قَيْمُ اور صحابہ نے محدید بیبیہ میں قربانیاں ذبح کیں اور سرمنڈ وایا اور احرام سے نکل گئے۔

مخطوطه کراچی میں وقضی من قابل کھ کراس کوللم زوکر دیا ہے۔

[٩] ولايتم التشريعُ إلا ببيان الرُّخَص في وقت الشدائد:

لكَعْبِ بن عُجْرَةَ:" فاحلق رأسك، وأُطْعِمْ فَرُقًا" إلخ.

بالطريق الأولى.

وخرج من الإحرام.

## فصل

### حرمين شريفين كابيان

محدثین کرام کتاب الحج کے آخر میں حرمین کے فضائل واحکام کی حدیثیں درج کرتے ہیں۔شاہ صاحب قدس سرہ بھی اب باب کے آخر تک حرم مکہ اور حرم مدینہ ہے متعلق چند فضائل واحکام کی مکتبیں بیان کرتے ہیں:

حرم مقرر کرنے کی حکمت \_\_\_\_ کر م کے معنی ہیں:واجب الاحترام۔ بیت اللہ (مقدس گھر)جہاں ہے اس کو

آداب واحکام مقرر کئے گئے ہیں۔حرم کی حد بندی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اوراس کے نشانات قائم کئے تھے۔ پھررسول الله طِللْفَاتِيَام نے فتح مکہ کے موقعہ بران کی تجدید فرمائی۔

المسجد الحوام اورمكه كرمه كو البلد الحوام اوراس كےاردگرد كے كئ ميل كےعلاقه كو حَوَم كہتے ہيں۔حرم كےخاص

اسی طرح رسول الله ﷺ نے مدینه منورہ کا بھی حَبرَ م مقرر کیا ہے۔اردگر دکا کئی میل کا علاقہ واجب الاحتر ام قرار دیا

ہے۔ بیرم بھی عظمت واحترام میں مکہ کے حرم کی طرح ہے۔ مگراس کے احکام بعینہ حرم مکی کے نہیں ہیں۔ حدیث شریف میں جانوروں کے جارہ کے لئے وہاں کے درختوں کے پتے جھاڑنے کی اجازت دی گئی ہے(مشکوۃ حدیث۲۷۳۲) جبکہہ

حرم مکه میں اس کی اجازت نہیں۔حضرت شاہ صاحب قدس سرہ دونوں حرموں کی بنیاد بیان فر ماتے ہیں: کمہ اور مدینہ قابلِ احترام شہر ہیں۔ اورمحترم چیزوں کے احترام کے طریقے جدا جدا ہوتے ہیں۔ جگہوں کا

احترام پیہے کہ وہاں کی چیزوں کو بدنیتی سے ہاتھ نہ لگا یا جائے ۔ وہاں کے جنگلی جانوروں کا شکار نہ کیا جائے ۔ وہاں کے خود رَ وجنگلی درخت اور گھاس نہ کاٹی جائے ۔ وہاں کسی فتنہ کی پشت پناہی نہ کی جائے ۔اور وہاں جنگ وجدال سےاحتر از کیاجائے۔

اورحرم متعین کرنے کی بنیادیہ ہے کہ قدیم زمانہ سے سرکاری علاقہ اورشہروں کےاطراف وجوانب کی تخصیص (ریزرو

کرنے) کا طریقہ چلا آرہا تھا۔ حکومت اینے مفادات کے لئے سرکاری چرا گاہ بناتی تھی، لوگوں کواس میں جانور چرانے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔اسی طرح لوگوں کی ضروریات کے لئے شہروں کےاطراف وجوانب میں کچھ جگہمیں مخصوص کی جاتی

تھیں۔جن میں خل اندازی کاکسی کوچی نہیں تھا۔اور پیخصیص لوگ تسلیم کرتے چلے آ رہے تھے۔رعایا اس سلسلہ میں اپنے شاہوں کے احکام کی فرمانبر داری کرتی تھی۔اورلوگوں کے دلوں میں جواینے بادشاہوں کی تعظیم تھی وہ ان کواس بات پرآ مادہ کرتی تھی کہوہ خودکو پابند کریں کہوہ اس علاقہ کے درختوں اور جانوروں سے تعرض نہ کریں۔اوریہ چیزلوگوں کے درمیان

مشہور ہوچکی تھی،ان کے دلوں کی تھاہ میں بیٹھ چکی تھی۔اوران کے دل کے سیاہ نقطہ میں داخل ہوچکی تھی۔ چنانچے ایک حدیث

میں اس کوامرمسلّم کی طرح ذکر فرمایا ہے فرمایا: ''ہر بادشاہ کے لئے ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے، اور اللّہ کا مخصوص علاقہ

ممنوعات ِشرعیہ ہیں'' (مشکوۃ حدیث۲۲ ۲۷)اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لئے ،اوررسول الله ﷺ

نے مدینہ منورہ کے لئے حرم تجویز کئے ہیں۔

اورحرم کےاحتر ام میں بیدو باتیں بھی شامل ہیں:ایک: جو کام غیر حرم میں واجب ہے، جیسے انصاف کی گرم بازاری:اس

کا وجوب حرم میں اور بھی مؤکد ہوجاتا ہے۔ دوسری: جو کام حرم سے باہر حرام ہیں، ان کی حرمت: حرم شریف میں اور بھی

مؤ کد ہوجاتی ہے۔مثلاً ذخیرہ اندوزی حرام ہے،حرم میں اس کی حرمت فزوں ہوجاتی ہے۔ حدیث شریف میں حرم میں

ذخیرهاندوزی کو مج روی اور شرارت قرار دیا گیاہے (مشکوة حدیث ٢٢٢)

[١٠] والسر في حَرَم مكة والمدينة: أن لكل شيئ تعظيما، وتعظيمُ البقاع أن الأيتَعَرَّض لما فيها بسوء؛ وأصلُه مأخوذ من حِمَى الملوك وحِلَّةِ بلادِهم، فإنه كان انقيادُ القوم لهم

وتعظيمُهم إياهم مساوِقًا لمؤاخذةِ أنفسِهم: أن لايتعرضوا لما فيها من الشجر والدواب، وفي الحديث: "إن لكل مَلِكٍ حِمْي، وإن حمَى الله محارمُه" فاشتهر ذلك بينهم، وركز في صميم

قلوبهم وسُوَيْدَاءِ أفئدتهم.

ومن أدب الحرم: أن يسَأكَّـدَ وجوبُ ما يجب في غيره: من إقامة العدل، وتحريمُ ما يحرم فيه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " احتكار الطعام في الحرم إلحادٌ فيه"

تر جمہ:(۱۰)اور راز مکہ اور مدینہ کے حرم میں: بیہ ہے کہ ہر چیز کے لئے ایک تعظیم ہوتی ہے۔اور جگہوں کی تعظیم بیہ ہے کہ برائی سے ان چیزوں سے تعرض نہ کیا جائے جوان جگہوں میں ہیں۔اور حرم کی اصل کی گئی ہے بادشاہوں کی

چرا گاہوں سے اور ان کے شہروں کے اطراف سے۔ پس بیٹک قوم کی بادشاہوں کے لئے تابعداری اور لوگوں کا بادشاہوں کی تعظیم کرنا چلانے والانھاخودا پی دارو گیر کرنے کی طرف کہوہ ان درختوں اور جانوروں سے تعرض نہ کریں جوان چرا گاہوں اوراطراف شہر میں ہیں۔اور حدیث میں ہے:'' بیشک ہر بادشاہ کیلئے ایک چراہ گاہ ہے،اور بیشک الله

کی چرا گاہ اس کی حرام کی ہوئی باتیں ہیں'' پس مشہور ہوگئی وہ بات لوگوں کے درمیان \_اورگڑ گئی ان کے دلوں کی تھاہ

میں،اوران کے دلوں کے سیاہ نقطہ میں۔

اور حرم کے احترام میں سے بیربات ہے کہ مزید پختہ ہوجائے اس چیز کا وجوب: جوغیر حرم میں واجب ہے، لینی

انصاف کی گرم بازاری۔اور(مزید پختہ ہوجائے)اس چیز کی تحریم: جوغیرحرم میں حرام ہے۔اوروہ آنخضرت سِلائیا یَکم کا ارشاد ہے:'' حرم میں غلّہ کی ذخیرہ اندوزی: حرم میں کج روی ہے'' (جس پر وعید سورۃ الحج آیت ۲۵ میں آئی ہے )

حرم اوراحرام میں شکار کرنے سے جزاء واجب ہونے کی وجہ

والا ہو، یا کفارہ ہولیعنی غریبوں کا کھلانا، یااس طعام کے بقدرروزے رکھ لئے جائیں''(یہی حکم حرم کے جانورشکار کرنے

تشریح:حرم میں اوراحرام میں شکار کرنا اوراحرام میں صحبت کرنا حدسے بڑھ جانا ہے۔اوراس کا سبب نفس کا اپنے

مِمْل سے کیا مراد ہے؟ اس میں اختلاف ہے کہ آیت کریمہ میں 'دمثل' سے بمثل صوری لیعنی شکل وصورت میں

امام ابوحنیفه اورامام ابویوسف رحمهما الله کے نز دیک: قیمت کے اعتبار سے مما ثلت مراد ہے یعنی شکار کی قیمت لگائی

جائے۔ پھر جنایت کرنے والے کوتین باتوں میں اختیار ہے:(۱) اگراس قم سے ہدی کا کوئی جانورخریدا جاسکتا ہو،تو وہ

خرید کرحرم میں ذبح کرے۔اوراس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کردے(۲) یا اس رقم کا غلہ خریدےاور صدقه ُ فطر کے

اورامام محمد، امام شافعی اورامام ما لک رحمهم الله کے نز دیک: اگر شکار کے ہم شکل پالتو جانور پایا جاتا ہو، تو ہیئت وشکل میں

مما ثلت کا اعتبار ہے۔قیمت کا اعتبار نہیں۔مثلاً: ہرن میں بکری،نیل گائے میں گائے اورشتر مرغ میں اونٹ واجب ہوگا۔

کیونکہ بیرجانور ہم شکل ہیں ۔حضرت عمر،حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللّٰء نہم سے ابیا ہی مروی ہے۔اور ابوداؤ د

میں مرفوع روایت ہے کہ:'' منجّو شکار ہے، اوراس میں مینڈ ھامقرر کیا جائے، جب محرم اس کا شکار کرئے'' (حدیث ۲۸۰۱

کتیاب الأطبعمة )اورجن جانوروں کی نظیرنہیں ہے، جیسے چڑیااور کبوتر توان میںامام محمدرحمہاللہ قیمت کااعتبار کرتے ہیں۔

اورامام شافعی رحمہاللہ صفات میں مماثلت کا اعتبار کرتے ہیں۔ پس کبوتر میں بکری واجب ہوگی۔ کیونکہ دونوں ایک طرح

شاه صاحب کا فیصله: شاه صاحب کے نز دیک مناسب بیہ کہ بیہ بات بھی انہی دومعتبر آ دمیوں سے دریافت کی

اصول کےمطابق غریبوں کو ہانٹ دے (۳) یا ہرنصف صاع گندم کے بدل ایک روز ہ رکھے۔

تقاضے بورا کرنے میں دورتک جانا ہے۔ پس نفس کواس کی بےراہ روی سےرو کنے کے لئے یہ پاداش مقرر کی گئی ہے۔

سورة المائده آیت ۹۵ میں ارشادیاک ہے:''اےا بمان والو! وحثی جانور کونش مت کرو، جبکہتم حالت احرام میں

ہوو۔اور جوشخص تم میں سےاس کو جان بو جھ کر قل کرے گا:اس پر جزاء واجب ہے۔وہ جزاءاس جانور کے ثل ہے جس

کواس نے قبل کیا ہے،جس کا فیصلہ تم میں سے دومعتر شخص کریں۔ درانحالیکہ وہ جزاءایسی ہدی کا جانور ہوجو کعبہ تک پہنچنے

(البحِلَّة: اترنے كى جگه ـ مراداطراف وجوانب بين ـ مساوِق: لازم سَاوَقَه: ہاكنے مين فخركرنا)

کاہے گوشکاری احرام میں نہ ہو)

یکسانیت مراد ہے یا مثل معنوی لعنی قیت میں برابری مراد ہے؟

ہے یانی پیتے ہیں ۔غرض وہ قیمت کاکسی مرحلہ میں اعتبار نہیں کرتے۔

رحمة الثدالواسعة

جائے۔جن صورتوں میں وہ صحابہ کی رائے کے مطابق رائے دیں،ان میں مما ثلت صوری کا اعتبار کیا جائے۔اور جن

صورتوں میں وہ قیمت کی رائے دیں،ان میں قیمت کا اعتبار کیا جائے۔ گویا شاہ صاحب نے امام محمد رحمہ اللہ کی رائے

اختیارفر مائی۔ فاكده: يدمسك نهايت پيچيده ب-اوراختلاف كي وجديه بكه آيت كريمه مين جولفظ دمثل "آيا ب:اس ميثل

صوری مراد ہے یامثل معنوی؟ آیت کریمہ میں دومعتبرآ دمیوں کے مثلیت کا فیصلہ کرنے کے بعد جوتین باتوں میں اختیار دیا

گیا ہے،اس کا تقاضا بیہ ہے کمثل معنوی مرادلیا جائے۔ کیونکمثل صوری کے فیصلہ کے بعدا ختیار موجّہ نہیں ۔اب تو ہدی

متعین ہے۔ مگرسلف سے مثل صوری کا اعتبار کرنا مروی ہے۔ جیسے صحابہ نے شتر مرغ میں اونٹ واجب کیا۔ حالا نکہ اونٹ کی

قیمت شتر مرغ سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے بھی کوئی دوٹوک فیصلہ نہیں کیا۔ بات دومعتبر آ دمیوں کے حوالے کردی ہے۔

[١١] قوله تعالى: ﴿ يِناَّيُّهَا الَّذِيْنِ آمَنُوا الْاَتَفْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ الآية. أقول: لما كان الصيد في الحرم والإحرام والجماعُ في الإحرام: إفراطًا ناشئًا من توغُّل النفس في شهوتها: وجب أن يُزجر عن ذلك بكفارة.

واختلفوا في جزاء الصيد: هل تُعتبر المِثْلِيَّةُ في الخَلْق أو القيمة؟ والحق: أنه ينبغي أن يَسأل ذَوَى عدلٍ، فإن رأيا رأى السلف في تلك الصور فذاك، وإن رأيا القيمة فذلك.

ترجمه: (۱۱) میں کہتا ہوں: جب حرم میں اور احرام میں شکار کرنا اور احرام میں جماع کرنا حدیہ تجاوز کرنا تھا، جو پیدا ہونے والا تھانفس کے دورتک جانے سے اپنی خواہش میں: تو ضروری ہوا کہاس سے کفارہ کے ذریعہ روکا جائے۔

اورعلماء نے اختلاف کیا ہے شکار کی جزاء میں: آیا ہیئت میں مماثلت کا اعتبار کیا جائے یا قیمت میں؟ اور حق بات: یہ ہے کہ مناسب ہے کہ دومعتبر آ دمیوں سے دریافت کرے۔ پس اگر دیکھیں وہسلف کی رائے ان صورتوں میں تو وہ

ہے۔اورا گردیکھیں وہ قیمت تووہ ہے۔

# مدینه شریف کی ایک خاص فضیلت کاراز

حدیث \_\_\_\_میں ہے۔رسول الله ﷺ نے فرمایا: 'میراجوامتی مدینه کی تکلیفوں اور تختیوں پرصبر کرے گایعنی وہاں ے انتقالِ مکانی نہیں کرے گا: قیامت کے دن میں اس کا سفارتی ہوزگا'' (مشکوۃ حدیث ۲۷۳۰) تشری کے:مدینه منورہ کے قیام میں دوفائدے ہیں:ملی اور ذاتی۔انہی فوائد کی وجہ سے یہ فضیلت ہے:

ملّی فائدہ: مدینه شریف وی کامہِط اورمسلمانوں کا ماوی ہے۔اوراس کوآبادر کھنے میں ایک دینی شعار کی سربلندی

اورمر کز اسلام کی شان دوبالا کرناہے۔

ذاتی فائدہ: انتقال مکانی کرے مدینہ میں آپڑنا اور مسجد نبوی میں نمازوں کے لئے حاضری دینا: نبی طِلْمَاتِيَامِ کے

احوال کو یا د دلاتا ہے، جومؤمن بندے کے لئے ہزار نعمت ہے۔

[١٢] قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يَصبر على لأُواءِ المدينة وشِدَّتِها أحدٌ من أمتى إلا

كنتُ له شفيعًا يومَ القيامة"

أقول: سر هذا الفضل: أن عمارة المدينة إعلاءٌ لشعائر الدين، فهذه فائدة ترجع إلى الملة؛ وأن حضورَ تلك المواضع، والحلولَ في ذلك المسجد، مذكِرٌّ له ما كان النبي صلى الله عليه

وسلم فيه، وهذه فائدة ترجع إلى نفس هذا المكلُّف.

ترجمه: نبي ﷺ نے فرمایا: ' نهیں صبر کرتامہ پنہ کی تکلیفوں اوراس کی تختیوں پرمیری امت میں ہے کوئی مگر میں اس

کے لئے قیامت کے دن سفارشی ہوزگا'' میں کہنا ہول: اس فضیلت کارازیہ ہے کہ مدینہ کوآ بادر کھنا ایک دینی شعار کوسر بلند کرناہے۔ پس بیفائدہ ملت کی طرف لوٹتا ہے۔اور بیراز ہے کہ اِن مقامات میں حاضر ہونااوراس مسجد میں اتر نا اُس بات

کویا دولانے والا ہے جس میں نبی ﷺ بھے،اور بیافا ئدہ اس مکلّف ہندے کی ذات کی طرف لوٹیا ہے(اللَّاوَاء بَتَحَقى،رنج

وتكليف للهُ عَي يُلائى لأيا: دركرنا، ركنا، ألأى إلاءً بَحْق ميس برانا)

### مدینہ کی حرمت دعائے نبوی کی وجہ سے ہے

اور بیشک میں نے مدینہ کو بزرگی دی ،اور میں اس کی دونوں جانبوں کے درمیان کو بزرگی دیتا ہوں ۔لہذا اس میں خوں ریزی نہ کی جائے۔اس میں جنگ وجدال کے لئے ہتھیار نہاٹھائے جائیں اوراس کے درختوں کے بیتے نہ جھاڑے

جائیں۔البتہ جانوروں کے حیارہ کے لئے حجماڑ نامشتنی ہے(مشکوۃ حدیث۲۷۳۲)

تشری اس حدیث سے بیربات مفہوم ہوتی ہے کہ پغیمر کا انتہائی خصوصی توجہ سے کسی چیز کے لئے دعا کرنا،اوراس کے

عربمهم كاكسى چيز ميتعلق مونا: نزول احكام كاسب موتاب - چنانچدابرا بيم عليدالسلام كى توجهات ساميداورد عوات كامله

مكه كحرم مونے كاحكام نازل موت اور نبى طالع الله كامخصوص دعاؤل سے اور انتہائى خوامش كى وجه سے مدينه كے حرم

فاكدہ: اور مدینہ کے حرم میں اور مکہ کے حرم میں بعض احکام میں فرق اس لئے ہے کہ مکہ کی حرمت میں وعائے

ہونے کے احکام نازل ہوئے۔

ابرامیمی کےعلاوہ بیت اللہ کا بھی دخل ہے۔اور مدینہ میں دعائے نبوی کےعلاوہ الیمی کوئی چیز نہیں ہے۔واللہ اعلم۔

[١٣] قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم حَرَّم مكة، فجعلها حرامًا، وإني حَرَّمْتُ

أقول: فيه إشارة إلى أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بجُهْدِ همتِه، وتأكُّدِ عزيمتِه: له دخلٌ عظيم في نزول التوقيتات. والله أعلم.

تر جمه: میں کہتا ہوں: اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ نبی طِلانیا یکم ہے کہ نازہ اپنی انہائی درجہ خصوصی توجہ سےاورا پنی عزیمت کی پختگی ہے:اس کے لئے بڑادخل ہے تعیینات کے اتر نے میں، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

(الحمدلله! آج ۱۲ ربیج الثانی ۳۲۳ اه میں کتاب الجح کی شرح مکمل ہوئی



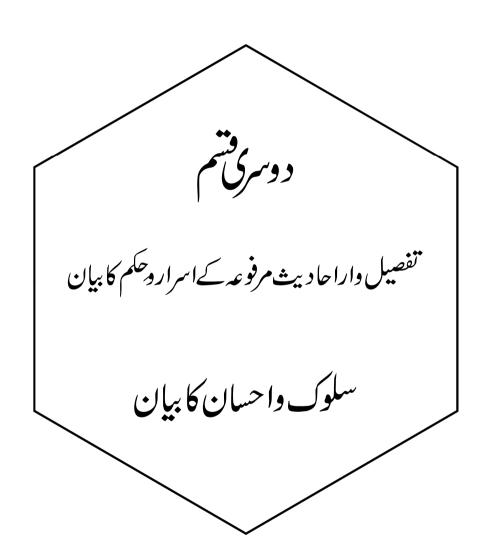

| (۱) سلوک واحسان کےسلسلہ کی اصولی باتیں | باب |
|----------------------------------------|-----|
| (۲) از کاراوران کے متعلقات کا بیان     | باب |
| (۳) سلوک واحسان کےسلسلہ کی باقی باتیں  | باب |
| (۴) احوال ومقامات كابيان               | باب |

#### باب\_\_\_ا

### اک داحسان کےسلسلہ کی اصولی ہاتیں

احسان: کے لغوی معنی ہیں: نکو کردن اور نیکو کردن لیعنی خوب اچھا کرنا اور اچھے اعمال کرنا۔حدیث میں ہے: إن الله كتب الإحسانَ على كل شيئ الحديثَ لعنى الله تعالى في هر چيز مين خوب احيها كرنالازم كيا ہے۔ پھررسول الله

ﷺ نے دومثالوں سے اس کی وضاحت کی ہے: پہلی مثال: جب جنگ میں **ہُ کُو**ْل کیا جائے توا چھے طریقہ پرتل کیا

جائے یعنی آگ میں نہ جلایا جائے اوراس کی لاش نہ بگاڑی جائے۔ دوسری مثال: جب کھانے کے لئے جانور ذیج کیا جائے توعمدہ طریقہ برذ نح کیا جائے لیعنی ذبح کرنے کے لئے چھری خوب تیز کر لی جائے تا کہ جانورکوزیادہ تکلیف نہ ہو(

مسلم شريف ١٠١٣ ١ ١ مصرى كتاب الصيد)

اوراحسان کے اصطلاحی معنی ہیں: اعمال شرعیہ کواس طرح ادا کرنا کہ ان سے مطلوبہ فوائد حاصل ہوجائیں۔مثلاً نماز کا مقصدا خبات یعنی بارگاہ خداوندی میں عجز وائلساری اور نیاز مندی کا اظہار ہے۔ بیہ مقصدعلی وجہالکمال اس وقت

حاصل ہوسکتا ہے جب نماز اس طرح ادا کی جائے کہ گویا نمازی اللہ تعالیٰ کودیکھر ہاہے۔ یہ کیفیت اور پیملکہ پیدا کرنے کا

نام احسان ہے۔

احسان، إك، زُمد، طريقت اورتصوف تقريباً هم معنی اصطلاحات ہيں۔احادیث میں پہلے دولفظ آئے ہیں۔ باقی اصطلاحات بعد کی ہیں۔شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کتاب میں لفظ احسان ہی استعمال کیا ہے۔اور ساللین کے لئے

محسسنین استعال کیا ہے۔صرف ایک جگه صوفیا کالفظ استعمال کیا ہے۔اورتحفّظ (احتیاط) کی وجہ ثماید رہے کہ فلسفۂ تصوف میں غیر شرعی چیزوں کی آمیزش ہوگئی ہے۔ نیز تصوف کا اطلاق فلسفه تصوف پر بھی ہوتا ہے۔اور شاہ صاحب کے

پیش نظر |ک واحسان کےاعمال واذ کاراور حقائق ومعارف کا بیان ہے،اس لئے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے لفظ تصوف استعال کرنے سے گریز کیا ہے۔واللہ اعلم۔

اس مبحث میں حیار باب ہیں:

بابِ اول: میں |ک واحسان کی تمہیدی اور اصولی باتیں بیان کی ہیں۔ پہلے شریعت وطریقت کی تحدید کی ہے۔

پھر یہ بیان کیا ہے کہ طریقت کا موضوع دوباتیں ہیں۔ پھر چاراصولِ اخلاق و ملکات کی تفصیل کی ہے۔

بابِ دوم: میں اعمالِ [ك يعنی اذ كاروادعيه كابيان ہے۔ كيونكه يهي نوافل اعمال: [ك كاسر مايه بيں -

بابِسوم: میں چاراساسی ملکات(طہارت،اخبات، حت اورعدالت) کے اکتساب کا طریقہ بیان کیا ہے اور ان کے موانع اور علامات کی وضاحت کی ہے۔

بابِ چہارم: میں احوال ومقامات کا بیان ہے جواحسان کے ثمرات ہیں۔

### بثمر لعت وطريقت

جب انسان اختیار وارادہ سے کوئی اچھایا برا کام کرتا ہے تو و عمل وجود میں آ کرختم نہیں ہوجاتا، بلکہ اس کے نفس کے

ساتھ وابستہ ہوجاتا ہے یعنی دل اس سے اثر پذیر ہوتا ہے۔ یہی کیفیت نفسانیہ ہے۔ پھر جب تک وہ کیفیت عارضی

ہوتی ہے''حال'' کہلاتی ہے۔اور جب وہ راسخ ہوجاتی ہےتو''ملکہ'' کہلاتی ہے۔تمام اخلاقِ حسنہاورسیئہ اسی طرح پیدا

ہوتے ہیں۔اوراسی طرح ملکہ بنتے ہیں۔ پھراعمال وہبئات ِنفسانیہ میں ربط وار تباط ہے۔اعمال: ببئات ِنفسانیہ کو کمک پہنچاتے ہیں۔اوروہی ببئات نفسانیہ کی

تشریح وتر جمانی بھی کرتے ہیں 🗗 کیونکہ اعمال: ان کیفیات کے پیکر اور صورتیں ہیں۔اور آخرت میں جزاؤسزا گو اعمال پر ہوگی مگرحقیقت میں مفیدیا مصریہی ملکاتِ حسنہ یاسدیہ ہوں گے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ شارع نے اصالہ اور بالذات لوگوں کو اعمال ہی کا مکلّف بنایا ہے۔خواہ اعمال از قبیل

اوامر ہوں یا نواہی ۔مگر مطلقاً یعنی ملکات سے قطع نظر کرتے ہوئے مکلّف نہیں بنایا۔ بلکہاس حیثیت سے مکلّف بنایا ہے کہ وہ اعمال: انہی ہئیا تے نفسانیہ سے ابھرتے اور وجود میں آتے ہیں ۔اس لئے لوگ ثانوی درجہ میں اس کے بھی مکلّف

ہیں کہا چھے ملکات کی مخصیل کی 📘 کریں۔اور برے ملکات سے اجتناب کریں۔

اوراعمال سے بحث دوحیثیتوں سے کی جاتی ہے:

کہلی حیثیت: اعمال کوعام لوگوں پر لازم کرنے کی جہت ہے۔اور جامع بات اس سلسلہ میں بیہ ہے کہ دیکھا جائے:

کو نسے اعمال: کن ملکات کے مظنات ( احتمالی جگہیں ) ہیں یعنی کن اعمال سے اچھے یا برے ملکات پیدا ہو سکتے ہیں۔ پھران اعمال کا تھم دیا جائے یاان سے روکا جائے۔اوراس معاملہ میں ایساواضح طریقہ اختیار کیا جائے جس کا کوئی پہلو

یو**ہ**ہ نہ ہو۔رات بھی دن کی طرح روثن ہو۔تا کہ بر ملالوگوں کی دار و گیر کی جا 🗖 ۔اور کوئی ن**ے** کھسک نکلنے پر قادر ہونہ بہانہ جوئی پر۔ نیز ان اعمال کا انضباط بھی ضروری ہے اور مکلّف بنانے میں میانہ روی سے کام لینا بھی ضروری ہے۔مثلاً:

له تفصيل مبحث اول باب دواز دہم رحمۃ اللّٰدالواسعہ (۳۳۶۱)اورمبحث ششم باب پنجم رحمۃ اللّٰدالواسعہ (۱۲۳:۲–۱۳۸) میں ہے،۲

غور کیا تو معلوم ہوا کہ نفس کو یا کیزہ بنانے کی موزون صورت وضوء ونسل ہے۔ چنانچہ حدث ِا**ن**وا کبر میں پیطہارتیں

لازم کیس \_اوران کی جمله تفصیلات منضبط کیس اور مجبوری میں متبادل صورتیں تجویز کیس \_

دوسری حیثیت: اعمال سے لوگوں کے نفوس کے مرنے کی اور اعمال کی مطلوبہ ہیئات تک پہنچانے کی جہت ہے۔

یعنی اس بات میں غور کیا جائے کہ کن اعمال سے لوگوں کے نفوس ''رتے ہیں، اور کن سے بگڑتے ہیں؟ اور وہ اعمال کس

طرح مطلوبہ ملکات تک پہنچاتے ہیں؟ اور جامع بات اس سلسلہ میں بیرہے کہ دو چیزوں کی معرفت ضروری ہے: ایک:

کیفیت نفسانیه کی معرفت \_ دوسری عمل کی جهت ایصال کی معرفت \_ مثلاً: اخبات: ایک مطلوبه ملکه ہے اوراس کونماز وغیرہ

کے ذریعہ بدست لایا جاسکتا ہے۔ پس اخبات کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی معرفت بھی ضروری ہے، اور نماز، اذ کار، تلاوت وغیرہ آ دمی میں اخبات کی صفت کس طرح پیدا کرتے ہیں؟اس کی معرفت بھی ضروری ہے۔اوراس معرفت کامدار وجدان پر ہے یعنی نبی یاک ﷺ (اورآٹ کے جانشیں )اینے ذوق ووجدان سے بیددونوں باتیں جانتے ہیں۔پس اس معاملہ کو

صاحبِ امر کے حوالے کرنا ضروری ہے۔غرض اعمال سے پہلی حیثیت سے بحث کرنے کا نام شریعت ہے، اور دوسری حثیت سے بحث کرنے کا نام احسان (طریقت) ہے یعنی دونوں ایک ہیں۔فرق صرف حیثیات کا ہے۔

#### ﴿ من أبواب الإحسان ﴾

اعلم: أن ما كلَّف به الشارعُ، تكليفاً أَوَّليا، إيجابا أو تحريمًا: هو الأعمال، من جهة أنها تنبعث من الهيئات النفسانية، التي هي في المعاد للنفوس أو عليها، وأنها تُمِدُّ فيها وتَشُرَحُها، وهي أشباحها وتماثيلها.

والبحثُ عن تلك الأعمال من جهتين:

إحداهما : جهةُ إلزامِها جمهورَ الناس، والعمدة في ذلك: اختيارُ مظانٌ تلك الهيئاتِ من

الأعمال، والطريقةِ الظاهرة التي ليلُها نهارُها، يؤ اخذون بها على أعين الناس، فلا يتمكَّنون من

التسلُّلِ والاعتذار؛ ولابد أن يكون بناؤُها على الاقتصاد والأمور المضبوطة. والثانية: جهةُ تهذيبِ نفوسِهم بها، وإيصالِها إلى الهيئات المطلوبة منها، والعمدة في ذلك: معرفةُ تلك الهيئات، ومعرفةُ الأعمالِ من جهة إيصالها إليها، وبناوُّها: على الوجدان، وتفويض الأمر إلى صاحب الأمر.

فالباحث عنها من الجهة الأولى: هو علم الشرائع، وعن الثانية: هو علم الإحسان.

تر جمہ:احسان کےسلسلہ کی اصولی باتیں: جان لیں کہوہ چیز جس کا شارع (اللہ تعالیٰ ) نے (لوگوں کو ) مکلّف

ا بھرتے ہیں، جوآ خرت میں لوگوں کے لئے مفید یامضر ہیں۔اوراس جہت سے کہوہ اعمال: ان کیفیات کو مدد پہنچاتے

ہیں۔اوروہ اعمال: اُن کیفیات کی وضاحت کرتے ہیں۔اوروہ ان کیفیات کے پیکراوران کی ظاہری صورتیں ہیں۔

اوراُن اعمال سے بحث: دوجہتوں سے ہے۔ان میں سے ایک: عام لوگوں بران اعمال کولازم کرنے کی جہت

ہے بعنی عام لوگوں سے وہ اعمال کروانے کی جہت ہے۔اور بنیا دی بات اس سلسلہ میں :اعمال کی ان ہمینٹوں ( کیفیاتِ

نسانیہ) کی اختالی جگہوں کواوراس واضح طریقہ کواختیار کرنا ہے جس کی رات اس کا دن ہے( رات سے مخفی پہلواور دن

سے واضح پہلومراد ہوتا ہے)( تا کہ )ان کے ذریعہ لوگ سب کے روبرودارو گیر کئے جاسکیں ۔ پس نہ تو وہ کھسک جانے

یر قادر ہوں ۔ نہ بہانہ جو کی پر ۔ اور ضروری ہے کہاس طریقہ کامدار میا نہ روی اور متعین امور پر ہو — اور دوسری جہت:

ان اعمال سے لوگوں کے نفوس کے مرنے کی جہت ہے۔اوران اعمال کے پہنجانے کی جہت ہے ان سے مطلوبہ

ہینتوں(ملکات) تک۔اور بنیادی بات اس سلسلہ میں:ان ہینتوں اوران عمال کو پہچاننا ہےان کے پہنچانے کی جہت

سے ان کیفیات تک۔اوراس معرفت کامدار:وجدان پراورمعاملہ:صاحبِ اختیار کوسپر دکرنے کی طرف ہے۔۔۔ پس

ک داحسان کی غورطلب باتیں

جب احسان: اعمال سے اس حیثیت سے بحث کرنے کا نام ہے کہ وہ کیفیات نفسانہ یعنی اخلاق وملکات تک کس

کیملی چیز:اعمال میںاس حیثیت سےغور کرناضروری ہے کہوہ ہیئات ِنفسانیہ تک پہنچاتے ہیں یعنیاس میںغور کیا

طرح منفضی ہوتے ہیں؟ تواب جو نے اک واحسان کے مباحث میں غور کرنا چاہتا ہے: اسے دو چیزوں کی حاجت ہے:

جائے کہ کس عمل سے کونسی حالت دل میں پیدا ہوتی ہے اور اعمال کے لئے کیا شرائط وآ داب ہیں جن کے لحاظ سے

مطلوبہ ملکہ حاصل ہوسکتا ہےاور کیا موانع ہیں جن سے دامن کشاں گذرنا ضروری ہے۔ کیونکہ آ دمی بھی اس طرح عمل

کرتا ہے کہاس میں دکھانے > نے کا جذبہ ہوتا ہے یا اس کوروٹین ورک (عادت) کے طور پر کرتا ہے۔اور بھی تحجب

وغرور،احسان جتانے اور تکلیف پہنچانے کا جذبہ کارفر ماہوتا ہے۔الیی صورت میں عمل سے مقصود حاصل نہیں ہوتا۔اور

تجھی آ دمی اس طرح عمل کرتا ہے کہ نفس عمل کی روح سے آ 🛈 نہیں ہوتا یعنی ایسا آ گاہ نہیں ہوتا جو نیکو کاروں کے لئے

سزاوارہے۔اگرچ بعض لوگ اس سے پھھ نہ پھھ آگاہ ہوجاتے ہیں۔مثلاً جو مے صرف فرائض پراکتفا کرتا ہے، نہ کمیت

ان اعمال سے پہلی جہت سے بحث کرنے والاعلم: احکام الٰہی کاعلم ہےاور دوسری جہت سے: وہ احسان کاعلم ہے۔

تركيب: الطريقةِ كاعطف مطان يربَــ

بنایا ہے، تکلیف اُوّ لی کے طور پر،ایجابی یاتح بمی طور پر: وہ اعمال ہی ہیں۔ بایں جہت کہ وہ اعمال کیفیات ِنفسانیہ سے

دوسری چیز: کیفیاتِ قلبیه ( اخلاق وملکات ) میںغور کرنا اوران کی کماحقه معرفت حاصل کرنا ضروری ہے تا کہ

بصیرت کے ساتھ آ دمی وہ اعمال اختیار کرے جومفید ہیں۔اعمال: بمنزلهُ اسباب وآلات ہیں۔ان سے مقصود نفس کا

علاج اوراس کی دیچیے بھال ہے۔ پس جس طرح طبیب مریض کا علاج کرتا ہے اوراس کے احوال کو 🗖 ارتا ہے اسی طرح

سا لک بھی اعمال کے ذریعہ اپنی اصلاح کرتا ہے۔اورجس **نے** کوآ لات واسباب کی کماحقہ معرفت حاصل نہیں ہوتی وہ

کے اعتبار سے اس میں کچھزیادتی کرتا ہے، نہ کیفیت کے اعتبار سے یعنی نہسنن ونوافل ادا کرتا ہے، نہ خشوع وخضوع

ے نماز پڑھتا ہے توالیہا نے مزکی نہیں ہے۔وہ کمالات کے بلندمر تبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

بھی آلات کواندھادھنداستعال کرنے لگتا ہےاور نفع کے بجائے نقصان اٹھا تاہے۔

والناظر في مباحث الإحسان يحتاج إلى شيئين: [١] النظر إلى الأعمال، من حيث إيصالها إلى هيئاتٍ نفسانية، لأن العمل ربما يؤذّى

على وجه الرياء والسُّمعة، أو العادة، أو يُقارِنُه العُجْبُ والمنُّ والأذى، فلايكون موصِلاً

إلى ما أريد منه؛ وربما يؤذِّي على وجه لاتتنبُّه هذه النفس لأرواحه تنبُّهًا يليق

بالمحسنين، وإن كان من النفوس من يتنبه بمثله، كالمُكتفى بأصلِ الفرض، لايزيد عليه

[٢] والنظرِ إلى تلك الهيئات النفسانية، ليعرِفها حقَّ معرِفتِها، فيباشر الأعمالَ على بصيرة مما أريد منها، فيكون طبيبَ نفسِه، يَسُوْسُ نفسَه كما يسوس الطبيبُ الطبيعةَ؛ فإن

من لايعرف المقصود من الآلات، كاد إذا استعملها أن يخبِطَ خَبْطَ عَشْوَاءَ، أو يكونَ كحاطبِ ليل.

ترجمه: اوراحسان كےمباحث ميں غوركرنے والا دوچيزوں كامحاج ب:

(۱) اعمال میں غور کرنا اُن کے پہنچانے کی جہت سے کیفیات قلبیہ تک،اس کئے کیمل بھی ادا کیا جاتا ہے دکھانے

اور> نے یاعادت کے طور پر \_ یاملتی ہے اس کے ساتھ خود بنی اوراحسان جتانا اور نکلیف پہنچانا ۔ پس و ممل اس بات تک

پہنچانے والانہیں ہوتا جواس سےمراد لی گئی ہے۔اور بھی ادا کیا جا تا ہےاس طور پر کہ پیفس چو کنانہیں ہوتااس عمل کی روح

سے ایساچو کنا ہونا جو نیکو کاروں کے لئے سز اوار ہے۔اگرچہ نفوس میں سے بعض وہ ہیں جواس کے مانند سے چو کنا ہوتے

ہیں۔جیسےاصل فرض پراکتفا کرنے والا نہیں اضافہ کرتاوہ اس پر کمیت کے اعتبار سے اور نہ کیفیت کے اعتبار سے۔اوروہ

ا حیمی نشو ونما یا نے والانہیں ہے۔

كمًّا ولاكيفًا، وهو ليس بزكيِّ.

(۲) اوران کیفیات قلبیه میں غور کرنا، تا کہ وہ ان کو پہچانے جیسا کہ ان کو پہچاننے کاحق ہے۔ تا کہ وہ اعمال کو اختیار

کرےاس بات ہے آگہی کے ساتھ جوان اعمال سے مراد لی گئی ہے۔ پس وہ اپنے نفس کا معالج ہو۔وہ اپنے نفس کی دیکھ بھال کرے جس طرح طبیب:طبیعت کی دیچہ بھال کرتا ہے۔ پس بیٹک جو نے آلات کے مقصود کونہیں پہچا نتا: قریب ہے

جب وہ آلات استعال کرے تو وہ رتو ندی اوٹٹنی کی طرح ٹا مکٹو ئیاں مارے یارات میں سوختہ چننے والے کی طرح ہو۔

# حيار بنيادي اخلاق وملكات

#### طهارت واخبات كابيان

ا حجیی بُری کیفیات نفسانیه لیعنی اخلاق وملکات بهت ہیں۔ جیسے بہادری اور بزد لی، 🏿 وت اور جیلی، تکبراور تواضع

وغيره \_گمران سب كا مرجع اورخلاصه حيارا خلاق وملكات مين يعني طهارت وحدث، اخبات وانتكبار، حت وخودغرضي

اورعدالت وظلم \_ یہی بنیا دی ملکات ہیں ۔جن سےفن احسان میں بحث کی جاتی ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔

🛈 — طہارت (یا کی) — کا فائدہ ہیہ ہے کہ اس سے عالم ملکوت سے مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ فر 🌼 پاک

مخلوق ہیں۔ پس جو یا کی کا اہتمام کرتا ہے وہ فر<sub>ح</sub> صفت بن جاتا ہے۔اس صفت کو بدست لانے کے لئے شریعت نے

وضوء ونسل مشروع کیا ہے۔اور حدیث شریف میں یا کی کی اہمیت اس طرح ظاہر کی گئی ہے کہاس کوآ دھاا بمان قرار دیا

ہے( مشکوۃ حدیث ۲۸۱ و۲۹۲) اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فر مایا ہے کہ:'' اللہ یا کستھرے ہیں: وہ یا کیزگی کو دوست ركھتے ہيں' (رواه التر مذى مشكوة حديث ٣٨٨٥ باب التوجل، كتاب اللباس)

🕜 — اخبات (بارگاہِ خداوندی میں نیازمندی) — اخبات کا فائدہ یہ ہے کہاس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت

حاصل ہوتی ہے۔اس صفت کو بدست لانے کے لئے: نماز ،اذ کاراور تلاوت مشروع کی گئی ہے۔اس صفت کا تذکرہ حدیث جبرئیل میں اس طرح آیا ہے:''احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اس طرح کی جائے گویا عبادت کرنے والا اللہ تعالیٰ کو دکیر ماہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو دکیرہی رہے ہیں' عبادت کے لئے بید دوطریقے اسی لئے تجویز کئے گئے ہیں کہ

اظهار نیازمندی علی وجهالکمال ہو۔

سكينت ووسيله: جب طهارت واخبات اكتُصاهوت بين يعني سي مين پيدونون صفتين جمع هوتي بين توشاه صاحب

قدس سرہ اس حالت کوسکینت ووسیلہ کہتے ہیں۔حضرت حذیفہ رضی اللّٰدعنہ کے قول میں وسیلہ سے یہی طہارت واخبات کا

آمیز ہمراد ہے۔ حاکم (۳۱۵:۳) میں روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا:''اکابر 6 بدیہ بات جانتے ہیں کہ ابن مسعور 6 بدمیں وسیلہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہیں''لعنی جائے کہان کی ارواح وانوار پیش نظر رہیں لیعنی جو ہرعمل کی محافظت کے ساتھ حکم کی تعمیل کی جائے (۲)اوراعمال کے

طہارت کی روح: پس طہارت کی روح — مثبت پہلو ہے — نور باطن اوراُنس وانشراح کی حالت ہے لیعنی

جب طہارت سے قلب میں نوراور دل میں سرور پیدا ہوتہی طہارت کا پورا فائدہ حاصل ہوگا۔وضوء سے گناہوں کے

حھڑنے کی روایات میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ گناہ دل میں ظلمت اور وحشت پیدا کرتے ہیں۔ جب وہ نکل جائیں

بِقِر اری اور گھبراہٹ کاختم ہوجانا ہے۔حدیث میں غصہ کاعلاج وضوء تجویز کیا گیا ہے۔فر مایا:''غصہ: شیطان کی وجہ سے

ہےاور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔اور آگ کو پانی ہی سے بجھایا جاسکتا ہے۔ پس جبتم میں سے کسی کو (غیر

معمولی)غصهآئے تو چاہئے کہ وہ وضوء کرے (رواہ ابوداؤر،مشکوۃ حدیث ۱۱۳ بساب البغضب، کتاب الآداب، فصل ثانی)

نماز کی روح: بھی دوباتیں ہیں:(۱) نماز سے حضوری کی دولت اور وصل کی نعت ہاتھ آتی ہے(۲)اورنماز کے ذریعہ بندہ

الله کی جلالت وعظمت کو یاد کرتا ہے ایسی تعظیم کے ساتھ جومحبت وطمانینت کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے یعنی وصل ِ خداوندی اور

عظمت ومحبت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا نماز کی روح ہے۔حدیث جبرئیل میں ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ ہے۔فر مایا:''

احسان بیہے کہآپاللّٰد کی اس طرح عبادت کریں گویا آپ اللّٰد کود مکھر ہے ہیں (یہی دولتِ وصال ہے ) پس اگرآپ ان کو

نہیں دیکھتے تووہ آپ کود کھر ہے ہیں'(پس عظمت ومحبت کے تصور کے ساتھ نماز پڑھو۔ بیدوسری بات کی طرف اشارہ ہے)

له حضرت حذیفه رضی الله عنه کا پورا قول اس طرح ہے:عبد الرحمٰن بن یزید کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت حذیفہ ؓ سے دریافت کیا کہ آپ کسی ایسے معے کی

نشان دہی کریں جو 🗲 تہ وخصلت اور دینی حالت میں نبی ﷺ کے است قریب ہو، تا کہ ہم اس سے ( دین ) اخذ کریں۔حضرت حذیفہ نے فرمایا:''میرے علم میں §ت وخصلت اور دینی حالت میں نبی ﷺ نے قریب تر ابن مسعودؓ کےعلاوہ کوئی نہیں ( بخاری حدیث ۲۲ ۳۷ کتاب المناقب )جب وہ گھر

سے نکلتے ہیں: یہاں تک کہوہ گھر میں لوٹتے ہیں۔ان کی خانگی زندگی کا حال میں نہیں جانتا (بخاری حدیث ۲۰۹۷ باب الهدی المصالح، کتاب الآدب)اورا کابر 🗗 ببجانتے ہیں کہ وہ 🗗 بیٹن سب سے عالی رتبہ ہیں (ترمذی۲۲۲۰۲) وسلیہ کالفظ صرف متدرک حاکم میں ہے۔ ترمذی میں ڈلفسی

ہےجس کے معنی ہیں: درجہ، مرتبہ، سورۃ المائدہ آیت ۳۵ میں بھی وسیلہ کا لفظ آیا ہے۔ وہاں بھی اعمال صالحہ کے ذریعہ اللہ کی نزد کی حاصل کرنے کے معنی

ہیں۔پس حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے قول میں وسیلہ کے معنی: طہارت واخبات کا مجموعہ نہیں بلکہ مجموعی دینی زندگی اوراللہ کی نزد کی مراد ہے۔۔۔۔اور

محفوظ بمعنی معصوم ہے۔ فرق مراتب کا لحاظ کرتے ہوئے انبیاء کے لئے معصوم اوراولیاء کے لئے محفوظ کی اصطلاح استعال کی جاتی ہے، ا

اورطہارت کی روح ۔۔ منفی پہلوسے ۔ فریب دہی والے افکار کا ٹھنڈ اپڑ نااور تشویشات: بے چینی ، پراگندہ بالی ،

حضرت ابن مسعودٌ یا کیزگی میں اور اللہ کے سامنے عاجزی اور فروتنی کرنے میں 🌀 بہ میں عالی رتبہ ہیں <sup>اے</sup>

تخصیلِ سکینت کا طریقه:سکینت کوبدست لانے کا بہترین طریقه بیہ ہے: (۱)احکام شرعیه کی اس طرح تعمیل کی

اذ کاروہ بیات کی رعایت اورنگہداشت کرتے ہوئے احکام پریابندی ہے مل کیا جائے۔

گےتو نوروسرور کی کیفیت پیدا ہوگی۔

اس علاج میں اشارہ ہے کہ طہارت سے تشویشات کا از الہ ہوتا ہے۔

ضرور دیاجا تا ہے۔ پس جب بندہ کہتا ہے: ﴿ اَلْحَـمْـدُ لِللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ (تمام تعریفیں اس الله کے لئے ہیں جوتمام

جہانوں کے پالنہار ہیں) تو اللہ تعالی فرماتے ہیں:'' میرے بندے نے میری تعریف کی!'' اور جب بندہ کہتا ہے:

﴿ اَلْسَّ حُمْنِ السِّحِيْمِ ﴾ (جوبِ حدمهر بان نهايت رحم والے ہيں ) توالله تعالی فرماتے ہيں: "ميرے بندے نے ميری ثنا

کی!''اور جب بندہ کہتا ہے: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴾ (جزاء کے دن کے مالک) تواللہ تعالی فرماتے ہیں:''میرے بندے

نے میری بزرگی بیان کی!''۔۔۔ ان تین آیتوں میں صرف اللہ کی حمد وثنا ہے۔ کپس بیاللہ کا حصہ ہیں ۔۔۔ اوروہ آیت جو

الله اور بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے ہیے: اور جب بندہ کہتا ہے: ﴿ إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ﴾ (ہم آپ ہی

کی بندگی کرتے ہیں اور ہم آپ ہی سے مدوطلب کرتے ہیں) تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:'' بیآ یت میرے اور بندے کے

درمیان ہے'۔۔۔۔۔یعنی آ دھی آیت میں اظہار بندگی ہے جوعبادت ہے۔اور آ دھی آیت میں استعانت (مدطلی) ہے جو

بندے کامفاد ہے۔۔۔''اور میرے بندے کے لئے وہ ہے جواس نے ما نگا'' یعنی اس کی مدد ضرور کی جائے گی ۔۔۔ اور

جب بنده كاتا به: ﴿ إهْ دِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، غَيْر الْمَغْضُوْب عَلَيْهِمْ

وَ لَا الضَّالِيْنَ ﴾ (جمیں اصحیراه دکھائیں:ان لوگوں کی راہ جن پرآپ نے انعام فرمایا ہے،ان لوگوں کی راہ نہیں ۔۔۔ لینی

ان کی راہ ہے ہمیں بچائیں ۔ جن پرآ پ کا غصہ بھڑ کا اور نہ گمراہ ہونے والوں کی راہ نے اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں:'' پیر تین

آبیتی) میرے بندے کے لئے ہیں،اورمیرے بندے کے لئے وہ ہے جواس نے ما نگا" یعنی میں ضروراس کو اصارا 3

دكھاؤ نگااورمغضوب عليهم اورگمراہوں كى راہول ہے بچاؤ نگا( رواہ سلم مشكوۃ حديث ۸۲۳ بـاب البقيراء ۃ فـسبى الصلاۃ )اس

حدیث میں اشارہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھےاوراس میں سورہُ فاتحہ کی تلاوت کرے تو ہرآیت پراللہ کے جواب کی طرف

د وسراطریقه: نماز کے مختلف ارکان میں جواذ کاروا دعیہ تجویز کی گئی ہیں ان کا اہتمام کرنا۔حضرت علی رضی اللہ عنہ

تلاوت کی روح ۔۔ نصیحت پذیری ہے ۔۔۔ اللہ یاک کا ارشاد ہے: ﴿ وَ لَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُوْ آنَ لِلدِّ نُحِو فَهَلْ مِنْ

مَّدَّ بِيرْ ﴾ ترجمه: اورام نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے، سوکیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟!

(سورۃ القمر۱۵) پس جب فاتحہ کے بعد سورت بڑھے (اسی طرح جب نماز سے باہر تلاوت کرے) تو آ دابِ تلاوت کا لحاظ

کی روایت میں (مشکوة حدیث ۸۱۳ باب مایقرأ بعد التحبیر )اور دیگر 🗗 به کی روایات میں ان کا بیان ہے۔ بیاذ کا رکامل

تو جہ کے ساتھ کرےاور دعا ئیں دل کی تھاہ سے مائگے ۔اس سے بھی نفس کو طمانینت وسکینت حاصل ہوتی ہے۔

دھیان دے اور دل کے کا نول سے اس کو ،اس سے حضوری کی دولت نصیب ہوگی۔

تخصیل سکینت کی تمرین: اور سکینت حاصل کرنے کے لئے نفس کی تمرین کے دوطریقے ہیں:

رحمة اللدالواسعة

یہلاطر یقہ: نماز میں سورۂ فاتحہ دھیان سے پڑھنا۔حدیث قدسی میں ہے:اللّٰہ یاک ارشادفر ماتے ہیں: میں نے نماز یعنی سورهٔ فاتحدایینے اور بندے کے درمیان آ دھی آ دھی بانٹ دی ہے۔اور میر ابندہ ( سورهٔ فاتحہ میں )جو کچھ ما نگتا ہےوہ اس کو

ر کھے۔لینی:(۱)شوق تغظیم کےساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوکر تلاوت کرے(۲)قر آن کریم کی نصیحتوں میںغور وفکر

کرے(۳)احکام الہی کی تابعداری کو **A**ر بنائے یعنی تھیل حکم کے وافر جذبہ کے ساتھ تلاوت کرے(۴)قر آن کریم میں

مذكوركهاوتول اور واقعات سے عبرت حاصل كرے(۵) جب آيات ِصفات اور آيات ِ قدرت (تكويني نشانيوں) كاتذكرہ

آئے تو نماز میں دل سے اور نماز سے باہر زبان سے کہے: سبحان اللہ یعنی اللہ کی ذات یاک ہے! (۲) جب جنت ورحمت

کاذکرآئے تو نضل خداوندی طلب کرے(۷)اور جب جہنم وغضب کا تذکرہ آئے توعافیت طلب کرے \_\_\_\_ بیزلاوت

۔ ذکر کی روح ۔۔۔قرب حاصل کرنا اوراللہ کے دھیان میں ڈوب جانا ہے۔۔۔بس جب نماز میں یا خارج

نماز الله کا ذکرکرے تو پوری طرح الله کی طرف متوجه ہوکر ذکر کرے تا کہ حجابات مرتفع ہوں اور استغراق کی کیفیت حاصل

ہو،اوراس کی مشق وتمرین کاطریقہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب لا إله إلا الله والله أكبر كے تواللہ كا جواب دل ك

کان سے 🔹 ۔اللہ تعالی فرماتے ہیں: لا إلّه إلا أنها، وأنها أكبو (مير بسوا كوئي معبودنہيں اور ميں ہى سب سے برُا

مول) اورجب كي : لا إله إلا الله، وحده لا شريك له توالله كاجواب • الله تعالى جواباً فرمات بين : لا إله إلا

أنا، وحدى لاشريك لي (مير يسواكوئي معبوزېين، مين يگانه ډون، ميراكوئي ساچھي نہيں) اسي طرح ذكر كے ہرجمله

کا اللّٰہ تعالٰی جواب دیتے ہیں اور بندے کی تصدیق کرتے ہیں( رواہ التر ندی والنسائی وغیرہما، ترغیب وتر ہیب مُنذری

ولا جاری اور مختاجی وسکینی کے مظاہرہ کا نام ہے اور پیلقین کرتے ہوئے کہ سب کچھاُسی کے قبضہ واختیار میں ہے،اس

کی بارگاہ بے نیاز میں ہاتھ پھیلا نا ہے۔ دعا چونکہ عبدیت کا جو ہراور خاص مظہر ہے اس لئے جب بھی نماز میں یا نماز سے

باہر دعا کرے تو طاقت وقوت کا سرچشمہ اللہ کی ذات کوتصور کرے اور نہلانے والے کے ہاتھے میں لاش کی طرح اور

حرکت دینے والے کے ہاتھ میں مورتی کی طرح ہوجائے اور مناجات (سرگوشی) کا مزہ لےاورخوب گڑ گڑ ا کراور ہاتھ

دعا کے اوقات ، آ داب وشرا کط: قبولیت دعا کے خصوصی اوقات ہیں۔اس کے کچھآ داب ہیں اور کچھ شرا کط

ہیں ۔احادیث میں یہ باتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں ۔شاہ صاحب قدس سرہ نے یہ ضمون بہت مختصر ککھا ہے: قبولیت

دعا کاایک خاص وقت: تہجد کا وقت ہے۔ حدیث میں ہے کہ:'' رات میں ایک خاص وقت ہے۔ جب مؤمن بندہ اس

وفت میں اللہ تعالیٰ سے دنیا یا آخرت کی کوئی بھلائی ما نگتا ہےتو وہ ضرورعطا فرماتے ہیں اور بیکرم ہررات میں ہوتا ہے''

(رواہ مسلم، مشکوۃ حدیث ۱۲۲۴ باب التحریض علی قیام اللیل )اور متفق علیہ روایت میں ہے کہ جب رات کا آخری تہائی

بپارکر مائگے ۔اُس در کافقیرمحروم نہیں رہتا۔

دعا کی روح ۔۔۔عبدیت کا پیکر بن جانا ہے ۔۔۔ عبدیت:اللہ تعالیٰ کےحضور میں انتہائی تذلّل ،عاجزی

٣٢٣:٣) جب اس طرح الله کی طرف متوجه موکر ذکر کیا جائے گا تو پر دہ اٹھ جائے گا اور محویت حاصل ہوگی۔

کےوہ آ داب ہیں جورسول الله طِلانيا يَامُ نے قر آن کريم سے نصیحت يذيري كي مشق وتمرين کے لئے مسنون كئے ہیں۔

جلدجهارم

حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ء دنیا کی طرف نزول فر ماتے ہیں۔اور یکارتے ہیں: ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کروں؟ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جسے بخشوں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کروں؟ ( مشکوۃ حدیث

۱۲۲۳) پس تہجد کی نماز کے بعداور تبجد کے دوگا نوں کے درمیان خوب کمبی دعا کرے، دنیا وُ آخرت کی بھلائی مانگے اور

مصائب وآفات سے پناہ طلب کرے — اور دعا کے آ داب میں سے بیہ ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعاما نگے ۔خوب

گڑ گڑا کراوراصرار کے ساتھ مانگے ۔حدیث میں ہے کہ جب اللہ سے دعا کروتواس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول

کریں گے۔اور پیربات جان لو کہ اللہ تعالیٰ: غافل بے پُر وا دل کی دعا قبول نہیں کرتے ( رواہ التر ندی) اور بخاری کی روایت میں ہے کہ دعا میں اس طرح نہ کھے کہ الٰہی!اگرتو جا ہے تو بخش دے، بلکہ قطعیت کے ساتھ مائلے۔ کیونکہ جود عا

تذبذب، بے یقینی اور غافل دل ہے کی جاتی ہے: وہ بے جان اور روح سے خالی ہوتی ہے۔ اور دعا کے شرائط میں سے بیہ بات ہے کہ ایسے وقت دعا کرے جب دل امور دنیوی سے فارغ ہو، دعا ما تکنے میں

کھیل کرنے والا نہ ہو، بول و براز کا شدید تقاضا نہ ہو،اور بھوکا ہونہ غضبنا ک۔

حضور قلبی کا فقدان اوراس کا علاج: جب انسان حضور قلبی کی کیفیت کو بخو بی معلوم کر لے اوراس حالت کواچھی

طرح سمجھ لے۔پھر ذکر ودعامیں وہ حالت نصیب نہ ہو،تو محرومی کے سبب کی جشجو کرے اوراس کا مداوا کرے۔ بے کیفی

كاسباب اورعلاج درج ذيل بين:

پہلاسبب —طبیعت کالہرانا—اگرطبیعت میںامنگیں پیدا ہوتی ہیںاورفطرت لہریں مارتی ہے تواس کاعلاج روزہ رکھنا ہے۔روزوں سےقوائے جسمانی ضعیف ہوتے ہیں۔اورطبیعت کی جولانی تھمتی ہے۔مگر چندروزے کافی

نہیں، سل دوماہ کے روزے رکھنے حاہئیں۔

دوسراسبب \_\_\_جماع کی خُواہش، کھانے یکانے کے جھمیلے اور نشاطِ خاطر سے محرومی \_\_بھی استفراغ مادہ

منوبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وفور क سے طبیعت پریثان ہوتی ہے۔ بھی کھانے یکانے کے بکھیڑوں سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بھی عبادت میں نشاطِ خاطر کا فور ہوجا تا ہے اور آ دمی اس کا اعادہ چاہتا ہے: تو ان

سب کاعلاج بیوی ہے۔اس کے ذریعہ مادّہ کے ہیجان کو دفع کرے۔اس سے گھریلوحوائج میں مدد لےاور دو گھڑی اس سے دل کئی کرے تو نشاط وسرورلوٹ آئے گا۔ گمر بیوی کے ساتھ دل گئی اوراختلاط میں منہمک نہ ہوجائے۔اس کواس

دواء کی طرح سمجھے جس کا نفع حاصل کیا جاتا ہے۔اور جس کے ضرر سے بچاجاتا ہے۔

تیسراسبب \_\_\_معاشی امور میں مشغولیت اور لوگوں کے ساتھ میل جول \_\_\_بھی عبادات میں حضور قبلی کی کیفیت ہے محرومی کا سبب:معاشی امور کی مشغولیت اورلوگوں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے۔اس کا علاج پیہ ہے کہ ان امور

کے ساتھ عبادات کو ملائے ۔ تفصیل مبحث چہارم، باب ہفتم میں گذر چکی ہے ( دیکھیں رحمۃ اللہ الواسعہ انکا کا ک

چوتھاسبب —سپرا گندہ خیالات اورا فکارنا قصہ —بھی دل ود ماغ پرا گندہ خیالات اورعیاری والےا فکار سے بھرجاتے ہیں جس سے عبادات میں حضوری سے محرومی ہوجاتی ہے۔اس کا علاج: ترک اختلاط ہے۔ گھر یامسجد سے

چےہ جانا، ذکراللہ کےعلاوہ باتوں سے زبان کوروک لینا،فکر مند کرنے والی باتوں کو نہ سوچنااور سوتے جاگتے نفس کی دیکھ بھال کرنااس کا علاج ہے۔ چاہئے کہ نیند سے اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کرے تا کہ سب سے پہلے ذکراللہ دل میں داخل ہو۔اور

سوتے وفت بھی اللہ کا ذکر کرتارہے تا کہ دل لغو با توں سے خالی ہوجائے۔

وأصول الأخلاق: المبحوثُ عنها في هذا الفن أربعةٌ، كما نَبُّهْنَا على ذلك فيما سبق: الطهارة : الكاسبةُ للتشبُّهِ بالملكوت، والإخبات: الـجـالبُ للتطلُّع إلى الجبروت، وشُرِعَ

للأول: الوضوء، والغسل، وللثاني: الصلاة، والأذكار، والتلاوة. وإذا اجتـمعتا سميناه سكينة ووسيلةً، وهـو قـول حذيفة في عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه أقربهم إلى الله

وسيلةً؛ وقد سماها الشارع إيمانا في قوله:" الطهور شطر الإيمان" وقـد بيـن الـنبي صلى الله عليه وسلم حالَ الأول، حيث قال: "إن الله نظيف، يحب النظافة"

وأشار إلى الثاني، حيث قال:" الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك" والعمدة في تحصيلها: التلبُّسُ بالنواميس الماثورةِ عن الأنبياء، مع ملاحظة أرواحها وأنوارها، والإكثارُ منها، مع رعاية هيئاتها وأذكارها.

فروح الطهارة: هي نورُ الباطن، وحالةُ الأنس والانشراح، وخمودُ الأفكار الجَرْبَزَةِ، وركودُ التشويشات والقلقِ، وتشتتِ الفكر والضَّجَرِ والجزع.

وروح الصلاة: هي الحضور مع الله، والاستشرافُ للجبروت، وتذكُّرُ جلالِ الله، مع تعظيم ممزوج بمحبة وطُمَأنينة، وإليه الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم: " الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك"

وأشار إلى كيفية تمرين النفس عليها:

[الف] بـقـولـه:" قال الله تعالى: قسَّمْتُ الصلاةَ بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبـد: ﴿ الـحـمـد لله رب الـعـالمين﴾ قال الله: حَمِدَني عبدى، وإذا قال: ﴿ الرحمن الرحيم﴾ قال الله: أثنى علىَّ عبدى، وإذا قال: ﴿ مالك يوم الدين ﴾ قال: مَجَّدَني عبدى، وإذا قال: ﴿ إياك نعبد، وإياك نستعين ﴾ قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، وإذا قال: ﴿ إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم والاالضالين قال: هذا لعبدي، ولعبدي ماسأل " فذلك إشارة إلى الأمر بملاحظة الجواب في كل كلمة، فإنه ينبِّهُ للحضور تنبيها بليغًا.

[ب] وبأدعية، سَنَّها النبيُّ صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهي مذكورةٌ في حديث على رضى الله عنه وغيره.

و روح تلاوة القرآن: أن يتوجَّهَ إلى الله بشوق وتعظيم، ويتدبر في مواعظه، ويستشعر الانقياد في أحكامه، ويعتبر بأمثاله وقِصَصه، ولايمر بآية صفاتِ الله وآياتِه إلا قال: سبحان الله، ولا بآية النار والغضب إلا تعوَّذ بالله؛ فهذا

ما سنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في تمرين النفس بالاتِّعاظ. وروح الذكر: الحضورُ، والاستغراق في الالتفاتِ إلى الجبروت؛ وتمرينُه: أن يقول: لا

إِلَه إلا الله ، والله أكبر، ثم يَسْمَعُ من الله أنه قال: لا إِله إلا أنا، وأنا أكبر! ثم يقول: لا إِله إلا الله وحده لاشريك له، ثم يسمع من الله: لا إله إلا أنا، وحدى لا شريك لى؛ وهكذا حتى يرتفع الحجاب، ويتحقق الاستغراق؛ وقد أشار النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى ذلك.

وروح الدعاء: أن يَـرىٰ كلَّ حولٍ وقَوَّةٍ من الله، ويصير كالميت في يد الغسَّال، وكالتمثال في يد الغسَّال، وكالتمثال في يد مُحَرِّكِ التماثيل، ويجد لذة المناجاة؛

وقد سنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو بعد صلاة التهجد، وفي أثناء أشفاعه دعاءً طويلًا، يُـفُنِعُ فيها يـديـه، يـقول: يارب! يا رب!! يَسألُ الله خيرَ الدنيا والآخرة، ويتعوَّذ به من البلايا، ويتضرع، ويُلحُّ.

ويشترط في ذلك: أن يكون بقلب فارغٍ، غيرِلاهٍ، ولا يكون حاقنا، ولا حاقبًا، ولا جائعًا، لا غضبانَ.

ولا غضبانَ. فإذا عرف الإنسانُ حالة المحاضرةِ، ثم فقدها، فَلْيَفْحَصْ عن سبب الفقد:

[١] فإن كان غَــزَارَةُ الطـبيعة: فعليه بالصوم، فإنه له وِجَاءٌ؛ وأكثرُ ما يكون في الصوم: أن يصومَ شهرين متتابعين.

[٢] وإن احتاج إلى استفراغ المنى، والتفرغ من إصلاح المَطعم والمشرب، أو كان ذهب نشاطُه، وأراد إعادته: يَـمْلِكُ فرجًا، يـدفعُ بـه سـوءَ مَـنِيِّـهِ، من غير انهماكٍ في المفاكهة والاختلاط، وليجعله كالدواء: يُحَصِّلُ نفعَه، ويحترزُ من فساده.

[٣] وإن كان الاشتغالُ بالارتفاقات، وصحبةِ الناس، فليعالِجُ بضم العبادات معها. [٤] وإن كان امتلاءُ أوعيةِ الفكر بخيالاتٍ مشوِّشةٍ، أو أفكارٍ جَرْبَزَةٍ، فليعتزلِ الناس، ويلتزم

البيتَ، أو الـمسـجـدَ، وليـمـنع لسانَه إلا من ذكر الله، وقلبَه إلا من الفكر فيما يُهِمُّه؛ ويتعاهد

نـفسَـه عـند ما يتيقظ، ليكونَ أولَ ما يدخل في قلبه ذكرُ الله، وعند ما يريد أن ينام: ليتخليُّ قلبُه عن تلك الأشغال.

ہے ہم نے ان سے ان ابواب میں جو پہلے گذر چکے ہیں ( دیکھیں قتم اول، مبحث م باب م) یا کی: جو کمانے والی ہے عالم

ملکوت کے ساتھ مشابہت کو یعنی جس کے ذریعہ فرشتوں سے مشابہت پیدا ہوتی ہے۔اور نیاز مندی: جو تھینچنے والی ہے

جبروت کی طرف جھا نکنےکو۔اورمشروع کیا گیاہےاول کے لئے وضوءاورغسل،اور ثانی کے لئے نماز،اذ کاراور تلاوت۔ اور جب دونوں صفتیں اکٹھا ہوتی ہیں تو ہم اس کاسکینت اور وسیلہ نام رکھتے ہیں۔اور وہ حضرت حذیفہ کا حضرت

ابن مسعود رضی الله عنهما کے بارے میں قول ہے: حضرت محمر ﷺ کے بہ میں ہے محفوظ حضرات یقیبناً جانتے ہیں کہ وہ

لعنی ابن مسعود 🗗 به میں سب سے زیادہ نز دیک ہیں اللہ تعالیٰ سے وسلہ (اعمالِ صالحہ) کے اعتبار سے۔اور شارع نے طہارت کوایمان سے تعبیر کیا ہے اپنے اس ارشاد میں: 'یا کی آ دھاایمان ہے'۔ اور نبی صِلاَتُعَایَامٌ نے اول (طہارت) کا

حال بیان کیا بایں طور کہ فرمایا:'' اللہ تعالیٰ ستھرے ہیں اور صفائی کو پیند کرتے ہیں'' اور اشارہ کیا دوم ( اخبات ) کی

طرف بایں طور کہ فرمایا:''احسان: یہ ہے کہآ پ اللہ کی عبادت کریں: گویا آپان کودیکیور ہے ہیں ۔ پس اگرآپان کو نہیں دیکھتے تووہ یقیناً آپ کودیکھر ہے ہیں''

اور بہترین طریقہ سکینت حاصل کرنے کا: انبیاء سے منقول احکام شرعیہ کے ساتھ تعلق بیدا کرنا ہے،ان کی ارواح اوران کے انوار کو پیش نظرر کھتے ہوئے۔اور بکٹر ت اعمالِ شرعیہ کو کرنا ہے ان کی ہیئات اوران کے اذ کار کی رعایت کے ساتھے ۔۔۔ پیس طہارت کی روح: باطن کا نوراورانس وانشراح کی حالت ،اور دھو کہ دہی والےافکار کا بحجینااورتشویشات

اور بے چینی اورسوچ کی پرا گندی اور بےقر اری اور گھبراہٹ کاتھم جانا ہے۔۔۔۔۔اور نماز کی روح:اللہ کے ساتھ موجود ہونااور جبروت (اللہ تعالیٰ) کی طرف جھانکنا ہےاوراللہ کے جلال کو یاد کرنا ہے ایسی تعظیم کے ساتھ جومحبت وطمانینت

کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔اوراس کی طرف اشارہ ہے آنخضرت مِلانتھائیام کے ارشاد میں:''احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں: گویا آپان کود مکھر ہے ہیں۔پس اگر آپ ان کونہیں دیکھتے تووہ آپ کود مکھر ہے ہیں''

اورآ یٹے نے اشارہ فرمایا نفس کوسکینت کامشاق بنانے کے طریقہ کی طرف: (الف) اپنے اس ارشاد سے....

( ترجمہ گذر چکا ) پس وہ اشارہ ہے ہر جملہ میں جواب پیشِ نظرر کھنے کے حکم کی طرف \_ پس بیٹک وہ ( جواب کو پیش نظر

مسنون کیا ہے۔اوروہ حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ وغیرہ کی حدیثوں میں مذکور ہیں۔

اور تلاوت قرآن کی روح: پیہے کہ متوجہ ہوآ دمی اللہ کی طرف شوق و تعظیم کے ساتھ ،اورغور کریے قرآن کی نصیحتوں

میں،اور 蘒 ربنالے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تابعداری کو،اور 🕏 لے قرآن کے امثال وقصص سے۔اور نہ گذرے اللہ کی

طلب کرے۔اور نہآ گ اورغضب کی آیت برمگر اللہ تعالیٰ کی پناہ جاہے۔ پس بیوہ باتیں ہیں جورسول اللہ ﷺ ﷺ نے

مسنون کی ہیں نصیحت پذیری کے لئے نفس کی تمرین میں ساور ذکر کی روح :حضوری ہے اور جبروت کی طرف توجہ کرنے

میں ڈوب جانا ہےاوراس کی تمرین ہے ہے کہ کیے:''اللہ کے سوا کوئی معبودنہیں اور اللہ بزرگ و برتر ہیں!'' پھر جواب • اللہ

کی طرف سے کہ انھوں نے فرمایا:''میرے سوا کوئی معبود نہیں،اور میں ہی سب سے بڑا ہوں!'' پھر کہے:''اللہ کے سوا کوئی

معبودنہیں، جو یگانہ ہیں،ان کا کوئی ساجھی نہیں'' پھراللّٰہ کی طرف سے جواب 🌘 کہ:''میرے سوا کوئی معبودنہیں میں یگانہ

ہوں،میرا کوئی ساجھی نہیں!''اوراسی طرح ( ذکر کرے ) یہاں تک کہ بردہ اٹھ جائے اوراستغراقی کیفیت یائی جائے۔اور

نبی طالفی کے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے ۔۔ اور دعا کی روح: یہ ہے کہ وہ ہرطافت وقوت کو اللہ کی طرف سے دیکھے۔اور

وہ نہلانے والوں کے ہاتھ میں لاش کی طرح اور مجسموں کو ہلانے والے کے ہاتھ میں مورتی کی طرح ہوجائے اور وہ

مناجات کی لذت محسوس کرے \_\_\_\_ اور رسول الله صلافیا کیا ہے کہ جبد کی نماز کے بعداوراس کے دوگانوں

کے درمیان طویل دعا کرے۔اٹھائے دعاؤں میں اینے دونوں ہاتھ۔ کہے وہ:''اے میرے پروردگار! اے میرے

پروردگار!"وہ اللہ سے دنیا وآخرت کی بھلائی مانکے اور آفات سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔اور گڑ گڑائے اور اصرار کرے

یس جب پہچان لے آ دمی حضوری کی حالت، پھر گم کرے وہ اس حالت کوتو چاہئے کہ شیخو کرے گم شدگی کے سبب

کی:(۱) پس اگرسبب طبیعت کی فراوانی ہوتو روز ہے لا زم پکڑے، پس وہ اس کے لئے آختگی ہیں۔اورزیادہ سے زیادہ

مت جوروزے میں ہو:روز ہ رکھےوہ متواتر دو ماہ \_\_\_(۲)اورا گراس کواستفراغ مادّہ منوبیکی اور کھانے پینے کو ممارنے

سے بے فکری کی حاجت ہویا اس کا نشاط ختم ہو گیا ہواوروہ اس کوواپس لانا چاہتا ہوتو مالک بنے وہ کسی فرج کا،جس کے

ذ ربعہ اپنے مادہ کی خرابی کو ہٹائے ۔مزاح کرنے میں اورمیل جول میں منہمک ہوئے بغیراور حیاہے کہ بنائے وہ اس کودواء

کی طرح: حاصل کرے اس کے نفع کواور بیچاس کے فساد سے ۔ (۳) اورا گروہ سبب امور معاش میں اشتغال اور لوگوں

کے ساتھ میل جول ہوتو جا ہے کہ وہ اس کاعلاج کرے ان کے ساتھ عبادتوں کو ملاکر ۔۔۔ (۴) اورا گروہ سبب سوچ کے

برتنوں کا پرا گندہ خیالات یا فریب دہی والےا فکار سے بھر جانا ہوتو چاہئے کہلوگوں سے علحد ہ ہوجائے اورگھریامسجد سے

——اورشرط ہےدعا وَں میں کہوہ فارغ القلب بھیل نہ کرنے والا ، بول و براز نہرو کنے والا نہ بھوکا اور نہ غضبنا ک ہو۔

صفات اوران کی نثانیوں کی آیت برمگر کہے:''اللہ کی ذات یا ک ہے!''اور نہ جنت ورحمت کی آیت برمگر اللہ سے ان کافضل

**7**2 6

جلدجهارم رحمة الثدالواسعة رکھنا) چوکنا کرتا ہے حضوری کے لئے مؤثر طوریر چوکنا کرنا(ب)اوران دعاؤں کے ذریعہ جن کونبی طلاق کیا نے نماز میں

جےٹ جائے اور چاہئے کہاپنی زبان روک لے مگر اللہ کے ذکر سے اور اپنے دل کوروک لے ان چیز وں کے بارے میں

سوچنے سے جواس کوفکر مند بناتی ہیں اوراپیے نفس کی دیکھ بھال کرےجس وقت وہ بیدار ہو، تا کہاللہ کا ذکرسب سے پہلی وہ چیز ہوجواس کے دل میں داخل ہو۔اور جبکہ وہ سونا جا ہے تا کہاس کا دل ان مشاغل سے خالی ہوجائے۔

# حت كابيان

تیسری بنیادی صفت: حت ہے۔ حت کے لغوی معنی ہیں: اوت، فیاضی اور بلند حوصلگی اس کی ضد بخیلی ، ننگ نظری اور دول ظرفی ہے۔ حت: ایک نفسانی کیفیت ہے، اور دادودہش، خیرخواہی اور 🗲 بیشی والے اعمال اس کے مظاہر

ہیں۔اورشاہ صاحب کی اصطلاح میں حت بیہ ہے کہ آ دمی کانفس ایساعالی ہمت اور بلند حوصلہ ہوجائے کہ وہ تہیمیت کے

تقاضوں کی پیروی نہ کرے۔ بہیمیت کے نقاضے بطور مثال یہ ہیں: لذت طلبی (جنسی خواہشات اور کھانے پینے کے نقاضوں کی تکمیل ) انتقام کی آ ز،غصہ بخیلی اور ماہ وجاہ کی حرص۔ جب آ دمی ایسے کام کرتا ہے جو مذکورہ تقاضوں سے مناسبت رکھتے

ہیں تو ضروری ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے نفس میں ان کارنگ یا یاجائے ۔۔۔ پھرموت کے بعد دوصور تیں ہوتی ہیں:

پہلی صورت: اگرآ دمی کانفس فیاض تھا تو اس کے لئے ان کمی ہینوں کوچپوڑ نا آسان ہوتا ہے۔ وہ ان معاملات سے

اس طرح نکل جاتا ہے جیسے بھی وہ ان میں مشغول ہوا ہی نہیں۔اور وہ اللّٰد کی رحمت میں پہنچ جاتا ہے اور انوار الٰہی میں غوطے لگا تا ہے، جبیبا کہ موانع کے فقدان کی صورت میں فطرت انسانی حیا ہتی ہے یعنی دنیا کے معاملات: دنیا ہی میں رہ

جاتے ہیں۔آخرت میں اس کوائنس وسر ورحاصل ہوتا ہےاور نہایت خوش گوارزند گی نصیب ہوتی ہے۔

دوسری صورت: اورا گرنفس فیاض نہیں تھا تو موت کے بعدان کمتی ہینوں کے رنگ: نفس میں اس طرح ابھرآتے ہیں جس طرح موم میں مہر کے نقوش ا بھرآتے ہیں ۔نفس کے ساتھ دنیوی زندگی کامیل کچیل چیک جاتا ہے اورنفس کے لئے ان ملیؓ ہینؤں کا چھوڑ نا آ سان نہیں ہونا۔ پس جب نفس:جسم سے جدا ہوتا ہے نو گناہ چاروں طرف سےاس کو گھیر

لیتے ہیں۔اورنفساورانوارالٰہی کے درمیان — جوفطرت کا مقتضی ہے — گاڑھے پردے حائل ہوجاتے ہیں۔پس وہ متوحش ہوتا ہے،اورنہایت تنگی کاجینا جیتا ہے۔

حت ك مختلف نام: متعلقات كاختلاف سے حت ك مختلف نام بين: (۱) عفت (یا کدامنی) **ہ**ت بطن اور **ہ**ت فرج کے تعلق سے حت کا بینام ہے۔ یعنی جنسی خواہشات کے

معاملہ میں اور کھانے یینے کے تقاضوں میں ہیمیت کی پیروی نہ کرنے کا نام یا کدامنی ہے۔

(۲) اجتہاد (محنت کوشی) راحت و رفاہیت کے تعلق سے حت کا بینام ہے یعنی آرام وآسائش کے معاملہ میں

تہیمیت کی پیروی نہ کرنے کا نام جفائش ہے۔

(۳) **آ(** — رنا ) بقراری اور گھبراہٹ کے تعلق سے حت کا بینام ہے بینی آلام ومصائب میں اور گھبرادینے

والے معاملات میں نہیمیت کے تقاضوں کی پیروی نہ کرنا یعنی واویلا نہ مجانا اور بھیگی بٹی نہ بن جانا، بلکہ ہمت ِمردانہ سے بر بر بہ جہ

(۴) عفو (درگذر) جذبهٔ انقام کے علق سے حت کا یہ نام ہے یعنی بدلہ لینے میں ہیمیت کی پیروی نہ کرنا، بلکہ فیاضی

سےمعاملہ رفع دفع کردیناعفوہے۔

(۵) **ا**وت وقناعت:مال کی محبت کے علق سے حت کا بینام ہے یعنی آزِ دنیا میں ہیمیت کی پیروی نہ کرنا اور حلال وحرام کا خیال چھوڑ کرد نیانہ میٹنا، بلکہ اللہ نے جودیا ہےاس پر مطمئن رہنا،اور دوسروں کونوازنا: 🛘 وت وقناعت ہے۔

(۲) تقوی (پرہیز گاری) شریعت کی خلاف ورزی کے تعلق سے حت کا بینام ہے یعنی نہیمیت کے جھانسے میں نہ

آ نااورراہِ راست سے نہ ہٹنا تقوی ہے۔

اورامرمشترک:جوندکورہ اقسام ستہ کے لئے جامع ہے: یہ ہے کہ حت کی حقیقت:نفس کا نہیمیت کے وساوس کی تابعداری نه کرناہے۔

صوفیا کی تعبیرات:صوفیااس صفت کومختلف نامول سے تعبیر کرتے ہیں: کوئی اس کا نام'' قطع علائقِ دنیویہ''رکھتا

ہے، کوئی''بشری کمزوریوں کاختم ہونا''اورکوئی''حریّت'' (آزادی) کہتا ہے۔

حت کوبدست لانے کاطریقہ بفس میں حت پیدا کرنے کا بہترین طریقہ منفی پہلوہے سیے کہ جو

باتیں حت کے برخلاف ہیں یعنی جو بہیمیت کے تقاضے ہیں: ان کی اختالی جگہوں میں کم سے کم واقع ہونا مثلاً جنسی خواہشات میں بفتر ضرورت ہی مشغول ہونااور ۔۔۔ مثبت پہلو سے ۔۔۔ دل کااللہ کے ذکر کوتر جیج دینااورنفس کا اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونا ہے۔حضرت زید بن حارثہ رضی اللّہ عنہ اپنا حال بیان کرتے ہیں کہ:''میرےنز دیک دنیا کے پتحر اور ڈھیلے

کیساں ہیں' بعنی دنیا کے مال ومنال کی حیثیت مینگنیوں سے زیادہ نہیں۔ بیعالم تجر دکی طرف میلان کا اثر ہے۔ ( حضرت زیڈ كايقول مجھے سى كتاب مين نہيں ملا) چنانچه نبي سَلانيايَا في ايك منامى مكاشفه ميں جنت ميں داخل ہوئ تو آپ نے ايك جوان لڑکی دیکھی۔ پوچھا: تو کس کے لئے ہے؟ اس نے جواب دیا: میں زید بن حارثہ کے لئے ہوں ( کنزالعمال حدیث ۳۳۲۹۹

و٣٣٣٠٢ سِيرُ أعلام النبلاءا: ٢٣٠) آپ نے بير كاشفه حضرت زيدكو بتايا، تاكه وه اپنے مقام رفيع سے خوش ہوجائيں۔

و الثالث: سَمَاحة النفس، وهي: أن لاتنقاد الملكيةُ لدواعي البهيمية: من طلب اللذَّة، وحب

الانتقام، والغضب، والبخل، والحرص على المال والجاه؛ فإن هذه الأمورَ: إذا باشر الإنسانُ أعمالَها المناسبةَ لها، تتشبح ألوانُها في جوهر النفس ساعةً مًّا: [١] فإن كانت النفسُ سَمِحَةً: يسهلُ عليها رفضُ الهيئات الخسيسة، فصارت كأنه لم يكن فيها شيئ من ذلك الباب قطُّ، وحَلَصَتْ إلى رحمة الله، واستغرقت في لُجَّة الأنوار التي تقتضيها

جبلَّةُ النفوس، لو لا الموانع. [٢] وإن لم تكن سَمِحَةً: تَشَبَّحُ ألوانُها في النفس كما تتشبَّحُ نقوش الخاتَم في الشمعة، ولَصِقَ بها وَضَرُ الحياة الدنيا، ولم يَسْهُلُ عليها رفضُها؛ فإذا فارقَتْ جسدَها: أحاطت بها

الخطييئاتُ من بين يديها، ومن خلفها، وعن يمينها، وعن شمالها، وسُدِلَ بينها وبين الأنوار التي تقتضيها جبلةُ النفوس: حُجُبٌ كثيرةٌ غليظةٌ، فكان ذلك سبب تأذّيها وتألُّمها.

والسماحة إذا اعتُبرت:

[١] بداعية الشهوتين: شهوةِ البطن، وشهوة الفرج: سميت عِفَّةً.

[٢] أو بداعية الدَّعَةِ والرِّفاهية: سميت اجتهادا.

[٣] أو بداعية الضَّجَر والجزع: سميت صبراً.

[٤] أو بداعية حب الانتقام: سميت عَفوا.

[ه] أو بداعية حب المال: سميت سخاوة وقناعة.

[2] أو بداعية مخالفة الشرع: سميت تقوى. [7] أو بداعية مخالفة الشرع: سميت تقوى.

ويجمعها كلَّها شيئٌ واحد، وهو: أن أصلها عدمُ انقياد النفس للهواجس البهيمية. والصوفية يسمونها بقطع التعلقات الدنيوية، أو بالفناء عن الخسائس البشرية، أو بالحريَّة؛ فيعبرون عن تلك الخصلة بأسماء مختلفة.

والعمدة في تحصيلها: قلة الوقوع في مظان هذه الأشياء، وإيثارُ القلب ذكرَ الله تعالى، وميلُ النفس إلى عالَم التجرد، وهو قول زيد بن حارثة: استوى عندى حجرُها ومدرها، إلى أن أخبر عن المكاشفة.

تر جمہ: اور تیسری صفت: نفس کی حت ہے۔اور حت یہ ہے کہ ملکیت: بہیمیت کے تقاضوں کی تابعداری نہ کر بے یعنی لذت طبی اور انتقام کی خواہش، اور غصہ اور بخیلی اور مال وجاہ کا حرص ۔ پس بیشک بیامور: جب انسان اُن اعمال کوکرتا ہے جوان امور سے مناسبت رکھنے والے ہیں، تو کچھ نہ کچھ وقت کے لئے نفس کی ذات میں ان کے رنگ

پائے جاتے ہیں۔(۱) پھراگرنفس فیاض ہوتا ہےتواس کے لئے گئی ہیئتو ں کا چھوڑ نا آسان ہوتا ہے۔ پس ہوجا تا ہےوہ گویانہیں تھی اس میں اسسلسلہ کی کوئی چیز بھی بھی۔اور پہنچ جا تا ہےوہ اللّٰہ کی رحمت میں ۔اوران انوار کے سمندر میں ہے۔اس کا نصیب انوارالہی ہیں ۔مگرعوارض یعنی گنا ہوں کی گندیاںمحرومی کا باعث بنتی ہیں )

لٹکا دیئے جاتے ہیں۔پس ہوتی ہےوہ چیزنفس کے تکلیف اٹھانے اور رنجیدہ ہونے کا سبب۔

تووہ پر ہیز گاری کہلاتی ہے۔

آزادہوجانا۔وہاسخصلت کومختلف ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔

و ملے برابر میں' بہال تک کہ آپ خبر دیئے گئے مکا شفہ کے بارے میں۔

غوطہ لگا تا ہے جن کولوگوں کی فطرت چاہتی ہے، اگر موانع نہ ہوں ( یعنی اللہ نے انسان کی فطرت یا ک صاف بنائی

(۲)اورا گرنفس فیاض نہیں ہوتا: تونفس میں تکمی ہیئٹوں کے رنگ پائے جاتے ہیں،جس طرح انگوٹھی کے نقوش موم

میں پائے جاتے ہیں۔اورنفس کےساتھ دنیوی زندگی کامیل کچیل جبکتا ہے۔اورنفس پران مگی ہیئتوں کو چھوڑ نا آسان

نہیں ہوتا۔ پس جب و نفس اپنے جسم سے جدا ہوتا ہے، تو خطا ئیں اس کا احاطہ کر لیتی ہیں آ گے ہے، پیچھے ہے، دائیں

سے اور بائیں سے۔اورنفس اور ان انوار کے درمیان جن کولوگوں کی فطرت حیا ہتی ہے: گاڑھے بہت سے یرد ہے

اور حت: جب اس کاموازنه کیا جائے دوخوا ہشوں: پیٹ کی خواہش اور شرمگاہ کی خواہش کے تقاضوں کے ساتھ

تووہ یا کدامنی کہلاتی ہے ۔۔ یاراحت وآ ساکش کے تقاضوں کے ساتھ تو وہ محنت کوشی کہلاتی ہے ۔۔ یا بے قراری اور

گھبراہٹ کے تقاضوں کے ساتھ تووہ 🗗 کہلاتی ہے۔۔۔ یا انتقام کی محبت کے تقاضوں کے ساتھ تووہ درگذر کہلاتی ہے

۔ یا مال کی محبت کے نقاضوں کے ساتھ تووہ ¶وت وقناعت کہلاتی ہے ۔ یا مخالفت ِشریعت کے نقاضوں کے ساتھ

اورسب کو بعنی مذکورہ اقسام ستہ کوایک چیز جمع کرتی ہے۔اوروہ یہ ہے کہ حت کی بنیاد:نفس کا نہیمیت کے وساوس

اورعمده بات: حت کی مختصیل میں: کم واقع ہونا ہےان چیزوں کی احتالی جگہوں میں اور دل کا ترجیح دینا ہےاللہ

 $\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$ 

عدالت كابيان

ہے۔اس سے گھریلوزندگی ،ملکی معاملات اور اس قتم کے دوسرے امور 🗖 رتے اور سدھرتے ہیں۔عدالت: دراصل

. فطرت اورا فنادطبع ہے جس سے مفاد عامہ کے خیالات بیدا ہوتے ہیں اور وہ سیاسیات اور نظم وانتظامات انجرتے ہیں جو

اللّٰد تعالیٰ اور ملائکہ کے پیندیدہ نظام ہے ہم آ ہنگ ہوتے ہیں۔ یعنی عدالت جمحض اکتبا بی صفت نہیں ہے۔ بلکہ وہ حقیقت

چونھی صفت: عدالت ہے۔عدالت: ایک ملکہ یعنی نفس میں راسخ کیفیت ہے، جس سے منصفانہ نظام وجود میں آتا

کے ذکر کو،اورنفس کا مائل ہونا ہے عالم تجر د کی طرف ۔اوروہ زید بن حارثہؓ کا قول ہے:''میر بےنز دیک اس کے پتھراور

کی تابعداری نه کرنا ہے۔اور صوفیا حت کا نام رکھتے ہیں: دنیوی تعلقات کو قطع کرنایا بشری کمزوریوں سے نکل جانایا

جس کا کوئی بھی حصہ رنجیدہ ہوتو دیگراعضاءہم دردی کریں۔کسکمحسوس کریں اور بخاراورشب بیداری میں ساتھ دیں۔

اوراللّٰدتعالیٰ یہ بھی جاہتے ہیں کہ سلِ انسانی بڑھے،لوگ پھلیں پھولیں، بداطواروں کولگام دی جائے۔انصاف پرور کی

شان دوبالا کی جائے۔باطل ریت رواج مٹائے جائیں۔ بھلائی اور خدائی احکام کارواج عام ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان

سب باتوں کا مجموعی فیصلہ فرمایا۔ یعنی کیبارگی طے فرمادیا کہ انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کو یہ نظام پیند ہے۔ مذکورہ تمام

اور ملائکہ نے اس نظام کی خوبی اور پیندیدگی عالم بالا سے حاصل کی ہے یعنی جونظام اللہ تعالیٰ کو پیند ہے، وہی ملائکہ

کوبھی پیندہے۔ چنانچہوہ ان لوگوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں جوانسانوں کو مارنے کی 🛘 کرتے ہیں۔اوران لوگوں

پرلعنت جھیجتے ہیں جو بگاڑ اور فساد پھیلانے کے دریے رہتے ہیں۔قرآن کریم میں اللہ کے اس پیندیدہ اور ناپیندیدہ نظام کا

پہلی آیت: سورۃ النورآیت ۵۵ میں اللہ پاک نے مؤمنین کاملین سے تین باتوں کا وعدہ فرمایا ہے تا کہ زمین میں

اللّٰد کا پیندیدہ نظام قائم ہو: (۱)اللّٰد تعالٰی ان کوز مام حکومت تفویض کریں گے۔ کیونکہاس کے بغیر کسی عاد لا نہ نظام کو وجود

میں نہیں لایا جاسکتا۔(۲)اللہ تعالی دین اہم تو تمکین عطا فرمائیں گےاوراس کی وجہ سے جونظام زندگی روبعمل آئے گاوہی

اللّٰد کا پیندیدہ نظام ہے(۳)اللّٰد تعالیٰ حالات میں تبدیلی لائیں گےاورمؤمنین کوخوف کے بجائے کامل امن واطمینان

''اللّٰدتعالیٰ نے وعدہ فر مایا ہےان لوگوں سے جوتم میں سے ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ ضروران

کوز مین میں اپنی نیابت عطافر مائیں گے جس طرح ان لوگوں کو نیابت عطافر مائی جوان سے پہلے گذر چکے ہیں۔اوراللہ

تعالی ضروران کے لئے اس دین کو جمادیں گے جس کوان کے لئے پیند کیا ہے۔اوراللہ تعالیٰ ضروران کوان کے ڈرکے

بدلے میںامن دیں گے۔عبادت کریں گےوہ میری نہیں شریک ٹھہرائیں گےوہ میرے ساتھ کسی کو۔اورجس نے بعد

الله کی بندگی میں بیہ بات بھی شامل ہے کہ صرف اللہ کے احکام کی اطاعت کی جائے۔ کیونکہ کسی اور کے احکام کی

اطاعت كرنااس كوربّ بنانا ہے۔جبيها كه سورة التوبيآيت اسم ميں صراحت ہے ــــــــــــ اور "جس نے انكاركيا" اس ميں

ناپیندیدہ نظام کی طرف اشارہ ہے۔ بیعنی جومسلمان حکم عدولی کریں گے: اپنی چلائیں گے یاغیروں کی اطاعت کریں گے:

نصیب ہوگا۔اوروہ بےخوف وخطرنظام عالم کو ماریں گے۔کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والانہیں ہوگا۔ارشادیا ک ہے:

باتیںاسی اجمالی فیصلہ کی تفصیل وتشریح ہیں۔

باربارذ کرآیا ہے۔ ذیل میں تین آبیتی پڑھیں۔

ازیںا نکارکیا تو وہی لوگ بے حکم ہیں''

لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں ۔کوئی کسی پرظلم وزیاد تی نہ کرے ۔لوگ باہم مل جل کرر ہیں ۔اورایک ایساجسم بن جائیں

اللَّد تعالى اور ملائكه كا يسنديده نظام: اللَّه تعالى لوگوں كےمعاملات كانظم وانتظام چاہتے ہيں۔ وہ حيا ہتے ہيں كه

میں جبّت وفطرتِ انسانی ہے۔اور عادلا نہ اعمال سے اس کوتقویت ملتی ہےاوروہ رفتہ رفتہ ملکہ بن جاتی ہے۔

جلدجہارم

ان سے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں۔ ے ہمبری آیت: سورۃ الرعد آیات ۲۰-۲۲ میں اللہ کے پسندیدہ نظام کا بیان تفصیل سے آیا ہے۔ فرمایا کے عقل سلیم

ر کھنے والوں کی زند گیوں میں نوباتیں خاص طور پرنظرآتی ہیں: ا ــــوه پیانِ خداوندی کو بورا کرتے ہیں بعنی انھوں نے اللہ سے جور بوبیت کا عہد کیا ہے اس کے تقاضے پورے

کرتے ہیں۔ ۲ ۔۔۔ وہ اپناا قرار نہیں توڑتے یعنی لوگوں کے ساتھ کئے ہوئے قول وقر ارکی بھی خلاف ورزی نہیں کرتے۔

۔ سرے وہ ان تعلقات کوجوڑتے ہیں جن کوجوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یعنی اقارب اورر یہ داروں کے ساتھ نیک اک کرتے ہیں۔

سے ہمکنار کرتی ہے۔ ۵ — وہ **ل**حساب کااندیشہ رکھتے ہیں یعنی وہ فکر آخرت سے بھی بے پروانہیں ہوتے۔

٢ ــــ وه اپنے رب كى خو 🛈 دى حاصل كرنے كے لئے مضبوط رہتے ہيں يعنى رنجى، دُ كھاور مصائب وآلام ميں

بےہمت اور سراسیمہ نہیں ہوتے۔ ے ۔۔۔ وہ نماز کااہتمام کرتے ہیں۔نماز ہی وہ 2 ن ہے جس پردین کی ممارت ا 2 ارہے۔

۸ — وہ اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے پ**حک**ہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں لیعنی غریبوں کی غم خواری ان کا آہ ہے۔

9 ۔۔۔ وہ بد | کی کوشن |ک سے ٹال دیتے ہیں۔اوراس طرح وہ 🌀 کوبھی دوست بنالیتے ہیں۔ ا نہی حضرات کے لئے دنیا کا نیک انجام ہےاورآ خرت میں وہ تین عظیم انعامات سےنوازے جا کیں گے:(۱)ابدی

قیام گاہ کےطور پران کو باغات ملیں گے(۲) جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے۔اوران کے آباؤا جدا داوران کی ہویوں اور ان کی اولا دمیں سے جوصالح ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے (۳)اور فر 🤝 ہر دروازے سےان کی زیارت کریں گے (

اوران سے کہیں گے: )تمہارے لئے حمتی ہے،تمہارے( دین پر )مضبوط رہنے کی وجہ سے سے وہ صالح نظام ہے جواللّٰد کواور ملائکہ کو پسند ہے۔اور مذکورہ جزاد نیاؤ آخرت میں اس پسندیدہ نظام کی برکت اور جزائے خیر ہے۔ تیسری آیت: پھرمنصلًا آیت ۲۵ میں نظام صالح کے مقابل نظام طالح کابیان ہے۔ارشاد فرماتے ہیں:''اور جو

لوگ پیانِ خداوندی کوتوڑ ڈالتے ہیں،اس کوخوب مضبوط باندھ لینے کے بعد،اوران تعلقات کو کاٹ ڈالتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے اور جوز مین میں فساد ہریا کرتے ہیں: انہی پر پھٹکار ہے اور انہی کے لئے اس دنیا کا

براانجام ہے''اس آیت میں اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ مذکورہ بالا نظام صالح کے برخلاف نظام: وہ برا نظام

ہے جواللہ تعالیٰ کواور ملائکہ کونا پسند ہے۔

عدل وانصاف کی برکات: جولوگ عدل وانصاف سے کام لیتے ہیں اور نظام عاکم کو ارنے کی کوشش کرتے ہیں:

اللّٰد کی رحمتیں اور فرشتوں کی دعا کیں ایسی جگہ سے ان کے شاملِ حال ہوتی ہیں کہ ان کوسان گمان بھی نہیں ہوتا۔اور مهر الٰہی

ے مُہین پردےان کا اس طرح احاطہ کر لیتے ہیں جس طرح جا ندسورج کی  $oldsymbol{ ilde{A}}$ عیں اُن کوگھیر ہے ہوئے ہوتی ہیں۔اور

اس کے نتیجہ میں لوگوں کواور فرشتوں کوالہامات ہوتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتا ؤ کریں۔اوران لوگوں کے

کئے آن وزمین میں قبولیت اتاری جاتی ہے۔

اور جب وہ لوگ موت کے بعد آخرت کی طرف منتقل ہوتے ہیں توان کوان باریک پر دوں کا احساس ہوتا ہے۔اور

وہ اُن سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔اور وہ آخرت میں کشاد گی اور قبولیت پاتے ہیں۔اوران کےاور ملائکہ کے درمیان

ایک باب وَاہوتاہے۔ بگاڑیھیلانے والوں پرلعنت:اور جولوگ نظام عاکم کوبگاڑنے کے دریے ہوتے ہیں:ان کواللہ کاغضب اور فرشتوں

کی لعنت شامل ہوتی ہے۔اوران کو تاریک مہین پردے گھیرتے ہیں، جواللہ کی ناراضگی سے پیدا ہوتے ہیں۔اوراس کے · تتیجہ میں فرشتوں اورلوگوں کے دلوں میں الہام ہوتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بدمعاملگی کریں: ان کو\* <sup>ن</sup>ئیں اور ذکیل

کریں۔اوران کے لئے زمین وآن میں ل نفرت اتاری جاتی ہے، چنانچہ ہرکوئی ان سے نفرت کرنے لگتا ہے۔

اور جب موت کے بعد آخرت میں منتقل ہوتے ہیں توان کواُن ظلمانی باریک پر دوں کا احساس ہوتا ہے۔وہ ان کو کا ٹیتے ہوئے محسوں ہوتے ہیں اور ان کے نفوس ان پر دول سے رنجیدہ ہوتے ہیں۔اور ہر چہار جانب سے ان کوتنگ

> حالی اور نفرت کا سامنا ہوتا ہے۔ اور ان پرزمین باوجودا پنی پہنائی کے تنگ ہوجاتی ہے۔ عدالت كے مختلف مظاہر: متعلقات كے اختلاف سے عدالت كے بھی مختلف نام ہیں:

ا — سلیقه مندی اورشانشکی — انسان کے احوال:نشست وبرخاست،سونا جا گنا،حیال ڈھال،بول حیال،لباس

پوشاک، وضع قطع یعنی بالوں کی تراش خراش میں عدالت کے لحاظ کا یعنی بیسب کام شریعت کی مدایت کے مطابق انجام دینے کا نام ادب یعنی سلیقہ مندی اور شائشگی ہے۔ ۲ کفایت 🖣 ری ہے۔عدل وانساف کے جمع وخرچ میں عدالت کے لخا ظاکا نام کفایت 🖣 ری ہے۔عدل وانصاف

یمی ہے کہ جائز طریقوں سے مال حاصل کیا جائے اور شریعت کے حکم کے مطابق خرچ کیا جائے۔

س \_\_\_حرّیت ( آزادی ) \_\_\_ گھریلومعاملات میں عدالت کے لحاظ کا نام حریت ہے ۔ قیملی لائف میں حدود شرعیہ کا خیال رکھا جائے تو کسی ممبر کوغلامی کا حساس نہیں ہوگا۔ ہر نے آزاد ماحول میں سانس لے گا۔

ہ ۔۔۔اکمی سیاست ہے۔عدل وانصاف ہیں عدالت کے لحاظ کا نام اکمی سیاست ہے۔عدل وانصاف ہی

سے ملک ارتا ہے اور یہی اکمی سیاست ہے۔

۵ \_\_\_حسنِ معاشرت \_\_\_قوم اور برادری کے ساتھ میل جول میں عدالت کے لحاظ کا نام حسن معاشرت ہے۔

تخصيلِ عدالت كاطريقه: اپناندروصف عدالت پيدا كرنے كا بهترين طريقه بيهے كه مودّت ومهر بانی اور نرم

د لی سے کا م لیاجائے۔اور قساوت قلبی اور **ل** گیری سے احتر از کیاجائے ۔مگریہ بات مفاد عامہ اور عوا قب امور کو پیش نظرر کھ کر ہونی چاہئے ۔مثلاً عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ بادشاہ کاعزیز قریب بھی جرم کرے تواسے سزا دی جائے: چوری

کرے ہاتھ کاٹ دیا جائے۔زنا کرے حد جاری کی جائے۔اس معاملہ میں مودّت ومحبت سے کام لینا مفاد عامہ اور عوا قب امور کے خلاف ہے۔ متفق علیہ روایت میں مخز ومیہ کے چوری کے قصہ میں ارشاد ہے: و اُیْمُ اللّٰہ! لو أن فاطمة بنتَ محمد سرقتْ لقطعتُ يدَها (مثكوة عديث٣١١٠) يعني مين ابني بكي كيما تحريجي اسمعامله مين كوئي رورعايت

نہیں کرسکتا۔ یہی انصاف ہے!

و الرابع: العدالة، وهي ملكةٌ يصدر منها إقامةُ النظام العادل المصلِح في تدبير المنزل، وسياسةِ المدينة، ونحو ذلك بسهولةٍ. وأصلُها: جبلة نفسانية، تنبعث منها الأفكارُ الكلية، والسياساتُ المناسبة بما عند الله، وعند ملائكته. و ذلك: أن الله تعالى أراد في العالم انتظامَ أمرِهم، وأن يُعاون بعضُهم بعضًا، وأن لايظلم

بعضهم بعضا، وأن يتألُّف بعضُهم ببعض، ويصيروا كجسد واحد: إذا تألُّم عضو منه، تداعي له سائر الأعضاء بالحمى والسَّهَر، وأن يكثُر نسلُهم، وأن يُزْجر فاسقُهم، ويُنَوَّهُ بعادلهم، ويُخْمَلَ فيهم الرسومُ الفاسدة، ويَشْهَرَ فيهم الخيرُ والنواميسُ الحقَّةُ، فللَّه سبحانه في خلقه قضاءٌ إجمالي، كلُّ ذلك شرحٌ له وتفصيل.

وملائكتُه المقرَّبون تَلَقُّوا ذلك، وصاروا يدعون لمن سعى في إصلاح الناس، ويلعنون على من سعى في فسادهم، وهو:

[١] قــولــه تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ: لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمِكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَّعْدِ

خَوْ فِهِمْ أَمْنًا: يَعْبُدُوْ نَنِيْ، لاَيُشْرِ كُوْنَ بِيْ شَيْئًا؛ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُوْ لَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ﴾ [٢] وقوله تعالى: ﴿أَلَّذِيْنَ يُوْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ، وَلَايَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ، وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا أَمَرَ الله بِه أَنْ يُوْصَلَ ﴾ الآية.

[٣] وقُوله تعالى: ﴿ وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ، ويَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّه بِهِ أَنْ

يُوْصَلَ ﴾ الآية.

فمن باشر هذه الأعمالَ المُصلحةَ: شملتُه رحمةُ الله وصلواتُ الملائكة، من حيث يحتسب أو لا يحتسب؛ وكان هنالك رَقَائِقُ تُحيط به، كأَشِعَّةِ النيرين، تُحيط بالإنسان، فتورثُ

الإلهامَ في قلوب الناس والملائكة: أن يُحسنوا إليه، ويُوضع له القبولُ في السماء والأرض؛ وإذا انتقل إلى عالَم التجرد أحسَّ بتلك الرقائق المتصلة به، والتذَّبها، ووجد سعةً وقبولًا، وفُتح بينه وبين الملائكة بابً.

ومن باشر الأعمالَ المُفسدة: شمله غضب الله ولعنة الملائكة، وكانت هنالك رقائقُ مظلمة، ناشئة من الغضب، تُحيط به، فتورث الإلهامَ في قلوب الملائكة والناس: أن يُسيئوا إليه، ويُوضع لـه البغضاءُ في السماوات والأرض؛ وإذا انتقل إلى عالم التجرد أحسَّ بتلك

الرقائق الظلمانية عاضَّةً عليه، وتألمت نفسُه بها، ووجد ضيقًا ونفرةً، وأحيط به من جميع جوانبه، فضاقت عليه الأرض بما رحبت.

و العدالة: إذا اعتُبرت بأوضاع الإنسان في قيامه، وقعوده، ونومه، ويقظته، ومشيه، وكلامه، وزيِّهِ، ولباسه، وشَعره: سُميت أدبا؛ وإذا اعتبرت بالأموال، وجَمْعِها، وصَرْفِها: سميت كفايةً؛ وإذا اعتبـرت بتدبير المنزل: سميت حُرِّيَّة؛ وإذا اعتبـرت بتدبير المدينة: سميت سياسة؛ وإذا

اعتبرت بتألُّف الإخوان: سميت حُسْنَ المحاضرة، أو: حسنَ المعاشرة.

والعمدة في تحصيلها: الرحمةُ، والمودةُ، ورقةُ القلب، وعدمُ قَسوتِه، مع الانقياد للأفكار الكلية، والنظرِ في عواقب الأمور.

تر جمہ:اور چونھی صفت:عدالت ہے۔اوروہ ایک ملکہ ہے،جس سے صادر ہوتی ہے منصفانہ نظام کی ا **2** اربی، جو ( منصفانہ نظام) مارنے والا ہے تدبیر منزل (گھریلوزندگی) سیاست ِمدنیہ (ملکی معاملات) اوراس کے مانندامور کو بہ

**ص**لت \_اورعدالت کی اصل: وہ نفسانی فطرت ہے،جس سے ابھرتے ہیں افکار کلید( مفادعامہ کے خیالات )اور وہ نظم وانتظام جومناسبت رکھنے والا ہےاس (پیندیدہ) نظام سے جواللداوراس کے فرشتوں کے پاس ہے۔ اوراس کی تفصیل: یہ ہے کہاللہ تعالیٰ نے جاہا ہے عالم میں لوگوں کے معاملہ کاانتظام،اور یہ کہ معاونت کریں بعض

بعض کی ،اور بیرکہ نظم کریں بعض بعض پر،اور بیرکہا کٹھاہوں بعض بعض کےساتھ،اورہوجا <sup>ئ</sup>یں وہ ایک جسم کی *طر*ح: جب اس کا کوئی عضورنجیدہ ہوتا ہےتو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اس عضو کے مفاد کے لئے دیگراعضاء کو بخاراورشب بیداری میں شرکت کے لئے ۔اور بیر کہ زیادہ ہوان کی نسل اور بیر کہ چھڑ کا جائے ان کا بدا طوار ،اور شان بلند کی جائے ان کے انصاف

میں اجمالی فیصلہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ازل میں یکبارگی اپنی مخلوقات کے لئے تمام فیصلے کردیئے ہیں۔ وہ سب اس کی

تشريح وتفصيل ہے یعنی مذکورہ تفصیل اسی اجمالی فیصلہ کابیان ہے، کوئی نئی بات نہیں۔

اوراللّٰہ کے مقرّب فرشتوں نے یہ چیز ( لیعنی مٰدکورہ نظام کی پسندیدگی عالم بالا سے ) حاصل کی ہے۔اور وہ دعا ئیں

کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جولوگوں کی اصلاح کی محنت کرتے ہیں ( یعنی لوگوں میں پہندیدہ نظام چلانے کی 🏿

کرتے ہیں)اورلعنت بھیجتے ہیںان لوگوں پر جولوگوں کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں ( یعنی ناپیندیدہ نظام چلانا جا ہتے

پس جو نے بیہ مارنے والے اعمال کرتا ہے،اس کواللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعا کیں شامل ہوتی ہیں، جہاں سے

وہ گمان کرتا ہے یا گمان نہیں کرتا۔اور وہاں باریک پردے ہوتے ہیں جواس کا احاطہ کئے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے سورج

اور جاند کی 🛱 عیں انسان کوگھیرے ہوئے ہوتی ہیں۔ پس وہ الہام کا وارث بناتی ہیں یعنی اس کے نتیجہ میں الہام ہوتا ہے

لوگوں کے اور فرشتوں کے دلوں میں کہ وہ اس نے سے اچھا برنا ؤ کریں۔اوراس کے لئے آن وزمین میں قبولیت رکھی

جاتی ہے۔اور جب وہ عالم تجرّ د( آخرت) کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ ان باریک پر دوں کا احساس کرتا ہے جواس سے

ملے ہوئے ہیں۔اوروہان کومزے داریا تاہے۔اوروہ کشادگی اور قبولیت یا تاہے۔اوراس کےاور ملائکہ کے درمیان ایک

اور جو نے بگاڑ ببدا کرنے والے اعمال کرتا ہے، اس کواللہ کا غصہ اور فرشتوں کی لعنت شامل ہوتی ہے۔ اور وہاں

تاریک باریک پردے ہوتے ہیں جوغضبِ الہی سے پیدا ہونے والے ہیں۔وہ اس نعے کوگھیرتے ہیں۔پس وہ الہام کا

وارث بناتے ہیں فرشتوں (ملائسافل) اور لوگوں کے دلوں میں کہوہ اس نے کے ساتھ بدمعاملہ کریں۔اوراس کے لئے

آ نوں اور زمین میں لے دشنی رکھی جاتی ہے۔اور جب وہ عالم تج د کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ تاریک باریک پر دوں کا

احساس کرتا ہے،اس حال میں کہوہ اس کو کا ٹنے والے ہوتے ہیں ۔اوراس کا نفس اُن پردوں سے رنجیدہ ہوتا ہے۔اوروہ

تنکی اور نفرت یا تا ہے۔ اور وہ کھیرلیا جاتا ہے اس کی تمام جوانب سے ۔ پس اس پر زمین تنگ ہوجاتی ہے باوجوداس کی

اورعدالت: جب اس كالحاظ كياجاتا ہے انسان كاحوال ميں: اس كى نشست وبرخاست ميں، اس كے سونے جا كئے

میں،اس کی حیال اور گفتگو میں،اس کی بوشاک اورلباس میں اوراس کے بالوں میں تو کہلاتی ہے وہ ادب (سلیقہ مندی)

 $oldsymbol{A} = - oldsymbol{A}$  اور جب اس کا کھاظ کیا جاتا ہے اموال میں: ان کے جمع وخرج میں تو کہلاتی ہے وہ کفایت  $oldsymbol{ ilde{A}}$ ری - اور جب اس

کالحاظ کیاجا تا ہے تدبیر منزل میں تو کہلاتی ہےوہ آزادی —— اور جب اس کالحاظ کیاجا تا ہے ملکی نظم وانتظام میں تو کہلاتی

ہیں)اوروہ:(۱)اللہ تعالیٰ کاارشادہے:(تینوںآ نیوں کاتر جمہ گذر چاہے)

کشادگی کے بعنی وہاں اس کے لئے سانس لینا بھی دو بھر ہوجا تاہے۔

دروازه کھولا جاتاہے۔

پیند کی ۔اور گمنام ہوں ان میں رسوم فاسدہ اور پھیلے ان میں بھلائی اور برحق احکام ۔پس اللہ سجانہ کے لئے اپنی مخلوقات

اورعمدہ بات عدالت کی تخصیل میں: مہر بانی اور مودّت اور رقّت قلبی اور دل کا ل نہ ہونا ہے، تا بعداری کرنے

حت وعدالت میں تخالف ہے مگر دونوں کواپنا نا ضروری ہے

ومہر بانی کا برناؤ کرناضروری ہے۔ یہی دونوں کی تخصیل کے طریقے ہیں۔اوران دونوں باتوں میں کسی قدر تعارض ہے۔

کیونکہ جباللّٰد تعالیٰ کی طرف میلان ہوگا تو مخلوق کی طرف التفات نہیں رہے گا۔اور جب اہل وعیال کے ساتھ مہر ومحبت کا

معاملہ ہوگا تواللہ سے تو جہ ہے جائے گی۔اسی وجہ سے اکثر لوگوں کے حق میں، خاص طور پران لوگوں کے حق میں جن کی ملکی

اور جہیمی قوتوں میں کشاکشی رہتی ہے: دونوں صفتوں میں تخالف نظر آتا ہے۔ چنانچہ بہت سے اہل اللہ دنیا سے بتعلق

ہو گئے۔وہ لوگوں سے کٹ گئے،اہل وعیال سے جدا ہو گئے۔اورلوگوں سے بہت دورنکل گئے۔اور عام لوگوں کا معاملہ اس

کے برعکس ہے۔ان کواہل وعیال کےمعاملات نے گھیر رکھا ہے۔وہ ان میں اس قدرمحو ہیں کہ ذکراللہ تک کو بھلا بیٹھے ہیں۔

گرانبیا<sup>ع</sup>لیهم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات میں دونوں مصلحتوں کی رعایت ہے۔جام شریعت اور ان عشق سے ایک ساتھ

کھیلناان کے نز دیک ضروری ہے۔ چنانچہ انھوں نے حت وعدالت کے لئے قواعد وضوابط منضبط کئے۔اور دونوں میں

اخلاق حارمین منحصر پین: شریعتوں میں بنیادی اخلاقِ حسنه یہی حاربین یعنی طہارت، اخبات، حت اور عدالت

اوران کی اضدادا خلاقی سیئہ ہیں ۔ گمرا چھے برےاخلاق ان کےعلاوہ بھی ہیں۔اچھے برےافعال واحوال اور بھی ہیں۔

اوروہ یا تو ملکی اور شیطانی مزاج کی دَین ہیں یاوہ نفس کے ملکیت یا نہیمیت کی طرف میلان کی وجہ سے وجود پذیر ہوتے

ہیں ۔ بیا فعال واحوال بھی شریعتوں میں مامور بہ یامنہی عنہ ہیں ۔اسسلسلہ کی کچھ باتیں پہلے بھی آنچکی ہیں ۔ درج ذیل

حدیث \_\_\_ حضرت مسروق رحمه الله خدمت فاروقی میں حاضر ہوئے۔آپٹے نے ان کا نام دریافت کیا۔انھوں

ییئے کے ونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھا تا بیتا ہے' (مشکوۃ حدیث ۲۱۲۳ کتاب الأطعمة) کی علی شنیع کی مثال ہے۔

مشتبهامورکوجدا کیا، تا کہلوگ ان کواپناسکیں۔ (تفصیل باب سوم میں آرہی ہے)

روایات میں ایسے ہی افعال واحوال کا ذکر ہے۔

حت وعدالت میں گونہ تخالف ہے۔ حت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف نفس کا میلان اور عدالت کے لئے مودّت

کی عمر گی )اور حسن المعاشره (میل جول کی عمر گی )

کے ساتھ افکار کلیہ کی اورعوا قب امور میں غور کرنے کی۔

نے مسروق بن الاجدع نام بتایا۔حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا: ''تمہارا نام مسروق بن عبدالرحمٰن ہے' اور فرمایا کہ میں

نے رسول الله ﷺ سے کے ہے کہ اجدع شیطان ہے (مشکوۃ حدیث ۲۷ میں باب الأسامی) بیر بدنما ہیئت کی مثال ہے۔ فائدہ: بدنماا فعال وہیئات کوشیطان کی طرف منسوب کرنا شریعت کی اصطلاح ہے۔ اجدع کے معنی ہیں: نکطا، گن

حدیث -- رسول الله طِلْقَالِمُ في ارشاد فرمایا: "كياتم (نمازميس) اس طرح صف نهيس بناتے جس طرح فر اسے

ربّ کے حضور میں صف بناتے ہیں؟''پوچھا گیا: فر صاللہ کے پاس کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ فرمایا:''وہ اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور با ہممل کر کھڑے ہوتے ہیں' (مشکوۃ حدیث ۱۰۹۱ باب تسویۃ الصفوف) یہ ہیئت ِحسنہ کی مثال ہے۔

اخلاقِ اربعہ کے مظانّ: مظانّ (احتمالی جگہیں)وہ افعال واحوال ہیں: جن کے ذریعہ مذکورہ اخلاقِ اربعہ بدست لائے جاسکتے ہیں۔رسول اللہ ﷺ نے ان مظان کا حکم دیا ہے تا کہ لوگ ان کے ذریعہ بیصفات اپنے اندر پیدا کریں۔

تفصیل درج ذیل ہے:

طہارت کے مظان :صفت ِطہارت کی تخصیل کے لئے وضوء ونسل اور امور فطرت کا حکم دیا ہے۔ اخبات کےمظان: ہارگاہِ خداوندی میں نیاز مندی اور فروتنی کا جو ہراینے اندرپیدا کرنے کے لئے: ایسے اذ کار کا

تھم دیا ہے جن سے دائمی نیاز مندی اور فروتنی پیدا ہوتی ہے ۔ تفصیل آئندہ باب میں آرہی ہے۔ حت کے مظان: فیاضی لینی ملکیت کی بالا و 4 قائم کرنے کے لئے چند کا موں کا حکم دیا ہے: (۱) آگر نا(۲) را و

خدامیں خرچ کرنا (۳)موت کو یا دکرنا (۴) آخرت کو یا د کرنا (۵) دنیا سے دل ہٹا نا (۲) اللہ کی عظمت و ہزرگی اوران کی عظیم

عدالت کے مظان: عدل وانصاف کی خوبو پیدا کرنے کے لئے چند کاموں کا حکم دیا ہے:(۱) بیار پرسی کرنا(۲) خاندان کےساتھ نیکی اور حسن |ک کرنا(۳) کام کورواج دینا(۴) حدودقائم کرنا(۵) نیک کاموں کا حکم دینا(۱) برے

کاموں سے روکنا۔ رسول الله ﷺ نے یہ مظان پوری تفصیل کے ساتھ بیان فر مائے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اور تمام 

ک واحسان کے سلسلہ کی اصولی باتیں بیان ہو چکیں تو ہم اس کی کچھ تفصیل پیش کرتے ہیں۔

وبين هاتين الخُلَّتين تنافر ومناقضة من وجهٍ: وذلك: لأن ميلَ القلب إلى التجرد، وانقيادَه لـلـرحمة والمودةِ: يتخالفان في حق أكثر الناس، لاسيما أهل التجاذب؛ ولذلك ترى كثيرًا من أهل الله: تَبَتَّلوا، وانقطعوا من الناس، وبَايَنُوا الأهلَ والولدَ، وكانوا من الناس على شِقِّ بعيد؛ وترى العامَّةَ قـد أحاطت بهم معافَسَةُ الأزواج والأولادِ، حتى أنساهم ذكرَ الله؛ والأنبياءُ عليهم السلام لايأمرون

إلا برعاية المصلحتين، ولذلك أكثروا الضبطَ، وتمييزَ المشكل في هاتين الخلتين.

فهـذه هـي الأخـلاقُ الـمعتبرة في الشرائع، وهنالك أفعال وهيئات تفعل فعلَ تلك الأخلاق وأضدادها، من جهة أنها تُعطيها مزاجُ الملائكة والشياطين، أو تنبعث من ميل النفس إلى

إحدى القبيلتين، فيؤمر بذلك الباب، وقد ذكرنا بعضَ ذلك.

ومن هذا الباب: قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشـمـالـه٬٬ وقـولُـه عليه السلام: " الَّاجْدَع شيطان٬٬ وقوله عليه السلام: " ألا تصفُّون كما تصفُّ الملائكة؟"

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمظان تلك الأخلاق: فأمر بأذكارٍ تفيد دوامَ الإخبات والتضرع.

وأمر بـالـصبـر والإنـفاق، ورغَّب في ذكر هاذمِ اللذات وذكرِ الآخرة، وهَوَّن أمْرَ الدنيا في أعينهم، وحَضَّهم على التفكر في جلال الله وعظيم قدرته: ليحصل لهم السماحة.

والنهى عن المنكر: ليحصل لهم العدالة. وبَيَّن تـلك الأفعالَ والهيئاتِ أَتمَّ بيانٍ. جزى الله تعالى هذا النبيَّ الكريم كما هو أهله، عنا

وأمر بعيادة المريض، والبر والصلة، وإفشاء السلام، وإقامةِ الحدود، والأمر بالمعروف،

وإذا علمتَ هذه الأصولَ حان أن نشتغل ببعض التفصيل، والله أعلم.

وعن سائر المسلمين أجمعين.

تر جمہ: اوران دوخصلتوں ( حت وعدالت ) کے درمیان ایک طرح سے تنافراور تنافض ہے۔اوروہ بات:اس لئے ہے کہ عالم تجرّ د( اللہ تعالیٰ یا آخرت ) کی طرف دل کا میلان اور رحت ومودّ ت کے لئے دل کا تابعداری کرنا: دونوں ایک دوسرے کےخلاف ہیں اکثر لوگوں کے حق میں، خاص طور پر کشکش والوں کے حق میں ۔اوراسی وجہ ہے آپ بہت

ے اہل اللّٰد کودیکھتے ہیں کہ وہ دنیا سے بے تعلق ہو گئے ۔اورلوگوں سے کٹ گئے ۔اوراہل وعیال سے جدا ہو گئے ۔اور

لوگوں سے دور کنارہ پر چلے گئے ۔اورآپ عام لوگوں کو دیکھتے ہیں کہان کواز واج واولا د کی مزادلت نے گھیر رکھا ہے۔ یہاں تک کہان کواللہ کی یاد بھلادی ۔اورانبیاء کیہم السلام نہیں تھم دیتے مگر دونوں ملحتوں کی رعایت کا۔اوراسی وجہ سے

انہوں نے بہت زیادہ تعیینات کی ہیں۔اوران دونوں خصلتوں میں مشتبا مور کوجدا کیا ہے۔ پس یہی وہ اخلاق ہیں جوشریعتوں میںمعتبر ہیں۔اوروہاں یعنی نفس الامر میں کچھایسےافعال واحوال (بھی) ہیں جو

ان اخلاق کا اوران کی اضداد کا کام کرتے ہیں یعنی وہ افعال واحوال: حسنہ بھی ہیں اور سدیئہ بھی۔ بایں جہت کہان افعال

واحوال کو ملائکہاور**ہ** طین کا مزاج دیتا ہے یا وہنفس کے: دوقبیلوں ( ملائکہاور**ہ** طین ) میں سے کسی ایک کی طرف مائل

اور تحقیق حکم دیا ہے نبی ﷺ نے ان اخلاق کی احتالی جگہوں کا: ( طہارت کے مظانّ بیان نہیں کئے ) پس حکم دیا

ایسے اذکار کا جودائی نیاز مندی اور فروتنی کا فائدہ دیتے ہیں ــــــــ اور حکم دیا 🗖 ورا نفاق کا اور ترغیب دی مزول کومٹانے

والی چیز (موت) کو یاد کرنے کی ، اور آخرت کو یاد کرنے کی ۔ اور بے قدر کیا دنیا کے معاملہ کولوگوں کی نگاہوں میں ۔ اور

ابھاراان کوغور کرنے براللہ کی عظمت اوران کی عظیم قدرت میں تا کہ حاصل ہوان کے لئے حت — اور حکم دیا بھار برسی

کرنے کا اور نیکی اورصلہ رحی کا اور 🗲 م کورواج دینے کا اور حدود قائم کرنے کا اور امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کا: تا کہ

حاصل ہوان کے لئے عدالت ــــــــــ اور بیان کیاان افعال واحوال کو پوری طرح سے بیان کرنا۔ بدلہ دیں اللہ تعالیٰ اس

دیالونبی ﷺ کوجیساوہ اس کے حقدار ہیں۔ہماری طرف سے اور دیگر سجی مسلمانوں کی طرف سے --- جب آپ

باب \_\_\_\_۲

اذ کاراوران کے متعلقات کا بیان

اجتاعي ذكر كے فوائد

ہیں ( یعنی کنف عنایت میں لے لیتے ہیں )اور رحمت الٰہی ان پر چھا جاتی ہے۔اوران پر سکینت نازل ہوتی ہے ( یعنی ان

کے دلوں کو جمعیت اور روحانی 🖠 ن حاصل ہوتا ہے ) اوراللّٰہ تعالیٰ کرّو بیوں میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں (جس طرح لوگ

ا پنی محافل میں اپنے محبوبوں کا تذکرہ کرتے ہیں،اللہ تعالیٰ بھی مقرب فرشتوں میں ان محبوب بندوں کا تذکرہ فرماتے

حدیث ــــــ آنخضرت عِلاَیْهِ مِنْ فرمایا:''جب بھی کچھلوگ بیٹھ کراللّٰد کا ذکر کرتے ہیں تو فر ان کو گھیر لیتے

باب کے شروع میں متعلقاتِ اذ کار کا بیان ہے۔ پھر فصل سے اذ کار کا بیان شروع ہوگا۔

نے بیاصولی باتیں جان لیں تواب وفت آگیا کہ ہم کسی قدر تفصیل میں مشغول ہوں۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

وساوس دوم :نفس کا سم رجانا اور بگر جانا ـ پس حکم دیا جا تا ہےاس باب کا لیعنی بیا فعال واحوال بھی جو خصال اربعہ کےعلاوہ

ہیں: مامور بداورمنہی عنہ ہیں۔اور تحقیق ذکر کیا ہے ہم نے ان کے بعض کو( معلوم نہیں یہ باتیں کہاں بیان کی ہیں)اوراس

ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں یعنی ان اچھے برےافعال واحوال کے دوسبب ہیں: ایک: ملائکہ کا الہام اور**ہ** طین کے

باب سے ہے آنخضرت طِلانْ ایم کاارشاد (تنیوں حدیثوں کاتر جمہ گذر چکا)

جلدجهارم

بین) (رواه مسلم مشکوة حدیث ۲۲۶) تشریخ:اس میں ذراشک نہیں کہ مسلمانوں کا جمع ہوکرشوق ورغبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا:رحمت وسکینت کو کھینچ

لا تاہے۔اورملائکہ سے قریب کرتاہے۔

وضاحت: بیٹھنے کی قیدغالب کے اعتبار سے ہے بے مرادعام ہے۔خواہ جماعت میں شامل ہوکر کسی طرح ذکر کرے۔

جیسے طواف،نماز باجماعت مجلس درس ووعظ وغیرہ۔سالکین عموماً اجتماعی ذکر کرتے ہیں۔اس میں انفرادی ذکر سے زیادہ فوائد ہیں۔ذاکرین کےانواروانفاس کاایک دوسرے پرانعکاس ہوتا ہے۔اور ہمت وحوصلہ ملتا ہے۔مگر چلا ناممنوع ہے۔

ذ کرسے گنا ہوں کا بوجھ ملکا ہوجا تا ہے

حديث \_\_\_\_\_ آنخضرت سَالِنَيْدَيَم ن فرمايا: "تنها مون والفقدم براها كنة!" يوجها كيا: "تنها مون والكون

لوگ ہیں؟''ارشادفر مایا:''اللہ تعالیٰ کا بکثر ت ذکر کرنے والے مردوزن!''(مشکوۃ حدیث۲۲۲۲)

تشریح: مبحث ۲ باب ۱۶ میں سابقین کی نونشمیں بیان کی گئی ہیں۔مفررّ دون: ان میں سے پہلی قشم ہے۔ بیلوگ آ گےاس لئے نکل گئے کہ ذکرالہی نے ان کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کردیا۔ پس% ساراں% ترروند! وہ بڑھےاور

> مراتب کمال تک پہنچ گئے۔ نو ك: بيرحديث مفصل رحمة الله الواسعه جلد دوم صفحه ٣٣١ مين مذكور ہے۔

﴿ الأذكار ومايتعلق بها ﴾

[١] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لايقعد قوم يذكرون الله إلا حَفَّتُهم الملائكة، وغشِيتُهم الرحمة"

أقول: الشك أن اجتماع المسلمين راغبين ذاكرين: يجلبُ الرحمةَ والسكينة، ويقرِّب من الملائكة. [٢] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سبق المفرِّدون!"

أقول: هم قوم من السابقين، سُمُّوا بالمفردين: لأن الذكر خَفَّف عنهم أوزارهم.

تر جمه: اذ كار( اوراد ) اور وه باتيں جوان ہے متعلق ہيں: (۱) آنخضرت مِلاَيْنَا يَكِيمُ نے فر مايا:......... ميں كهتا ہوں: کچھ شک نہیں کہ سلمانوں کا چاؤ سے جمع ہونا:اللّٰہ کا ذکر کرتے ہوئے، ہائک لاتا ہے ( تھینچ لاتا ہے ) رحمت ِالٰہی

اورطمانینت کو،اورفرشتوں سے نز دیک کرتاہے۔

(۲)اورآ تخضرت ﷺ کاارشاد:.....میں کہتا ہوں:مفردون:سابقین میں سے کچھلوگ ہیں۔وہاس کئے مفردین کہلاتے ہیں کہذکرنے ان سے ان کے گنا ہوں کے بوجھوں کو ہلکا کر دیا ہے۔  $\stackrel{\cdot}{\Rightarrow}$ 

## جبلّت واستعداد ہی نزولِ رحمت کا باعث ہے

حدیث - آنخضرت صِلانْفِاتِیم نے فرمایا: الله تعالی نے ارشاد فرمایا: "میں اپنے بارے میں اپنے بندے کے گمان

کے پاس ہوں۔اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ پس اگروہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہےتو میں بھی اس کو

تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔اورا گروہ مجھےکسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں' (متفق عليه، مشكوة حديث ٢٢٦٨)

تشریکے:اس حدیث قدسی میں محسنین (سالکین) کے لئے دوبیش بہاہدایتیں ہیں:

کہلی مدایت: نیکوکاروں (ساللین) کو چاہئے کہ اپنی سرشت مماریں <sup>ک</sup>۔اوراعمال حسنہ کر کے احجیمی کیفیات<sub>و</sub> قلبیہ

پیدا کریں۔پھررحم وکرم کےامیدوارر ہیں۔ بلاوجہ کا خوف اینے اوپر طاری نہ کریں۔ یہی کامیابی کی تنجی ہے۔اوراس سلسلہ

میں''اصل کلی'' بیہ ہے کہ''اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ وییا ہی معاملہ کرتے ہیں،جبیبا بندہ اللہ سے گمان باندھتا ہے'' کیونکہ انسان کی جبلت وفطرت جواخلاق وعلوم کا منشاہے(یعنی جیسی سرشت ہوتی ہے دیسے ہی تصورات آتے ہیں۔اور ویسے ہی

اخلاق ابھرتے ہیں) اور اکتسانی کیفیات قلبیہ (یعنی وہ ملکات جواعمال کے ذریعہ اپنے اندرپیدا کئے ہیں) ہی بندے کے

ساتھ مخصوص رحمت کے نزول کا باعث ہیں۔ مثلاً: ایک نے بلنداخلاق اور عالی ظرف ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ مسامحت

( چیثم بوشی ) کامعاملہ کرتا ہے۔وہ اللہ سے بھی یہی امیدر کھتا ہے کہوہ اس کی کوتا ہیوں سے درگذر فرمائیں گے۔خردہ گیری

نہیں کریں گے۔ بلکہ فیاضی کامعاملہ کریں گے۔ پس اس کی یہی امید گنا ہوں کے جھڑنے کا سبب بن جاتی ہے۔ دوسرا نے مکھی چوس، بدمعاملہ اور تنگ نظر ہے۔ وہ لوگوں کی خردہ گیری کرتا ہے۔ وہ اللہ سے بھی ایسی ہی تو قع رکھتا ہے۔ وہ خیال کرتا

ہے کہ پروردگارعالم بھی ذراذ راسی بات پراس کی دارو گیرکریں گے۔اوراس کےساتھ خردہ گیروں کامعاملہ کریں گے۔اس کے یہی تصورات بعداز مرگ اس لئے وبال جان بن جاتے ہیں۔

فاكده: يدبات كه 'بندول كے ساتھ ان كے كمان كے مطابق معامله كياجائے گا' صرف ان امور ميں يائي جائے

گی جن کا حکم بارگاہ مقدس میں قطعی طور پر طے نہیں ہے لینی معمولی باتوں میں بیضابطہ کارفر ماہے۔رہے کہائراوران جیسے گناہ تو ان میں یہ بات اجمالی طور پر ہی اثر انداز ہوگی ۔ان کے حق میں بالکلیہ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ نہیں

\_ رحمة اللهالواسعه (۱:۲۳) میں میضمون گذر چکاہے کہ فطرت کو بنانا تو انسان کے بس میں نہیں ۔ مگراس کو ۴ ارنااور بگاڑ نااختیاری امر ہے ۱۲

ہوگا (پیفائدہ کتاب میں ہے)

دوسری مدایت: ذکر ہی سے وصل نصیب ہوتا ہے۔ پس سالک کوزیادہ سے زیادہ ذکر کرنا جا ہے تا کہ وہ فائز المرام ہو حدیث میں جوفر مایا ہے کہ:''جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں' اس سے''معیت مکانی'' مرازنہیں۔ کیونکہاللّٰدتعالیٰ مکانیت سےمنزہ ہیں۔نہ معیت علمی مراد ہے کہوہ ذاکرین کے ساتھ خاص نہیں۔ بلکہ معیت قبولیت مراد

ہے۔ بعنی ذکر کرنے والا اللہ کامقبول بندہ ہے۔اللہ کے نز دیک اس کا ایک مقام ومرتبہ اوراس کی ایک شان ہے۔

پھر ذکر دوطرح کا ہے: خاص اور عام ۔خاص: وہ ذکر ہے جس کا نفع ذاکر کے لئے مخصوص ہے۔اور عام: وہ ذکر ہے

جس سے دوسر ہے بھی مستفید ہوتے ہیں۔اور خاص ذکر وفکر کا صلہ بیہ ہے کہ حجابات اٹھ جاتے ہیں اور وصال نصیب ہوتا ہے۔اورعام ذکر۔۔ یعنی اللہ کے دین کی اشاعت کرنا۔اوراعلائے کلمۃ اللہ کی محنت کرنا۔۔ کاصلہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

ملاً اعلی کے قلوب میں اس ذا کر کی محبت القاء کرتے ہیں۔ چنانچے کرّو بی اس کے لئے دعا ئیں کرتے ہیں اور برکات کے طالب ہوتے ہیں۔ پھراس کی مقبولیت زمین میں اتاری جاتی ہے۔اور ہرمخلوق اس کی دلدادہ ہوجاتی ہے۔

چنانچدایسے بہت سے اولیاء گذر ہے ہیں جن کو مقام وصل نصیب ہوا ہے، مگر ان کا ملاً اعلی میں کوئی ذکر نہیں ، نہ اہل

ارض میں ان کی مقبولیت یائی جاتی ہے۔ دوسری طرف ایسے حضرات بھی گذرے ہیں جنھوں نے دین کی بڑی مدد کی ہے

اوران کو قبول عام حاصل ہوا ہے۔ وعظیم بر کات سے بہرہ ور ہوئے ہیں مگر اولیائے کبار میں ان کا 🕅 نہیں۔ کیونکہ ان کے لئے حجابات مرتفع نہیں ہوئے۔اور مقام وصل ان کونصیب نہیں ہوا۔

[٣] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:قال تعالى:" أَنَا عَنْدُ ظنِّ عبدى بي، وأنا معه إذا

ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرتُه في نفسي، وإن ذكرني في ملاً ٍ ذكرتُه في ملاٍّ خيرِ منه" أقول: جبـلةُ العبد الناشئُ منها أخلاقُها وعلومُها، والهيئاتُ التي اكتَسَبَتْها نفسُه: هي المخَصِّصةُ لـنزولِ رحمةٍ خاصةٍ به؛ فربَّ عبدٍ سَمِح الخُلُقِ يظن بربه أنه يتجاوز عن ذنوبه، ولا يؤاخِذ بكل نقير و قـطـميـر، ويـعـامل معه معاملةَ السماحة؛ فيكون رجاؤُه ذلك سببا لِنَفْضِ خطيئاته عن نفسه؛ وربَّ

عبدٍ شحيح الخُلُقِ يظن بربه أنه يؤاخذه بكل نقير وقطمير، ويعامل معه معاملةَ المتعمقين، ولايتجاوز عن ذنوبه، فهذا بأشد المنزلة بالنسبة إلى هيئاتٍ دنيوية، تُحيط به بعد موته.

وهذا الفرق: إنما محلُّه: الأمور التي لم يتأكَّد في حظيرة القدس حكمُها؛ وأما الكبائر وما يُشابهها فلا يظهر فيه إلا بالإجمال.

و قوله:: " أنا معه": إشارة إلى معية القبول، وكونِه في حظيرة القدس ببال؛ فإن ذَكَرَ اللَّهَ في نفسه، وسلك طريقَ التفكرفي آلائه، فجزاؤ ه: أن الله يرفع الحُجُبَ في مسيرة ذلك، حتى يَصِلَ إلى التجلى القائم في حظيرة القدس؛ وإن ذكر اللَّهَ في ملاٍّ، وكان همُّه إشاعةَ الدين،

وإعـلاءَ كـلمة الله، فجزاؤ ه: أن الله يُلهم محبتَه في قلوب الملأ الأعلى: يدعون له، ويبرِّكون عليه، ثم يُنزل له القبولُ في الأرض.

وكم من عارفٍ باللُّه وصل إلى المعرفة، وليس له قبولٌ في الأرض، ولاذ كرٌ في الملأ

الأعلى؛ وكم من ناصر دينِ الله، له قبول عظيم وبركة جسيمة، ولم تُرفع له الحجب.

ترجمه: آنخضرت سِالله يَعِلم نے فرمايا: ...... ميں كہتا ہول: بندے كى جبلّت جس سے اس جبلت كاخلاق وعلوم

پیدا ہونے والے ہیں، اور وہ کیفیات جن کا بندے کے نفس نے اکتساب کیاہے، وہی تخصیص کرنے والی ہیں اس رحت کے

نزول کو جو بندے کےساتھ خاص ہے یعنی جس کی جیسی سرشت اور ہیئت قلبی ہوگی اس پرویسی ہی رحمت نازل ہوگی \_پس

کچھ بندے بلنداخلاق ہوتے ہیں، جواپنے بروردگار کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہوہ اس کے گناہوں سے درگذر

فر مائیں گے۔اوروہ ذراذ راسی بات پرمؤاخذہ نہیں کریں گے۔اوروہ اس کےساتھ فیاضی کامعاملہ فر مائیں گے۔پس اس کی

یہامیدسب ہوتی ہے **m**خطا وُں کواپنی ذات سے جھاڑنے کا۔اور کوئی لا کچی طبیعت ہوتا ہے، وہ اپنے رب کے متعلق گمان

کرتاہے کہ وہ **m** دارو گیرکریں گے ذرا ذرا ہی باتوں پراورا اساتھ خردہ گیروں جیسا معاملہ کریں گے۔اورا اسا گناہوں سے درگذرنہیں کریں گے۔ تو بی**نے ن**ہایت **ل**مقام میں ہےاُن دنیوی ہئات کی بنسبت جوا **mj**موت کے بعد گھیریں

گی۔ یعنیاس کے دود نیوی تصورات موت کے بعداس کابری طرح احاطہ کرلیں گے اوراس کی تباہی کا باعث بنیں گے۔

(فائدہ)اورآ دمی کے تصورات کا بیفرق:اس کامحل وہی امور ہیں جن کا حکم بارگا و مقدس میں پختہ نہیں ہواہے۔اور

رہے کبیرہ گناہ اور جوان کے مشابہ ہیں: پسنہیں ظاہر ہوگی (بیہ بات )ان میں مگرا جمالی طور پر۔

اورالله کاارشاد:''میں اس کے ساتھ ہوتا ہول''معیت قبول کی طرف اشارہ ہے۔اوراس بندے کے بارگاہ مقدس میں اہم مقام میں ہونے کی طرف اشارہ ہے پس اگروہ اللّٰد کو یاد کرتا ہے تنہائی میں اوروہ اللّٰد کی نعمتوں میںغور وفکر کی راہ

جا تاہے جوحظیرۃ القدس میں قائم ہے یعنی اس کومقام وصل نصیب ہوتا ہے۔اورا گروہ اللہ تعالیٰ کوکسی جماعت میں یاد کرتا ہے۔اوراس کے پیش نظراللہ کے دین کی اشاعت ہوتی ہےاوراس کامقصوداللہ کا بول بالا کرنا ہوتا ہے تو اس کا بدلہ یہ ہے

کہ اللہ تعالیٰ ملاَ اعلی کے دلوں میں اس کی محبت الہام فرماتے ہیں۔جواس کے لئے دعا کرتے ہیں اور اس کے لئے برکت

کے طالب ہوتے ہیں، پھراس کے لئے زمین میں قبولیت اتاری جاتی ہے۔

اور بہت سے اللہ کی معرفت رکھنے والے (اولیاءاللہ) ہیں جن کومقام معرفت حاصل ہو گیا ہے۔اور نہان کے لئے

ز مین میں قبولیت ہے، نہ ملاً اعلی میں ان کا کوئی ذکر ہے۔اور بہت سے اللہ کے دین کے مددگار ہیں جن کے لئے بڑی

قبولیت اور عظیم برکت ہے۔اوران کے لئے حجابات مرتفع نہیں کئے گئے۔

لغات: ملا سے تقابل کی وجہ سے اس صدیث میں فی نفسہ کے معنی تنہائی کے ہیں۔جوذ کرسر کی کوبھی شامل .....

خير منه: ملاً كي صفت ہے اور خمير كا مرجع ملا ہے ..... والهيئات كا جبلة العبد يرعطف ہے، أخلاقها يزييل ہے۔اور

هی مفردی ضمیراس لئے لائی گئی ہے کہ جبلت وملکات ایک ہی ہیں ..... نقید : کھجوری تھلی کے گڑھے کا تا گااور قطمید:

تخصُّلی کی باریک جھلی \_مراد: چھوٹی چھوٹی باتیں..... تعمَّق فسی الأمو :معاملہ کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا\_مراد .ُحُر دہ گیری اور ریزه چینی کرنا ..... أشد المنزلة: ترکیب مقلوبی ہے اصل: منزلة شدیدة ہے یعنی لرحلہ ..... بالنسبة كا

مطلب سیہے کہ بیہ ل تباہ کن مرحلہ ان دنیوی تصورات کے نتیجہ میں پیش آیا ہے جنھوں نے موت کے بعداس کو کھیر لیا

ہے..... البال: اہمیت ..... التجلی القائم إلخ سے مراد ذات بحت ہے..... بَوَّك عليه: بركت كي دعاكر نا۔

# تھوڑ ارجوع بھی آخرت میں بہت ہے

## آخرت میں نہایت کارآ مدچیز معرفت الہیہ ہے

حدیث ــــ آنخضرت مِلِينْ اَيَّهُمْ نے فر مایا: الله تعالی ارشاد فر ماتے ہیں: ' جوایک نیکی لا تاہے،اس کے لئے اس کا دس گنا ثواب ہے،اور میں زیادہ بھی دو نگا۔اور جو برائی لاتا ہے تو برائی کی سزااس کے برابر ہی ہے، یا میں معاف کردیتا ہوں۔

اور جو نے ایک بالشت میری نزد کی ڈھونڈھتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ نزد یک ہوتا ہوں۔اور جوایک ہاتھ میری نزد کی

ڈھونڈھتا ہے،تو میںاس سے ایک باع ( دونوں ہاتھوں کو پھیلا نے کی مقدار ) نز دیک ہوتا ہوں۔اور جومیر ی طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کرآتا ہوں۔اور جو مجھ سے زمین بھر گناہ لے کر ملے گا، درانحالیکہ وہ میرے ساتھ کسی چیز کو

شریک نہ تھہرا تا ہو، تو میں اس کے بقدر بخشش کے ساتھ اس سے ملوزگا'' (رواہ سلم ، شکلوۃ حدیث ۲۲۷۵)

تشریکی:اس حدیث قدسی میں نیکوکاروں (سالکین) کے لئے دومضمون ہیں:

پہلامضمون: پیرہے کہاللّٰہ یاک کی طرف بندے کاتھوڑار جوع بھی آخرت میں بہت ہوجائے گا۔شاہ صاحب فر ماتے ہیں: جب انسان مرتا ہے اور دنیا کوخیر باد کہتا ہے اور اس کی تہیمیت کی تیزی ٹوٹ جاتی ہے۔اور اس کی ملکیت

کے انوار حمکنے لگتے ہیں تو تھوڑی حسنات بھی بہت ہوجاتی ہیں۔اور بندے کا تھوڑ ارجوع بھی بہت النفات کا باعث ہوتا ہے۔حدیث میں بالشت،گز،باع، جال اور دوڑ کی مثال سے نبی طَلِیْلَیْکِیَا نے یہی مضمون سمجھا یا ہے۔ البته گنامول میں کوئی زیاد تی نہیں ہوتی ۔ کیونکہ وہ عارضی اورغیر مقصود ہیں۔اور عارضی چیزیں: ذاتی چیزوں کی بنسب

ضعیف ہوتی ہیں بھس کی قیت غلہ کے برابر کب ہوسکتی ہے!اس عالم میں مقصود بالذات نیکیاں ہیں کیونکہ کا ئنات کنظم

وانتظام کامدار خیر کے فیضان پر ہے۔خیر وجود سے اقر ب ہے اور شرابعد یعنی منشاً خداوندی پیہ ہے کہ خیریا کی جائے ،شرنہ پایا

جائے منتفق علیدروایت ہے کہ:''اللہ تعالی کی سور حمتیں ہیں۔ان میں سے ایک رحمت: جن وانس، چویایوں اور زہریلے

جانوروں کے درمیان اتاری ہے۔ پس اسی کی وجہ سے مخلوقات آپس میں میل کرتی ہیں۔اوراسی کی وجہ سے ایک دوسرے پر

مہربانی کرتی ہیں۔اوراس کی وجہ سے وحشی جانورا بنے بچوں پرمہربانی کرتے ہیں۔اور ننانوے رحمتیں ریزرو(Reserve)

ر کھی ہیں،ان کے ذریعہ اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے (مؤمن) بندوں پر مہر بانی فرمائیں گے' (مشکوۃ حدیث ۲۳۶۵)

اس روایت ہےمعلوم ہوا کہ خبر کا وجودمطلوب ہے،شر کانہیں۔اللہ تعالیٰ کا ئنات میں لطف ومہر حاہتے ہیں ،بغض

وعنادنہیں۔ برائیاں بندے کرتے ہیں۔اورنیکیوں کا فیضان کیا جا تا ہے۔اس لئے نیکیوں میں تو آخرت میں اضافہ ہوگا۔

برائيوں اور گناہوں ميں کوئی اضا فينہيں ہوگا۔ بلكەمحفوظ ننانو بےرحمتوں کا دريا جب موجزن ہوگا تو وہ ان خس وخاشا ک کو

بہا کربھی لےجاسکتاہے۔

دوسرامضمون: آخرت مين نهايت كارآ مدچيز:معرفت الهياورتوجه الى الله بهد مذكوره بالاحديث كايه جمله: ''جوجم سے زمین بھر گناہ لے کر ملے گا، درانحالیکہ وہ میرے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ ٹھہرا تا ہو،تو میں اس کے بقدر سجشش کے ساتھ

اس سے ملونگا''اسی حقیقت کی ترجمانی کرتا ہے یعنی جو بندہ یر\* رِتوحید ہے،شرک کے شائبہ سے بھی یاک ہے،اس کی

مغفرت کاموقع ہے۔اورتو حید سے تمسّک اور شرک سے تنفر کا مدار معرفت ِالہیہ پر ہے۔جو ن**ے** اللہ تعالیٰ کوان کی صفاتِ

کا ملہ کے ساتھ کما حقہ جانتا ہے وہی جاد ہُ تو حید پر گامزن ہے، جاہل شرک کی دلدل میں پھنس جا تا ہے۔

اور دوسری متفق علیه روایت میں ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے۔ پھر (پشیمان ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اور ) عرض کرتا ہے: میرے پروردگار!مجھ سے گناہ ہوگیا! آپاس کومعاف کردیں! تواس کے پروردگار( فرشتوں سے ) فرماتے ہیں:'' دیکھو!میرا

یہ بندہ جانتا ہے کہاس کا ایک ایسا پر وردگار ہے جو گنا ہوں کومعاف بھی کرتا ہے اوران پر پکڑ بھی کرتا ہے ( 🖊!) میں نے اپنے بندے کو بخش دیا!''(مشکوۃ حدیث ۲۳۳۳)اس حدیث میں بھی صراحت ہے کہ گناہوں کی معافی کی بنیا دمعرفت الہیہ ہے۔

[٤] قال صلى الله عليه وسلم:قال تعالى: "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأزِيدُ؛ ومن

جاء بالسيئة فجزاء سيئةٍ مثلُها، أو أُغْفِرُ؛ ومن تقرَّب منى شبرًا تقرَّبتُ منه ذراعًا، ومن تقرب منى ذراغاً تقربت منه باعًا، ومن أتاني يمشي أتيتُه هَرُولَةً، ومن لقيني بقُرابِ الأرض خطيئة، لا

يُشرك بي شيئًا، لقيتُه بمثلها مغفرة"

أقول: الإنسان: إذا مات، وأدبر عن الدنيا، وضَعُفت سَورةُ بهيميته، وتَلَعْلَعَتْ أنوار ملكيته:

فـقـليلُ خيرهِ كثير، وما بالعرضِ ضعيفٌ بالنسبة إلى ما هو بالذات، والتدبيرُ الإلّهي: مبناه على

إفاضة الخير، فالخير أقرب إلى الوجود، والشرُّ أبعدُ منه، وهو حديث: " إن الله مائةَ رحمةٍ،

أنزل منها واحدةً إلى الأرض"، فبين النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك بمثَلِ الشبر، والذراع، والباع، والمشي، والهرولة.

وليس شيئ أنفعَ في المعاد: من التطلُّع إلى الجبروت، والالتفاتِ تلقاءَ ها، وهو قوله:" من لقيني بـقُـراب الأرض خـطيـئة، لايُشـرِك بـي شيئًا، لقيتُه بمثلها مغفرة٬٬ وقوله تعالى: " أعَلِمَ

عبدى: أن له ربًا يغفر الذنب، ويأخذ به؟!"

تر جمه:(۴)آنخضرت صَلاَيْلِيَكِمْ نے فرمایا:(ترجمه آگیا) میں کہتا ہوں:انسان:جبمرگیااوردنیا ہےاس نے پیٹھ پھیر لی،اوراس کی ہیمیت کی تیزی کمزور پڑ گئی اوراس کی ملکیت کے انوار چیکے تواس کی تھوڑی خیر(حسنات) بھی بہت ہے (اس مضمون کا تتمہ آ گے آرہا ہے۔ درمیان میں اِس بات کی وجہ بیان کی ہے کہ آخرت میں گناہ کیوں نہیں بڑھتا؟) اور عارضی

چیزیں: ذاقی چیزوں کی بەنسبىت ضعیف ہوتی ہیں۔اور تدبیرالہی کامدار خیر کے فیضان پر ہے۔پس خیروجود سےاقرب،اور شروجود سےابعد ہے۔اوروہ حدیث ہے کہ:''بیٹک اللہ کی سورحتیں ہیں،ان میں سے ایک زمین کی طرف اتاری ہے'' (اس کے بعد پہلے ضمون کا تتمہ ہے) پس نبی ﷺ کے ٹیٹیمون بیان کیا:بالشت، ہاتھ (گز)باع، حیال اور دوڑنے کی مثال ہے۔

اورآ خرت میں کوئی چیز انفع نہیں جبروت کی طرف جھا نکنے سے،اور جبروت کی طرف التفات ہے،اوروہ اللہ پاک كارشادىسى: جومجھ سے ملے .....اوراللەتعالى كاارشادىسے: '' كياميرابنده جانتا ہے .....''

لْعَاتْ: قِرَابُ الشيئ وقُرابُه: انداز \_ مِين برابر..... تَلَعْلَعَ اور تَكَلَّلَاً: دونوں كِ معنى بين: چِكنا۔

تقرّب كابهترين ذريعه فرائض ہيں

نوافل پر مداومت مقام ولایت تک پہنچاتی ہے

حدیث ــــــ ٱنخضرت ﷺ نے فرمایا:الله تعالیٰ نے ارشا دفرمایا:''جو نے میرےسی دوست سے جھکڑا کرتا

ہے(یادشمنی رکھتاہے)میں اس کو جنگ کی وارننگ دیتا ہوں۔اورنہیں نز دیکی ڈھونڈ ھتامیر ابندہ میری کسی چیز کے ذریعہ جو مجھے بہت محبوب ہو،اس چیز سے جومیں نے اس پرفرض کی ہے یعنی تقرب کا بہترین ذریعہ فرائض ہیں۔اورمیرا بندہ برابر

میری نزد کی ڈھونڈھتار ہتا ہےنوافلِ اعمال کے ذریعہ یہاں تک کہ میں اس کودوست بنالیتا ہوں۔اور جب میں اس کو

دوست بنالیتا ہوں تو اس کی 🛈 ائی بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔اوراس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا

ہے۔اوراس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔اوراس کا پیربن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔اورا گروہ مجھ ہے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کوضرور دیتا ہوں ۔اوراگروہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کوضرور پناہ دیتا ہوں (یہی

مقام ولایت اور قرب خاص ہے ) اور میں نہیں ہچکیا تاکسی کام کے کرنے سے جبیبا میں پچکیا تا ہوں مؤمن کی روح قبض

کرنے سے۔اور وہ موت کونا پیند کرتا ہے،اور میں اس کی'' ناخوشی'' کونا پیند کرتا ہوں۔اوراس کے لئے موت کے بغیر كوكى حيارة نهين " (رواه البخاري، مشكوة حديث ٢٢٦٦)

تشريح:اس حديث كي شرح مين شاه صاحب رحمه الله نے چار باتيں بيان كى ہيں:

كبيلى بات: حديث ميں يه بيان كى گئى ہے كماولياء سے بگاڑ الله سے بگاڑ ہے۔اوراس كى وجه يہ ہے كه جب الله تعالى

کسی بندے سے محبت کرتے ہیں۔اوراس کی محبت ملاً اعلی میں اتر تی ہے۔ پھراس کے لئے زمین میں قبولیت نازل کی جاتی

ہے، تو جو نے اس نظام محبت کی مخالفت کرتا ہے، اوراس محبوب بندے سے جھگڑا کرتا ہے(یااس سے دشمنی رکھتا ہے ) اوراس

کی تحریک کوفیل (Fail)اوراس کی ذات کورسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے،تواس ولی کا 🌀 :اللہ کا 🌀 ہوجا تا ہے۔اوراس محبوب پراللہ کی مہر بانی: اس 🧿 کے حق میں لعنت بن جاتی ہے۔ اور اس محبوب سے اللہ کی خو 🛈 دی: اس 🧿 کے حق میں

**ل** ناراضگی سے منقلب ہوجاتی ہے۔شہنشاہِ مطلق سے آمادۂ پریار ہونے کی وارننگ کا یہی مطلب ہے۔ دوسری بات: تقرب کا بہترین ذریعه فرائض ہیں۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عنایات ہندوں کی

طرف مبذول ہوتی ہیں۔اوروہ بندول کی ہدایت کے لئے''راہ نما'' بھیجتے ہیں۔اوران کے ذریعہ بندوں کوآ ئین وشریعت

عنایت فرماتے ہیں۔اورکسی دین وملت کو بریا کرتے ہیں۔اور بارگاہِ عالی میں اس شریعت کےاحکام وقوانین لازم

کردیئے جاتے ہیں، تو وہی قوانین اور وہی عبادتیں رحمت خداوندی کے لئے سب سے زیادہ جاذب ہوجاتی ہیں۔اور وہی امور اللّٰد کی خو**Û** دی سے بہت زیادہ ہم آ ہنگ ہوجاتے ہیں۔اوران کا تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے۔یعنی گوفرائض

وواجبات کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے۔ مگر وہی آخرت میں نجات کے لئے کافی ہوجاتے ہیں۔

تيسري بات: جب بنده مقام ولايت تك پنج جاتا ہے تو الله تعالیٰ اس کے اعضاء بن جاتے ہیں (الی آخرہ) اس کی وجہ بیہ ہے کہ جب بندہ مقامٌ قر ب حاصل کر لیتا ہے تواللہ تعالی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔رحمت ِ الٰہی اس کواپنی آغوش

میں لے لیتی ہے۔اورانوارالٰہیاس کےاعضاءکوتقویت یہو نچاتے ہیں۔اوراسمحبوب کی جان ومال میںاورآل واولا دمیں برکت ہوتی ہے۔اوراس کی دعا <sup>ئ</sup>یں قبول کی جاتی ہیں۔اورشر وروفتن سےاس کی حفاظت کی جاتی ہے۔اور ہرطرح سےاس

کی مدد کی جاتی ہے۔اور قرب کے اس خاص مقام کوشاہ صاحب قدس سرہ کی اصطلاح میں ' گُر باعمال'' کہاجا تا ہے۔

فا كده:اس حديث كاعمودي مضمون بيه ب كها كربنده اهتمام سے فرائض وواجبات كى ادائيگى كے ساتھ نوافلِ اعمال

کا بھی اہتمام کرے تو مقام ولایت اور قرب خاص حاصل ہوسکتا ہے۔ یہ ضمون سورۂ بنی اسرائیل آیت 24 میں بھی ہے۔ ارشادیاک ہے:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ، نَافِلَةً اور رات کے کچھ حصہ میں: لیں قرآن کے ذریعہ تہجد ادا لَكَ، عَسٰـى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا

ومرتبہ ہےتو پھرانہیں موت کیوں آتی ہے؟ موت تو ہرکسی کونا گوار ہے، پھراللہ تعالیٰ اینے بندوں کواس سے دوجار کیوں

کرتے ہیں؟ حدیث میں اس کا پیرجواب دیا گیا ہے کہ انبیاءاوراولیاء کا مقام تو برتر وبالا ہے۔اللہ تعالیٰ تو کسی بھی مؤمن

کے لئے موت کو پیندنہیں کرتے۔مؤمن کی روح قبض کرنے میں اللہ تعالیٰ کوجس قدر تذبذب ہوتا ہے اتناکسی کام کے

کرنے میں نہیں ہوتا۔ چنانچے آخرت میں موت ہی کوموت دیدی جائے گی۔اور جنتیوں کوابدی زندگی ہے ہمکنار کر دیا

جائے گا۔گراس عالم کا بھی بہرحال ایک تقاضا ہے۔جس کی پھیل ضروری ہے۔اس عالم میں خیرمطلق سے ہم آ ہنگ

اوراس ضمون کوجولفظ 'تر دو'سے بیان کیا ہے،اس پر بیاشکال ہے کہ بارگاہِ عالیٰ 'تذبذب' سے پاک ہے۔شاہ صاحب

اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں تمام انواع وافراد کو عام ہیں۔کوئی نوع اور نوع کا کوئی فردان کی

قدس سرہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بیا یک رمزی کلام ہے۔اورتر ددسے مراد:مہر بانیوں کا تعارض (آمنے سامنے ہونا) ہے۔

مہر بانیوں سے بے بہرہ نہیں ۔ ہرا یک کا جو تقاضا ہے: اللہ تعالیٰ اس کی تنجیل فرماتے ہیں۔ اِدھرانسان کےافراد دو

چیز وں کا مجموعہ ہیں: کالبد اورروح ۔اس عالم میں کسی مصلحت سے ڈھانچا کمزور بنایا گیا ہے۔البنۃ روح طاقت وربنائی

گئی ہے۔ چنانچہایک وقت کے بعد جسد خاکی: روح کے استعمال کے قابل نہیں رہتا ۔ تُو ی جواب دیدیتے ہیں۔اس

وفت روح کی جسم سے مفارفت ضروری ہو جاتی ہے۔اس وفت قالب پراللہ کی عنایت حیامتی ہے کہ آ دمی بیار پڑے،

لاغری اپنی نہایت کو پہنچ جائے اور بالاخرموت آ جائے ۔اورجسم کی بےقراری کوقرار آئے۔دوسری طرف روح ربانی پر

الله کی عنایت جا ہتی ہے کہ اس پر ہر جہت ہے آ سودگی کا فیضان ہو۔اور ہر آ فت سے اس کی حفاظت کی جائے۔عنایتوں

سیجئے۔ بیتکم آپ کے لئے بطورنفل ہے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالی آپ کومقام محمود سے سرفراز فر مائیں۔

اس آیت کے الفاظ عام ہیں۔اور مقام محمود ( 2 دہ مرتبہ ) کے عموم میں مقام ولایت بھی داخل ہے۔ پس آیت

میں اشارہ ہے کہ مقام قرب: نوافلِ اعمال کے ذریعہ حاصل ہوسکتا ہے( فائدہ ختم ہوا )

چوکھی بات: حدیث کے آخر میں ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔کسی کو یہ خیال آسکتا ہے کہ جب اولیاء کا یہ مقام

مَّحْمُوْ دًا

بات یہی ہے کہ ہرکسی کوموت کا مزہ چکھناہے۔

کاسی تعارض کو'' تذبذب' سے تعبیر کیا ہے۔

[ه] وقال صلى الله عليه وسلم: قال تعالىٰ: " من عادى لى وليا فقد آذنتُه بالحرب، وما تقرَّب إلىَّ بالنوافل حتى أُحِبَّه،

فإذا أحببتُه كنتُ سمعَه الذي يسمع به، و بَصَرَه الذي يُبصر به، ويدَه التي يَبْطِش بها، ورجلَه التي يبُطِش بها، ورجلَه التي يسمع به، و بَصَرَه الذي يُبصر به، ويدَه التي يَبْطِش بها، ورجلَه التي يسمشي بها، وإن سألني لأُعطِينَه، ولئن استعاذ ني لأُعيذنَه، وما تَرَدَّدْتُ في شيئ أنا فاعله تردُّدي عن نفس المؤمن، يكره الموتَ وأنا أكرهُ مَسَاءَ تَه، ولا بدَّله منه"

عردون أقدا ا

[١] إذا أحبَّ الله عبدًا، ونزلت محبتُه في الملا الأعلى، ثم نزل له القبولُ في الأرض، فخالف هذا النظام أحدُ وعاداه، وسعى في رد أمره وكبتِ حاله: انقلبت رحمةُ الله بهذا

المحبوب لعنةً في حق عدوه، ورضاه به سَخَطًا في حقه.

[٢] وإذا تَـدَلَّى الحقُّ إلى عباده بإظهار شريعةٍ، وإقامةِ دينٍ، وكَتَبَ في حظيرة القدس تلك السنن

والشرائع: كانت هذه السنن والقرباتُ أجلبَ شيئٍ لرحمة الله، وأوفقه برضا الله، وقليلُ هذه كثير. [٣] والايزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل، زيادةً على الفرائض، حتى يحبَّه الله، وتغشَّاه رحمتُه، وحينئذ يؤيَّد جوارحُه بنور إلَهى، ويُبارك فيه، وفي أهله، وولده، وماله، ويستجاب دعاؤه، ويُحفظ من الشر، ويُنصر، وهذا القرب عندنا يسمى بقرب الأعمال.

[٤] والتردد ههنا كناية عن تعارض العنايات: فإن الحقُّ له عناية بكل نظامٍ نوعيٍّ وشخصيٍّ، عنائتُه بالحسد الإنساني تقتضي القضاء بمه ته، و مرضه، و تضية الحال عليه، و عنائته بنفسه

وعنايتُه بالجسد الإنساني تقتضى القضاء بموته، ومرضِه، وتضييقِ الحال عليه؛ وعنايته بنفسه المحبوبةِ تقتضى إفاضةَ الرفاهية من كل جهة عليه، وحفظِه من كل شيئ.

المعجبوبهِ نفتضی افاصه الرفاهیه من کل جهه علیه، و تحفظه من کل سیخ. ترجمه:(۵)اورآنخضرت طِلْنُهِا یَمْ نے فرمایا:(ترجمه گذچکا).....میں کہتا ہوں:(۱)جب الله تعالیٰ سی بندے سے محبت کرتے ہیں۔اوراس کی محبت ملاً اعلی میں اترتی ہے، پھراس کے لئے زمین میں مقبولیت اترتی ہے۔ پس اس نظام

کی کوئی نے مخالفت کرتا ہے،اوراس محبوب سے کوئی نے جھگڑا کرتا ہے(یااس سے دشمنی رکھتا ہے)اوراس کے معاملہ کو پھیرنے کی اوراس کی شان کورو کنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس محبوب پر اللّٰہ کی مہر بانی: اس کے 🗗 کے قت میں لعنت

سے،اوراس محبوب سے اللہ کی خو**Û** دی:اس کے **Ó** کے حق میں **ل** ناراضگی سے بلیٹ جاتی ہے۔

ے ہوروں برب سے ہمدن وق وہ ہیں اپنے بندوں کی طرف کسی آئین کو ظاہر کرنے اور کسی دین کو ہریا کرنے کے اور جب اللہ تعالی جلی فرماتے ہیں اپنے بندوں کی طرف کسی آئین کو ظاہر کرنے اور کسی دین کو ہریا کرنے کے سات

ذر بعیہ۔اورمقدس بارگاہ میں ان طریقوں اورقوا نین کولکھ دیتے ہیں تو وہ طریقے اور وہ عباد تیں رحمتِ الہی کوسب سے زیادہ ہانکنے والی چیز ہوتی ہیں۔اوراللّٰہ کی خو**Û** دی سے سب سے زیادہ ہم آ ہنگ ہوتی ہیں۔اوراس کا تھوڑ ابھی بہت ہے۔

مدد کی جاتی ہے۔اور بیززد کی ہمار سےزد کیے'' قرباعمال'' کہلاتی ہے۔

تصحیح: حدیث کا آخری جمله: و لابد له منه مصادر حدیث سے برط ایا ہے۔

تک کہ اللہ تعالیٰ اس ہے محبت کرنے لگتے ہیں۔اوراس پر رحمت ِ الٰہی چھا جاتی ہے۔اس وقت اس کے اعضاء تقویت

کے مال میں برکت فرمائی جاتی ہے۔اوراس کی دعا قبول کی جاتی ہے،اورشر سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔اوراس کی

پہو نیجائے جاتے ہیں انوارالٰہی کے ذریعہ۔اوراسمحبوب میں اوراس کے گھر والوں میں اوراس کی اولا دمیں اوراس

(۴)اور'' تذبذب'' یہاں کنایہ ہے مہر بانیوں کے تعارض ہے، پس بیشک اللہ تعالیٰ کے لئے مہر بانی ہے ہرنوعی اور شخصی

نظام پر۔اور جسدانسانی کے ساتھ اللہ کی عنایت جا ہتی ہے اس کی موت،اس کی بیاری اوراس پر حالت کی تنگی کے فیصلہ کو۔

اوراس کے محبوب نفس کے ساتھ اللہ کی عنایت ہر جہت ہے آسودگی کے افاضہ کواور ہر چیز سے اس کی حفاظت کو جیا ہتی ہے۔

احسان کی مخصیل میں ذکراللہ کااہم کردار

بہتر ہے، اور وہ تہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ ترہے، اور تہہارے درجوں کوسب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور

تمہارے لئے (راہِ خدامیں ) سونا، جاندی خرج کرنے سے بھی بہتر ہے، اور تمہارے لئے اس جہاد سے بھی بہتر ہے جس

میں تمہاراا پنے دشمنوں سے مقابلہ ہو، پس تم ان کی گردنیں مارو، اور وہ تمہاری گردنیں ماریں؟' 🉃 بہنے جواب دیا: کیوں

تشریح:صفت احسان کی مخصیل میں سب سے زیادہ مؤثر'' ذکراللہ'' ہے،اس لئے اس کو''بہترین عمل'' قرار دیا گیا

ہے۔احادیث میں مختلف اعمال کومختلف اعتبارات سے بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ایک حدیث میں بروقت نماز ادا

کرنے کو بہترین عمل کہا گیا ہے( بخاری حدیث ۲۷۸۲) اور ذکر اللہ بایں اعتبار سب اعمال سے افضل ہے کہ اس سے ممدام

الله یاک کی طرف توجہ رہتی ہے۔ اور یہ بات بندے کے لئے بے حد نافع ہے۔خصو آ ان یا کیزہ نفوس کے لئے جو

[٦] قال صلى الله عليه وسلم: " ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في

درجاتكم، وخيرٍ لكم من إنفاق الذهب والورِق، وخيرٍ لكم من أن تَلْقَوا عدوَّكم، فتضربوا

ر یا ضتوں (پر مشقت عبادتوں ) کے محتاج نہیں ہیں۔ان کو صرف مدام اللّٰد کی طرف متو جدر ہنے کی حاجت ہے۔

أعناقَهم، ويضربوا أعناقَكم؟" قالوا: بلي، قال: " ذكرُ الله"

نهیں! یعنی ایسافیمتی عمل ضرور بتا کمیں! آپ صِلالله اِیما نے فر مایا: ''وہ اللّٰد کا ذکر ہے'' (مشکوۃ حدیث ۲۲۶۹)

حدیث \_ رسول الله صلافي الله صلافي الله عندان کیا این میر مهمین و ممل نه بتا و از جوتمهار حتمام اعمال میں سب سے

(٣)اور بندہ برابرنز دیکی ڈھونڈھتار ہتا ہےنوافل اعمال کے ذریعہ، فرائض اعمال پرزیادتی کرتے ہوئے، یہاں

أقول: الأفضيلةُ تختلف بالاعتبار، ولا أفضلَ من الذكر باعتبار تطلُّع النفس إلى الجبروت، والاسيما في نفوسٍ زكيةٍ، لا تحتاج إلى الرياضاتِ، وإنما تحتاج إلى مداومة التوجه.

جلدجهارم

تر جمہ:(١) آنخضرت مِلاَثِيَا يَمْ نے فرمايا (ترجمه گذر چکا) ميں کہتا ہوں: برتري اعتبارات کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے۔اور ذکر سے بہتر کوئی چیز نہیں، جبروت کی طرف نفس کے جھا نکنے کے اعتبار سے یعنی اللہ کی طرف متوجہ رہنے کے اعتبارے \_خصو 🖬 ان پا کیزہ نفوس کے حق میں جوریاضتوں کے محتاج نہیں ،اوروہ صرف سلسل متوجد ہے محتاج ہیں۔

### ذکر سے غفلت موجبِ حسرات ہے

حدیث \_\_\_ رسول الله ﷺ نے فرمایا:''جو نے کہیں بیٹھا،اوراس نے اس نشست میں اللہ کا ذکر نہیں کیا، تواس

پرالٹد کی جانب سے بڑی حسرت ہوگی۔اور جو **نے** کہیں لیٹا،اوراس میں اس نے الٹد کا ذکرنہیں کیا تواس پرالٹد کی جانب

تشریکی: ذکر سے لذت آ 🋈 ہونے کے بعد، اور بیہ بات جانے کے بعد کہ کس طرح ذکر موجب طمانیت ہے؟ اور

کس طرح ذکر کے ذریعہ دل سے پردےاٹھتے ہیں؟اور ذکر کرتے کرتے پیمقام حاصل کر لینے کے بعد کہ گویا وہ اللّٰد کو

آنکھوں سے دیکھر ہاہے: جب ذکر سے غفلت ہوتی ہے، اورآ دمی دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے، اور از واج واملاک کے

ساتھ اختلاط ہوتا ہے تو سابقہ بہت ہی باتیں بھول جاتا ہے۔اورایسا کورارہ جاتا ہے جیسے وہ کیفیات بھی نصیب ہی نہیں

ہوئیں۔اوراس کے درمیان اور سابقہ احوال کے درمیان ایک بڑا پر دہ حائل ہوجا تا ہے۔اوریہ بات موجب حسرت

وندامت ہے۔ کیونکہ غفلت کی بیرحالت دوزخ کی طرف اور ہر برائی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ جو گھا ٹاہی گھا ٹاہے۔اور

سے بڑی حسرت ہوگی' لینی ہرحال میں اللہ کا ذکر ہونا چاہئے۔ جووقت ذکر اللہ سے خالی گذرتا ہے وہ قیامت کے دن

موجب حسرت وندامت ہوگا (مشکوۃ حدیث ۲۲۷)

حدیث ــــــ اوررسول الله ﷺ نے فر مایا: ''جوبھی قوم کسی ایسی مجلس سے اٹھتی ہے جس میں انھوں نے اللہ کا

جب حسرتوں کا انبارلگ جاتا ہے تو نجات کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی۔

ذ کرنہیں کیا تو وہ مردار گدھے کے مانند ہی سے اٹھتے ہیں یعنی گویا وہ مردار کھا کراٹھے، اور وہ مجلس ان پرحسرت ہوگی

حدیث \_\_\_\_ اوررسول الله ﷺ نے فرمایا: 'اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگونہ کیا کرو۔ پس بیشک اللہ کے

رحمة اللدالواسعة

(مشکوة حدیث ۲۲۷)

۔ اور نبی ﷺ نے ان حسر توں کا بہترین علاج تجویز کیا ہے۔اوروہ یہ ہے کہ آپؓ نے ہر حالت کے لئے اس کے

''اور بی میں بیٹی سے ان سروں کا ہمار کی صوری ہو یہ جا ہوروہ نیے ہے۔ نہ پ سے ارس سے سے میں آ مناسب ذکر مقرر کیا ہے، تا کہ وہ غفلت کے زہر کے لئے تریاق کا کام دے۔ نیز آپ نے ان اذکار کے فوائد سے بھی آگاہ

۔ کیا ہے۔اوراس سے بھی باخبر کیا ہے کہان اذ کار کے بغیر آ دمی حسر توں سے دو چار ہوسکتا ہے (پس نیکو کاروں کو ہمیشہاذ کار

[٧] وقال صلى الله عليه وسلم: "من قعد مقعدًا لم يَذْكُرِ الله فيه، كانت عليه من الله تِرَةٌ، ومن اضطجع مَضْجعًا الايذكر الله فيه، كانت عليه من الله تِرَةٌ"

اصطبع مصبع الايد در الله فيه، كانت عليه من الله بره وقال: "مامن قوم يقومون من مجلس، لايذكرون الله فيه، إلا قاموا عن مثل جيفة حمار،

وكان عليهم حسرةٌ" وقـال:" لاتـكشروا الـكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوةٌ للقلب، وإن

أبعدَ الناس من الله القلبُ القاسي" أبعدَ الناس من الله القلبُ القاسي"

ه الناس من الله العلب العالمتي أقول: مـن وجد حلاوة الذكر، وعرف كيف يحصل له الاطمئنانُ بذكر الله؟ وكيف تَنْقَشِعُ

الحجب عن قلبه عند ذلك؟ حتى يصير كأنه يرى الله عيانًا: الاشك أنه إذا توجّه إلى الدنيا، وعافس الأزواج والضيعات: يَنْسلى كثيرًا، ويبقلي كأنه فَقَدَ ماكان وجد، ويُسْدَلُ حجابٌ بينه

وبين ماكان بمرأى منه. وهذه الخصلة تدعو إلى النار، وإلى كل شر، وفي كل من ذلك ترةٌ، وإذا اجتمعت التِّرَاتُ لم يكن سبيل إلى النجاة.

وإذا اجتمعت التِّرَاتُ لم يكن سبيل إلى النجاة. وقد عالج النبيُّ صلى الله عليه وسلم هذه التراتِ بأتمِّ علاج. وذلك أنْ شَرَعَ في كل حالةٍ ذكرًا مناسبًا له، ليكون ترياقًا دافعًا لِسُمِّ الغفلة؛ فنبه النبيُّ صلى الله عليه وسلم على فائدة هذه

تر جمہ:(۷) تین احادیث شریفہ کے بعد: میں کہتا ہوں: جس نے ذکر کی حلاوت پالی،اوریہ بات جان لی کہاس کو ذکر اللہ سے کس طرح طمانینت حاصل ہوتی ہے؟ اور کیسے ذکر اللہ کے وقت اس کے دل سے پردے ہٹتے ہیں؟ یہاں تک

د حراملد سے ک سرک مہیں گا ہی ہوئ ہے؛ اور بیے د سراملد سے دلت کی است میں اور شک نہیں کہ جب وہ دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہ ہوگیا وہ گویا اللہ کوآنکھوں سے دیکھ رہا ہے: اس بات میں ذراشک نہیں کہ جب وہ دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بیویوں اور جائدادوں سے اختلاط کرتا ہے تو بہت می باتیں بھول جاتا ہے۔اور باقی رہتا ہے گویا اس نے گم کردی ہے وہ

ہ میں ہوتا ہے۔ بات جووہ پا تا تھا۔اورایک پردہ لٹکا دیاجا تاہے اس کے درمیان اور اس چیز کے درمیان جواس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ اور بیہ بات جہنم کی طرف اور ہر برائی کی طرف دعوت دیتی ہے اور اس میں سے ہرایک میں حسرت ہے۔اور جب حسرتیں جمع ہوجاتی ہیں تو نجات کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی۔

اور نبی ﷺ کے ان حسرتوں (خساروں) کا کامل ترین علاج کیا ہے۔اوروہ یہ ہے کہ آپ نے ہرحالت میں اس کے مناسب کوئی ذکر مقرر کیا ہے تا کہ وہ غفلت کے زہر کے لئے تریاق بن جائے۔ پھر نبی طلان کیا ہے ان اذ کار کے فوائد

سے اوران کے بغیر حسر تول کے پیش آنے سے آگاہ کیا ہے۔ . لغات: التِرَة: حسرت،ندامت،خساره اورگھاٹا..... انْفَشَع عنه الشيئُ: کسی چیز کاطاری ہونے کے بعد ہٹ

جانا.... عَافَسَ الأمورَ: كامول مين لكنا\_

فصل

# اذ كارعشره كابيان

انضباطِ اذ كاركى حاجت ذکر کے الفاظ کا انضباط ضروری ہے۔ تا کہ لوگ اس میں اپنی نارساعقلوں سے تصرف نہ کریں۔ اگر لوگ ایسا کریں گے

تووہ اللہ کے ناموں میں کج روی اختیار کریں گے یا ، عوان کاحق نہیں دیں گے۔ کج روی پیرہے کہ اللہ تعالیٰ پرایسے ناموں

اورایسی صفات کا اطلاق کیا جائے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی اور جواللہ کی تعظیم وتو قیر کے لائق نہیں (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللّٰدا: ۱۲۷۷) اور اللّٰہ کے مخصوص ناموں اور صفتوں کا غیر اللّٰہ پراطلاق کرنا۔اور صفات کے معانی میں بے جا

تاويلات كرنا\_اوران كومعصيت ( الوغيره ) مين استعال كرنا\_ بيسب مج روى ب (فوائد عثاني حالي أمورة الاعراف آيت ١٨٠)

## اہم اذ کاراوران کی حکمتیں

# اذ کاربہت ہیں،البتہاہم اذ کار جُحِسنین (نیکوکاروں ) کے لئے مشروع کئے گئے ہیں: دس ہیں۔اوروہ یہ ہیں:(۱)تسبیح

(۲) تخمید (۳) تبلیل (۴) تکبیر (۵) فوائد طلی اوریپاه خوابی (۱) اظهار فروتنی و نیاز مندی (۷) تو کل (۸) استغفار (۹) ا ئے الہی سے برکت حاصل کرنا(۱۰) درود شریف۔

اورتعدّداذ كارمين دومتين ہيں:

کہلی حکمت: ہر ذکر میں ایک راز (منفعت ) ہے جو دوسرے میں نہیں ۔ پس کوئی ایک ذکر کافی نہیں ۔اسی لئے نبی طِلْنَيْ لِيَمْ نِے مُختلف موا قع میں متعدداذ کا رکوجمع فر مایا ہے تا کہان کا نفع تام ہو۔

دوسری حکمت مسلسل ایک ہی ذکر کرتے رہنا عام لوگوں کے حق میں زبان کا لقلقہ (محض آواز ) ہوکررہ جاتا ہے۔

# اورایک ذکرسے دوسرے ذکر کی طرف انتقال نفس کوہو**ہ** راورخوابیدہ کو بیدار کرتاہے۔

# يہلا اور دوسرا ذکر

# تشبيح وتحميد

پہلا ذکر : شبیح وتقدیس ہے۔ شبیح کے معنی ہیں: تمام عیوب ونقائص اور ہرگندگی سے اللّٰہ کی پا کی بیان کرنا۔ دوسرا ذکر: تحمید وتوصیف ہے۔ تحمید کے معنی ہیں: تعریف کرنالیعنی تمام خوبیوں اور ہرصفت کاملہ کے ساتھ اللّٰد

جامع ذکر: جب کسی جمله میں شبیح وتجمید دونوں جمع ہوجاتے ہیں تو وہ انسان کی معرفت ِ ربانی کی بہترین تعبیر ہوتے

ہیں۔ کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کواسی طرح پہچان سکتا ہے کہ وہ ایک ایسی ذات کا تصور کرے جوتمام عیوب ونقائص سے

۔ جومخلوقات میں پائے جاتے ہیں ۔۔ پاک ہو،اور جوان تمام خوبیوں کے ساتھ ۔۔۔ جومخلوقات میں خوبیاں تصور کی جاتی ہیں ۔۔۔ متصف ہو۔ گرا تصاف صرف خوبی ہونے کی جہت سے مانا جائے۔ مثلاً: بینا 🋈 اہونامخلوقات میں

خوبی کی بات ہے۔ پس اللّٰہ کوان سے متصف کیا جائے۔ان کو سمیع وبصیر مانا جائے۔ گر مادّی آئھ کان ان کے لئے

ثابت نەكئے جائىيں كيونكە بيكوئى خوبى كى بات نہيں۔

ذ کر جامع کے فضائل اوران کی وجہ: ذکر جامع \_\_\_جوشیح وتحمید: دونوں مضامین پرشتمل ہو\_\_ کی فضیلت

میں درج ذیل روایات آئی ہیں:

حدیث \_\_\_(۱)رسول الله مِللهُ عَلَيْهِمْ نے ارشاد فر مایا: ‹ دشبیج (الله کی تقدیس ) نصف تر از و ہے (یعنی سجان الله کہنے

. ہے آ دھی میزان عمل بھر جاتی ہے )اورالحمد ملتد (اللّٰہ کی تعریف کرنا ) تر از وکو بھر دیتا ہے'' یعنی دونوں مضامین سے مل کر تر از و جرجاتی ہے (مشکوۃ حدیث ٢٣١٣)

. حدیث ـــــ(۲)رسول الله طِلاَیْ اَیْا اِنْ ارشاد فر مایا:'' دو جملے ہیں: زبان پر یعنی ادائیگی میں ملکے، تر از ومیں یعنی تواب میں بھاری اورمہر بان ہستی کو بیارے۔وہ دو جملے یہ ہیں: (۱) سبحان الله وبحمدہ (الله یاک ہیں اور 2 دگی

وہی ہوتا ہے جوخو بیوں کے ساتھ متصف ہو(مشکلوۃ حدیث ۲۲۹۸)

حديث --(٣)رسول الله صِلالله عِلا الله صِلا عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي ارشا وفر مايا: "جس نے سبحان الله العظيم و بحمده كهااس كے لئے

بہشت میں تھجور کا درخت لگایا جاتا ہے''اور درخت ِخرما کی شخصیص: کثرت ِمنفعت، یا پھل کی عمد گی، یامعروف ہونے

جلدجہارم کی وجہ سے ہے (مشکوۃ حدیث ۲۳۰۸)

حدیث \_\_\_\_(۴)رسول الله صَالِنْعَاتِیم نے فرمایا: ''جو نے روزانہ سبحان الله و بحمده سومرتبہ کھے تواس کی لغزشیں

ا تاردی جائیں گی،اگرچہوہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں' (مشکوۃ حدیث ۲۲۹۲)

حدیث ــــــ(۵)رسول الله صِلاَيْمَايَيْمُ نے فرمایا:''جس نے میں یاشام میں سبحان الله و بحمده سومرتبه کہاتو

قیامت کے دن اس کے ممل (کے برابریااس) سے بہتر عمل کوئی نے نہیں لائے گا۔ ہاں جس نے یہی عمل کیایا اس میں

اضافه کیا (مشکوة حدیث ۲۲۹۷) حدیث (۲) رسول الله طِلْنَهَا يَكِمْ سے دریا فت كيا گيا كه بهترین كلام (ذكر) كونسا ہے؟ آپ نے فرمایا: ' وہ

كلام (ذكر) جواللدتعالى نے اپنے فرشتوں كے لئے منتخب كيا ہے يعنى سبحان الله و بحمده (مشكوة مديث ٢٣٠٠) تشریح: جب مذکوره بالا ذکر کی صورت نامهٔ اعمال میں گلہرتی ہے بعنی وہ ذکر مقبول گلہرتا ہے، تواس میں اللہ کی جس

معرفت کا بیان ہے( یعنی اس ذات قدسی صفات کا نقائص سے مبرا ہونا اورخوبیوں سے متصف ہونا ) وہ معرفت: جب

اس کے کامل ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے (اور بیہ فیصلہ اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ ذکرفنہم وبصیرت کے ساتھ کیا گیا ہو) تو اس وفت وہ معرفت الہید کامل وکمل ظاہر ہوتی ہے۔اوراس ذکر ہے تُر بالٰہی کا وسیع باب وَا ہوتا ہے( مٰد کورہ روایات

میںاُسی' 'قرب'' کو مختلف پیرایوں میں بیان کیا گیاہے )

نو الله : شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مذکورہ فضائل کا جوراز بیان کیا ہے، اس سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ وہ ثواب ممدام ذکرکرنے کا ہے۔

نو ہے: شرح میں ترتیب بدل دی ہے۔ یعنی فضائل کی روایات پہلے دی ہیں اور ان کا راز بعد میں بیان کیا ہے۔ اصل کتاب میں رازیہلے ہےاورروایات بعد میں۔

فضائل تحمید کی روایات اوران کاراز: شاہ صاحب قدس سرہ نے فضائل تحمید کی تین روایتیں بیان کی ہیں اوران

بہلی روایت: \_\_\_\_رسول الله طِلانْقِیَامِ نے فر مایا:'' قیامت کے دن جنت کی طرف سب سے پہلے ان لوگوں کو بلایا جائے گا جوخوشحالی اور تنگ حالی میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں' (مشکوۃ حدیث ۲۳۰۸)

تشریخ:اللّٰدی صفات دوطرح کی ہیں: ثبوتی اورسلبی۔

صفات ِ ثبوتیہ : وہ صفات ہیں جن کے ذریعہ اللہ کے لئے کوئی خوبی اور کوئی کمال ثابت کیا جاتا ہے۔ جیسے وحدانیت

ہیں۔صفاتِ ثبوتیہ کوصفاتِ جمال بھی کہا جاسکتا ہے۔

کی وجوہ ذکرفر مائی ہیں:

اورصدیت یعنی الله کا بے ہمہاور باہمہ ہونا۔ جن کا سورۃ الاخلاص میں ذکر ہے۔اور تمام صفاتِ حقیقیہ: صفات ثبوتیہ

اور صفاتِ سلبیہ: وہ صفات ہیں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے نقائص کی نفی کی جاتی ہے۔ جیسے والدیت، ولدیت

اورہم سریت کی نفی ، جو سورۃ الاخلاص میں کی گئی ہے۔ صفاتِ سلبیہ کوصفات جلال بھی کہا جاسکتا ہے ۔۔۔ اورصفات

ثبوتيه كا مرتبه: صفات ِسلبيه سے بلند ہے۔ اسى وجه سے سورة الاخلاص ميں پہلے صفات ِ ثبوتيه كا بيان ہے اور بعد ميں

یس مذکورہ روایت میں حمد کی جوفضیلت بیان کی گئی ہے اس کا رازیہ ہے کہ حمدایک ثبوتی عمل ہے۔اور مثبت ذہن ہی

ے حمدا بھرتی ہےاسی وجہ سے سیج کی بذسبت تجمیدافضل ذکر ہے۔ابھی جوروایت گذری ہے کہ'' المحمد مللہ میزان عمل کو

بھر دیتا ہے''اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تبیج سے تو آ دھی تراز و بھرتی ہےاور تحمید سے پوری لیعنی تحمید کا ثواب:

تشبیج سے دوگنا ہے۔اسی وجہ سے تحمید کرنے والے بہشت کی نعمتوں سے زیادہ بہرور ہیں۔اوراسی وجہ سے ان کوسب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا۔

دوسرى روايت \_\_\_\_ رسول الله عِلاَيْهَ يَهِمْ نے ارشاد فر مايا: ' بہترين دعا الحمد ملله ہے' (مشكوة حديث ٢٣٠٠)

تشریخ:الحمدلله بهترین دعااس لئے ہے کہ دعا کی دوتشمیں ہیں:ایک:وہ جن سے دل ود ماغ عظمتِ خداوندی سے

لبریز ہوجاتے ہیں اور دل میں نیاز مندی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ دوم: وہ جن کے ذریعہ دنیاؤ آخرت کی خیرطلب کی

جاتی ہےاورشر سے حفاظت کی درخواست کی جاتی ہے۔اور المحمد ملہ میں بیدونوں باتیں یائی جاتی ہیں۔جب بندہ کہتا

ہے کہ\* ئشۋں کے سزاواراللہ تعالیٰ ہیں تواس کا دل نیاز مندی اور عاجزی سے لبالب ہوجاتا ہے۔اورالحمد لله کلمه شکر بھی ہے۔اورشکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ پس حمد کرنے والا دارین کی 🗙 دتوں سے مالا مال کر دیا جاتا ہے،اورشر ورفتن سے اس

کی حفاظت کی جاتی ہے ۔۔۔۔ اوراس ذکر کی فضیلت کی بیوجہ بھی ہے کہ حمد: صفات ِ ثبوتیہ کے اثبات کا نام ہے۔جس کی اہمیت ابھی بیان کی جاچگی ہے۔

تنسرى روايت \_\_\_ رسول الله صِلافياتِيَام نفر مايا بنحم شكر كاسر دار ہے، جوج نہيں كرتاوه شكر گزارنہيں " (مشكوة حديث ٢٣٠٧) تشریکے:حمد (تعریف) صرف زبان سے ہوتی ہے۔اورشکر: زبان، دل اوراعضاء: سب سے ہوتا ہے۔ پس حمد بشکر

کی ایک شاخ ہے۔اور چونکہ حمد زبان کافعل ہے۔اور زبان سے نعمت اور تعریف کا اظہار خوب ہوتا ہے،اس لئے حمد کوشکر کی اہم شاخ اور سردار قرار دیاہے۔

و اعلم: أنه مسَّتِ الحاجة إلى ضبط ألفاظ الذكر، صونًا له من أن يَتصرَّف فيه متصرفٌ بعقله الأبتر، فَيُلْحِدَ في أسماء الله، أولا يعطي المقامَ حقَّه. وعمدة ما سُنَّ في هـذا الباب عشرةُ أذكار، في كل واحد سِرٌّ ليس في غيره؛ ولذلك سَنَّ

النبيُّ صلى الله عليه وسلم في كل موطن أن يُجمع بين ألوان منها.

وأيضًا: فالوقوف على ذكر واحد يجعله لَقُلَقَةَ اللسان في حق عامة المكلفين؛ والانتقالُ من بعضها إلى بعض ينبه النفسَ، ويوقظ الوسنانَ.

منها: سبحان الله: وحقيقته: تنزيهه عن الأدناس والعيوب والنقائص.

ومنها: الحمد لله: وحقيقته: إثبات الكمالات والأوصاف التامَّةِ له.

فإذا اجتمعتا في كلمة واحدة: كانت أفصحَ تعبيرٍ عن معرفة الإنسان بربه، لأنه لايستطيع أن يعرفه إلا من جهةِ إثباتِ ذاتٍ يُسلب عنها ما نشاهده فينا من النقائص، ويُثبت لها ما نشاهده فينا من جهات الكمال، من جهة كونه كمالاً.

نشاهده فينا من جهات الكمال، من جهة كونه كمالاً. فإن استَقَرَّتْ صورةُ هذا الذكر في الصحيفة: ظهرت هناك هذه المعرفة تامةً كاملةً، عندما

يُقضى بسُبُوْ غها، فيفتح بابًا عظيما من القرب: وإلى هذا المعنى أشار النبيُّ صلى الله عليه وسلم في قوله:" التسبيحُ نصفُ الميزان، والحمدلله يملؤه"

ولهذا كانت كلمةُ: "سبحان الله وبحمده" كلمةً خفيفة على اللسان، ثقيلةً في الميزان، حبيبةً إلى الرحمن.

ومن يقولها غُرست له نخلة.

وورد فيمن يقولها مائةً:" خُطَّتْ عنه خطاياه، وإن كانت مثلَ زَبَدِ البحر"

"ولم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحدٌ قال مثل ذلك، أوزاد عليه"

وهى "أفضل الكلام: اصطفاه الله لملائكته" وأما سِرُّ قوله عليه السلام: "أول من يُدعى إلى الجنة الذين يحمَدون الله في السَّرَّاء

والضَّرَّاء "فهو أن عملَهم ثبوتِيٌّ، منبعثٌ من القوى الثبوتية، وأهلَها أُخطَى الناس بنعيم الجنان. وسِرُّ قوله عليه السلام: "أفضل الدعاء: الحمدلله" أن الدعاء على قسمين - كما سنذكر -والحمد لله يفيدهما جميعًا، فإن الشكر يزيد النعمة، ولأنها معرفة ثبوتية.

وسِرُّ قوله عليه السلام: "الحمد لله رأس الشكر" أن الشكر يتأتَّى باللسان والجنان والأركان، واللسان أفصحُ من ذَيْنِكَ.

تر جمہ:اور جان لیں کہ ذکر کے الفاظ منصبط کرنے کی ضرورت ہے، ذکر کو بچاتے ہوئے اس بات سے کہ اس میں تصرف کرے کوئی تصرف کرنے والا اپنی ناقص عقل ہے، پس وہ کج روی اختیار کرے اللہ کے ناموں میں یا وہ مقام کو اورعیوباورنقائص سے ۔۔۔ اوران میں سے:الحمدللہ ہے۔اورتخمید کی حقیقت:اللہ کے لئے کمالات اور صفات کا ملہ

ثابت کرناہے \_\_\_ پس جب دونوں ایک جملہ میں اکٹھا ہوجا ئیں: تو وہ صیح ترین تعبیر ہوتی ہےانسان کے اپنے رب

کو پیچاننے کی ۔اس لئے کہانسان نہیں طاقت رکھتا کہوہ اللّٰد کو پیچانے مگرالیبی ذات کو ثابت کرنے کی جہت ہے جس

سے نفی کی جائے ان نقائص کی جن کا ہم اینے اندرمشاہدہ کرتے ہیں۔اورجس کے لئے ثابت کی جائیں کمال کی وہ

جہتیں جن کا ہم اپنے اندرمشاہدہ کرتے ہیں،اس کے کمال ہونے کی جہت سے ۔۔۔ پیس اگراس ذکر کی صورت نامہُ

اعمال میں گھہرتی ہے تو وہاں یہ معرفت کامل وکمل ظاہر ہوتی ہے جبکہ اس کے کامل ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پس وہ ذکر

ُ قر بالہی کا ایک بڑا درواز ہ کھولتا ہے' — اوراس معنی کی طرف نبی ﷺ نے اشارہ فر مایا ہےا بیغ قول میں که' دشیجے

آ دھی تراز وہے،اورالحمدللّٰداس کوبھردیتاہے \_\_\_\_\_ اوراسی وجہ سے جملہ''سبحان اللّٰدو بحمدہ'' زبان پر ہلکا،تراز ومیں

بھاری اور رحمان کو پیاراہے ۔۔۔۔ اور جواس جملہ کو کہتا ہے:اس کے لئے کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے ۔۔۔ اور

اس نے کے حق میں وارد ہواہے جواس کوسومر تبہ کہتا ہے:''اس سے اس کی لغزشیں اتار دی جاتی ہیں، گووہ سمندر کے

حما گ کے برابر ہوں ۔۔۔ اور نہیں لا تا کوئی نے قیامت کے دن اُس سے افضل جواس کولایا ہے، مگروہ جس نے اس

کے مانند کہایااس سے زیادہ کیا — اورافضل کلام: وہ ہے جس کا اللہ نے اپنے فرشتوں کے لئے انتخاب فر مایا ہے

تنگ حالی میں اللّٰہ کی حمد کرتے ہیں'' کا: تو وہ یہ ہے کہ حمد کرنے والوں کاعمل ثبوتی ہے، تُو ی ثبوتیہ سے انجرنے والا ہے۔

اوروہ ذکر کرنے والا: لوگوں میں سب سے زیادہ بہرہ ورہے بہشتوں کی نعمتوں سے ۔۔۔ اور راز آنخضرت ﷺ کے

ارشاد:''بہترین دعاالحمد للہ ہے'' کا:یہ ہے کہ دعا کی دوقشمیں ہیں،جبیبا کہ ہم عنقریب ذکر کریں گے۔اورالحمد للہ

دونوں قسموں کے لئے مفید ہے۔ پس بینک شکر نعمت کو بڑھا تا ہے۔ اور اس کئے کہ الحمد للد ثبوتی عمل ہے \_\_\_\_ اور راز

- اورر ہاراز آنخضرت ﷺ کےارشاد:''سب سے پہلے جنت میں وہلوگ بلائے جائیں گے جوخوش حالی اور

اس کاحق نہ دے ۔۔ اور بہترین اذ کار جواس باب (احسان) میں مشروع (مقرر) کئے گئے ہیں: دس اذ کار ہیں۔جن

زبان ان دوسے زیادہ واضح کرنے والی ہے۔

کی آواز) بنادیتا ہے عام مکلفین کے حق میں۔اور بعض اذ کار سے بعض کی طرف انتقال نفس کو چوکنا کرتا ہے اور ا ونگھتوں کو بیدار کرتا ہے ۔۔۔ ان میں ہے: سجان اللہ ہے۔اور شبیح کی حقیقت: اللہ کی نقدیس بیان کرنا ہے میل کچیل،

میں سے ہرایک میں وہ راز ہے جود وسرے میں نہیں ہے۔ چنانچیآ تخضرت ﷺ نے ہرجگہ میں مسنون کیا کہان میں سے کی اذکار کے درمیان جمع کیا جائے ۔ اور نیز: پس ایک ذکر پر کھیرنااس کوزبان کا لقلقہ (سارس کے زورہے بولنے

رحمة اللدالواسعة

آنخضرت مِلْنَّهِ الْمِيْرِ عَلَيْنَا الْمِيرِ اللهِ: "الحمد لله: شكر كاسر دار ہے" كا: بيہ ہے كه شكر: زبان اور دل اور اعضاء سے ہوتا ہے۔ اور

### تىسرا ذكر تهليل

تیسراذکر: لا إلّه إلا الله (الله کے سواکوئی معبوذ ہیں) ہے۔اس جملہ میں تو حیداور شانِ مکتائی کابیان ہے۔اوریہی

اس کاظهر ( ظاہری پہلو) ہے اوراس کے بطون ( مخفی پہلو) بہت ہیں: پہلا بطن: یہ جملہ شرک جلی کو دفع کرتا ہے۔شرک جلی کی حقیقت اوراس کے مظاہر کا بیان مبحث ۵ باب۲ و۳ میں

. دوسرا بطن: یہ جملہ شرک خفی (عبادات میں ریاؤ سُمعہ ) کو دفع کرتا ہے۔جو **نے** صرف اللہ کی معبودیت کا قائل ہے، وہ عبادت میں ریاء کوراہ نہیں دے سکتا۔

تبسرا بطن: پیرجملهان حجابات کورفع کرتا ہے جواللہ کی معرفت کی راہ میں حائل ہیں۔درج ذیل دونوں روا نیوں میں اسی بطن کا بیان ہے:

بہلی روایت: وہ ہے جوابھی گذری کہ:'' تشبیع آ دھی تر از و ہے۔اورالحمد للداس کوبھر دیتا ہے''اس روایت میں بیہ بھی ہے:''اور لا إلّه إلا الله کے لئے اللہ سے وَرے کوئی حجاب ہیں، یہاں تک کہوہ کلمہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جا تا ہے''

دوسری روایت: رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا:'' اے میرے رب! مجھے کوئی ایسا کلمہ تعلیم فرمائیں جس کے ذریعہ میں آپ کو یا د کروں''یا پیفر مایا کہ''جس کے ذریعہ میں آپ کو یکاروں''۔اللہ یاک نے

ارشا دفر مایا: 'اےموسیٰ! لا إلّے اللہ کہا کرو' موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: 'اےمیرے رب! یکلمہ تو آپ کے سارے ہی بندے کہتے ہیں۔ میں تو کوئی ایسا کلمہ جا ہتا ہوں جوآپ خصوصیت سے مجھے ہی عطافر مائیں''اللہ تعالیٰ نے

فر مایا:''اےموسیٰ!اگرسا توں آن،اور وہ ساری کا ئنات جس ہے آنوں کی آبادی ہے،میرے سوا،اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں، اور لا إله إلا الله كودوسرے پلڑے میں، تولا إله إلا الله كاوزن ان سب سے زیادہ

موگا" (مشكوة حديث ٢٣٠٩) تشریح: حضرت موسیٰ علیہالسلام اس کلمہ کے پہلے دوبطن جانتے تھے۔ مگر اس کلمہ کاعموم: اس کی قدر و قیمت اور

عظمت کے سلسلہ میں آپ کے لئے تجاب بن گیا۔اور آپ نے اس بات کو بعید خیال کیا کہ وہ ذکر جو آپ نے مخصوص طور پر طلب کیا ہے: وہ میکلمہ ہو۔ چنانچے وحی آئی اور صورت ِ حال واضح کی گئی ،اور آپ پر دوبا تیں کھولی گئیں: ایک: یہ کہ اس کلمہ

کا قائل بھی غیراللہ کوتر جیے نہیں دے سکتا۔اوراللہ کے سواکوئی بھی چیز اس کی نگاہوں کے سامنے تمثل نہیں ہو سکتی۔دوسری: پی کہ بیذ کرزمین وآن ن کی ساری کا ئنات کے مقابلہ میں زیادہ قیمتی اور بھاری ہے( پہلی بات جوموسیٰ علیہ السلام پر کھو لی گئی ہے:وہاس کلمہ کا تیسرا بطن ہے)

## کلمه تو حیر کی تشکیل اوراس کی فضیلت کی وجه

چوتها كلم توحير ب: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيئ قسديسر ۔اس کلمه کاپېلا جزءلا إلّسه إلا الله: 'في وا ثبات كےمضامين شيتل ہے۔اس ميں غيرالله سےالوہيت كي نفي اور

صرف اللّه کے لئے الوہیت کا ثبات ہے۔ان دونوں مضامین کوذرا پھیلایا گیا۔و حدہ لاشسریك لیہ سے نفی کی مزید تشريح كي كئي-اور له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيئ قدير سے اثبات كي وضاحت كي گئي-اس طرح كلمه ً توحير تشكيل يايا-جس كى فضيات مين درج ذيل روايت آئى ہے:

حديث \_\_\_\_ رسول الله عِلَيْهَ عَيْمً في فرمايا: ' جس في سوم تبه كها: الآله و حده الا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيئ قدير (الله كسواكوئي معبوذېيس، وه اكيلا ب،اس كاكوئي ساحيمي نهيس ـاسي ك

لئے فرمانروائی ہے،اوراسی کے لئے \* کش ہے،اوروہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے ) تو وہ دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب کامستحق ہوگا۔اوراس کے لئے سونیکیاں کھی جائیں گی۔اوراس کی سوبرائیاں مٹائی جائیں گی۔اور پیمل

اس کے لئے اس دن شام تک شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا۔اورکسی آ دمی کاعمل اس کے عمل سے فضل نہیں ، بجزاس آ دمی کے جس نے اُس سے بھی زیادہ میمل کیا ہو' (متفق علیہ مشکوۃ حدیث۲۳۰)

تشریح :کلمه تو حید مثبت و منفی دونوں مضامین مثیمتل ہے یعنی اس کلمہ سے دونوں پہلوؤں سے اللہ کی معرفت حاصل

ہوتی ہے۔اورصفات ِسلبیہ کے ذریعہ اللہ کی معرفت گناہوں کی معافی میں زیادہ کارگر ہے۔اورصفات ِثبوتیہ کے ذریعہ معرفت: نیکیوں اور جزاؤں کے وجود میں زیادہ مفید ہے۔اور بہ بات پہلے آ چکی ہے کہ ثبوتی معرفت اہم ہے چنانچے کلمہ ' توحید کی فضیلت میں دونوں باتوں کا لحاظ کیا گیا ہے۔

ومنها : لا إلَّه إلا الله: ولـه بـطون كثيرة: فالبطن الأول: طردُ الشرك الجليّ، والثاني: طردُ الشرك الخفيّ، والثالث: طردُ الحُجُب المانعة عن الوصول إلى معرفة الله، وإليه الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم: " لا إلَّه إلا الله: ليس لها حجاب دون الله حتى تَخْلُصَ إليه"

وكان موسى عليه السلام يعرف من بطونها البطنين الأولين، فاستبعد أن يكونَ الذكرُ الذي يَخُـصُّـه الله به ذاك، فأوحى الله إليه جَلِيَّةَ الحال، وكشف عليه: أنه طارد كلَّ ماسوى الله تعالى عن مُسْتَنِّ الإيشار، وعن التمثل بين عينيه، وأنه لو وُضع جميعُ ماسواه في كفة، وهذه في كفة

لَمَالَتُ بهن: فإنه يَطْرُ دُهن ويحقِّرهن. والتهليلةُ مع تفصيلٍ مَّا للنفي والإثبات، وهي:" لا إله إلا الله، وحده لاشريك له، له الملك وله

الحمد، وهو على كل شيئ قدير" ورد في فضل من قالَها مائةً:" كانت له عدل عشر رقاب" إلخ. وذلك: لأنها جامعةٌ بين المعرفة الثبوتية والسلبية، والسلبيةُ أقرب لمحو الذنوب،

والثبوتيةُ أفيدُ لوجود الحسنات، وتمثُّلِ الأجزيةِ.

تر جمہ: اوراذ کار میں سے: لا إلّے الله ہے۔اوراس کے بہت بطون ہیں۔پس بطن اول:شرک جلی کا دفعیہ

ہے۔اور دوم: شرکِ بنفی کا دفعیہ ہے۔اور سوم: اُن حجابات کا دفعیہ ہے جواللہ کی معرفت تک پہنچنے سے رو کنے والے ہیں۔ اوراس (بطن سوم) کی طرف اشارہ ہے .....اور موتی علیہ السلام جانتے تھا س کلمہ کے بطون میں سے پہلے دوبطنوں

کو۔ پس انھوں نے بعید تمجھا کہ وہ ذکر جس کے ساتھ اللہ نے ان کوخاص کیا ہے: وہ یہ ہو۔ پس وحی کی اللہ تعالیٰ نے ان کی

طرف واضح صورت ِحال کی ۔اوران پر بیہ بات کھو لی کہ (۱)وہ ذکر (لا إٽسے إلا اللہ ) دفع کرنے والا ہے کسی بھی غیراللّٰد کو ترجیح دینے کی راہ ہے،اوراس کی دونوں آٹکھوں کےسامنے متمثل ہونے سے(۲)اور بیربات کہ وہ کلمہ:اگرر کھی جائیں

تمام وہ چیزیں جواللہ کے سواہیں ایک پلڑے میں،اور (رکھاجائے) یے کلمہ دوسرے پلڑے میں تو ضروریہ پلڑا جھک جائے

گااس کلمہ کی وجہ سے ۔ پس بیشک وہ ذکران سب کو (جومقابل پلڑے میں ہیں) دفع کردے گااوران کو بیچ کردے گا۔

اور لا إله إلا الله في واثبات كى يج تفصيل كيساته - اوروه (يوقفاكلمه) لا إله إلا الله الخ ب- آيا باس في

کی فضیلت میں جواس کوسومر تبہ کہے:'' ہوگا وہ کلمہاس کے لئے دس غلاموں کے برابر''الی آخرہ —اوروہ فضیلت اس لئے ہے کہ وہ کلمہ ثبوتی اور سکبی معرفت کے درمیان جامع ہے۔اور سکبی معرفت گنا ہوں کومٹانے میں اقرب ہے۔اور

<sup>ش</sup>بوتی معرفت نیکیوں کے پائے جانے میںاورثوابوں کے تمثل ہونے میں زیادہ مفید ہے۔

لغات: حلص إليه : پهنچنا..... جلية الحال :واضح صورتِ حال.....مُسْتَنّ: طريق،را 3..... الإيثار : ترجيح وینایعنی اللّٰدکی محبت کوغیراللّٰدکی محبت پرتر جیح وینا مخطوطه کراچی کے حا 📑 میں ہے: الإیشار: هـنــا عبـــارة عن اختیار

محبة الله على سواه ..... طار د: اسم فاعل باوركلَّ ماسوى الله اس كامفعول بـ.... و التهليلة مع إلخ: مب*تداء* ہے،اورو د النجاس کی خبر ہےاور و ھی جملہ معترضہ ہے،اور مانقلیل کے لئے ہےاور للنفی والإثبات متعلق ہیں

تفصيل \_ .... الأجزية: جمع الجزاء: سي چيز كابدله

چوتھاذ کر: تکبیر

چوتھا ذکر: الله أكبر (الله سب سے بڑا) ہے۔اس ذكر كے ذريعة الله كى عظمت وقدرت اور 🅇 ت وشوكت كوپيش نظرلا یاجا تا ہے۔اور یہ جملہ اللّٰہ کی مثبت معرفت کی طرف مثیر ہے۔حدیث شریف میں اس کی فضیلت یہ آئی ہے کہ: ''الله

أكبو: آن وزمين كوكمرديتائي "(مشكوة حديث٢٣٢٢) كلمات اربعه برمن فركر كے فضائل: گذي چاروں اذ كار شرمن ذكر كے فضائل يہ ہيں:

بهلي روايت: رسول الله صِلليُّنَاقِيلُمْ نِ فرمايا: ' بهترين كلام جار بين: سبحان الله اور الحمدلله اور لا إله إلا الله

اور ألله أكبر " (مشكوة حديث ٢٣٩٧)

ووسرى روايت: رسول الله صلافياية في الله عن مايا: "الله كوسب سه زياده مجبوب حيار كلمات عين: سبحان الله اور الحمدلله اور لا إلّه إلا الله اور ألله أكبو "اورآب جو نسكلمه سے جا ہيں شروع كريں،اس ميں كوئى مضا كقة ہيں "(حواله بالا) تنیسری روایت: رسول الله ﷺ نے فر مایا: ' شب معراج میں میری ملا قات حضرت ابراہیم علیه السلام سے ہوئی۔ آپ نے فرمایا:'' محد! اپنی امت کومیری طرف ہے مہنا اور انہیں بتلانا کہ جنت کی زمین زرخیز ہے،اس کا یانی کے بن

ہے مگروہ چیٹیل ہے اوراس کے بودے:سبحان الله اور الحمدلله اور لا إله إلا الله اور ألله أكبو بين '(مشكوة حديث ٢٣١٥)

## ایک اور حیارکلماتی ذکر کی فضیلت اوراس کی وجه

حدیث \_\_\_\_ ام المؤمنین حضرت بو ریرضی الله عنها بے روایت ہے کدرسول الله طالات الله طالات الله طالات الله عنها یک دن نماز فجر ریا ہے کے بعدان کے پاس سے باہر نکلے، وہ اُس وقت اپنی نماز پڑھنے کی جگہ میں بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھیں۔ پھرآ پ ُ دیر کے بعد

جب جاشت کا وقت ہو چکا تھا والیس تشریف لائے۔حضرت جو ریداس طرح بیٹھی اپنے وظیفہ میں مشغول تھیں۔آپ نے

دریافت کیا: 'میں جب سے تمہارے پاس سے گیا ہول، کیا تم اس وقت سے برابراس حال میں اوراسی طرح برڑھ رہی ہو؟''

انھوں نے جواب دیا: جی ہاں! آپ نے فر مایا:'' تہہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے چار کلمے تین دفعہ کہے،اگروہ تمہارےاں پورے وظیفہ کے ساتھ تو لے جائیں ، جوتم نے آج 🗗 سے پڑھاہے ، تو ان کاوزن بڑھ جائے گا۔وہ کلمات سے

بين: سبحان الله وبحمده عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَاءَ نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِه (الله بإك بين اورا پين فوبيول کے ساتھ متصف ہیں،اپنی مخلوقات کی تعداد کے برابر،اوراینے عرش کے وزن کے برابر،اوراپنی ذات کی خو $\hat{f U}$  دی کے برابر

اوراینی باتوں کی تعداد کے برابر ) (مشکوۃ حدیث ۲۳۰۱)

تشریخ: مٰدکورہ ذکر کے بے حدثواب کی وجہ پہ ہے کہ جب کسی عمل کی صورت نامۂ اعمال میں گھہرتی ہے یعنی وہ عمل

مقبول قراریا تا ہے تو بوقتِ جزاءاس کی کشادگی اوراس کی پہنائی اس کلمہ کے معنی کے بقدر ہوتی ہے۔ پس جب ذکر میں

عَدَد خلقِه اوراس جیسے جملے ہیں تواس کی فراخی انہی کے بقدر ہوگی۔

لطیفہ:ایک بادشاہ نے ایک عالم کو:سامنے بھرے رکھے طباق میں سے ایک کھجور عنایت فرمائی۔انھوں نے ﴿ ثانبی

اثنین ﴾ (التوبہ آیت ۴۸) پڑھاتو باوشاہ نے دوسری تھجور دی۔انھوں نے ﴿ شَالِتُ ثَلاَثَةَ ﴾ (المائدہ ۲۳) پڑھاتو تیسری دی۔

انھوں نے ﴿ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ (النورم) پڑھا تو چوتھی دی۔انھوں نے ﴿ وَ لاَ حَمْسَةٍ ﴾ (المجادله ٤) پڑھا تو ایک اور دی۔ انھول نے ﴿ إِلَّا هُو سَادِسُهُ مَ ﴾ (الجادله ٤) يره عاتو چيمشي دي انھول نے ﴿ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ ﴾ (الكهف٢٢) يره عاتو

ساتویں دی۔انھوں نے ﴿ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ (الكہفت٢) پڑھاتو آٹھویں دی۔انھوں نے ﴿ وَتِسْعَةُ رَهْطٍ ﴾ (انمل

٨٨) يرها تواكي اوردي انھول نے ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ (القره ١٩٦) يره ها تو دس ممل كيس انھول نے ﴿ أَحَدَ عَشَرَ

كُوْ كَبًا ﴾ (يوسف ٢) پڙها تو گياره کيل -انھول نے ﴿وَ بَعَشْنَا مِنْهُمُ اثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيْبًا ﴾ (المائد ١٦) پڙها توبار هويل دي -

پھرانھوں نے ﴿ ثَـمَانِين جلدة ﴾ (النورم) يرُ ها توبا دشاہ نے يوراطباق الٹ ديا۔اور کہا كہاب آپ: ﴿ مِسأَةَ جَلْدَةٍ ﴾ يرُصين كـ يجر: ﴿ يَغْلِبُواْ مِائَتَيْن ﴾ يجر ﴿ يَغْلِبُواْ أَلْفًا ﴾ يجر ﴿ يغلبوا ألفين ﴾ اورآ فرمين ﴿ وهم ألوف ﴾

پڑھیں گے۔ میں کہاں تک دونگا! ——مگراللّٰہ تعالٰی کی بارگاہ بےنہایت ہے۔وہ بے پناہخزانوں کے ما لک ہیں۔وہ ذکر

كى وسعت كے بفدر تواب عنايت فرماتے بين: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ملحوظہ: چارکلمات اس طرح ہیں کہ تنبیج وتحمید کے بعد کے ہرکلمہ کوالگ الگ ان کے ساتھ جوڑ اجائے۔

فائدہ: جس نے کامقصود: ذکر ہے اپنے باطن کوذکر کے رنگ میں رنگنا ہولینی باطن میں احسانی کیفیت (نسبت یا د

داشت ) پیدا کرنامقصود ہو،اس کے لئے ذکر کی کثر ت مناسب ہے۔اور جس کے پیش نظر ثواب حاصل کرنا ہو،اس کو ذکر کےایسے کلمات منتخب کرنے جاہئیں جومعنوی لحاظ سے فائق اور ہمہ گیر ہوں۔(یہ فائدہ کتاب میں ہے) سوال:اگر مذکورہ ذکرتین بارکرنا دیگراذ کارہے بہتر ہےتو کثرے ذکر کا اہتمام اوراوقات کوذکر میں مشغول کرنے

کی بات بے فائدہ ہے؟!

جواب بنہیں! کثرت ذکر کی فضیلت اپنی جگہ مسلّم ہے، مگروہ فضیلت بایں اعتبار ہے کہ اس سے نسبت احسانی پیدا

ہوتی ہے۔اور مٰدکورہ ذکر کی فضیلت دوسرےاعتبار سے ہے۔اوروہ ثواب کی زیادتی ہے۔اورحدیث جوبریڈ کی غرض: زیادہ ثواب حاصل کرنے کے آسان طریقہ کی تعلیم دینا ہے۔خاص طور پرمشغول لوگوں کو، جو ذکراللہ کے لئے زیادہ

وفت فارغ نہیں کر سکتے ۔ان کویہذ کر بتایا گیا ہے ۔وہ اس ذکر کے ذریعہ بڑا ثواب حاصل کر سکتے ہیں ۔ مركب اذ كاركار از: احاديث مين لا إله إلا الله كساته ديكركلمات كوملاكراذ كارتر تيب ديئ كئ بين اس كى

وجہ یہ ہے کہ جوذ کرمختلف کلمات سے مرکب ہوتا ہے: اس ذکر کے وفت نفس ذکر کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔اگرایک ہی کلمہ باربارادا کیاجا تا ہے تو ذہن معنی ہے ہے جا تا ہے اوروہ ذکر محض ایک آواز ہوکررہ جا تا ہے۔

ومنها: الله أكبر: وفيـه مـلاحـظة عظمته، وقدرته، وسلطانه، وهو إشارة إلى معرفة ثبوتية، ولذلك ورد في فضله:" أنه يملأ ما بين السماء والأرض" وهذه الكلمات الأربع أفضلُ الكلام، وأحبُّه إلى الله، وهي غِرَاسُ الجنة.

وسِرُّ حـديثِ جـويرية:" لقد قلتُ بعدَكِ أربعَ كلماتٍ ثلاثَ مرات: لو وُزنَتْ بما قلتِ منذُ

اليوم لَوزَنَّهُنَّ: سبحان الله وبحمده: عددَ خلقه، ورِضَاءَ نفسه، وزِنَةَ عرشه، ومِدَادَ كلماته": أن صورةَ العمل إذا استقرَّتُ في الصحيفة: كان انفساحُها وانشراحُها عند الجزاء حسب

معنى تلك الكلمة؛ فإن كانت فيه كلمةٌ مثل:" عدد خلقه" كان انفساحُها مثلَ ذلك.

واعلم أن من كان أكثرُ ميله إلى تلوُّن النفس بلون معنى الذكر، فالمناسب في حقه إكثار الذكر، ومن كان أكثرُ ميلِه إلى محافظة صورةِ العمل في الصحيفة، وظهورِها يومَ الجزاء،

فالأنفعُ في حقه اختيارُ ذكرٍ رَابٍ على الأذكار بالكيفية.

وليـس لأحد أن يقول: إذا كانت هذه الكلماتُ ثلاث مرات أفضلَ من سائر الأذكار: يكون

الاعتناء بكشرة الأذكار، واستعيابُ الأوقات فيها ضائعًا؟ لأن الفضل إنما هو باعتبار دون اعتبار؛ وكأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أرشد جويريةَ رضى الله عنها إلى أقرب الأعمال، ورغُّب في ذلك ترغيبا بليغًا.

والسرُّ فيـمـا سنَّه النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر: من ضم الله أكبر وسائر الألفاظ مع التهليل: أن يُنبِّه النفس للذكر، والايكون لقلقةُ لسانٍ.

ترجمہ:اوراذ کارمیں ہے: الله أكبو ہے۔اوراس میں الله كى عظمت،ان كى قدرت اوران كے 🏲 ت كو پیش نظر لا نا

ہے۔اوروہ ذکر معرفت ِ ثبوتیہ کی طرف اشارہ ہے۔اوراسی وجہ سے آیا ہے اس کی فضیلت میں کہ:''وہ اس فضاء کو بھر دیتا

ہے جوآن ن وزمین کے درمیان ہے'۔ اور پیچار کلمات بہترین کلام ہیں۔اوراللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔اوروہ جنت

کے یودے ہیں — اورراز جویریڈ کی حدیث:'' بخدا! میں نے تمہارے بعد کیے ہیں چارکلمات تین بار،ا گرتو لے جائیں

وہ اس کے ساتھ جوتم نے کہے ہیں شروع دن سے تو وہ ضروران سے بھاری ہوجا ئیں گے وہ کلمات: سبــــــــــــــان الله و بعدمدہ النح ہیں،ان کارازیہ ہے کٹمل کی صورت جب نامہُ اعمال میں ٹھہرتی ہے،تو ہوتی ہےاس کی کشادگی اوراس کی

وسعت بونت بثواب اس کلمہ کے معنی کے موافق لیس اگراس میں عَددَ خَلْقِه جبیبا کلمہ ہوتواس کلمہ کی کشادگی اس کے معنی کے مانند ہوتی ہے ۔۔۔ اور جان لیں کہوہ ن**ے** جس کا زیادہ میلان: نامہُ اعمال میں ممل کی صورت کی نگہداشت کی طرف

اور بروز جزاءاس صورت کے ظہور کی طرف ہو: پس اس کے حق میں زیادہ مفیدایسے ذکر کواختیار کرنا ہے جو کیفیت کے

ذر بعداذ كارير فائق هو ـ

اورکسی کے لئے درست نہیں کہ کہے:''جب بیکلمات تین بار کہنادیگراذ کارسے بہتر ہے،تو کثر تِ اذ کار کااوراوقات کواذ کار میں گھیرنے کا اہتمام بے کار ہوگا؟''اس لئے کہ وہ فضیلت ایک اعتبار سے ہے، نہ کہ دوسرے اعتبار سے۔اور گویا نبی ﷺ نے جوریا گی راہ نمائی کی قریب ترین عمل کے طرف،اور ترغیب دی اس کی بہت زیادہ ترغیب۔

اوررازاس بات میں جس کونبی ﷺ نے ذکر میں مسنون کیا ہے یعنی اللہ اکبراور دیگر کلمات کوملانا لا إلّه والا الله

کے ساتھ: بیہ ہے کہوہ (مرکب ذکر )نفس کو چو کنا کرے اور وہ زبان کا لقلقہ نہ ہو۔

# یا نچوان ذکر: فوائد طلی اورپناه خواهی

یا نچوال ذکر:ایسی دعائیں ہیں جن میں ایسی مفید چیزیں طلب کی گئی ہیں جوجسم یاروح کے لئے مفید ہیں۔ خلقت

کے اعتبار سے نفع ہویا دل کے **اِ**ن کے اعتبار سے ۔ جیسے آٹکھوں کا نوراور دل کا سرورطلب کرنا۔اورخواہ ان باتوں کا تعلق

اہل وعیال سے ہویا جاہ و مال سے۔اورانہی چیز وں کے تعلق سے مضرات سے پناہ چا ہنا۔ اوران اذ کار کیمشر وعیت کی وجه: عالم میں الله تعالی کی اثر اندازی کامشاہدہ کرنا،اورغیراللہ سے طاقت وقوت کی

نفی کرنا ہے۔ یعنی یہ بات پیش نظر لا ناہے کہ کا ئنات کا ذرہ ذرہ تابع فرمان ہے۔اورسب پچھ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔

ان کے سوائسی کے بس میں کیچھنہیں۔ جب بندے کا بیذ ہن بن جائے گا تووہ ہر چیز اللہ ہی سے مائکے گا اورانہی پر بھروسہ كرے گا۔اس طرح دعاؤں ميں ذكر كا پہلو بھى ہےاور عبادت كا بھى۔

چند جامع دعا ئیں: جن میں اللہ تعالی ہے مفید باتیں طلب کی گئی ہیں:

كبهلى دعا:رسول الله سِلِينَيَيَةِمْ بيدعا فرمايا كرتے تھے: الـلّهـم! أَصْـلِحْ لِـنى دِيْنِيَ الذي هو عِصْمَةُ أَمْدِي، وأصلح لي دُنْيَايَ التي فيها مَعَاشِيْ، وأصلح لي آخِرَتِيَ التي فيها معادى، واجْعَل الحياةَ زيادةً لي في كل خير، واجْعَل الموتَ

داحةً ليي من كل شَيرٍّ:الهي!ميرے لئے ميرادين مراردے جوميرے معامله كابچاؤ ہے ليمني جس يرميري دنيوي اوراخروي

صلاح وفلاح کا مدار ہے۔اور میرے لئے میری دنیا ''اردے جس میں مجھے زندگی بسر کرنی ہے یعنی رزق وغیرہ ضرورتیں

حلال را2ں سے بوری فرما۔اور میرے لئے میری آخرت ماردے جس کی طرف مجھے لوٹنا ہے،اورزندگی کومیرے لئے ہر خیر میں زیادتی کاذر بعہ بنادے،اورموت کومیرے لئے ہر برائی سےراحت کاوسیلہ بنادے(مشکوۃ حدیث۲۲۸۳)

دوسرى دعا: الله ما! إنه أسألك الهُدى والتُّقٰي والعَفافَ والغِني:اللي! مِين آپ سے ہدايت، پر بيز گاري،

یا کدامنی اور بےاحتیا جی مانگتا ہوں۔ ہدایت: راوحق پر چلنا اوراستقامت سے چلتے رہنا۔ تقوی: اللہ سے ڈرنا اور گنا ہوں ے **ک**ے عقّت: یارسائی اور یا کدامنی غنی: دل کی بے نیازی اور مخلوق کا دست نگر نہ ہونا۔اینے مولی کی عطاؤں پر مطمئن

رہنا(مشکوۃ حدیث۲۴۸)

تيسري دعا: حضرت على رضى الله عنه فرمات بين كه مجھ سے رسول الله طِلانْيَةِيمٌ نے فرمایا: بيدعا كيا كر: اللّهة ً! اهْدِ نِيْ

عافیت سے رکھ اور مجھے روزی عطافر ما (مشکوۃ حدیث۲۴۸۲)

نکال دے (مشکوۃ حدیث ۲۴۸۸)

جلدجهارم

وَ سَدُّدْنِهِ : الهي! مجھےراہِ راست دکھا،اور (افعال وگفتار میں ) مجھے ¦ ھاکر۔اورآنخضرت مِلِلْنَيْكِيمُ نے فرمایا:'' ہدایت

چونھی دعا:جب کوئی نے ایمان لاتا تھا تورسول اللہ ﷺ مِن اس کونماز اوربید عاسکھاتے تھے:السلّٰہ، اغْفِرْ لیی

يانچوين دعا: نبي صِللنُهايَامُ اكثريد عاكياكرتے تھے: اللّٰهم! آتِنَا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقِنَا

حَجِهِ فَي دِعا: ٱنخَصْرت سِللهُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَلَا كَا مِكَ دِعالَيْهِ عِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

وامْكُرْلِيْ وَلَاتَمْكُرْ عَلَيَّ، واهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدىٰ لي، وانْصُرْنِي علىٰ من بَغى عليَّ، ربِّ الجعَلْنِي لك شَاكِرًا،

لك ذاكرًا، لك رَاهِبًا، لك مِطْوَاعًا، لك مُخْبِتًا، إليك أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِّ! تَقَبَّلُ تَوْبَتي، وَاغْسِلْ حَوْبَتي، وَأَجِبْ

دعـوتـى، وثَبِّتْ حُجَّتى، وسَدِّدْ لسانى، واهْدِ قلبى، واسْلُلْ سَخِيْمَةَ صدرى:ا\_مير \_رب!ميرىمدفرمااور

میرےخلاف مدد نہ فر ما۔اور میری حمایت فر ما اور میرے خلاف حمایت نہ فر ما۔اور میرے لئے خفیہ تدبیر فر ما اور میرے

خلاف خفیہ تدبیر نه فرما۔ اور مجھے راہِ راست پر چلا۔ اور میرے لئے اسھے را 3 پر چلنا آسان فرما۔ اور اس نے کے

خلاف میری مددفر ما جومجھ پرزیادتی کرے۔ پروردگار! مجھےا پناشکر گزار بنا۔اپناذ کر 🛱 ربنا۔آپ سے ڈرنے والا بنا۔

آپ کا خوب فرما نبردار بنا۔ آپ کے سامنے نیاز مندی سے جھکنے والا بنا۔ آپ کے سامنے زاری کرنے والا رجوع ہونے

والا بندہ بنا۔ پروردگار! میری توبہ قبول فر ما۔میرے گناہوں کو دھوڈ ال۔میری دعا قبول فر ما۔میری دلیل کومضبوط فر ما۔

میری زبان کوٹھیک چلا۔میرے دل کوراہِ راست دکھا۔اورمیرےسینہ کی سیاہی (کینۂ،حسد،بغض وغیرہ) کوآ ہستہآ ہستہ

ساتوين دعا: آنخضرت صِاللهُ يَيَمُ كل دعاؤل مين بيدعا بهي تقى: اللهم ارْزُقْنِي حُبَّك، وحُبَّ مَن يَنْفَعُنِي حُبُّهُ

عِنْدَكَ، اللهم مَا رَزَقْتَنِيْ مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْه قُوَّةً لي فيما تُحِبُّ، وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِيْ فِيْمَا

تُحِبُّ:اللّٰی! مجھےاپنی محبت عطافر ما۔اوراپنے ان بندول کی محبت عطافر ماجن کی محبت میرے لئے آپ کے نز دیک سودمند

ہو۔اےاللہ! میری حابت اور رغبت کی جو چیزیں آپ نے مجھےعطا فرمائی ہیں،اُن سے مجھےان کاموں میں تقویت

پہو نیجا جوآپ کو پیند ہیں۔اور میری رغبت کی جو چیزیں آپ نے مجھ سے روک لی ہیں،تواس نہ دینے کومیرے لئے

فرصت کے لمحات بناجن کومیں آپ کے پیندیدہ کامول میں خرج کرول (مشکوۃ حدیث ۲۴۹۱)

عـــذابَ الــنـــاد :الٰہی:ہمیں دنیامیں بھلائی عطافر ما،اورآ خرت میں بھلائی عطافر ما،اورہمیں دوزخ کی آگ ہے بچا

وارْ حَـمْ نِـنْي واهْلِدِنِيْ وعَـافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ:الهي!ميري بَخْشْنْ فرما، مجھ يرمهر بإنى فرما،اور مجھےراہِ راست دکھا،اور مجھے

طلی''میں اھی راہ پر چلنے کا تصور کرو،اور'' را4'' سے تیرجیسی را4 کا خیال کرو (مشکوۃ حدیث ۲۳۸۵)

خَشْيَتِكَ مَاتَحُوْلُ بِه بيننا وبين مَعَاصِيْكَ، ومن طاعتِك ما تُبَلِّغُنَا به جَنَّتَكَ، ومن اليقين ما تُهَوِّنُ به علينا

مُصِيْبَاتِ الدنيا، ومَتِّغْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وقُوَّتِنَا ما أَحْيَيْتَنَا، واجْعَلْهُ الوارث منا، واجْعَلْ ثَأْرَنَا على من

ظَلَمَنَا، وانْصُرْنَا على من عَادَانَا، ولا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا في دِيْنِنَا، وَلاَتَجْعَلِ الدنيا أَكْبَرَ هَمِّنَا، ولامَبْلَغَ عِلْمِنَا،

وَ لَا تُسَلِّطُ علينا من لا يَوْ حَمُنا : الهي! جميں اپنے ڈرميں سے اتنانصيب فرماجس كے ذريعه آپ ہمارے درميان اور

آپ کے گناہوں کے درمیان حائل ہوجا ئیں ،اوراینی اطاعت میں سے اتناجس کے ذریعہ آپ ہمیں اپنی بہشت میں

پہنچائیں۔اوریقین میں سے اتنا جس کے ذریعہ آپ ہم پر دنیا کے مصائب آسان کر دیں۔اورہمیں بہرہ مندفر ماہماری

عت، بصارت اورقوت ہے جب تک آ پہمیں زندہ رکھیں ، اوراس بہرہ مندی کو ہمارا وارث بنا( لیعنی آ خرعمر تک

اس کو باقی رکھ لیخی زندگی بھر ہمارے اعضاء اور حواس کو کھ مت رکھ ) اور ہمارا بدلہ اس پر گردان جس نے ہم پر ظلم کیا

(یعنی ظالموں سے بدلہ لینے پڑمیں قدرت عطافر ما)اور ہماری ان لوگوں کےخلاف مددفر ماجوہم سے دشمنی رکھتے ہیں۔

اور ہماری مصیبت ہمارے دین میں نہ گردان (لیتنی ایسے کا موں میں مبتلا نہ فر ماجونقصانِ دین کا باعث بنیں )اور دنیا کو

ہماری بڑی فکرمندی اور ہمارے علم کامنتهی نه بنا ( یعنی ہماری ساری دوڑ دھوپ دنیا کے لئے نہ ہو،اور ہمارا ساراعلم دنیا کی

دعوات استعاذه

ہے۔ ذیل میں وہ دعائیں ذکر کی جاتی ہیں جن میں دنیایا آخرت کے کسی شرسے اور کسی بلااور آفت سے پناہ مانگی گئی ہے

مٰدکورہ دعا ئیں وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے دنیوی یا اُخروی،روحانی یا جسمانی،انفرادی یا اجتماعی بھلائی طلب کی گئی

بهلى دعا: أَعُوْذُ بالله من جَهْدِ الْبَلاَءِ، وَدَرْكِ الشَّقَاءِ، وسُوْءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ ترجمه:الله كي پناه جإ هتا

ووسرى دعا: اللهم! إنى أَعوذ بك من الهَمِّ والحُزْن، والعَجْز والْكَسَل، والجُبْن والبُخْل، وضَلَع

تيسرى دعا: اللهم! إنى أعوذ بك من الكَسَل، والهَرَم، والمَغْرَم، والمَأْثَم. اللهم! إنى أعوذ بك من

المدين، وغَلَبة الرجال ترجمہ:الهی! پناه جا ہتا ہوں فکر غم، بےطاقتی وکا ہلی، بزد لی وَجیٰلی،قرض کے باراورلوگوں کے

ہوں بلاؤں کی سختی سے ( یعنی لبلاؤں سے )اور بدنختی لائق ہونے سے اور فیصلہ خداوندی کے ضرر سے اور دشمنوں کے

نذر ہوکر ندرہ جائے )اور ہم براس نے کومسلط نہ فر ماجو ہم پر رحم نہ کرے (مشکوۃ حدیث۲۲۹۲)

اور حفاظت کی ا + عا کی گئی ہے۔

د باؤسے (مشکوۃ حدیث ۲۴۵۸)

خوق ن منانے سے (مشکوۃ حدیث ۲۲۵۷)

آ تھویں دعا بجلس سے اٹھنے سے پہلے عام طور پررسول الله عِلاَيْ عَلَيْهُم بدوعا كيا كرتے تھے: الملهم افسِم لَنا من

عـذاب الـنـار، وفتنة النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغِنلي، ومن شر فتنة الفقر، ومن شر فتنة

المسيح الدجال. اللهم! اغْسِلْ خَطَايَايَ بماء الثَّلْج والْبَرَد، ونَقِّ قلبي كما يُنَقَّى الثوبُ الأبيضُ من الدَّنسِ،

وبَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَما بَاعَدتَّ بين المشرق والمغرب :اكالله! مين آپكى پناه چاپتا هول كا الى،انتهاكى

پیری، دَین داری اور گناہ ہے۔اےاللہ! میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں دوزخ کے عذاب، دوزخ کی آ ز مائش ( آ زار ) قبر کی

آ ز مائش اورقبر کے عذاب سے ۔اور مالداری کی بری آ ز مائش سے ۔اور محتاجی کی بری آ ز مائش سے ۔اور سیج د جال کی بری آ ز مائش ہے۔اےاللہ!میری لغزشیں دھودےاو لےاور برف کے یانی ہے۔اور میرے دل کوصاف کردے جس طرح

سفید کپڑامیل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔اور میرے اور میری لغزشوں کے درمیان اتنی دوری کردے جتنی مشرق

ومغرب کے درمیان دوری ہے (مشکوة حدیث ۲۴۵۹)

چُوكُ وعا: اللهم! آتِ نَفْسِى تَقْوَاهَا، وزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكُّهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا ومَوْ لاَهَا. اللهم! إنى أعوذ بك من علم لا يَنْفَعُ، ومن قَلْبِ لَا يَخْشَعُ، ومن نفسِ لا تَشْبَعُ، ومن دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لها: الله! ميرك

تفس کوتقوی عطا فر ما۔اوراس کا تز کیے فر ماء آپ ہی سب سے اچھا تز کیے فر مانے والے ہیں۔آپ ہی اس کے والی اور مولیٰ ہیں۔اےاللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جوسود مند نہ ہو، اور ایسے دل سے جو نیاز مند نہ ہو، اور ایسے

نفس سے جو کچنہ ہو،اورالیی دعاہے جوقبولیت سے سرفراز نہ کی جائے (مشکلوۃ حدیث ۲۴۲۰) يانچوي رعا: اللهم! إنى أعوذبك من زُوال نِعْمَتِك، ومن تَحَوُّل عَافِيَتِك، ومن فُجَاءَ قِ نَقْمَتِك،

و جَمِيْع سَخَطِكَ: اے اللہ! میں آپ کی پناہ چا ہتا ہوں آپ کی نعمتوں کے زوال ہے،اور آپ کی عافیت کے پھر جانے ہے،اورآپ کے انقام کی نا گہانی سے اورآپ کی ہرناراضی سے (مشکوۃ حدیث ۲۴۶۱)

يَ صُمَّى دعا: اللهم! إنى أعوذ بك من الفَقُرِ والقِلَّةِ، والذِّلَّةِ، وأعوذ بك من أَنْ أَظْلِمَ أو أُظْلَمَ: اكالله!

میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں محتاجی ،کمی اوررسوائی ہے۔اور میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں اس سے کہ میں ظلم کروں یا مجھ پرظلم کیاجائے (مشکوۃ حدیث ۲۴۶۷)

ومنها: سؤال ما ينفعه في بدنه أو نفسه باعتبار خَلْقه، أو باعتبارِ حصولِ السكينة، أو تدبيرِ منزله ومالِه وجاهِه، وتَعَوُّذِه عما يضرُّه كذلك.

والسرُّ فيه: مشاهدةُ تأثير الحق في العالم، ونفي الحول والقوة عن غيره.

ومن أجمع ما سنَّه النبيُّ صلى الله عليه و سلم في الباب:

[١] اللهم أصلح لي ديني الذي هو عِصْمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياةَ زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة

لى من كل شر.

[۲] اللهم إني أسألك الهدي والتقى والعفاف والغني.

[٣] اللهم اهْدِني وسَدِّدني - وقال-: واذكُرْ بالهُدى هدايتَك الطريقَ، وبالسَّدَادِ سدادَ السهم.

[٤] اللهم اغفرلي وارحمني واهدني وعافني وارزقني.

[ه] اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

[٦] رب أعنى، ولا تعن على، وانصرنى ولاتنصر على، وامكر لى ولا تمكر على، واهدنى ويَسِّرِ الهدى لى، وانصرنى على من بغى على، رب اجعلنى لك شاكرًا، لك ذاكرًا، لك راهبًا، لك مِطُواعا، لك مخبتًا، إليك أوَّاها منيبًا، رب تقبل توبتى، واغسل حوبتى، وأجِبْ دعوتى، وثبِّتْ حجتى، وسدِّد لسانى، واهد قلبى، واسلُلْ سخيمة صدرى.

[٧] اللهم ارزقني حبك، وحبَّ من ينفعني حبُّه عندك، اللهم ما رزقتني مما أُحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم ما زَوَيْتَ عني مما أُحب فاجعله فراغا لي فيما تحب.

[٨] اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بينناوبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلِّغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهوِّن به علينا مصيباتِ الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، والاتجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لايرحمنا.

ومن أجمع ما سنَّه النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة:

[١] أعوذ بالله من جَهْدِ البلاء، وَدَرْكِ الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

[٢] اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحُزْن والعَجْز والكَسَل والجُبْنِ والبخل وضَلَع الدين وغَلَبة الرجال.

[٣] اللهم إنى أعوذ بك من الكسل، والهَرَم، والمَغْرَم، والمَأْثُم، اللهم إنى أعوذ بك من عذاب النار، وفتنة النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، ومن شر فتنة البين ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياى بماء الثَّلْج والبَرَد، ونَقِّ قلبى كما يُنَقَّى الثوبُ الأبيض من الدَّنس، وباعد بينى وبين خطاياى كما باعدتَ بين المشرق والمغرب.

[٤] اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لاينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لايُستجاب لها. [٥] اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوّل عافيتك، وفُجَاءَ قِ نقمتك، وجميع سخطك.

[٦] اللهم إنى أعوذ بك من الفقر، والقلَّة، والذلَّة، وأعوذ بك من أن أُظْلِمَ، أو أُظْلم.

تر جمہ: اوراذ کارمیں سے:ان چیزوں کاسوال کرنا ہے جواس کے لئے مفید ہیں:اس کے بدن میں یااس کے جی

میں:اس کی سرشت کےاعتبار سے یاروحانی **ا**ن حاصل ہونے کےاعتبار سے یااس کےاہل وعیال ،اس کے مال اور

اس کے مرتبہ کے نظم کے اعتبار سے ۔اوراس کا پناہ مانگناان چیزوں سے جواس کوضرر پہو نیجانے والی ہیں انہی اعتبارات سے ۔۔۔۔ اوراس (یانچویں ذکر) میں راز: جہاں میں اللہ تعالیٰ کی اثر اندازی کا مشاہدہ کرنا ہے۔اور غیراللہ سے طاقت

وقوت کی گفی کرناہے — اوران جامع ترین اذ کارمیں ہے جواس باب (لیعنی مفید باتوں کے سوال) میں نبی شِلانْ اَیَا اُن

مقرر کی ہیں: (اس کے بعد آٹھ ادعیہ ہیں، جن کا ترجمہ گذر چکا) — اوران جامع ترین اذ کارمیں ہے: جو پناہ طلی کے

لئے نبی طالعی کی شام نے مقرر کی ہیں: (اس کے بعد چید عائیں ہیں، جن کا ترجمہ گذر چکا)

### چھٹاذ کر:اظہارِفروتنی ونیازمندی

چھٹاذ کر:وہ ہےجس سے مقصود:خضوع ( فروتنی )اوراخبات ( نیاز مندی ) کااظہار ہے۔ یہی عبدیت ( بندگی ) ہے۔ جوانسان کاامتیازی وصف اور بڑا کمال ہے۔اللہ کےحضور میں انتہائی تذلل وبندگی ، عاجزی وسرا فکندگی ،مختاجی

ومسکینی کا اظہار بھی عبادت ہے۔اورعبادت انسان کا مقصد تخلیق ہے۔اسی مقصد کی تخصیل کے لئے نمازمقرر کی گئی ہے۔

اورنماز میں اورنماز سے باہر بہت ہی دعا ئیں مشروع کی گئی ہیں۔ نبی طِلٹَیاﷺ تبجد کی نماز میں جب< ہَ تلاوت فر ماتے تو ييذكركرت: سَجَـدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَه، وَشَقَّ سمعَه وبصره بحَوْلِه وقوتِّه: ميرے چيره نے< ه كيااس تُستى كو

جس نے اس کو پیدا کیا۔اوراپنی قوت وطافت ہے اس میں عت وبصارت نمودارکیں (مشکوۃ حدیث ۱۰۳۵) اس ذکر کا

مقصود وبھی اظہار بندگی و نیاز مندی ہے۔

### ادعيهُ ما تُوره كي انواع

یانچویں اور چھٹے اذکار در حقیقت ادعیہ ہیں۔اس لئے اب ادعیہ کی بحث شروع کرتے ہیں۔ماثورہ دعائیں دوشم کی ہیں: ا بیک: وہ دعائیں ہیں جن سے مقصود: قوی فکریہ ( دل ود ماغ ) کواللہ کے جلال وعظمت کے تصور سے لبریز کرنا، یا

نفس میں فروتنی اور نیاز مندی پیدا کرنا ہے۔ کیونکہ باطنی حالت کا زبان سے اظہار :نفس کواس حالت سے خوب آگاہ کرتا ہے۔اور بیا ظہارنفس کواس حالت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جیسےاطاعت 🗛 ربیٹے سے کوئی غلطی ہوجائے ،وہ اپنی غلطی پر

پشیمان ہواور باپ سےمعافی مائگے ،اورعرض کرے:''ابا جان! واقعی مجھ سے تلطی ہوئی۔میں خطا کار ہوں۔اپنی غلطی پر

نادم ہوں۔آپ معاف فرمادیں' تواس اعتراف ہے غلطی کا خوب اظہار ہوگا۔اوروہ کوتا ہی نگاہوں کے سامنے تصویرین

دوسری: وہ دعا ئیں ہیں جن کے ذریعہ دنیاؤ آخرت کی بھلائیاں طلب کی جاتی ہیں۔اور دونوں جہاں کے شرسے

کیملی حکمت: جب نفس کسی چیز کی طرف بوری طرح متوجه هوتا ہے، اور مضبوط عزم سے بندہ کوئی چیز طلب کرتا ہے تو

دوسری حکمت: جب در دناک حالت پیش آتی ہے اور بے قراری ہوجاتی ہے تو وہ حالت آ دمی کومنا جات کی طرف

نو ہے: دعاؤں کی تین حکمتیں رحمۃ اللہ(۱: ۷۷۰) میں بھی بیان کی گئی ہیں۔اس موقعہ پران کی مراجعت مفید ہوگی۔

ومنها: التعبير عن الخضوع والإخبات: كقوله صلى الله عليه وسلم:" سجد وجهى

أحدهما: مايكون المقصود منه: أن تُمْلاً القُوى الفكريةُ بملاحظة جلال الله وعظمته، أو

و الثاني : مايكون فيه الرغبة في خير الدنيا والآخرة، والتعوذ من شرهما؛ لأن همة النفس،

وأيضًا: فإن الحاجة اللذَّاعَة لقلبه تُوَجِّهُهُ إلى المناجات، وتجعلُ جلالَ الله حاضرًا بين

ترجمه: اوراذ كارميل سے:خضوع اوراخبات كا اظهار ہے۔ جيسے آنخضرت ﷺ كا ارشاد:'' < ه كيا ميرے

وتأكُّدَ عزيمتِها في طلب شيئ: يقر عُ بابَ الجود، بمنزلة إعدادِ مقدمات الدليل لفيضان النتيجة.

يحصُل حالةُ الخضوع والإخبات؛ فإن لتعبير اللسان عما يناسب هذه الحالةَ أثرًا عظيمًا في

مائل کرتی ہے۔اوراللّٰد کی بزرگی اور بڑائی کوثگا ہوں کےسامنے لےآتی ہےاور بندے کی توجہ کواللّٰہ کی طرف پھیرتی ہے۔

پس نیکوکار کو پیرحاجت غنیمت مجھنی جاہیے کہاس نے مولی کی طرف متوجہ کر دیا ( دعاؤں کی بیشم یانچواں ذکر ہے )

و اعلم: أن الدعواتِ التي أمرَنا بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم على قسمين:

باب كرم و اجوتا ب: من دَق باب كريم انفتح :جوداتا كدرواز يرد . ويتا بوه كامياب جوتا ب-اس كى

نظیر یہ ہے کہ قیاس کے مقد مات ( 🗗 ی و کبری ) ملائے جائیں تو نتیجہ خود بخو دنکاتا ہے۔

للذى خلقه" إلخ.

تنبُّه النفس لها، وإقبالها عليها.

عينيه، وتُصْرِفُ همتَه إليه؛ فتلك الحالةُ غنيمةُ المحسن.

چرے نے اس اللہ کے لئے جس نے اس کو پیدا کیا' الی آخرہ۔

كرآ جائے گی (دعاؤں كی میٹم چھٹاذ كرہے)

پناه طلب کی جاتی ہے۔ان دعاؤں کی دومتیں ہیں:

اورجان لیں کہوہ دعا ئیں جن کا نبی طالعی کے ہمیں حکم دیا ہے: دوقسموں پر ہیں:ان میں سے ایک:وہ دعا ہے جس

سے مقصود بیہ ہے کہ قوی فکر پی بھر جائیں اللہ کے جلال وعظمت کے ملاحظہ سے یا خضوع اورا خبات کی حالت پیدا ہو، پس

بیثک زبان کے اظہار کے لئے ان لفظوں سے جواس حالت کے مناسب ہیں: بڑی تا ثیر ہے نفس کے چوکنا ہونے میں

اس حالت کے لئے،اور نفس کا متوجہ ہونا ہے اس حالت کی طرف \_\_\_\_اور دوسری: وہ دعا ہے جس میں دنیاؤ آخرت کی بھلائی کی طرف رغبت یائی جاتی ہے،اوران دونوں کےشر سے پناہ طلب کی جاتی ہے ۔۔۔۔۔اس کئے کنفس کی تمام تر

توجہاورنفس کی عزیمت کی پختگی کسی چیز کی طلب میں: کرم کے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے۔ جیسے دلیل (قیاس) کے مقد مات ·تیجہ کے فیضان کو تیار کرتے ہیں —— اور نیز: پس بیٹک دل کے لئے تکلیف دِہ حاجت: بندےکومناجات( دعاؤں )

کی طرف متوجہ کرتی ہے۔اوراللہ کے جلال کواس کی نگاہوں کے سامنے حاضر کرتی ہے۔اور بندے کی توجہ کواللہ کی طرف بھیرتی ہے۔پس وہ حاجت نیکوکار کے لئے بساغتیمت ہے!

### دعا کےعبادت ہونے کی وجہ

# حديث \_\_\_\_رسول الله سِلْفِيَاتِيمُ نے فرمايا: ' دعا ہى عبادت ہے! '' پھرآ پُٹ نے سورة المؤمن كى آيت ٢٠ تلاوت

فر مائی۔ارشاد پاک ہے:'' آپ کے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کر د میں تمہاری دعا قبول کرونگا۔ جولوگ میری

عبادت سے روگردانی کرتے ہیں:وہ یقیناً خوار ہوکر جہنم ر ¦ ہول گے' ( مشکوۃ حدیث ۲۲۳۰) اس آیت میں پہلے دعا کرنے کا تھم ہے۔ پھر دعانہ کرنے کوعبادت سے روگر دانی قرار دیا گیا ہے۔معلوم ہوا کہ دعاہی عبادت ہے۔

تشریخ: دعاحصولِ مقصد کاوسیلہ ہونے کےعلاوہ بذات ِخودعبادت ہے۔ کیونکہ عبادت کی حقیقت:عظمت و کبریائی کے تصور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغراق ومحویت ہے۔اور یہ بات دعا کی دونوں قسموں میں بہ درجہ اتم پائی جاتی ہے، پس دعاعین عبادت ہے بلکہ عبادت کامغزاور جوہر ہے۔

دعاکے بعدا نتظار کی حکمت

حدیث ـــرسول الله صِلانياتِیم نے فر مایا: ' الله تعالی سے ان کافضل مانگو۔الله تعالی کوبیہ بات پیند ہے کہ بندے ان سے مانکیں ۔اور بہترین عبادت ( دعاء ) کشادگی کاانتظار ہے'' (مشکوۃ حدیثے ۲۲۳۷ )

تشریخ:متفق علیه روایت میں رسول الله طِللْقَاقِیم کا ارشادم وی ہے کہ:'' تمہاری دعا ئیں اس وقت تک قبول ہوتی ہیں، جب تک تم جلد بازی نہ کرو( اور جلد بازی پیہ ہے کہ ) بندہ کہنے گگے:''میں نے دعا کی مگر قبول نہ ہوئی!'' ( بخاری حدیث ۲۳۴۰)اورسلم شریف کی روایت میں ہے کہ رسول الله عِلانِیاتیم سے دریافت کیا گیا کہ جلدی مجانا کیا ہے؟ آ پڑنے

فر مایا:'' وعا ما نگنے والا کہے کہ میں نے دعا کی ، میں نے دعا کی ( یعنی بار بار کی ) پھر میں نے دیکھا کہ میری دعا قبول نہیں ہور ہی۔ پس اس نے تھک کر دعا مانگنی حچوڑ دی' (مشکوۃ حدیثے ۲۲۲۷) غرض: مایوسی قبولیتِ دعا کا استحقاق کھودیتی ہے،

بندے کو جاہئے کمسلسل مانگتا رہے، اوریقین رکھے کہ رحمت دیر سوبر ضرور متوجہ ہوگی۔ کیونکہ برا پیخنۃ کرنے والی کامل توجہ: نزولِ رحمت میںعبادت سے زیادہ کارگر ہے یعنی بندگی بھی باعث ِ رحمت ہے، مگر اللہ کے حضور میں عاجزی

ولا جاری اور محتاجی وسکینی کا پورا پوراا ظهار اور بار بارا ظهار دریائے رحمت کوموجزن کر دیتا ہے۔

## دعاسے شرد فع ہونے کی وجہ

حدیث ــــــرسول الله طِلانْهِ اَیْمُ نے فرمایا: ''جوبھی نے کوئی دعا کرتا ہے تواللہ تعالیٰ اس کووہ چیزعنایت فرماتے

ہیں جواس نے مانگی ہے، یااس سے ویساہی کوئی شرد فع کرتے ہیں، بشر طیکہاس نے کسی گناہ کی یاقطع رحمی کی دعانہ کی ہؤ'

(مشكوة حديث ٢٢٣٧)

تشریکے: عالم بالا سے اس عالم میں **ہ**ےء کا ظہور دوطرح پر ہوتا ہے: فطری انداز پر اور غیر فطری انداز پر ۔ اگر کوئی

خارجی مانع نہیں ہوتا تو چیزیں فطری انداز پر ظاہر ہوتی ہیں۔اورخار جی اسباب میں کشاکشی ہوتی ہےتو ایک چیز کی جگہ

دوسری چیز نمودار ہوتی ہے (تفصیل کے لئے رحمۃ اللہا: ۲۲۸دیکھیں)

اور دعائے آثار کے ظہور کا فطری اندازیہ ہے کہ جو چیز بندے نے مانگی ہے وہ دی جائے۔اور غیر فطری (غیر معروف)

طریقہ بیہے کہاس کی جگہ کوئی دوسری مناسب چیز دی جائے مثلاً: آنے والی کوئی اَلا بلااس دعا کی وجہ سے روک دی جائے یا اس کی وحشت کوانسیت سے بدل دیا جائے اوراس کے مغموم دل کومسر ور کر دیا جائے ، یارونما ہونے والا حادثہ جس سے اس کو

بدنی نقصان پہنچ سکتا تھا، مال کی طرف پھیردیا جائے ،اوروہ سستا چھوٹ جائے یااسی قتم کی اور کوئی تبدیلی کردی جائے۔

[١] قوله صلى الله عليه وسلم:" الدعاء هو العبادة" أقول: ذلك: لأن أصــلَ العبـادة هـو الاستغراقُ في الحضور بوصف التعظيم، والدعاءُ

بقسمَيه نصاب تام منه.

[٢] قوله صلى الله عليه وسلم: "أفضلُ العبادةِ انتظار الفرج"

أقول: وذلك: لأن الهمة الحثيثة في استنزال الرحمة تُوِّثُرُ أشدَّ مما تؤثر العبادة.

[٣] قـولـه صـلـي الله عليه وسلم: " ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ماسأل، أو كفَّ عنه من السوء مثله" أقول: ظهورُ الشيئ من عالَم المثال إلى الأرض: له سَنَنٌ طبيعي يجرى ذلك المجرى إن لم

يكن مانع من خارج، وله سَنَنٌ غيرُ طبيعي إن وُجد مزاحمةٌ في الأسباب؛ فمن غير الطبيعي: أن تنصرف الرحمةُ إلى كف السوء، أو إلى إيناس وَحشتِه، وإلهامِ بهجةِ قلبه، أو ميلِ الحادثة من

بدنه إلى ماله، وأمثالِ ذلك. تر جمیه: (۱) آنخضرت مِللُّهِ اَیْمَا اَنْ کاارشاد:'' دعا ہی عبادت ہے'' میں کہتا ہوں: وہ بات ( بینی دعاہی عبادت ) اس

لئے ہے کہ عبادت کی حقیقت: اللہ کے حضور میں تعظیم کے وصف کے ساتھ محویت ہے۔اور دعاا بنی دونوں قسموں کے

ساتھاس (محویت) کانصاب تام ہے۔ (۲) آنخضرت مِللنَّهِ ﷺ کاارشاً د:'' بهترین عبادت فراخی کاانتظار ہے'' میں کہتا ہوں: اور وہ بات ( یعنی انتظار کا

بہترین عبادت ہونا)اس لئے ہے کہ برا پیختہ کرنے والی کامل توجہ ( یعنی تڑپ ) رحمت کے اتار نے میں اثر انداز ہوتی ہے اس سے زیادہ جوعبادت اثر انداز ہوتی ہے۔

(٣) ٱنخضرت عَلِيْنَايَكِمْ كاارشاد: (ترجمه گذرگیا) میں کہتا ہوں: عالم مثال سے زمین کی طرف چیزوں کاظہور:اس

کی ایک فطری راہ ہے۔وہ چیز اس راہ میں چلتی ہے( یعنی اسی راہ سے وہ چیزنمودار ہوتی ہے )اگر کوئی خارجی مانع نہیں

ہوتا۔اوراس کے لئے ( دوسری )غیرفطری راہ ہے،اگراسباب میں کشاکشی یائی جائے۔پس غیرفطری راہوں میں سے یہ بات ہے کہ رحمت ِخداوندی متوجہ ہوتی ہے برائی رو کنے کی طرف یااس کے ویران دل کو مانوس کرنے کی طرف،اور

اس کے دل کوسر ورالہام کرنے کی طرف، یا حادثہ کے مائل ہونے کی طرف اس کے بدن سے اس کے مال کی طرف،اور اس کے ما نندامور۔

# دعامیں عزم بالجزم ضروری ہے

حدیث ـــــرسول الله ﷺ نے ارشا دفر مایا:''جبتم میں ہے کوئی نے دعا کرے توبیہ نہ کہے کہ الہی!اگرآپ چاہیں تو مجھے بخش دیں ،اگر آپ چاہیں تو مجھ پرمہر بانی فرما ئیں۔اگر آپ چاہیں تو مجھےروزی عطافر مائیں ، بلکہ چاہئے کہ

عزم بالجزم سے مائگے۔ بیشک وہ جو چاہیں کرتے ہیں ان پر کوئی زورڈ النے والانہیں'' (مشکوۃ حدیث ۲۲۲۵) ۔ تشریخ: دعا کی روح اوراس کارازیہ ہے کہ بندہ ملائکہ کی مشابہت اختیار کرے یعنی فر<sub>یج</sub> صفت بن جائے اوراللہ

کی معرفت ِ کاملہ کے ساتھ متلبس ہوکر کوئی چیز مانگے ۔ یعنی نیک بندہ دعا کے وقت پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوکر،اوران کی شانِ کریمی پراعتاد کرتے ہوئے یقین کےساتھ مانگے تواللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرماتے ہیں۔ بیقینی کے ساتھ مانگنا مؤکدارادہ کو پراگندہ اور کامل توجہ کو 🖊 کر دیتا ہے یعنی ایسی دعا بے جان اور بےروح ہوتی ہے ( نیز

اس میں استغناء کا شائبہ بھی پایا جاتا ہے، جومقام عبدیت کے منافی ہے )

رحمة اللدالواسعة

تقدر معلق کہتے ہیں۔

سوال:الله تعالی مصالح کالحاظ فر ما کردیتے ہیں۔پس بندے کا اصرار کرنا کہ وہ ضرور دیدیں کیونکر مناسب ہوسکتا ہے؟

جواب: حدیث کے آخری حصہ میں اس کا جواب ہے کہ دعا کے بعد اللہ تعالیٰ جو کچھ کریں گے وہ لحتِ کلی کا لحاظ فر ما کر ہی کریں گے۔اسباب میں سے کوئی سبب( مثلاً دعا) دوسرےسبب کی رعایت سے ان کوروک نہیں سکتا۔ایسا

کوئی نہیں جوزور ڈال کران سےان کی مشیت کے خلاف کرا لے۔

## دعاسے تقدیریتی ہے

حدیث ـــــرسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا:''دعاہی تقدیر کو پھیرتی ہےاور نیکی ہی عمر میں زیادتی کرتی ہے''

(مشكوة حديث ٢٢٣٣) تشریح: قضاء (فیصله تخداوندی یعنی تقدیر) سے یہاں مراد: واقعہ کی وه صورت ہے جو عالم بالا میں پیدا کی جاتی

ہے۔جواس کا ئنات میں واقعہ کے رونما ہونے کا سبب بنتی ہے۔ پس وہ صورت بھی ایک مخلوق ہے۔اورمخلوقات محووا ثبات كوقبول كرتى ہيں۔ چيزيں بودونا بود ہوتى رہتى ہيں۔سورۃ الرعدآيت٣٩ ميں ہے: ﴿ يَـمْحُوْا اللَّهُ مَايَشَآءُ وَيُثْبِتُ ﴾ يعنى

اللّٰد تعالیٰ جس چیز کوچاہتے ہیں مٹاتے ہیں ،اورجس چیز کوچاہتے ہیں ثابت رکھتے ہیں۔پس مقبول دعا کی برکت سے اللّٰد

تعالیٰ عالم مثال میں وجود پذیریہونے والےواقعہ کومٹادیتے ہیں، چنانچہوہ واقعہ کا ئنات میں واقعہ رونما ہونے کا سبب نہیں بنتا۔ دعا سے تقدیر طلنے کا یہی مطلب ہے۔

وضاحت: تقدیر کے دومعنی ہیں: ایک: پلاننگ کرنالیعنی ازل میں الله تعالیٰ نے اپنی کا ئنات کے لئے جو پچھ طے

کردیا ہےاس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ۔اسی کو تقدیر مبرَ م کہتے ہیں ۔اور تقدیر کے دوسر مے معنی مقدور کے ہیں۔اس حدیث میں قضا سے یہی دوسر ہے معنی مراد ہیں۔اور مقدورات یعنی مخلوقات میں محووا ثبات یعنی تبدیلی ہوتی ہے۔اوراسی کو

## دعا ہر حال میں سود مند ہے

حدیث ---رسول الله ﷺ بن اوران میں اور ان میں بھی سود مند ہے جونازل ہو چکے ہیں ،اوران میں

بھی جوابھی نازل نہیں ہوئے۔ پس اے بندگان خدا! دعا کا اہتمام کرؤ' (مشکوۃ حدیث۲۲۳۳) تشریج: جوبلا ابھی نازل نہیں ہوئی۔البتہ اس کا اندیشہ ہے،اس سے حفاظت کے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی

جا ہے ۔ان شاءاللہ سودمند ہوگی۔اور جومصیبت آن پڑی ہےاس کے دفعیہ کے لئے بھی دعا کرنی جا ہے ،وہ بھی نافع ہوگی

الله تعالى دعاكى بركت سے عافیت نصیب فرمائیں گے۔شاہ صاحب اس كى صورت بيان فرماتے ہیں: جب دعااس بلاسے شتی کرتی ہے جوابھی نازل نہیں ہوئی تووہ بلا نابود ہوجاتی ہے۔اوروہ زمین میں واقعہ رونما ہونے

کا سبب نہیں بنتی ۔ بیدعا کے سود مند ہونے کی صورت ہے: ان آفات میں جوابھی نازل نہیں ہوئیں ۔ اور جومصیب آ چکی ہے:جب دعااس سے جنگ کرتی ہے تواس بلا کازورٹوٹ جاتا ہے۔اوراللّٰد کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، جوآ فت زدہ کاغم ہلکا

کردیتی ہے۔اوراس کے ویران دل کوامیدوں سے آباد کردیتی ہے۔

# خوش حالی میں بکثرت دعاکرنے کی حکمت

حديث \_\_\_\_رسول الله ﷺ في فرمايا: 'جيخوشي هو كه الله تعالى تنكيون مين اس كي دعا قبول فرما ئين، توجيا ہے

كەدەخۇش حالى مىں بكثرت دعاكياكرے '(مشكوة حديث ٢٢٢٠) تشریح:خوش حالی میں بکثرت دعا کرنے کا حکم اس لئے ہے کہ دعااسی کی قبول ہوتی ہے جوقوی رغبت اور پختہ ارادہ سے دعا کرتا ہے اور آفت میں تھنسنے سے پہلے دعا کا خوگر ہے۔ جیسے مصائب میں لوگ آ 🛈 کی مدد پہلے کرتے ہیں۔ اور صاحب معرفت وہ ہے جو بے غرضی کے زمانہ میں بھی آ مدورفت رکھتا ہو۔

[٤] قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا دعا أحدكم فلايقل: اللهم اغفرلي إن شئتَ، ارْحمني إن

شئتَ، أُرزقني إن شئت، ولْيَعْزِمُ مسألته، إنه يفعلُ مايشاءُ، والأمُكُرِهَ له'' أقول: روح الدعاء وسِرُّها: رغبةُ النفس في الشيئ، مع تلبسها بتشبه الملائكة وتطلع

الجبروت؛ والطلبُ بالشك يُشَتِّتُ العزيمةَ، ويُفَتِّرُ الهمةَ؛ وأما الموافقة بالمصلحة الكلية فحاصلٌ، لأن سببًا من الأسباب لايَصُدُّ الله عن رعايتها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " إنه يفعل ما يشاء، والامكره له"

[٥] قوله صلى الله عليه وسلم:" لايرد القضاء إلا الدعاء"

أقول: القضاء ههنا: الصورةُ المخلوقة في عالم المثال، التي هي سببُ وجود الحادثة في الكون، وهو بمنزلة سائر المخلوقات، يقبل المحوَ والإثباتَ.

[٦] قال عليه الصلاة والسلام: ''إن الدعاء ينفع مما نَزَلَ ، ومما لم ينزل''

أقول: الدعاء إذا عالج مالم يَنْزِلُ اضمحلَّ، ولم ينعقد سببا لوجود الحادثة في الأرض؛ وإن عالج النازلَ ظهرت رحمةُ الله هناك في صورة تخفيفِ مو جَدَتِه، وإيناس وحشته. [٧] قال صلى الله عليه وسلم: " من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد، فليُكثر الدعاء في

أقول: وذلك: أن الدعاء لايُستجاب إلا ممن قَوِيَتْ رغبتُه، وتأكدَّت عزيمتُه، وتمرَّن بذلك

قبل أن يُحيط به ما أحاط. تر جمهه: (۴).....میں کہتا ہوں: دعا کی روح اوراس کا راز:نفس کاکسی چیز میں رغبت کرنا ہے،ملائکہ کے ساتھ قشبُّہ

اور جبروت کی طرف جھا نکنے سے متلبس ہونے کے ساتھ۔اور تذبذب کے ساتھ طلب: مؤ کدارادہ کو پرا گندہ کردیتی

ہےاور کامل توجہ کو N کردیتی ہے ۔۔۔۔اور رہی مصلحتِ کلیہ کے ساتھ ہم آ ہنگی تو وہ حاصل ہے،اس لئے کہاسباب میں سے کوئی سبب اللہ کوان (اسباب) کی رعایت سے نہیں رو کتا۔اوروہ آنخضرت مِثَاثِیَاتِیمٌ کا ارشاد ہے:الی آخرہ۔

(۵) میں کہتا ہوں: قضاء سے یہاں مراد: وہ صورت ہے جوعالم مثال میں پیدا کی گئی ہے۔ جو کا ئنات میں واقعہ کے

وجود کا سبب ہے۔اوروہ صورت دیگر مخلوقات کی طرح ہے جمحووا ثبات کو قبول کرتی ہے۔ (۲) میں کہتا ہوں: دعاجب جنگ کرتی ہے اس چیز سے جوناز لنہیں ہوئی تووہ نابود ہوجاتی ہے۔اورسببنہیں بنتی

زمین میں واقعہ کے پائے جانے کے لئے اور اگروہ جنگ کرتی ہے نازل شدہ سے تو اللہ کی رحمت ظاہر ہوتی ہے اس

وفت اس کے عم کو ہلکا کرنے اوراس کی وحشت کو ما نوس کرنے کی صورت میں۔ (۷) میں کہتا ہوں:اوروہ بات (لینی خوش حالی میں بکثرت دعا کرنے کا حکم ) بایں وجہ ہے کہ دعانہیں قبول کی جاتی

مگراس نے کی جس کی رغبت قوی ہےاوراس کاعزم پختہ ہےاوروہ دعا کاخوگر ہوگیا ہےاس بلا کے گھیرنے سے پہلے جس نے اس کو گھیراہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$  $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ 

### دعامیں ہاتھ اٹھانے اور منہ پر پھیرنے کی حکمت

حدیث \_\_\_\_رسول الله عِلَيْهَا يَهِمْ كامعمول تفاكه جبآب ما تحدا تفاك دعاما تكتے تو آخر میں اپنے دونوں ہاتھ

اینے چہرے پر پھیر لیتے تھے(مشکلوۃ حدیث ۲۲۵۵)

تشریح: دعامیں ہاتھ اٹھانااور آخرمیں ہاتھ منہ پر پھیرنا: رغبت کا ظاہری روپ ہے۔اور دل کی کیفیت اور بدنی ہیئت

کے درمیان ہم آ ہنگی ہے۔بیعنی اس طرح آ دمی سرایا التجابن جا تا ہے۔ جیسے منگتا ہاتھ بپیار کے مانگتا ہے تو اس کا سارا وجود

سوال بن جاتا ہے۔ نیز اس سے نفس چو کنا ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز مانگ رہاہے ۔۔۔ اور ہاتھ منہ پر پھیرنا: امید برآری کی تصویر ہے کہ یہ پھیلے ہوئے ہاتھ خالی نہیں رہے۔رب کریم ورحیم کی برکت ورحمت کا کوئی حصہ اسے ضرور ملاہے، جسے اس

نے اپنے اشرف عضو (چہرے) کاغازہ بنالیاہے۔

# بابِ دعا كھلنے سے كونسے ابواب رحمت كھلتے ہيں؟

حدیث \_\_\_رسول الله طِلْقِیَا ﷺ نے فرمایا: ''تم میں سے جس کے لئے دعا کا دروازہ کھولا گیا،اس کے لئے رحمت

کے درواز بے کھولدیئے گئے''(مشکوۃ حدیث ۲۲۳۹)

تشریک: جو نے خلوص دل سے پیدا ہونے والی رغبت سے دعا مائکنے کا طریقہ جانتا ہے، اور پیجھی جانتا ہے کہ دعا کب قبول ہوتی ہے،اور کیفیت حضوری پیدا کرنے کا بھی مشاق ہوگیا ہے تواس کے لئے دنیا میں رحمت کا درواز ہ کھل

جا تاہے۔اور ہرمصیبت میںاس کی مدد کی جاتی ہے —— اورموت کے بعدا گرخطا ئیںاس کاا حاطہ کر لیتی ہیں۔اوراس پر د نیوی علائق کا پر دہ پڑجا تا ہے تو وہ نے بے تابانہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔جیسا کہ وہ دنیا میں اس کا خوگر ہوگیا

تھا: پس اس وقت بھی اس کی دعا قبول کی جاتی ہےاور رحمت الٰہی متوجہ ہوتی ہے۔اوروہ اپنی کوتا ہیوں سے ایسا پاک صاف

نكل جاتا ہے جبيا گوند ھے ہوئے آئے میں سے بال تینچ لياجا تاہے۔

[٨] وأما رفع اليدين ومسحُ الوجه بهما: فتصويرٌ للرغبة، ومظاهرةٌ بين الهيئة النفسانية ومايناسبها من الهيئة البدنية، وتنبيه للنفس على تلك الحالة. [٩] قال صلى الله عليه وسلم: "من فُتح له باب من الدعاء فتحت له أبواب الرحمة"

أقول: من عَلِمَ كيف يدعو برغبة ناشئة من صميم قلبه؟ وعَلِمَ في أي الصورة تظهر الإجابةُ؟ وتمرَّن بصفة الحضور: فُتح له بابُ الرحمة في الدنيا، ونُصرفي كل داهية؛ وإذا مات و أحـاطت به خطيئته، وغشِيَتُه غاشيةٌ من الهيئات الدنيوية؛ توجه إلى الله توجها حثيثا كـما كان

تمرَّن به، فَيُستجاب له، ويخرج نقيا منها كما تُسَلُّ الشُّعْرَةُ من العجين.

تر جمہ: (۸) اور رہا دونوں ہاتھوں کا اٹھا نا اور منہ پران کو پھیرنا: تووہ رغبت کی تصویر ہے۔اور مطابقت ہے ہیئت نفسانیہ کے درمیان اوراس ہیئت بدنیہ کے درمیان جواس (ہیئت نفسانیہ) کے مناسب ہے۔اورنفس کے لئے تنبیہ ہے

اس(ہیئت نفسانیہ) پر۔

(٩) میں کہتا ہوں: جو مے جانتا ہے کہ کیسے دعا مائگے ایسی رغبت سے جوخلوصِ دل سے پیدا ہونے والی ہے؟ اور

جانتاہے کہ کس صورت میں قبولیت ظاہر ہوتی ہے؟ اوروہ صفت حضور کامشّاق ہو چکا ہے تو دنیا میں اس کے لئے رحمت کا درواز ہ کھولدیا جاتا ہے۔اوروہ ہرمصیبت میں مدد کیا جاتا ہے۔اور جب مرجاتا ہےاوراس کی لغزشیں اس کا احاطہ کر لیتی

ہیں۔اوراس پردنیوی ہیئتوں کا پردہ حچھا جاتا ہے تو وہ نے برا پیخنة کرنے والی توجہ سے اللّٰہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے جبیسا

کہ وہ اس کا خوگر ہو چکا ہے۔ پس اس کی دعا قبول کی جاتی ہے اور وہ ان لغزشوں سے پاک صاف نکل جاتا ہے جس طرح گوندھے ہوئے آئے میں سے بال کھینچ لیاجا تاہے۔

# قبوليت دعا كےمواقع

کچھ خاص احوال، اوقات اور اماکن ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے قبولیت دعا کی توقع کی جاتی ہے۔احادیث میں

ان مواقع کا تذکرہ آیا ہے:(۱) فرض نمازوں کے بعد (۲)ختم قر آن کے بعد (۳)اذان وا قامت کے درمیان (۴) میدان

جنگ میں جب رَن پڑر ہا ہو(۵) بارانِ رحمت کے نزول کے وقت (۱) جب کعبہ شریف پرنظر پڑے(۷) بیابان میں نماز

یڑھنے کے بعد جہاںاللہ کے سواکوئی دیکھنے والانہیں ہے(۸)میدانِ جہاد میں جبکہ کمز ورساتھیوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہو(۹)

رات کے آخری حصہ میں (۱۰) شب قدر میں (۱۱) عرفہ کے دن میدان عرفات میں (۱۲) جمعہ کی خاص ساعت مرجوّہ

میں (۱۳) افطار کے وقت (۱۴) مجج اور ۸ جہادییں (۱۵) بیاری کی حالت میں (۱۲) مسافری کی حالت میں وغیرہ وغیرہ ہ

اور پچھا پسے احوال بھی ہیں جن میں قبولیت ِ دعا کی امید بالکل نہیں رکھنی چاہئے ۔مثلاً : (۱) گناہ کرنے کی دعا(۲) قطع

شاہ صاحب قدس سرہ نے آٹھ احوال واما کن بیان کئے ہیں فرماتے ہیں: قبولیت سے قریب تر دعا ئیں وہ ہیں جو اليي حالت ميں كي گئي ہوں جونز ول ِرحت كى احتالي جگهيں ہيں۔وہ مواقع يہ ہيں:

اول: جب آ دمی کسی دینی کمال سے متصف ہو، جیسے فرض نماز کے بعد، روز ہ افطار کرتے وقت اور ختم قر آن کے

دوم: جب کوئی ایسی حالت میسرآئے جوابر کرم کوبر • کی دعوت دے۔ جیسے عرفہ کے دن حاجی کی دعا۔

سوم:ایسی حالت کی دعا جونظام عالم کی طرف متوجه عنایت ربانی سے ہم آ ہنگ ہوجائے ، جیسے مظلوم کی بددعا۔ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم میں ظلم کو پیندنہیں کرتے۔ ظالم سے انتقام

ضرور لیتے ہیں۔ایسی صورت حال میں مظلوم کی بددعا نہر میں ندی کا ملناہے۔

چہارم: جب مصلحت سے دنیا کی راحتیں کسی بندے سے منہ موڑ لیٹی ہیں۔ بیاریاں گھیر لیتی ہیں یا آفتوں میں مبتلا

ہوجا تا ہے تو رحمت ِ الہی اس کے حق میں دوسری صورت میں مثلاً قبولیت ِ دعا کی شکل میں بلیٹ جاتی ہے۔اوراس حالت

کی دعا قبول ہوجاتی ہے۔

رخی کی دعا(۳) بے**آئ**ی کی دعاوغیرہ۔

بعد کی دعا ئیں۔

پنجم: وہ حالت جو دعا میں اخلاص کا باعث ہو، اس حال کی دعا بھی مقبول ہے۔ جیسے ایک مسلمان کا دوسر ہے مسلمان کے لئے غائبانہ دعا کرنا۔اور ماں باپ کا اولا د کے لئے دعا کرنا صدق دل سے ہوتا ہے،اس لئے وہ دعا ئیں

قبول کی جاتی ہیں۔

ششم :کسی ایسی مبارک گھڑی میں دعا کی جائے جس میں روحانیت پھیلتی ہے اور رحمت بِق نازل ہوتی ہے۔جیسے شب قدراور جعہ کے دن ساعت ِمرجوّہ کی دعائیں۔

ہفتم :کسی ایسی مبارک جگہ میں دعا کی جائے جہاں ملائکہ کا جم گھٹار ہتا ہے۔مکہ مکرمہ میں ایسی کئی جگہیں ہیں۔جیسے

كعبه شريف اوراس كاخاص حصه ملتزم وغيره \_ ہشتم: وہ مقامات جہاں پہنچ کر دل میں حضوری اور نیاز مندی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے مقامات ِ انبیاء علیهم

الصلوٰ ة والسلام \_ جيسےميدانِ بدر،ميدانِ احد،اورقبراطهر وغيره \_ جهال پہنچ کراللّٰد کی طرف خصوصی التفات ہوتا ہے،اس

لئے ایسے مقامات کی دعائیں بھی قبول کی جاتی ہیں۔

**فائدہ: مٰدکورہ بالاقبولیت کی جگہوں اور ان کی وجوہ کے ساتھ مقارنہ کرنے سے بیہ بات واضح ہوگی کہ بعض احوال** 

ومقامات میں دعا قبول کیون نہیں ہوتی ؟ جیسے کسی گناہ کی دعا ( مثلاً :کسی عورت سے زنا کرنے میں کامیابی کی دعا ) یا قطع رحی کی دعا (مثلاً بھائیوں میں ناحیا قی کی دعا) یاوہ دعاجس میں جلدی مجائی جائے۔ایسی دعائیں نظام عالم میں اللہ کی مرضی کے

خلاف ہوتی ہیںاس لئے قبول نہیں کی جاتیں۔اوراستعجال میں تنگ دلی اوراللہ پراعتاد کی کمی ہوتی ہےاورقلب غافل کی دعا میں حضوری کی کمی ہوتی ہے۔قبولیت ِ دعا کے لئے ابتہال ( گڑ گڑا کر دعا کرنا ) ضروری ہے۔ (بیفائدہ کتاب میں ہے )

[١٠] واعلم: أن أقربَ الدعوات من الاستجابة: ما اقترن بحالة هي مظنةُ نزولِ الرحمة، إما لكونها:

[الف] كمالًا للنفس الإنسانية، كدعاءٍ عقيب الصلوات، و دعوةِ الصائم حين يُفطر.

[ب] أو مُعِدَّةً لاستنزال جود الله، كدعاء يوم عرفة.

[ج] أو لكونها سببًا لموافقة عناية الله في نظام العالم، كدعوة المظلوم؛ فإن لله عنايةً بانتقام الظالم، وهذا موافقةٌ منه لتلك العناية، وفيه: " فإنه ليس بينها وبين الله حجاب"

[د] أوسبب الأزْوِرَارِ راحةِ الدنيا عنه، فتنقلب رحمةُ الله في حقّه متوجهة في صورة أخرى،

كدعاء المريض والمبتلى.

[ه.] أوسببا لإخلاص الدعاء، مثل دعاء الغائب لأخيه، أو دعاء الوالد للولد.

[و] أوكانت في ساعة تنتشر فيها الروحانية، وتدلُّى فيه الرحمة، كليلة القدر، والساعة

المرجوة يوم الجمعة.

[ز] أوكانت في مكان تحضره الملائكة، كمواضع بمكة.

[ح] أو تتنبهُ النفسُ عند الحلول بها لحالة الحضور والخضوع، كمآثر الأنبياء عليهم السلام. ويُعلم من مقايسة ما قلنا سرُّ قوله صلى الله عليه وسلم: " يستجاب للعبد مالم يَدُعُ بإثم، أو

قطيعة رحم، مالم يستعجل"

تر جمه:(١٠)اور جان ليس كه قبوليت سے قريب تر دعائيں: وہ بين جومقتر ن ہوں ايسي حالت كے ساتھ جونزول رحمت کی احتمالی جگہ ہیں۔ یا تواس حالت کے ہونے کی وجہ ہے: (الف)نفس انسانی کے لئے کوئی ( دینی ) کمال۔ جیسے

نماز وں کے بعددعااورروز ہ دار کی بوفت اِفطار دعا (ب) یاوہ حالت تیار کرنے والی ہوکرم الٰہی کےنز ول کو، جیسے یوم عرفیہ

کی دعا(ج) یا اس حالت کے (مثلاً مظلومیت کے ) سبب ہونے کی وجہ سے نظام عالم میں اللہ کی عنایت کی موافقت

کے لئے ، جیسےمظلوم کی دعا۔ پس بیٹک اللہ کے لئے التفات ہے ظالم سے انتقام لینے کی طرف۔اورمظلوم کی بیدعا اللہ کی اس عنایت سے ہم آ ہنگ ہے۔اوراس میں ہے:''پس بیٹک مظلوم کی بددعااوراللہ کے پیج میں کوئی پردہ نہیں' ( د ) یا

اس حالت کے (مثلاً بیاری اور ۸ کے ) سبب ہونے کی وجہ سے راحت دنیا کے اس سے منحرف ہونے کے لئے۔ پس

رحمت الہی اس کے حق میں ملیٹ جاتی ہے، درانحالیکہ وہ متوجہ ہونے والی ہوتی ہے کسی دوسری صورت میں ( مثلاً قبولیت دعا کی صورت میں ) جیسے بیار اور مصیبت زدہ کی دعا (ھ) یا اس حالت کے (مثلاً ابوّت کے ) سبب ہونے کی وجہ سے

دعامیں اخلاص کا۔جیسے غائبانہاینے (مسلمان) بھائی کے لئے دعا کرنایا باپ کا اولا دکے لئے دعا کرنا(و) یاوہ دعا ئیں الیی گھڑی میں کی گئی ہوں جن میں روحانیت پھیلتی ہےاور جس میں رحمتِ حق نازل ہوتی ہے۔ جیسے شب قدراور جمعہ

کے دن کی ساعت ِمرجوّہ (ز) یا وہ دعا 'میں ایسی جگہ میں کی گئی ہوں جہاں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ جیسے مکہ کے مقامات (ح) یاان جگہوں میں پہنچنے کی صورت میں نفس چو کنا ہوتا ہو حضور وخضوع کے لئے ، جیسے مقاماتِ انبیاء لیہم السلام۔

اوراس بات پر قیاس کرنے سے جوہم نے بیان کی جانا جائے گاراز آنخضرت مِیلی ایم کے ارشاد کا کہ: ''بندے کی

دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے، یاقطع حمی کی دعا نہ کرے(اور )جب تک وہ جلدی نہ مجائے''

لغات: إسْتَنْزَلَه: اتارنا ..... إِزُورٌ عنه: بمُنام نحرف مونا ، كُنّى كائنا ..... مآثر جمع ہے مَأْثَرَةً كى: قابل تحسين عمل ، عظیم یاشا ندار کارنامہ، یہاں مراد وہ مقامات ہیں جن میں انبیاء نے کوئی اہم کارنامہانجام دیا ہے یا وہاں انھوں نے

عبادتیں کی ہیں یاو ہاں وہ مدفون ہیں۔جیسے بدرواحد کے مقامات ،مساجدار بعداورروضہ مبارک۔  $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

## ہرنبی کے لئے مقبول دعا کونسی ہے؟

حدیث \_\_\_\_\_رسول الله صِلانیا یکیا نے ارشا وفر مایا: 'مهرنبی کے لئے ایک مقبول دعاہے۔ پس ہرنبی نے اپنی دعا جلدی لیعنی دنیاہی میں مانگ لی۔اور میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی **نے ا**عت کے لئے محفوظ کر لی ہے۔ پس وہ ان شاء

اللَّه میرے ہراس امتی کو پہنچے گی جواس حال میں مرا کہاس نے اللّٰہ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں ٹھہرایا'' (مشکوۃ حدیث ۲۲۲۳)

تشریخ: انبیائے کرام کیہم الصلوة والسلام کے لئے مقبول دعا ایک ہی نہیں ،اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو بہت ہی مقبول

دعا وَں سےسرفرازفر مایا ہے۔خود ہمارے نبی طِلائیاﷺ نے بہت سےمواقع میں دعا ئیں فر مائی ہیںاوروہ قبول بھی ہوئی ہیں۔ اس حدیث میں جس دعا کاذکر ہےاس سے مرادوہ دعا ہے جو ہر نبی کواس کی نبوت کے تعلق سے دی جاتی ہے یعنی اگرلوگ

ایمان لے آئیں تووہ دعاان کے لئے رحمت بن جائے۔ پیغمبران کے لئے برکتوں کی دعا کریں۔اورا گروہ روگر دانی کریں تو وہ دعاان کے لئے عذاب بن جائے۔ پیغیبران کے لئے بددعا کریں اور وہ تباہ ہوجا ئیں۔ جیسے نوح علیہ السلام نے جب

لوگ ایمان نہلائے تو ہلا کت کی دعا کی اور وہ غرقاب ہو گئے ۔موٹی علیہ السلام نے فرعونیوں کے لئے بددعا کی اور وہ نذر

آب ہو گئے۔صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے بددعا کی تواضیں چنگھاڑنے پکڑلیا۔ اور ہمارے نبی ﷺ نے محسوس کیا کہ آ ہے کی بعثت کاعظیم مقصد: لوگوں کے لئے 🔪 رشی بننا اور قیامت کے دن

رحمت خاصہ کے نزول کا واسط بننا ہے چنانچہ آپ نے قوم کی ایذ ارسانی پڑ آئیا۔اوراپنی سب سے بڑی دعا کو جو نبوت کے تعلق ہے آپ کودی گئی تھی: قیامت کے دن گنه گارموحد امتیوں کی 🥆 رش کے لئے ریز روکر لی۔ فیجیزاہ اللہ عین أمته أحسنَ الجزاء، ورزقنا شفاعَتُه يومَ القيامة بمنه وكرمه (آيين)

### نبي صَلِاللَّهُ عَلَيْهُمْ نِهِ اللَّهُ سِي كِيا وعده ليا ہے؟

حدیث ---رسول الله عِلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَعَر مایا: ''اے اللہ! میں نے آپ سے ایک عہدلیا ہے۔ اور آپ ہرگز میرے ساتھ کئے ہوئے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ پس میں ایک انسان ہی ہوں ۔ پس جس مؤمن کومیں نے \* یا

ہو، برا کہا ہو،لعنت کی ہو،کوڑ ہے مارے ہوں،تو آپاس کواس کے حق میں رحمت،طہارت اورُقر بت بنادیں، جواس کو قیامت کے دن آپ سے قریب کردئ' (مشکوۃ حدیث ۲۲۲۲)

تشریک:امت پر نبی ﷺ کی مهروعنایت نے جاہا کہ آپؓ دعا کریں اوراللہ تعالیٰ سے پیشگی وعدہ لے لیں۔اور امت کی طرف جوآ ہے کی توجہ خاص ہے اس کو بار گاہ مقدس میں متمثل کریں، جس کے مطابق آ ہے گی امت کے ساتھ

الله تعالیٰ معاملہ فر مائیں۔ چنانچہ آپؓ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپؓ کی دعا قبول فر مالی کہ وہ امت ِمرحومہ کے ساتھ

آ ہے گالمبی خواہش کے مطابق معاملہ فرمائیں گے۔ ظاہری برتا وُ کالحاظ نہیں فرمائیں گے۔

اوراس کی وجہ یہ ہے کہآ یا نےمسلمانوں کو جوقول وفعل سے سزائیں دی ہیں، تو آیا کے پیش نظراس دین کور وبعمل

لا ناتھا جس کواللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے پیند کیا ہے اورلوگوں کی اصلاح اوران کی کجی کودور کرنامنظور تھا۔ دل میں کوئی خفگی نہیں تھی۔ جیسے شفق باب اورمہر بان ا \* ذ کا بچے کے ساتھ ایک ظاہری برتاؤ ہوتا ہے: وہ ڈانٹتے بھی ہیں مارتے بھی

ہیں ۔ مگران کی دلی خواہش ہے ہوتی ہے کہ بچہ بروان چڑھےاور کامیاب ہو،اسی طرح آپ طِلاَ ایکٹی کے میں امت کی ضرر کی

بات نہایت گرال گذرتی تھی۔آپ امت کی منفعت کے بڑے خواہش مندر ہتے تھے اور مؤمنین پر توبڑے ہی شفیق

ومہر بان تھے(التو بہآیت ۱۲۸) مگر دینی مصالح کے پیش نظراورلوگوں کے فائدہ کے لئے بھی ظاہری طور پریختی اور خفگی کامعاملہ

بھی کرنا پڑتا تھا۔اسی لئے آپ نے دعا فرمائی تھی اوراللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا تھا کہ وہ آخرت میں آپ کی امت کے ساتھ

د نیوی برتا وُ کے لحاظ سے معاملہ نہیں فر مائیں گے۔ بلکہاس کوخیر ورحمت سے بدل دیں گے۔

رہی کفار پرآ ہے گیختی اوران کے ساتھ جنگ و پیکارتو وہ منشا خداوندی کی تنمیل تھی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کفار پرغضبناک ہیں اس لئے آپ بھی ان سے برسر پیکارر ہے۔ پس اپنوں اور پرایوں کے ساتھ معاملہ اگرچہ یکساں نظر آتا ہے، مگر گھاٹیں

جداجدا ہیں یعنی مؤمنین کے ساتھ ختی کی وجہاور سے اور کفار کے ساتھ اور۔

[١١] قـولـه صلى الله عليه وسلم:" لكل نبي دعوةٌ مستجابةٌ، فتعجَّل كل نبي دعوتَه، وإني اختبأتُ دعوتي شفاعةً لأمتى إلى يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتى، لايشرك بالله شيئًا"

أقول: لـلأنبياء عليهم السلام دعوات كثيرة مستجابة، وكذا استُجيب لنبينا صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، لكن لكل نبي دعوةٌ واحدةٌ منبجسةٌ من الرحمة التي هي مبدأً نبوته: فإنها إن آمنوا كانت بركاتٍ عليهم،وانبجسَ في قلب النبي أن يَدْعُوَ لهم، وإن أعرضوا

صارت نقماتٍ عليهم، وانبجس في قلبه أن يدعو عليهم، واستشعر نبينا صلى الله عليه وسلم أن أعـظـمَ مـقـاصـدِ بـعثته أن يكون شفيعًا للناس، واسطةً لنزول رحمةٍ خاصة يوم الحشر، فاختبأ دعوته العظمى المنبجسة من أصل نبوته لذلك اليوم.

[١٢] قوله صلى الله عليه وسلم: " اللهم إني اتخذت عندك عهدًا" إلخ.

أقول: اقتضت رحمتُه عليه الصلاة والسلام بأمته، وحَدْبُه عليهم: أن يُقَدِّمَ عند الله عهدًا،

ويـمثِّل في حـظيرة القدس همتَه، لايزال يصدر منها أحكامُها؛ وذلك: أن يعتبر في قومه همتَه الضمنية المكنونة، لا الهمةَ البارزةَ.

وذلك: لأن قصدَه في تعزير المسلمين قولًا أو فعلًا: إقامةُ الدين الذي ارتضى الله لهم

فيهم، وأن يستقيموا، ويذهب عنهم اعوجاجُهم؛ وقصدَه في التغليظ على المقضيّ عليهم

بالكفر: موافقةُ الحق في غضبه على هؤ لاء، فاختلف المشرعان، وإن اتحدت الصورة.

ترجمہ: (۱۱) میں کہتا ہوں: انبیاعلیہم السلام کے لئے بہت مقبول دعائیں ہیں۔اوراسی طرح ہمارے نبی طِالْتِفَائِيمُ کی

بھی بہت سے مقامات میں دعا ئیں قبول کی گئی ہیں۔مگر ہر نبی کے لئے ایک دعا ہے جواس رحمت سے جاری ہونے والی

ہے جو کہ وہ اس کی نبوت کا مبدأ ہے ( لیعنی جورحمت: بعثت کا باعث ہے اسی نے بیدعا عنایت فر مائی ہے، اسی کواویر''نبوت

کے تعلق''سے کہا گیا ہے ) پس بیٹک واقعہ یہ ہے کہا گروہ ایمان لے آئیں تو وہ دعاان پر برکتیں ہوگی اور نبی کے دل میں داعیہ پیدا ہوگا کہ وہ ان کے لئے دعائیں کرے۔اوراگر وہ روگر دانی کریں تو وہ دعاان کے حق میں عذاب الٰہی ہوجائے

گی۔اور نبی کے دل میں نقاضا پیدا ہوگا کہ وہ ان کے لئے بددعا کرے۔اور ہمارے نبی ﷺ مِنْ فیصوں کیا کہ آ یگی بعثت کا بڑامقصد ہیں ہے کہ آپ لوگوں کے لئے 🖍 رشی بنیں ۔اور قیامت کے دن رحمت ِ خاصہ کے نزول کے لئے واسطہ

بنیں ۔ پس آ پٹ نے اپنی وہ بڑی دعاچھیالی جوآ پ کی نبوت کی جڑ سے اس دن کے لئے جاری ہونے والی ہے لینی جود عا

آپ کونبوت کے تعلق سے عنایت فرمائی گئی ہے۔

(۱۲) میں کہتا ہوں: اپنی امت پر آپ ﷺ کیمہر بانی اور آپ کی ان پر شفقت چاہتی ہے کہ پیشتر سے آپ اللہ پاک سے وعدہ لے لیں۔اور بارگاہ مقدس میں اپنی توجہ تام متمثل (پائی جانے والی) کردیں،جس سے اس کے احکام

برابرصا درہوتے رہیں۔اوروہ (وعدہ کرالینا) یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قوم (امت) میں آپ کی ظمنی (مشمول) مکنون توجهتام كااعتباركرين، نه كهظا هرى توجه كا ـ

اوروہ بات (لیعن شمنی مکنون توجہ کا اعتبار کرنا) بایں وجہ ہے کہ مسلمانوں کوقول یافعل سے سزادینے سے آپ کا ارادہ اس دین کو بریا کرنے (روبعمل لانے) کا ہے جس کواللہ نے لوگوں کے لئے پیند کیا ہے۔اور پیمقصد ہے کہ لوگ درست

ہوجائیں اوران کی بھی دور ہوجائے ۔۔۔ اوران لوگوں پرجن کے تفر کا فیصلہ کردیا گیا ( یعنی جن کے دلوں پرمہر کردی گی ) آپ کا ارادہ ختی کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ہمنوائی ہے،ان پراللہ کے غضبنا ک ہونے میں لیس گھاٹیں مختلف ہو کئیں، گوصورت متحدہے۔

# ساتوان ذكر: توكل

# سا تواں ذکر: تو کل ہے یعنی وہ اذ کارجن میں تو کل کی تعلیم ہے۔تو کل کے معنی ہیں:اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔اوراس

کی روح ہے: اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تام: اس اعتقاد سے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ بندہ خود کچھ بھی نہیں کرسکتا۔انسان کے تمام معاملات پرمکمل غلبہانہی کو حاصل ہے۔انہی کی تدبیر کارگر ہے۔ باقی تمام تدابیر مقہور ہیں۔لیعنی دنیاؤ آخرت میں جو نکلیف یاراحت خداکسی کو پہنچا ناچاہے: نہکوئی مقابلہ کر کےاس کوروک سکتا ہے، نہاس کے

غلبہ واقتدار کے پنیجے سے نکل کر بھاگ سکتا ہے۔ وہی پوری طرح خبر دار ہیں کہ کس بندے کے کیا حالات ہیں ، اور اُن

فائدہ: توکل کا پیمطلب نہیں ہے کہ ظاہری اسباب اختیار نہ کرے۔ صیحے توکل بیرہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد

اعتماداللّٰد کی ذات پرکرے۔کام کا انجام اُن پر چھوڑ دے۔اورغیب سے جو کچھ ظاہر ہواس پرمطمئن رہے۔حدیث میں ہے کہ

ایک بدوی نے آپ سے سوال کیا: میں اینے اونٹ کی ٹا نگ ران ملا کر،رستی سے باندھ کرتو کل کروں یا یونہی چھوڑ دوں اوراللہ پر

بهبلا ذكر: لاحول و لاقوة إلا بالله العلى العظيم: كيجه قوت وطافت نهيس، ممرالله كي مرد سے جو بلنداور عظمت والے

ہیں۔ حدیث شریف میں اس کلمہ کی فضیلت بیآ ئی ہے کہ وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے(مشکوۃ حدیث

۲۳۱۹) یعنی پیکلمہ بڑی قدرو قیمت والا ہے۔ یہ جنت کے جواہرات میں سے ایک جوہر ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعہ اللہ کی

ووسرا ذكر: جهادين رسول الله صِالْيَا يَا مُرت عاكيا كرت تص اللهم!أنت عَضُدِى ونصيرى، بِكَ أَحُولُ، وَبِكَ

أَصُوْلُ، وبك أُفّاتِل:اللّٰي! آپ ہی میراباز وہیں اورمیرے مددگار ہیں۔ آپ ہی کی مدد سے حیلہ کرتا ہوں اور آپ ہی

مدد سے حملہ کرتا ہوں ،اورآ پ ہی کی مدد سے ( دشمنان دین سے ) جنگ کرتا ہوں ( مشکوۃ حدیث ۲۴۴۰ )اور دیگروہ اذ کار

تيسرا ذكر: هُري مَنكني يرية ذكر مقرركيا كياتي: بسم الله! توكلتُ على الله! الاحول والقوة إلا بالله: بنام

چوتھاذ کر:رسول الله ﷺ نے اپنی ایک صاحب زادی کویی ذکر تلقین فرمایا کہ وہ کم میں کہا کریں: سبے ان الله

وبحمده، ولاقوة إلا بالله، ماشاء الله كان، وما لم يَشَأُ لم يكن، أَعْلَمُ أن الله على كل شيئ قدير، وأن الله قد

أحياط بىكىل شيبى علمًا (الله ياك ہيں اورايني خوبيوں كے ساتھ ہيں۔اور كچھ قوت نہيں مگر الله كي مرد سے۔جواللہ نے

عام ہوااور جونہ عام انتہ ہوا۔ میں جانتی ہوں بعنی اعتقادر کھتی ہوں کہ اللہ تعالی ہرچیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں اور میں

یہ بھی جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کوعلم میں گھیر رکھاہے) جو نے کھیات کہہ لے وہ شام تک اور شام کو کہے تو کھ

خدا!الله يربھروسه كياميں نے! كچھطافت وقوت نہيں مگرالله كى استعانت سے (مشكوة حديث٢٢٣٣)

عظیم معرفت حاصل ہوتی ہے۔ان کی قدرتِ کا ملہ کا اوراپنی در ماندگی کا ایقان حاصل ہوتا ہے، جوثبوتی معرفت ہے۔

بجروسه كرول؟ آيَّ في مايا: إغقِلْهَا وتَوَحَّلْ: ثانك بانده پجرالله يربحروسه كر (ترمذي عن انس، كنز العمال حديث ٥٦٨٥)

تو كل والے اذ كار: رسول الله ﷺ نے چنداذ كارمقرر فرمائے ہيں، جن ميں تو كل كى تعليم ہے:

ومغلوب بین ـ سورة الانعام آیت ٨ امین غور كرنے سے به بات مفهوم هوتی ہے۔ ارشاد ہے: ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ

وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴾ ترجمه: اورالله تعالى بى اينے بندول برغالب بي اوروه برسى حكمت والے يورى خبرر كھنے والے

کے حالات کے مناسب کس قتم کی کاروائی قرین حکمت ہوگی (فوائدعثانی)

جواسی انداز پر دار دہوئے ہیں۔

#### تك بلاؤل مع محفوظ رہتا ہے (مشكوة حديث ٢٣٩٣)

ومنها : التوكل: وروحُـه: تـوجـهُ الـنـفس إلى الله بوجه الاعتمادِ عليه، ورؤيةِ التدبير منه، ومشاهدة الناس مقهورين في تدبيره، وهو مَشْهَدُ قولِه تعالى: ﴿ وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة ﴾

وقد سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أذكاراً:

منها: " لاحولَ ولاقوة إلا بالله العليّ العظيم" وفيه: " أنه كنز من كنوز الجنة" و ذلك: لأنه يُعِدُّ النفس لمعرفة جليلة.

ومنه: قوله صلى الله عليه وسلم: "بك أصول، وبك أُحُول، وماورد على هذا الأسلوب. و منه: قوله عليه الصلاةو السلام: " توكلت على الله" وقوله عليه الصلاة و السلام: " أَعْلَمُ أَن

الله على كل شيئ قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيئ علما "ونحو ذلك. تر جمہ:اوراذ کارمیں ہے:تو کل ہے۔اوراس کی روح:نفس کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے،ان پراعتا دکرنے اور ان کی طرف سے تدبیر دیکھنے اور لوگوں کواللہ کی تدبیر کے سامنے مغلوب مشاہدہ کرنے کی جہت سے۔اوروہ مقام غور ہے

ارشاد باری تعالی:''اوروه غالب ہیں اپنے بندوں پراوروہ نگہبان فر 🗢 جھیجتے ہیں'' کا (یعنی اس آیت میں غور کیا جائے تو تو کل کامفہوم نکلتا ہے )اورتو کل میں رسول الله ﷺ نے چنداذ کارمسنون کئے ہیں۔الی آخرہ۔ ملحوظہ: مٰدکورہ آیت سورۃ الانعام کی آیت ۲۱ ہے۔ یہ آیت اس موقع کے مناسب نہیں ۔اس موقع کی آیت ۱۸ ہے جواویر شرح میں لکھی گئی ہے۔

فائدہ:مَشْهَد:تصوف کی اصطلاح ہے۔غورکرنے سے جو بات ذہن میں آتی ہے،اسی طرح آیات کے معانی میں غور کرنے سے جو بات مفہوم ہوتی ہے وہ مشہد کہلاتی ہے (ما کم بی جمة الله)

### آ گھواں ذکر:استغفار

آ ٹھوال ذکر:استغفار ہے۔استغفار کے معنی ہیں تو بہ کرنا یعنی اپنے گناہوں اورقصوروں کی معافی مانگنا اور بخشش طلب کرنا۔شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ فر ماتے ہیں : استغفار کی حقیقت اور اس کی روح یہ ہے کہ آ دمی اپنے ان گناہوں کو سوچے جنھوں نے اس کے نفس کو گھیرر کھا ہے یعنی اس کومیلا اور گندہ کرر کھا ہے۔اورا سبابِ مغفرت اختیار کر کے نفس کو ان گناہوں سے یاک کرے۔اسباب مغفرت: مثلاً مددِروحانی اور فیض ملکوتی۔جن کابیان آ گے آرہاہے۔

اسباب مغفّرت: تین ہیں: بہترین عمل فیض ملکوتی اور مددروحانی تفصیل درج ذیل ہے:

یہلاسبب \_\_\_بہترین نیک عمل \_\_ آ دمی کوئی ایسا نیک عمل کرے کہ رحمت حِق اس کے شامل حال ہوجائے ،

اور ملائکہاس کے مل سے خوش ہوکراس کے لئے دعا گو بن جائیں تو اس کی خطائیں خود بخو دمعاف ہوجاتی ہیں۔جیسے

کفرونفاق سے تو بہ کرنا اورمخلص مؤمنین کے زُمرہ میں شامل ہونا ایبا نیک عمل ہے کہ اس سے سابقہ تمام گناہ معاف

ہوجاتے ہیں اور سورۃ المؤمن آیت سات میں ایمان لانے والوں کے لئے ملاً اعلی کے استغفار کا تذکرہ ہے۔

یا آ دمی کوئی ایسانیک عمل کرے کہ اللہ تعالی انتظام عالم میں جو پچھ چاہتے ہیں اس کی تعمیل ہو۔ یعنی بندہ اللہ کے کا زمیں

آلئکار بن جائے۔ایسے کام بہت ہیں۔مثلاً: (۱)وہ کام جوعام لوگوں کے لئے بے حدمفید ہیں، جیسے جہاد میں 🗗 دت: ایسا

عمل ہے کہاس سے حقوق العباد کے علاوہ تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں (۲) کسی مختاج کی حاجت روائی ، جیسے مجاہد کی اعانت ،

تنگ دست مقروض کی رعایت حتی که پیاس سے جاں بلب کتے کو یانی بلانے سے ایک بدکارعورت کومعاف کر دیا گیا تھا۔ دوسراسبب <u>شفی</u>ض مِلکوتی ہے آ دمی فر<sub>ہ</sub> صفت بن جائے۔اینے احوال میں ملائکہ کی مشابہت اختیار کرے۔

ملکوتی انوار سے بہرہ ورہو۔اپنی بہیمیت کو ذرالگام دے،اس کی تیزی توڑےاوراس کےشر سے محفوظ ہوجائے۔لیتن

زندگی کا دھارا موڑ دےاور یا کیزہ زندگی اختیار کرے تو بھی گنا ہوں پرقلم عفو پھیر دیا جا تا ہے جیسے بچ مقبول سے تمام سابقہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں، کیونکہ ایسے جج سے زندگی کارخ بدل جاتا ہے۔

تیسراسیب — مددروحانی — جب گنهگار بنده ندامت کے آنسو بہاتا ہے۔اورکوتا ہی کے احساس کے ساتھ

اللّٰدتعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔اوروہ اس یقین سے معافی طلب کرتا ہے کہ رب کریم ضرورنظر کرم فرمائیں گے تولطف کی بارش ہونے میں دیرنہیں گئی۔متفق علیہ روایت ہے:'' اللہ کے ایک بندے نے گناہ کیا۔ پھر مہتجی ہوا: اے میرے

یروردگار! مجھ سے گناہ ہوگیا، مجھےمعاف فرما۔تواللّٰہ تعالیٰ ( ملائکہ سے ) فرماتے ہیں:میرابندہ جانتا ہے کہاس کا کوئی مالک ہے جو گنا ہوں پر بکڑتا بھی ہے،اورمعاف بھی کرتا ہے( ''!) میں نے اپنے بندے کا گناہ بخش دیااوراس کومعاف کر دیا''(

مشکوۃ حدیث ۲۳۳۳)غرض جب بندہ توبہ میں بیرمد دِروحانی استعال کرنا ہے تواس کے گناہ یاش یاش ہوجاتے ہیں۔

استغفار کے جامع ترین کلمات: درج ذیل ہیں:

بِهِلا استنفقار: نِي سِلينيايَامُ السطرح دعافر ما ياكرتے تھے: اللّٰہم! اغْفِرْ لَى خَطِيْئَتِنَى وَجَهْلِنَى، وإِسْرَافِي في أمرى، وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفرلي جدِّي وَهَزْلِيْ وَخَطَئِيْ وعَمْدِيْ، وكلُّ ذلك عندي، اللهم اغفرلي ما قَدَّمْتُ

وما أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعلمُ به منى، أنت المقدِّم وأنت المؤخِّرُ، وأنت على كل شيئ

قدیو :اےاللہ!میرے لئےمعاف فرما ئیں میری خطااورمیری نادانی اورمیرااپیے معاملہ میں حدسے تجاوز کرنا،اورمیرےوہ

قصور جن کوآپ مجھے سے زیادہ جانتے ہیں۔اےاللہ! میرے لئے معاف فر مائیں وہ گناہ جومیں نے آگے بھیجے ہیں اوروہ

گناہ جومیں نے پیچھےر کھے ہیں یعنی آئندہ کرونگا۔اوروہ گناہ جومیں نے چیکے سے کئے ہیں اوروہ گناہ جومیں نے علانیہ کئے

ہیں،اوروہ گناہ جن کوآپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔آپ ہی آگے کرنے والے ہیںاورآپ ہی پیچھے کرنے والے ہیں اور

أنتَ ربى، لا إلّه إلا أنت، خَلَقْتَنِي وأنا عبدُك، وأنا على عهدِك ووَعُدِكَ ما استطعتُ، أعوذ بك من شر ما صَنَعْتُ

أَبُوْءُ لك بنعمتك عليَّ، وأَبُوْءُ بذنبي، فاغفر لي، فإنه لايغفر الذنوبَ إلا أنت(اكالله! آپ، كيمير ررب بين،

آپ کے سواکوئی معبودنہیں،آپ نے مجھے پیدا کیا اور میں آپ کا ہندہ ہوں۔اور میں آپ کے ساتھ کئے ہوئے پیان پراور

آپ کے ساتھ کئے ہوئے وعدے پر قائم ہوں، جہاں تک میرے بس میں ہے۔ میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں ان کا موں کے

شرہے جومیں نے کئے ہیں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے،اور میں اقرار کرتا ہوں اپنے گناہ کا،

پس مجھے معاف فرمادیں، کیونکہ آپ کے سوا گنا ہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں) رسول الله سِلانِ الله سِلانِ آئے فرمایا:''جو بندہ یقین کے

ساتھ دن کے کسی حصہ میں پیکلمات کہے اور اُسی دن اس کوموت آگئی تو وہ بلا 🗗 جنت میں جائے گا۔اور جورات کے کسی

استغفار سے دل کا ابر چھٹتا ہے!

حديث ـــــــ رسول الله سِلانْهَائِيمُ نے فرمایا: '' بيشک ميرے دل پر ابرآ جاتا ہے، اور ميں دن ميں سومر تبها ستغفار

کہلی بات: دل کا حال ہمیشہ کیساں نہیں رہتا۔وہ احوالِ متواردہ سے متأثر ہوتا ہے۔وہ بھی حالت علو (بلندی ) میں

ہوتا ہے تو تبھی حالت نزول(پستی) میں۔اول ملکیت کا فیض ہے اور ثانی تہیمیت کا غَین (گھرا ہوااہر)مسلم شریف

(کتاب التوبہ ۲۱:۱۷) میں حضرت حظلہ اُ ) ی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کے بہ جب مجلس نبوی میں ہوتے تھے تو حال

اور ہوتا تھا،اور جب وہاں سے نکل کراز واج واولا داور جا ئداد سے اختلاط ہوتا تھا تو دل کی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی تھی۔

دوسری بات: نبی طِلاَیْ اِیَّا اِللَّهِ مَامور سے کہ خودکو عام لوگوں کے ساتھ روکیں یعنی فریضہ نبوت کی ادائیگی کے لئے عوام

سے اختلاط اور میل جول ضروری تھا۔ سورۃ الکہف آیت ۲۸ میں ہے: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِیْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ ﴾

حصه میں پیکلمات کہے اوراسی رات وہ چل بساتو وہ بلا 🗗 جنت میں جائے گا'' (رواہ ابنجاری،مشکوۃ حدیث ۲۳۳۵)

تشریح: قلب نبوت پر جوابرآتا تھااس کی حقیقت سمجھنے کے لئے چار باتیں جاننی ضروری ہیں:

دوسرااستغفار: رسول الله صِلانياتِيم نياكم كم إلا الستغفار سب سے برااستغفار) كہا ہے۔اوروه يہ ہے: اللهم

آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں (مشکوۃ حدیث۲۴۸۲)

كرتا مول " (رواه مسلم ، مشكوة حديث ٢٣٢٨)

یمی حالت ِعلوا ورحالت ِنزول ہے۔

الآیة لیعنی آپ خودکوان لوگوں کے ساتھ مقیدر کھیں ج**ک**وشام اپنے رب کو پکارتے ہیں الی آخرہ۔ تنیسری بات:عام لوگوں کے ساتھ اختلاط محض حالت ِعلومیں مفیرنہیں، کچھ نزول بھی ضروری ہے۔ورنہ لوگ آپ ّ

سے کما حقداستفادہ نہیں کرسکیں گے۔ کتاب میں ملکیت و بہیمیت کی امتزاجی کیفیت سے یہی حالت مراد ہے۔

چوکھی بات: تشریع احکام کے لئے بشری احوال کی واقفیت ضروری ہے۔مثلاً: کھانا پینا، بھوک پیاس، نکاح جماع،

بیع شراء وغیرہ کی معرفت ضروری ہے۔اوریہ واقفیت محض عقلی نہیں ہونی جا ہے ، بلکہ فطری ہونی چاہیے ۔ کیونکہ انبیاء پچھ

احکام ذوق ووجدان سے مقرر کرتے ہیں مجھن قیاس وتخیین سے مقرزنہیں کرتے۔اوربشری احوال کا چکھنااور جاننا بحالت علوممکن نہیں۔اسی وجہ سے ملائکہ بشری احوال کا کما حقہ ادرا کے نہیں کر سکتے ۔اس کے لئے نہیمیت کا امتزاج یعنی کچھزول

ابشاه صاحب قدس سره کی بات پیش کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں:

اس ابر کی حقیقت: بیہ ہے کہ نبی ﷺ مامور تھے کہ ملکیت اور بھیمیت کے درمیان ملی جلی کیفیت کے ساتھ خودکو عام

لوگوں کے ساتھ روکیں بعنی ان کے ساتھ میل جول رکھیں۔ تا کہآ پ قیاس تخیین سے نہیں، بلکہ ذوق ووجدان سے جو

احکام مشروع کریں ان میں آپ لوگوں کے لئے پیشوا ہوں لینی وہ احوال آپ کے لئےصرف فہمیدہ نہ ہوں بلکہ چشیدہ

بھی ہوں اور علی وجہالبصیرت ان کے احکام مقرر کریں۔اوراس ہیئت ِامتزاجیہ کے لئے ابرلازم ہے یعنی جب حالت ِعلو

کے ساتھ حالت ِنزول بھی ملے گی تو ضرور قلب نبوت بشری احوال کی طرف بھی ملتفت ہوگا۔ یہی دل کا ابر (یردہ ) ہے۔ اوروہ استغفار سے چھتا ہے،اس لئے آپ بکثر ت استغفار کیا کرتے تھے۔ بس محسنین (ساللین، نیکوکاروں) کو بھی

غفلت کاپردہ ہٹانے کے لئے بکثرت استغفار کرنا جا ہے۔

ومنها : الاستغفار، وروحه: ملاحظةُ ذنوبِه التي أحاطت بنفسه، ونَفْضُها عنها بمدد روحاني وفيض ملكي، وله أسباب: منها: شمول رحمة الله إياه بعمل يَصْرِفُ إليه دعوات الملا الأعلى، أو يكون هو فيه جارحة

من جوارح التدبير الإلهي في إظهارنافعة للجمهور أو سدِّ خَلَّةٍ للمحتاج، أو ما يُضاهي ذلك. ومنها : التشبه بالملائكة في هيئتهم، ولمعانِ أنوار الملكية، وخمود شرور البهيمية،

باضمحلال أجزائها، وكسر سورتها.

ومنها: التطلع إلى الجبروت، ومعرفةُ الحق، واليقينُ به، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "قال الله تعالى: أَعَلِمَ عبدى أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ به؟ غفرت لعبدى" فإذا استعمل العبد هذه الإمداد الروحانية في نَفُضِ ذنوبه عن نفسه اضمحلت عنها.

#### ومن أجمع صيغ الاستغفار:

جِدِّي وهزلي، وخَطَئِي وعمدي، وكلُّ ذلك عندي، اللهم اغفرلي ما قدمت وماأخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدِّم وأنت المؤخِّر، وأنت على كل شيئ قدير.

[١] اللهم اغفرلي خطيئتي، وجهلي، وإسرافي في أمرى، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفرلي

[٢] وسيد الاستغفار:" اللهم أنت ربي ، لا إله إلاأنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدِك ما استطعتُ، أعوذ بك من شر ماصنعتُ، أبوءُ لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي،

فاغفرلي، فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت" قال صلى الله عليه وسلم:" إنه لَيُغان على قلبي، وإنى لأستغفر الله تعالى في اليوم مائة مرة" أقول: حقيقة هذا الغَين: أنه صلى الله عليه وسلم مأمور أن يَصْبِرَ نفسَه مع عامة المؤمنين

في هيئةٍ امتـزاجيةٍ بين الملكية والبهيمية، ليكون قدوةً للناس فيما يَسُنُّ لهم على وجه الذوق والوجدان، دون القياس والتخمين، وكان من لوازمها الغَيْنُ، والله أعلم.

تر جمہ:اوراذ کارمیں سےاستغفار ہے۔اوراس کی روح:اینے گناہوں کو پیش نظر لا ناہے، جنھوں نے اس کے نفس کو گھیررکھاہے۔اوران گناہوں کونفس سے جھاڑ نا ہےروحانی مدداورملکوتی فیض کے ذریعہ۔۔۔۔اورنفض (جھاڑنے)کے

لئے اسباب ہیں: از انجملہ: کسی عمل کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا بندے کوشامل ہونا ہے۔ پیھیرتا ہے وہ عمل بندے کی طرف ملاً اعلی کی دعا وَں کو — یا بندہ اس عمل میں انتظام الٰہی کے اعضاء میں ہے کوئی عضو ہوتا ہے بینی وہ آلیکار ہوتا ہے کسی مفید

بات کوعام لوگوں کے لئے ظاہر کرنے میں یامحتاج کی کسی حاجت کو بند کرنے میں یاوہ کام جواس کے مشابہ ہیں ۔۔۔ اور

ازانجملہ: ملائکہ کی مشابہت اختیار کرنا ہے ان کی حالت میں ،اورملکوت کے انوار کے حیکنے میں ،اور بہیمیت کی برائیوں کے بجھنے میں، ہیمیت کے اجزاء کو صلحل کرنے کے ذریعہ اوراس کی تیزی کوتوڑنے کے ذریعہ — اوراز انجملہ: جبروت (الله

تعالی) کی طرف جھانکنا ہے۔اوراللہ کی معرفت اوراللہ کا یقین ہے (عطف تفسیری ہے، دونوں جملوں کا مطلب ایک

ہے )اوروہ آنخضرت ﷺ کاارشاد ہے:........پس جب بندہ اپنے نفس ہےاپنے گنا ہوں کوجھاڑنے میں بیروحانی امداداستعال کرتا ہےتو وہ ذنو بنفس سے پاش پاش ہوجاتے ہیں۔

اوراستغفار کے جامع ترین کلمات میں ہے: (پھر دواستغفار ہیں۔جن کا ترجمہ گذر چکا )

آنخضرت ﷺ نے ارشادفر مایا:'' بیشک شان بہ ہے کہ میرے دل پرابرآ جاتا ہے اور بیشک میں دن میں سوبار

الله تعالى سے جنشش حيا ہتا ہوں'' میں کہتا ہوں:اس ابر کی حقیقت بیہ ہے کہ نبی صِلانہ ﷺ مامور ہیں کہ خود کوروکیس عام لوگوں کے ساتھ: ملکیت و بہیمیت

ذوق ووجدان کی جہت ہے، نہ کہ قیاس تخمین کی جہت ہے۔اوراس ہیئت ِامتزاجیہ کےلوازم میں سےابر ہے۔ باقی اللہ

زنگ اورمیل ۔عام لوگوں کا ذہن اس لفظ کی طرف چلا گیا ہے،اس لئے حدیث ان کے لئے مشکل ہوگئی ہے۔اور غین کا

فعل عربی میں مجہول آتا ہے، مگرار دومیں معروف سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے: أُغِیْن علی قلبہ اور غِیْنَ علی

نواں ذکر:اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنا

ہرنوع میں کچھ چیزیںاللد کی تجلیات کا مور دہوتی ہیں،اس وجہ سے وہ متبرک ہوجاتی ہیں۔ جیسےانسانوں میں انبیاءاور

زمین میں کعبہ۔اسی طرح الفاظ کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کےوہ نام بابر کت ہیں جوغیب کے ترجمان حضرات انبیائے کرام

علیہم السلام کے ذریعیہ نازل کئے گئے ہیں ،اور جوملاً اعلی میں مروّج ہیں۔ پس جب بندہ ان ناموں کی طرف متوجہ ہوتا

اللّٰدے نام یا در کھنے کی فضیلت کی وجہ

تشريح: الله تعالى كے ننانو بنام يا در كھنے كى فضيلت دخولِ جنت ہے، اوراس كے تين اسباب ہيں:

حديث \_\_\_\_رسول الله ﷺ نے ارشاد فر مایا: 'الله تعالیٰ کے ننا نوے، ایک کم سو، نام ہیں، جوان کو یا در کھے گا

پہلاسبب: ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ملہ حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جوصفات اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کی

دوسراسبب: بينام الله تعالى كوبے حديبند ہيں، كيونكه بيربابركت ہيں اور عالم قُدس ميں ان كوقبوليت كامقام خاص

جانی حیا ہئیں،اورجن چیزوں کی ان کی ذات سے نفی کی جانی حیاہئے:ان ننا نو بے ناموں میں وہ سب کچھآ گیا ہے۔ پس

نوال ذکر:اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنا ہے۔اوراللہ کے ناموں میں برکت اس وجہ سے ہے کہمخلوقات کی

قلبه:اس كےدل ير يرده آگيا غرض: زنگ اورميل توشان نبوت كے خلاف ہے، مگر حجاب ميں كوئى قباحت نہيں \_

تصحیح: فی هیئتهم مطبوعہ میں فی هیئاتهم تفاتیج مخطوطہ کرا چی سے کی ہے۔

فاكده: غَيْن اورغَيْم تقريباً مترادف بين دونول كمعنى بين: ابر ايك اورلفظ رَيْن ہے جس كمعنى بين:

تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

ہے تو وہ اللہ کی رحمت کو قریب یا تاہے۔

جنت میں جائے گا''(مشکوة حدیث ۲۲۸۷)

پینانو بنا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ممل نصاب ہیں۔

کے درمیان امتزاجی حالت میں، تا کہ آپ لوگوں کے لئے پیشوا ہوں ان با توں میں جو آپ مقرر کریں لوگوں کے لئے

بے پناہ رحمت کی طرف ہو۔

حاصل ہے۔ تیسراسبب: بینام بارگاہ بے نہایت کی ترجمانی کرتے ہیں،اس لئے اجرعظیم کے مستحق ہیں۔جب بندے کے نامہُ اعمال میںان ناموں کی صورت گھبرتی ہے یعنی وہ بندے کامقبول عمل قرار پاتے ہیں تو ضروری ہے کہان کی پہنائی

## اسم اعظم کی اہمیت کی وجہ

اللّٰد تعالیٰ کے پچھ نام اہم ترین نام ہیں جو' اسم اعظم'' کہلاتے ہیں۔حدیث شریف میں ہے کہا گران کے ذریعہ مانگا جائے تواللّٰد تعالیٰ مرادیوری فرماتے ہیں۔اورا گران کے ذریعہاللّٰد تعالیٰ کو یکاراجائے تو وہ جواب دیتے ہیں۔ بیوہ نام ہیں جواللہ تعالیٰ کی جامع ترین تجلیات کی تر جمانی کرتے ہیں۔اوروہ نام ملاَ اعلی کے درمیان بکٹرت مروّج ہیں۔اورغیب کے

تر جمان حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰ ۃ والسلام کی زبانوں پر ہرز مانہ میں چڑھے رہے ہیں ۔اوران ناموں میں سے ہرنام

میں عالم بالا میں اللّٰہ کی مخصوص بتلی جلوہ فر ماہے۔اور پہلے (رحمۃ الله٣٢٢٣ میں) زید شاعر کا تب ( محرّر ) کی مثال گذر چکی ہے۔ بیزید کے دوکمال ہیں اوران دونوں کی صورتیں علحد ہ علحدہ ہیں،اسی طرح اللّٰد تعالٰی کے ہرنام پاک کی صورت علحدہ

ہےاوروہ علحدہ بخل کی جلوہ گاہ ہے۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم صراحت کے ساتھ متعین نہیں کیا گیا۔ کسی درجہ میں اس کو بہم رکھا گیا ہے۔ جیسے شب قدر کواور جمعہ کی ساعت ِمرجوّہ کو مہم رکھا گیا ہے۔احادیث سے پینہ چلتا ہے کہ درج ذیل نام اسم اعظم ہو سکتے ہیں:

حديث \_\_\_رسول الله صَلِيْنَيَايَا مِنْ اللهُ عَلَيْ مِنْ اللهُ الله

لا إلَّه إلا أنتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد تو آ يُّ نِهْ مايا: "اس بندے نے الله سےاس کےاس اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا کی ہے جس کے ذریعہ ما نگا جائے تو وہ دیتا ہے،اور پکارا جائے تو وہ جواب دیتا

ہے'(مشکوۃ حدیث۲۲۸۹)

حديث ـــايك دوسر عصاحب كورسول الله صلينية يم في اسطرح دعا كرت >: اللهم إنى أسألك بأن لك الحمدُ، لا إله إلا أنت الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ، بديعُ السماوات والأرض، ياذا الجلال والإكرام، ياحَيُّ يا قيوم

أسألك توآب الناكراس بندے نے اس اسم اعظم كوسلدسد دعاكى ہے كداس كذر بعد ما نگاجائے تووہ ديتے ہیں اور پکارا جائے تووہ جواب دیتے ہیں (مشکوۃ حدیث ۲۲۹)

حديث \_\_\_رسول الله صِلاَيْهِ يَعَامِ فِي مايا: "الله كااسم اعظم ان دوآيوں ميں ہے: ﴿ وَإِلَّهُ كُمْ إِلَّهُ وَّاحَدٌ، لا إِلَّهُ إِلَّا هُـوَ الرَّحْمٰنُ الرحيم﴾ (سورة البقره آيت١٦٣) اور دوسرى سوره آل عمران كي ابتدائي آيت: الَّهُ اللهُ لا إلّه إلا هو

#### الحي القيوم ہے(مشکوۃ حدیث۲۲۹۲)

ومنها: التبرك باسم الله تعالى: وَسِرُّه: أن الحق له تَدَلِّ في كل نَشْأَةٍ، ومن تدلّيه في النشأة الحرفيةِ: الأسماءُ الإلهية، النازلةُ على ألسنةِ التَرَاجِمَة، والمتداولةُ في الملأ الأعلى، فإذا توجُّه العبدُ إليه وجد رحمة الله قريبةً.

• قال صلى الله عليه وسلم: "إن لله تسعةً وتسعين اسماً مائةً إلا وحدًا، من أحصاها دخل الجنة" أقول: من أسباب هذا الفضل: أنها نصابٌ صالحٌ لمعرفة ما يُثْبَتُ للحق، ويُسْلَبُ عنه، وأن

لها بركةً وتمكنًا في حظيرة القدس، وأن صورتَها إذا استقرَّت في صحيفةِ عمله وجب أن يكون انفساحها إلى رحمة عظيمة.

و اعلم: أن الاسم الأعظم الذي إذا سُئل به أعطى، وإذا دُعي به أجاب: هو الاسم الذي يدل على أُجْمَع تَدَلِّ من تدليات الحق، والذي تداوله الملا الأعلى أكثرَ تداول، ونطقت به التراجِ مَةُ في كل عصر؛ وقد ذكرنا أن زيدًا الشاعِرَ الكاتبَ له صورةُ أنه شاعر، وصورةُ أنه كاتب، وكذلك للحق تدلّيات في موطن من المثال.

وهذا المعنى يصدق: [الف] على:" أنتَ اللَّه، لا إلَّه إلا أنت الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحدً"

[ب] وعملى:" لك الحمد، لا إلَّه إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم"

[ج] ويصدق على أسماء تُضاهى ذلك.

کے لئے ہرعالم میں بخلی ہے۔اور عالم حروف میں اس کی مجلی میں سےا ءالہیہ ہیں۔جومتر جمین کی معرفت نازل ہوئے ہیں،اور جوملاً اعلی میں متداول ہیں۔ پس جب بندہ اللہ کے نام کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کونز دیک یا تا ہے۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا:''اللہ تعالی کے ننانوے نام ہیں،ایک کم سو، جو نے ان کو یا در کھے گا جنت میں داخل ہوگا''میں کہتا ہوں:اس فضیلت ( دخول جنت ) کے اسباب میں سے:(۱) یہ ہے کہ وہ ننا نوے نام کافی مقدار ہیں اُن باتوں کو جاننے کے لئے جوحق تعالی کے لئے ثابت کی جاتی ہیں،اور جن کی حق تعالیٰ سے نفی کی جاتی ہے(۲)اور یہ بات

ترجمہ: اوراذ کار میں سے: اللہ کے ناموں سے برکت حاصل کرنا ہے۔ اوراس (برکت) کا رازیہ ہے کہ اللہ تعالی

ہے کہ ان ناموں کے لئے برکت اور مقام ومرتبہ ہے بارگاہِ مقدس میں (۳) اوریہ بات ہے کہ ان ناموں کی صورت جب بندے کے نامہُ اعمال میں گھہرتی ہے تو ضروری ہے کہاس کی کشادگی بڑی رحمت کی طرف ہو۔

اور جان لیں کہوہ اسم اعظم : جس کے ذریعہ طلب کیا جائے تو عنایت فر ماتے ہیں ۔اور جب اس کے ذریعہ یکارا

نگار) ہے۔اوراسی طرح عالم مثال میں کسی جگہ میں حق تعالیٰ کے لئے تجلیات ہیں۔

رحمة اللدالواسعة

جائے تو جواب دیتے: وہ وہ نام ہیں جوحق تعالیٰ کی تجلیات میں سے جامع ترین بچلی پر دلالت کرتے ہیں۔اوروہ نام ہیں جن کوملاً اعلی عام طور پر برتنے ہیں ۔اور جن کے ساتھ ہرز مانہ میں مترجمین کی زبانیں گویا ہوئی ہیں ۔اور ہم نے یہ بات ذ کر کی ہے کہ زید شاعر منتثی: اس کے لئے اس کی صورت ہے کہ وہ شاعر ہے،اوراس کی صورت ہے کہ وہ نشی (مضمون

اوربیمعنی (جامع ترین تجلیات پردلالت کرنا) صادق آتے ہیں: (الف) أنت الله إلخ پر (ب)اور لك البحمد النحرير ج)اوران نامول برصادق آتے ہیں جوان ناموں کے مشابہ ہیں۔

دسوال ذکر: درود شریف اوراس کی حکمتیں

دسوال ذکر: نبی ﷺ پر درود بھیجنا ہے۔ درود: فارسی کلمہ ہے۔اس کے لئے عربی لفظ' صلوٰ ق' ہے،جس کے معنیٰ

ہیں: غایتِ انعطاف یعنی آخری درجہ کا میلان ۔میلان بمحسوں بھی ہوتا ہے اور معقول ( فہمیدہ ) بھی ۔ جیسے عُلو ( بلندی )

اور فوقیت بمحسوں بھی ہوتی ہےاورمعقول بھی عرش پراللہ تعالیٰ کی فوقیت معنوی ہے،اور حیبت برزید کی فوقیت محسوس۔اسی طرح نماز میں بندے کا اللہ کی طرف میلان محسوس ہے۔رکوع ہواس کے پیکر ہائے محسوس ہیں۔اور درود شریف میں

میلان معنوی ہے۔ پھراس معنوی میلان کی بھی نوعیتیں مختلف ہیں ۔اللّٰد کا میلان: انعام واکرام اورالطاف واحسان ہے۔

ملائکہ کا:استعفاراورمؤمنین کا: دعا (تفصیل کے لئے دیکھیں التعلیق الصبیحا:۲۲۲)

نبي ﷺ يُرِدرود بيجنج كاحكم سورة الاحزاب آيت ٥٦ ميں بڑے مؤثر انداز ميں آيا ہے۔ارشاد ہے:'' بيشك الله تعالى

اوران کے فر 🍳 اِس نبی پر درود بھیجتے ہیں،اےایمان والو!تم بھی آپ پر درود جھیجو،اورخوب 🗲 مجھیجو' لعنی اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کا یہ د**2** رومعمول ہے، پس تم بھی اس کواپنامعمول بنالو۔اوراس محبوب ومبارک عمل میں شریک ہوجاؤ۔اوراحادیث

میں بھی درود شریف کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ ذیل میں دوروایتیں ذکر کی جاتی ہیں: حديث ـــــرسول الله سَلِحَقِيمٌ نے فرمايا: ''جومجھ پرايک مرتبه درود بھيجا ہے، الله تعالیٰ اس پردس مرتبه درود بھيجة

بن '(مشكوة حديث ٩٢١)

حدیث --رسول الله طِلانياتِيم نے فرمایا: ''قیامت کے دن مجھ سے قریب تروہ نے ہوگا جومجھ پرسب سے زیادہ

درود بهيجيا هوگا" (مشكوة حديث ٩٢٣)

تشريح: نبي صَالِعُلِيمَةً برصلوة وهم تصحيح مين تين عهمتين مين:

جھو ککے ضرور چلتے ہیں۔اوراللہ تعالی جے چاہتے ہیں ان سے بہرہ ورفر ماتے ہیں'( درمنثور۳۱۸:۳۰ و۲۵:۴۰) اوراللہ کی رحمت

نماز ۔ تفصیل رحمۃ اللّٰدا:۸۰۷–۱۲۷میں گذر چکی ہے۔کعبہ شریف:انوار وتجلیات کےاتر نے کی جگہاورز میں میں اللّٰد کے دین

کی امتیازی نشانی ہے،اس لئے اس کی تعظیم ضروری ہے۔اوراس کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہاس کے پاس پہنچا جائے لیعنی حج یا

عمرہ کیا جائے۔اوراس کے پاس ہاتھ پسا رکر دعائیں مانگی جائیں۔اس کے پاس ٹھہرا جائے بعنی اعتکاف وطواف کیا جائے

اور نبی ﷺ کی روح پاک کا ملا اعلی میں بزرگ ترین مقام ہے۔ آپ ٔزمین والوں پر جو دِالٰہی کے نزول کا واسطہ

ہیں،اس لئے آپ کی تعظیم بھی واجب ہے۔اور آپ کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ عظمت ومحبت کے ساتھ آپ کا ذکر کیا

جائے۔اللّٰد تعالیٰ ہے آپؓ کے حق میں دعا کی جائے۔اور آپؓ کی ذات سے اپنی ایمانی وابستگی اور وفاکیشی کا اظہار کیا

دوسری حکمت — درود شریف دین کوتریف سے بچاتا ہے — اس سے شرک کی جڑ کٹتی ہے۔ درود بھیجنے سے

یہ بات ذہن شیں ہوتی ہے کہ ¦ کا ئنات مِلانیٰقیکم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت وعنایت اور نظر کرم کے محتاج ہیں ۔اور محتاج ہستی

: بے نیاز ذات کی شریک و سہیم نہیں ہو سکتی تحریف ہی کے سدّ باب کے لئے بیٹکم دیا گیا ہے کہ قبراطہر کی زیارت ضرور کی

جائے مگراس زیارت کومیلا ٹھیلانہ بنایا جائے (مشکوۃ حدیث ۹۲۷) جس طرح یہودونصاری نے اپنے نبیوں کی قبروں کے

ساتھ (اور جاہل مسلمانوں نے اولیاء کی قبروں کے ساتھ ) بیہ معاملہ کرر کھا ہے۔ موسم حج کی طرح یعنی جس طرح سال میں

ایک مرتبہ کعبہ شریف کی زیارت کے لئے حج کیا جاتا ہے: یہود ونصاری اور جہلاء مسلمین نے بھی ان قبور کی زیارت کے

لئے عرس تجویز کرر کھے ہیں، جودین میں بگاڑ کا باعث ہیں،اس لئے مذکورہ ارشاد کے ذریعہ اور درود شریف کے ذریعہ اس

تیسری حکمت — روح نبوی سے استفادہ — کاملین کی ارواح اپنے جسموں سے جدا ہونے کے بعد یعنی موت

کے بعدروکی ہوئی موج کی طرح ہوجاتی ہیں۔ابان میں جدیدارادہ اور عارضی داعیہ کوئی تحریک پیدانہیں کرتا یعنی جس

طرح یانی کی موج کوکوئی پہاڑ وغیرہ روک دیتو اس کاتموّ ج ختم ہوجا تا ہے،اسی طرح موت کے بعد کاملین کی ارواح

مشاہدہ حق میں مشغول ہوجاتی ہیں۔اب کسی چیز کی طرف ان کا التفات نہیں رہتا ۔۔۔ اور جونفوس ان سے ورے ہیں یعنی

زندہ ہیں وہ اس بات کے محتاج ہیں کہ توجہ تام کے ذریعہ ان کاملین کی ارواح سے استفادہ کریں۔درودشریف:روح پاک

توضر دررحت کے جھونکوں سے حصہ ملے گا۔

کاسد باب کیا گیاہے۔

جائے۔ایبامؤمن بھی رحمت الہی کے جھونکوں سے ضرور بہرہ ورہوگا۔

کے جھونکوں کے دریے ہونے کی بہترین صورت: 🗛 ئراللہ کی تعظیم ہے۔اور بڑے 🗗 ئراللہ جیار ہیں: قر آن، کعبہ نبی اور

کے سامنے آئیں اوران سے بہرہ ور ہوں۔حدیث میں ہے کہ:''رحمتِ الٰہی کے جھونکوں کے دریے ہوو۔اللّٰد کی رحمت کے

رحمة اللدالواسعة جلدجهارم تہم کی حکمت ۔ رحمت کے جھونکوں سے استفادہ ۔ انسانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ رحمت الٰہی کے جمونکوں

مر میں میں ہو ہو سعہ کے ساتھ ارتباط کی الیم ہی ایک کوشش ہے۔ جب مومن بندہ درود بھیجنا ہے تو درود روح نبوی سے نور اور مناسب حالت

. درود جیجنے والے کی طرف ہا نک لاتی ہے۔ایک حدیث میں ہے:'' جب بھی کوئی نے مجھ پرگام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پرواپس کرتے ہیں، تا کہ میں اس کے کام کا جواب دول'' (مشکوۃ حدیث ۹۲۵) یعنی روح پاک جومشاہدہ حق میں

روں بھر پرواپس طرح ہیں ہما کہ میں ان کے کا بواب دوں انسوہ حدیث ۱۱۹ کی طرف ملتفت ہوتی ہے،اور مشغول ہےاور جس کاکسی طرف التفات باقی نہیں رہا، باذنِ الٰہی وہ کام پیش کرنے والے کی طرف ملتفت ہوتی ہے،اور جواب دیتی ہے بیعنی روح پاک سے کام کرنے والے کوفیض پہنچتا ہے۔شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں: میں نے

جواب ریں ہے میں روں پات سے کہ اس میں خواہے وہ میں پہنا ہے۔ ماہ تعا سب مدن مرہ از ہوتے ہیں. سمبرالاصیں جب میراقیام مدینہ منورہ میں تھا،اس بات کا بار بار مشاہدہ کیا ہے۔ یعنی روح نبوی سے فیض پایا ہے۔

> ومنها: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: فلل ما بالله على بالمن من ما ما تساحدةً ما بالله عليه عث

قال صلى الله عليه وسلم: "من صلى على واحدةً صلى الله عليه عشرًا" وقال عليه السلام: "أولى الناس بي يوم القيامة أكثرُهم على صلاةً"

وقال عليه السلام: "أولى الناس بي يوم القيامة أكثرُهم على صلاةً" أقول: السر في هذا: أن النفوس البشرية لابد لها من التعرُّض لنفحات الله، ولاشيئ في التعرض لها كالتوجه إلى أنوار التدلِّيات، وإلى شعائر الله في أرضه، والتكفُّفِ لديها، والإمعان

فيها، والوقوفِ عليها، لاسيما أرواح المقربين الذين هم أفاضل الملأ الأعلى، ووسائطُ جودِ الله على أهل الأرض، بالوجه الذي سبق ذكره. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعظيم، وطلبُ الخير من الله تعالى في حقه: آلةٌ صالحة للتوجه إليه. مع ما فيه عن سدّ مدخل

التحريف، حيث لم يذكره إلا بطلب الرحمة له من الله تعالى.

وهي الـمكنِّيُ عنه بقوله عليه السلام:" مامن أحد يسلّم علّى إلا ردّ الله عليّ روحي، حتى أُرُدَّ عليه

وأرواحُ الكُمَّلِ: إذا فارقت أجسادها صارت كالموج المكفوف، لايَهُزُّها إرادةٌ متجددة، وداعيةٌ سـانـحةٌ، ولكـن النفوسَ التي هي دونها تلتصق بها بالهمة، فيجلب منها نورًا، وهيئةً مناسبةً بالأرواح،

السلامَ " وقد شاهدتُ ذلك مالا أحصى في مجاورتي المدينة، سنةَ ألفٍ ومائةٍ وأربع وأربعين. قال صلى الله عليه وسلم: " لاتجعلوا زيارة قبرى عيدًا" أقول: هـذا إشــار\_ة إلى سدِّ مدخل التحريف، كما فعل اليهود والنصاري بقبور أنبيا

أقول: هـذا إشـار-ة إلى سدِّ مدخل التحريف، كما فعل اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم، وجعلوها عيدًا وموسِمًا بمنزلة الحج. ترجمه: اوراذكار مين عن بَي مِللُهُ يَيَامُ يُردرود بـ (اس كے بعددوحدیثیں ہیں) میں کہتا ہول: اس میں (یعنی ترجمہ: اوراذكار میں سے: نبی مِللُهُ يَيَامُ پُردرود بـ (اس كے بعددوحدیثیں ہیں) میں کہتا ہول: اس میں (یعنی

درود کے حکم میں ) رازیہ ہے کہ نفوس بشریہ کے لئے ضروری ہے: اللہ کی رحمت کے جھونکوں کے سامنے آنا۔اورکوئی چیز نہیں رحمت سے تعرض میں: تجلیات کے انوار کی طرف اور زمین میں 🍎 ئراللہ کی طرف متوجہ ہونے کی طرح اوراس کے پاس

ہاتھ پسارنے کی طرح ،اوراس کے پاس ٹھہرنے کی طرح ۔خاص طور پران مقربین کی ارواح جو کہوہ ہزرگ ترین ملاً اعلی

ہیں،اورزمین والوں پرکرم الہی کے وسائط ہیں۔اس طور پرجس کا تذکرہ پہلے آچکا ہے( یعنی کعبہاور نبی کی تعظیم کا طریقہ

یہلے مبحث خامس، باب ہفتم میں گذر چکا ہے ) نبی طِلانْٹِیکیٹر کا تغظیم کے ساتھ تذکرہ ،اوراللہ تعالیٰ سے آپ کے حق میں خیر طلب کرنا (جودرودکا حاصل ہے) بہترین ذریعہ ہے آئے کی طرف متوجہ ہونے کا ۔۔۔۔ اس چیز کے ساتھ جواس میں

ہے یعن تحریف کے دروازے کو ہند کرنا، بایں طور کنہیں تذکرہ کرتا درود بھیجنے والا آپ مِلائیاتیام کا مگر آپ کے لئے اللہ تعالی

سے رحمت طلب کرنے کے ذرایعہ۔

اور کاملین کی ارواح: جب وہ اینے جسموں سے جدا ہوتی ہیں تو وہ روکی ہوئی موج کی طرح ہوجاتی ہیں۔ان کو نیا

ارادہ اور عارضی داعیہ تحرک نہیں کرتا لیکن وہ نفوس جوان سے وَ رے ہیں ،ان اوراح کے ساتھ متصل ہوتے ہیں توجہ تام

کے ذریعہ، پس وہ اتصال ہا نک لاتا ہےان ارواح سے نور کو، اوران ارواح کے مناسب حالت کو، اور وہی بات مراد لی گئی

ہے آنخضرت سِلَانِیَا یَامْ کے اس ارشاد میں کہ:'' جب بھی کوئی مجھ پر کام بھیجنا ہے تو اللّٰہ تعالیٰ مجھ پر میری روح بھیردیتے

ہیں، یہاں تک کہ میں اس کو جواب دیتا ہوں'' اور میں نے بِلا رمر تبداس بات کا مشاہدہ کیا ہے،  $^{\prime\prime}$  کیارہ سوچوالیس

کےمیرے قیام مدینہ کے زمانہ میں۔

اور آنخضرت مِلْتُعْلِيمْ كا ارشاد:'' ميري قبركي زيارت كوميلا ځه بناؤ'' ( زيارت كا لفظ حديث ميں نہيں ۔ بيه روایت بالمعنی ہے) میں کہتا ہول: بیاشارہ ہےتح یف کے دروازے کو بند کرنے کی طرف۔جیسا یہود ونصاری نے

اینے نبیوں کی قبروں کے ساتھ کیا ہے،اوران کوعید ( جشن کا دن،تہوار ) بنالیا،اور حج کی طرح ©ن بنالیا ( پیمضمون تقر بر میں دوسری حکمت کے شمن میں لیا گیاہے )

لغت: كَنْي به وعنه: كنابيركرناليني لفظ بولنااوراس كے غير مدلول كااراده كرنا مثلاً بيركها جائے كه زيد كثير المر ماد اورمرا دزید کی 🏿 وت لی جائے توبیہ 🕽 وت الفاظ کامکنی عنہ ہے۔

#### اذ کار کی توقیت: ضرورت اور طریقه

اذ کار کے اوقات کی تعیین ضروری ہے، گو وہ تعیین احکام کی تعیین سے فیاضا نہ ہو یعنی درجہ استحباب میں ہو۔ کیونکہ اوقات کی تعیین نہیں کی جائے گی تو کا ہل سُستی برتے گا ۔۔۔ اذ کار کی توقیت میں درج ذیل امور کا لحاظ رکھا گیا ہے:

اول ودوم: اوقات واسباب کے ذریعیین کی گئی ہے:

اوقات کا بیان: تین اوقات میں اذ کارتجویز کئے گئے ہیں۔اول: جبکہ روحانیت پھیلتی ہے، جیسے وشام۔اوراس کی

تفصیل رحمۃ اللّٰد(۱۷۸:۲) میں گذر چکی ہے۔ دوم: جبکہ دل پرا گندہ نہیں ہوتا، جیسے نیند سے بیدار ہونے کاوفت سوم: جبکہ

معاشی اموراور دنیوی باتوں سے فراغت ہوجاتی ہے، جیسے سونے کا وقت ،اس وقت میں ذکر آلہ میقل کا کام دیتا ہے۔

اسباب کا بیان: جب کوئی ایساسب پایا جائے جواللّٰہ کی یاد بھلانے والا ہو،اوردل کا اللّٰہ کی بارگاہ کی طرف التفات

نەر ہے۔ جیسے بازار جاناغفلت کا باعث ہے۔اس وفت اذ کاراس لئے رکھے گئے ہیں کہ غفلت دور ہو، ذکر بےالتفاتی

کے لئے تریاق بن جائے اورخلل کاسد ّباب ہوجائے۔

سوم:ایسی عبادت میں بھی اذ کارمسنون کئے گئے ہیں جن کا نفع اذ کار کے بغیر تام اور فائدہ کممل نہیں ہوتا۔ جیسے نماز

کے مسنون اذ کار (اس کی تفصیل کتاب الصلوۃ ،باب(۱۰) میں گذر چکی ہے )

چہارم: جس حالت میں نفس اللہ کے خوف سے آ**ڭ** اور دل اللہ کی سلطنت کی عظمت سے چو کنا ہوتا ہے۔ جیسے **ل** 

آ ندھی چلتی ہے یادن میں تاریکی چھا جاتی ہے یا جاندیا سورج گہنا تا ہےتو آ دمی کوعظمتِ کبریائی کا احساس ہوتا ہےوہ

حالت باعث ِخير ہوتی ہے،خواہ اس کا 🕰 رہویا نہ ہو۔

بيجم : جب كوئى اليي حالت بيش آئے جس ميں ضرر كاانديشه ہو۔اس وقت بھى اذ كارر كھے گئے ہيں تا كەمقدىم الله كا

نضل طلب کرلیا جائے اور ضرر سے بناہ حیاہ لی جائے۔جیسے سوار ہونا ہویا ∧کرنا ہوتواس وقت بھی ذکرر کھا گیا ہے۔ ششم: جب کوئی الیی حالت پیش آئے جس میں اہل جاہلیت جھاڑ پھونک کراتے تھے، جن کے بیچھے مشر کا نہ عقائد

کار فرماتھ یابد آنی لیتے تھے یا جنات کی پناہ لیتے تھے،اس حالت کے لئے بھی اذ کار متعین کئے گئے ہیں۔

ہفتم: نیا جا ندنظرآنے پر بھی دعا تجویز کی گئی ہے۔

فضائلِ اذ کار کی بنیادیں: نبی ﷺ نے بعض اذ کار کے فضائل اوران کے دنیوی واخروی ثمرات بھی بیان فرمائے

ىيى، تاكەان كافائدەتمام اوران كى ترغىب مكمل مو۔اوراس سلسلەمىس انهم باتىس چارىيى: کہلی بات: جس ذکر سے نفس 'مرتاہے،اس ذکر پروہ فائدہ مرتب فر مایاہے جونفس کے 'مرنے پر مرتب ہوتاہے،

مثلاً کسی ذکر کے بارے میں فر مایا:''جو بیذ کر کرے ، پھرموت آ جائے تووہ دینِ اہم پرمرا''یافر مایا:''وہ جنت میں گیا''یا

فر مایا:''اس کی بخشش کردی گئی''اوراس فشم کے دیگر جملے۔

دوسری بات:کسی ذکر کی بیفضیلت بیان کی که ذکر کرنے والے کوکوئی چیز ضررنہیں پہنچائے گی یاوہ ہربرائی سے محفوظ رکھا جائے گا۔اور بیہ بات اس طرح حاصل ہوگی کہ رحمت ِ الہی اس کے شاملِ حال ہوگی اور ملائکہ کی دعائیں اس کا احاطہ

کرلیں گی اس لئے ضررنہیں پہنچے گااوروہ ہرآ فت سے محفوظ رہے گا۔

تيسري بات: کسي ذکر کی فضيلت ميں گناموں کا مٹانا اور نيکيوں کا لکھنا بيان کيا ہے۔اوراس فضيلت کی وجہ پہلے

بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ کی طرف توجہ اور رحمت کے پردے میں لیٹ جانا گنا ہوں کومٹا تا ہے اور ملکیت کو ابھار تا ہے۔ چوتھی بات: کسی ذکر کی بیفضیلت بیان فر مائی ہے کہ ذکر کرنے والا شیطان سے دور ہوجا تا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جواللہ کا ہوگیا اور رحمتِ الٰہی نے اس کواپنی آغوش میں لے لیا: شیطان اس کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتا۔

و اعلم: أنه مست الحاجةُ إلى توقيت الأذكار، ولوبوجهِ أَسْمَحَ من توقيت النواميس: إذ لو لم تُوَقَّتُ لتساهل المتساهلُ. وذلك:

[١و٢] إما بأوقاتٍ أو أسباب: وقد ذكرنا تصريحًا أو تلويحًا:

[الف] أن المخصص لبعض الأوقات دون بعض: إما ظهورُ الروحانية فيه، كالصبح والمساء، أو خلوُ النفس عن الهيئات الرذيلة، كحالة التيقظ من النوم، أو فراغُها من الارتفاقات وأحاديثِ الدنيا، ليكون كالمِصْقَلَة، كحالة إرادة النوم.

[ب] وأن المخصص للسببية: أن يكون سببا لنسيان ذكر الله، وذهولِ النفس عن الالتفات تلقاء جناب الله، فيجب في مثل ذلك أن يُعالَج بالذكر، ليكون ترياقًا لِسَمِّها، وجابرًا لخَلَلِها.

[٣] أو طاعة لايتم نفعُها، ولا تكمُلُ فائدتُها إلا بمزج ذكرٍ معها، كالأذكار المسنونة في لصلوات. لصلوات. [٤] أو حالة تُنبِّهُ النفسَ على ملاحظة خوف الله، وعظيم سلطانِه؛ فإن هذه الحالة سائقةٌ لها إلى

الخير، من حيث يدرى ومن حيث لايدرى، كأذكار الآيات من الريح، والظلمة، والكسوف. [6] أو حالة يخشى فيها الضرر، فيجب أن يسأل الله من فضله، ويتعوذ منه في أولها، كالسفر، والركوب.

[٦] أو حالةٍ كان أهلُ الجالية يَسْتَرِقُوْنَ فيها لاعتقاداتٍ تميل إلى إشراك بالله، أو طيرة، أو نحو ذلك، كما كانوا يُعُوْذُوْنَ بالجن.

[٧] وعند رؤية الهلال.

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضائلَ بعض هذه الأذكار، وآثارَها في الدنيا والآخرة، إتمامًا للفائدة، وإكمالاً للترغيب.

إتمامًا للفائدة، وإكمالا للترغيب. والعمدةُ في ذلك أمور:

منها: كون الذكر مظنةً لتهذيب النفس، فأدار عليه ما يترتب على التهذيب، كقوله صلى الله عليه وسلم: " من قالهنّ، ثم مات: مات على الفطرة" أو: " دخل الجنة" أو: " غفرله" ونحو ذلك.

ومنها: بيان أن صاحب الذكر لايضره شيئ، أو حُفظ من كل سوء؛ وذلك: لشمول الرحمة الإلهية، وإحاطة دعوة الملائكة به.

ومنها : بيان محو الذنوب، وكتابة الحسنات؛ وذلك: لِمَا ذكرنا: أن التوجه إلى الله، والتلفُّع بغاشية الرحمة، يزيل الذنوب ويُمِدُّ الملكية.

ومنها: بُعد الشاطين منه، لهذا السربعينه. تر جمه:اورجان لیں کہ ضرورت پیش آئی اذ کار کی تعیین کی ،اگر چہوہ احکام کی تعیین سے زیادہ رواداری سے ہو، کیونکہ

ا گرنعیین نہیں کی جائے گی تو کاہل سستی کرےگا۔اور وہعیین:(۶۱) یا تو اوقات کےذریعہ کی جائے یا اسباب کےذریعہ۔ اور ہم نے صراحةً یا اشارةً بیہ بات بیان کی ہے: (الف) کہ بعض اوقات کو بعض پرتر جیج دینے والی چیز: یا تواس وفت میں

روحا نیت کا ظہور ہے، جیسے وشام، یانفس کانکمی ہیئتوں سے خالی ہونا ہے، جیسے نیندسے بیدار ہونے کی حالت، یانفس کا معاشی اموراور دنیوی با توں سے فارغ ہوجانا ہے، تا کہ ذکر مانجھنے والے آلہ کی طرح ہوجائے ، جیسے سونے کااراد ہ کرنے

کی حالت — (ب)اور بیرکہ سبب ہونے کے لئے ترجیح دینے والی چیز: یہ بات ہو کہ وہ ( سبب ) سبب ہواللہ کی یا دبھو لنے

کا،اوراللّٰد کی بارگاہ کی طرف التفات ہے فنس کے ذہول کا، پس ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اس کا ذکر سے مداوا کیا جائے، تا کہ ذکر غفلت کے زہر کے لئے تریاق بن جائے۔اوراس کے خلل کی تلافی کرنے والا ہوجائے۔

(٣) پاکسی الیی عبادت کے ذریعہ (اذ کار کی توقیت کی جائے ) جس کا نفع تامنہیں ہوتا،اور جس کا فائدہ مکمل نہیں ہوتا مگراس کے ساتھ ذکر کوملانے ہے، جیسے نماز کے اذکار مسنونہ ۔۔۔۔ (۴) پاکسی الیبی حالت کے ذریعہ جونفس کو چوکنا

کرےاللہ کے خوف اوران کی سلطنت کی عظمت کو پیش نظر لانے بر ۔ پس بیٹک پیرحالت نفس کو ہانکنے والی ہے خیر کی طرف،الیی جگہ سے کہوہ جانتا ہے یانہیں جانتا۔ جیسےاللّٰد کی ( قدرت کی ) نشانیوں: آ دھی، تاریکی اورگہن کےاذ کار۔

(۵) پاکسی ایسی حالت کے ذریعہ جس میں ضرر کا اندیشہ ہو، پس ضروری ہے کہ پیشگی اللہ کے فضل کی درخواست کی جائے،اورضررسے پناہ جاہ لی جائے، جیسے ۸اورسوار ہونا ۔ (۱) یا ایس حالت کے ذریعہ جس میں زمانہ جاہلیت کے

لوگ منتر طلب کیا کرتے تھے، ایسے اعتقاد کی بنا پر جواللہ کے ساتھ شریک کرنے کی طرف ماکل ہوتا تھا، یابد **آ**نی لیا

کرتے تھے، یااس کے مانند جیسے وہ جنات کی پناہ لیتے تھے ۔۔۔ (۷)اور جا ندر کیھنے کے وقت۔ اور نبی ﷺ نے ان میں سے بعض اذ کار کے فضائل اوران کے دنیوی اوراخروی آثار بیان فر مائے ، فائدہ تام

کرنے کے لئے اور ترغیب ممل کرنے کے لئے \_\_\_\_ اوراس سلسلہ میں اہم چند باتیں ہیں \_\_\_ از انجملہ: ذکر کا احمّالی جگہ ہونا ہے تہذیب نفس کے لئے ، پس ذکریروہ بات دائر کی جوتہذیب نفس پر مرتب ہوتی ہے۔ جیسے آنخضرت

ﷺ کاارشاد:''جوان کلمات کو کیے، پھرمرجائے تووہ دین اہم پرمرا''یا''جنت میں گیا''یا''اس کی بخشش کردی گئ''

اوراس کے مانند — اورازانجملہ: یہ بات بیان کرناہے کہ صاحب ذکر کوکوئی چیز ضرر نہیں پہنچائے گی یاوہ ہر برائی سے

جلدجهارم

بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کی طرف توجہ، اور رحمت کے پردے میں لیٹنا: گنا ہوں کوزائل کرتا ہے، اور ملکیت کو کمک پہنچا تا

**ہ**وشام کے اذ کار

آ ہے ۔ بیداری کے وقت کی تعیین نہیں فر مائی ، کیونکہ بیدار ہونے کا وقت عام طور پڑھ صا دق کے طلوع ہونے کا وقت

رسول الله ﷺ في في اوقات: 🗗 وشام اورسونے كے وقت كے اذ كار متعين فرمائے ہيں۔اورا كثر اذ كار ميں

يهلا ذكر: حضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه نه رسول الله علينياتيم سيعرض كيا: مجھے ایسے کلمات بتلا ئيں جن کو میں 🗗

وشام كهدليا كرول \_آبيُّ في مايا: يه كهو: اللهم فاطِرَ السموات والأرضِ، عالِمَ الغيبِ والشهادة، ربَّ كلِّ شيئ

ومَلِيْكَهُ، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شَرِّ نفسى، وشر الشيطان وشِرْكِه (احالله! احْزَمْين وآن

کے پیدا کرنے والے!ائے چیپی اور کھلی چیزوں کے جاننے والے!ائے ہر چیز کے پروردگاراور مالک! میں گواہی دیتا ہوں

کہآپ کے سواکوئی معبودنہیں۔ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شرسے اور شیطان اور اس کے شرک کے شرسے )

نو ا اگرآ خری کلمه شَرَ کِفِر بفتحتین) ہے تواس کے معنی ہیں 'شیطان کے جال سے' جن میں وہ لوگوں کو پھانستا

دوسراذكر: جبشام هوتي تقى تورسول الله طِللْعَايِّةً إِيهِ ذكر كيا كرتے تھے: أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ للّهِ، وَالحمد للهُ،

ولا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيئ قدير، اللهم! إني أسألك من خيْرٍ

هذه الليلةِ، وخيرِ مافيها، وأعوذ بك من شَرِّهَا وَشَرِّ مافيها، اللهم! إنى أعوذ بك من الكَسَلِ، والهَرَم، وسُوْءِ

الْحِبَوِ، وفتنة الدنيا وعذاب القبو (شام ميں داخل ہوئے ہم،اورشام ميں داخل ہوا ملک اللہ کے لئے۔اورتمام تعريفيں

اللہ کے لئے ہیں۔اورکوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، وہ ایگانہ ہیں،ان کا کوئی سامجھی نہیں،انہی کے لئے ملک ہے اورانہی کے

آپ نے فرمایا: 'میذک 6 وشام اور سونے کے لئے بستر پر لیٹتے وقت کیا کرؤ' (مشکوۃ حدیث ۲۳۹۰)

 $\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$ 

بچایا جائے گا۔اوروہ بات:رحمت ِالٰہی کے شامل ہونے کی وجہ سے ہے،اورملائکہ کی دعا وَں کااس کاا حاطہ کرنے کی وجہ

ہے۔۔۔ اورازا نجملہ: ذکر کرنے والے سے شیطان کا دور ہونا ہے، بعینہ اِسی راز کی وجہ ہے۔

سے ہے ۔۔۔۔ اورازانجملہ: گناہوں کامٹانااورنیکیوں کالکھنا: بیان کرنا ہے،اوروہ بات:اس وجہ سے ہے جس کوہم

یاا 🖊 رکیعنی رو**ک** پھیلنے کا ونت ہے۔

ð وشام کے چنداذ کاریہ ہیں:

ہے۔جیسے زنال دام شیطان ہیں۔

ہوں۔اےاللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آکس سے، تکتے بڑھا ہے سے،اور کبر س کی برائی سےاور دنیا کی آزمائش سے

اورقبر کے عذاب سے ) — اور جب موتی تو بھی رسول الله ﷺ بہی ذکر کیا کرتے تھے، البتہ أَمْسَيْنَا كو أَصْبَحَ

سے اور أَمْسلى كو أَصْبَحَ سے بدل دیتے تھے (مشكوۃ حدیث ۲۳۸۱) اسی طرح هذه الليلة كو هذا اليوم سے بدليس كے اور

تيسرا ذكر: رسول الله عِلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَيْهُ اللهِ مِاللهِ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ أَصْبَحْنَا

وبك أَمْسَيْنَا، وبك نَحْيَا وبك نَمُوْتُ، وإليك المصير: الالله! آپكي وجهة مُحْ مِين داخل موتى بين اور

آپ کی وجہ سے ہم شام میں داخل ہوتے ہیں۔اورآپ کی وجہ سے ہم زندہ ہوتے ہیں اورآپ کی وجہ سےموت آتی

ہے، اورآ بہی کی طرف لوٹنا ہے --- اور جب شام ہوتو بیکہا کرو: اللهم بك أَمْسَيْنا وبك أَصْبَحْنَا، وبك نَحْيا

وبك نَـمُوْتُ، وإليك النشور: اے الله! آپ كى وجه سے جمشام ميں داخل ہوتے بيں اورآپ كى وجه سے جم كم ميں

داخل ہوتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے ہمیں زندگی ملتی ہے اور آپ کی وجہ سے ہمیں موت آتی ہے۔ اور (قیامت کے

چوتھا ذکر: رسول الله ﷺ نے فرمایا:''جوبھی بندہ ہردن کی کم میں اور ہررات کی شام میں تین بار کہے: ہسسم

اللُّه الذي لايَضُرُّ مع اسْمِهِ شيئٌ في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم (اس الله كنام عيجن

کے نام کے ساتھ زمین وآن کی کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی ،اور وہ سب سننے والے خوب جاننے والے ہیں ) تواسے

يانچوال ذكر: نبى طَالِنْهَا يَيْمُ نِهِ اين ايك صاحب زادى كوية ذكر سكه ايا بي: سبحان الله وبحمده، والاقوة إلا

بـالله، مـاشـاء الله كـان، ومـالـم يَشَاْ لم يكن، أَعْلَمُ أَنَّ الله على كل شيئ قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيئ

عسلسًا (الله تعالیٰ یاک ہیں اوراپنی خوبیوں کے ساتھ ہیں، کچھ طافت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، جواللہ نے چاہ ہوا اور جو

انھوں نے نہیں جا ہانہیں ہوا۔ میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالی ہر

چیز کواحاطۂ علمی میں لیے ہوئے ہیں ) آپ نے فرمایا:'' جو بیکلمات 🗗 کے گااس کی شام تک حفاظت کی جائے گی اور جو

چھٹا ذکر: رسول الله ﷺ نے فرمایا:'' جوکوئی سورہَ روم کی بیتین آیتی 🗗 ہونے پر تلاوت کرے: وہ اس دن کی

ساری برکتیں یالے گا جواس سے فوت ہوگئی ہیں۔اسی طرح جو کوئی شام میں بیآ بیتیں تلاوت کرے گا وہ اس رات کی

آ گے کی تمام مؤنث ضمیروں کو مذکر کی ضمیروں سے بدلیں گے لینی کہیں گے: خیر ما فیہاور من شرہ و شر مافیہ۔

والا ہےاس کے خیر کی درخواست کرتا ہوں اور اس کے شرسے اور جو کچھاس میں ہونے والا ہے اس کے شرسے پناہ جا ہتا

لئے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔اے اللہ! میں اِس رات کی خیر اور جو کچھاس میں ہونے

دن ) زندہ ہوکرآپ کے حضور میں حاضر ہونا ہے (تر مذی۷:۲۵ ومشکوۃ حدیث۲۳۸۹)

كوئي مفنرت يہنچى گى نەوەكسى جاد نثەسىے دوچپار ہوگا (مشكوة حديث ٢٣٩١)

شام کے وقت کہے گااس کی تک تفاظت کی جائے گی''(مشکوۃ حدیث۲۳۹۳)

رحمة اللدالواسعة

سارى بركتين ياكى الجواس معفوت موكى بين - وه آيات به بين: ﴿ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِيْنَ تُمْسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ .

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ والْأَرْضِ، وعَشِيًّا، وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ. يُخْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَيِّتِ، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَكَذلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ ترجمه: سوتم اللَّهُ كَي بِإِل كيان كياكروجبتم شام مين داخل

ہوواور جب تم**ح** میں داخل ہوو،اورا نہی کے لئے تعریف ہے آ نوں میں اور زمین میں،اور (اس کی پا کی بیان کیا کرو)

چوتھے پہراور جبتم دوپہر میں داخل ہوو۔ وہ جاندار کو بے جان سے برآ مدکرتے ہیں اور بے جان کو جاندار سے برآ مد

کرتے ہیں۔اوروہ زمین کوزندہ کرتے ہیں اس کے مردہ ہونے کے بعد،اوراسی طرحتم بھی نکالے جاؤگے (سورۃ الروم

آیات ۱۷-۱۹) (ابوداؤد حدیث ۷۰۷ میرحدیث نهایت ضعیف ہے۔اس کی میں دونهایت ضعیف راوی ہیں۔سعید بن

ساتوال ذكر: جب شام ہوتی یا کھ ہوتی تورسول الله ﷺ بیدعا كيا كرتے تھے: البلھم! إنسى أسألك العافيةَ

في الدنيا والآخرة، اللهم! إني أسألك العفوَ والعافيةَ في ديني ودنياي، وأهلي ومالي، اللهمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي،

و آمِنُ رَوْعَاتِي، اللهم احْفَظْنِي من بين يَدَى ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ

بعَظْمَتِكَ أَن أُغْتَالَ من تحتى: ا الله! مين آب سے دنياوآخرت كى عافيت كاطالب مول ـ ا الله! مين آب سے

معانی مانگتا ہوں اور عافیت طلب کرتا ہوں اپنے دین اوراپنی دنیا اور اپنے اہل وعیال اور اپنے مال میں ۔اےاللہ! میری

شرم کی با توں کی پردہ داری فرما۔اورمیرےخوف کوامن سے بدلدے۔اےاللہ!میری حفاظت فرمامیرے سامنے سے

اور میرے پیچھے سے، اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے، اور میرے اوپر سے، اور میں آپ کی عظمت کی پناہ

جا ہتا ہوں اس بات سے کہ نیچے کی جانب سے مجھ پر کوئی آفت آئے (مراد دھنسایا جانا ہے) (مشکوۃ حدیث ۲۳۹۷)

آتُصُوال ذكر: رسول الله صِلْعَيْدَمُ نِهُ فرمايا: 'جومسلمان بند 🗗 وشام تين دفعه كه: رَضِيْتُ باللّه وربَّا، وَبالْإسْلام

دِینا، وبمحمدِ نبیًا (میں اللہ تعالیٰ کے پروردگارہونے پر،اوراکم کے دین ہونے پراورمحد مِطَالِنْتِیَایَامْ کے نبی ہونے پرخوش

ہوں) تواللہ تعالی نے اپنے ذمہ کرلیا ہے کہ وہ اس بند ہے وقیامت کے دن ضرور خوش کردیں گے' (مشکوۃ حدیث ۲۳۹۹)

نوال ذکر:ایک فی حاضر خدمت ہوئے۔عرض کیا: مجھے رات بچھونے ڈس لیا۔ پوری رات بے چینی میں گذری۔

آپ صِللنَّيَايَةِ ﴿ فَهُ مَايا: ' جِبْتُم نِي شَام كَي اس وقت به كهه ليا هوتا: أعوذ بكلمات الله التَّامَّاتِ من شَرِّ ما خَلَقَ تو بَچُهو تشہیں نقصان نہ پہنچا تا (مسلم ۱۳۲۱مشکلوۃ حدیث ۲۴۲۳) ترجمہ: اللہ کی کامل باتوں کی پناہ جا ہتا ہوں اس مخلوق کے شرسے

جواللہ نے پیدا کی ہے(اسی طرح جب علے کرےاس وقت بھی پیکمات کہدلے تو دن بھرضرر سے بچارہے گا)

وسوال ذكر: رسول الله صِلْيُعَايِّمُ نِهِ فِر مايا: ''جو خِ 🗗 ہونے پر كہے: الىلھم! ما أَصْبَحَ بى من نِعْمَةِ، أو بأحَدٍ من

خَلْقِكَ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ، الشريك لك، لك الحمد ولك الشكر (ا الله الركم مين جوبهي نعمت مجه كونصيب م،

بشيرنجاري اورمحد بن عبدالرحمٰن بيلماني مشكلوة حديث ٢٣٩٨)

یا آپ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی میسر ہے، وہ تنہا آپ ہی کے کرم کا میتجہ ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ آپ ہی کے لئے تعریف ہے۔ اور آپ ہی کے لئے شکر ہے ) تواس نے اس دن کی ساری نعمتوں کا شکرا داکر دیا۔ اور جس نے شام ہونے پریہی کہا: اس نے پوری رات کی نعمتوں کا شکرا داکر دیا۔ (مثکلوۃ حدیث ۲۴۰۷)

﴾ بہت کا سے پیوٹ کے الاستغفار ہے۔ جواذ کارِ عشرہ کے بیان میں آٹھویں ذکر میں گذر چکا ہے۔ گیار ہوال ذکر: ¦الاستغفار ہے۔ جواذ کارِ عشرہ کے بیان میں آٹھویں ذکر میں گذر چکا ہے۔

سیار ہوا ل و کر . الا معقار ہے۔ بواد 8 رِسر 6 سے بیان یں اسویں و کریں مدر چاہیے۔

وسَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكر في ثلاثة أوقات: عند الصباح، والمساء، والمنام؛ وإنما لم يوقت اليقظة في أكثر الأذكار: لأنه هو وقت طلوع الصبح، أو إسفاره غالباً.

فمن أذكار الصباح والمساء: [١] اللهم! عالمَ الغيب والشهاة، فاطِرَ السماوات والأرض، ربَّ كل شيئ ومَلِيْكَه، أشهد أن

لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسى، ومن شر الشيطان وشَرْكِه. [7] أمسينا، وأمسى الملك لله، والحمد لله! ولا إله إلا الله وحده، لاشريك له، له الملك وله

الحمد، وهو على كل شيئ قدير، اللهم! إنى أسألك من خير هذه الليلة، وخيرِما فيها، وأعوذ بك من شرها، والهرم، وسوءِ الكِبَرِ، وفتنة

وفي الصباح: يُبَدَّل: "أمسينا" بأصبحنا، و" أمسى" بأصبح، و" هذه الليلة" بهذا اليوم.

[٣] بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. وفي المساء: بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

الدنيا، وعذاب القبر.

[٤] باسم الله الذي لايضر مع اسمه شيئ في الأرض و لافي السماء، وهو السميع العليم.

ثلاث مرات. [٥] سبحان الله وبحمده، و لاقوة إلا بالله، وماشاء الله كان، ومالم يشألم يكن، أَعلَمُ أن الله

على كل شيئ قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيئ علما. [٦] ﴿فسبحان الله حين تـمسون، وحين تـصبحون، وله الحمد في السموات والأرض،

[٦] ﴿فسبحان الله حين تـمسـون، وحيـن تـصبحون، وله الحمد في السموات والارض، وعشيا، وحين تظهرون ﴾ إلى ﴿ تخرجون ﴾

[۷] اللهم! إنى أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم: إنى أسألك العفو والعافية في ديني، ودنياى، وأهلى، ومالى. اللهم! استُرعوراتى، وآمن روعاتى. اللهم! احفظنى من بين يدى، ومن خلفى، وعن يمينى، وعن شمالى، ومن فوقى، وأعوذ بعظمتك أن أُغتال من تحتى.

[٨] رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا: ثلاث مرات.

[٩] أعوذ بكلمات الله التامَّات من شو ماخلق.

[١٠] اللهم! ما أصبح بي من نعمة، أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لاشريك لك، فلك

الحمد، ولك الشكر.

[١١] وسيِّد الاستغفار.

تر جمہ: اور رسول الله ﷺ نے تین اوقات میں ذکر مقرر کیا ہے: 🗗 وشام اور سونے کے وقت میں۔اور اکثر

اذ کار میں بیداری کی تعیین نہیں فر مائی۔ کیونکہ جا گئے کا وقت عام طور پر وہی 🗗 کے طلوع ہونے کا یااس کے روثن ہونے کا وفت ہے ۔۔۔ پیر 🗗 وشام کے اذ کار میں سے چند: (اس کے بعد ترجمہ کی حاجت نہیں )

### سونے کے وقت کے اذ کار

نیندموت کے مشابہ ہے۔اس کئے رسول اللہ طِلانِیا کیا ہے خاص سونے کے وفت کے لئے اذ کارمشروع فرمائے ہیں۔جبآ دمی سونے کے لئے بستر پرلیٹ جائے تو درج ذیل اذکار میں سے ایک یازیادہ ذکر کر کے سوئے:

يہلا ذكر: رسول الله ﷺ نے فرمایا: 'جب كوئى نے سونے كے لئے بستر ير پہنچاتو يہلے بچھونا جھاڑ لے، پھر ليٹنے كے

لِعدكِهِ: بِالسَّمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِن أَمْسَكُتَ نفسي فَارْحَمْهَا، وإن أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِما تَحْفَظُ بهِ عِبَادَكَ الصالحين (پروردگار! آپ كنام سے ميں نے پہلوركھا،اورآپ كى مددسے ميں اس كواٹھاؤ نگا۔اگر

آپ میری جان روک لیں تو اس پر مهر بانی فرمائیں۔اوراگرآپ اس کو بھیج دیں تو اس کی تکہداشت فرمائیں اس چیز کے ذر بعیہ جس سے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں) چردا ہنی کروٹ پرلیٹ جائے''(مشکوۃ حدیث۲۳۸۲)

و وسرا ذكر: رسول الله سِلانَيْنَا يَيْمُ نِ فرمايا: '' جبتم سونے كا اراده كروتو پہلے وضوء كرو، پھر دا ہنى كروٹ پر ليٹ جاؤ،

اوركهو: اللُّهم ! أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِليك، ووَجَّهْتُ وجهي إليك، وفَوَّضْتُ أمرى إليك، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إليك، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إليك، لا مَلْجَاً ولا مَنْجَاً منك إلا إليك، آمنتُ بكتابك الذي أنزلتَ، ونبيك الذي أرسلتَ:

(اےاللہ! میں نے اپنی روح آپ کے سپر دکر دی۔اورا پنارخ آپ کی طرف پھیر دیا۔اورا پنامعاملہ آپ کے سپر دکر دیا۔

اورسپر دکر دی میں نے اپنی پیٹھ آپ کو، آپ کی طرف رغبت کرتے ہوئے اور آپ سے ڈرتے ہوئے ۔کوئی جائے پناہ ہیں اور کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں آپ سے بھاگ کر مگر آپ ہی کی طرف۔ میں آپ کی کتاب پرایمان لایا جس کو آپ نے نازل

فر مایا ہے۔اور آپ کے نبی پرایمان لا یا جن کوآپ نے بھیجاہے )اس دعا کے بعد کوئی بات نہ کرو،اگراسی حال میں موت

ضرورتیں پوری کیں،اورہمیںٹھکانا دیا۔ کتنے ہی ایسے بندے ہیں جن کی نہکوئی ضرورت پوری کرنے والا ہےاور نہکوئی

چوتھا ذکر:بستر پر لیٹنے کے بعد۳۳ بار سبحان الله،۳۳ بارالحمد للهاور۳۳ بار الله أکبو کھے۔ پیسیج رسول

اللَّه صِّلينْفِيَامْ نِهِ ايني لا دُّلِّي صاحبز ا دى حضرت فاطمه رضى اللَّه عنها كواورا پيخ دا ما دحضرت على رضى اللَّه عنه كوبتلا فَي تَضَّى ، جبكه

وہ گھر کے کام سے تھک جاتی تھیں اور انھوں نے خادم ما نگا تھا۔ آپؑ نے فر مایا:'' پیشیجے تمہارے لئے خادم سے بہتر

یا نچوال ذکر: رسول الله مِیالینیاییم جب سونے کا ارادہ فر ماتے تو دا ہنا ہاتھ رخسار کے بنچے رکھ کر لیٹ جاتے اور تین

جِيصًا ذكر: رسول اللهُ صِلْعُيَايَامُ بوقت ِخواب كُبِّت شَيْح: اللّهج! إنى أعوذ بوجهك الكريم، وكلِمَاتِكَ التّامّاتِ مِنْ

شَرٍّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهِم! أَنْت تَكْشِفُ الْمَغْوَمَ وَالْمَأْثُمَ، اللَّهِم! لاَيُهْزَمُ جُنْدُكَ، وَلاَيُخْلَفُ وَعُدُكَ، ولاَيَنْفَعُ

ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، سبحانك وبحمدك :ا الله ابيتك مين آپ كيرزرگ چېرے كوسيله سے اور آپ كامل

کلمات کے وسیلہ سے: اس چیز کی برائی سے پناہ حیا ہتا ہول جس کی پیشانی کے بال آپ بکڑنے والے ہیں یعنی وہ چیز آپ

کے قبضہ قدرت میں ہے۔اےاللہ! آپ ہی قرض کواور گنا ہوں کو دور فرماتے ہیں۔اےاللہ! آپ کالشکر شکست نہیں کھا تا،

اور نہ آپ کا وعدہ خلاف ہوتا ہے۔ اور نہیں سود مند ہے دولت مند کے لئے آپ کے سوادولت مندی لیعنی آپ ہی کام آتے

ساتوال ذكر: رسول الله ﷺ مَنْ الله عَلَيْهِ ﴿ مَهُ مِهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مُوتِ مِنْ لِكُثِينِ اوربيدعا يرصين: السلُّه ﴿ ا

رَبَّ السماواتِ ، ورَبَّ الأرض، ورَبَّ كلِّ شيئي، فَالِقَ الْحَبِّ والنَّوىٰ، مُنْزِلَ التوراةِ والإنجيل والقرآن،

أَعوذ بك من شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ، أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الأولُ فليس قبلك شيئٌ، وأنت الآخر فليس بعدك

شيئ، وأنت الظاهر فليس فوقك شي، وأنت الباطن فليس دُوْنَكَ شيئ، اِقْضِ عَنِّي الدينَ، وأَغْنِنِي من الْفَقْرِ :

اے اللہ! آ نوں کے پروردگار! اور زمین کے پروردگار! اور ہر چیز کے پروردگار! دانے اور کٹھلی کو پھاڑنے والے!

ہیں، دولت مندی کچھکا منہیں آتی۔ آپ کی ذات پاک ہے اور آپ اپنی خوبیوں کے ساتھ ہیں (مشکوۃ حدیث ۲۲۰۰۳)

باركت : الله م قِني عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَك : اللهى! مجھا بنا عذاب سے بچائيں جبكه آپ اپني بندول كودوباره

آ گئ تو تمهاری موت دین فطرت پر ہوگی'' (مشکوة حدیث ۲۳۸۵)

تيسرا ذكر: جب رسول الله عِلَيْ اللهُ إلى اللهُ اللهُ الذي أَطْعَمَنَا، وَسَقَانَا، وَكَفَانَا، و آوَانَا، فَكُمْ مِمَّنْ لاَ كَافِي لَهُ وَلاَ مُؤُوى لَهُ: تمام تعریفیس اس الله کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا، اور جماری

انہیں ٹھکا نادینے والا ہے (مشکوۃ حدیث ۲۳۸۲)

ہے!''(مشکوۃ حدیث ۲۳۸۷و۲۳۸۸)

زنده کریں (مشکوة حدیث۲۴۰۰)

تورات، انجیل اور قرآن کے نازل فرمانے والے! میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں ہر برائی والی چیز کی برائی ہے،جس کی پیشانی

کے بالوں کوآپ بکڑنے والے ہیں۔آپ ہی سب سے پہلے ہیں،آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں۔اورآپ ہی سب کے بعد

ہیں،آپ کے بعد کوئی چیزنہیں۔اورآپ ہی ظاہر (غالب ) ہیں۔آپ سےاو پر کوئی چیزنہیں۔اورآپ ہی باطن ہیں،آپ

سے وَ رے کوئی چیز نہیں۔ پُچکا ہے میری طرف سے قرضہاور فقر سے مجھے بے نیاز کردیں (مشکوۃ حدیث ۲۴۰۸)

آ تُصُوال ذكر: رسول الله صِلْيُعَيَّمُ جبرات مين لينت تو كهته: بسم الله، وَضَعْتُ جَنْبِي للهِ، اللهم اغفر لي

ذنبي، وَانْحَسَأُ شيطاني، وفُكَّ رهَانِيْ، واجعلني في النَّدَى الأعلى: بنام خداسوتا ہوں، ميں نے اپني كروٹ الله

کے لئے رکھی۔اےاللہ!میرے گناہ بخش دے۔اور دھتکارمیرے شیطان کو،اور چیٹر امیری گردن ،اور گردان مجھے مجلس

بالا (ملائكه مقربین)میں (مشکوة حدیث ۲۴۰۹)

نوال ذكر: رسول الله صَالِحُ عَلَيْهُ جبرات مِين لِينت تو كهتي: الحمد لله الذي كَفَانِي، وأَطْعَمَنِي وَسَقَانِي، والذي

مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلَ، والذي أعطاني فَأَجْزَلَ، الحمد لله على كل حال، اللهم! ربَّ كلِّ شيع ومَلِيْكه، وإلّه كل شيع،

أعوذ بك من الناد :تمام تعریقیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے میرا کام بنایا اور مجھے کھا نادیا اور مجھے کھلا یا اور مجھے پلایا اور

جس نے مجھ پراحسان کیا پس زیادہ دیااور جس نے مجھے دیا پس خوب دیا۔ ہرحالت میں تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔اے اللہ! ہر چیز کے برودرگاراوراس کے مالک!اور ہر چیز کے معبود! میں دوزخ سے آپ کی پناہ جا ہتا ہوں (مشکوۃ حدیث ۲۴۱)

وسوال ذکر: رسول الله صِلانْفِائِيلِمْ کامعمول تھا کہ جبرات میں سونے کے لئے لیٹتے تو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور

سورۂ ناس پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دَ م کرتے ،اور جہاں تک آ پڑے ہاتھ پہنچ سکتے۔ان کوجسم پر پھیرتے۔ پہلے سراور چہرے پراورجسم کےسامنے کے حصے پر پھیرتے اور تین دفعہ پیمل کرتے (مشکوۃ حدیث۲۱۳۲ فضائل القرآن )

گیار ہوال ذکر:ایک لمبے واقعہ میں ہے کہ جو نع بستریر لیٹنے کے بعد آیت الکرسی پڑھے تواللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میکسل ایک نگران رہے گااو 🗗 تک شیطان اس کے قریب نہیں پھٹک 🏲 گا (مشکوۃ حدیث ۲۱۲۳ فضائل القرآن )

ومن أذكار وقت النوم: إذا أوى إلى فراشه:

[١] باسمك ربى وضعتُ جنبى، وبك أرفعه، إن أمسكتَ نفسى فارْحَمْها، وإن أرسلتَها

فاحفظها بما تحفظ به عبادَك الصالحين. [٢] و" اللهم! أسلمتُ نفسي إليك، ووجُّهت وجهي إليك، وفوَّضت أمرى إليك، وألجأت

ظهري إليك، رغبةً ورهبةً إليك، لامـلجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت"

[٣] الحمد لله الذي أطعمنا، وسقانا، وكفانا، و آوانا، فكم ممن لا كافي له، و لا مُؤْوِىَ له.

[٤] ويسبح الله ثلاثا وثلاثين، ويحمدَ الله ثلاثا وثلاثين، ويكبر الله أربعًا وثلاثين.

[٥] اللهم! قِنِي عذابَك يومَ تبعث عبادك: ثلاثاً.

[٦] أعوذ بوجهك الكريم، وكلماتك التامَّاتِ، من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللَّهم! أنت تكشف المغرم والمأثم، اللَّهم! لايُهْزَمُ جندُك، ولا يُخْلَف وعدُك، ولاينفع ذا الجد منك الجد،

سبحانك وبحمدك.

[٧] اللهم! ربَّ السماوات، وربَّ الأرض، وربَّ كل شيئ، فالقَ الحَبِّ والنوى، مُنْزِلَ اللهم! ربَّ السماوات، وربَّ الأرض، وربَّ كل شيئ، فانت الأول فليس التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذى شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيئ، وأنت الباطن الباطن الباطن المناس فوقك شيئ، وأنت الباطن

فليس دونك شيئ، اقضِ عنى الدينَ، وأعذني من الفقر . [٨] بـاسـم الله و ضعتُ جنبي لله، اللّهم اغفر لي ذنبي، و اخْسَأْ شيطاني، و فُكَّ رهَاني، و اجعلني

[٨] بـاسم الله وضعتُ جنبي لله، اللهم اغفرلي ذنبي، واخُسَأَ شيطاني، وفُكَّ رِهَاني، واجعلني في النديِّ الأعلى.

[٩] الحمد لله الذي كفاني، و آواني، وأطعمني، وسقاني، والذي مَنَّ عليَّ فَأَفْضَلَ، والذي أعطاني فأَجْزَلَ، الحمد لله على كل حال، اللهم! ربَّ كل شيئ وَمَلِيْكُه، وإلَهُ كل شيئ، أعوذ بك من النار.

[١٠] وجمع كَفَّيْه، فقرأ فيهما: ﴿ قُلْ هو الله أحد ﴾ و ﴿ قل أعوذ برب الفلق ﴾ و ﴿ قل أعوذ برب الفلق ﴾ و ﴿ قل أعوذ برب الناس ﴾ ثم مسح بهما ما استطاع من جسده.

[١١] وقرأ آية الكرسي.

# ترجمہ:اورسونے کے وقت کے اذکار میں سے:جبٹھکانالے اپنے بستر پرالی آخرہ (آگے ترجمہ آگیا ہے) لاہمہ:اورسونے کے وقت کے اذکار میں سے:جبٹھکانالے اپنے بستر پرالی آخرہ (آگے ترجمہ آگیا ہے)

#### مختلف اوقات واحوال کےاذ کار

سی سوت کرت کرت ہوں۔ اور اس کی برائی سے اور اس فطرت کی برائی سے جس پرآپ نے اس کو پیدا کیا ہے پناہ پیدا کیا ہے: ا + عا کرتا ہوں۔اور اس کی برائی سے اور اس فطرت کی برائی سے جس پرآپ نے اس کو پیدا کیا ہے پناہ چاہتا ہوں ) اور جب کوئی اونٹ خرید ہے تو اس کی کو ہان کا بالائی حصہ پکڑے اور یہی دعا کرئے' ( ایک روایت میں ہے :

'' پھر بیوی اور باندی کے بیشانی کے بال پکڑے اور برکت کی دعا کرئ' (مشکوۃ حدیث۲۳۴) شادی کی مبارک با دوییے کی دعا: رسول الله ﷺ شادی کرنے والے کوان الفاظ ہے مبارک با دویا کرتے ،

تھے: بَارَكَ اللّٰه لك، وَبَارَكَ عَلَيْكُما، وجمع بَيْنَكُما في خير :اللّٰه تعالىٰ آپ كے لئے مبارك كريں اورتم دونوں پر

برکتیں نازل کریں اورتم دونوں کوخیر میں جوڑے رکھیں (مشکوۃ حدیث ۲۳۲۵)

مباشرت كي دعا: رسول الله ﷺ نفر مايا:''جب كوئي بيوي سے حجت كااراده كرے تو كہے: بسب اللّه ، اللهم جَنَّبْنَا الشيطانَ، وجَنِّب الشيطانَ مارَزَ قُتنَا: (بنام خدامقاربت كرتا هول ـا الله! آي شيطان ك شريع ميس

بچا کیں اوراس اولا دکوبھی شیطان کے شرسے بچا کیں جوآپ ہمیں عنایت فرما کیں ) فرمایا:'' اگراس مباشرت سے بچیہ مقدر مواتو شيطان اس كوبهي نقصان نهيس پهنچا 🗖 گا" (مشكوة حديث ٢٣١٢)

بیت الخلاء جانے کی دعا: رسول الله طِلاُلا اَیّام نے فر مایا: ' یہ بیت الخلاء جنات کے اڈے ہیں، پس جب کوئی بیت الخلاء جائة كے: أعوذ بالله من الْخُبُثِ وَالْحِبائث: الله كي پناه خبيث جنول سے اور جنوں كي خبيث عورتوں سے

غصے کے وفت کا ذکر: رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں دوآ دمیوں میں کچھ لکلامی ہوئی۔ایک غصہ میں لال ہوگیا

اوراييخ سأتقى كو برا بھلا كہنے لگا۔رسول الله ﷺ يَعْلِمْ نے فر مايا: ''ميں ايك كلمه جانتا ہوں ،اگرية وي اسے كهه لے تو اس كاغصه

تھنڈاریر جائے۔وہ کلمہ: أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم ہے۔ يعني ميں پناه جا ہتا ہوں مردود شيطان سے 'اوگوں نے اس

ے کہا: تو نبی ﷺ کارشاذ ہیں سنتا؟اس نے جواب دیا: میں یا گلنہیں! ( یعنی سن رہاہوں ) (متفق علیہ مشکلوۃ حدیث ۲۴۱۸ )

فا ئدہ: غصہ کی بُحر انی کیفیت میں چونکہ آ دمی د ماغی توازن کھو بیٹھتا ہے،اس لئے خیرخوا ہوں کو چاہئے کہا ہے بیہ

جب مرغ كى بانگ • : توالله كافضل طلب كرے، كيونكه اس نے فر<sub>د</sub> كود يكھا ہے ( يعنى كے: الملهم! إنسى

أَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ: اللِّي! مِين آپ سے آپ کے فضل کی ا + عاکرتا ہوں) (مشکوۃ حدیث ۲۴۱۹)

(مشكوة حديث ٢٥٥ كتاب الطهارة ، باب آداب الخلاء) بیت الخلاء سے نکلنے کی وعا: نبی طِلْنُعَالِيمُ جب بیت الخلاء سے نکلتے تو کہتے :غُـفْ سِرَ انکَ! خدایا معاف فرما

(مشكوة حديث ۳۵۹)

يريشاني كوقت كاذكر: جبرسول الله صِلالله الله عَلا الله الله الله العظيم الحليم،

لا إِلَه إلا اللُّهُ رِبُّ العرش العظيم، لا إِلَه إلا اللَّه ربُّ السماوات وربُّ الأرض وربُّ العرش الكريم :كوئي معبود

نہیں اس اللہ کے سواجو عظیم المرتبت اور برد بار ہیں۔کوئی معبود نہیں اس اللہ کے سواجو عرش عظیم کے پرورد گار ہیں۔کوئی معبود

نہیں اس اللہ کے سواجو آ نول کے رب اور زمین کے رب اور عرش کریم کے رب ہیں (مشکوۃ حدیث ۲۴۱۷)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) (مقل عليه مشكوة حديث ٢٢١٩)

یروردگارہی کی \* کش کرنے والے ہیں (مشکوۃ حدیث ۲۴۲۰)

آپ مجھے بخش دیں، کیونکہ گنا ہوں کوآپ کے سواکوئی نہیں بخشا) (مشکوۃ حدیث ۲۴۳۳)

جلدجهارم

سوار ہونے کی دعا: جبر کاب میں پیرر کھتو کہے: بسم اللہ اور جب پیٹھ پرٹھیک بیٹھ جائے تو کہے: الحمد مللہ

پِر کے: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَلَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِيْنَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴾ ( ياك ذات ہےوہ جس نے

اس سواری کو ہمارے بس میں کردیا، اور ہم ایسے نہ تھے کہ اس کو قابو میں کر لیتے ، اور ہم کواینے رب کی طرف لوٹ کر جانا

ے (الزخرف آیات ۱۲و۱۲) پھرتین بار الحمد الله کے اور تین بار الله أكبر كے، (پھر كے: ) سبحانك إنى ظلمتُ

نـفســى، فـاغـفـرلى، فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت (آپكى ذات ياك ہے! بيتك ميں نے اپنى ذات برظلم كيا، پس

كَمْتِي ، يُجْر سبحان الذي سخو إلخ يرُّ صحّ ، يُجريه وعاكر تے: اللهم! إنا نسألك في سفرنا هذا الْبرَّ والتقوى، ومن

العمل ما تَرْضٰي، اللهم! هَوِّنْ علينا سَفَرَنا هذا، وَاطْوِلَنا بُعَده، اللهم! أنت الصاحبُ في السفر، والخليفةُ في

الأهـل والـمـال، الـلهـم! إني أعوذ بك من وَعْثَاءِ السفر، وكَآبَةِ الْمَنْظَر، وسُوْءِ الْمُنْقَلَب في المال والأهل(

اےاللہ! ہم آپ سےاپنے اس 🔨 میں نیکی اور پر ہیز گاری طلب کرتے ہیں، اور اعمال میں سے جن سے آپ خوش

ہوں،اےاللہ! ہم پراس ^کوآ سان فرمااور ہمارے لئے اس کی دوری کو لیبیٹ دے۔اےاللہ! آپ ہی ^میں ساتھی

ہیں اور آپ ہی اہل وعیال اور اموال میں نائب ہیں۔اے اللہ! میشک میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں 🔨 کی مشقت (

متھکن )سے اور منظر ( جائے نظر ) کے رنج سے بعنی 🔨 میں کوئی رنج دِہ بات نہ دیکھوں اور مال وآل میں بری واپسی سے

یعنی لوٹ کرکوئی بری بات نہ یا وَں) اور جب ∧ سے واپسی ہوتی تو بھی یہی ذکر کرتے اوران کلمات کا اضافہ فرماتے:

آئِبُوْنَ تَائبون عابدون لربنا حامدون (جم والإس اوسين والے، توبكرنے والے، عبادت كرنے والے اوراين

بكلماتِ الله التَّامَّاتِ من شَرِّ ما خَلَقَ توجب تكاسمنزل عهوج نهيل كركاكوني چيزاس كوضر رنهيس پنجائ كي

٨ مين تسى منزل براتر نے كى دعا كىيں: (١) رسول الله صِلانَيْ اَيَّامُ نے فر مایا: ' جو كسى منزل براتر ہے اور كے: أعوذ

(٢) رسول الله صِلْنَيْيَا عِلْم جب ممكرت اوررات آتى تو كهتے: يا أدضُ! دبى ورَبُّكِ اللَّهُ، أعوذ بالله من شَرِّكِ

وشَرِّ ما فيكِ، وشَرِّ ما خُلِقَ فيكِ، وَشَرِّ ما يَدِبُّ عليكِ، وأعوذ بالله من أَسَدٍ وأَسْوَدَ، ومن الحية والعقرب،

وهَـرٌ سـاكنِ البلدِ، ومن والدِ وما وَلَدَ :ا\_زمين!ميرااورتيراپروردگارالله ٢-ميںالله كي پناه جا ہتا ہوں تيرے

^شروع كرنے كى دعا: رسول الله علين الله عليه جب ميں روائكى كے لئے اونٹ پر سوار ہوتے تو تين مرتبہ الله أكبر

جب گدھارینکے: تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرے، کیونکہ اس نے شیطان کودیکھا ہے۔ ( یعنی کے:

کے شرسے اور جننے والے کی برائی سے اوراس کی برائی سے جواس نے جنا۔

بات کہتے ہیں)اللہ کی پناہ چاہتے ہوئے دوزخ سے (مشکوۃ حدیث۲۴۲)

شكست ديجيئ اوران كو ملا ديجيئ لعني ثابت قدم ندر كھئے (مشكوۃ حديث ٢٣٢٧)

فر مائیں اوران کے شرور سے ہم آپ کی پناہ جا ہتے ہیں (مشکوۃ حدیث ۲۴۴۱)

استعانت سے حملہ کرتا ہوں اور آپ ہی کے ذریعہ جنگ کرتا ہوں (مشکوۃ حدیث ۲۲۲۰)

شرسےاوراس چیز کےشرسے جو تیرےاندر ہےاوراس چیز کےشرسے جو تیرےاندر پیدا کی گئی ہےاوراس چیز کی برائی

جلدجهارم

سے جو تجھ پر رینکتی ہےاوراللد کی پناہ جا ہتا ہوں 📤 ور کا لےسانپ سے اور ہرسانپ اور پچھو سے اور بہتی میں بسنے والوں

وحُسْن بَلاَئِهِ علينا، رَبَّنَا! صَاحِبْنَا، وأَفْضِلُ علينا، عَائِذًا بالله من النار: " سِنْخوالے نے یعنی ہر سننے والاس لے

میری الله کی تعریف کواور ہم پران کی عمد ہ نعمتوں کو ،اے ہمارے رب! ہمارے ساتھی بنیں اور ہم پراحسان کریں ( ہم پیہ

كَتْ لا إله إلا الله، وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيئ قدير، آيبون تائبون،

عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صَدَقَ الله وعدَه، ونصَرَ عبدَه، وَهَزَمَ الأَخْزَابَ وَحُدَه (مَثَلُوة مديث٢٣٢٥)

اللهم! مُنْزِلَ الكتاب، سريعَ الحساب، اللهم! اهْزِم الَّاحْزَابَ، اللهمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ: الاسالله! الكاب

( قرآن ) کے اتار نے والے!اے جلد حساب لینے والے!اے اللہ! کفار کے گروہوں کوشکست دیجئے۔اے اللہ!ان کو

(٣) آتخضرت مِللنَّيْلَيَامٌ جهاد مين بيردعا كرتے تھے: اللهم! أنت عَضُدِي و نَصيري، بك أَحُولُ، وبك أَصُولُ،

کسی کے یہاں کھانا کھانے کے بعد دعا: رسول اللہ ﷺ نے بُسر اسلمی رضی اللہ عنہ کے گھر کھانا کھا کران کو

نياج إندد يكيف كى دعا: رسول الله صِلاَيْعَايَا لِم جب نياج إندو يكفت توكت : اللهم! أَهِلُه عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ والإيمان

والسسلامة والإسسلام، رَبِّسي وربُّك الله: الاالله! الس جاي ندكو بهار لك الميّ السال اوركمتي واكم كاجا ندبنا

يدعادى: اللهم بَارِكُ لَهُمْ فيما رَزَقْتَهُمْ، واغْفِرْ لهم وَارْحَمْهُمْ: السالله! بركت فرماميز بانول كے لئے اس

روزی میں جوآپ نے ان کوعطا فر مائی ہے اوران کی بخشش فر مااوران پرمہر بانی فر ما(مشکوۃ حدیث ۲۴۲۷)

وبك أُقاتِل: اے اللہ! آپ میرے بازو ہیں اور میرے مددگار ہیں۔ آپ ہی کی مدد سے حیلہ کرتا ہوں اور آپ ہی کی

من شُروْدِهم :ا الله! ہم آپ كوان كے سينوں كے بالا كى حصد ميں كرتے ہيں يعني آپ مقابله كر كان كود فع

كا فرول كے لئے بددعا ئيں: (١) غزوه خندق میں رسول الله طِلْقَائِيم نے مشركين كے لئے يه بددعا كى تھى:

٨ مين وقت الكافر : نبي صَلِينَ الله عَبِهُ جب ٨ مين هوت اوروقت الهوتا تو كهة : سَمِعَ سَامِعٌ بحمد الله،

سے والیسی کا ذکر: جب رسول الله ﷺ بہادیا حج یا عمرہ سے والیس لوٹے تو ہر بلندی پرتین بارتکبیر کہتے، پھر

نے مجھے عافیت بخشی اس بلا سے جس میں تجھ کومبتلا کیا ،اوراپنی بہت سی مخلوقات پراس نے مجھے برتری بخشی ) تووہ نے

اس بلا سے محفوظ رہے گا،خواہ کوئی بھی مصیبت ہو( مگریپہ دعااس طرح آ ہستہ پڑھے کہ مبتلائے مصیبت سن نہ 🗖 ، ورنہ

بڑے بازار میں جانے کا ذکر: رسول الله ﷺ نے فر مایا: ' جو بڑے بازار میں گیااور وہاں بیذ کر کیا: لا إ**آ**ھ الا

الله، وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، وهو حَيٌّ لَّا يموت، بيده الخير، وهو على كل

شیسے قدیس تواس کے لئے ہزاروں ہزارنیکیاں کھی جائیں گی ،اس کے ہزاروں ہزار گناہ مٹائے جائیں گے۔اس کے

ہزاروں ہزاردر جے بلند کئے جائیں گےاوراللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میںا کیے حویلی بنائیں گے(مشکوۃ حدیث۲۳۳) 🖹

يجراس في الصِّف سے بہلے كها: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إلَّه إلا أنت، اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إليك

(آپ کی ذات پاک ہے،اےاللہ!اورآپا پی خوبیوں کے ساتھ ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہآپ کے سوا کوئی معبود

نہیں۔ میں آپ سے بخشش چا ہتا ہوں اور میں آپ کے سامنے تو بہ کرتا ہوں ) تو وہ تمام باتیں جواس مجلس میں ہوئی ہیں

رخصت كرنے كى دعائيں: (١) رسول الله طِللْقَالِيمْ جب كسى كورخصت كرتے تو اس كا ہاتھ كبرتے اور كہتے:

كفاره بحجلس: رسول الله طِلينْياتِيامُ نے فر مايا: ' جو كسى ايسى مجلس ميں بيٹھے جس ميں بے فائدہ باتيں بہت ہوئی ہوں ،

وُ تھی کو دیکھ کر دعا: رسول الله ﷺ نے فرمایا:'' جبآ دمی کی نظر کسی مبتلائے مصیبت پر پڑے،اور کہے: المحمد

اس كادل د كھے گا) (مشكوة حديث ٢٣٢٩)

بخش دی جاتی میں (مشکوة حدیث ۲۴۳۳)

اعمال (مشكوة حديث ٢٣٣٥)

(مشكوة حديث ٢٢٣٧)

لله اللذي عافاني مِمَّا ابْتَلَاكَ به، وفَصَّلَنِي على كثير ممن خَلَقَ تفضيلا (تمام تعريفين اس الله ك لئ بين جس

(ابے چاند!)میرااور تیرارب اللہ ہے (مشکوۃ حدیث ۲۳۲۸)

رحمة اللدالواسعة

جلدجهارم

أَسْتَوْ دِعُ اللَّهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَ آخِرَ عَمَلِكَ : مِين اللَّه كير دكرتا هول تيرادين، تيري امانت داري اورتير \_ آخري (٢) ایک نے نے عرض کیا: میں ٨ میں جار ہا ہوں مجھے تو شہ دیجئے لیعنی مجھے دعا دیجئے ۔ آپ نے دعا دی: زَوَّ دَكَ

الله التقوى (الله تعالى تيرازادِراه تقوى بنائيس يعنى تحقير بهيز كارى نصيب مو)اس ني عرض كيا: مجھے اور ديجئي: آپ

نے فرمایا: و غَفَرَ ذَنْبَك (اورالله تیری بخشش فرمائیں)اس نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ ٹی تر بان! مجھےاور دیجئے۔ آپ اُنے فرمایا: وَیَسَّوَ لك النَحیْوَ حَیْشُهَا كنتَ (اورالله تعالیٰ آپ کے لئے خیر میسر کریں جہاں بھی آپ ہوں)

(٣) ايك ٨ مين جانوالے في كوآ تخضرت سِلانَيَةَمْ ني يدعادى: اللهمَّ اطُوله البُعْدَ، وهَوِّنْ عليه السَفَو:

ا الله! اس کے لئے منزل کی دوری لیبیٹ دیجئے اوراس پر ۸ آسان فر مایئے (مشکوۃ حدیث ۲۴۳۸)

جلدجهارم

كُمر سے نكلنے كا ذكار: (١) نبي صِلينياتِيمُ جب كھر سے نكلتے تو كہتے: بسم الله، تـوكـلتُ على الله، اللهم! إنا

نعوذبك من أن نَزِلَّ أو نَضِلً، أو نَظْلِمَ أُونُظْلَمَ، أَو نَجْهَلَ أو يُجْهَلَ علينا: بنام خدا ثكاتا بمول\_الله بي يرميرا

بھروسہ ہے۔اےاللہ! ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ ہم پھسلیں یا ہم غلط راہ پرچلیں یا ہم زیاد تی کریں یا ہم پر

كُهر مين داخل ہونے كا ذكر: رسول الله سِلانِيَائِيمٌ نے فر مايا: '' جب كوئى نے اپنے گھر ميں داخل ہوتو كہے: السلهہ!

أسألك خَيْـرَ الـمَوْلَج وخَيْرَ المَخْرَج، بسم الله وَلَجْنَا، وبسم الله خَرَجْنَا، وعلى الله رَبِّنا توكلنا: اــــالله! يمل

آپ سے داخل ہونے کی بھلائی اور نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں یعنی اندرآ نا اور باہر نکلنا بھلائی کے ساتھ ہو۔ بنام خدا داخل

ہوئے ہم اور بنام خدا نکلے ہم اوراللہ پر جو ہمارے پروردگار ہیں بھروسہ کیا ہم نے (مشکوۃ حدیث۲۳۴۳ ابوداؤ دحدیث ۵۰۹۲)

آبِ سِللته الله في المحرود اللهم! إنى أعوذ بك من الهم والحُزن، وأعوذ بك من الهم والحُزن، وأعوذ بك من الْعَجْز

وَالْكَسَلِ، وأعوذ بك من الْجُبْنِ والبُخْلِ، وأعوذ بك من غَلْبَةِ الدَّيْن وَقَهْرِ الرجالِ (اكالله! ميل)آپكل پناه چايتا

ہول فکر عم سے۔اور میں آپ کی پناہ چا ہتا ہوں در ماندگی وکا ہلی سے۔اور میں آپ کی پناہ چا ہتا ہوں بز دلی ونجیلی سے۔اور

میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں قرضہ کے دبانے سے اور لوگوں کے غلبہ سے ) وہ 🗗 بی فرماتے ہیں کہ میں نے اس مدایت پڑمل

(۲) ایک مکائب نے حضرت علی رضی الله عنه سے عرض کیا: میں زرِ کتابت ادا کرنے سے عاجز ہوں، آپ میری مدد

کریں۔آپ نے فرمایا: میں تجھے وہ دعابتا تا ہوں جو مجھےرسول الله سِلانْفِائِیام نے تنگفین فرمائی ہے۔اگر تجھ پر پہاڑ کے برابر

بهى قرضة بوكا توالله تعالى كے حكم سے ادا ہوجائے گا۔وہ دعايہ ہے: الملهجَّ الحفِينِيْ بِحَلاَلِكَ عن حَوَامِكَ، وأُغْنِنيْ

بفَضْلِكَ عَمَّنْ سَوَاكَ :ا الله! مجھ حلال طریقے سے اتنی روزی دے جومیرے لئے کافی ہوجائے اور حرام کی ضرورت

نيالباس يميننے كى دعا ئىيں:(١)جب نيا كيڑا پينے تو كے: اللهم! لك الحمد أنت كسوتنى هذا ـــهذا كے بعد

اس كِبْرُ ےكانام لے مثلًا هذا القميص يا هذه العِمامةَ وغيره — أسألك خيره، و خيرَ ما صُنِعَ له، وأعوذ بك من

شرہ، و شر ما صُنِعَ له: اےاللہ! آپ کے لئے تعریف ہے،آپ ہی نے مجھے یہ ۔۔ کرتایا پکڑی وغیرہ ۔۔ پہنائی۔

میں آپ سے اس کی خیر کی اور اس چیز کے خیر کی جس کے لئے وہ بنایا گیا ہےا + عا کرتا ہوں۔اور میں آپ کی پناہ حیا ہتا

کیا،خدا کے فضل سے میری ساری فکرین ختم ہوگئیں۔اور میرا قرضہ بھی ادا ہوگیا (مشکوۃ حدیث ۲۲۴۸)

نه ہو،اوراپیغضل وکرم سے مجھےاپنے ماسواء سے بے نیاز کردے (مشکوۃ حدیث ۲۴۴۹)

قرض اور تنگ حالی سے نجات کی دعا: (۱) ایک 🏚 بی پر قرضوں کا بہت بوجھ ہو گیا تھااور فکروں نے ان کو کھیر لیا تھا۔

بالله تواس سے کہاجا تا ہے: توراہ دکھایا گیا، تیرا کام بن گیا،تو بچالیا گیااور شیطان تجھ سے دور ہو گیا(مشکوۃ حدیث ۲۴۴۳)

زیادتی کی جائے یا ہم نادانی کریں یا ہمارے ساتھ نادانی کا برتاؤ کیا جائے (مشکوۃ حدیث۲۳۲۲)

بعداللّٰد کی حفاظت میں رہے گا۔اوراللّٰد تعالیٰ اس کی بردہ داری فرمائیں گے (مشکوۃ حدیث ۲۳۷ کتاب اللباس)

(ترندي ۲۲۰۲۸ البودا وُرحديث ۳۸۵ مشكوة حديث ۲۰۴۸ كتاب الأطعمة)

ركها (مشكوة مديث ٢٠٤٥ كتاب الأطعمة)

قوت وطافت کے بغیر ) تواس کے سارے گناہ بخش دیئے جائیں گے (ترمذی۱۸۴:۲)

ہوں،اورجس کے ذریعہ میں اپنی زندگی میں مزین ہوتا ہوں) پھریرانالباس صدقہ کردے،تو وہ زندگی میں اور مرنے کے

وَأَتَ جَمَّلُ به فی حَیَاتی (تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں، جس نے مجھوہ لباس پہنایا جس سے میں این مرکوچھیا تا

كُهان يبيني كي وعائين (١) رسول الله عِلى عَلَيْهِم جب كهات يايية توكت الحمد الله الذي أَطْعَمَنا وَسَقَانا،

(٢) رسول الله سِلنَيْقِيمٌ نِ فرمايا: 'جو في كها ناكهائ، پيم كم: الحمدالله الذي أَطْعَ مَنِي هذا، ورزقنيه من

(٣) رسول الله صِللْفَيْدَا مُم كُلُا فَي يَنْ كَ لِعَد كُمْتِ شَيْ : الحمد لله الذي أَطْعَمَ وَسَقَى، وسَوَّعَهُ، وَجَعَلَ له

د رخوان اللهات وقت كي دعا: جب رسول الله صِلالله عَلَيْهِ كاد رخوان الله الله الله عليه عمدًا

مَنْ حرجًا: تمام \* نَشْين اس الله كے لئے ہيں جنہوں نے كلا يا پلايا، اوراس كوخو آار بنايا اوراس كے لئے نكلنے كارا 3

كثيرًا طيبًا مبارَكًا فيه، غَيْرَ مَكْفِيٍّ ولا مُودَّعٍ، ولا مُسْتَغْنىً عنه رَبَّنا : هرحمرالله ك لئے ہے، بهت زياده حمر، پاكيزه

حمد،جس میں برکت کی گئی، نہ کفایت کرنے والا اور نہ رخصت کیا ہوا، اور نہاس سے بے نیاز ہوا ہوا، اے ہمارے پروردگار!

مسجد جانے کی دعا: ایک مرتبدرسول الله صِلاليَّا اَيَّامُ فَجرکی نمازے لئے مسجد چلے توبید کر کیا: البلھ م اجعل فی قلبی

نوراً، واجعل في لساني نورًا، واجعل في سمعي نورًا، واجعل في بصرى نورًا، واجعل خلفي نورًا، وأما مي

نورًا، واجعل من فوقى نورًا، ومن تحتى نورًا، وأَعْظِمْ لي نورًا:اكالله!ميركدل مين نور پيدافرمااورميري زبان

میں نور پیدا فرمااور میری عت میں نور پیدا فرمااور میری نگاہ میں نور پیدا فرمااور میرے پیچھے نور گردان اور میرے آگے

مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں: (۱) رسول الله صِلانِياتِيام جب (٥) مسجد میں داخل ہوتے تو کہتے: أعوذ بالله

العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه العظيم، من الشيطان الرجيم (ميس پناه عِ بتا بول عظيم الثان الله ياك كي، ان

نور،اورمیرےاوپرنور بنااورمیرے بیچھےنور،اور بڑا کرمیرے لئے نور (ابوداؤدحدیث۱۳۵۳)

غيـر حَوْل منى و لا قُوَّ ہِ (سارى حمداس الله كے لئے ہے جس نے مجھے بيكھانا كھلايا،اور مجھے بيروزى عطافر مائى ميرى

وَجَعَلَنَا مُسْلِهِیْنَ :اس الله کے لئے حمد وشکر ہے جس نے ہمیں کھلایااور ہمیں پلایا،اورہمیں مسلمانوں میں شامل فرمایا

موں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی ہے جس کے لئے وہ بنایا گیا ہے (مشکوۃ حدیث ۴۳۴۲ کتاب اللباس)

عذاب سے ہلاک نہ کردیں،اورہمیںاس سے پہلے عافیت بخشیں (تر ندی۱۸۳:۲۸)

نُو اللهِ : جِيسِنَكُ والى عورت موتو كاف كے زير كے ساتھى يَرْ حَمُكِ الله كے ـ

ہے: دن بھر مجھے سے محفوظ ہو گیا'' (مشکلوۃ حدیث ۴۹ کاباب المساجد)

میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں!

کے فضل کی ا + عا کرتا ہوں (مشکوۃ حدیث ۷۰۳)

(مشكوة حديث ١٥١٣ اباب الرياح، كتاب الصلاة)

(مشكوة حديث ٢٤٣٩)

نظریے نہیں گذری۔

جلدجهارم

(٢) رسول الله سِلانْيَايَامُ ف فرمايا: "جب كوئي مسجد مين داخل هوتو كهي: اللهم افْتَحْ لي أبوابَ رحمتك: اللي!

مسجد سے نکلنے کی دعا: اور جب مسجد سے نکے تو کہ: اللهم! إنبي أسألك من فضلك: الهي! ميس آپ سے آپ

گرج اور کڑک کے وقت کی دعا: رسول الله ﷺ جب بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک سنتے تو یہ دعا کرتے:

آ ندهى كوفت كى دعا: نبي صِلانتَها في جب تيزآ ندهى چلتى تويدعا كرتے: الملهم! إنهى أسألك خَيْرَها، و خَيْرَ ما

فيها، وخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وأعوذ بك من شرها، وشر مافيها، وشر ما أُرْسِلَتْ به :الهي! مين آپ سے اس مواكى

خیر،اوراس میں جومشمول ہےاس کی خیراوروہ جس مقصد کے لئے بھیجی گئی ہےاس کی خیرطلب کرتا ہوں۔اور میں آپ کی

پناہ طلب کرتا ہوں اس کے شریسے، اور اس کے مضمرات کے شریسے اور وہ جس مقصد سے بھیجی گئی ہے اس کے شریسے

حَصِينَكَ كَى دعا، اس كاجواب اورجواب الجواب: رسول الله صِلانْعَايَامُ نَهُ فرمايا: ' جب كسى كوچھينك آئے تو كے:

الحمد لله (الله كے لئے حمد وشكر ہے) اور سننے والا كہے: يَوْ حَمُكَ الله (آپ يرالله كي رحمت ہو) اور چينكنے والا جواب

الجواب ميں كے: يَهْدِيْكُمُ اللّه وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ (اللّٰدَآپُ وَحِيْحُ راه پر چِلا ئيں اورآپ كا حال درست فر مائيں) (مشكوة

حدیث ۳۲ کم باب العطاس، کتاب الآداب) اور ایک روایت میں سے کہ چھیکنے والا کہے: السحد مدلله عملی کل حال

نوك: شاه صاحب في حينكني كي جود عالكهي بي ليعني الحمدالله حمدًا كثيرًا طيباً مباركاً: يدعاكسي روايت ميس

سونے جا گنے کی دعا نمیں: رسول اللہ طِلائیاۃِیَام جب رات میں لیٹتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے بنچے رکھتے ، پھر

كهتة: السلهم! بِالسَّمِكَ أَمُونُ وأَخْيَا (اللِّي! آپ كنام يرمرتا هول اورزنده موتا هول) اور جب بيدار هوتي تو كهته:

الحمد الله اللذي أُحْيَانَا بَعُدَ مَا أَمَاتَنَا وإليه النشور: تمام تعريقين اس الله ك لئ بين جس في تمين زنده كيا جم كو

اللهم! لاتَفْتُلْنَا بِغَضَبِكَ، ولاَتُهْلِكُنَا بِعَذَابِكَ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذلك: الهي! بهمين اين غصرت مارنه وُ الين، اورايخ

کی بزرگ ذات کی اوران کی قدیم سلطنت کی ،مر دود شیطان سے ) فرمایا:'' جب داخل ہونے والا بیے کہتا ہے تو شیطان کہتا

مارنے کے بعداورانہی کی طرف قیامت کے دن زندہ ہوکر جانا ہے (مشکوۃ حدیث۲۳۸۲)

اذان کے وقت کے اذکار:اذان کے وقت پانچ اذکار مشروع کئے گئے ہیں:

اول:اذان کاجواب دے۔ جوکلمہ مؤذن کہوہی جواب میں کہالبتہ علتین کاجواب حوقلہ سے دے (مشکوۃ حدیث ۲۵۸)

ووم: رسول الله صِلانياتِيكِم في خرمايا: ' جواذان س كركم: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لاشويك له، وأن

محمدًا عبده ورسوله، رَضِيْتُ بالله رَبًّا، وبمحمدٍ رَّسُوْلًا، وَبالإسلام دينًا لَوْاس كَالناه معاف كرديج

جائیں گے (مشکوۃ حدیث ۲۲۱)

فائدہ: یہذکر احتین کے جواب میں بھی کیا جاسکتا ہے،اوراذان کے بعد کی دعا کے طور پر بھی۔

سوم: درود بھیجنا: رسول الله ﷺ نے فر مایا:'' جبتم اذان متو وہی کلمات کہو جوموَ ذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود جھیجو،

جو مجھ پرایک بار درود بھیجنا ہےاللہ تعالیٰ اس پر دس بار درود جھجتے ہیں، پھر میرے لئے وسیلہ ( قرب خداوندی کا خاص مقام) مانگو۔ بیرجنت میں ایک مقام ہے جوکسی ایک ہی بندے کو ملے گا،اور میں امید وار ہوں کہ وہ مقام مجھے ملے، پس جو

میرے لئے وسلیہ کی دعا کرے گااس کے لئے میں ضرور 🖊 رش کرونگا'' (مشکوۃ حدیث ۲۵۷)

چهارم: اذان كے بعد بيرعاكر بـ: اللهم ربّ هـذه الدعوة التامَّة، والصلاة القائمة، آتِ محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لاتخلف الميعاد ـ حديث شريف مي بي كرجوبيرعا كركًا

اس کے لئے قیامت کے دن میری 🛱 عت ضروراترے گی (مثلاۃ حدیث ۱۵۹سنن بیہی ا: ۴۱۰) فائده: والدرجة الرفيعة كسى روايت مين نهيس بيوسيله اور فضيله كِمعنى بين جوكسى في دعامين شامل كئي بين اسى

طرح وارزقنا شفاعته يوم القيامة بهى دعامين شامل نهيس ـ بياس دعاكى جزاب\_

بیجم: اذان کے بعداینے لئے بھی دنیا وآخرت کی بھلائیاں طلب کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اذان

وا قامت کے درمیان کسی کی دعار د نہیں کی جاتی (مشکوۃ حدیث ۲۷)

عشرة ذى الحجه كے اذكار: ذوالحجه كے عشرة اولى ميں بكثرت ذكركرنے كاحكم ديا گيا ہے۔ حديث ميں ہے: ذوالحجه کےعشر ۂ اولی میں اعمال جس قدرمحبوب وافضل ہیں: دوسرے دنوں میں اسنے محبوب نہیں ،لہذاان ایام میں تہلیل ونکہیر

بکثرت کرو (درمنثور۲:۳۴۵) تکبیراتِ تشریق:6 به وتا É اورائمه مجهدین سے بهطریق هن: یوم عرفه اورایام تشریق کی تکبیرات مختلف

طرح سے مروی ہیں۔ان میں اقر ب الی الصواب بہ بات ہے کہ یوم عرفہ کی فجر سے ۱۳ ذی الحجہ کی عصر تک ہرفرض نماز ك بعد بيُّكبير كم: ألله أكبر، ألله أكبر، لا إلَّه إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.

فائدہ بخلبیرتشریق کے بارے میں مرفوع حدیثیں دوتین ہیں ،گرسب ضعیف ہیں۔اور 🌀 ہوتا 🗲 کے آٹار مختلف

ہیں اورائمہ مجہدین میں بھی اختلاف ہے۔امام اعظم کے نز دیک: یوم عرفہ کی فجرسے یوم النحر (•اذی الحجہ) کی عصر تک

تکبیرات ہیں۔اورصاحبین کےنز دیک ُ بیوم عرفہ کی فجر سے ۱۱ نی الحجہ کی عصر تک ہیں۔فتوی اور مل صاحبین کے قول پر

ہے۔ تفصیل کے لئے نصب الرابد (۲۲۲:۲) دیکھیں۔

ملحوظہ: نماز کے اذکار وادعیہ اور دیگرمواقع کے اذکار پہلے کتاب الصلوۃ میں اور ابواب الاحسان میں گذر چکے

ہیں۔وہاں دیکھ لئے جائیں۔

مصافحہ کی وعا:جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مصافحہ کرنے وکے یعفو اللہ لنا ولکم (اللہ ہماری اورآپ کی

بخشش فرمائیں)اور دوسرابھی یہی کھے۔اور دونوں — حم کی طرح — پیذ کر ذراجہراً کریں۔ابوداؤ دشریف میں روایت ہے کہ:'' جب دومسلمان ملاقات کریں،اورمصافحہ کریں،اور دونوں اللّٰد کی تعریف کریں،اور دونوں اللّٰدے بخشش

طلب کریں تو دونوں کی مجشش کر دی جاتی ہے (مشکوۃ حدیث ۷۷ مہاب المصافحۃ )اور مسندا حمد میں روایت ہے کہ اللہ نے

اینے ذمہلازم کیا ہے کہ دونوں کی دعامیں حاضر ہوں لینی ان کی دعاقبول فرمائیں (مجمع الزوائد ۲:۸ ۲۰ بباب المصافحة)

نو ہے:مسنون دعاؤں کی کتابوں میں کسی وجہ سے بید عاشامل نہیں ہ**m**،اس کئے لوگوں کے مصافحے بے دعا ہو کر رہ گئے ہیں۔اس لئے شارح نے بیدعا بڑھائی ہے۔لوگوں کو چاہئے کہاس کا اہتمام کریں۔اورمصافحہ کے ساتھ یا بعد میں

مزاج یرسی کےوفت ہرحال میں اللہ کی تعریف کریں۔

حاصل کلام: جو بندہ ان اذ کار کا خود کو پابند بنا تا ہے، اور مختلف احوال میں اذ کارپابندی سے ادا کرتا ہے، اور ان کے معانی میںغور وفکر کرتا ہے: وہمُدام ذا کروشاغل سمجھا جائے گا۔اورسورۃ الاحزاب آیت ۳۵ میں جن بکثرت اللّٰد کویا د کرنے

والے مردوں اورعورتوں کا تذکرہ آیا ہے، ان میں شامل ہوگا۔ جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اوراجرعظیم تیار کررکھا ہے۔الہی! ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فر ما (آمین )

وسَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لـمـن تزوَّج امرأةً، أو اشترى خادمًا:" الـلهـم! إنـي أسألك خيرَها، وخيرَ ما جَبَلْتَها عليه،

وأعوذ بك من شرها، وشر ما جبلتها عليه''

وإذا رَفّاً إنسانا: "بارك الله لك، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير"

وإذا أراد أن يأتي أهله: " باسم الله، اللهم! جنبنا الشيطانَ، وجنب الشيطان ما رزقتنا" ولمن أراد أن يدخل الخلاء:" أعوذ بالله من الخبث والخبائث"

وللخارج منه: "غفرانك!"

وعند الكرب: " لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله

رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم"

وعند الغضب: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"

وعند صياح الديكة: السؤالَ من فضل الله.

وعند نهيق الحمار: التعوذُ.

وإذا ركب: كبر ثلاثا، ثم قال: ﴿سبحان الذى سخولنا هذا وماكنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون ﴾ الحمد لله - ثلاثا - ألله أكبر - ثلاثا - سبحانك اللهم! ظلمت نفسى، فاغفرلى، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت"

وإذا أنشأ سفرًا: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرَّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هوِّن علينا سفرنا هذا، وَاطُولِنا بُعدَه، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفةُ في الأهل، اللهم إنى أعوذ بك من وَعُثَاءِ السفر، وكَآبَةِ المنقلَب، وسوء المنظر في المال والأهل، وإذا نزل منزلاً:

[١] أعوذ بكلمات الله التامَّات من شر ما خلق.

[۲] يا أرضُ! ربى وربكِ الله! أعوذ بالله من شركِ، ومن شر مافيكِ، ومن شر ما خُلق فيك، ومن شر ما خُلق فيك، ومن شر ما يَدِبُّ عليكِ، وأعوذ بالله من أسدو أَسُودَ، ومن الحية والعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن والد وماولَد.

وإذا أُسْحَرَ في سفر :سمع سامع بحمد الله، وحسن بلائه علينا، ربنا! صاحِبْنا وأُفْضِلُ علينا، عائذًا بالله من النار.

وإذا فقل: يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول:" لا إله إلا الله، وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيئ قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده"

وإذا دعا على الكافرين:

[١] " اللُّهم! مُنزلَ الكتاب، سريعَ الحساب، اللُّهم! اهزِمِ الأحزاب، اللُّهم اهزمهم وزلزلهم"

[٢] "اللُّهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم"

[٣] "اللهم أنت عضُدى ونصيرى، بك أصولُ وبك أحول، وبك أقاتل" وإذا ضاف قومًا: "اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفرلهم، وارحمهم" وإذا رأى الهلال: "اللهم أهِله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربى وربك الله!" وإذا رأى مبتلى: "الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضَّلني على كثير ممن خلق تفضيلًا"

وإذا دخل في سوق جامع: لا إله إلا الله، وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، وهو حي لايموت، بيده الخير، وهو على كل شيئ قدير"

وإذا أراد أن يقوم من مجلس كثر فيه لَغَطُه: "سبحانك اللهم وبحمدك،أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك"

وإذا ودَّع رجلا:

[١] "أُسْتَوْدِعُ الله دينك وأمانتك وآخِرَ عملك"

[٢] و "زَوَّدَكَ الله التقوى، وغفر ذنبك، ويسر لك الخير حيثما كنت"

[٣] "اللهم اطُوله البعد، وهوِّن عليه السفر"

وإذا خرج من بيته:

[١] " باسم الله، تو كلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نَزِلَّ، أو نَضِلَّ، أو نَظلم، أو نُظلم، أ

[٢] "باسم الله! توكلت على الله لاحول ولاقوة إلا بالله"

وإذا ولج بيته:" اللهم إنى أسألك خير المولَج، وخير المخرج، بسم الله ولجنا، وباسم الله خرجنا، وعلى الله ربِّنا توكلنا"

وإذا لزمته ديون وهموم:

[١] قال إذا أصبح وإذا أمسى:" اللهم إنى أعوذبك من الهم والحُزُّنِ، وأعوذبك من العجز والكُرُّنِ، وأعوذبك من العجز والكسل، وأعوذبك من غلبة الدين وقهر الرجال"

[٢] و"اللهم الْخفِنِي بحلاك عن حرامك، وأُغْنِنِي بفضلك عمن سواك"

وإذا استجد ثوبًا: [1] "الله ماك الحمدا أنت كسمةً: هذا - مدسمه باسمه - أسألك

[١] "اللهم لك الحمد! أنت كسوتنى هذا- ويسميه باسمه- أسألك خيره، وخير ما صُنع له، وأعوذبك من شره، وشر ما صنع له"

[٢] " الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي، وأتجمل به في حياتي"

### وإذا أكل أو شرب:

- [١] " الحمدلله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين"
- [٢] " الحمدالله الذي أطعمني هذا الطعام، ورَزَقَنِيْه من غير حول مني و لا قوة"
  - [٣] "الحمدلله الذي أطعم وسَقلي وسوَّغه، وجعل له مخرجا"

وإذا رُفع مائدتُه: الحمدلله حمدًا كثيرًا طيبا مباركًا فيه، غير مَكْفِيٍّ ولا مُودَّع، ولا مستغنيً عنه، ربنا!"

وإذا مشى إلى المسجد:" اللهم اجعل في قلبي نورًا" إلخ.

وإذا أراد أن يدخل المسجد:

- [١] "أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم"
  - [۲] ''اللُّهم افتح لي أبواب رحمتك''
  - وإذا خرج منه:" اللُّهم! إني أسألك من فضلك"

وإذا سمع صوت الرعد والصواعق: "اللهم! لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعَافِنَا قبل ذلك، اللهم! إني أعوذبك من شرها"

وإذا عصفت الريح:" اللهم! إنى أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر مافيها، وشرما أرسلت به"

وإذا عطس:" الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبا مباركا"

وليقل صاحبه:" يرحمك الله!"

وليقل هو:" يهديكم الله، ويُصلح بالكم!"

وإذا نام: "اللهم! باسمك أموت وأحيا" وإذا استيقظ: "الحمد الله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور"

وإدا استيفط: الحمد لله الذي احيانا

وشُرع عند الأذان خمسة أشياء:

[١] أن يقول مشل ما يقول المؤذن، غير" حى على الصلاة، وحى على الفلاح" فإنه يقول مكانه: "لاحول ولاقوة إلا بالله"

[٢] ويقول: "رضيت بالله رباً، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولاً"

[٣] ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.

[٤] ويـقـول:" اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة،

والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا، الذي وعدته، إنك لاتخلف الميعاد" [ه] ويسأل الله لآخرته ودنياه.

وأمر في عشر ذي الحجة بإكثار الذكر.

وقد استفاض من الصحابة والتابعين وأئمة المجتهدين: تكبيرُ يوم عرفة، وأيام التشريق عـلـي وجـوه: أقربها: أن يكبر دبر كل صلاة، من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق:" الله أكبر،

الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد"

وقدمر أدعية الصلاة وغيرها فيما سبق، فراجع. و بالجملة: فمن صبر نفسَه على هذه الأذكار، وداوم عليها في هذه الحالات، وتدبَّر فيها: كانت

له بمنزلة الذكر الدائم، وشَمَلَه قوله تعالى: ﴿ وَالذَّاكِرِيْنَ الله كَثِيْرًا وَّالذَّكِرَاتِ ﴾ والله أعلم.

ترجمہ: اور رسول الله ﷺ منتقل نے مسنون کیا اس نے کے لئے جوکسی عورت سے نکاح کرے یاکسی خادم کوخریدے .....اور جب شادی کی مبارک بادد ہے کسی کو:.....اورارادہ کرے کہا پنی ہیوی سے صحبت کرے.....اور (مسنون کیا )اس

نے کے لئے جو بیت الخلاء جانا چاہتا ہے .....اور بیت الخلاء سے نکلنے والے کے لئے :.....اور بے چینی کے وقت

اورغصہ کے وقت .....اور مرغ کے بانگ دینے کے وقت: اللہ کے فضل کے سوال کو، اور گدھے کے رینکنے کے وقت پناہ

چاہنے کو،اور جب سوار ہوتو تین بارتکبیر کہے:.....اور جب ۸شروع کر ہے:.....اور جب کسی منزل میں اتر ہے:.....اور

جب 🗗 کرے کسی 🔨 میں:....اور جب 🔨 ہے لوٹے:.....اور جب کفار کے لئے بددعا کرے....اور جب کسی کا

مہمان ہے:.....اور جب نیاچا ندر کیھے:.....اور جب سی آفت زدہ کود کیھے:.....اور جب سی بڑے بازار میں داخل ہو: .....اور جب ارادہ کرے کہا تھے کسی الیم محفل سے جس میں اس کی بے فائدہ باتیں بہت ہوئی ہیں:.....اور جب

رخصت کرے کسی کو:.....اور جب اینے گھر سے نکلے:.....اور جب اینے گھر میں داخل ہو:.....اور جب اس پر آپڑیں

قرضے اور افکار:..... اور جب کوئی نیا کپڑا پہنے:..... اور جب کھائے یا <u>پیئے</u>:..... اور جب اس کا د**ر خ**وان اٹھایا جائے:..... اور جب مسجد کی طرف چلے:..... اور جب مسجد میں داخل ہونے کا ارادہ کرے:..... اور جب مسجد سے

نكلے:.....اور جب گرج اور كڑا كول كى آواز ●:.....اور جب آندهى چلے:.....اور جب حصينكے:.....اور حيا ہے كہ كہے

اس کا ساتھی:.....اور چاہئے کہ کیے وہ:.....اور جب سوئے:.....اور جب بیدار ہو:.....اورمشر وع کیس اذان کے وقت پانچ چیزیں:....اور حکم دیا ذی الحجہ کے دس دنوں میں بکثرت ذکر کرنے کا۔اور تحقیق 宙 کے ساتھ مروی ہے 🗗 بہ وتا 🗲 اورائمہ مجہدین سے:عرفہ اور ایام تشریق کی تکبیر مختلف طرح سے۔ان میں نزدیک تربیہ ہے کہ تکبیر کیے ہرنماز کے جلدجهارم

بعد عرفہ کی فجر سے ایام تشریق کے آخر تک \_\_\_ اور تحقیق گذر چکیں نماز اور اس کے علاوہ کی دعائیں گذی ابواب میں، پس اس کودیکیے لیں......اور حاصل کلام: پس جو نے رو کےاپنے نفس کوان اذ کاریراوریا بندی کرےان پران حالات میں اورغور کرےان میں تو ہونگی وہ دعا ئیں اس کے لئے دائمی ذکر کے بمنز لہ،اور شامل ہوگا اس کواللہ تعالی کا ارشاد:''اللہ

تعالی کا بکشرت ذکر کرنے والے مرداور ذکر کرنے والی عورتیں' باقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

باب\_\_\_\_

ک واحسان کی باقی باتیں

[ک واحسان میں بنیادی اہمیت'' ذکر وفکر'' کو حاصل ہے۔ یہی وہ دو باز و ہیں جن کے ذریعیسا لک پرواز کرتا ہے۔اورمنزلمقصودتک پہنچتا ہے۔اس لئے اذ کار کے بیان سے فارغ ہوکراب تفکروند بّر کا بیان شروع کرتے ہیں۔

نیز اذ کارمیں جامع ترین ذکرقر آن کریم کی تلاوت ہے مگراذ کارعشرہ میں اس کوشامل نہیں کیا۔اب اس کامستقل تذکرہ كرتے ہيں۔اورخصال اربعہ:اخبات،طہارت، حت اورعدالت: جوتعلیمات ا احمیر کانچوڑ اور 🗙 دت ِحقیقیہ کا

صفت إخبات كابيان

موقوف علیہ ہیں۔ان کی بھی اس باب میں تفصیل ہے البنۃ طہارت کا بیان اس باب میں نہیں ہے تھ

اذ کار کے ساتھ تفکروند برضروری ہے

اخبات کی تخصیل کا عمدہ طریقہ فکر ومراقبہ ہے۔ بارگاہِ خداوندی میں نیاز مندی کے فروغ کے لئے، گوشۂ عظمت

و كبريائي كى طرف بغورد كيھنے كے لئے ، ملا اعلى كے رنگ ميں رنگين ہونے كے لئے ، بشرى آلائشۇں سے ياك ہونے كے لئے اور نفس دنیوی زندگی کے نفوش قبول نہ کرےاور دنیائے دَنی پر مطمئن نہ ہواس کے لئے نفکر وقد بر سے بہتر کوئی چیز

نہیں۔حدیث شریف میں ہے:''ایک ساعت کی فکر ساٹھ سال کی عبادت ہے بہتر ہے''( کنزالعمال حدیث ۱۵۵۰)

اورغوروفكر كي چند صورتيں ہيں:

اول ـــ ذاتِ حِق میںغور وَکُر کرنا ــ بیغور وَکرمنوع ہے۔انبیاء کرا علیہم الصلوۃ والسلام نے اس سے روکا

لے صفات ِاربعہ کاتفصیلی بیان بشم اول ،مبحث چہارم ، باب چہارم (رحمۃ اللہ ا:۵۵۴–۵۵۴) میں ، اور ابواب الاحسان کے باب اول میں گذر چکا ہے،۱۲

یہ طہارت کےاسباب وموانع تفصیل ہے جشم اول،مبحث رابع ،باب خامس (رحمۃ اللّٰدا:۵۲۰) میں گذر چکے ہیں۔ باقی تین ملکات کےاسباب کوبھی مخضراً بیان کیا ہے۔ تفصیلی بیان اس باب میں ہے ۱۲

ہے۔اس لئے کہ بیفکرعام لوگوں کی د رس سے باہر ہے۔حدیث میں ہے:''اللہ کی نعمتوں میں غور کرو،اوراللہ ( کی

وضاحت: ذات ِ عِن میں غور کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ایک صورت: وہ ہے جس کا حدیث میں ذکر آیا

ہے کہ:''لوگ برابرایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے کہ مخلوقات اللہ نے پیدا کیں،اللہ کوکس نے پیدا کیا؟'' (مشکوۃ

حديث ٧٦) ايساخيال آئة توذين كوجه تك در راور كم: ﴿ اَللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴾ الله بنازين، نه

ان کی کوئی اولا داور نہوہ کسی کی اولا د۔ دوسری صورت: اس بات میں غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ کس

دوم — الله تعالی کی صفات میں غور کرنا — تعنی الله تعالی کی صفات کا مخلوقات کے ساتھ جوتعلق قائم ہوتا ہے:

اس میںغور وفکر کرنا۔مثلاً: ییسوچنا کہاللہ تعالیٰ ہرچیز کو جانتے ہیں، ہمارا کوئی حال اللہ تعالیٰ سے خفی نہیں ہے۔ کا ئنات کا

ذرّہ ذرّہ ان کے علم میں ہے۔وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنےوالے ہیں۔ان کی رحمت ہر چیز کوشامل ہےاوروہ ہر چیز کو

احاط علمی میں لئے ہوئے ہیں۔ یہی فکروند براہل اک کی اصطلاح میں 'مراقبہ'' کہلاتا ہے۔حدیث میں ہے: ''احسان:

یہ ہے کہ آپ اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں: گویا آپ ان کودیکھر ہے ہیں، پس اگر آپ ان کونہیں دیکھتے تو وہ بیشک

آپ کود کیورہے ہیں'(مشکوۃ حدیث) دوسری حدیث میں ہے:''اللہ تعالیٰ کی مکہداشت کر،ان کواینے سامنے یائے

وضاحت: پہلی حدیث میں کیفیت احسانی کی مخصیل کے لئے صفت بَصِیْر کامرا قبہ تجویز کیا گیا ہے۔جب آدمی

تصور کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کود کیھر ہے ہیں تو ضرور کانك تو اہ كے درجہ تک پہنچ جائے گا۔اور دوسری حدیث میں جو

اللّٰد کی نکہمداشت کا حکم ہےاس کی صورت یہی ہے کہ اللّٰہ پاک کا ان کی صفات کے ذریعیہ مراقبہ کیا جائے لیس ضرور کیفیت

صفات الهميه كے ذريعه مراقبه كا طريقه: جو نے الله تعالیٰ كی صفات میں غور وفكر كرنے كی استطاعت ركھتا ہے، وہ

ایسےونت میں جبکہ تشویشات سے فارغ ہو۔ چھوٹے بڑے استنجاء کا تقاضا نہ ہو، بھوک پیاس اورغصہ نہ ہواور نیند کا غلبہ بھی

نہ ہوا یسے وقت میں علحد ہ بیٹھ کر درج ذیل آیات واحادیث میں سے کوئی ایک یا زیادہ پڑھے، پھراس کےمعنی میں غور

کرے،مگراللّٰدتعالیٰ کومخلوق کےمشابہ یاکسی جہت میں تصور نہ کرے مصرف اللّٰدتعالیٰ کا ان صفات کے ساتھ متصف ہونا

ذہن میں لائے۔اور جب پیقصور دھندلا پڑ جائے تو دوبارہ آیت یا حدیث پڑھے۔اور از سرنوسوچنا شروع کرے۔وہ

طرح متصف ہیں؟ یہ بھی ذات حِق میں غور کرنا ہے اور ممنوع ہے کیونکہ یہ بات سمجھناعوام کے بس کی بات نہیں۔

ذات) میںغورمت کرو''( مجمح الزوا ئدا:۸۱) دوسری حدیث میں جوحضرت ابن عباس رضی الله عنه سے بسند جیّد موقو فأ

مروی ہے: بیہ ہے که' ہر چیز میںغور کرو،اوراللہ کی ذات میںغورمت کرو'' (فتح الباری۳۸۳:۱۳)

گا"(ترندی۲:۴۸)بواب القیامه)

آيات واحاديث درج ذيل بين:

احسانی حاصل ہوگی ،جس کی جملہ جز ائید میں خبر دی گئی ہے۔

رحمة اللدالواسعة

رحمة اللدالواسعة کہم کی آبیت:سورۃ الحدیدآبیت ہم ہے:''اللہ تعالیٰ وہ ہیں جھوں نے آ نوں اور زمین کو چھدن میں پیدا کیا، پھرتختِ

د وسری آیت: سورهٔ پینس آیت ۲۱ ہے:''اورآپخواه کسی حال میں ہوں اورآپ کہیں سے قر آن پڑھتے ہوں،اور

تيسري آيت: سورة المجادلية يت ٤ هے: ' كيا آپنهيں ديكھتے كەاللەتعالى سب كچھ جانتے ہيں، جو كچھ آنوں

چو کھی آیت: سورہ قیہ آیت ۱۷ہے:''اور ہم نے انسان کو پیدا کیا۔اوراس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان

یا نچویں آیت: سورۃ الانعام آیت ۵۹ ہے:'' اور اللہ ہی کے پاس مخفی خزانوں کی چابیاں ہیں۔ان کو بجز اللہ کے

مچھٹی آیت:سورہ حم السجدہ کی آخری آیت ہے: 'بیشک وہ ہر چیز کو (این علم کے )احاط میں لئے ہوئے ہیں''

آ تھویں آیت:سورۃ المائدہ کی آخری آیت ہے' اللہ ہی کی سلطنت ہے آنوں اور زمین کی ،اوران چیزوں کی

كبيلي حديث: رسول الله طِلنَّيَايَامُ نِ فرمايا: ' الله كي مُلهباني كر، الله تيري مُلهباني كريس كـ الله كي مُلهباني كرالله كوتو

ا پنے سامنے یائے گا۔اور جان لے کہلوگوں کا گروہ اگراکٹھا ہوجائے اس پر کہ تخجے فائدہ پہنچائے کسی چیز کے ذریعہ،تو

نہیں فائدہ پہنچاسکتا ہے مگراس چیز کے ذریعہ جواللہ تعالیٰ نے تیرے نفع کے لئے مقدر کی ہے۔اورا گروہ اکٹھا ہوجائے

اس پر کہ تجھے ضرر پہنچائے کسی چیز کے ذریعہ، تو نہیں ضرر پہنچاسکتا مگراس چیز کے ذریعہ جواللہ نے تیرے ضرر کے لئے

وانس اور بہائم وحشرات کے درمیان اتاری ہے۔ پس اس کے ذریعہ بعض پرمہر بانی کرتے ہیں۔اوراسی کی وجہ

دوسری حدیث: رسول الله علی الله علی الله کے لئے سور حمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت جن

مقدر کی ہے، قلم اٹھا گئے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں' یعنی ابتحریر میں تبدیلیٰ نہیں ہو علتی (تر ندی۲۰:۲۷)

کوئی نہیں جانتا۔اور وہ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں جوخشکی اور تری میں ہیں۔اور کوئی پتہ نہیں گرنا مگروہ اس کو جانتے

ہیں ۔اور نہ کوئی دا نہز مین کی تاریکیوں میں اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز ہے مگروہ کتا ہے مبین میں ہے''

ساتویں آیت:سورۃ الانعام آیت ۱۸ہے:''اوروہی اللہ تعالیٰ اپنے ہندوں پرغالب و برتر ہیں''

میں ہے،اور جو پچھز مین میں ہے۔کوئی سرگوشی تین آ دمیوں کی الیی نہیں ہوتی جس میں وہ چوتھے نہ ہوں۔اور نہ یانچ کی

گروہ ان میں چھٹے ہوتے ہیں۔اور نہاس ہے کم اور نہ زیادہ گروہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جہاں بھی وہ ہوتے ہیں''

کو جانتے ہیں اور ہم اس سے اس کی شدرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں''

جوان میں ہیں،اوروہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنےوالے ہیں''

تم جوکام بھی کرتے ہو،ہم کوسب کی خبر ہے، جبکہتم اس کام کو کرنا شروع کرتے ہو۔اورآ پ کے پروردگار سے ذرّہ برابرکوئی

شاہی پرجلوہ افروز ہوئے۔جانبے ہیں وہ چیز جوز مین میں داخل ہوتی ہے،اور جواس سے ککتی ہے،اور جوآ ن سے اتر تی

**72 1** 

ہے،اور جواس میں چڑھتی ہے،اوروہ تمہار سےساتھ ہیں جہاں بھیتم ہو،اوروہ تمہار سےسب اعمال کودیکھتے ہیں''

چیز بھی غائب نہیں ۔ نیز مین میں اور نیآ ن میں ،اور نیکو کی چھوٹی چیز اور نیکو کی بڑی چیز مگروہ کتابِ مبین میں ہے''

سے ایک دوسرے پررخم کرتے ہیں۔اوراسی کی وجہ سے دحشی جانورا پنے بیچے پرشفقت کرتا ہے۔اور ننانوے رحمتیں اللّٰہ

نے باقی رکھی ہیں،ان کے ذریعہ اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے بندوں پرمہر بانی کریں گے' (مشکوۃ حدیث ۲۳۹۵) سوم ـــــاللّٰدے عظیم کارناموں میں غور کرنا۔۔۔ اس مراقبہ کی بنیاد سورہ آل عمران کی آیات ۱۹۰و۱۹۱ ہیں۔ارشاد

ہے:'' بیشک آنوں اور زمین کے بنانے میں، اور شب وروز کے یکے بعد دیگرے آنے جانے میں، اُن اُ آبِ بیش

کے لئے نشانیاں ہیں جو کھڑ ہے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔اورآ نوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں ( کہتے ہیں:)خدایا! آپ نے بیسب لا یعنی پیدانہیں کیا ( بلکہ خاص مقصد کے لئے یہ کارخانہ بنایا ہے ) آپ کی ذات پاک ہے (کہ فضول کام کرے) سوہمیں عذابِ دوزخ سے بچاہئے 'اس میں تخلیق کا ئنات کے مقصد کی

طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کر کے جنت حاصل کرنا ہے۔ اوراس مراقبہ کا طریقہ: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات واحسانات کو یاد کرے۔مثلاً اللہ تعالیٰ نے بارشیں

برسائیں اور ۔اہ اُ گایا جن کے ساتھ ہماری اور تمام حیوانات کی زندگی وابستہ ہے۔ اور اس قشم کے دیگر انعامات واحسانات میںغورکرے،اوراس میں پوری طرح مستغرق ہوجائے۔اس سے جذبۃ شکرا بھرےگا۔

چہارم — یا داشِ اعمال کے واقعات میں غور کرنا — یعنی پیسو ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو بلند کرتے ہیں اور

دوسری قوم کو پیت کرتے ہیں۔جس کو چاہتے ہیں عزت سے نواز تے ہیں، اورجس کو چاہتے ہیں ذکیل وخوار کرتے ہیں۔اس مراقبہ کی بنیادسورہ ابراہیم کی آیت ۵ ہے۔ارشاد ہے:''ہم نے موسیٰ علیہالسلام کواپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا

(اور حکم دیا که )اپنی قوم کوتاریکیوں سے رو 🏲 میں لایئے ،اوران کو' اللہ کے دنوں' کے ذریعہ فہماکش کیجئے ، بیشک ان میں ہرصابروشا کر بندے کے لئے عبرتیں ہیں' ۔۔۔ یا داش عمل کے واقعات میں غور وفکر کرنے سے نفس دنیا سے اکھڑتا

ہے۔آ دمی اپنے اعمال کی فکر کرتا ہے، تا کہ وہ انجام بدسے دوچار نہ ہو۔ پنجم — موت اوراس کے بعد کے احوال میں غور کرنا — اس مراقبہ کی بنیاد بیرحدیث ہے:'' تمز وں

کوتوڑنے والی موت کو بکثرت یا دکیا کرؤ' (مشکوۃ حدیث ۱۲۰۷) اور مراقبہ موت کا طریقہ یہ ہے کہ بیسو ہے کہ ایک دن مرنا ہےاوراس دنیا کوچھوڑ ناہے۔موت کے بعد صرف اچھے برے اعمال ہی ساتھ رہ جائیں گے، پھرانجام یا

جنت ہوگایا جہنم! مفیرغوروفکر: آخری دومراقبےزیادہ مفید ہیں یعنی یاداش عمل کے واقعات میں اور موت اوراس کے بعد کے احوال میںغور کرنائفس کی اصلاح کے لئے زیادہ مفید ہے۔ یہ باتیں سوچنے سے فنس دنیا کے نقوش قبول کرنے سے احتر از کرتا

ہے۔ دنیا دل سے نہیں چیکتی۔ کیونکہ جب انسان مشاغلِ معاش سے منقطع ہوکر، اور ڈوب کریہ باتیں سوچتا ہے، اور ان باتوں کونگا ہوں کے سامنے لاتا ہے تو تہیمیت مغلوب اور ملکیت غالب آتی ہے۔

### ﴿ بقية مباحث الإحسان ﴾

اعلم: أن لهذه الأخلاق الأربعة أسبابا: تُكتَسَبُ بها، وموانعَ: تَمْنَعُ عنها، وعلاماتٍ: يُعرف تحقُّقُها بها:

فالإخبات الله تعالى: والاستشراف تلقاء صَفَع الكبرياء، والانصباغ بصبغ الملأ الأعلى، والاخبات الله تعالى: والاستشراف تلقاء صَفَع الكبرياء، والانصباغ بصبغ الملأ الأعلى، والتجردُ عن الرذائل البشرية، وعدمُ قبولِ النفس نقوشَ الحياةِ الدينا، وعدمُ اطمئنانها بها: لاشيئ في ذلك كلّه كالتفكر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " فكرُ ساعةٍ خير من عبادة ستين سنة " وهو على أنواع:

منها: التفكر في ذات الله تعالى: وقد نهى الأنبياء - صلوات الله عليهم - عنه، فإن العامة لا يطيقونه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "تفكروا في آلاء الله، ولا تفكروا في الله، ويُروى: "تفكروا في كل شيئ، ولا تفكروا في ذات الله،

ومنها: التفكر في صفات الله تعالى: كالعلم، والقدرة، والرحمة، والإحاطة؛ وهو السمعبَّرُ عنه عند أهل السلوك بالمراقبة، والأصلُ فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك" وقوله صلى الله عليه وسلم: "اخْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ"

وصفته لمن أطاق ذلك: أن يقرأ: ﴿ وهو معكم أينما كنتم ﴾ أو قوله تعالى: ﴿ وماتكون في شأن، وما تتلوا منه من قرآن، ولا تعملون من عمل، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه ؟ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ﴾ أو قوله تعالى: ﴿ ألم ترأن الله يعلم ما في السماوات ومافي الأرض، مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ﴾ أو قوله تعالى: ﴿ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ﴾ أو قوله تعالى: ﴿ وعنده مفاتح الغيب، لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولارطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ﴾ أو قوله تعالى: ﴿ وهو على كل شيئ محيط ﴾ أو قوله تعالى ﴿ وهو القاهر فوق عباده ﴾ أو قوله تعالى: ﴿ وهو على كل شيئ قدير ﴾ محيط ﴾ أو قوله تعالى ﴿ وهو القاهر فوق عباده ﴾ أو قوله تعالى: ﴿ وهو على كل شيئ لم ينفعوك بشيئ إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيئ لم يضروك إلا بشيئ قد كتبه بشيئ إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضووك إلا بشيئ قد كتبه

الله عليك؛ رُفعت الأقلام، وجفَّت الصحف" أو قوله صلى الله عليه وسلم: " إن لله مائةَ رحمة

أنزل منها واحدة في الأرض" الحديث؛ ثم يتصوُّر معنى هذه الآيات من غير تشبيهِ والجهةِ،

بل يستحضر اتصافَه تعالى بتلك الأوصاف فقط، فإذا ضَعُفَ عن تصوُّرها أعاد الآية، وتـصوَّرهـا أيضًا. ولْيَخْتَر لذلك وقتًا: لايكون فيه حاقبًا، ولا حاقنًا، ولاجائعًا، ولاغضبان، ولا

وَسنان، وبالجملة: فارغَ القلب عن التشويش. ومنها: التفكر في أفعال الله تعالى الباهرة: والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلاً وصفته: أن يلاحظ إنزالَ المطر،

وإنبات العشب، ونحو ذلك، ويستغرق في منة الله تعالى.

ومنها: التفكر في أيام الله تعالى: وهو تذكر رفعه قومًا، وخفضه آخرين، والأصل فيه قوله

تعالىٰ لموسى عليه السلام: ﴿و ذكرهم بأيام الله ﴾ فإن ذلك يجعل النفسَ مجردةً عن الدنيا. ومنها: التفكر في الموت ومابعدَه: والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم:" اذكروا هاذمَ اللذات" وصفته: أن يتصوَّر انقطاعَ النفس عن الدنيا، وانفرادَها بما اكتسبت من خير وشر،

وما يَردُ عليها من المجازاة. وهذان القسمان أفيدُ الأشياء لعدم قبول النفس نقوش الدنيا، فالإنسان إذا تفرغ من أشغال

الدنيا للفكر المُمْعِن في هذه الأشياء، وأحضرها بين عينيه: انقهرت بهيميته، وغلبت ملكيته.

ترجمہ: مباحث ِ احسان کی باقی باتیں: جان لیں کہ اِن اخلاقِ اربعہ کے لئے پچھاسباب ہیں جن کے ذریعہوہ

حاصل کئے جاتے ہیں۔اور پچھموانع ہیں جوان سے بازر کھتے ہیں۔اور پچھعلامتیں ہیں جن کے ذریعہان کا پایا جانا: جانا جا تاہے ۔۔۔ پس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیاز مندی،اور گوشئے ظمت کی طرف بغور دیکھنا،اور ملاَاعلی کے رنگ میں رنگین ہونا،

اور بشری کمزور یوں سے خالی ہونا،اورنفس کا دنیوی زندگی کے نفوش کوقبول نہ کرنا،اورنفس کا دنیوی زندگی پر مطمئن نہ ہونا:ان تمام باتوں میں''غور وَفکر'' ہے بہتر کوئی چیز نہیں۔اوروہ آنخضرت ﷺ کاارشاد ہے:''ایک گھڑی کی سوچ ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے'' — اوروہ لیعنی غوروفکر چندقسموں پر ہے ——ازانجملہ :اللّٰد کی ذات میں غوروفکر کرنا ہے۔اور

بالتحقیق انبیاء ۔۔۔۔ اللہ کی ان پرخصوصی رحمتیں ہوں ۔۔۔ نے اس سے روکا ہے۔ پس پیشک عوام اس کی استطاعت نہیں ر کھتے۔اوروہ آنخضرت سِلنَّهَ اِیَمْ کاارشاد ہے:''اللہ کی نعمتوں میں غور کرو،اوراللہ میں غورمت کرو''اورروایت کیا گیا:''ہرچیز

میں غور کرو،اوراللہ میں غورمت کرؤ'۔۔۔ اوراز انجملہ:اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور وفکر کرنا ہے۔جیسے کلم،فدرت،رحمت اور احاطه اوریهی غور وفکراہل |ک کے نزدیک' مراقبہ' سے تعبیر کیا گیا ہے۔اور بنیا داس میں آنخضرت مِنالِثَها يَکِيمُ کاارشاد ہے: (

اس کے بعدد وحدیثیں ہیں )اوراس کاطریقہ:اس نے کے لئے جواس کی طاقت رکھتا ہے یہ ہے کہ پڑھے:(اس کے بعد

آٹھ آبیتیں اور دوحدیثیں ہیں، جن کا ترجمہ گذر چکا ) چھر سو ہے ان آیات کے معانی میں، تشبیہ اور جہت کے بغیر، بلکہ ذہن

میں لائے صرف اللہ تعالیٰ کاان صفات کے ساتھ متصف ہونا۔ پس جب کمزور پڑ جائے ان کے سوینے سے تو آیت دوبارہ

پڑھے،اور پھراس کوسو ہے۔اور جا ہے کہاس کے لئے ایساوقت ہو کہ نہ ہووہ اس میں بڑاستنجاءرو کنے والا ،اور نہ چھوٹااستنجاء

اورازا نجمله :الله تعالیٰ کےافعالِ عظیمه میںغور وفکر کرنا ہے۔اور بنیا داس میں الله تعالیٰ کاارشاد ہے:.......اور

اس کا طریقہ بیہے کہ بارش برسانا اور ۔ اوا گانا اوراس کے مانندانعا مات کو پیش نظر لائے اوراللہ تعالیٰ کے احسانات میں

مستغرق ہوجائے ۔۔۔۔ اورازانجملہ :یا داشِعمل کے واقعات میں غور کرنا ہے۔اور وہ سوچنااللہ تعالیٰ کے ایک قوم کوبلند

کرنے اور دوسری قوم کو پیت کرنے کو یا دکرنا ہے۔اور بنیا داس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہےموسیٰ علیہ السلام ہے کہ:''ان کو

اللّٰہ کے دنوں سے فہماکش کیجئے''پس بیٹک بیچیز نفس کود نیا سے خالی کردیتی ہے ۔۔۔۔ اوراز انجملہ:موت میں اوراس

کے بعد کے حالات میں غور وفکر کرنا ہے۔اوراصل اس میں آنخضرت شِلانیَّاتِیَامٌ کاارشاد ہے:''لذتوں کوتوڑنے والی چیز کو یا د

کرو''اوراس کا طریقہ پیہے کہ سویے نفس کا دنیا ہے منقطع ہونا ،اورنفس کا تنہا ہونا اس خیر وشر کے ساتھ جواس نے کمائی

اور یہ دوستمیں تمام اقسام میں مفیدتر ہیں نفس کے دنیا کے نقوش کو قبول نہ کرنے کے لئے۔ پس جب انسان دنیا کی

مشغولیات سے ان چیزوں میں گہری سوچ کے لئے فارغ ہوجاتا ہے،اوروہ ان تصورات کواپنی آئکھوں کے سامنے لے

قرآن كريم اوربعض احاديث

تفکرونڈ برکی تمام انواع کے لئے جامع ہیں

علائق سے یکسر کنارہ کش ہوکرمرا قبہ میں مستغرق ہوجا کیں اور مذکورہ امور نگا ہوں کے سامنے لے آئیں۔اس لئے ضروری

ہے کہان تصورات کے لئے ایسے پیکر ہائے محسوں تجویز کئے جائیں جن میںغور دفکر کی مذکورہ یانچوں انواع مرتب شکل

میں موجود ہوں۔اوران کے لئے ایسے ہیاکل اورا پسے مجسے تجویز کئے جائیں جن میں ان انواع کی روح پھونک دی

جائے، تا کہ عام لوگ ان کا قصد کریں \_اوروہ با تیں ان کو پڑھ کر≯ ئی جائیں تا کہوہ بقدرنصیب ان سے فائدہ اٹھائیں \_

مرا قبات کی مٰدکورہ بالا انواع عوام کے لئے ممکن الحصول نہیں۔عامۃ الناس کے لئے یہ بات آ سان نہیں کہ دینوی

رحمة اللدالواسعة

رو كنے والا ،اور نه بھوكا اور نه غضبناك اور نه او نگھنے والا ،اور خلاصه: تشويش سے فارغ القلب ہو۔

ہے۔اوراس کا تنہا ہونااس مجازات کے لئے جواس نفس پروار دہوگی۔

آتا ہے تواس کی مہیمیت مغلوب اوراس کی ملکیت غالب ہوجاتی ہے۔

چنانچہ نبی کریم ﷺ کوقر آن کریم عطافر مایا گیا، جو مذکورہ انواع کے لئے نسخہ کجامعہ ہے۔ نیز قر آن کریم کے

**7**4

ساتھ'' اس کے مانند'' اور بھی مضامین دیئے گئے ، جواحادیث میں مروی ہیں اور وہ مراقبات کے لئے مفید ہیں۔شاہ

صاحب قدس سرہ کی رائے میں ان دونوں میں یعنی قر آن کریم میں اوراحادیث کے اس مخصوص حصہ میں آپ شاہ ایکا کیا

🕕 ــــ قرآن کریم کی تلاوت کی ترغیب دی جائے۔ تلاوت کے نضائل بیان کئے جائیں اور بعض مخصوص سورتوں

(الف) ایک روایت میں قر آن کریم کی آیتوں کے ریڑھنے اور سکھنے کوموٹی تازی او نجی کو ہان والی اونٹیوں سے بہتر

قرار دیا گیا(مشکوۃ حدیث ۲۱۱۰)اور دوسری حدیث میں نماز میں تین آیتیں پڑھنے کو جاندار گانجھن اونٹیوں سے بہتر قرار

دیا(مشکوۃ حدیث۱۱۱) بیروایات تمثیلی پیرایۂ بیان ہیں۔آیات کریمہ کی تلاوت سے حاصل ہونے والےمعنوی فائدہ

(ج)اور بتایا کہ جس نے قرآن پڑھااس کو ہرحرف کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔پھروہ ایک نیکی بھی دس نیکیوں کے

(د) اور تلاوت ِقرآن کے تعلق سے لوگوں کے درجات بیان کئے کہ جومسلمان قرآن بڑھتا ہے، وہ ٹزنج لیموں کی

طرح ہے جس کی بواور مزہ دونوں عمدہ ہوتے ہیں۔اور جومسلمان قرآن نہیں پڑھتاوہ تھجور کی طرح ہے کہاس میں بوتو نہیں

گرمزہ ہوتا ہے۔اور جومنافق قر آن نہیں پڑھتاوہ اندرائن جبیبا ہے۔اس میں خوش بوبھی نہیں اور مزہ بھی تلخ ہے۔اور جو

(ھ)اور یہ بات بتائی کہ قرآن کی سورتیں قیامت کے دن پیکرمحسوس اختیار کریں گی، جن کودیکھا چھویا جا 🗖 گا،وہ

ا پنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی (مشکوۃ حدیث ۲۱۲۰ و۲۱۲) اوراس جھگڑ ہے کی حقیقت پیرہے کہ قاری کی

نجات وعذاب کے اسباب میں تعارض سامنے آئے گا۔اس کے گناہ اس کی بربادی کو جاہیں گے،اوراس کی تلاوت

(و)اوراحادیث میں خاص سورتوں اور آیتوں کی فضیلت بیان کی ۔ جیسےسورہ کہف،سورۃ الملک،سورۃ الفاتح،سورۃ

البقرہ اورسورۂ آلعمران وغیرہ کے فضائل۔اورآیت الکرسی ،سورۃ الاخلاص ،مؤذ تین وغیرہ کاامتیاز بیان کیا گیا تا کہلوگ

نجات کو۔اور بالآخرسبب نجات یعنی تلاوت قر آن کودیگراسباب ہلا کت پرتر جیج حاصل ہوگی ،اوروہ بندہ ناجی ہوگا۔

منافق قرآن پڑھتا ہےوہ خوشبودار پھول کی طرح ہے،جس کی بواجھی ہے،مگراس کا مزہ تلخ ہے(مشکوۃ حدیث۲۱۱۲)

(اجروثواب) کوایک ایسی محسوس مثال کے ذریعہ واضح کیا گیاہے جس سے بہتر کوئی مال عربوں کے نز دیک نہیں تھا۔

(ب)اورجس نے قرآن میں مہارت پیدا کرلی: اس کو ملائکہ کے ساتھ تشبیہ دی (مشکوۃ حدیث ۲۱۱۲)

غور دفکر ہے تعلق رکھنے والی وہ تمام چیزیں عطافر مائی گئی ہیں ، جواگلی امتوں کومختلف ز مانوں میں دی گئی تھیں۔واللہ اعلم

اور چونکه قرآن کریم میں بیتمام باتیں جمع ہیں اس کئے حکمت ِ الٰہی نے حاما کہ:

اورآ یتوں کے فضائل بیان کئے جائیں۔چنانچہ:

برابر ہوگی (مشکوۃ حدیث ۲۱۳۷)

ان کووظیفہ بنائیں۔

جلدجهارم

اور بیرتفاضل بچند وجوہ ہے: اول: وهسورت يا آيت: صفات ِ الهبير مين غور وفكر كے لئے زيادہ مفيد ہے۔ اوراس ميں صفات ِ الهبير كے تعلق سے

جامعیت اور ہمہ گیری کی صفت یائی جاتی ہے۔ جیسے آیت الکرسی ،سورہُ حشر کی آخری تین آیتیں اورسورۃ الاخلاص وغیرہ۔

ان آيون كادرجة قر آن كريم مين اليابي جبياا ءالهيد مين "اسم عظم" كادرجه

دوم: وہ سورت الیں ہے کہ اس کا نزول بندوں کے ورد ( وظیفہ ) کے لئے ہوا ہے۔ تا کہ لوگ جانیں کہ وہ اپنے

یروردگار کا تقرب کیسے حاصل کریں؟ جیسے سورۂ فاتحہ کا درجہ قرآن کی دوسری سورتوں کے مقابلہ میں ایسا ہے

جبیباعبادات می*ں فرائض کا درجہ*۔

سوم: وه سورتیں جامع ترین سورتیں ہیں۔جیسے زَہراوَین یعنی سور وَ بقر واور سور وَ آل عمران (سور وَ بقر و میں اہم کے اصول وعقا ئداورا حکام شریعت کا جتنا تفصیلی تذکرہ ہےا تناکسی دوسری سورت میں نہیں ہے۔اسی لئے اس سورت کوقر آن میں سب سے مقدم رکھا گیا ہے ،اوراس کو'' قرآن کی کو ہان'' قرار دیا گیا ہے۔اور حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ جس گھر میں

سورۂ بقرہ پڑھی جاتی ہے،اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔اورسورۂ آلِ عمران میں مجادلات اور جنگی معاملات کی جتنی تفصیل ہے،اتن کسی دوسری سورت میں نہیں ہے)

(ز)رسول الله صَالِتُهَايَّمُ نے یکس شریف کے متعلق فرمایا کہ:''وہ قرآن کا دل ہے!'' (مشکوۃ حدیث ۲۱۴۷)

اوريكس كوقر آن كادل تين وجهه فرمايا ہے:

پہلی وجہہ: دل سےاشارہ'' درمیان'' کی طرف ہوتا ہے۔اور یکس مثانی میں سے ہے، جومئین اور#طُول سے

حچوٹی اور مفصلات سے بڑی ہیں<sup>ک</sup>

دوسری وجہ: دل سے اشارہ جسم کے اہم جزء کی طرف بھی ہوتا ہے۔ اور اس سورت میں à اُنطا کیہ کے ایک بزرگ حبیب نجار رحمہ اللہ کی جوتقریر بیان ہوئی ہے: اس میں تو کل، تفویض اور تو حید کی تعلیم ہے۔ یہ مضامین آیت

۲۲-۲۵ میں آئے ہیں۔ان اہم مضامین کی وجہ سےاس کوقر آن کا دل قرار دیا ہے۔

تیسری وجہ: دل پرحیات کامدار ہے، وہی مایئر زندگانی ہے۔اوراس سورت میں تفکر وقد بر( مراقبوں ) کی پانچوں

انواع کامل وکمل صورت میں موجود ہیں۔اس لئے اس کو قر آن کا قلب کہا ہے۔

(ح) رسول الله سِلانَيْمَا يَنِيمُ نے سورۃ الملک کے متعلق فر مایا ہے کہ ایک سورت نے جو صرف تیس آیتوں کی ہے: ایک مے

له قرآن پاک کی سورتیں آیات کی تعداد وغیرہ کے اعتبار سے جارحصوں میں منقسم ہیں: (۱) گئو ل: کمبی سورتیں (۲) مئین: جن میں سویا کچھزیادہ یا کچھ کم آبیتیں ہیں(۲) مثانی: جن میں سوسے کافی کم آبیتیں ہیں(۴) مفصّل: جن میں بہت کم آبات ہیں۔ پھران کی تحدید وتر تیب میں

اختلاف ہے۔ پیس شریف میں ۸۳ تیتی ہیں اور اس کا 🕅 رمثانی میں ہے ۱۲

کی 🔨 رش کی یہاں تک کہوہ بخش دیا گیا(مشکوۃ حدیث ۲۱۵۳) یکسی امتی کا واقعہ ہے جس کو نبی ﷺ نے اپنے مکاشفہ

میں دیکھاہے۔

فاكرہ: بيامتى كوئى ايس فى بى بھى ہوسكتے ہيں جن كى آپ كے سامنے وفات ہوگئ ہو۔ اور بعد ميں موجود ہونے والا

امتی بھی ہوسکتا ہے، کیونکہ کشف میں آئندہ پیش آنے والے واقعات بھی نظر آتے ہیں۔

نو سے: سور ہُ < ہ میں بھی تعین آیتیں ہیں ،مگروہ اس حدیث میں مرادنہیں۔

اور حكمت الهياس كى بھى مقتضى ہوئى كه:

(الف) قرآن کریم کی دیچہ بھال کرنے کی اوراس کو یا در کھنے کی ترغیب دی جائے۔اورلوگوں کو بتایا جائے کہ جتنی

جلدی اونٹ اپنی رسمی ہے نکل بھا گتا ہے اس ہے بھی جلدی قر آن سینہ سے نکل جاتا ہے۔

(ب)اورقر آن کریم کوتر تیل سے یعنی هم رهم کر بڑھنے کی ترغیب دی جائے۔سورۃ المزمل آیت ، میں حکم دیا گیاہے: ﴿وَرَتِّل الْقُوْآنَ تَوْتِيلًا ﴾ يعنى قرآن كوخوب صاف صاف يراهو (ايك ايك حرف الك الك كرك يراهو) اس مين قرآن

كريم كى تعظيم بھى ہےاور تفكر و تدبر كا مقصد بھى حاصل ہوتا ہے۔ (ج)اورایسے وقت میں تلاوت کرنے کی ترغیب دی جائے جب دل قرآن کی طرف مائل ہو، جمعتیت خاطر حاصل

مواورنشاط خوب مو، تا كه قر آن مي*ن خوبغور كياجا 🏲 (مشكوة حديث*۲۱۹)

(د) قرآن كريم كوامچى آوازى ير صفى كى بھى ترغيب دى جائے ارشاوفر مايا: زَيِّنوا القرآن باصواتكم:قرآن كواپي

آوازوں سے مزین کرولیعنی ترتیل وتجوید کے ساتھ عربی لہجہ میں پڑھو (مشکوۃ حدیث ۲۱۹۹) دوسری حدیث میں فرمایا کہ:

''قرآن کواپنی آوازوں سےخوبصورت بناؤ، کیونکہ اچھی آواز سےقر آن کےحسن میں اضافیہ ہوتا ہے'' (مشکوۃ حدیث ۲۲۰۸)

(ھ)اس کی بھی ترغیب دی جائے کہ قر آن کریم روتے ہوئے پڑھا جائے یارونے کی صورت بنائی جائے تا کہ مراد

برآئے اور مرادغور وفکر کرناہے (ابن ماجہ حدیث ۱۳۳۷)

(و) قرآن کریم کے بھولنے کو ترام قرار دیا جائے اوراس پروعید > ئی جائے ۔ فرمایا:'' جو بھی نے قرآن پڑھے، پھر اس کو بھول جائے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالی سے کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ملاقات کرے گا'' (مشکوۃ حدیث ۲۲۰۰)

(ز) رسول الله ﷺ قِيمٌ نے تین دن ہے کم میں قرآن ختم کرنے کی ممانعت فرمائی (مشکوۃ حدیث ۲۲۰۱) کیونکہ اس ہے جلدی ختم کرنے والامعنی نہیں سمجھتا۔

(ح) عربوں کے مختلف کیجوں میں قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ کیونکہ قرآن پڑھنے والے ناخواندہ، بوڑھے اور بچسبھی قتم کےلوگ ہوتے ہیں۔اس لئے اس سلسلہ میں 👀 ت پیدا کرنی ضروری ہے۔

وہ احادیث نثریفہ جومرا قبات میں مفید ہیں:اللہ عزوجل کی جانب سے قرآن حکیم کے علاوہ آنخضرت شِلْطَة عِيْم

کو جومضامین عطا فرمائے گئے ہیں،اور جومرا قبات میں مفید ہیں،وہ درج ذیل قتم کی روایات ہیں: حدیث (۱) — حدیث قدسی ہے:اللّٰہ پاک ارشاد فرماتے ہیں:''میرے بندو! میں نےظلم کواپنے او پرحرام کر دیا

ہے،اوراس کوتمہارے درمیان بھی حرام گھہرایا ہے، پس ایک دوسرے پرظلم مت کرو۔میرے بندو!تم سب گمراہ ہومگر جسے

میں راہ دکھاؤں، پس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں راہ دکھاؤنگا۔ میرے بندو! تم سب بھوکے ہومگر جسے میں

کھلا وَں۔پس مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تنہبیں کھلا وَ نگا۔میرے بندو!تم سب ننگے ہوگر جسے میں پہنا وَں،پس مجھ سے

پوشاک مانگو، میں تمہیں پہناؤ نگا۔میرے بندو!تم شب وروز خطائیں کرتے ہو،اور میں سب گناہوں کو بخشا ہوں، پس

مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تم کومعاف کرونگا۔میرے بندو!تم ہر گز مجھےکوئی ضررنہیں پہنچا سکتے۔اور نہ کوئی نفع پہنچا سکتے

ہو۔ میرے بندو! اگرتمہارے اگلے پچھلے اور جنّ وانس سب نہایت درجہ پر ہیز گار بن جا<sup>ئ</sup>یں تو میرے ملک میں پچھ

اضافہ نہ ہوگا۔میرے بندو!اگرتمہارےا گلے پچھلے اور جن وانس سب ایک مقام میں کھڑے ہوکر مجھ سے مانگنےلگیں اور

میں سب کوعطا کروں تواس سے میر بے خزانوں میں کچھ کی نہیں ہوگی ۔ مگر جتنا سوئی گھٹاتی ہے جب وہ سمندر میں ڈوبائی جاتی ہے۔میرے بندو! وہ تمہارے کام ہی ہیں جن کو میں تمہارے لئے ریکارڈ کررہا ہوں، پھروہ تمہیں پورے پورے

چکاؤ نگا۔ پس جو جزائے خیریائے، وہ اللہ کی تعریف کرے اور جواس کے سوایائے، وہ ہر گز ملامت نہ کرے مگراپنی ذات

كؤ" (رواه سلم، مشكوة حديث ٢٣٢٦ باب الاستغفار، كماب الدعوات) حدیث (۲) \_\_رسول الله طِلانِيَاتِيم نے بیان فرمایا که گذی امتوں میں ایک آدمی تھا، جس نے ننا نو قبل کئے تھے

( پھرا سے آخرت کی فکر ہوئی ) تو اس نے لوگوں سے دریافت کیا: اس علاقہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ وہ ایک

درولیش کی نشاندہی کیا گیا۔ پس وہ اس کے پاس پہنچا، اور عرض کیا کہ اس نے ننانو سے خون کئے ہیں، تو کیا ایسے نے کے

لئے تو بہ کی کوئی صورت ہے؟ بزرگ نے جواب دیا بنہیں!اس نے اس بزرگ کوبھی قتل کردیا۔اب سوکی گنتی پوری ہوگئی

( مگر پھراس کے دل میں فکر پیدا ہوئی )اوراس نے لوگوں سے دریافت کیا: اس علاقہ میںسب سے بڑاعالم کون ہے؟ وہ

ایک عالم کی راہ نمائی کیا گیا۔وہ ان کے پاس پہنچا۔اور عرض کیا کہاس نے سوخون کئے ہیں،تو کیاایسے نے کے لئے توبہ کی

کوئی صورت ہے؟ عالم نے جواب دیا: ہاں! کون ہے جواس کے اور توبہ کے درمیان حائل ہو؟! تو فلا ل بستی میں چلا جا۔

وہاں اللہ کے بچھءبادت گذار بندے رہتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھء عبادت میں لگ جا۔اینی بستی میں واپس نہ جا، وہ

بڑی خرابستی ہے۔ چنانچہوہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل پڑا۔ جب آ دھارا 3 طے کرلیا تو موت کا وقت آ گیا۔ پس

اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں نزاع ہوا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا: بیتو بہ کر کے آیا

ہے،اوراس نے 🗲 دل سے اپنا چیرہ اللّٰہ کی طرف چھیرلیا ہے (اس لئے بیر حمت کا مستحق ہے اور اس کی روح ہم قبض

کریں گے )اورعذاب کے فرشتوں نے کہا:اس نے بھی کوئی نیک عمل نہیں کیا (اس لئے بیعذاب کامستحق ہے،اور

اس کی روح ہم قبض کریں گے )اس وقت ایک فر<sub>ح</sub> آ دمی کی شکل میں آیا۔ فرشتوں کی دونوں جماعتوں نے اس کو فیصلہ

سونیا۔اس نے فیصلہ کیا کہ دونوں بستیوں تک پیاکش کر لی جائے۔جس بستی سے وہ قریب ہواس کواُس بستی کا مان لیا

جائے۔ چنانچہ پیاکش کی گئی۔وہ اس بستی ہے(ایک بالشت) قریب پایا گیا جس کےارادہ سےوہ چلاتھا۔ چنانچے رحمت

خوش ہوتے ہیں جو (اثنائے 🔨 )کسی غیرآ با داور سنسان زمین میں اثر گیا ہو، جوسامان حیات سے خالی اور اسباب ہلا کت

سے بھری ہوئی ہو۔اوراس کے ساتھ اس کی سواری کی اوٹٹنی ہواوراسی پراس کے کھانے پینے کا سامان ہو۔ پس وہ سرر کھ کر

لیٹ گیا اورا سے نیندآ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی غائب ہے۔ وہ اس کی تلاش میں سرگرداں پھرا، یہاں تک کہ

گرمی اورپیاس کی شدت ہے اس کی جان پر بن آئی۔اس نے سوجا کہاسی جگہ جا کر پڑ جاؤں اور وہیں جان جاں آفریں

کے سپر دکر دوں۔چنانچیوہ لوٹ کراینے باز ویرسرر کھ کرمرنے کے لئے لیٹ گیا۔(اور نیندآ گئی) پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو

کیاد کیتا ہے کہوہ اونٹنی مع ساز وسامان کے اس کے پاس کھڑی ہے۔ پس جتنا پیمسافراپنی کھوئی ہوئی اونٹنی کے ملنے سے

حدیث (۴) — رسول الله طِلْنَايَا لِمْ نَے فر مایا: 'الله کے سی بندے نے کوئی گناہ کیا۔ پھراس نے الله سے عرض

کیا: میرے پروردگار! مجھے گناہ ہوگیا، مجھے معاف فر ما! تواللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:'' کیا میرابندہ جانتا ہے کہاس کا کوئی

یرور د گار ہے، جو گنا ہوں پر پکڑتا بھی ہے اور معاف بھی کرتا ہے؟! میں نے اپنے بندے کا گناہ بخش دیا اور اس کومعاف

کردیا'' ۔ ۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہابندہ گناہ ہے رکار ہا، پھروہ کوئی اور گناہ کر بیٹھا۔ پھراس نے اللہ تعالیٰ ہے

عرض کیا:میرے بروردگار! مجھے سے گناہ ہوگیا،آ پ میرا گناہ معاف فرمادیں۔تواللّٰد تعالیٰ پھرفرماتے ہیں:'' کیا میرا بندہ

جانتا ہے کہاس کا کوئی پروردگار ہے جوقصور معاف بھی کرتا ہے اوراس پر پکڑ بھی کرتا ہے؟! میں نے اپنے بندے کا گناہ

معاف کردیا'' ــــ پھر جب تک الله تعالی نے جا ہاوہ بندہ گناہ ہے رکار ہا، مگر پھرکوئی گناہ کر بیٹھا،تو پھرالله تعالیٰ ہے

عرض کیا: میرے پروردگار! مجھے سے اور گناہ ہو گیا،آ پ اس کوبھی معاف فر مادیں۔تو اللہ تعالیٰ پھرارشاد فر ماتے ہیں:''

کیامیرا بندہ جانتا ہے کہاس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہ پر پکڑتا بھی ہےاورمعاف بھی کرتا ہے؟! میں نے اپنے بندے کو

حدیث (۵) \_\_\_\_ رسول الله طِلانْ اَیْ فرمایا: 'بینک الله کے لئے سور متیں ہیں۔ان میں سے ایک رحمت جن

وانس اور بہائم وحشرات کے درمیان نازل کی ہے۔اسی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر مہر بانی کرتے ہیں۔اوراسی کی وجہ

سے وہ ایک دوسرے پررخم کرتے ہیں۔اوراسی کی وجہ سے وحشی جانورا پنے بچہ پر شفقت کرتا ہے۔اوراللہ نے ننانو بے

بخش دیا،اب جواس کا جی چاہے کرنے '(متفق علیہ،مشکوۃ حدیث۲۳۳۳)

خوش ہوتا ہے،مؤمن بندے کے توبہ سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں' (مشکوۃ حدیث ۲۳۵۸)

حدیث (٣) \_\_\_\_رسول الله صِلانياتیام نے فرمایا: ''یقیناً الله تعالی مؤمن بندے کی توبہ ہے اُس مسافر ہے بھی زیادہ

کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی (متفق علیہ مشکلوۃ حدیث ۲۳۲۷)

رحمة اللدالواسعة

رحمتیں محفوظ رکھی ہیں،جن کے ذریعہ اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے بندوں پرمہریانی کریں گے' (مشکوۃ حدیث ۲۳۷۵)

حدیث (۱) \_\_\_ رسول الله صِلاتِفَایَا ﴿ نِهِ فَم مایا: "جب کوئی بنده اکم لے آتا ہے، پھراس کا کم عمده موتا ہے تو الله

تعالی اس کی ہراس برائی کومٹادیتے ہیں جواس نے آ گے بھیجی ہے۔ پھراس کے بعد بدلہ ہوتا ہے بعنی اب جومل کرتا ہے اس پر بدلہ ملتا ہے: ایک نیکی دس گنا ہے سات سوگنا تک آبھی جاتی ہے، بلکہ سات سوسے بھی زیادہ۔اور برائی اس کے مانندآبھی جاتی

ہے یعنی جنٹنی کرتا ہےاتنی ہی لکھی جاتی ہےالا ہیر کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ در گذر فر مادیں' (رواہ ابخاری مشکلوۃ حدیث ۲۳۷۳) حدیث (2) \_\_\_\_ رسول الله طِلاَنْ اللهِ عَلاَيْدَ مِنْ أَغْرِها يا: " أخرت كسامند دنيا كاحال بس ايبا ہے جيسے كوئى سمندر ميں

انگلی ڈبوئے، پھرد کیھےوہ اپنے ساتھ کتنا پانی لائی ہے! (ترندی٥٦:۲۵)

حدیث (۸) --- رسول الله ﷺ آیک مردہ، چھوٹے کان والے بکری کے بیچیر گذرے۔آپ نے اس کا کان

كِيرٌ ااور ساتھيوں سے فر مايا: 'اس كوايك درہم ميں كون لينا پيند كرتا ہے؟ '' ۖ بہ نے جواب ديا: اسے تو كوئي مفت لينا بھي پیندنہیں کرےگا۔آپ نے فرمایا:''ونیااللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بے قدر ہے!''(مسلم شریف ۹۳:۱۸ کتاب الزمد)

ان روایات میںغور وفکر کیا جائے تو بھی فروتن وائلساری اور عاجزی و نیاز مندی پیدا ہوگی۔ دل اللہ تعالیٰ کی طرف تُبھکے گا۔نفس ٹوٹے گا۔اور دنیاہے دل اکھڑے گا۔اور آخرت کی تیاری کرنے کی فکرپیدا ہوگی۔

ولـما لم يكن سهلًا على العامَّة أن يتفرَّغوا للفكر الممعن، وإحضارِها بين أُغْيُنِهم: وجب أن يُجعل أشباحٌ: يُعَبِّي فيها أنواعُ الفكر، وهيا كلِّ: يُنفخ فيها روحُها، ليقصُدها العامَّةُ،ويتلي عليهم، ويستفيدوا حسبما قُدِّرَ لهم.

وقد أوتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم القرآن جامعًا لهذه الأنواع، ومثلَه معه؛ وأرى أنه جُمع له صلى الله عليه وسلم في هذين جميعُ ماكان في الأمم السابقة، والله أعلم.

فاقتضت الحكمة:

[١] أن يرغَّب في تلاوة القرآن، ويُبَيَّنَ فضلُها، وفضلُ سورو آياتٍ منه:

[الف] فشبَّه النبيُّ صلى الله عليه وسلم الفائدةَ المعنويةَ الحاصلةَ من الآية، بفائدة محسوسة

لاأنفع منها عند العرب، وهي: ناقةٌ كَوْمَاءُ أو خَلِفَةٌ سَمِيْنَةٌ، تصويرًا للمعني، وتمثيلا له. [ب] وشُبَّهُ صاحبها بالملائكة.

[ج] وأخبر بأجرها بكل حرف.

[د] وبَيَّن درجاتِ الناس بما ضرب من مَثَلِ الْأَتْرُجَّةِ، والتمرة، والحنظلة، والرَّيْحانة.

[ه] وبين أن سور القرآن تتمثَّلُ يومَ القيامة أجسادًا: تُرى وتُلمس، فتحاجُّ عن أصحابها.

وذلك: انكشاف لتعارض أسبابِ عذابِه ونجاتِه، ورجحانِ تلاوةِ القرآن على الأسباب الأخرى.

[و] وبين أن السور فيما بينهما تتفاضل.

أقول: وإنما تتفاضل لمعان:

منها: إفادتُها التفكرَ في صُفات الله، وكونُها أجمعَ شيئ فيه، كآية الكرسي، وآخر الحشر، و هو الله أحد العشر، و إف الله المنزلة الاسم الأعظم من بين الأسماء.

ومنها: أن يكون نزولُها على ألسنة العباد، ليعلموا: كيف يتقربوا إلى ربهم؟ كالفاتحة: ونسبتُها من السور كنسبة الفرائض من العبادات.

ومنها: أنها أجمعُ السور، كالزُّهراوين.

[ز] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ياس: "إنه قلب القرآن" لأن القلب يؤمئ إلى التوسط، وهذه من المثاني: دون المئين فما فوقها، وفوق المفصَّل، وفيها: آيات التوكل،

والتفويض، والتوحيد، على لسان محدَّثِ أنطاكية: ﴿ ومالى لا أعبد الذي فطرني ﴾ الآياتِ، وفيها: الفنونُ المذكورة تامَّة كاملة.

[ح] وفى تبارك الذى: " شَفَعَتُ لرجل حتى غُفرله" وهذه قصة رجل رآه النبيُّ صلى الله عليه وسلم في بعض مكاشفاته.

[۲]وأن يرغّب:

[الف] في تعاهده واستذكاره، ويُضرب له مَثُلُ تفصِّي الإبل.

[ب] وفي الترتيل به.

[ج] وتلاوتِه عند ائتلاف القلوب، وجمع الخاطر، ووفور النشاط، ليكون أقربَ إلى التدبر. [د] وحسن الصوت به.

[ه] والبكاء أو التباكي عنده وتقريبا للمراد، وهو التفكر.

[و] ويُحَرَّمَ نسيانُه.

[ز]ويُنهى عن ختمه في أقلُّ من ثلاث، لأنه لايفقه معناه حينئذ.

[ح] وجاء ت الرخصة في قراء ته على لغات العرب، تسهيلا عليهم، لأن فيهم الأميّ، والشيخ الكبير، والصبيّ.

ومما أوتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم في غير القرآن عنه عزَّ وجلَّ: [١] يا عبادي! إنى حرَّمتُ الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرَّما، فلا تُظالموا. يا عبادي!

كلكم ضال إلا من هديته" الحديث.

[٢] كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعا وتسعين إنسانا" الحديث. [٣] لَلْهُ أَشَدُّ فَرِحًا بِتُوبِة عَبِدَهُ '' الحديث.

[٤] إن عبدًا أذنب ذنبا" الحديث.

[٥] إن لله مائةَ رحمةٍ، أنزل منها واحدة" الحديث. [٦] إذا أسلم العبد، فحسن إسلامُه" الحديث.

[٧] وأحاديثُ تشبيه الدنيا بماءٍ يَلْحَقُ بالأصبع من اليم.

[٨] وبجَدْي أَسَكَّ ميتٍ.

تر جمہ: اور جبعوام کے لئے آسان نہیں تھا کہ فارغ ہوجائیں گہرےغور کے لئے ،اور مذکورہ امورکوا بنی نگاہوں کے سامنے لانے کے لئے تو ضروری ہوا کہ مقرر کئے جائیں ،ایسے پیکر ہائے محسوں جن میںغور وفکر کی مذکورہ انواع مرتب

کی جائیں،اور( مقرر کئے جائیں )ایسے جمسے جن میں انواع مذکورہ کی روح پھوٹکی جائے،تا کہ عوام اُن (پیکروں اور

مجسموں) کا قصد کریں،اوروہان کو پڑھ کر> ئی جائیں یعنی وہ پیکراور ہیکل کلام ہوں جولوگوں کو پڑھ کر> ئے جاہیں۔اور وہ استفادہ کریں جس قدران کے نصیب میں ہے۔

اور بالتحقیق نبی صلینیاییا قرآن دیئے گئے جوان انواع کے لئے جامع ہے، اور آپ اس (قرآن) کے ماننداس کے

ساتھ دیئے گئے (پیقر آن اورمخصوص احادیث ہی پیکراور ہیکل ہیں )اور میں گمان کر تاہوں کہ آ پڑے لئے ان دومیں جمع کی کئیں (غور وفکر کے سلسلہ کی )وہ تمام باتیں جو گذی و امتوں میں تھیں، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ پس حکمت (خداوندی) نے حاما: (۱) که ترغیب دی جائے تلاوت قر آن کی ،اور تلاوت کی فضیلت بیان کی جائے اور

قرآن کی کچھآ بیوں اور سور توں کی بھی فضیلت بیان کی جائے: (الف) پس نبی شاہ ایک نے آیت سے حاصل ہونے والے

معنوی فائدہ کوتشبیہ دی ایسے محسوس فائدے کے ساتھ جس سے مفید تر عربوں کے نزدیک کوئی چیز نہیں تھی۔اوروہ محسوس

فائدہ او نجی کوہان والی افٹنی یا موٹی حاملہ افٹنی ہے(تشبیہ دی)معنی کی منظرکشی کرتے ہوئے اور معنی کی تمثیل کے طور یر(ب) اورتشبیہ دی تلاوت کرنے والے کوفرشتوں کے ساتھ (ج) اور ہرحرف کے بدل تلاوت کے ثواب کی اطلاع

دی(د)اورلوگوں کے مراتب بیان کئے ترنج کیموں اور تھجوراورا ندرائن اورخوشبودار پھول کی مثال کے ذریعہ جوآ پڑنے

بیان کی (ھ) اور یہ بات بیان کی کہ قرآن کی سورتیں قیامت کے دن ایسے اجسام میں متمثل ہونگی جو دیکھے اور چھوئے

جاسکیں گے، پس وہ ان کے پڑھنے والوں کی جانب ہے جھگڑا کریں گی ،اور وہ جھگڑا: پڑھنے والے کی نجات اور عذاب

کے اسباب کے تعارض کا انکشاف ہے،اور دیگر اسباب ہلا کت برقر آن کی تلاوت کا رحجان ہے(۹)اور یہ بات بیان کی کہ

سورتوں میں باہمی تفاضل ہے۔ میں کہتا ہوں: سورتوں میں چندمعانی ہی کی وجہ سے تفاضل ہوتا ہے: ازانجملہ : سورت

کا اللہ کی صفات میں غور کرنے کا فائدہ دینا ہے، اور سورت کا تفکر وتد ہر میں جامع ترین آیت ہونا ہے۔ جیسے آیت الکرسی

اورسورۃ الحشر کی آخری آبیتیں اورقل ہواللّٰداحد۔ پس بیآیات اللّٰد کے ناموں میں اسم اعظم جیسی ہیں۔اورازانجملہ : بیہ

بات ہے کہ سورت کا نزول بندول کی زبان پر ہوا ہو، تا کہ بندے جانیں کہوہ اینے پروردگار کی نزد کی کیسے حاصل کریں؟

جیسے فاتحہ۔اوراس کی نسبت دوسری سورتوں سے جیسے فرائض کی نسبت عبادات سے۔اور از انجملہ: بیہ ہے کہ وہ سورت

(ز)اوررسول الله سَلِينَايَيَامِ نيس كمتعلق فرمايا: "بيشك وهقر آن كادل هـ "اس كئه كهدل اشاره كرتا مهدرميان

کی طرف۔اور بیمثانی میں سے ہے: جومئین کیں اس سے بڑی سورتوں سے نیچے ہے اور مفصل سے او پر ہے۔اور اس

میں: تو کل، تفویض اور تو حید کی آئیتیں ہیں، انطا کیہ کے ملہم کی زبان سے:'' اور میرے پاس کونساعذر ہے کہاس کی

عبادت نه کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟'' کئی آیات پڑھئے۔اوراس میں : فنون مذکورہ: تام وکامل ہیں (ح)اور ( آپ ً

نے فرمایا) تبارک الذی کے متعلق کہ:''اس نے 🗸 رش کی ایک نے کی یہاں تک کہاس کومعاف کردیا گیا''اور بیا یک

(۲) اور ( حکمت نے جاہا) کہ (الف) ترغیب دی جائے قرآن کی دیچہ بھال کرنے کی اوراس کو یادر کھنے کی اور قرآن

کے لئے اونٹ کے بھاگ جانے کی مثال بیان کی جائے (ب)اور (ترغیب دی جائے )اس کی تلاوت کی تھہر تھہر کر (ج)

اوراس کی تلاوت کی دلوں کے اکٹھا ہونے اور دل کے جمع ہونے اور نشاط کے زیادہ ہونے کے وقت تا کہ تلاوت تدبر سے

قریب تر ہو(د)اور (ترغیب دی جائے) قرآن کواچھی آواز میں پڑھنے کی (ھ)اوررونے کی یارونے کی صورت بنانے کی

تلاوت کے وقت،مراد کونز دیک کرنے کے طور پراورمرادغور وفکر کرنا ہے(و)اور حرام قرار دیا جائے اس کا بھولنا(ز)اورروکا

جائے قر آن ختم کرنے سے تین دن سے کم میں اس لئے کہ قاری نہیں سمجھے گااس وقت اس کے معنی (ح)اوراجازت وارد

ہوئی ہے عربوں کے کہجوں میں قرآن پڑھنے کی ،ان پرآسانی کرتے ہوئے ،اس لئے کہان میں ناخواندہ اور بہت بوڑھے

اور بیچے ہیں ۔۔۔ اوران مضامین میں سے جو نبی شاہلی تا ہے۔ (اس کے سوادیئے گئے ہیں اللہ عز وجل کی جانب سے: (اس

کے بعد چھ حدیثیں ہیں )(۷)اور دنیا کوتشبیہ دینے کی حدیثیں اس یانی کے ساتھ جوانگلی پرلگ گیا ہے سمندر سے (۸)اور

لغات: عَبِّسى تَعْبِيةً البحيش الشكركور تيب دينا ..... كوماء مؤنث أكوم كا: بلند برا \_ كوبان والا

سورتوں میں جامع ترین ہو۔ جیسے دوروش سورتیں۔

آ دمی کا قصہ ہے جس کو نبی ﷺ نے اپنے کسی مکاشفہ میں دیکھا ہے۔

مردہ چھوٹے کان والے بکری کے بیچ کے ساتھ (دنیا کو تثبیہ دینے کی حدیثیں)

رحمة اللدالواسعة

اونك .....خَلِفَتِ الناقةُ :حامله مونا ، صفت : خَلِفَة .....محدَّث: جس كوالله كي طرف سے الهام موتا موليعني روثن ضمير، جس کا گمان صحیح نکلتا ہے اور اس کی رائے اکثر درست ہوتی ہے۔

### اخلاص کی اہمیت اور ریا کی 🛈 عت

نیت:عبادت کی روح ہے،اورعبادت کی ظاہری شکل اس کاجسم ۔اورجسم کی روح کے بغیر زندگی نہیں ،مگر روح

بدن سے جدا ہونے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔البتہ زندگی کے آثار بدن کے بغیر کامل فکمل ظاہر نہیں ہوتے۔سورۃ الجج آیت ۳۷ میں ارشاد پاک ہے:''اللہ کے پاس نہاُن (مدیوں) کا گوشت پنچتا ہے، نہاُن کا خون، بلکہان کے پاس

تمہاراتقوی پہنچتا ہے''یعنی احچی نیت پہنچتی ہے جوقربانی کی روح ہے۔اورحدیث میں ہے کہ:''اعمال کا مدار نیتوں پر

ہے' کیعنی جیسی نیت و کسی مراد۔

اورمتعد دروایات میں پیمضمون آیا ہے کہا گرکوئی نے عمل کی Eنیت رکھتا ہے، مگرکسی مانع کی وجہ سے وہمل پر قادر نہ

ہو**⊖** تواس کے لئے اس ممل کا ثواب کھاجاتا ہے۔ جیسے ۸ یا بیاری کی وجہ سے کوئی اپناوظیفہ پورانہ کر **ا**تو بغیر ممل کے بھی ثواب کھاجاتا ہے۔اسی طرح تنگ حال وجوہ خیر میں خرچ کرنے کی E نیت رکھتا ہوتواس کے لئے بھی بغیر خرچ کئے

تواب کھاجاتا ہے(تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ١٣٢٢)

اورنیت سے مراد: وہ بات ہے جو مل پرآ مادہ کرتی ہے یعنی رسولوں کی معرفت اچھے برے اعمال پرجن نتائج کی خبر دی گئی ہےان کی تصدیق کرنا یعنی اطاعت کرنے والوں کے لئے ثواب اور نافر مانوں کے لئے عقاب کی جواطلاع

دی گئی ہے،اس کی وجہ سے کوئی عمل کرنا پاکسی بات سے بازر ہنا ۔۔۔ پااوامرونواہی کےامتثال کی محبت دل میں موجز ن

ہو،اوراس تقاضے ہے کوئی عمل کرنا یا کسی کام ہے اعراض کرنا: یہی اخلاص ہے۔اورخالص نیت سے کیا ہوا کام ہی مقبول بارگاہ ہے۔اگر نبیت میں کھوٹ ہے تو وہ کا م مقبول نہیں،اس لئے ضروری ہوا کیممل کو دکھانے اور > نے کے جذبہ سے

یا ک کیا جائے۔اورریا وُسُمعہ سے روکا جائے۔اور زیادہ سے زیادہ صراحت کے ساتھ ان کی قباحتیں اور 🛈 عتیں بیان کی جائیں۔اس سلسلہ کی دوروایتیں درج ذیل ہیں:

کیملی روایت: حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا: وہ تین قشم

کےلوگ ہوں گے:ایک: وہ جومعر کہ ٔ جہاد میں اس لئے شہید ہوا کہلوگ اسے''سور ما'' کہیں ۔دوسرا: وہ جس نے دین پڑھا پڑھایا تا کہلوگ اسے' عالم' کہیں۔اور تیسرا:وہ جس نے اچھے کاموں میں اس لئے خرچ کیا کہلوگ اسے' دا تا''

کہیں ۔ان تینوں کے متعلق تھم ہوگا ،اوروہ منہ کے بل جہنم کی طرف گھییٹے جائیں گے (مشکوۃ حدیث ۲۰۵) کیونکہان کے

\_\_\_\_\_\_ اعمال میں اخلاص نہیں تھا۔

یاں میں مان ک میں ہے۔ دوسری روابیت: حدیث قُدسی مِیں ہے:اللّٰہ پاک ارشاد فرماتے ہیں:'' میں ساحیجاداروں میں شراکت سے سب

دو سر فی اروایت. حدیت فلاق میں ہے۔ املد پا ک ارساد ہوئے ہیں۔ میں کا بعد ارران میں ہو سے بیات ہوں اور میں میرے ساتھ سے زیادہ بے نیاز ہول لیعنی مجھے بھا گی داری کی کچھ حاجت نہیں۔جس نے کوئی ایساعمل کیا ،جس میں میرے ساتھ

سے ریادہ ہے تیار ہوں ہی سے بھی فرار من کے بھی میں اسٹ میں۔ من سے من میں میں ہے۔ ''میں اس سے میرے مالا میرے علاوہ کوشریک کیا تو: میں اس ممل کواس کے شرک کے ساتھ چھوڑ تا ہوں!''اورایک روایت میں ہے:''میں اس سے

بیزار ہوں، وہ عمل اسی کے لئے ہے جس کے لئے کیا ہے'' پس جائے اس سے اجرطلب کرے( رواہ مسلم، مشکوۃ حدیث .

∠۵۳۱ باب الرياء والسُّمعة)

جلدی خوش خبری: حضرت ابو ذررضی الله عنه فرماتے ہیں: رسول الله طِلاَيْ اِیَّامُ سے پوچھا گیا: ایک **نے عم**ل خیر کرتا

ہے،اورلوگ اس عمل کی وجہ سے اس کی تعریف کرتے ہیں، بتائیں:اس کا کیا حکم ہے؟ بیر یاء ہے یانہیں؟ آنخضرت ﷺ نے فرمایا:''وہ مؤمن کی جلدی خوش خبری ہے!''

الیے کے حرمایا: وہنو ن مجدی موں بری ہے: تشریح:اس حدیث کا مطلب ہیہے کہ بندے نے عمل تو صرف اللہ کی خو**ں** دی کے لئے کیا۔کوئی اور جذبہ کار فرما

سر کی اس طری اس طری میں قبول ہوا تو وہ مقبولیت زمیں میں اتری اور لوگ اس کی تعریف اور اس سے محبت نہیں تھا۔ مگر جبعمل بارگاہِ خداوندی میں قبول ہوا تو وہ مقبولیت زمیں میں اتری اور لوگ اس کی تعریف اور اس سے محبت سے مصرف سے مصرف سے مصرف میں میں میں میں میں میں میں میں میں ایک سے میں ایک سے میں ایک سے میں میں میں میں میں م

کرنے گئے تو بیموَمن کے لئے ایڈوانس خوش خبری ہے۔ بید کھانے اور > نے کے لئے عمل کرنانہیں ہے۔ دوہرا تواب: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! رات ایسا ہوا کہ میں گھر میں نمازیڑھر ہاتھا۔

دوہرا لواب: حضرت ابوہریرہ رضی اللّہ عنہ نے عرص کیا: یارسول اللّہ! رات ایسا ہوا کہ میں کھر میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اچا نک ایک صاحب آ گئے ، اور انھوں نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ مجھے بیہ بات اچھی لگی کہ انھوں نے مجھے نماز پڑھتے

دیکھا، تو کیا یہ بات دکھانے اور > نے میں آر ہوگی؟ آنخضرت طِلنَّیْاتِیم نے فرمایا:'' ابوہر ریرہ! تم پراللہ کی رحمت ہو! تمہارے لئے دواجر ہیں: پو**ھ**ہ کااجراورآ شکارا کااجر'' (مشکوۃ حدیث۵۳۲۲) تغریب سے سے سے میں یہ خش میں امغلب میں تنہ اعمل کا اے جب میں ساتھی خوا کہ کی دکھیا نہ کہتا ہے۔

تشرت کے: بیربات اس صورت میں ہے کہ خوش ہونامغلوب ہو، تنہا عمل کا باعث نہ بن سکتا ہو یعنی خواہ کوئی دیکھایا نہ دیکھا، وعمل ضرورکرتا، مگراتفا قاکسی نے دیکھ لیا تواج بھالگا، یہ دکھانا > نانہیں ہے۔ ریاء یہ ہے کہ کوئی دیکھے توعمل کرے ورنہ نہ کرے۔

وہ ک صرور کتا ہمرا تفا فا سی نے دیکھرلیا توا پھالگا ، یہ ہے۔ رہاء یہ ہے لہوی دیھے و س کرے در نہ نہ کرے۔ اور پو**ھے** ہ کا جر:اس اخلاص کا اجر ہے جو چپکے سے ممل کرنے میں پایا جا تا ہے۔اور آشکارا کا اجر: دین کی سربلندی اور راہ ہدایت کی اشاعت کا اجر ہے یعنی حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ نے تہجد تنہائی میں شروع کیا تھا، پس ایک اجر تو چپکے سے ممل

ہدایت کی اشاعت کا اجر ہے یسی حضرت ابو ہر ریہ رضی اللہ عنہ نے نہجد تنہائی میں شروع کیا تھا، پس ایک اجرابو چیلے سے ا کرنے کا ملا۔ پھرا جا نک کسی نے دیکھ لیا، جس سےاس کو تہجد کی ترغیب ہوئی، پس دوسراا جر بمل کوآشکارا کرنے کا ملا۔

واعلم أن النية روح، والعبادة جسدٌ، ولا حياة للجسد بدون الروح، والروحُ لها حياة بعد مفارقة البدن، ولكن لا يظهر آثار الحياة كاملة بدونه، ولذلك قال الله تعالىٰ: ﴿ لَنْ يَنَالَ اللّهَ لَحُومُهُا وَلاَدِمَا وُهَا، وَلَكِنْ يَّنَالُهُ التَّقُوىٰ مِنْكُمْ ﴾ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات".

وشَبَّهَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في كثير من المواضع: من صَدَقت نيتُه، ولم يتمكن من العمل لمانع: بمن عمل ذلك العملَ، كالمسافر والمريض لايستطيعان وردًا واظبا عليه، فيُكتب لهما؛ وكصادق العزم في الإنفاق، وهو مُمْلِقٌ، يُكتب كأنه أنفق.

و أعنى بالنية : الـمعنيَ الباعث على العمل من التصديق بما أخبر به اللَّهُ على ألسنة الرسل،

من ثواب المطيع، أو عقاب العاصى، أو حبِّ امتثالِ حكمِ الله فيما أمر ونهى. ولذلك وجب أن يَنْهي الشارعُ عن الرياء والسمعة، ويُبيِّنَ مساويهما أصرحَ مايكون. فمن ذلك:

[١] قـولـه صلى الله عليه وسلم: " إن أول الناس يُقضى عليهم يومَ القيامة ثلاثة: رجلٌ قُتل في الحهاد ليقال له: هو رجل جرى ءٌ ورجلٌ تعلُّم العلم وعلَّمه ليقال: هو عالم، ورجلٌ أنفق في وجوه الخير ليقال: هو جَوَادٌ، فيؤمر بهم، فيسحبون على وجوههم إلى النار"

[٢] وقوله صلى الله عليه وسلم، عن الله تعالى:'' أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا أشرك فيه غيرى تركتُه وشِرْكه"

أما حديث أبي ذر رضى الله عنه: قيل: يارسول الله! أرأيتَ الرجلَ يعمل العمل من الخير، ويحمدُه الناس عليه؟ قال:" تلك عاجلُ بُشرى المؤمن" فمعناه: أن يعمل العمل، لايقصد به

إلا وجه الله، فينزل القبول إلى الأرض، فيحبه الناس. وحديثُ أبى هريرة رضى الله عنه: قلت: يارسول الله! بينا أنا في بيتي في مصلاي، إذ دخل علىَّ رجل، فأعجبني الحال التي رآني عليها، قال:" رَّحمك الله يا أباهريرة! لك

أجران: أجر السر وأجر العلانية" فمعناه: أن يكون الإعجاب مغلوبًا، لا يبعث بمجرده على العمل. وأجر السر: أجر الإخلاص الذي يتحقق في السر، وأجر العلانية: أجر إعلاء الدين، وإشاعة السنة الراشدة.

ترجمہ: اور جان لیں کہ نیت روح ہے، اور عبادت جسم، اور روح کے بغیر جسم کے لئے زندگی نہیں۔ اور روح کے لئے بدن سے جدا ہونے کے بعد بھی زندگی ہے۔ گربدن کے بغیر زندگی کے آثار کامل طور پر ظاہز ہیں ہوتے۔اوراسی وجہ سے الله تعالىٰ نے فر مایا......اور آنخضرت مِتَالِنْهَا يَيْمُ نے فر مایا......اور نبی مِتَالِیْهَا يَمْمُ نے بہت سے مواقع میں اس نے کو جس کی نیت E ہے، مگر کسی مانع کی وجہ ہے عمل پر قادر نہ ہو ے: اس نے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس نے وہ عمل کیا ہے۔ جیسے مسافر اور مریض: جونہ طافت رکھیں کسی ایسے وظیفہ کی جس کے وہ پابند تھے،تو وہ عمل ان دونوں کے حق میں لکھا جاتا

ہے۔اور جیسے خرچ کرنے کی **E** نیت رکھنے والااس حال میں کہوہ تنگدست ہے: ککھاجا تاہے گویااس نے خرچ کیا۔

اور نیت سے میری مراد: وہ بات ہے جومل پر آ مادہ کرتی ہے یعنی:مطیع کے ثواب اور عاصی کے عقاب کی تصدیق

جس کی اللّٰد تعالیٰ نے رسولوں کی معرفت اطلاع دی ہے۔ پاحکم الٰہی کے انتثال کی محبت ان باتوں میں جن کا اللّٰہ نے حکم

دیاہے یاروکا ہے۔ اوراسی وجہ سے ضروری ہوا کہ شارع رو کے ریاؤ سُمعہ سے اور بیان کرے دونوں کی برائیاں زیادہ سے زیادہ

وضاحت کے ساتھ، پس اس میں سے ہے: (اس کے بعد دوروایتیں ہیں) \_\_\_\_\_رہی حضرت ابوذر ؓ کی حدیث:..... تو

اس کے معنی یہ ہیں کہ آ دمی عمل کرے: نہ ارادہ کرے اس سے مگر اللہ تعالیٰ کی خو 🛈 دی کا، پس اترے قبولیت زمین میں،

پس لوگ اس ہے محبت کرنے لگیں ۔۔۔۔ اورابو ہر بریؓ کی حدیث ۔۔۔۔۔۔پس اس کے معنی: یہ ہیں کہ خوش ہونامغلوب

ہو، وہ تنہا عمل پر برا بیختہ نہ کرے۔اور پ**ھ** گی کا اجر:اس اخلاص کا اجر ہے جو پ**ھ** گی میں پایا جا تا ہےاورآ شکارہ کا اجر: دین کی بلندی اور راه مدایت کی اشاعت کا اجر ہے۔

# اخلاق حسنه کی تشکیل

حدیث \_\_\_ رسول الله طِلْلِيَا يَالِمُ نَے فرمایا: ''تم میں بہترین وہ آ دمی ہے جس کے اخلاق تم میں سب سے بہتر ہیں''

تشریک: حت اورعدالت میں گونہ تعارض ہے۔ باب اول میں اس پر تنبیہ گذر چکی ہے۔ کیونکہ حت ( فیاضی )

کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف نفس کا میلان ضروری ہے۔اور عدالت ( انصاف ) کے لئے لوگوں کے ساتھ مہر ومودّت

ضروری ہے۔اور بید دنوں باتیں بیک دفت مشکل سے حاصل ہوتی ہیں یعنی ایک ساتھ دونوں کے تفاضے پور نے ہیں کئے

جا سکتے۔ گرانبیاء علیهم الصلوة والسلام کی تعلیمات: دونوں مصلحتوں ( حت وعدالت ) کی رعایت پر مبنی ہیں۔ان کے پیش نظر دارین کی ا**2** اری ہے۔اوروہ تعارض کی صورت میں حتی الام کان مصالح کے درمیان جمع کرنے کی کوشش کرتے

ہیں۔ چنانچہ ضروری ہوا کہا حکام شرعیہ میں حت کی الین شکلیں تجویز کی جائیں جوعدالت کے ساتھ مختلط ہوں، جن سے عدالت کوتفویت ملےاور جن سےعدالت کی یاد تازہ ہو، چنانچےاسی انداز پراخلاقِ حسنہ کی تشکیل کی گئی ہے۔

اخلاق حسنه: حت وعدالت كے سلسله كے چندامور كے مجموعه كانام ہے۔ كيونكه اخلاق حسنه: جودوكرم 🔿 گرسے

درگذر،تواضع وخاکساری اورحسد، کینہ اورغصہ نہ کرنے کوشامل ہیں۔اوریہسب باتیں 🛛 حت کے قبیل سے ہیں۔ نیز

اخلاقِ حسنہ: لوگوں سےمودت ومحبت،صلہ رحمی،اچھی طرح لوگوں سے میل ملاپ اورمختا جوں کی غمخواری کوبھی شامل ہیں

اور بیسب با تیں عدالت کے قبیل سے ہیں۔اور قشم اول کا اعتاد قشم ثانی پر ہے یعنی مودت ہوگی تو کرم کا دریا ہے گا۔اور قشم

ثانی کی تکمیل قشم اول سے ہوتی ہے یعنی کرم ہوگا تو مودت پیدا ہوگی۔غرض اخلاقِ حسنہ کی تشکیل میں حت وعدالت دونوں کی رعابیت:اس رحمت ِ الٰہی سے ہے جس کی احکام شرعیہ میں رعابیت کی گئی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خياركم أحاسنكم أخلاقًا"

أقول: لما كان بين السماحة والعدالة نوعٌ من التعارض، كما نَبَّهْنا عليه، وكان بناءُ علوم الأنبياء عليهم السلام على رعاية المصلحتين، وإقامةِ نظام الدارين، وأن يُجمع بين المصالح

الانبياء عليهم السلام على رعايه المصلحتين، وإقامه نظام الدارين، وأن يجمع بين المصالح ما أمكن: وجب أن لا يُعين في النواميس للسماحة إلا أشباح تشتبك مع العدالة، وتؤيدها، وتُنبّه عليها؛ فنزل الأمرُ إلى حسن الخلق:

وهو عبارة عن مجموع أمور من باب السماحة والعدالة: فإنه يتناول الجود، والعفو عمن ظلم، والتواضع، وترك الحسد، والحقد، والغضب، وكل ذلك من السماحة؛ ويتناول التودُّد إلى الناس، وصلة الرحم، وحسن الصحبة مع الناس، ومواساة المحاويج، وهي من باب العدالة. والفصل الأول يعتمد على الثاني، والثاني لايتم إلا بالأول، وذلك من الرحمة المرعية

العدالة. والفصل الأول يعتمد على الثاني، والثاني لايتم إلا بالأول، وذلك من الرحمة المرعية في النواميس الإلهية.

ترجمه: رسول الله سِاللَّهِ عَلَى مِن بين بين بين بين بهترين وه بي جس كاخلاق تم مين بهترين بين مين كهتا مول:

سر ممہ. رسوں اللہ عن علیم کے سر مایا. '' م یں جہمرین وہ ہے جب کی سے احلاص میں جہمرین ہیں میں ہما ہوں. جب حت اور عدالت کے درمیان گونہ تعارض تھا۔ جبیبا کہ ہم پہلے اس پر تنبیہ کر چکے ہیں۔اورانبیاء کی تعلیمات کامدار دونوں کتوں کی رعابت سراور دارین کے نظام کی ا**2** ارکی ہر ہے اور اس بات سرے کہ دونوں کتوں کے درمیان حتی

رہ مناخوں کی رعایت پراور دارین کے نظام کی ا**2**اری پر ہے اوراس بات پر ہے کہ دونوں محتوں کے درمیان حتی الامکان جمع کیا جائے ۔ پس ضروری ہوا کہ احکام شرعیہ میں حت کے لئے متعین نہ کئے جائیں مگرایسے پیکر جوعدالت کے ساتھ مختلط ہوں ، اور جن سے عدالت کو تقویت حاصل ہواور جوعدالت سے چوکنا کریں ۔ چنانچے معاملہ اخلاق کی

عمد گی کی طرف اترابیعنی دونوں لمحتوں کا لحاظ کر کے اخلاقِ حسنہ کی تشکیل عمل میں آئی ۔۔۔ اور حسن خلق: نام ہے حت وعدالت کے سلسلہ کے چندامور کے مجموعہ کا۔ پس بیشک حسنِ خلق شامل ہے ۔ وت ، ظلم کرنے والے سے درگذر کرنے، خاکساری، حسد نہ کرنے، کینہ نہ رکھنے اور غصہ نہ کرنے کو، اور بیسب باتیں حت سے ہیں۔ اور حسن خلق شامل ہے

لوگوں سے محبت، صلد رحمی ، لوگوں کے ساتھ اچھے میل ملاپ اور محتاجوں کی عمگساری کو ، اور یہ باتیں عدالت کے بیل سے ہیں۔ اور پہلی قشم : دوسری قشم پر تکیہ کرتی ہے اور دوسری قشم تھیل پذیر نہیں ہوتی پہلی قشم کے بغیر۔ اور وہ بات یعنی دونوں باتوں کی رعایت اس رحمت سے ہے جس کی احکام شرعیہ میں رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے۔

### زبان کی آفات

زبان کی آفات: دیگراعضاء کی آفات سے علین ہیں۔اوراس کی دووجہیں ہیں:

پہلی وجہ: اعضائے انسانی میں زبان خیر وشر کی طرف زیادہ سبقت کرنے والی ہے۔ حدیثِ معاذُّ میں ہے:

'' آ دمیوں کو دوزخ میں ان کے منہ کے بل (یا ناک کے بل)ان کی زبانوں کی بیبا کانہ باتیں ہی ڈلوائیں گی'' (مشکوۃ

حدیث ۲۹) دوسری روایت میں ہے کہ جب آ دی کو کرتا ہے تواس کے سارے اعضاء بڑی لجاجت کے ساتھ زبان سے کہتے ہیں کہ خدارا! ہم پررحم کرنا،اور ہمارےمعاملہ میں خداسے ڈرنا۔ کیونکہ ہم تیرےساتھ وابستہ ہیں۔اگرتو ٹھیک چلی

تو ہم بھیٹھیکے چلیں گےاورا گرتو کج ہوئی تو ہم بھی کج روی اختیار کریں گے (مشکوۃ حدیث ۴۸۳۸)

دوسری وجه: زبان کی آفات: اخبات، حت اورعدالت: سبھی میں خلل انداز ہوتی ہیں۔ ہَذر (بہت بولنا) اللّٰہ کی یا دبھلا دیتا ہے اورصفت ِ اخبات فوت ہوجاتی ہے۔اورغیبت اور یا وہ گوئی وغیرہ باہمی تعلقات کو بگاڑ دیتے ہیں۔اور

آ دمی جوبھی بات زبان سے نکالتا ہے: دل اس کا رنگ پکڑ لیتا ہے۔آ دمی غصہ میں بات کرتا ہے تو تُعصیلا ہوجا تا ہے، قس علی ہذااور جب دل برا ہوجا تا ہے تو برائی کو وجود میں آنے میں دیزہیں گئی۔ زبان کی جیمآ فات: مٰدکورہ وجوہ سے شریعت نے زبان کی آفات سے بنسبت دیگراعضاء کی آفات کے زیادہ

اعتناء کیا ہے۔ زبان کی آفات مختلف طرح کی ہیں۔ ذیل میں ان کی چھانواع ذکر کی جاتی ہیں:

نوع اول: ہرمیدان میں گھوڑا دوڑانا، دنیا جہاں کی باتیں کرنا:اس سے نزانہ ُ خیال میں ان چیزوں کی صورتیں جمع

محسوس نہیں کرتا۔اوراذ کارمیںغور وفکر کی استطاعت نہیں رکھتا۔اسی وجہ سے لایعنی (بے فائدہ باتوں ) سے روکا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے: من حُسنن إسلام الموءِ ترحُه مالا يَغنيهِ: آ دمی کے دین کی خوبی پیہے کہ وہ بے فائدہ باتیں نہ

ہوجاتی ہیں۔اورابیا **نے** جباللّٰد تعالٰی کی طرف رجوع کرتاہے مثلاً نماز کے لئے کھڑ اہوتا ہے تو وہ ذکر میں کوئی حلاوت

کرے(مشکوۃ حدیث ۴۸۳۹) یعنیا کام کی رونق اسی میں ہے کہ بےضرورت اور بے فائدہ باتیں نہ کی جائیں۔ نوع ثانی: وه با تیں ہیں جولوگوں میں فتنہ وفساد کی آ گ بھڑ کا تی ہیں۔ جیسے غیبت کرنا، جھگڑا کرنااور حق کا انکار کرنا:

ان سے دلوں میں فتنہ وفساد کا بیج پڑتا ہے۔

نوع ثالث: جس كلام كامقضااليها ہو كه اس سے نفس پر شيطنت يا 🗗 كابرًا پردہ پڑ جائے، جيسے گالی گلوچ اور

عورتوں کی خوبیاں بیان کرنا۔اول ہے نفس پر شیطنت سوار ہوتی ہے اور ٹانی سے نفس چٹکیاں لینے لگتا ہے۔ نوع رابع: وہ بات جوعظمت خداوندی بھول جانے سے اور اللہ کے خزانوں سے غافل ہوجانے کی وجہ سے زبان

ئے تکاتی ہے۔ جیسے بادشاہ کو' شہنشاہ'' کہنا یعنی اس کی تعریف میں آ ن وز مین کے قلا بے ملانا۔

نوع خامس:وہ باتیں جوملیؓ مصالح اور دینی مفاد کےخلاف ہیں۔جن باتوں سےالیی چیزوں کی ترغیب ہوتی ہے جن یہ سےاحتر از کرنے کاملت نے حکم دیا ہے۔جیسے شراب کی تعریف،اورانگورکو'' کرم' ( کریم وطب ) کہنا۔ کونکہ یہ

جن سے احتر از کرنے کا ملت نے حکم دیا ہے۔ جیسے شراب کی تعریف،اورانگورکو'' کرم' ( کریم وطیب ) کہنا۔ کیونکہ بیہ بھی بالواسطہ شراب ہی کی تعریف ہے (اورممانعت کی حدیث بخاری میں ہے حدیث ۲۱۸۲ کتابالادب) یا کتاب اللہ

ں بو مشتبہ کرنا، جیسے مغرب کوعشاءاور عشاء کوعتمہ کہنا (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۳۲۰:۳۲۰)

ں راد سببہ رہا ہیے سرب و تساع اور سباع و قسمہ ہمار سین کے سے دسین رمیہ اللہ اہم ہ نوع سا دس: وہ شنیع (بُرا) کلام جوا فعالِ شنیعہ جبیبا ہو، ج**ھ** طین کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ جیسے فخش (شرم کی

بات)اور جماع اور پو**ھ** ہاعضاء کا صاف صرح کا لفاظ میں تذکرہ اور جیسے بد **آ**نی کی بات، مثلاً یہ کہنا کہ:''اس گھر میں کا میا بی ہے نہ مالداری!''یعنی میر منحوں ہے!

كاميا بي ہےنہ الدارى! ''عِنى يه لهر شخوں ہے! ولـمـا كان اللسانُ أسبقَ الجوارح إلى الخير والشر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: '' وهل

يَكُبُّ الناسَ على مناخرهم إلا حصائدُ ألسنتهم!" وأيضا: فإن آفاتِه تُخِلُّ الإخبات، والعدالة، والسماحة جميعًا، لأن إكثار الكلام يُنْسِى ذكرَ الله، والغيبة والبذاء ونحوهما تُفسد ذات البين، والقلبُ ينصبغ بصبغ مايتكلم به، فإذا ذكر

كلمة الغضب لابد أن ينصبغ القلب بالغضب، وعلى هذا القياس، والانصباغ يُفضى إلى التشبُّح: يجب أن يبحث الشرعُ عن آفات اللسان أكثر من آفات غيره.

و آفات اللسان على أنواع:

منها: أن يخوضَ في كل واد، فتجتمع في الحسّ المشترك صُوَرُ تلك الأشياء، فإذا توجّه إلى الله لم يجد حلاوة الذكر، ولم يستطع تدبر الأذكار، ولهذا المعنى نُهى عمالا يُعنى.

ومنها: أن يُثير فتنةً بين الناس، كالغيبة، والجدال، والمِراء. ومنها: أن يكون مقتضًى تُغَشِّى النفسَ بغاشية عظيمة من السبُعية والشهوية، كالشتم، وذكر محاسن النساء.

ومنها: أن يكون سببَ حدوثِه نسيانُ جلال الله، والغفلةُ عما عند الله، كقوله للملك: مَلِك الملوك! ومنها: أن يكون مبناقضًا لمصالح الملة، بأن يكون مرغّبا لماأمرتِ الملة بهَجْرِه، كمدح الخمر، وتمسية العنب كرما، أو يُعْجِمُ كتاب الله، كتسمية المغرب عشاءً، والعشاء عتمةً.

ومنها: أن يكون كلاماً شنيعاً مَشَلُه كمَشَلِ الأَفعال السَّنيعة المنسوبة إلى الشياطين، كالفحش وذكر الجماع والأعضاء المستورة بصريح ماوُضع لها، وكذكرما يُتَطَيَّرُ به، كقوله: ليس في الدار نجاح ولايسار!

ارشاد ہے:.....اور نیز: پس بیٹک زبان کی آفتیں:اخبات،عدالت اور حت سبھی میں خلل ڈالتی ہیں،اس لئے

کہ بہت باتیں کرنااللہ کی یاد کو بھلا دیتا ہے،اورغیبت، بیہودہ کلام اوران کے مانند باہمی تعلقات کو بگاڑ دیتے ہیں۔اور

دل اس بات کارنگ پکڑ لیتا ہے جس کوآ دمی بولتا ہے۔ پس جب وہ غصہ کی بات کرتا ہے تو ضروری ہے کہ دل غصہ کارنگ

پکڑے۔اوراسی انداز پر،اوررنگ پکڑنامُفضی ہوتاہے متمثل ہونے کی طرف: پس واجب ہے کہ شریعت بحث کرے

اورزبان کی آفتیں چندانواع پر ہیں:ازانجملہ : پیہے که آ دمی ہرمیدان میں گھیے، پس حسمشترک میں ان چیزوں

کی صورتیں جمع ہوجائیں، پس جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتو وہ ذکر کی چا 🏲 نہ یائے۔اوراذ کارمیں غور کرنے کی طاقت

نەر کھے،اوراسی وجہ سے روکا گیاغیرمفید با توں سے ۔۔۔ اورا زانجملہ : یہ ہے کہ کلام لوگوں کے درمیان فتنہ بھڑ کائے۔

جیسے غیبت، جھگڑ ااور حق کا انکار \_\_\_\_ اوراز انجملہ: یہ ہے کہ ( کلام کا ) کوئی ایسا مقتضا ہو جونفس کو درندگی یا**خ**ت کے

بڑے بردے سے ڈھانک دے۔ جیسے گالی دینااور عورتوں کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا ۔۔۔ اور از انجملہ: بیہے کہاس کلام

کے پیدا ہونے کا سبب:اللہ کے جلال وعظمت کو جھولنا اوراس چیز سے غافل ہونا ہوجواللہ کے پاس ہے، جیسے اس کا باشادہ

ہے کہنا:''شہنشاہ!'' ۔۔۔۔ اورازانجملہ: بیہے کہوہ کلام ملت کےمصالح کےمناقض ہو، بایں طور کہوہ ترغیب دینے والا

ہواس بات کی جس کو چھوڑنے کا ملت نے تھم دیا ہے۔ جیسے شراب کی تعریف کرنا اور انگور کو'' کرم'' (طیّب ) کہنا یا اللہ کی

کتاب کومشنبہ کرنا، جیسے مغرب کوعشاءاورعشاء کومختمہ کہنا ۔۔اوراز انجملہ: بیہ ہے کہ کوئی برا کلام ہو، جن کا حال ان برے

افعال جبیہا ہوجو**ھ** طین کی طرف منسوب کئے گئے ہیں۔جیسے خش گوئی اور جماع اوراعضائے مستورہ کا ایسے صریح الفاظ

ے تذکرہ کرنا جوان کے لئے موضوع ہیں اور جیسے اس چیز کا ذکر جس ہے لوگ بد 🕤 نی لیتے ہیں، جیسے کسی کا کہنا:''اس گھر

صفت حت كابيان

اور دنیا کی حقیر متاع پر نہ ریکھے۔ حت کے چند مکنہ مصادیق اور اختالی جگہیں ہیں، جن کا کثرت سے وقوع ہوتا رہتا

ہے۔ان میں سے بعض کا شریعت نے اعتبار کیا ہے، بعض کانہیں ۔ پس ضروری ہے کہان کے درمیان خط امتیاز کھینجا

جائے۔مثلاً حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ زُمد کیا ہے اور کیا نہیں؟ یہ وضاحت اس لئے ضروری ہے کہ

حت: یہ ہے کہآ دمی کی نظراللہ کی طرف اوراللہ کے پاس جونعتیں ہیں ان کی طرف آٹھی رہے۔اس کانفس دنیا پر

زبان کی آفتوں سےاس کےعلاوہ اعضاء کی آفتوں سے زیادہ۔

میں نہ کوئی کا میا بی ہے اور نہ مالداری!''

تر جمه: اور جب زبان:اعضاء میں ہے خیر وشر کی طرف زیادہ سبقت کرنے والی تھی،اوروہ آنخضرت ﷺ کا

رحمة الثدالواسعة

تقشُّف ( لزندگی بسرکرنے) سے متیاز ہوجائے۔ شاه صاحب قدس سره نے حت کی سات انواع بیان کی ہیں: زُہد، قناعت، مُو د، قصر الامل، تواضع ، حلم واُنا ۃ ورِفق اور **ہے۔** 

## حت کی انواع

ا-زہد کا بیان

کبھی نفس میں لذیذ کھانے 'نفیس لباس اورعورتوں کی حیا ؤپیدا ہوتی ہے،جس سے نفس پرخراب رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور رفتہ رفتہ بیرنگ نفس کی تھاہ میں پہنچ جاتا ہے۔اسی رنگ کواپنی ذات سے جھاڑے کا نام'' زُمِد'' ہے۔اوران چیزوں کا

حچیوڑ نافی نفسہ مطلوب نہیں، بلکہ صفت ِز مدکوواقعی حقیقت بنانے کے لئے مطلوب ہے۔ وضاحت: زُمد کے لغوی معنی: کسی چیز سے بے رغبت ہوجانے کے ہیں۔اور دین کی خاص اصطلاح میں: آخرت

کے لئے دنیا کے لذائذ ومرغوبات کی طرف سے بے رغبت ہوجانے اورعیش و تنعم کی زندگی ترک کردینے کو' زید' کہتے

بي (معارف الحديث ٩٣:٢٩)

زُ مهر کیا ہے اور کیانہیں؟ — رسول الله ﷺ نے فرمایا:'' دنیا کی بے رغبتی: حلال کوحرام کرنے اور مال کوضا کع

کرنے کا نام نہیں۔ بلکہ دنیا کی بے رغبتی یہ ہے کہ (۱) جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہےاس سے زیادہ بھروسہاس پر ہوجواللہ کے پاس ہے(۲)اور جبتم کوکوئی تکلیف پیش آئے تواس کے اخروی ثواب کی آرزو تمہارے دل میں زیادہ ہو:اس کی

بنسبت كدوه تكليف ده بات تم كويش نه آتى "(مشكوة حديث ٥٣٠١)

تشریح: کچھلوگ ناواقفی سے زہد کا مطلب پیمجھتے ہیں کہآ دمی دنیا کی نعمتوں،راحتوں اورلذتوں کواینے او پرحرام

کر لے۔اورا گرکہیں سے پچھآ جائے تواس کوجلدی ہے کہیں بھینک دے۔اس حدیث میں اسی غلط خیال کی اصلاح کی

گئی ہے۔ فرمایا: زمد درحقیقت دوچیزوں کا نام ہے: ایک: یہ کہ جواس دنیا میں اپنے یاس ہےاس کو فانی اور نایا ئیداریقین

کرےاورغیبی خزانوں اوراللہ کے یہاں جواجروثواب ہےاس پرزیادہ اعتاد کرے۔دوسری: یہ کہ جب اللہ کے حکم سے

کوئی تکلیف پہنچےتواس کے ثواب کی جاہت اس کے دل میں اس تکلیف کے نہ پہنچنے کی آرز و سے زیادہ ہو یعنی اس کا دل اس وفت نہ کہے کہ کاش بیز نکلیف مجھے نہ پہنچتی ، بلکہ اس کے دل کا احساس بیہ ہو کہ اس نکلیف کا جواجر وثواب مجھے آخرے

میں ملے گاوہ بددر جہا بہتر ہے۔اور بیہ بات ظاہر ہے کہ آ دمی کا بیرحال اسی وفت ہوسکتا ہے جبکہ اس کوعیش دنیا کے مقابلہ میں عیشِ آخرے کی زیادہ فکر ہو،اوریہی زید کی اصل واساس ہے(معارف الحدیث:۱۰۱ملخصاً) مختضر متاع \_\_\_\_ رسول الله صليفياتيام نفر مايا: " آدمٌ ك بيني ك لئے ان تين باتوں كے علاوہ ميں كوئى حق نہيں:

2.16(11) 1 1 1 2

(۱)ایسا گھر جس میں وہ رہ بس لے(۲)اورا تنا کپڑا جس سےوہ اپنی پر پیژی کر لے(۳)اورروکھی روٹی اور پانی'' (مشکوۃ .

۔ تشریخ: حدیث کامقصدیہ ہے کہ بقدر کفاف دنیوی ساز وسامان کی طرف التفات تو نا گزیر ہے کہاس کے بغیر دنیا زندگی مشکل سے اور اس سےزائد کی آرن و بس ہوں سا

کی زندگی مشکل ہے،اوراس سےزائد کی آرز وبس ہوں ہے! کم خوری ۔۔۔۔رسول اللهﷺ نے فرمایا:'' آ دمی نے پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں بھرا'' کیونکہ پیٹ بھر کر کھانے

سے ایسی برائیاں اٹھتی ہیں کہ بیان نہیں کی جاسکتیں ۔۔ ''ابن آ دم کیلئے اُسٹے لقمے کافی ہیں جواس کی پیٹھ کو ¦ھاکریں'' لینی ادنی خوراک پر کفایت کرے، ورنہ:'' پیٹ کے تین ھے کرے: ایک تہائی کھانے کے لئے، دوسری تہائی پانی وغیرہ کے اس

کئے اور تیسری تہائی سانس لینے کے لئے خالی رکھے' تا کہ دَم نہ گھٹے اور ہلاک نہ ہوجائے (مشکو ۃ حدیث ۵۱۹۲) کفایت **A**ری اورغمگساری \_\_\_رسول الله ﷺ نے فر مایا:'' دوکا کھانا تین کے لئے کافی ہے اور تین کا جار

کے لئے''(مشکوۃ حدیث ۱۷۲۷ کتاب الأطعمۃ ) تشریخ: حدیث کامقصد بیہ ہے کہ وہ کھانا جس سے دوآ دمی خوب شکم کچ ہوجاتے ہیں ،اگراس کوتین آ دمی کھائیں توان کا

بھی دال دَلیا ہوجائے گا۔اور حدیث کا \$:مواسات (تعاون وغنخواری) کی پیندیدگی اور کم کئی کے آز کی ناپیندیدگی ہے۔ شداد میں دان اسٹر بھر میں ان سائر بھر میں میں ان میں میں ان میں میں ان میں میں ان میں میں ا

ثم لابد من بيان ماكثُر وقوعُه من مظانّ السماحة، وتمييزُ ما اعتبره الشرع ممالم يعتبره: فمنها: الزهد: فإن النفس ربما تميل إلى شَرَهِ الطعامِ واللباس والنساء، حتى تكتَسِبَ من لك لونًا فاسدًا، يدخل في جوهرها، فإذا نفضه الإنسانُ عن نفسه فذلك الزهدُ في الدنيا.

ذلك لونًا فاسدًا، يدخل في جوهرها، فإذا نفضه الإنسانُ عن نفسه فذلك الزهدُ في الدنيا. وليس ترك هذه الأشياء مطلوبا بعينه، بل إنما يطلب تحقيقا لهذه الخصلة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم:" الزَّهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال، ولا إضاعةِ المال،

ولكن الزهادة في الدنيا أن لاتكون بما في يَدَيْك أوثقَ ممافي يَدَي الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنتَ أُصبتَ بها أرغبَ فيها لوأنها أُبْقِيَتْ لك" وقال:" ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيتٍ يَسْكُنُه، وثوبٍ يُوارى عورتَه، وجِلْفِ الخبز والماءِ" وقال:" بحسبِ ابن آدمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلبَه" وقال:" طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة" يعنى

آدمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلبَه'' وقال: "طُعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة'' يعنى أن الطعام الذي يُشبع الاثنين كلَّ الإشباع: إذا أكله الثلاثة كفاهم على التوسط؛ يريد الترغيب في المواساة، وكراهية شَرَهِ الشبع.

ترجمه: پهر حت کی اُن احتمالی جگهول کو بیان کرنا ضروری ہے جن کا وقوع بکثرت ہوتا ہے اوران چیزوں کوجدا کرنا

رحمة اللدالواسعة جلدجهارم

پس نفس بھی مائل ہوتا ہے کھانے اور لباس اورعور توں کی حرص کی طرف، یہاں تک کنفس ان سے فاسدر نگ کما تا ہے، وہ

رنگ نفس کے جو ہر میں داخل ہوتا ہے۔ پس جب انسان اس رنگ کواپنی ذات سے جھاڑ تا ہے تو وہی'' دنیا کی بے رغبتی''

ہے ۔۔۔۔ اوران چیزوں کا جھوڑ نافی نفسہ مطلوب نہیں، بلکہ اس صفت زمدی شخفیق ہی کے لئے مطلوب ہے، اوراسی وجہ

سے نبیﷺ نے فرمایا:'' دنیا کی بےرغبتی حلال کوحرام کرنے میں نہیں ہےاور نہ مال کوضا کُع کرنے کے ذریعہ ہے۔ بلکہ دنیا کی بے رغبتی ہے ہے کہ(۱) نہ ہوتو زیادہ بھروسہ کرنے والااس چیز پر جو تیرے ہاتھ میں ہے یعنی اسباب دنیا پر:اس

سے جواللہ کے دونوں ہاتھوں میں ہے یعنی اخروی نعمتیں(۲) اور یہ کہ ہوتو مصیبت کے ثواب میں، جب مجھے وہ پہنچائی

جائے،زیادہ رغبت کرنے والا اس میں (یعنی اس سے کہ )اگریہ بات ہوتی کہوہ تیرے لئے باقی رکھی جاتی یعنی تجھے وہ

مصیبت نہ پہنچائی جاتی (اس کے بعد تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ گذر چکا) مراد لے رہے ہیں نبی ﷺ م وہ کھانا جودو

آ دمیوں کو پوری طرح ﴿ كُرسكتا ہے، جب اس كوتين آ دمي کھا ئيں تو وہ ان كے لئے كافی ہوجائے گا، كفايت 🗛 رى كے

۲- قناعت کابیان

کی جڑتک پہنچ جاتی ہے۔ پس جب انسان اس کودل سے جھاڑ دے اور مال کا حچھوڑ نااس کے لئے آسان ہوجائے تواس کا

نام قناعت واستغناء ہے۔ قناعت اس مال کو تج دینے کا نام نہیں جواللّٰہ تعالیٰ نے اشرافِ نفس کے بغیر عنایت فرمایا ہے،

حدیثے ۔۔۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:'' مالداری مال کی فراوانی سے نہیں، بلکہ مالداری دل کی مالداری ہے''

تشریح: آ دمی کے پاس اگر دولت کے ڈھیر ہول ، مگراس میں زیادہ کی طبع ہو، تواسے بھی قلبی 🐧 ن نصیب نہ ہوگا ، وہ

حديث \_\_حضرت حكيم بن حزام رضى الله عنه نے ايك مرتبه رسول الله صِلافياتِيم سے بچھ مال طلب كيا۔ آپ نے عطا

دل کا فقیر ہی رہےگا۔ برخلاف اس کے:اگر آ دمی کے پاس دنیا کم ہویازیادہ مگروہ اس پرمطمئن ہو،تووہ دل کاغنی ہے،اس

فرمایا۔انھوں نے پھر مانگا،آپ نے پھرعطافر مایا،اورارشادفر مایا:''اے حکیم! بیمال ہرا بھرا 🗲 یں ہے یعنی سب کو بھلالگتا

بلکہ قناعت بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عنایت فر مایا ہے اس پر راضی اور مطمئن رہے اور زیادہ کی حرص نہ کرے۔

حت: کی ایک احتمالی جگه وصف قناعت ہے۔ اور قناعت یہ ہے کہ بھی مال کی آزنفس پر چھا جاتی ہے اور وہ نفس

طور پر، چاہ رہے ہیں آپ مواسات کی ترغیب دینا اور شکم کای کی ناپسندید گی کو۔

(مشكوة حديث ١٤٥)

کی زندگی بڑی آسودگی کی زندگی ہوگی۔

ضروری ہے جن کاشارع نے اعتبار کیا ہے،ان چیزوں ہے جن کاشارع نے اعتبار نہیں کیا — پس از انجملہ : زُہدہے۔

ہے۔ پس جواس کو جشمی سے لیتا ہے اس کیلئے اس میں برکت کی جاتی ہے، اور جواس کو اشراف نفس سے لیتا ہے اس کیلئے اس میں برکت نہیں کی جاتی۔اوراس کا حال اس پیٹو جسیا ہے جس کا کھانے سے پیٹے ہی نہیں بھرتا۔اور دست ِ بالا دستِ

زریں سے بہتر ہے یعنی ہاتھ پھیلاناایک گھٹیابات ہے،امکانی حدتک اس سے احتر ازکرناچا ہے (مشکوة حدیث ١٨٣٢)

تشر تے: إشراف كے معنى ہيں: اوپر سے جھانكنا۔ اور اشراف نفس كے معنى ہيں: طمع ، لا لچے ، رال يكانا اور كسى جگه سے

مفت ملنے کا امید وارر ہنا۔ کاروبار میں نفع کی امید: اشراف نہیں ہے ---- اور جومال بےآرز وماتا ہے اور چیشمی سے

آ دمی اس کو لیتا ہے اس میں برکت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اس مال کی امید پریہلے سے کوئی قرض نہیں کر لیتا۔اس لئے

جب وہ آتا ہے تو بچار ہتا ہے۔اور حرصی پہلے ہی خرچہ کر لیتا ہے،اس لئے جب وہ آتا ہے تو ہاتھوں ہاتھ نکل جاتا ہے۔اور

وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔

حدیث \_\_\_\_ رسول الله صلافی ایم نے فرمایا: "جب تیرے پاس اِس مال میں سے کچھ آئے درانحالیکہ تو نہ جھا نکنے والا

ہواور نہ مانگنے والا ہوتو اس کولے لے ،اوراس کواپنے لئے جمع رکھ، ور نہا 🏲 بیچھےاپنے نفس کونہ ڈال' ( بخاری حدیث ۲۱۲۷ ) تَشْرَ كَ: مال مائيةُ زندگاني ہے۔سورة النساء آيت ٥ ميں ہے: ﴿جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا ﴾ يعنى الله تعالى نے مال كولوگوں

کے لئے -رابنایا ہے۔ پس اس کو جمع رکھنا مطلوب ہے،سب مال خرچ کردینا اور کنگلا ہوکررہ جانا ایمی تعلیمات کامفضی نہیں ہے۔

ومنها: القناعة: وذلك أن الحرص على المال ربما يغلب على النفس، حتى يدخل في جوهرها، فإذا نفضه من قلبه، وسهل عليه تركه، فذلك القناعة.

وليست القناعة ترك ما رزقه الله تعالى من غير إشراف النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس الغني عن كثرة العرض، ولكن الغني غنى النفس" وقال: " ياحكيم! إن هذا المال

خُـضْـر حُـلُوٌ، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولايشبع، واليد العليا خير من اليد السفلي" وقال عليه السلام: " إذا جاء ك من هذا المال شيئ، وأنت غيرُ مشرف ولا سائل، فخذه، فتموَّلُه، ومالا فلا تُتْبَعُّهُ نفسَك،

تر جمیہ: اورازانجملہ : قناعت ہے۔اورقناعت یہ ہے کہ بسااوقات مال کی حرص نفس پر چھا جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جو ہرنفس میں پہنچنج جاتی ہے، پس جبآ دمی اس کواپنے دل سے جھاڑ دیتا ہے،اوراس پر مال کا جھوڑ نا آسان ہوجا تا

ہے تو وہ قناعت ہے ۔۔۔۔۔ اور قناعت اس چیز کوچھوڑ نانہیں ہے جواللہ نے روزی کے طوراس کوعنایت فر مائی ہے نفس کے جھانکے بغیر (پھرا حادیث ہیں۔جن کا ترجمہ گذر چکا )

#### س- جودو 🏿 کابیان

حت: کا ایک مظنّہ جود و 🛘 بھی ہے۔اور جود کی حقیقت پیہے کہ بھی مال کی اور مال کو جمع رکھنے کی محبت دل پر قبضہ جمالیتی ہے۔وہ دل کو ہر چہار جانب سے گھیر لیتی ہے۔مگر جبآ دمی خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی ہمت کرتا

ہے،اورخرچ کرنے میں نتگی محسوس نہیں کرتا ہے تواس کیفیت کا نام جودو 🛘 ہے۔جودو 🛘 مال اڑانے کا نام نہیں۔مال فی نفسہ بری چیز نہیں، وہ تو بڑی نعمت ہے۔ بری چیز اس کی ہوس اور اس کا غلط استعمال ہے۔

حدیث ــــــرسول الله ﷺ فی فرمایا: ' انتهائی حرص ہے بچو! انتهائی حرص ہی ہے پہلی قومیں بناہ ہوئی ہیں۔

اسی نے ان کوخوں ریزی پر اور نا جائز کو جائز بنانے پر ابھارا' (منداحہ ۳۲۳:۳۳)

تشریخ:حرص وطعے بُری خصلت ہی نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے معاشرہ میں بہت سی خطرناک برائیاں پیدا ہوتی ہیں جو بالآخر قوموں کو لے ڈوبتی ہیں۔اس کے برخلاف جود وکرم: یگانگت،رحمد لی، تعاون باہمی جمنحواری اور ہمدر دی جیسی

بِلاً رخوبیوں کو وجود میں لا تاہے، جوقو موں کو بام عروج پر پہنچا تاہے۔

حديث \_\_\_رسول الله صِلانياةَ يَامْ في فرماياً: ' بس دو ہی شخصوں پر حسد کرنا جائے : ایک : وہ جس کواللہ نے مال دیا ہو، اورراہ حق میں خرچ کرنے کی تو فیق بھی دی ہو، دوسرا: وہ جس کواللہ نےعلم دیا ہو،اوروہ اس کے ذریعہ فیصلے کرتا ہواوراس کو

سكها تابهي هؤ "(مشكوة حديث ٢٠١ كتاب العلم)

تشریکے: اس حدیث میں حسد سے مرادرشک ہے۔ یعنی بیآ رز وکرنا کہ جو چیز دوسرے کو حاصل ہے، مجھے بھی مل جائے۔لوگ دنیا کمانے اوراس کوجمع رکھنے میں رشک کرتے ہیں،حالانکہ قابلِ رشک دنیا کودین کے لئے خرچ کرنا ہے۔

یمی جودو 🛘 ہے۔

حدیث ـــایکخطاب میں رسول الله طِلْعِیاتِیم نے فر مایا: "ان باتوں میں سے جن سے میں تم پرایخ بعد ڈرتا ہوں یہ ہے کہتم پر دنیا کی رونق اوراس کی زیباکش کے درواز ہے کھولے جائیں گے' بعنی دولت کی ریل پیل ہوگی اوروہ باعث فتنہ

ہوگی۔ایک **نے** نے سوال کیا: کیا خیر باعث شر ہو سکتی ہے؟ لیعنی مال تو اللہ کی نعمت ہے، کیا وہ بھی سبب فتنہ بن سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا:'' خیرتو باعث ِشرنہیں ہوتی'' (البنة اس کا غلط استعال خرابی پیدا کرتا ہے، جیسے )''موسم بہار !ہوا گاتا ہے،

اس میں بعض الیمی انچھی گھاس ہوتی ہے کہ جانور بے تحاشا چرتا چلا جاتا ہے،جس سے اس کو برہضمی ہوجاتی ہے،اوروہ مرجاتا ہے یا قریب المرگ ہوجا تاہے' توبیگھاس کی خرابی نہیں ، بلکہ بے اعتدالی سے چرنے کا نتیجہ ہے۔اسی طرح فتوحات کے

ذر بعیہ جو مال ہاتھ آئے گا، وہ برانہیں ،خرابی عیش وعشرت میں بےُمحابا اڑانے سے پیدا ہوگی۔( مشکوۃ حدیث۵۱۲۲) اور جووجوہ خیر میں خرچ کیا جائے: مساکین، بتامی اور مسافروں کودیا جائے تواس مال کے کیا کہنے (بخاری حدیث ۱۴۲۵) رممہ ملدہ واقعہ حدیث ۔۔۔رسول اللہ صِلالیٰ ایکا نے فرمایا:''جس کے یاس زائد سواری ہواس کو جاہئے کہ وہ اس کو سواری دے جس

تصدیب حسر عن الله میں میں ہے۔ اور جس کے پاس زائد تو شہرہوا س کو چاہوا ہے جو ہے کہ دہ آن کو عوار کا دیے۔ کے پاس سواری نہیں ہے۔اور جس کے پاس زائد تو شہرہوا س کو چاہئے کہ دہ اس کو دے جس کے پاس تو شنہیں ہے' راوی

ے پی کے رسول اللہ طِلاَیْدَایِکیا نے مال کی اتنی اقسام ذکر کیں کہ ہمیں خیال ہوا کہ جو بھی چیز ضرورت سے زائد ہے اس میں

ہمارا کوئی حق نہیں (مشکلوۃ حدیث ۳۸۹۸) تنویز جب کے سام اسلامیساں فر

تشریک: رسول الله طِللُهٔ ﷺ نے حاجت سے زائد مال کوخرچ کرنے کی اتنی زیادہ ترغیب اس لئے دی ہے کہ اس زمانہ میں لوگ جہاد میں مشغول تھے، اور ان کے سامنے حاجات وضروریات تھیں، جو اسی طرح ارباب فضل کے تعاون سے

پوری ہوسکتی تھیں۔علاوہ ازیں اس میں اور بھی فوائد ہیں:(۱) یہ حت یعنی جودو 🛘 ہے(۲)اس میں نظام ملت کیا **2** ار می ہے(۳)اس میں مفلوکوں کی چارہ سازی ہے۔

جر ١٨٠ تا من ورون في وه مارن مهد و منها: الجود: وذلك: لأن حبَّ المال، وحبَّ إمساكِه، ربما يملك القلب، ويحيط به من

جوانبه، فإذا قدر على انفاقه، ولم يجد له بالاً، فهو الجود؛ وليس الجودُ إضاعةَ المال وليس المال مُبَغَّضًا لعينه، فإنه نعمة كبيرة.

مال مبعضًا لعينه، فإنه نعمه خبيره. قــال صـلـى الله عـليه وسلم:" اتقوا الشحَّ، فإن الشحَّ أهلك من قبلكم: حملهم على أن سفكوا

دماء هم، واستحلوا محارمهم" وقال عليه الصلاة والسلام: "لاحسد إلا في اثنين" الحديث، وقيل: أو يأتى الخير بالشر؟ فقال: "إنه لايأتى الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع مايقتل حَبَطًا، أو يُلِمُّ!" وقال صلى الله عليه وسلم: "من كان معه فضلُ ظهرٍ فَلْيعُذْ به على من لاظهر له، ومن كان له فضل

زادٍ فليَعُدْ به على من لا زادَلُه "فذكر من أصناف المال، حتى رأينا أنه لاحق لأحد منا في فضل. وإنما رغَّب في ذلك أشد الترغيب: لأنهم كانوا في الجهاد، وكانت بالمسلمين حاجةٌ

وإنه ما رغب في ذلك اشد الترغيب: لانهم كانوا في الجهاد، وكانت بالمسلمين حاجة واجتمع فيه السماحة، وإقامةُ نظام الملة، وإبقاءُ مُهَج المسلمين.
ترجمه: اورازانجمله: اوت ہے۔اوراس كي تفصيل بيہ كه مال كي مجت اوراس كوروكنے كى الفت، بھى دل پر

وہ انفاق میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتا تو وہ جودو 1 ہے ۔۔۔۔اور 1 وت مال کا ضائع کرنانہیں۔اور مال فی نفسہ کوئی بری چیز نہیں ، کیونکہ وہ بڑی نعمت ہے(اس کے بعد جپار حدیثیں ہیں) اور ترغیب دی آپؓ نے اس بارے میں بہت زیادہ ترغیب:اس کئے کہ لوگ جہاد میں مشغول تھے،اور مسلمانوں کو حاجت درپیش تھی۔اورا کٹھا ہوئی اس خرچ کرنے میں حت (جووو 1) اور ملت کے نظام کی ا 2 اری اور مسلمانوں کی ارواح کو باقی رکھنا۔

قبضہ کر لیتی ہے۔اور دل کواس کی تمام جانبوں سے گھیر لیتی ہے، پس جب آ دمی اس کے خرچ کرنے پر قادر ہوتا ہے،اور

#### ۳- امیدیں کوتاہ کرنے کا بیان

حت ہی کے باب سے ہے: امیدیں کوتاہ کرنا۔اوراس کی تفصیل یہ ہے کہانسان پر زندگی کی محبت اس حد تک

غالب آ جاتی ہے کہ وہ موت کا ذکر تک پیندنہیں کرتا۔اور وہ ایسی حیات دراز کا خواب دیکھتا ہے جس تک عام طور پر آ دمی نہیں پہنچتا۔اییا بنے اگراسی حال میں مرجا تا ہے تو زندگی کا بیا شتیاق اس کے لئے وبال جان بن جا تا ہے۔

اورزندگی فی نفسہ قابلِ نفرت نہیں ۔ زندگی تو نعت عظمی ہے۔ حدیث میں ہے: ' تم میں سے کوئی نے ہر گزموت کی

آرز ونه کرے،اور نہ وفت آنے سے پہلے اس کی دعا کرے، کیونکہ جب وہ مرگیا تواس کاعمل منقطع ہوگیا۔اورمؤمن کی

زندگی اس کی خیر ہی میں اضافه کرتی ہے! "(رواه سلم، جامع الاصول ١٠٨:٣) حدیث \_\_\_\_\_رسول الله ﷺ نے فرمایا:'' دنیامیں ایسارہ جیسے پردیسی یارا 3 چاتا مسافر ہو'' (مشکوۃ حدیث

تشریخ:مقصدِ حدیث بیہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہمیشہ عارضی زندگی سمجھو۔ حیاتِ جاودانی آخرت کی زندگی ہے،

پس اس کی تناری میں رہو۔

حدیث \_\_\_ےحضرت ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که نبی کریم صِلانا اِیم نے ایک مربع شکل بنائی۔اوراس کے بیچ میں ایک لمبی لکیر تھینچی جو چو کھٹے سے باہر نکلنے والی تھی۔اور چند چھوٹے خطوط بنائے جواس درمیانی خط کی طرف متوجہ

ہونے والے تھے۔ یہ چھوٹے خطوط اس خط کی جانب سے کھنچے جو در میان میں تھا یعنی اس کے قریب کھنچے۔اس طرح:

# $\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow$

پھر کمبی ککیر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا:'' بیانسان ہے''اور چو کھٹے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا:'' بیاس کی اجل (موت کامقررہ وفت ) ہے جو ہر چہارطرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور پیرخط جو باہر نکلا ہوا ہے وہ انسان کی

امیدیں ہیں۔اور بیچھوٹے خطوط عوارض( آفات وبلیات) ہیں۔اگرایک سے بچ جاتا ہے تو دوسرا ڈس لیتا ہے اور

دوسرے سے پچ جاتا ہے تو تیسراڈس لیتا ہے' کیعنی وہ ہرلمحدموت کے منہ میں ہے۔ بلایااس کی تاک میں ہیں۔ایک سے چ جا تا ہےتو دوسری دبوچ لیتی ہے، دوسری ہے بھی چے نکلتا ہےتو تیسری آ گھیر تی ہے۔ بالآ خرکوئی ایک جان لیوا ثابت

ہوتی ہے،اورتمام آرزؤیں خاک میں مل جاتی ہیں (مشکوۃ حدیث ۵۲۷۸)

تشریح: آرز وئیں کوتاہ کرنے کا طریقہ نبی طالعہ آئے نے بیتجویز کیا ہے کہ زندگی کا مزہ کرکرا کرنے والی موت کو بكثرت يادكيا جائے، گاہ گاہ قبر\* ن جايا جائے، اور ہم عصروں كى موت سے عبرت حاصل كى جائے۔ ومنها: قصر الأمل: وذلك: لأن الإنسان يَغلب عليه حبُّ الحياة، حتى يكره ذكرَ الموت،

وحتى يرجو من طول الحياة شيئا لايبلغه، فإن مات من هذه الحالة عُذِّبَ بنزوعه إلى ما اشتاق

إليه، والايجدُه، وليس العمر في نفسه مُبَغَّضًا، بل هو نعمة عظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل" وخَطَّ خطًّا

مربَّعا، وخط خطًّا في الوسط خارجًا منه، وخط خُطَطًا صغاراً إلى هذه الذي في الوسط، من جانبه الـذي في الوسط، فقال:" هذا الإنسان، وهذا أجلُه محيطٌ به، وهذا الذي هو خارجٌ:

أملُه، وهذه الخطط الصغار: الأعراض، فإن أخطأه هذا، نهسه هذا، وإن أخطأه هذا نهسَه هذا" وقـد عـالـج النبـي صلى الله عليه وسلم ذلك بذكر هاذم اللذات، وزيارة القبور، والاعتبار بموت الأقران. وقال صلى الله عليه وسلم: " لايتمنين أحدكم الموتَ، ولا يَدْعُ به قبلَ أن

يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله".

ترجمہ: اوراز انجملہ: امید کومختر کرنا ہے۔اوروہ بات:اس لئے ہے کہ انسان پرغالب آ جاتی ہے زندگی کی محبت، یہاں تک کہوہ موت کا تذکرہ بھی ناپسند کرتا ہے اور یہاں تک کہوہ امید باندھتا ہے زندگی کی درازی کی اتنی کہوہ اس کو

نہیں پہنچ سکتا۔ پس اگروہ اس حالت میں مرتا ہےتو سزادیا جاتا ہے اس کے مشتاق ہونے کی وجہ سے اس چیز کی طرف جس کا وہ مشاق ہوااوراس کونہیں یا یا \_\_\_\_\_ اورزندگی فی نفسہ قابلِ نفرت نہیں، بلکہ وہ نعت عظلی ہے(اس کے بعدد و

حدیثیں جن میں امیدیں کوتاہ کرنے کا بیان ہے ) اور شخقیق علاج کیا ہے نبی طلاق کیا نے اس کا (یعنی کمبی آرزؤں کا ) لذتوں کوتوڑنے والی موت کو یاد کرنے اور زیارت قبور اور ہم عصروں کی موت سے عبرت پذیر ہونے کے ذریعہ

اور فرمایا: (اس حدیث کا تعلق او پر سے ہے جہاں تقریر میں ذکر کی گئے ہے )

۵- تواضع کابیان

حت ہی کے باب سے تواضع (خاکساری) ہے۔اوروہ یہ ہے کہ آ دمی گھنڈ اور خود پیندی کے نقاضوں کے پیچیے ا تنانه چلے کہ لوگوں کو تقارت کی نظر سے دیکھنے گئے۔ کیونکہ بیہ چیز نفس کوخراب کر دیتی ہےاورلوگوں پ**O** ڈھانے اوران کی

تحقیر کرنے پرابھارتی ہے۔درج ذیل روایات میں تواضع کابیان ہے:

حدیث \_\_\_رسول الله ﷺ نے فرمایا:''وہ نے جنت میں نہیں جائے گاجس کے دل میں ذرّہ کھرغرورہے!'' سی نے دریافت کیا: آ دمی کواچھالباس اوراچھا چبل پیند ہوتا ہے تو کیا یہ بھی غرور ہے؟ آپ نے فرمایا:'' بیشک الله یا کے جمیل ہیں: وہ جمال کو پسند کرتے ہیں۔ تکبر: حق کوقبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے' (مشکوۃ حدیث ۵۱۰۸)

تشریح: اس حدیث میں دوماتی مجلتی چیزوں میں امتیاز کیا گیا ہے۔ ایک: جمال پیندی، جومطلوب ہے۔ دوسری:

خود پیندی ، جوممنوع ہے۔اورخود پیندی ہیہے کہآ دمی اپنی ہی چلائے ، دوسرے کی بات خواہ وہ حق ہی کیوں نہ ہو، نہ

 اور میں میں ہی میں رہے، دوسرے کو قطعاً گھاس نہ ڈالے، یہی وہ گھمنڈ ہے جو دخولِ جنت میں مانع ہے۔ حدیث \_\_\_رسول الله ﷺ نے فرمایا:'' کیا میں تم کو بتا وَں کہ دوزخی کون ہے؟ ہرا کھڑ، بدخوا ورمغرور نے!''

(مشکوة حدیث ۲۰۱۵) تشریح: ضدے چیز پہچانی جاتی ہے۔ جب اکھڑین، بدخوئی اورغرورجہنم میں لے جانے والی صفات ہیں تو تواضع،

فروتنی، خاکساری اور نرمی جنت میں لے جانے والی صفات ہیں۔

حدیث ــــرسولالله مِللهٔ ﷺ نے ایک مے کا واقعہ بیان کیا کہوہ ایک خوشنما جوڑ ازیب تن کئے ہوئے چلا جار ہاتھا

دصنسادیا۔ پس وہ قیامت تک دھنستاہی جارہاہے (بخاری مدیث ۵۷۸۹)

اور دل میں اترار ہاتھا، اس نے سرمیں تنکھی کررکھی تھی اور متکبرانہ حال چل رہاتھا کہ یکا بیک اللہ نے اسے زمین میں

#### ۲۔ بردباری،وقاراورنرمی کابیان

حت ہی کے باب سے برد باری ، وقار اور نرمی ہے۔ نتنوں کا ماحصل پیر ہے کہ آ دمی غصہ کے نقاضے کی پیروی نہ

کرے۔ جب کسی بات پرغصہ آئے تو جلد بازی ہے کا منہیں لینا جاہئے ،معاملہ کوسو ہے اورعوا قب پرنظر ڈالے پھر کوئی اقدام کرے۔اورغصہ ہر حال میں برانہیں۔ بےموقعہ غصہ ہی براہے۔ جوغصہ نفسانیت کی وجہ سے ہویا جس غصہ میں

آ دمی حدود شرعیه کا یابند ندر ہے وہی مذموم ہے۔ اور جوغصہ اللہ کے لئے اور حق کی بنیاد پر ہو، اور اس میں بھی حدود سے تجاوز نہ ہوتو وہ کمالِ ایمان کی نشانی اور سنت ِ نبوی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:'' پہلوان وہ نہیں جو مقابل کو پچھاڑ

دے۔شہز وروہ ہے جوغصہ کے وقت اپنے اوپر قابور کھے' (مشکوۃ حدیث ۵۱۰۵)

حدیث ــــرسول الله ﷺ نے فر مایا:'' جوآ دمی زمی کی صفت سے محروم کیا گیا، وہ ساری ہی خیر سے محروم کیا

کیا''(مشکوة حدیث ۵۰۲۹) لعنی لوگول کے ساتھ زمی سے پیش آنابر ای خوبی کی بات ہے، اتنی بڑی خوبی کہ جواس سے

محروم رہاوہ ہر بھلائی سے تہی دست رہ گیا!

حديث ـــايك في نے رسول الله طِلالْقِيَامُ مع ص كيا: مجھے كوئى وصيت فرمائي - آبُ نے فرمايا: "غصه مت كيا کرو' انھوں نے اپنی وہی درخواست بار بار دُ ہرائی، آپ نے ہر دفعہ یہی فرمایا کہ:''غصمت کیا کرو!'' (مشکوۃ حدیث ۵۱۰۸) حدیث \_\_\_رسول الله ﷺ نے فر مایا: ' کیا میں تہمیں ایسے نے کی خبر نہ دوں جودوز خ پر حرام ہے، اور جس پر

دوزخ کی آگ حرام ہے؟ ہرزم مزاج ،زم طبیعت ،لوگوں سے نز دیک اور زم خو پر جہنم حرام ہے ' (مشکوۃ حدیث ۵۰۸۴) تشریکی:هَیِّن، لَیِّنْ اورسَهْ ل تینوں لفظ قریب المعنی ہیں اور نرم مزاجی کے مختلف پہلوؤں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ جوآ دمی نرم مزاج ،خوش خواورملنسار ہواورلوگ اس کو چاہتے ہوں وہ جنتی ہے، دوزخ کی آگ

اس پرحرام ہے۔

### **اے۔ آک**ا بیان

حت کے مظنات میں سے آوشکیبائی بھی ہے۔اور آپ یہ ہے کہ نفس: راحت وآسودگی ، مقابلہ کے وقت گھبراہٹ،خواہش نفس، کبروگھمنڈ،افیثائے رازاور قطع مودّت جیسے نقاضوں کی تابعداری نہ کرے۔اورانہی دواعی کے اختلاف سے 🗗 کے مختلف نام ہیں۔سورۃ الزمرآیت ۱۰ میں ہے:'' 🎢 رلوگوں کوان کا صلہ بِلاً رہی ملے گا''اور

حديث شريف ميں ہے: لن تُعطوا عطاءً حيرًا وأوْسَعَ من الصبو : تم آسے بہتر اور وسيع تركوئى عطيه برگزنميں دیئے گئے (بخاری مدیث ۲۴۷)

تشریح: 🏲 کے لغوی معنی ہیں: رُ کنا اور رو کنا۔اور اصطلاحی معنی ہیں: نفس کوحدود شرعیہ کا یابند بنانا۔ پس طاعت پر نفس کورو کناا ورمحارم سے باز رکھنا دونوں 🟲 ہیں۔اورصا بروشا کر بندہ ہمیشہاللّٰہ تعالیٰ کی طرف کو لگائے رہتا ہے،اس

لئے آگھی باب حت ہے۔

ومنها : التواضع: وهو: أن لا تتبع النفسُ داعيةَ الكبر والإعجاب، حتى يَزْدَرِيَ بالناس،

فإن ذلك يُفسد نفسَه، ويُثير على ظلم الناس والازدراء. قال صلى الله عليه وسلم:" لايدخلُ

الجنةَ من كان في قلبه مثقالُ ذرَّةٍ من كِبْرٍ " فقال الرجل: إن الرجل يحبُّ أن يكون ثوبُه حسنا، ونعلُه حسنةً؟ فقال: " إن الله جميل يحب الجمال، الكبرُ: بطرُ الحق وغَمْطُ الناس" وقال عليه السلام: " ألا أخبركم بأهل النار؟ كلُّ عُتُلِّ جَوَّاظٍ مستكبر " وقال عليه السلام: " بينما رجل يـمشى في حلَّة تُعجبه نفسُه، مَرَجِّلٌ براسه، يختال في مِشيه، إذ خسف الله به، فهو يَتَجَلَّجَلُ في

الأرض إلى يوم القيامة" ومنها: الحلم، والأناة، والرفق: وحاصلها: أن لايتبع داعيةَ الغضب، حتى يُرَوِّي، ويرى فيه مصلحةً، وليس الغضبُ مذمومًا في جميع الأحوال.قال صلى الله عليه وسلم: " من يُحْرَم

الرفقَ يُحرمِ الخيرَ كلُّه" وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: " لاتغضب" فردد مرارًا، فقال:" لاتغضب" وقال صلى الله عليه وسلم:" ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ كل قريب، هَيِّن، لَيِّن، سَهْلِ" وقال عليه السلام: "ليس الشديد بالصُّرعَةِ، إنما الشديد الذي

يملك نفسه عند الغضب" ومنها: الصبر: وهو عدمُ انقياد النفس لداعية الدَّعَةِ، والْهَلَع، والشهوة، والبَطَر، وإظهار السر، وصَرْم المودة، وغير ذلك، فيسمَّى بأسام حسب تلك الداعية. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُـوَقَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم:" ما أوتى أحد عطاءً أفضلَ

وأوسع من الصبر"

ترجمه: اورازانجمله: تواضع ہے۔اورتواضع یہ ہے کہ نہ پیچھے چلےنفس تکبراورخود پیندی کے تقاضے کے۔ یہاں تک کہ نہ خفیر سمجھےوہ لوگوں کو۔پس بیٹک یہ چیز اس کے نفس کو بگاڑ دیتی ہےاورا بھارتی ہےلوگوں برظلم کرنے پراور تحقیر

کرنے پر (اس کے بعداحادیث ہیں) — اورازانجملہ: بردباری، باوقاری اورنری ہیں۔اورنتیوں کا ماحصل یہ ہے کہ نہ پیروی کرے آ دمی غصہ کے نقاضے کی ، یہاں تک کہ غور وفکر کرے اور غصہ کرنے میں مصلحت دیکھے، اور نہیں ہے غصہ براہرحال میں ۔۔۔ اورازانجملہ : 🛪 ہے۔اور 🛱 اُس کا تابعداری نہ کرنا ہے آسودگی ،گھبراہٹ 🚓 ت،گھمنڈ ،

افشائے راز اورقطع تعلقات اوران کےعلاوہ کے تقاضے کی لیس نام رکھاجا تا ہے 📆 س داعیہ کےموافق ناموں کے ذر بید (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ا: ۵۴۷)

#### صفت عدالت كابيان

نبی ﷺ نے عدالت کے مطنات (اختالی جگہوں) کا حکم دیا ہے،اوراس کے اہم ابواب کی اطلاع دی ہے۔اور آپ نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہر بانی کرنے کی خوبیاں بیان کی ہیں اوراس کی ترغیب دی ہے۔اورآپ نے عدالت

کی اقسام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جو بیر ہیں: ا – ایک گھر میں بسنے والے افراد میں الفت وائتلاف ۲ – محلّه والوں کے

ساتھ معاشرت (مِلُ جُلِ کرزندگی بسر کرنا) سے ابستی والوں کے ساتھ معاشرت ہے۔ بزرگانِ دین کی تعظیم ۵۔

لوگوں سےحسب مراتب برتا وَ کرنا — ذیل میں کچھا حادیث ذکر کی جاتی ہیں جو بابعدالت کی انواع کے لئے نمونہ کا کام دیں گی۔

ُحدیث (۱) \_\_\_\_\_رسول الله ﷺ نے فرمایا: ' نظلم 🖸 سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن گھپ اندھیرا ہوگا''

(منداحر۲:۲۶)

حدیث (۲) \_\_\_\_رسول الله ﷺ کے جمہ الوداع کے موقعہ برمنی کے میدان میں خطاب میں فرمایا: ''تمہارے

خون ہتمہارےاموال اورتمہاریءز تیں:اللّٰدتعالٰی نے تم پرایسی قطعی حرام کی ہیں جیسی تمہارےاس دن کی حرمت ہتمہارے

اس مہینے میں اور تمہارے اس **à**میں'' پھر فر مایا:'' تھلے مانسو! خیال رکھنا۔میرے بعد کا فرنہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی

گردنیں مارنے لگو!" (بخاری مدیث ۴۴۰۳)

حدیث (۳) — رسول الله ﷺ نے فرمایا: ' مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ

ر بین" (مشکوة حدیث۲)

حديث (٤) - ابنُ اللُّنبِيَّة كواقعه مين رسول الله صِلانتياتِكم في خطابِ عام مين فرمايا: ' بخدا! الرَّتم مين سيكوني

نے اموالِ زکو ۃ میں سے پچھ بھی ناحق لے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس چیز کواٹھائے

ہوئے ہوگا۔ پس بخدا! میںتم میں سے ایک نے کو پہچانونگا جواللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ وہ اونٹ

اٹھائے ہوئے ہوگا، جوبلبلار ما ہوگا، یا گائے اٹھائے ہوئے ہوگا جو بول رہی ہوگی، یا بکری اٹھائے ہوئے ہوگا جوممیار ہی

هوگی' (مسلم۱: ۲۲۰ کتاب الامارة)

حديث (٥) \_\_\_\_رسول الله صلينياتيكم في فرمايا: "جس في بالشت بهرز مين بتهيائي، اس كوساتون زمينون كاطوق

یہنایا جائے گا'' ( بخاری حدیث ۲۴۵۳) اوراس کی وجہ کتاب الز کا قامیں گذر چکی ہے ( دیکھیں رحمۃ اللہ م : )

حدیث (۲) -- رسول الله صِلاَقِیا ﷺ نے فرمایا: 'مسلمان: مسلمان کے لئے عمارت کی طرح ہے، جس کا بعض بعض

کومضبوط رکھتا ہے' پھرآ پ نے اپنی انگلیوں کوایک دوسرے میں داخل کیا یعنی مسلمانوں کواس طرح باہم وابستہ اور پو3 رہنا جا ہے (مثکلوۃ حدیث ۴۹۵۵)

حدیث (۷) \_\_\_\_رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''مسلمانوں کی حالت ایک دوسرے سے محبت کرنے میں ، ایک

دوسرے پررخم کرنے میں اورایک دوسرے پرمہر بانی کرنے میں جسم کی مثال ہے۔ جب اس کا کوئی حصہ در دمند ہوتا ہے تو تمام (اعضائے)جسم ایک دوسرے کو در دمند عضو کے لئے شب بیداری اور تپ میں شریک ہونے کے لئے بلاتے

بين" (مسلم ۱۲: ۱۲۹)

حدیث (۸) \_\_\_\_رسول الله طِاللَّيَةِ اللهِ عَلَيْهِ فَي فرما یا: ''جولوگوں پر رخم نہیں کرتا ، الله تعالیٰ اس پر رخم نہیں کرتے'' (مسلم ١٥: ٧٤ نضائل)

حديث (٩) \_\_\_\_رسول الله صَالِعَيْدَ مِنْ فَعَر ما يا: "مسلمان مسلمان كا بهائي ہے۔اس برظلم كرتا ہے نه اس كومهلكه ميں

ڈالتا ہے( یعنی 🗗 کے ہاتھ میں نہیں بھنساتا) جو نے اپنے بھائی کی حاجت روائی میں ہوتا ہے،اللہ تعالیٰ اس کی حاجت

روائی میں ہوتے ہیں۔اور جوکسی مسلمان ہے کوئی غم (بے چینی) دور کرتا ہے،اللہ تعالیٰ اس سےاس غم کے بدل قیامت

کے دن کے غموں میں سے کوئی غم دور کریں گے۔اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے،اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی

ہوگا،تم اپناتواب نہ کھوؤ (مشکوۃ حدیث ۴۹۵۲)

حدیث (۱۰) — رسول الله ﷺ نے فرمایا: '' 🗙 رش کروثواب دیئے جاؤگے،اورالله تعالی اپنے نبی کے ذریعیہ

حدیث (۱۱) — رسول الله طِلْنُولِیمِ نے فر مایا: '' دو شخصوں کے درمیان انصاف کرنا خیرات ہے، کسی کا سواری میں

حدیث (۱۲) — ایک واقعه میں کمزور 🗗 به (سلمان وصهیب و بلال رضی الله عنهم ) سے حضرت ابو بکر صدیق رضی

حدیث (۱۳) — رسول الله ﷺ نے فر مایا:''میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے''

حدیث (۱۴) — رسول الله ﷺ کے فرمایا:''بیوہ اور کین کی خبر گیری کرنے والا راہ خدامیں ] کرنے والے

حدیث (۱۵) \_\_\_\_رسول الله طِلْقِیَامِ نے فرمایا: "ان بیٹیوں سے جوآز مایا گیا (یعنی اس کے یہاں دخر تولد ہوئی)

حدیث (۱۲) --- رسول الله ﷺ نے فرمایا:''عورتوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کی میری وصیت قبول کرو۔ کیونکہوہ

پس اس نے اس کے ساتھ حسن |ک کیا (زندہ در گورنہیں کیا بلکہ اچھی طرح پالا پوسا) تووہ اس کے لئے دوزخ سے پردہ

پیلی سے پیدا کی گئی ہیں،اور پسلیوں میں سب سے تج اوپر کی پیلی ہے یعنی عورتیں نہایت تج پیلی سے پیدا کی گئی ہیں۔

پس اگرتم پسلی کو ¦ ھاکرنے کی کوشش کرو گے تو اس کوتو ڑبیٹھو گے ( اور اس کا تو ڑنا طلاق ہے ) اورا گراس کواسی حال پر

رہنے دو گے تو ہمیشہ کج ہی رہے گی ( اورتمہارا کام نکاتا رہے گا ) پسعورتوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کی وصیت قبول کرو

تشریکی:اس حدیث میں نسوانی فطرت کی بھی کی تمثیل ہے۔عورت کی تخلیق کا بیان نہیں ہے اور عوج (بالکسر)غیر

محسوس کجی کو کہتے ہیں۔جیسے رائے یا کلام کی کبچی۔اورتخلیق حوّاء رضی الله عنها کی روایات منجمله کاسرائیلات ہیں۔اورسورۃ النساء

كى بهلى آيت ميں جو ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ آيا ہے،اس كى تفسير ميں روح المعانی (١٨١:٨) ميں حا 🖥 ميں حضرت محمد باقر

الله عنه نے ایک بات کہی تھی،جس پر رسول الله طِلانِیاتِیم نے فر مایا:'' ابو بکر! شایدتم نے ان کو ناراض کر دیا۔ بخدا! اگرتم

اورآ پ کے خط دت کی اور پیج کی انگلی سے اشارہ فر مایا،اوران کے درمیان تھوڑی ہی کشادگی رکھی''(مشکوۃ حدیث ۴۹۵۲)

نے ان کو ناراض کر دیا تو یقیناً تم نے اینے پر وردگار کو ناراض کر دیا "(مسلم ۲۲:۱۲)

(خرج كرنے والے) كى طرح ہے "(مشكوة حديث ٣٩٥١)

هوگی" (مشکوة حدیث ۴۹۴۹)

جوچاہیں گے فیصلہ کریں گے' یعنی کوئی اپنی حاجت لے کرمیرے پاس آئے تواس کی 🖍 رش کرو، بہ تقدیرا لہی جوہونا ہوگا:

تعاون کرنا: اس کواس پر بٹھالینا یا اس پر اس کا سامان اٹھالینا بھی صدقہ ہے اور ہراچھی بات صدقہ ہے' (مسلم ۵۵:۷

یرده پوشی فرمائیں گے'(مشکوۃ حدیث ۴۹۵۸)

جلدجهارم

رحمه الله كاجومليل القدرتا بعي بين، قول نُقل كيا ہے: إنها خُلقَتْ من فضل طِيْنَةِه لِعني آدم عليه السلام كوپيدا كرنے كے بعد جو گوندھی ہوئی مٹی نیچ گئے تھی ،اس سے دادی حواء پیدا کی گئی ہیں۔واللہ اعلم (یتشریح شارح کی ہے،شاہ صاحب کی نہیں ہے)

کھا ئیں تواہے بھی کھلائیں اور جب آپ پہنیں تواہے بھی پہنا ئیں یعنی حسب ضرورت خورد ونوش اورلباس و پوشاک کا

ا تنظام کریں۔اور چہرہ پر نہ ماریں ،اور قَبَّے جَكِ الله( خبر ہے محرومی کی بددعا ) نہ کہیں ۔اور آ پ اسے نہ چھوڑیں مگر گھر میں

لعِنى الرَّبِهِي ناراضكَي ہوتو بھي اسي گھر ميں ليٹيں (مشكوة حديث٣٢٥)

رات بھرناراض رہے تواس پرفر 💇 تک لعنت کرتے ہیں' (مشکوۃ حدیث ۳۲۴۷)

حدیث (۱۹) \_\_\_رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''عورت کے لئے جائز نہیں کہ ( نفل یا واجب غیر عین )روز ہر کھے، جبکہاس کا شوہر گھریر موجود ہو،مگراس کی اجازت ہے۔اور شوہر کے گھر میں کسی کوآنے کی اجازت نیدد کے مگراس کی اجازت

سے '(مشکوة حدیث ۲۰۳۱)

حدیث (۲۰) ـــــــرسول الله طِللْفِیَوَلِمْ نے فرمایا:''اگر میں کسی کو تکم دیتا کہ وہ کسی کو ح ہ کریے تو میں عورت کو تکم دیتا کہ وہ اپنے شو ہرکو ح و کرے' لیعنی شو ہر کاعظیم حق ہے (مشکوۃ حدیث ۳۲۵۵)

حدیث (۲۱) \_\_\_\_\_رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہراس سے

خوش ہے تو وہ جنت میں جائے گی' (مشکوۃ حدیث ۳۲۵۲)

حدیث (۲۲) \_\_\_\_رسول الله ﷺ نے فر مایا: ''ایک دینار جوآپ راہِ خدا (جہاد) میں خرچ کریں ، دوسرا دینار جوآ پ غلام آ زاد کرنے میں خرچ کریں، تیسرا دینار جوآ پ کسی غریب کوخیرات دیں اور چوتھا دینار جوآ پ اپنی ہیوی پر

خرچ کریں:ان میں سے زیادہ تواب اس دینار کا ہے جوآپ نے اپنی بیوی پرخرچ کیا ہے(مشکوۃ حدیث ۱۹۳۱)

حدیث (۲۳) — رسول الله طِلانِیا یَا مُنْ عَلَیْ ایْنِیا یَا این این این بیوی پر بهامید تواب یجهزچ کرے تو وہ خرچ

حدیث (۲۲) \_\_رسول الله طِلانْفَایَا م نے فرمایا: 'جبرئیل برابر مجھے پڑوتی کے ساتھ حسن اک کی تاکید کرتے رہے،

تا آئكه مجھے خیال ہوا كه اب وہ اس كووارث بنائيں گے' (مشكوة حديث ٣٩٦٣)

حدیث (۲۵) ــــــــرسول الله ﷺ کے خضرت ابوذ ررضی الله عنه سے فر مایا کہ جبتم شور بابکایا کروتو پانی بڑھادیا

كرواورايينے پڙوي كاخيال ركھو!''(مڤكوة حديث ١٩٣٧)

حدیث (۲۲) \_\_\_\_رسول الله ﷺ نے فر مایا:''جس کا الله پراورآ خرت کے دن پریفین ہووہ اپنے پڑوتی کونہ

كرنااس كے لئے خيرات ہوگا'' (مشكوة حديث ١٩٣٠)

حدیث (۲۹) \_\_\_\_رسول الله طِلانْفِیکِمْ نے فرمایا: 'جورزق میں کشادگی اور دیر تک نشاناتِ قدم میں بقاحیا ہتا ہے

حدیث (۳۰) \_\_\_\_رسول الله صِلاَيْلِيَّةًمْ نے کبیرہ گنا ہوں میں والدین کی نافر مانی کوبھی شامل کیا ہے (مشکوۃ حدیث

حدیث (۳۱) — رسول الله ﷺ نِفر مایا: '' کبیره گنامون مین آرہے: ماں باپ کوگالی دینا!''عرض کیا گیا:

حدیث (۳۲) ایک فی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا: یار سول اللہ! کیا میرے ماں باب کے مجھ پر پھھ

حدیث (۳۳) \_\_\_\_رسول الله صِلانْهَایَام نے فر مایا:''الله کی تعظیم میں **آآ**رہے:(۱) بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا(۲)

حدیث (۳۴) \_\_\_\_رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے

اس کو چاہئے کہ صلد حمی کرے' (مشکوۃ حدیث ۴۹۱۸) یعنی صلہ حمی سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور موت کے بعد

۵۰)اورجس ترتیب سے آپ نے کبائر کا ذکر فر مایا ہے،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کے بعد والدین کی نافر مانی اور

کیاماں باپ کوبھی کوئی گالی دیتاہے؟! آپ نے فرمایا:''ہاں!وہ دوسرے کے باپ کوگالی دیتاہے،تو دوسرااس کے باپ

کوگالی دیتاہے۔اور وہ دوسرے کی مال کوگالی دیتاہے،تو دوسرا اس کی مال کوگالی دیتاہے۔پس گویا اس نے خوداپنے

ایسے حقوق ہیں جوان کے مرنے کے بعد بھی مجھے ادا کرنے جا ہئیں؟ آپؓ نے فر مایا:''ہاں!ان کے لئے رحمت کی دعا

کرنا،ان کے لئے بخشش مانگنا،ان کااگر کوئی عہد و پیان کسی ہے ہوتواس کو پورا کرنا،ان کے تعلق سے جور 🗢 ہیں ان کا

اوراس عالم کی تعظیم کرنا جودین میں غلو کرنے والانہیں ہے یعنی دین کی غلط تر جمانی نہیں کرتا،اور نہوہ دین سے دور (بے

لحاظ رکھنا اوران کاحق ادا کرنا اوران کے دو2 ں کا احتر ام کرنا'' (مشکوۃ حدیث ۴۹۳۲)

عمل ) ہے(۳) اور انصاف پرور بادشاہ کی تعظیم کرنا'' (مشکلوۃ حدیث ۴۹۷۲)

\* ئے''( بخاری مدیث ۲۰۱۸) حدیث (۲۷) \_\_\_\_رسول الله ﷺ نے فرمایا: ' بخدا! وہ مؤمن نہیں جس کا پڑوسی اس کی مصیبت (شروفساد) سے مامون مہیں!" (بخاری حدیث ۲۰۱۲)

بہت دنوں تک ذکر خیر باقی رہتاہے۔

حدیث (۲۸) ــــایک موقعہ پراللہ تعالی نے ناتے سے فرمایا: ''کیا توراضی نہیں کہ میں اسے جوڑوں جو تجھے

ایذارسانی کادرجہ ہے قبل نفس کادرجہ بھی اس کے بعد ہے۔

والدين کوگالي دي (مشکوة حدیث ۴۹۱۲ منداحمهٔ ۱۶۴۰)

بڑے کی بزرگی نہ پہیانے!''(مشکوۃ حدیث ۲۹۷)

جوڑے، اور میں اُسے کا ٹوں جو تجھے کاٹے؟! ' (مشکوۃ حدیث ۴۹۱۹) یعنی الله کی خوشی ناخوشی: صله رحی اور قطع رحی کے

**۴**٠٩

حدیث (۳۵) — رسول الله طِلْنَايَاتِيمٌ نے فرمایا:''لوگول کوان کے مرتبوں میں اتارو''لیعنی اہل عزت اورشر فاء کی توقیر کرو (مشکوة حدیث ۴۸۴۲)

حدیث (۳۲) \_\_\_رسول الله ﷺ نے فرمایا:''جس نے سی کی بیار پرسی کی،یاا پینے دینی بھائی کی ملاقات کی،توایک یکارنے والااس سے پکارکر کہتا ہے: توخوش ہو،اور تیراچلنادل پسند ہواور تو نے جنت میں ٹھکا نابنالیا'' (ترندی حدیث ۲۰۷۱) یاور ان جیسی اور حدیثوں میں صفت عدالت اور حسن معاشرت کی آگھی دی گئی ہے (ان روایات میں کوئی ترتیب ملحوظ نہیں )

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمظانٌ العدالة، ونَبَّهَ على معظَّم أبوابها، وبين محاسن الرحمة بخلق الله، ورغَّب فيها، وذكر أقسامَها: من تألُّفِ أهلِ المنزلة، ومعاشرةِ أهل الحيّ، وأهلِ المدينة، وتوقيرِ عظماء الملة، وتنزيلِ كلِّ واحد منزلَه؛ ونذكر من ذلك أحاديثَ، تكون أنموذَجًا لهذا الباب:

[١] قال صلى الله عليه وسلم: " اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة"

[٢] وقال عليه السلام: " إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا"

[٣] "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"

[٤] "والله! لا يأخـذ أحـد مـنكم منها شيئًا بغير حقه، إلا لقى الله يحمله يوم القيامة، فَلَّاغُر فَنَّ

أحدًا منكم لقى الله يحمِل بعيرًا، له رُغَاءٌ، أو بقرةً لها خُوار، أو شَاةً تَيْعَرُ" [ه] وقال :" من ظلم قِيْدَ شبر من الأرض، طُوِّقَه من سبع أرضين" وقد ذُكر سِرُّه في الزكاة.

[٦] و" المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشدُّ بعضُه بعضًا"

[٧] " مَشَلُ المؤمنين في توادُّهم وتراحُمِهم وتعاطُفِهم مَثَلُ الجسد: إذا اشتكي منه عضوٌّ، تداعى له سائِرُ الجسد بالسَّهَر والحُمِّي"

[٨] " من لايرحم الناسَ لايرحَمْهُ اللهُ"

[٩] " المسلم أخو المسلم، لايظلمه، ولايسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حـاجتـه، ومـن فَـرَّج عـن مســلـم كُربةً، فَرَّج الله عنه بها كربة من كُرَبِ يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة"

[١٠] " اشَفَعُوا تُوَّ جَرُوا ، ويقضى الله على لسان نبيه ما أحبَّ "

[١١] وقال: "تَعْدِلُ بين الاثنين صدقةٌ، وتُعينُ الرجلَ في دابته، فَتَحْمِلُه عليها أو ترفَعُ له عليها

- متاعه: صدقة، والكلمة الطيبة صدقة"
- [١٢] وقال في ضعفاء المهاجرين: "لئن كنتَ أغْضَبْتَهم فقد أَغْضَبْتَ ربك"
  - [١٣] وقال: "أنا وكافلُ اليتيم في الجنة هكذا" وأشار بالسبابة والوسطى.
    - [18] "الساعى على الأَرْمَلَةِ والمسكين كالساعى في سبيل الله"
- [٥١] "من ابتُلي من هذه البنات بشيئ، فأحسن إليهن، كنَّ له سترًا من النار"
- [١٦] "استو صلى النساء! فإن المرأة خُلقت من ضِلع، وإن أعوج مافى الضلع أعلاه: فإن ذهبتَ تقيمه كسرته"
- [١٧] وقال في حق الزوجة: "أن تُطعمَها إذا طعمتَ، وتكسُوَها إذا اكتسيتَ، ولا تضربِ الوجهَ، ولاتُقبِّخ، ولاتَهُجُرُ إلافي البيت"
  - [١٨] " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعَنتُها الملائكةُ حتى تُصبح"
    - [١٩] "لا يحل لامرأة أن تصوم، وزوجُها شاهد، إلا بإذنه، ولاتأذنُ في بيته إلا بإذنه"
      - [. ٢] "ولو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرتُ المرأةَ أن تسجد لزوجها"
        - [٢١] "أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة"
- [٢٧] "دينار أنـفـقتَـه في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدَّقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك: أعظمُها أجرًا الذي أنفقتَه على أهلك"
  - [٣٣] " إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة"
  - [٢٤] " مازال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورِّثه"
  - [٥٧] " يا أباذر! إذا طبخت مرقا فأكثر ماءَ ها، وتعاهَدُ جيرانك"
    - [٢٦] " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايؤذ ِ جارَه"
      - [27] "واللَّهِ! لايؤمن الذي لايأمن جارُه بوائقه"
  - [٢٨] قال الله تعالى للرحم: " ألا تَرْضَيْنَ أن أَصِلَ من وصلكِ، وأَفْطَعَ من قطعكِ؟"
    - [٢٩] " من أحبَّ أن يُبْسَطَ له في رزقه، ويُنْسَأ له في أثره: فَلْيَصِلُ رحمه"
      - [٣٠] " من الكبائر عقوق الوالدين"
- [٣١] " من الكبائر شتم الرجل والديه: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه"
- [٣٢] سئل: هي بقي من بر أبويَّ شيئ أَبرُّهما به بعد موتهما؟ فقال:" نعم! الصلاةُ عليهما،

والاستغفار لهما، وإنفاذُ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لاتوصل إلا بهما، وإكرام صديقهما"

[٣٣] "وإن من إجلال الله إكرامُ ذى الشيبة المسلم، وحاملِ القرآن، غيرِ الْغَالِي فيه، والجافى عنه، وإكرامُ ذى السلطان المقسط"

[٣٤] "ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ولم يعرف شرف كبيرنا"

[٣٥] " أنزلوا الناسَ منازلهم"

[٣٦] " من عاد مريضًا؛ أو زار أخاً له في الله، ناداه منادٍ بأن طبتَ، وطاب ممشاك، وبَوَّئْتَ من الجنة منزلاً"

فهذه الأحاديث وأمثالها كلُّها تنبيه على خُلُق العدالة وحسن المشاركة.

نو احادیث کاتر جمہاو پر گذر چکااور باقی عبارت کا تر جمہ بھی واضح ہے۔

باب\_\_\_ہ

## احوال ومقامات كابيان

احسان کے حصول کے بعداس کے جوثمرات وفوا کدحاصل ہوتے ہیں وہی''احوال ومقامات'' کہلاتے ہیں۔ وضاحت: سالک جب ذکر وفکر کے ذریعہ کالی الله شروع کرتا ہے تواسے کچھ عارضی کیفیات پیش آتی ہیں، جیسے

، طرب وحزن اور بسط وقبض وغیرہ۔ یہیعوارض احوال کہلاتے ہیں۔اور ذکر وفکر کے نتیجہ میں جوفوا ئد وثمرات حاصل ہوتے ہیں وہ مقامات کہلاتے ہیں :

حال: وہ عارضی کیفیت ہے جوسا لک کے دل پر چھاتی ہے یانفس میں پیدا ہوتی ہے۔ حال: غیراختیاری اور آنی جانی

ہوتا ہے۔اس کوحال اسی لئے کہتے ہیں کہوہ پھرجا تا ہے، برقراز نہیں رہتا۔ مقام نہ جمی ہوئی کیف تا ( ملک ) سرحہ: کر فکر سیریدا ہوتی سر جیسریقین اوراس کرشعیر: اخلاص وتو کل وغیر و

مقام: وہ جمی ہوئی کیفیت (ملکہ) ہے جوذ کر وفکر سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسے یقین اور اس کے شعبے: اخلاص وتو کل وغیرہ۔ اس کے بعد جاننا چاہئے کہ احوال ومقامات سے متعلق روایات کی شرح دومقد مات پر موقوف ہے: پہلامقد مہ: عقل وقلب اور وقلب اور نفس کے اثبات میں اور ان کی ماہیات کے بیان میں ہے۔ اور دوسرا مقدمہ: لطا نَفِ ثلاثہ (عقل، قلب اور

وللب اور س سے ابیات میں اور اس میں بیان میں ہے۔ نفس )سے احوال ومقامات کے پیدا ہونے کی کیفیت کے بیان میں ہے۔

### بهلامقدمه

# لطائف ثلاثه كادلائل نقليه ساتبات

#### ان کی ماہیات کا بیان

لطا ئف: لطیفہ کی جمع ہے۔لطیفہ:لطیف کا مؤنث ہے۔لطیف: کے معنی ہیں: باریک۔انسان کےجسم میں فہم کے اعتبار سے تین باریک (خفی) چیزیں ہیں، جوعقل، قلب اورنفس کہلاتی ہیں۔ پیلطا نف ثلاثہ بنقل،عقل اورتجر بہ سے

ثابت ہیں،اور عقلمندوں کاان برا تفاق ہے:

عقل كانقل ہے اثبات: آیات: (۱) سورۃ الرعدآ بت ۲۲، سورۃ النحل آیت ۱۲، اورسورۃ الروم آیت ۲۲ میں ہے:

'' بیشک ان امور میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جوعقل سے کام لیتے ہیں' (۲)اورسورۃ الملک آیت ۱۰ میں

اللّٰد تعالیٰ نے دوز خیوں کا قول نقل کیا ہے:''اور کا فر( فرشتوں سے ) کہیں گے:اگر ہم سنتے یاعقل سے کام لیتے تو ہم

اہل دوزخ میں سے نہ ہوتے'' احادیث: (۱) رسول الله ﷺ نے فرمایا:'' الله تعالی نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ پس اس سے فرمایا:

سامنےآ۔وہ سامنےآئی۔فر مایا: پیٹھ پھیر،اس نے پیٹھ پھیری۔فر مایا: میں تیرے ہی ذریعہ دارو گیر کرونگا''( کنز العمال حدیث ۵۵۰ که ۵۸ میروایت مختصر کھی ہے )(۲) رسول الله طِلان ایکا فیر مایا:'' آ دمی کا دین اس کی عقل ہے، اور

جس میں عقل نہیں اس میں دین نہیں' ( کنزالعمال حدیث ۲۰۳۳) (۳) رسول الله ﷺ نے فرمایا:'' جے کبّ (خالص عقل) کی روزی ملی وه کامیات ہوگیا''( کنزالعمال حدیث ۲۰۴۱)

یہ احادیث اگرچہ ضعیف ہیں،محدثین نے ان کی اسانید میں کلام کیا ہے۔مگرعقل کے سلسلہ میں متعدد احادیث مختلف اسانید سے مروی ہے۔ جو باہم مل کرقوی ہوجاتی ہے( دیگرروایات کے لئے دیکھیں کنزالعمال احادیث ۷۳۳-۲

۵۳- ۷- مجلد ثالث ،صفحه ۲۷)

قلب كانفل ہے اثبات: آیات: (۱) سورۃ الانفال آیت ۲۴ میں ہے:'' اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ آڑین جاتے ہیں

آدمی اوراس کے قلب کے درمیان '(۲) اور سور ہُ ق آیت ۳۷ میں ہے: 'اس میں اس نے کے لئے بڑی عبرت ہے جس کے لئے قلب ہے یاوہ کان لگا کردھیان سے بات سنتا ہے'' احادیث:(۱)رسول الله ﷺ نے فرمایا:''''!جسم میں ایک بوٹی ہے۔جبوہ 'رجاتی ہے تو ساراجسم 'ر

ے، '' جاتا ہے۔اور جب وہ بگڑ جاتی ہے تو ساراجسم بگڑ جاتا ہے، ''!وہ بوٹی قلب ہے''(مشکوۃ حدیث۲۷۱۲)(۲)رسول اللّٰد

. طِلاَیْمَالِیَا مِنْ نَصْرِ مایا:'' قلب کا حال: چیٹیل زمین ٰمیں بڑے ہوئے پُر کی طرح ہے، جس کو ہوا ئیں پیٹھ سے پیٹ کی طرف

> يلتي بين' (مشكوة حديث ۱۰۳) نفسر نقل مشكوة - مديث ۱۰۳

نفس کانفل سے اثبات: آیت: سورۃ حمّ السجدۃ آیت اسمیں ہے: ﴿وَلَكُمْ فِیْهَا مَاتَشْتَهِیْ أَنْفُسُكُمْ ﴾ اور تمہارے لئے اس (جنت) میں وہ ہے جس کوتمہار نے نفوس جا ہیں گے''

حدیث ۔۔۔۔رسول الله ﷺ فرمایا:''نفس تمنّا کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے، اور شرمگاہ تصدیق یا تکذیب کرتی ہے''(مشکلوۃ حدیث ۸۲)

ں ہے (محلوۃ حدیث۸۹) لطا نف ثلا ثذکی ماہیات:مواقع استعال کا جائزہ لینے سے لطا نَفِ ثلاثہ کی ماہیات درج ذیل معلوم ہوتی ہیں: عقل:وہ چیز ہے جس کے ذریعہانسان ان چیزوں کا ادراک کرتا ہے جن کا حواس ظاہرہ سے ادراک نہیں کیا جاسکتا۔ قلب:وہ چیز ہے جس کے ذریعہانسان محبت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، پیندیانا پیند کرتا ہے اور عزم وارادہ کرتا ہے۔

نفس:وہ چیز ہے جس کے ذریعہ انسان لذیذ کھانوں کی ،مزیدار مشروبات کی اور دل پیند ہیویوں کی خواہش کرتا ہے۔

﴿ المقامات والأحوال﴾

اعلم أن للإحسان ثمراتٍ، تحصل بعد حصوله، وهي" المقامات والأحوال". وشرح الأحاديث المتعلقة بهذا الباب يتوقّف على تمهيد مقدِّمين: الأولى: في إثبات العقل والقلب والنفس، وبيانِ حقائقها. والثانية: في بيان كيفية تولُّد المقامات والأحوال منها.

﴿ المقدِّمة الأولى ﴾

اعلم أن في الإنسان ثلاث لطائف، تُسمى بالعقل، والقلب، والنفس؛ دلَّ على ذلك النقل، والعقل، والتجرِبة، واتفاق العقلاء.

أما النقل : فَقد ورد في القرآن العظيم: ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَـاتٍ لِّقُوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴾ وورد حكايةً عن أهل النار : ﴿ لَوْ كَنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيْر ﴾

عن أهل النار: ﴿ لَوْ كَنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيْرِ ﴾ وورد في الحديث: " أولُ ما خلق الله تعالى العقلَ، فقال له: أقبل! فأقبلَ، وقال له: أدبر!

وررو على المحافيات المحافية المحافي المحافي المحافي المحافي المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية والمحافية والمحافية

وورد في القرآن العظيم: ﴿ وَاعْلَمُوا اَنَّ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ وورد: ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكُراى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ، أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ﴾

و في الحديث: " ألا إن في الجسد مضغةً: إذا صلُحت صلُح الجسد، وإذا فسدت فسد

الجسد،ألا وهي القلب" وورد:" مثل القلب كريشة في فلاةٍ، تقلِّبُها الرياح ظهرًا لبطن" وورد في الحديث:" النفس تتمنَّى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه"

> ويُعلم من تَتَبُّع مواضع الاستعمال: أن العقل: هو الشيئ الذي يُدْرِكُ به الإنسانُ مالا يُدْرِك بالحواس.

وأن القلب: هو الشيئ الذي به يحب الإنسانُ، ويُبغض، ويَختار، ويَعْزِم.

وأن النفس: هو الشيئُ الذي به يَشتهي الإنسانُ ما يستَلِلُّه من المطاعم ،والمشارب، والمناكح.

تر جمہ: مقامات واحوال: جان لیں کہاحسان کے لئے کچھٹمرات ہیں جواحسان کےحصول کے بعدحاصل ہوتے ہیں،اور وہی مقامات واحوال ہیں۔اوران احادیث کی وضاحت جواس باب ہے تعلق رکھتی ہیں دومقدموں کو تیار کرنے

پر موقوف ہے: پہلا:عقل، قلب اور نفس کے اثبات میں ، اور ان کی ماہیات کے بیان میں ۔ اور دوسرا: ان سے مقامات واحوال کے پیدا ہونے کی کیفیت کے بیان میں \_\_\_\_ پہلامقدمہ: جان لیں کہانسان میں تین لطیفے(باریک باتیں)

ہیں، جوعقل، قلب اور نفس کہلاتے ہیں۔اس پرنقل عقل، تجربہ اور عقلاء کا اتفاق دلالت کرتا ہے ۔۔۔ رہی نقل: تو قرآن كريم مين آياہے الى آخرہ۔

# لطائف ِثلاثه كادلياعقلي سے اثبات

علم طب میں دلائل سے بیہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بدنِ انسانی میں اعضائے رئیسہ تین ہیں: دل، د ماغ اور جگر۔اور ہر

ایک کے لئے خدمتگاراعضاء ہیں: دل کی خدمت شرائین، د ماغ کی خدمت اعصاب اورجگر کی خدمت اَوْ رِدہ کرتے ہیں

(نفیسی ۱۹:۱) انهی اعضاء کے ذریعہ وہ تُو ی اور افعال یایہ مکمیل کو پہنچتے ہیں جوانسان کی صورت ِنوعیہ کا مقتضی ہیں۔ پس: 🕕 ــــــ قوی ادرا کیه کامحل د ماغ ہے اور د ماغ میں عقل ہے۔ اور قوی ادرا کیہ یہ ہیں:

(۱) خیل تعنی وہ قوت جس کے ذریعہ مادّی چیز وں کاادراک وتصور کیا جاتا ہے، جیسے ا**1⁄4**روا حجار کاادراک \_ (۲) توہّم لیعنی د ماغ کی وہ قوت جس کے ذریعہ غیر مادّی چیزوں کا ادراک وتصور کیا جاتا ہے، جیسے محبت وبغض

کاادراک (اوربعض کے نزدیک تخیل وتو ہم ایک ہی چیز ہیں یعنی خیال وگمان کرنا)

رحمة اللدالواسعة

(٣) خیالی اور وہمی امور میں تصرف کرنا۔ بیرکام قوتِ متصرفہ کرتی ہے۔ وہ خزانہ خیال اور حافظہ میں جوصور تیں مجتمع

ہوتی ہیں،ان میں سے بعض کوبعض سے جوڑتی ،اوربعض کوبعض سے توڑتی ہے۔ جیسے زید کھڑا ہے یانہیں ہے۔ یہ تھم زید

اور قیام کے تصور کے بعد قوت ِمتصر فہ لگاتی ہے۔

(۴) مجردات یعنی غیر مادی چیزوں کوکسی نہ کسی نہج ہے بیان کرنا۔ بیکاعقل کرتی ہے۔اور کسی نہ کسی نہج کا مطلب: تمثیل،استعارہ یا کناپیوغیرہ کے ذریعہ بیان کرناہے۔جیسے معرفت ِق کوبادہ وَساغر کے پیرابیمیں بیان کرنا۔

🕝 ـــــــ اورغصه، دلیری و بے با کی ، جودو 🛘 ،انتہائی بخل ،خوشی و ناخوشی اوراس قشم کی دیگر با توں کامحل دل ہے۔

اسی لئے بیتمام افعال دل کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں ۔کہاجا تاہے: خوش دلی اور بدد لی وغیرہ۔

👚 \_\_\_\_اورجن چیزوں کے ساتھ یاان کی ہم جنس چیزوں کے ساتھ جسم کا قوام وقیام وابستہ ہے، جیسے کھانا پینا،

ان کی طلب کامحل جگرہے،اور جگر میں نفس ہے۔

د لیل:اور مذکورہ اوصاف وافعال کے مذکورہ اعضاء کے ساتھ اختصاص کی دلیل بیہے کہ بھی کسی آفت کی وجہ سے اعضاء

رئیسہ میں سے کوئی عضو ماؤف ہوجا تا ہے،تواس سے متعلق اوصاف وافعال میں خلل پڑجا تا ہے۔ د ماغ ماؤف ہوجا تا ہے

توسوچنے سجھنے کی صلاحیت میں فتور پیدا ہوتا ہے۔ دل آفت ر ا ہوتا ہے تو دلیری اور بے باکی میں کمی آجاتی ہے، اور جگر

ضعیف ہوجا تا ہے تواشتہاء ختم ہوجاتی ہے۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ بیاوصاف وافعال ان اعضاء کے ساتھ خاص ہیں۔

تعاونِ باہمی اورخد ام کی احتیاج: اس کے بعد جانا جا ہے کہ اعضاء رئیسہ میں سے ہرایک کا کام باقی دو کی

معاونت کے بغیر تکمیل یذیر نہیں ہوسکتا،مثلاً: (۱)غصهاس وقت بھڑ کتا ہے اور جذبہ مبودت اس وقت موجزن ہوتا ہے، جب آ دمی گالی کی برائی اور تعریف کی خوبی کا

ادراک کرتا ہے۔اورا دراک عقل کا کام ہےاورغصہاورمحبت کرنادل کافعل ہے، جوعقل کے تعاون سےانجام یا تا ہے۔

(٢) آدمی جو بات سوچاہے اس کا یقین اس وقت حاصل ہوتا ہے جب دل قوی ہو۔ قوتِ فیصلہ كمزور ہوتو آدمی مٰد بذب رہتا ہے۔ سوچناعقل کا کام ہے، اوریقین کرنا دل کافعل ہے، جوعقل کے تعاون سے تام ہوتا ہے۔

(٣)لذيذ كھانوں كى پېچيان اورسين عورتوں كى معرفت اوران ميں منافع كاتصور ہى طبيعت كوان كى طرف مائل كرتا ہے۔ يه معرفت عقل كافعل ہے، اور ميلان : نفس كاعمل ہے، جو عقل كى معاونت سے تحميل پذير ہوتا ہے۔

(۴) جب دل اپنے احکام بدن کی گہرائیوں میں نافذ کرتا ہے اورجسم کا انگ انگ بے تاب ہوتا ہے، بھی آ دمی

متلذّات کی تخصیل کی 📘 کرتا ہے۔ بدن کے اجزاء کو بے تاب بنانا دل کافعل ہے، اور مرغوبات کی مخصیل میں دوڑ

دھوپ کرنائنس کا کام ہے،جودل کی معاونت ہی سے تھیل پذیر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر عضو خدمت گاروں کا بھی مختاج ہے، مثلاً:

ہیں جبآ نکھاس کود بیھتی ہے۔ادراک عقل کافعل ہے،مگراس کے لئے حواسِ ظاہرہ کے تعاون کی حاجت ہے۔ کیونکہ نظر

وفکرامورمعلومہ میں ہوتی ہیں،اور چیزیں معلوم:مشاہدہ ہی سے ہوتی ہیں۔اورمشاہدہ:حواس کے تعاون کا محتاج ہے۔جیسے

حدوث ِ عالم کا فیصلہ:عقل اسی وقت کرسکتی ہے، جب وہ عالم کی تغیر پذیری کو بخو بی جانتی ہو۔اور یہ بات بدا ہةً اسی وقت

(۲) اگر شرائین واعصاب درست نہ ہوں، جن پر قلب ود ماغ کی در**4** موقوف ہے، تو ان دونوں کے افعال

مثال سے وضاحت: اعضاء رئیسہ: دل ود ماغ اور جگر: ایک دوسرے کے تعاون کے مختاج ہیں، اور خدام کی

خدمتگاری کے بھی محتاج ہیں، تاہم ان میں سے ہرایک اپنی مملکت کا بادشاہ ہے،اوراس کے دائر ہے میں اسی کی چلتی ہے۔

جیسے کسی بادشاہ کے پیش نظر کسی عظیم مقصد کی تکمیل ہو: وہ کوئی شکین قلعہ فتح کرنا چاہتا ہو، تو وہ دوسر سے بادشا ہوں سے مدد

طلب کرتا ہے۔اور وہ کشکر وسیاہ، بکتر وں اور تو پول سے تعاون کرتے ہیں، مگر جنگی مہمات کامنصرم وہی بادشاہ ہوتا ہے جس

نے مدد مانگی ہے۔ تھم اور رائے اس کی چلتی ہے۔ کمک میں آئی ہوئی فوج اور ان کے بھیجنے والے بادشاہ محض خادم اور

معاون ہوتے ہیں۔جواس بادشاہ کےمشورہ پر چلتے ہیں۔ چنانچہ واقعات اسی طرح رونما ہوتے ہیں:جیسی اس بادشاہ کی

صفاتِ غالبہ ہوتی ہیں۔اگروہ بہادر، بے باک**M**اورانصاف پرور ہوتا ہےتو واقعات اور *طرح* ظاہر ہوتے ہیں۔اوراگر

پس جس طرح بادشا ہوں، ان کی را یوں اور ان کی صفات کے اختلاف سے صورت ِ حال مختلف ہوتی ہے، گوشکر اور سامانِ

حاصل کلام:وہافعال جواعضاءثلا ثہ سےصادر ہوتے ہیں،وہ متقارب( ملتے جلتے )ہوتے ہیں۔مثلاً عقل کےتمام

کام کیساں ہوتے ہیں۔اگر عقل ضعیف ہوتی ہے تواس کے سارے کام تفریط (کوتاہی) کی طرف مائل ہوتے ہیں۔اوراگر

عقل قوی اور نہایت عالی ہوتی ہے، تو اس کے سارے کام افراط ( زیادتی ) کی طرف مائل ہوتے ہیں۔اورا گرعقل اوسط

درجہ کی ہوتی ہے،تواس کے کام بھی افراط وتفریط کے بیچ میں ہوتے ہیں۔اوراسی سےدل اورجگر کے احوال بھی جان کیں۔

کریں جوان کےافعالِ متقاربہ کودائما چاہتے ہیں تو یہی اعضاء: لطا نُف ثلاثہ ہیں، جن سےاحسان میں بحث کی جاتی

ہے۔اناعضاء سے من حیث ھی ھی (ان کے ساتھ کسی چیز کالحاظ کئے بغیر ) بحث نہیں کی جاتی ۔ایسی بحث توعلم

پس جب ہم ان اعضاء کوان کے افعالِ متقاربہ کے ساتھ خیال میں لائیں ،اوران کا ان مزاجوں کے ساتھ لحاظ

حرب دونوں صورتوں میں ماتا جاتا ہے،اسی طرح جسم کے اعضاء رئیسہ بھی اگر چہ ایک دوسرے سے تعاون حاصل کرتے ہیں

اورخدام سے بھی کام لیتے ہیں،مگران میں سے ہرایک کا حکم اپنی مملکت ِبدن میں مختلف ہوتا ہے یعنی ہرعضو کا کام الگ ہے۔

معلوم ہوسکتی ہے جب وہ اپنی آنکھوں سے دنیا کی بے ثباتی کامشاہدہ کرے۔

وہ بزدل بخیل اور ظالم ہوتا ہے تو حالات اور طرح رونما ہوتے ہیں۔

درست نہیں ہو سکتے ۔ پس معلوم ہوا کہ اعضاء رئیسہ بھی اپنے خدام سے تعاون حاصل کرتے ہیں ۔

(۱) جب حواس بعقل کی خدمت بجالاتے ہیں جمجسوسات کاادراک کرتے ہیں۔مرئی کا تصورہم اسی وقت کرتے

رحمة اللدالواسعة جلدجهارم

طب میں کی جاتی ہے۔

يس لطائف ثلاثه كي صفات درج ذيل بين:

قلب کی صفات وافعال:غضب وغصه، دلیری و بے باکی،مودت ومحبت، بزد لی وکم ہمتی ،خوشی وناخوشی، قدیم محبت کا نباہ ، بغض ومحبت میں تبدیلی ، جاہ طبی ، جود و ¶ ،حرص و بخل اور بیم ورجاء ۔

نبٹ کا نباہ ' سی و محبت یں نبدیں ، جاہ . کی ، بودو ¶ ، مرس و بس اور بیم ور جاء۔ عقل کی صفات وافعال: یقین ، شک ، توہم ، ہر واقعہ کے لئے سبب کی جستجو اور جلب منفعت اور د فع مضرت کے

> گئے تدبیریں سوچنا۔ نفس کی صفات:لذید ماکولات ومشروبات کی حرص،عورتوں سے عشق اوراس کے مانند چیزیں۔

وأما العقل: فقد ثبت في موضِعه: أن في بدن الإنسان ثلاثة أعضاء رئيسية، بها تتم القوى والأفاعيلُ التي تقتضيها صورة نوع الإنسان.

فالقوى الإدراكية: من التخيُّل،والتوهم، والتصرفِ في المتخيلات والمتوهمات، والحكايةِ للمجردات بوجه من الوجوه: محلُّها الدماغ .

والغضب، والجرأة، والجود، والشح، والرضا، والسُّخُط، ومايشبهها، محلُّها القلبُ؛ وطلبُ مالايقوم البدن إلا به، أو بجنسه، محلها الكَبِد.

وقد يدلُّ فتورُ بعض القوى، إذا حدثت آفة في بعض هذه الأعضاء: على اختصاصها بها.

ثم إن فعلَ كلِّ واحد من هذه الثلاثة لايتم إلا بمعونة من الآخَرُيْنِ؛ فلولا إدراك مافى الشتم، أو الكلام الحسن: من القبح والحُسْنِ، وتوهم النفع والضرِّ: ماهاج غضبٌ ولاحب؛ ولولا متانةُ القلب لم يصر المتصوَّرُ مصدَّقا به؛ ولولا معرفةُ المطاعم والمناكج، وتوهمُ المنافع فيها لم يَمِلُ إليها الطبعُ؛ ولولا تنفيذُ القلبِ حكمَه في أعماق البدن لم يَسْعَ الإنسانُ في تحصيل مستَكَذَّاته؛ ولولا خدمةُ الحواس للعقل ما أدركنا شيئًا، فإن الكسبياتِ فرعُ البديهيات،

مستندانه؛ وتولا حدمه الحواس تتعلل ما ادر قا سينا، فإن الحسبياتِ فرع البديهيات، والبديهيات، والبديهيات، والبديهيات، والبديهيات، والبديهيات، والبديهيات، والبديهيات، والبديهيات، والمحسوسات، ولا تمَّ لهمافعل. والدماغ لما كان لهما صحة، ولا تمَّ لهمافعل. ولكن كل واحد منها بمنزلة مَلك اهتمَّ بأمر عظيم: من فتح قلعة صعبة أو نحوه؛ فاستمدَّ

ولكن كل واحد منها بمنزلة مَلِكِ اهتمَّ بأمر عظيم: من فتح قلعةٍ صعبةٍ أو نحوه؛ فاستمدَّ من إخوانه بجيوش، ودروع، ومدافع، وهو المدبِّرُ في فتح القلعة، وإليه الحكم، ومنه الرأي، وإنماهم خدم يمشون على رأيه، فجاءت صورُ الحوادثِ على حسب الصفات الغالبة في المملك: من جُرْأَتِه وجُبْنِه، وسخائه وبخله، وعدالته وظلمه؛ فكما يختلف الحال باختلاف

الملوك وآرائهم وصفاتهم، وإن كانت الجيوشُ والآلاتُ متشابهةً، فكذلك يختلف حكم كل

رئيس من الرؤساء الثلاثة في مملكة البدن. و بالجملة: الأفاعيلُ المنبجسة من كل واحد من هذه الثلاثة، تكون متقاربةً فيما بينها: إما

مائلةً إلى الإفراط، أو التفريط، أو قَارَّةً فيما بين هذا وذلك.

فاذا اعتبرنا هذه الهياكلَ الثلاثةَ مع أفاعيلها المتقاربة وأمزجتها التي تقتضي تلك الأفاعيل المتقاربة دائما، فهي اللطائفُ الثلاث التي يُبحث عنها، لا تلك القوى بذواتها من غير اعتبار شيئ معها. فالقلب من صفاته وأفعاله: الغضبُ، والجرأة، والحب، والجبن، والرضا، والسخط،

والوفاء بالمحبة القديمة، والتلوّن في الحب والبغض، وحب الجاه، والجود، والبخل، والرجاء، والخوف. والعقل من صفاته وأفعاله: اليقين، والشك، والتوهم، وطلب الأسباب لكل حادث،

والتفكر في حِيَلِ جلب المنافع ودفع المضار.

والنفس من صفاتها: الشَّرَهُ في المطاعم والمشارب اللذيذة، وعشق النساء، ونحوُ ذلك.

تر جمہ: اور رہی دلیل عقل: پس اپنی جگہ ہے بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کے بدن میں تین اعضاء رئیسہ ایسے ہیں جن کے ذریعہ اُن تُوی (ادراکیہ )اورافعال کی تکمیل ہوتی ہے، جن کونوع انسانی کی صورت جا ہتی ہے ۔ پس قوی ادرا کیہ 

غصہاورد لیریاور ¶ وتاور حرص اورخوشی اور ناخوشی اوروہ باتیں جوان سے ملتی جلتی ہیں:ان کامحل قلب ہے ـــــــــــــ اوراس

بات کی طلب جستجو جس کے ساتھ یا جس کی جنس کے ساتھ بدن کا قوام وقیام وابستہ ہے:اس کا محل جگرہے ـــــــــــــ اور بعض

قوی کا فتور ( خرابی ) جب ان اعضاء میں سے کسی میں کوئی آفت پیدا ہوتی ہے: دلالت کرتا ہے ان صفات کے مختص ہونے یران اعضاء کے ساتھ۔ پھر بیشک ان میں سے ہرایک کافعل تامنہیں ہوتا مگر دوسرے دو کی معاونت ہے، پس(۱)اگر نہ ہواس برائی کا ادراک

جو گالی میں ہے یااس خوبی کا ادراک جواجھی بات میں ہے،اور (نہ ہو ) نفع وضرر کا خیال تو نہیں بھڑ کے گا کچھ غصہ اور نہ کچھ محبت (۲)اورا گرنه ہوقلب کی مضبوطی تو نہیں ہو گی تصور کی ہوئی بات مانی ہوئی (۳)اورا گرنه ہوکھا نوں اورعور تو اس کی پہچان ،

اوران منافع کا خیال جوان کھانوںاورعورتوں میں ہیںتوان کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوگی (۴)اورا گرنہ ہودل کا نافذ کرنا

ا پناتھم بدن کی گہرائیوں میں تونہیں دوڑ دھوپ کرے گاانسان اپنی مرغوبات کی مخصیل میں \_\_\_\_ (۱)اورا گرنہ ہوحواس کی خدمت گذاری عقل کے لئے تو نہیں ادراک کر سکتے ہم کسی چیز کا۔ کیونکہ اکتسابیات بدیہیات کی شاخ ہیں یعنی نظر وفکر

مگران اعضاء میں سے ہرایک بمنزلہاں بادشاہ کے ہے جوکسی بڑے معاملہ کا اہتمام کرتا ہے یعنی کسی سنگین قلعہ کو فتح

— (۲)اورا گرنہ ہوان اعضاء میں سے ہر عضو کی در**4** ،جن پر قلب ود ماغ کی در**4** موقو ف ہے،تو نہیں ہوگی قلب ود ماغ

امور معلومہ ہی میں ہوتی ہیں۔اور بدیہیات محسوسات کی شاخ ہیں یعنی حواس کے ذریعہ جانی ہوئی چیزیں بدیہی ہوتی ہیں

کبتر وں اور تو بوں کی ، درانحالیکہ وہی انتظام کرنے والا ہے قلعہ کی فتح کا ،اوراسی کی طرف حکم ہےاوراسی کی رائے چلتی

کرنا یا اس جیسا کوئی اہم کام۔پس وہ مدد طلب کرتا ہے اپنے برادروں سے یعنی دوسرے بادشاہوں سے کشکروں اور

ہے۔اور وہ لوگ (جوبطور کمک آئے ہیں) خدام ہی ہیں،اور وہ اسی کی رائے پر چلتے ہیں۔ پس آتی ہیں واقعات کی

صورتیں ان صفات کےموافق ، جواس بادشاہ میں غالب ہوتی ہیں یعنی اس کی دلیری اوراس کی بزد لی ،اوراس کی 🛘 وت

اوراس کی بخیلی ،اوراس کاانصاف اوراس کاظلم \_ پس جس طرح حالت مختلف ہوتی ہے بادشا ہوں ،اوران کی رایوں اوران

کی صفات کے اختلاف ہے،اگر چاشکر اورآ لات جنگ ملتے جلتے ہوتے ہیں، پس اسی طرح رؤساء ثلاثہ میں سے ہر

اور حاصل کلام: وہ افعال جوان تین اعضاء میں سے ہرایک سے پھوٹنے والے ہیں آپس میں متقارب ہوتے

ہیں: یا تو افراط کی طرف مائل ہوتے ہیں، یا تفریط کی طرف یا اس کے اوراُس کے درمیان میں مٹہرنے والے ــــــــــــ پس

جب ہم ان تین مجسموں (اعضاء ثلاثہ) کا ان کے ان افعال کے ساتھ جو کہ متقارب ہیں خیال کریں، اوران کے ان

مزاجوں کے ساتھ جوان متقارب افعال کو دائماً چاہتے ہیں لحاظ کریں تو وہ لطا نُفِ ثلاثہ ہیں جن سے بحث کی جاتی ہے (

ک واحسان میں )ان تُو ی ہے بحث نہیں کی جاتی فی نفسہا یعنی ان کے ساتھ کسی چیز کالحاظ کئے بغیر \_\_\_\_ پس قلب

کی صفات وافعال میں سے ہیں:غصہ، بے با کی محبت، بز دلی،خوشی، ناخوشی،محبت قندیمہ کا نباہ،محبت وبغض میں رنگ

بدلنا، جاه طلی، 🏾 وت، بخل،امیداورخوف ــــــــــ اورعقل کی صفات وا فعال میں سے ہیں:یقین،شک،توہّم، ہرواقعہ

کے لئے اسباب کی جنتجواور جلب منافع اور دفع مضرات کے لئے تدبیریں سوچنا ۔۔۔۔اور نفس کی صفات میں سے ہیں:

تجربات سے لطائف کا اثبات

عقل فقل سے لطائف ثلاثہ کے اثبات کے بعداب لوگوں کے احوال کا جائزہ لیتے ہیں۔اس سے بھی عقل، قلب

اورنفس کا پتہ چلتا ہے۔ کیونکہ جوبھی نے افرادِ انسانی کا جائزہ لے گا: وہ یہ بات بالیقین جان لے گا کہ لوگ اپنی سُرشت

لذیذ ما کولات ومشروبات کی حرص اورعور توں سے عشق ، اوران کے مانند چیزیں۔

کے لئے درشگی،اورنہیں تام ہوگاان دونوں کا کام۔

رئیس کا حکم مختلف ہوتا ہے مملکت ِ بدن میں۔

میں ان لطائف میں مختلف ہیں کسی کا قلب :نفس برحا کم ہے تو کسی کانفس: قلب برحاوی:

بہلا نے: جس کا قلب:نفس پر حاکم ہے: جب اس کوغصہ آتا ہے یا اس کے دل میں کسی بڑے منصب کی خواہش

ہیجان پیدا کرتی ہے تو وہ اس کے سامنے بڑی سے بڑی لذت کو چچ سمجھتا ہے۔وہ اس سے محرومی پ**ر آ**کر تا ہے۔اوراس کو

حچوڑنے پریفس سے ٹکر لیتا ہے۔

اور دوسرا نے:جس کانفس: قلب برحاوی ہوتا ہے:جب اس کے سامنے خواہش نفس آتی ہے تو وہ زبرو 4 اس میں

گھستا ہے، جاہے ہزار داغ کیوں نہالگ جائیں۔اوراگراس کوکسی بلند منصب کی لالچ دی جاتی ہے یا ذلت ورسوائی سے

ڈرایاجا تاہےتو بھی وہ دل کی جاہت چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا۔

پھر پہلا نے اگر عَیور (بہت غیرت مندآ دمی) ہوتا ہے، اوراس کے سامنے کوئی الیمی عورت آتی ہے جواس کو پیند ہوتی ہے،اوراس سے نکاح ممکن بھی ہوتا ہے۔اوراس کانفس اس سے نکاح کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے، پھر بھی اس کے دل

میں غیرت کے قبیل کی کوئی بات آتی ہے،اوروہ نکاح کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ یہی نے بھی بھوکا ننگار ہنا پیند کرتا ہے،مگر

فطری خود داری کی وجہ سے کسی کے سامنے دست ِسوال دراز نہیں کرتا۔

اور دوسرا نے اگرلا کچی ہوتا ہے۔اوراس کے سامنے کوئی دل پسندعورت یا کوئی لذیذ کھانا آتا ہے،اوروہ حفظانِ صحت کے اصول سے یاعملی تجربہ سے جانتا ہے کہ وہ کھانااس کے لئے **ل**مضر ہے،اوراسعورت سے نکاح کرنے میں لوگوں

ے اندیشہ ہے: تووہ اولاً ڈرتا ہے تل جا تا ہے، اور بازر ہتا ہے۔ پھرخوا ہش اس کواندھا کردیتی ہے۔ اوروہ دیدہ ودانستہ

اور بھی یہی انسان مختلف جہتوں ( دل کی جہت اور نفس کی جہت ) کی طرف میلان یا تا ہے یعنی دل کچھ جیا ہتا ہے اور

نفس کچھ۔ پھرایک تقاضا دوسرے تقاضے پرغالبآ تاہے،اوروہ اس کے مقتضی پرچل پڑتاہے۔ پھر چلتا ہی رہتاہے۔اور

اس لائن کےاعمال اس سے سرز د ہوتے رہتے ہیں، تا آئکہ وہ ضرب اکمثل بن جاتا ہے۔اگر وہ نفس کے نقاضوں پر چلا

ہے تو اتباع ہوی اور قلت تحفظ (احتیاط) میں ،اور دل کے فیصلہ پر چلا ہے تو ضبطِ نفس اور قوتِ تحفظ میں اس کی مثال دی

اور چوتھا نے :وہ ہے جسِ پرریت ورواج ،حبِّ جاہ اورا پی ذات سے عار ہٹانے کا جذبہ غالب آتا ہے تو وہ غصہ

ضبط کرتا ہے۔اورلوگوں کی کڑوی کسلی باتیں سن لیتا ہے،حالانکہ اس کوغصہ بہت آتا ہے۔اوروہ بز دل بھی نہیں ہوتا۔ تاہم

خواہش شریعت کے علم کے تابع ہوتی ہے۔وہ جس چیز کا جواز ، بلکہ استحباب جانتا ہے:اس کواختیار کرتا ہے۔اوروہ جادہُ

جاتی ہے کہ فلاں جیسا برچلن یا فلاں جیسا نیک **گ**ت!

اورتیسرا نے:وہ ہے جس کی عقل: قلب ونفس پر غالب ہوتی ہے: یہ کھر امؤمن ہے۔اس کی محبت ونفرت اوراس کی

منتقیم سے قدم إ دھراُ دھزنہیں ہٹا تا۔

ورطه ہلاکت میں بڑتا ہے۔

وہ خواہش کوچھوڑ تا ہے تا کہاس کے بارے میں ایسی و لیسی بات نہ کہی جائے: جسےوہ پینٹزہیں کرتا۔اوراس کی بدنا می نہ ہو۔

اوراس کامنصب عالی محفوظ رہے۔

یس پہلا نے درندوں کے ساتھ تشبیہ دیاجا تا ہے لینی وہ خونخوار جانوروں کی طرح ہٹیلا سمجھاجا تا ہے۔اور دوسرا نے چو پایوں کے ساتھ تشبیہ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جانوروں کی طرح ہر طرف منہ مارتا ہے۔اور تیسرا من**ے** فر<sub>ید</sub> صفت انسان

ہے۔اور چوتھابامروّتاور بلندحوصلہ کہلاتا ہے۔

پھر جائزہ لینے والے کومعمولی لوگوں میں ایسے افراد بھی ملیں گے جن میں کوئی دوقو تیں ایک ساتھ تیسری قوت پر غالب ہونگی۔مثلاً: قلب اورنفس دونوں کاعقل پرغلبہ ہوگا۔اورقلب اورنفس کے تقاضے اگرچہا لگا لگ ہیں مگروہ باہم مصالحت

كرليتے ہيں،اس كئے بھی قلب كى چلتى ہے تو تبھی نفس كى،اور عقل بے چارى دنگ رہ جاتى ہے۔

غرض: جب فہیم آ دمی لوگوں کے احوال کومنضبط کرنا چاہے گا اوران کی تفہیم کا قصد کرے گا تو وہ لطا کف ثلاثہ کو ثابت کرنے کی طرف مجبور ہوگا۔ان کو مانے بغیراس کے لئے حیار ہ کار ہی نہیں ہوگا۔

وأما التجرِبَة: فكل من استقرأ أفرادَ الإنسان علم لامحالة: أنهم مختلفون بحسب جبلتهم في هذه الأمور: منهم: من يكون قلبه هو الحاكم على النفس، و منهم: من تكون نفسه هي القاهرةُ على القلب:

أما الأول: فإذا أصابه غضب، أو هاج في قلبه طلب منصبٍ عظيم، يستهينُ في جنبه اللذَّاتِ العظيمةَ، ويصبر على تركها، ويجاهد نفسَه مجاهدةٌ عظيمةٌ في تركها.

وأما الآخر : فإنـه إذا عرضت له شهوةٌ اقتحم فيها، وإن كان هناك ألفُ عارٍ، ولايلتفت إلى ما يُرَخَّبُ فيه من المناصب العالية، أو يُرَهَّبُ منه من الذلِّ والهوان.

وربـما يبدو للرجل الغيور مَنْكَحٌ شهيٌّ، وتدعوا إليه نفسُه أشدَّ دعوة، فلايركن إليها لخاطرٍ هَـجَـسَ من قلبه من قبيل الغيرة؛ وربما يصبر على الجوع والعُراى، والايسأل أحدًا شيئًا، لِمَا جُبلَ فيه من الْأَنْفَةِ.

وربما يبدو للرجل الحريص منكح شَهِيّ، أومطعم هنيّ،ويعلم فيهما ضررًا عظيمًا: إما من جهة الطب، أو من جهةالحكمة العملية، أو من جهة سطوة بني آدم؛ فيخافُ ويرتَعِشُ ويرعَوِي، ثم يُعميه الهوى، فيقتحم في الورطة على علم.

وربمايُدرك الإنسان من نفسه نزوعًا إلى جهتين متخالفتين، ثم يغلب داعية على داعية، ويتكرر منه أفعال متشابهة على هذا النسق، حتى يُضرب به المثلُ: إما في اتباع الهوى وقلةِ

الحِفاظِ، وإما في ضبط الهوى وقوة المُسْكَةِ. ورجل ثالث: يغلب علقُه على القلب والنفس، كالرجل المؤمن حقَّ الإيمان، انقلب حبُّه وبغضه وشهوته إلى ما يأمر به الشرع، وإلى ما عَرَفَ من الشرع جوازَه، بل استحبابَه، فلا

يبتغي أبدًا عن حكم الشرع حِوَلًا. ورجل رابع: يغلب عليه الرسم، وطلبُ الجاه، ونفيُ العار عن نفسه، فهو يكظم الغيظ،

ويصبر على مِرارة الشتم، مع قوة غضبه، وشدة جرأته؛ ويتركُ شهواتِه مع قوة طبيعته، لئلا يقال فيه: مالايحبه، ولئلا يُنسب إلى الشيئ القبيح، أو ليجدَ ما يطلبه من رفعة الجاه وغيره.

فالرجل الأول: يُشَبُّهُ بالسباع، والثاني: بالبهائم، والثالث: بالملائكة، والرابع يقال له: صاحبُ المروءة، وصاحب معالِي الهِمَم.

ثم يجدُ من عُرض الناس أفرادًا يغلب فيها قوَّتان معاً على الثالثة، ويكون أمرهما فيمابينهما متشابِها، ينال هذا من ذلك تارة، وذلك من هذا أخرى؛ فإذا أراد المستبصرُ ضَبْطَ أحوالِهم، والتعبيرَ عماهم فيه، اضطَرَّ إلى إثبات اللطائف الثلاث.

تر جمہ: اور رہا تجربہ: پس ہروہ نے جوافرادانسانی کا جائزہ لےگا، وہ یقیناً جان لےگا کہانسان جبگی طور پران امور

(لطائف ثلاثه) میں مختلف ہیں ۔ان میں سے کوئی: وہ ہے جس کا دلنفس پر حاکم ہے۔اوران میں سے کوئی: وہ ہے جس کا نفس قلب پرغالب ہے ۔۔۔۔ رہاپہلا نے توجب اس کوغصہ چڑھتاہے یا اس کے دل میں کسی بڑے منصب کی خواہش

ہیجان پیدا کرتی ہے تو وہ اس کے پہلومیں بڑی بڑی لذتوں کو پیچ سمجھتا ہے،اوران کے چھوڑنے پ**ر آ**کر تاہے۔اوران کے حچوڑ نے میںا پنے نفس کےساتھ بڑا مجاہدہ کرتا ہے ۔۔۔۔اورر ہادوسرا من**ے**: پس جباس کےسامنے کوئی خواہش آتی

ہےتو وہ اس میں زبرہ **4** گھستا ہے،اگر چہ وہاں ہزار عار ہوں۔اور ملتفت نہیں ہوتا ان بلندمناصب کی طرف جن کی وہ ترغیب دیاجا تاہے یااس ذلت ورسوائی کی طرف جس سےوہ ڈرایاجا تاہے --- اور بھی غیور آ دمی کے لئے ظاہر ہوتا ہے

نکاح کاپیندیده کل،اوراس کانفس اس محل کی طرف بہت زیادہ بلاتا ہے، پس وہ اس کی طرف مائل نہیں ہوتا کسی ایسے امر کی وجہ ہے جس کااس کے دل میں خیال آتا ہے از قبیلِ غیرت — اور بھی وہ بھوک اور عریانی پ**ہ آ**کرتا ہے ،اور کسی سے بھی

کوئی چیز نہیں مانگنا،اس خود داری کی وجہ سے جواس کی سر شت میں رکھی گئی ہے ۔۔۔ اور بھی حریص آ دمی کے لئے زکاح کا پیندیده کل یام غوب کھانا ظاہر ہوتا ہے،اوروہ دونوں میں بڑا نقصان جانتا ہےاز روئے طب یااز روئے حکمت عملیہ یعنی ا پنے ذاتی تجربہ سے یااز روئے حملہ تبنی آ دم یعنی عورت کے خاندان یا پولس وغیرہ کا ڈرہوتا ہے: تو وہ ڈرتا ہے اورلزر تا ہے

اوربازر ہتاہے، پھراس کوخواہش اندھا کردیتی ہے، پس وہ ہلاکت میں زبرہ **4** گھستا ہے، جاننے کے باوجود ۔۔۔۔ اور بھی

انسان این نفس میں اشتیاق یا تا ہے دومتخالف جہتوں کی طرف، پھرایک داعیہ دوسرے داعیہ پرغالب آتا ہے،اور بار بار

یائے جاتے ہیں اس داعیہ ہے: ملتے جلتے اعمال اسی اندازیر ، یہاں تک کہاس نمے کی مثال بیان کی جاتی ہے: یا تو

اور تیسرا نے:اس کی عقل: قلب وُفس پر غالب ہوتی ہے، جیسے کھر اایماندار آ دمی۔ بلیٹ جاتی ہےاس کی محبت اور

اس کی نفرت اوراس کی خواہش اس چیز کی طرف جس کا شریعت حکم دیتی ہے،اوراس چیز کی طرف جس کا جواز وہ شریعت

میں پہچانتا ہے، بلکہاس کا استحباب جانتا ہے۔ پس نہیں جا ہتا وہ بھی بھی شریعت کے حکم سے پھرنا \_\_\_\_ اور چوتھا مے:

غالبآ تا ہےاس پررواج اور جاہ طلی اوراینی ذات سے عارکو ہٹانا۔پس وہ غصہ بی لیتا ہےاور گالی کی کنچی پر 📆 کرتا ہے،اس

کے غصہ کے قوی ہونے کے باوجود، اوراس کی دلیری کے لہونے کے باوجود، اور چھوڑتا ہےوہ اپنی خواہشات کواس کی

طبیعت کی قوت کے باوجود، تا کہ نہ کہی جائے اس کے حق میں وہ بات جس کووہ پیندنہیں کرتا،اور تا کہ نہ منسوب کیا جائے

بری بات کی طرف یا تاکہ یائے وہ اس چیز کوجس کووہ طلب کرتا ہے بعنی مرتبہ کی بلندی اور اس کے علاوہ \_\_\_\_ پس پہلا

نے درندوں کے ساتھ تشبیہ دیا جاتا ہے،اور دوسرا چویایوں کے ساتھ،اور تیسرا فرشتوں کے ساتھ اور چوتھا کہا جاتا ہے

اس کو با مروت اور بلند حوصلہ — پھریا تا ہے جائزہ لینے والامعمولی آ دمیوں میں سے ایسے افراد کو جن میں غالب ہوتی ہیں

دوقو تیں ایک ساتھ تیسری قوت پر ،اور ہوتا ہےان دونوں قو توں کامعاملہ باہم ملتا جلتا ،کبھی حاصل کرتی ہے بیاس سےاور

تبھی وہ اس سے ۔۔ پس جب فہیم آ دمی جا ہے گاان کے احوال کو منصبط کرنا اور اس چیز کو تعبیر کرنا جس میں لوگ ہیں یعنی

لغات: هاج يهيج هيجًا وهيجانًا: كُمِرُ كنا، برانكيخة كرنا ..... إسْتَهَان به: يَجْ سَجَهَا ، ثقير جاننا ..... الأنفَة: خود

دارى، اسم جاز أنف (س)أنفًا من العار: خوددار هونا ..... إِنْ عَوى إِنْ عَوَاء من الجهل: ركنا، بإزر منا .... الحِوَل:

زوال، انقال - كہاجاتا ہے لاحِولَ عنه سورة الكهفآيت ٨٠ اليس ہے: ﴿ لاَ يَبْعُونَ عَنْهَا حِولًا ﴾ جنت سے

لوگوں کے احوال کو سمجھا ناچاہے گا تو وہ مجبور ہو گالطا ئفِ ثلاثہ کے اثبات کی طرف۔

مخطوط کراچی ہے کی ہے اور مولانا سمی رحمہ اللہ نے بھی کی ہیں۔

کہیں اور جگہ جانانہیں جا ہیں گے۔

خواہش کی پیروی میں اور نگہبانی کی کمی میں اور یاخواہش کے ضبط کرنے میں اور بازرہنے کی قوت میں۔

تصحيح: ثم يجد اصل مين لم يجد تهااور على الثالثة اصل مين على الثلاثة تها\_بيدونو ل تصحيف مين تصحيح

التجربة، وإنما سميت التجربة بالحكمة العملية لأنها تحصل بتكرار العمل مرة بعد مرة (سنديٌّ)

فَاكْده: حَمْتِ عِمْلِيهِ سِي يَهَال مِرادا پِناذاتي تَجْرِبِهِ عِنْ قُنْ لِلهُ: أو من جهة الحكمة العملية أي من جهة

 $\stackrel{\wedge}{\square}$ 

### عقلاءكيا تفاق سےلطا ئف كاا ثبات

مختلف ادیان و مذاہب کے تمام وہ لوگ جوتز کیہ یعنی نفس کو ۳ ارنے کا اہتمام کرتے ہیں: لطا کف ِثلاثہ کے اثبات پریا ان احوال ومقامات کے بیان پر جوان لطا کف تیجلق رکھتے ہیں بمثفق ہیں۔ بیا تفاق بھی لطا کف کے ثبوت کی ایک دلیل ہے۔

البية فلسفى فن تهذيب الاخلاق ميں ان لطائف كے نام: نفس ملكي ، نفس سبعي اورنفسِ بهيمي ركھتے ہيں۔ مگراس تسميه ميں گونہ تسامح ہے۔ کیونکہ ہر عقل بفس ملکی نہیں ہے، بلکہ اوری ہوئی عقل نفس ملکی ہے، اسی طرح ہر قلب نفس سبعی نہیں ہے، بلکہ بگڑا ہوا قلب نفس سبعی ہے۔ مگر چونکہ مسر کی ہوئی عقل :عقل کا بہترین فردتھی اور بگڑا ہوا ہونا قلب کامشہور وصف تھا،اس

لئے جزء کے ذریعہ اور مشہور وصف سے نام رکھ دیا ہے۔

اورصوفیا بھی ان لطا ئف ثلاثہ کو م ارنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔البنتہ وہ ان لطا ئف کےعلاوہ دواور لطیفے

بھی ثابت کرتے ہیں،اوروہان دونوں کاان تین لطا ئف سے بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔وہ دولطیفے:روح اورسر ہیں۔ روح وسر کی حقیقت واوصاف: اور روح وسر کی حقیقت بیہ ہے کہ قلب کے دورخ ہیں: ایک رخ: بدن اور اعضاء کی طرف مائل ہے،اس کوصوفیا قلب کہتے ہیں۔اور دوسرا رخ: اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہے، جو مادّہ سے مجردہستی اور وجود محض

ہے۔قلب کے اس رخ کوصوفیاء 'روح'' کہتے ہیں۔اسی طرح عقل کے بھی دورخ ہیں: ایک رخ: بدن اور حواس ظاہرہ کی طرف مائل ہے،اس کوصوفیاعقل کہتے ہیں۔اور دوسرارخ:اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہے،عقل کےاس رخ کوصوفیا'' رسمز'' کہتے

ہیں۔(سرعربی میں راء کی تشدید کے ساتھ جمعنی راز اور بھید ہے اور اردوو فارسی میں راء کی تشدید کے بغیر مستعمل ہے) پس: قلب کی صفت (خوبی ):(۱) الله کی طرف اور طاعات کی طرف بے قرار کرنے والا شوق (۲) اور بے خودی کی

اورروح کی صفت: (۱) انسیّت (اللّه سے مهر ومحبت ) (۲) اورانجذ اب (اللّه کی طرف کیج جانا) ہے۔ اورعقل کی صفت:الیی با توں کا یقین کرنا ہے جن کا ماخذ:انسانی علوم کے ماخذ سے قریب ہے۔یعنی مثیل وقیاس وغیرہ کے ذریعہان کوسمجھا جاسکتا ہے۔ جیسے (۱)مغیبات پرایمان لا نا۔مثلاً جنت وجہنم، جن وملائکہ،حشر ومعاد وغیرہ کی

تصدیق کرنا(۲)اورتو حیدافعالی یعنی ایک ہی ذات کو بندگی کامستحق سمجھنااوراس کی بندگی کرنا۔ اورسر کی صفت: ایسی با توں کا مشاہدہ کرنا ہے جوعلوم انسانی سے برتر و بالا ہیں، جواس مجر دمحض کی باتیں ہیں جو نہ

زمانی ہے نہ مکانی ، اور نہ اس کی کوئی تمثیل بیان کی جاسکتی ہے اور نہ اس کی طرف کوئی اشارہ کیا جاسکتا ہے۔ یعن تجلیات کا مشاہدہ کرنا سرگی خاص دولت ہے۔

فائدہ:(۱) چونکہ شریعت عام انسانی علوم کے معیار پر نازل ہوئی ہے بخصوص افراد کے احوال کو پیشِ نظر نہیں رکھا گیا،

اس لئے ان لطا نَف سے شریعت نے بہت زیادہ تفصیلی بحث نہیں کی ، بلکہ ان مباحث کو پسِ پردہ کر دیا ہے لینی اجمالاً ان کی

طرف اشارے کئے ہیں۔

فائدہ: (۲) دنیا کے دیگرادیان وملل والوں کے پاس بھی اس سلسلہ کے علوم ہیں۔ان کی کتابوں کا جائز ہ لیا جائے

اور کچھنہم وفراست سے بھی کام لیا جائے توان کا پتہ چل سکتا ہے ( بید دونوں فائدے کتاب میں ہیں )

وإما اتفاق العقلاء: فاعلم أن جميعَ من اعتنى بتهذيب النفس الناطقة من أهل الملل والنِّحَلِ: اتفقوا على إثبات هذه الثلاث، أو على بيان مقاماتٍ وأحوالٍ تتعلق بالثلاث.

فالفيلسوف في حكمته العمليةِ يُسميها: نفساً ملكية، ونفسا سبعية، ونفسًا بهيمية؛ وفي هذه التسمية نوع من التسامح، فَسَمَّى العقلَ بالنفس الملكية تسميةً بأفضل أفراده، وسمى القلبَ بالنفس السبعية، تسميةً بأشهر أوصافه.

وطوائف الصوفية ذكروا هـذه الـلطائفَ، واعتنوا بتهـذيب كل واحدة، إلا أنهم أثبتوا لطيفتين أخريَيْن أيضًا، واهتموا بهما اهتماما عظيما، وهما الروح والسِّرُّ.

وتحقيقهما: أن القلب له وجهان: وجه يميل إلى البدن والجوارح، ووجه يميل إلى التجرد

والصرافة؛ وكذلك العقل له وجهان: وجه يميل إلى البدن والحواس، ووجه يميل إلى التجرد والصرافة؛ فسموا ما يلى جانب السفل قلبا وعقلًا، وما يلى جانب الفوق روحًا وسرًا.

فصفة القلب: الشوقُ المُزْعج، والوجد؛ وصفة الروح: الأنسُ والانجذاب؛ وصفة العقل: اليقين بما يقرب مأخذه من مأخذ العلوم العادية، كالإيمان بالغيب، والتوحيد الأفعالي؟

وصفة السر: شهودُ ما يَجِلُّ عن العلوم العادية، وإنما هو حكايةٌ مَّا عن المجرد الصِّرُفِ، الذي ليس في زمان و لامكان، و لا يُوْ صَف بوصفٍ، و لا يُشار إليه بإشارة.

والشرع لما كان نازلًا على ميزان الصورة الإنسانية، دون الخصوصيات الفردية: لم يبحث عن هـذا التـفصيل كثيرَ بحث، وترك مباحثَها في مِخْدَع الإجمال. وسائر الملل والنِّحَلِ أيضًا

عندهم علمٌ من ذلك يُعرف بالاستقراء ، مع نوع من التفطُّن. تر جمیه: اور رہاعقل مندوں کا اتفاق: پس جان لیں کہلل وادیان والوں میں سے تمام وہ لوگ جونفس ناطقہ کو ارنے کا اہتمام کرتے ہیں متفق ہیں ان تین لطائف کے اثبات پر، یا اُن مقامات واحوال کے بیان پر جواطا نف ثلاثه تعلق رکھتے ہیں ۔۔ پس فلسفی اپنی حکمت عِملیہ میں ان لطائف کے نام رکھتا ہے:نفس ملکی اورنفس سبعی اورنفس بہیمی،اور

اورصوفیا کی جماعت:انھوں نے بیلطائف ذکر کئے ہیں۔اورانھوں نے ہرایک کو مارنے کااہتمام کیا ہے۔مگر

وہ ان لطا ئفِ ثلاثہ کےعلاوہ دولطیفے اور بھی ثابت کرتے ہیں۔اوران دونوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔اوروہ دو

اوران دونوں کی حقیقت: یہ ہے کہ قلب کے دورخ ہیں:ایک: بدن اوراعضاء کی طرف مائل اور دوسرارخ: غیر

مادّی ذات اور وجودمحض کی طرف مائل۔اوراسی طرح عقل کے لئے بھی دورخ ہیں: ایک: بدن اورحواس کی طرف

مائل۔اوردوسرارخ:غیر مادّی ذات اور وجودمحض کی طرف مائل ۔ پس نام رکھا صوفیا نے جانب ا \_\_ کا قلب وعقل اور

یس قلب کی حالت: (۱) بقر ارکرنے والاشوق (۲) اور بےخودی کی حالت ہے۔۔۔۔ اورروح کی حالت: (۱)

انسیّت (۲)اورانجذ اب( تھیج جانا) ہے ۔۔۔اورعقل کی حالت:اس بات کا یقین کرنا ہے جس کاماً خذ:علوم عادیہ کے

ما خذہے قریب ہے۔ جیسے مغیبات پرایمان لا نااور تو حیدا فعالی — اور سرکی حالت: اس بات کا مشاہدہ کرنا ہے جو

علوم عا دیہ سے برتر و بالا ہے،اوروہ بس اس مجر دمخض کی کیجھ فل و حکایت ہی ہے جونہ زمانی ہے، نہ مکانی ،اور جوکسی وصف

کے ساتھ متصف نہیں کی جاتی ،اور نہاس کی طرف کوئی اشارہ کیا جاتا ہے — اور شریعت جبکہ اتر نے والی تھی صورتِ

انسانید کی تراز ویر، نه که خصوصیات ِفر دید کے لحاظ پرتونہیں بحث کی شریعت نے لطائف کی تفصیل سے بہت زیادہ بحث

کرنا۔اور چھوڑ دیاان کے مباحث کوا جمال کی کوٹھڑ ی میں — اور دیگرملل و مٰدا ہب کے پاس بھی اس سلسلہ کاعلم ہے،

اس کی ایک قسم فن تہذیب الاخلاق ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں معین الفلے فیص ۱۳۱).....م پخد کے: گھر کے اندر کی کوٹھڑی۔

دوسرامقدمه

احوال ومقامات كابيإن

آئيڙيل انسان: په بات جان ليني چاہئے که انتها ئي مضبوط عقل دجسم والا آ دمی وہ ہے جس ميں دوباتيں پائی جائيں:

ایک:اس کامادّہ نوعی احکام کواپنے انڈر ظہور کا کامل وکمل موقع دے نیعنی اس کاجسم کامل ہو۔ خلقت کے اعتبار سے

لغات: النَّحَل: جمع ہے النِحْلة اور النَّحْلة كى جس كے معنى دين اور ملت كے ہيں .....حكمتِ عمليه سے مراد:

اس جانب کا جواویر کی جانب ہے: روح اورسر۔

وہ جانا جاسکتا ہے جائزہ لینے سے، گونہ زیر کی کے ساتھ۔

لطیفےروح اور سر ہیں۔

کے طور پر۔اورنام رکھا ہے قلب کانفس سبعی: قلب کے اوصاف میں سے مشہورترین وصف کے ذریعہ نام رکھنے کے طور پر۔

رحمة اللدالواسعة اس نام رکھنے میں گونہ تسامح ہے۔ پس نام رکھا ہے فلسفی نے عقل کانفس ملکی: نفس ملکی کے بہترین افراد کے ذریعہ نام رکھنے

جلدجهارم

اس میں کوئی نقص اورعیب نہ ہو۔ایسا ہی انسان افرادِ انسانی کا سردار ہوتا ہے۔ د وسری:انسانوں کےارتقاء کے لئے ایک آئین ود**2** رہے،جس کے بارے میں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جواس

کی حدّ اعلی کوچھولیتا ہے وہی کامل انسان ہے۔ اور جواس سے جس قدر فروتر رہ جاتا ہے، وہ اُسی قدر ناقص ہے۔

اور بيد د نول باتير کسي ميں اس وقت جمع هو تي ہيں جب دوباتيں يائي جائيں:

ا يك: جب عقل: قلب برغالب مو، درِانحاليكه قلب نهايت قوى اور قوى نهايت مضبوط موں يعني صُعفِ قلب وتوى کی وجہ سے عقل غالب نہ ہو، بلکہ وہ اقوی اورا کمل ہونے کی بنایر غالب ہو۔

دوسری: جب قلب: نفس پر حاوی ہو، درانحالیکہ نفس نہایت قوی اوراس کے تقاضے وافر ہوں \_ یعنی نفس پیر نہ ہو،

جوان ہواوراس کے ارمان بِ**لا**ر ہوں گردل اتنا قوی ہو کفٹس پر کنٹرول کر لے۔

جس نے میں یہ باتیں مجتمع ہوتی ہیں وہی تام اخلاق والا اورمضبوط فطرت والا ہے۔اوراس سے وَرے بہت ہی

متفاوت درجات والیاصاف ہیں، جو **نے** انسانوں کےاحوال میں سیجےغور وفکر کرےگا،وہ ان اقسام کوجان لےگا۔

بہائم کا حال:اور بےزبان جانوروں میں بھی لطا کفِ ثلاثہ :عقل وقلب وَنفس پائے جاتے ہیں۔مگران کی عقل اتنی ضعیف ہوتی ہے کہ قلب وُنفس کے مقابلہ میں مغلوب ہوتی ہے۔اسی وجہ سےان کواحکام شرعیہ کا مکلّف نہیں بنایا گیا۔اور

نہوہ ملاً اعلیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔سورہ بنی اسرائیل آیت • ۷ میں ارشادیا ک ہے:''اور بخدا! واقعہ بیہ ہے کہ ہم نے بنی آ دم کو

عزت بخشی ،اوران کوخشکی اورتزی میں سواریاں عطا فر مائیں ،اورنفیس چیزوں میں سے ان کورزق دیا،اوراپنی بہت ہی مخلوقات پران کونمایاں فضیلت دی''انسان کویہ برتری اس کی وافرعقل آور کامل فہم کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔وہ اپنی

خدا دا دعقل ہی کے ذریعہ حیوانات پر سواری کرتا ہے،اوران میں سے فیس کوکھا تا ہے۔اگر بہائم میں بھی انسانوں کے بقدر عقل ہوتی تووہ انسانوں کی د ہں سے باہر ہوجاتے۔اس آیت سے معلوم ہوا کہ حیوانات کی عقل ناقص ہے۔

مضبوط آ دمی کی قشمیں:اورانتہائی مضبوط آ دمی حپار طرح کے ہوتے ہیں: **C** مؤمن،ولی صفت انسان، بے دین مراه ن اوردین سے جاہل آ دمی:

کمومن وہ ہے جس کی عقل اُن عقائدِ هِیّه کی تابعدار ہوجوانبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ماخوذ ہیں ،اور

وہ ان حضرات نے عالم بالاسے حاصل کئے ہیں۔ ولی صفت انسان: وہ ہے جوایمان میں پختگی کے ساتھ بلاواسطہ ملا اعلی سے فیضیاب ہو،اس کو کمالات ِ نبوت سے

حصه ملا ہو۔ حدیث میں ہے:''احچھا خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے''(مشکوۃ حدیث ۲۰۸۸ کتاب الرؤیا) یہی ملاً اعلی سے فیض پاب ہونا ہے۔

بے دین گمراہ :وہ نے ہے جس کی عقل اُن عقا ئد باطلہ کی تابعدار ہو، جو باطل پر**2**ں سے ماخوذ ہیں۔

دین سے جاہل:وہ نے ہے جس کی عقل قوم کے رواجات کی اور اپنے ذاتی تجربات کی تابعدار ہو۔ کتاب اللّٰداور بیانِ مقامات کی ضرورت: جب صورتِ حال ایسی ہے جواو پر بیان کی گئی تو اللّٰہ کی حکمت میں

منهاجون کیسل پائے جاتے ہیں تو''وہ مقامات' ہیں۔

دوچنز س ضروری هوئیں: ا یک: پیرکهاللّٰدتعالی کسی ایسے نے پراپنی کتاب نازل فر مائیں جولوگوں میںسب سے اچھی نشو ونمایا نے والا ہو، جو

عقل دجسم کامضبوط ترین آ دمی ہو،اور جوملاً اعلی سے بہت زیادہ مناسبت رکھنے والا ہو۔ پھراللہ تعالیٰ لوگوں کی توجہات

اس شخصیت کی طرف پھیردیں اور وہ اس کی پیروی کریں، اورایک امت وجود میں آئے، جو چار دانگ عالم میں اس

کتاب کا 📤 پھیلائے تا کہ جسے ہر باد ہونا ہووہ نشان آئے پیچھے ہر باد ہو، اور جسے زندہ ہونا ہو، وہ نشان آئے پیچھے زندہ

مو (سورة الانفال آیت ۴۲) یعنی نه ماننے والوں کے لئے کوئی عذر باقی نهر ہے اور الله کی راہ اپنانے والول کے لئے

نشانات ِراه قائم ہوجائیں۔

حاصلِ کلام: جب آ دمی الله کی کتاب پر ،اورالله کے نبی طالنہ آئے ہم کی وضاحتوں پراییامضبوط ایمان لے آئے کہ اس

کےتمام قلبی اورنفسانی قوی اس ایمان کے تقاضوں پر چلنے گئیں ، پھروہ اللہ کی بندگی میں کماحقہ مشغول ہوجا ئیں: زبان ذکر میں زمزمہ شنج ہو، دل تفکر وتد بر میں منہمک ہو،اوراعضاء مسلسل عمل سے تھک رہے ہوں،اورآ دمی مدت ِ دراز تک اس پر

مداومت کرے تولطا نف ثلا نثاس عبادت ہے اثر پذیر ہول گے،اور مردہ روح میں جان پڑے گی۔جیسے ایک تناور درخت یانی کی کمی سے مرجھایا ہوا ہو: جب اس کوخوب پانی دیا جا تا ہے تو اس کے جزء جزء میں کابی داخل ہوتی ہے، اور اس پر

برگ وہارنمودار ہوتے ہیں۔اسی طرح عبادت بھی عقل وقلب ونفس کومتاً ثر کرتی ہے اوران کے نکتے احوال کو برتر صفات

سے بدل دیتی ہے، اور ان کی کایا ہی بلیٹ جاتی ہے۔

احوال ومقامات:عبادت کی اثریذ بری سے لطا ئف ثلا څاکو جو برتر صفات بدست آئی ہیں وہ:

(۱)اگر ملکاتِ را**ل** بن گئی ہیں،اوران صفات سے اعمال ایک منہاج پریامتقارب (ایک دوسرے سے نز دیک )

(۲) اورا گر وہ صفات بجلی کی چیک کی طرح عارضی ہیں: جو بھی ظاہر ہوتی ہے اور بھی مٹ جاتی ہے، اور ابھی ان

صفات کواستقر ارحاصل نہیں ہوا، یا وہ صفات ایسی چیزیں ہیں جن کی شان میں سے استقر ارنہیں ہے، جیسے خواب، غیبی

آوازین،غلبهٔ حال اورکشف وغیره تو''وه صفات احوال واوقات''ہیں۔

مقا ما عیقل:(۱)عقل کا فطری مقتضی ہے ہے کہ وہ ان باتوں کی تصدیق کرے جواس کی گئی میں آ جا کیں۔ پس جب

اس کو 🖊 ارلیا جائے تواس کا تقاضا یہ ہوجا تا ہے کہ وہ شریعت کی تعلیمات پر ایسایقین کر لے کہ گویا آ دمی ان باتوں کواپنی

آئکھوں سے دیکھر ہاہے۔جبیبا کہ ایک متکلم فیہروایت میں ہے کہ حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے

جواب دیا: میں نے اپنے نفس کو دنیا سے بے رغبت کرلیا ہے۔ چنانچہ میں رات میں بیدارر ہتا ہوں، دن میں پیاسار ہتا

ہوں اور گویامیں اپنے رب کاعرش دیکھتا ہوں ، درانحالیکہ وہ (قیامت کے دن ) ظاہر ہونے والا ہے یعنی میدان قیامت

کا منظر نگاہوں کے سامنے ہے۔اور گویا میں جنتیوں کود کیچر ہاہوں: وہ جنت میں ایک دوسر سے کی زیارت کررہے ہیں۔

اور گویا میں جہنم کود مکھر ہا ہوں:جہنمی جہنم میں چیخ ویکار کررہے ہیں۔آپؓ نے فرمایا:''اے حارث! تم نے بہجان لیا پس

(۲) اور عقل کا فطری مفتضی ہی بھی ہے کہ وہ نعمت وقعمت کے بیل سے پیدا ہونے والے واقعات کے اسباب کو جانے

لینی وہ جو بھی رنج وراحت پیش آتی ہےاس کی وجوہ کوسوچتی ہے۔ پس جباس کو م ارلیا جائے تواس کا نقاضا: تو کل،

شکر،رضااورتو حید ہوجا تاہے یعنی اب وہ پیش آنے والے احوال میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتی ہے۔ آ دمی اچھے احوال پرشکر

قلب كامقام: قلب كان ين اصل فطرت مين تقاضايه ب كدوه ايخ منعم ومر بي سي محبت كرے ، مخالف وبدخواه سے

لفس کا مقام :نفس اپنے نشاط میں **ہ**ات اور آ سودگی میں منہمک رہتا ہے، پس جب اس کو **''ا**رلیا جائے تواس کا

فا كده :عقل وقلب وُفْس كے مذكورہ بالا مقامات بطور مثال بيان كئے گئے ہيں۔لطا كف ِثلاثہ كے مقامات ان ميں

منحصرنہیں ۔ پس غیر مٰدکورکو مٰدکور پر قیاس کرنا جا ہے ۔اوراحوال کو جیسے سکر ،غلبۂ حال ،کھانے پینے سے عرصۂ دراز تک بے

رغبتی ،خواب اورغیبی آ واز وں کومقامات پر قیاس کرنا چاہئے یعنی مقامات ہی جب تک عارضی ہوتے ہیں احوال واوقات

﴿ المقدِّمة الثانية ﴾

رئيس أفراد الإنسان بالطبع \_\_\_ والـدُّستورَ الذي يعرف جميعُ الأفراد قربًا من الحد الأعلى

اعلم: أن الرجل العتيك الذي مكَّنتُ مادتُّه لظهور أحكام النوع فيها كاملًا وافرًا ـــوهو

نفرت کرے،ان چیزوں سے ڈرے جواس کو تکلیف پہنچاتی ہیں اوران باتوں کی امیدر کھے جواس کے لئے نفع بخش ہیں۔

پس جباس کوایمان ویقین سے ملالیاجائے تواس کا تقاضا:محبتِ اللی،خونِ عذاب اور ثواب کی امید ہوجا تا ہے۔

لازم رمو' (مجمع الزوائدا: ۱۵۷ اصابها: ۲۸۹ ورواه عبدالرزاق وابن ابي شيبه أيضاً)

مقتضى: توبه، زُمداورمجامده ہوجا تاہے۔

کہلاتے ہیں(بیفائدہ کتاب میں ہے)

نو ہے:احوال ومقامات کی مزید تفصیل آ گے آ رہی ہے۔

بجالاتا ہے۔فیصلۂ خداوندی پرراضی رہتا ہے اورایک ہی معبود سے لولگائے رکھتا ہے۔

رحمة اللدالواسعة

فر مایا:''سوچو! کیا کہدرہے ہو۔ کیونکہ ہر بات کی حقیقت ہوتی ہے، پس تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟''انھوں نے

نبى صِاللهُ يَعِلَمُ نے حال دریافت کیا۔ انھوں نے جواب دیا: میں نے پکامؤمن ہونے کی حالت میں 🗗 کی ہے۔ آپ نے

وبعدًا منه بالنظر إليه: هو الذى غلب عقلُه على قلبه، مع قوة قلبه وسُبوغ قواه، وَقَهَرَ قلبه على نفسه مع شدة نفسه ووفور مقتضياتها؛ فهذا هو الذى تمت أخلاقه، وقويت فطرته؛ ودونه أصناف كثيرة متفاوتة، يُظهرها التأملُ الصحيح.

وأما الحيوان الأعجم: ففيه القوى الثلاث أيضا، إلا أن عقله مغلوب قلبه ونفسه في الغاية، فلم يستحقَّ التكليف، ولا لَحِقَ بالملأ الأعلى، وهو قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطِّيِّبَاتِ، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ وهذا الرجل العتيك:

[١] إن كان عقلُه منقادًا للعقائد الحقَّةِ المأخوذةِ من الصادقين الآخذين عن الملأ الأعلى \_\_\_ صلوات الله عليهم \_\_ فهو المؤمن حقا.

[۲] وإن كان له مع ذلك سبيل إلى الملأ الأعلى، يأخذ عنهم بغير واسطة، ففيه شعبةٌ من النبوة، وميراثُ منها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءً ا من النبوة"

[٣] وإن كان عقله منقاداً لعقائد زائعة مأخوذة من المضلين المبطلين، فهو الملحد الضال. [٤] وإن كان عقله منقادًا لرسوم قومه، ولِمَا أدركه بالتجربة والحكمة العملية، فهو الجاهل لدين الله.

ولما كان الأمر على ذلك: وجب في حكمة الله تعالى:

[١] أن يُنزل كتابا على أزكى خلق الله، وأَعْتَكِهم، وأَشبَهِهم بالملأ الأعلى، ثم يجمع عليه الآراء، حتى يصير أحكامُه من المشهورات الذائعة ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بِيّنَةٍ، وَيَحْيىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيّنَةٍ ﴾
[٢] وأن يبين لهم هذا النبيُّ — صلوات الله وسلامه عليه — طرق الإحسان، والمقاماتِ التي هي ثمراتُه أتم بيان.

وبالجملة: إذا آمن الرجلُ بكتاب الله تعالى، وبما جاء به نبيه — صلوات الله وسلامه عليه — من بيانه، أيمانًا يستتبع جميع قواه القلبية والنفسية، ثم اشتغل بالعبو دية حق الاشتغال، ذكرًا باللسان، وتفكراً بالجنان، وإذ آبًا بالجوارح، وداوم على ذلك مدةً مديدةً: شَرِبَ كلُّ واحد من هذه اللطائف الثلاث حطَّه من العبو دية، وكان الأمر شبيها بالدَّوْحَةِ اليابسة، تُسْقَى المماءَ الغزير، فيدخلُ الرَّيُّ كلَّ غصن من أغصانها، وكلَّ ورق من أوراقها، ثم ينبت منها

الأزهارُ والشمارُ، فكذلك تدخل العبوديةُ في هذه اللطائف الثلاث، وتُغيِّرُ صفاتِها الطبيعيةَ الخسيسةَ إلى الصفات الملكية الفاضلة.

فتلك الصفات:

[١] إن كانت ملكاتٍ راسخةً، تستمرأ فاعيلُها على نهج واحد، أو أَنْهَاجٍ متقاربةٍ فهى المقامات.

[7] وإن كانت بوارق، تبدو تارةً وتنمحى أخرى، ولَمَّا تستَقِّرُ بعدُ، أو هي أمور ليس من شأنها الاستقرارُ، كالرؤيا، والهواتف، والغلبة، تسمى أحوالاً وأوقاتا.

ولما كان مقتضى العقل في غَلواء الطبيعة البشرية: التصديقُ بأمور تَرِدُ عليه مناسباتُها: صار من مقتضاه بعدَ تهذيبه: اليقينُ بماجاء به الشرعُ، كأنه يُشاهِدُ كلَّ ذلك عيانًا، كما أخبر

زيد بن حارثة، حين قال له صلى الله عليه وسلم: "لكل حق حقيقةً، فما حقيقة إبمانك؟" فقال: كأنى أنظر إلى عرش الرحمن بارزًا.

ولما كان من مقتضاه أيضًا: معرفةُ الأسباب لِمَا يَحْدُثُ من نعمة ونقمةٍ: صار من مقتضاه بعدَ تهذيبه: التوكل، والشكر، والرضا، والتوحيد.

ولما كان من مقتضى القلب في أصل الطبيعة: محبةُ المنعمِ المربّى، وبُغض المنافِر الشانِيَ والنحوفُ عما يؤذيه، والرجاءُ لما ينفعه: كان مقتضاه بعدَ التهذيب: محبة الله تعالى، والخوفُ من عذابه، ورجاءُ ثوابه.

ولـمـا كـان مـن مـقتـضـى الـنفس في غَلواء طبيعتها: الانهماكُ في الشهوات والدَّعَةِ: كان صفتُها عند تهذيبها: التوبةَ ، والزهدَ والاجتهادَ.

وهذا الكلامُ إنما أردنا به ضربَ المثال. والمقاماتُ ليست محصورةً فيما ذكرنا، فَقِسُ غيرَ المذكور على المذكور، والأحوالَ كالسُّكر، والغلبة، والعُزُوْفِ عن الطعام والشراب مدةً مديدةً، وكالرؤيا والهاتف: على المقامات.

وہی ہے جس کی عقل اس کے دل پر غالب ہو، اس کے قلب کی قوت اور اس کے قو ی کے کمال کے باوجود۔اور اس کے

قلب نے نفس کومغلوب کرلیا ہو،اس کے نفس کے لااوراس کے تقاضوں کے زیادہ ہونے کے باوجود۔پس یہی وہ نے

ہے جس کے اخلاق تام اور جس کی فطرت مضبوط ہے۔اوراس سے وَ رے بہت ہی متفاوت اقسام ہیں، جن کو صحیح غور وفکر

ظاہر کرتاہے ۔۔۔۔۔ اور رہا بے زبان جانور: تواس میں بھی تین تُو ی ہیں، مگریہ بات ہے کہاس کی عقل غایت درجہاس

کے قلب اوراس کے نفس کے سامنے مغلوب ہے۔ چنانچہ وہ مکلّف بنائے جانے کا حقدار نہیں ہوا، اور نہ وہ ملاً اعلی کے

ساتھ ملاءاوروہ اللّٰد تبارک وتعالیٰ کا ارشاد ہے:.....اور بیا نتہائی مضبوط آ دمی:(۱)اگراس کی عقل اُن عقا ئدحقہ کی تابعدار

ہے جوان **D**ں سے لئے گئے ہیں جوملاً اعلی سے لینے والے ہیں — ان پراللّٰد کی بے پایاں رحمتیں نازل ہوں — تووہ

کھر اموَمن ہے(۲)اوراگراس کے لئے اس کے ساتھ ملاً اعلی کی طرف کوئی راہ ہے، وہ ان سے بلاواسطہ لیتا ہے تو اس

میں نبوت کی ایک شاخ ہےاور نبوت کا ور ثہ ہے،اوروہ آنخضرت ﷺ کا ارشاد ہے:.....(۳)اورا گراس کی عقل اُن کج

عقائد کی تابعدار ہے جو گمراہ باطل پر 2 ں سے لئے گئے ہیں تووہ نے بددین گمراہ ہے(۴)اورا گراس کی عقل تابعدار ہے

اینی قوم کے رواجات کی اوراس بات کی جس کواس نے تجربداور حکمت عملیہ کے ذریعہ پایا ہے، تو وہ اللہ کے دین سے

اور جب معاملها بیها تھا تواللہ کی حکمت میں ضروری ہوا: (۱) کہ وہ کوئی کتاب ناز ل فرمائیں اللہ کی مخلوق میں بہترین نشو

ونمایائے ہوئے نے پر،اوران میں سے انتہائی مضبوط آ دمی پر،اوران میں سے سب سے زیادہ ملااعلی سے مشابہت رکھنے

والے نے پر۔ پھراکٹھا کریں اس پرآ راءکو، یہاں تک کہ ہوجا ئیں اس کے احکام مشہور ومعروف چیزوں میں ہے'' تا کہ

ہلاک ہوجے ہلاک ہونا ہے دلیل سےاورزندہ ہو جھے زندہ ہونا ہے دلیل سے' ۔۔۔ (۲)اور بیر کہ بیان کرے بی نبی ۔۔۔

اس پراللد کی بے پایاں حمتیں اور حمتی نازل ہو ۔۔۔۔ لوگوں کے لئے احسان کی راہیں اور ان مقامات کو جو کہ وہ احسان

اورحاصلِ کلام: جب ایمان لائے آ دمی الله تعالی کی کتاب پر،اوران باتوں پر جن کوالله کا نبی لایا ہے،قر آن کی تبیین

وتشریح میں سے،ابیاا یمان لا ناجو بیچھے چلنے کو کھےاس کے تمام قلبی اورنفسانی تُو ی کو، پھروہ بندگی میں مشغول ہوجائے جبیسا

کہ مشغول ہونے کاحق ہے: زبان سے ذکر کے طور پر ،اور دل سے تدبر کے طور پر اور اعضاء سے لگا تارکوشش کرنے کے

طور پر،اوروہ اس پر مداومت کرے مدتِ دراز تک: توان لطا نُفِ ثلاثۃ میں سے ہرایک بندگی میں سے اپنا حصہ بی لے ۔

گا۔اور ہوجائے گامعاملہ اس بڑے سو کھ (مرجھائے ہوئے) درخت کے مشابہ جس کو بکثرت یانی دیاجاتا ہے تو کابی

داخل ہوتی ہےاس کی ٹہنیوں میں سے ہرٹہنی میں اور اس کے پتوں میں سے ہرپتہ میں۔ پھراُ گتے ہیں اس درخت سے

پھول اور پھل \_ پس اسی طرح بندگی داخل ہوتی ہےان لطا ئف ِثلاثہ میں،اور بدلدیتی ہےان کی فطری نمینی صفات کو

ناواقف ہے( حکمت علمیہ سے بھی اپناذاتی تج بمراد ہے اور عطف تفسیری ہے )

کی ثمرات ہیں کامل طور پر بیان کرنا۔

رحمة اللدالواسعة

ملکوتی برتر صفات میں۔

یس وہ صفات:(۱)اگر ملکاتِ را 🎞 ہوتی ہیں،اورس یائے جاتے ہیں ان صفات کے اعمال ایک ہی نجے پر یا مناہج

متقاربه پرتووہ مقامات ہیں \_\_\_\_(۲)اورا گروہ صفات بجلی کی چیک ہوتی ہیں، جو بھی ظاہر ہوتی ہےاور بھی مٹ جاتی

ہے، اور ہنوز ان کوقر ار حاصل نہیں ہوا یا وہ ایسی چیزیں ہیں جن کے حال میں سے قر ارنہیں ہے، جیسے خواب اور غیبی

آوازیں،اورغلبۂ حال تو وہ احوال ومقامات کہلاتے ہیں۔

اور جبکہ تھاعقل کا تقاضا بشری فطرت کی جولانی میں ایسے امور کی تصدیق کرنا جن کی مناسبتیں اس (عقل) پر وار د

ہوں یعنی جوعقل کی گئی میں آ جائیں تو ہو گیاعقل کے تقاضے میں سے اس کو ''ارنے کے بعد:ان باتوں کا یقین کرنا جن

کوشریعت لائی ہے،اس طرح گویا وہ ان سب باتوں کوآئھوں سے دیکھر ہاہے۔جبیبا کہ خبر دی زید بن حارثہ نے (پیر

تسامح ہے۔ بیروا قعہ حارث بن ما لک رضی اللّٰہ عنہ کا ہے جوز مانۂ نبوت ہی میں شہید ہو گئے تھے ) جب ان سے نبی طابع اللّٰہ نے دریافت کیا:'' ہر برحق بات کی ایک واقعیت ہوتی ہے، پس تمہارے ایمان کی واقعیت کیا ہے؟'' پس انھوں نے

جب تھاعقل کے مقتضی میں ہےاُن باتوں کے اسباب کو پہچاننا جونعت وقعمت کے قبیل سےنگ پیدا ہوتی ہیں تو اس کو ارنے کے بعداس کے مقتضی ہے ہوگیا: تو کل ،شکر،رضااورتو حید۔

اور جب تھی اصل فطرت میں قلب کے مقتضی میں سے :منعم ومر بی کی محبت اور مخالف وبدخواہ کی نفرت، اور ان

چیزوں سے ڈرنا جواس کو تکلیف پہنچاتی ہیں اوران باتوں کی امیدر کھنا جواس کے لئے نفع بخش ہیں: تو قلب کو مارنے

کے بعداس کامقتضی تھا:اللّٰد کی محبت اوراس کے عذاب کا خوف اوراس کے ثواب کی امید — اور جبکہ تھانفس کے مقتضی میں ہے اس کی فطرت کی جولانی میں **ہے**ات اور آ سودگی میں منہمک ہونا تو اس کو ممارنے کے بعداس کے مقتضی میں

سے ہوئی: توبه، زُبداور مجاہدہ (عبادات میں انتہائی جدوجہد)

اور بیکلام: ہم نے اس کے ذریعہ مثال بیان کرنا جا ہاہے۔اور مقامات ان میں منحصر نہیں ہیں جوہم نے ذکر کئے ہیں۔

پس غیر مذکور کو مذکور پر قیاس سیجئے لیعنی سمجھ لیجئے۔اوراحوال جیسے سُکر اورغلبۂ حال اور کھانے پینے سے عرصۂ دراز تک بے رغبتی اور جیسے ثواب اور غیبی آواز:ان کومقامات پر قیاس کیجئے۔

لغات: العتيك: لم مضبوط المعتيك من الأيام: لرَّم دن \_ يهال عتيك سيمراد اللذي مكنت إلى

ے..... الدستوركا عطف الرجل پر ہے..... بُغدًا منه اور بالنظر إليه كي ضمير بي الدستوركي طرف لوتي بين.

الحكمة العملية يهال بهي التجربة ك معنى ميل ب .... إنستَتْبَعَه: بيحي حليْ كوكهنا ..... أَدْ أَبِه إِدْ آبًا: تركانا ـ

## عقل کے مقامات

### ايمان ويقين كابيان

عقل کا اہم ترین مقام یقین ہے۔اوریقین کی شاخیں: تو حید،اخلاص، تو کل، شکر،انسیّت ، ہیب ، تفرید،صدیقیت اورمحد شيت وغيره بين،جن كلارمين طولاني ہے۔

روایت — حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ:'' 🞢 دھاایمان ہے،اوریقین ساراایمان' پیہ

روایت مرفوعاً بھی مروی ہے، مگر بیہ قی رحمہ الله فر ماتے ہیں کہ محفوظ موقوف ہی ہے ( درمنثورا: ۲۷ ) حدیث — ایک جامع دعامیں نبی ﷺ سے منقول ہے کہ:''الہی! ہمیں وہ یقین عطافر ماجس ہے ہم پر دنیا کی

مصيبتين آسان ہوجائين' (مشكوة حديث٢٣٩٢)

تشریج: یقین کے معنی ہیں: مؤمن ان مغیبات کی تصدیق کر ہے جن کی شریعت نے خبر دی ہے، مثلاً: تقدیر ومعاد کے مسائل۔اور بیلیقین اس کی عقل پراس درجہ غالب آ جائے کہ وہ اس سے لبریز ہوجائے ،اوراس کے ترشحات اس کے

قلب ونفس پراتنے پڑیں کہ ایمانیات اس کے لئے مشہود ومحسوس ہوجائیں جیسا کہ حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللّٰدعنه کا حال ابھی گذر چکاہے کہان کومیدان حشر اور آخرت کے مناظر آنکھوں سے نظر آنے لگے تھے۔

اور حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے یقین کوساراا بمان اس لئے قرار دیا ہے کہ یقین عقل کو 🗖 ارنے میں اہم کر دار ادا کرتا ہے۔اور جب عقل الرجاتی ہے تو قلب ونفس بھی الرجاتے ہیں۔

اور عقل کے مرنے سے قلب ونفس اس لئے مرجاتے ہیں کہ جب یقین قلب پرغالب آ جا تا ہے تو اس کی بهت سي شاخيس بھولتي ہيں۔مثلاً:

ا — اباس کا تقدیر پرایمان پخته ہوجا تاہے۔اب دہ ان باتوں سے نہیں ڈرتا جس سے لوگ عام طور پر ڈرتے ہیں۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو تکلیف اس کو پینچی ہے، وہ نہ پہنچے ایساممکن نہیں ۔ اور جونہیں پینچی وہ پہنچ جائے ایسا بھیممکن

نہیں۔پھروہ کسی بات سے کیوں ڈرے؟!

۲ — اورآ خرت کے وعدوں پراعتا دفزوں ہوجا تا ہے اور دنیا کی مصببتیں اس کے لئے آسان ہوجاتی ہیں۔ کیونکہ اسےان وعدوں پراطمینان ہوتاہے جوآ خرت میںمصائب پر کئے گئے ہیں۔

س سے اوراب وہ اسباب پر تکنیہیں کرتا، بلکہ وہ بہت سے اسباب کو پیچ سمجھتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ ہی اپنے اختیار وارادہ سے عالم میں متصرف ہے، اور اسباب محض امور عادیہ ہیں بعنی عادتِ اللی میہ جاری ہے کہ وہ ان اسباب پر مسببات کو مرتب فر ماتے ہیں۔اس سے زیادہ اسباب کا مسببات میں دخل نہیں۔اس علم ویقین کی وجہ سے اُن چیز وں میں اس کی مساعی **N** پڑ جاتی ہیں جن میں لوگ شب وروز لگے رہتے ہیں بخنتیں کرتے ہیں آوژ قتیں بر داشت کرتے ہیں ، کیونکہ وہ اسباب پر تکیہ کئے ہوئے ہیں اور مؤمن کی نظر میں زرو O کیساں ہوجاتے

> ہیںاس لئے وہ دنیا کے بیچھے جان نہیں دیتا۔ اصل کرد سے افتریر ملا میں مدینے میں میتار ہے۔

حاصل کلام: پیہے کہ جب یقین کامل ہوجا تا ہےاوروہ مضبوط ومشمر ہوتا ہے،اورا تنا پختہ ہوجا تا ہے کہ فقر وغنی اور عزبہ وزلدہ باس براثر ان از نہیں ہوتہ تابقاس کی ہمہ یہ سی شاخییں تھوٹتی ہیں۔ جن کابدان آئے گئی ایسے

عزت وذلت اس پراٹر اندازنہیں ہوتے ،تواس کی بہت ہی شاخیں پھوٹتی ہیں۔جن کا بیان آ گے آر ہاہے۔

وإذ فرغنا مما يتوقف عليه شرحُ أحاديث الباب حان أن نشرع في المقصود، فنقول: أصل المقامات والأحوال المتعلقة بالعقل: هو اليقين، وينشعب من اليقين: التوحيد، والإخلاص، والتوكل، والشكر، والأنس، والهيبة، والتفريد، والصديقية، والمحدَّثية، وغيرُ

ذلك مما يطول عَدُّه: قال عبد الله بن مسعود:" اليقين الإيمان كله" ويُروى رفعُه. وقال صلى الله عليه وسلم:

"وَاقْسِمْ لنا من اليقين ماتُهَوِّنُ به علينا مصائبَ الدنيا" أقول: معنى اليقين: أن يؤمن المؤمن بما جاء به الشرعُ من مسئلة القدر ومسئلة المعاد، ويغلب الإيمان على عقله حتى يمتلئ عقلُه، ويترشح من عقله رشحات على قلبه، ونفسِه،

حتى يصير المتيقن به كالمعايَنِ المحسوس. وإنما كان اليقين هو الإيمان كله: لأنه العمدةُ في تهذيب العقل، وتهذيبُ العقل هو السبب

وإنما كان اليفين هو الإيمان كله: لانه العمدة في تهديب العقل، وتهديب العقل هو السبب في تهذيب القلب والنفس. و ذلك: لأن اليقين إذا غلب على القلب انشعب منه شعب كثيرة، فلايخاف مما يخاف منه

فَيَفْتر سعيه فيما يسعى الناس فيه، ويَكِدُّون ويكدحون، فيستوى عنده ذهب الدنيا وحجرها. وبالجملة: فإذا تم اليقين، وقوى واستمر، حتى ما يُغَيِّرُه فقرٌ، ولا غِنى، ولاعِزٌّ، ولا ذُلُّ: انشعب منه شعب كثيرة.

رحمة اللدالواسعة

مواقع پرآرہی ہیں۔

تر جمہ:اور جب ہم فارغ ہو گئے اُس بات ہے جس پر باب(احوال ومقامات) کی احادیث کی شرح موقوف ہے تو

وقت آگیا کہ ہم مقصود کو شروع کریں، پس ہم کہتے ہیں عقل سے متعلق احوال ومقامات کی جڑ بنیادیقین ہی ہے۔اوریقین

که جمیں وہ یقین عطافر ماجس ہے ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہوجائیں' ۔۔ میں کہتا ہوں: یقین کے معنی یہ ہیں کہ

ایمان لانے والا اُن باتوں کا یقین کر ہے جن کوشریعت لا کی ہے بعنی تقدیر کا مسلہ اور معاد کا مسکلہ۔اور غالب آ جائے یقین

اس کی عقل پرتا آئکہ اس کی عقل لبریز ہوجائے۔اوراس کی عقل سے قطرات متر شح ہوں اس کے قلب وُفس برتا آئکہ

اوریقین ہی ساراایمان اس لئے ہے کہ وہ عقل کو مار نے میں بنیادی چیز ہے۔اورعقل کو مارنا ہی سبب ہے قلب

ونفس کو الرنے کا ۔۔ اوروہ بات یعنی عقل کی اصلاح: قلب ونفس کی اصلاح کا باعث اس کئے ہے کہ جب یقین قلب

یر غالب آ جا تا ہے تو اس سے بہت ہی شاخیں چھوٹتی ہیں، پس(۱) وہ ان باتوں سے نہیں ڈرتا جس سے لوگ عاد ۃً ڈرا

کرتے ہیں،اپنی طرف سے بیربات جانبے کی وجہ سے کہ جو بات اس کو پینچی ہے وہ اس کو چوک ہی نہیں سکتی ۔اور جو چیز

اس کو چوک گئی ہے وہ اس کو پہنچے ہی نہیں سکتی (۲)اورآ سان ہوجاتی ہیں اس پر دنیا کی مصیبتیں ،اس بات پراطمینان کرنے کی

وجہ سے جس کا آخرت میں وعدہ کیا گیا ہے (۳)اوراس کانفس حقیر سمجھتا ہے بہت سے اسباب کو، اپنی طرف سے یہ بات

جاننے کی وجہ سے کہ واجب تعالیٰ کی قدرت ہی عالم میں اختیار وارادے سے مؤثر ہے اور یہ بات جاننے کی وجہ سے کہ

اسباب عادیہ ہیں۔پس 🖊 پڑ جاتی ہےاس کی کوشش ان چیز ول میں جن میں لوگ 🛘 کرتے ہیں او محنتیں اٹھاتے ہیں

اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ پس اس کے نزدیک دنیا کا سونا اور اس کا سنگریزہ کیسال ہوجا تا ہے ۔۔۔۔ اور حاصل

کلام: پس جب یقین کامل ہوجا تا ہےاور مضبوط ومشمر ہوجا تا ہے، یہاں تک کنہیں تبدیلی کرتی اس میں محتاجی اور نہ

یقین کی شاخوں کا بیان

جویہ ہیں:شکر، تو کل، ہیت، حسن ظن ( اُنس ) تفرید، اخلاص، توحید، صدیقیت اور محدَّ ثیت ۔سب کی تعریفات اینے

ابھی بیان کیا گیا کہ ایمان ویقین کی بہت ہی شاخیں ہیں۔شاہ صاحب قدس سرہ نے اس کی نوشاخیں بیان کی ہیں،

مالداری اور ندعزت اور نه ذلت تو پھوٹتی ہیں اس سے بہت سی شاخیس (جن کا بیان آ گے آر ہاہے)

ہوجائے وہ بات جس کا یقین کیا گیا ہے بعنی ایمانیات ما نندآ نکھوں سے دیکھی ہوئی محسوس چیز کی طرح۔

طول ہے ۔۔ فرمایا ہن مسعودؓ نے کہ یقین ساراا بمان ہے،اور بیروایت مرفوعاً بھی مروی ہے۔اورفرمایا نبی ﷺ علم نے

سے شاخیں نگلتی ہیں: تو حید،اخلاص، تو کل، شکر،اُنس، ہیبت، تفرید، صدیقیت ،محد ثبیت اوران کےعلاوہ جن ک**آ**ر میں

### شكروسياس كابيان

شکروسپاس کے معنی ہیں: بہتر |ک پرتعریف کرنا۔اورا یمان ویقین سے شکر گزاری کا جذبہاس طرح پیدا ہوتا ہے کہ جب بندہ دیکھتا ہے کہ وہ تمام ظاہری اور باطنی (روحانی) نعمتیں جواس کو حاصل ہیں، وہ سب باری تعالیٰ کی طرف سے پیچی ہیں، تو اس کے دل میں نعمتوں کے آگار کے بقدر محبت ِ باری تعالیٰ بیدا ہوتی ہے، اور قلب میں حمد وثنا کا داعیہ

ا بھرتا ہے۔ یہی شکر گزاری ہے۔ پھر جب بندہ خودکوشکر کی بجا آ وری سے عاجزیا تا ہےتو وہ پاش پاش اور نا بود ہوکررہ جاتا ہے۔اوراعتر انعِ عجز کے سواکوئی حیارہ نہیں رہتا۔ بیشکر گزاری کااعلی درجہ ہے۔

## شکرگز اربندوں کی فضیلت اوراس کی وجہ

حدیث ۔۔۔۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:'' قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے بے صدحہ کرنے والوں کو بلایا جائے گا۔ بیوہ بندے ہیں جو ہرحال میں :خوش حال میں بھی اور تنگ حال میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں'

(متدرك حاكم ۲:۱۰۵مشكوة حديث ۲۳۰۸)

تشریح: ہرحال میں حد کرنے والوں کو جنت میں سب سے پہلے دووجہ سے بلایا جائے گا:

رق ہروہ کی جو اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ حامد کی عقل اور اس کا قلب باری تعالیٰ میں وجہ: ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ حامد کی عقل اور اس کا قلب باری تعالیٰ معالیٰ میں گریوں لعن مطالب کی سراد ہا ہے۔

کے منقاد و تابعدار ہو گئے ہیں یعنی بیتا بعداری کا صلہ ہے۔ بند سر

دوسری وجہ: نعمتوں کونعمتیں سمجھنے سے اور ان کے فیضان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاننے کی وجہ سے حمد کرنے والوں میں ایک قوت پیدا ہوتی ہے، جو عالم بالا کی چیزوں پراٹر انداز ہوتی ہے، اور اس قوت سے عالم آخرت کے تُو ک

اوراجسام متأثر ہوتے ہیں۔پس جس طرح مقبول دعا باب کرم کو کھٹکھٹاتی ہے: تفصیل سے نعمتوں کو جاننا اوران کے

فیضان کمنعم تعالی کی طرف سے ماننا بھی جود وکرم کے باب کووَا کرتا ہے۔

ے۔ «/ ا

اور شکر گزاری کے لئے موجودہ نعمتوں کی تفصیلات جاننا کا فی نہیں۔ شکر گزاری اس وقت تک تا منہیں ہوسکتی جب تک آ دمی اپنی گذ<sub>ہ</sub> زندگی کو یاد نہ کرے۔اور ماضی میں اس کے ساتھ اللّٰد تعالٰی کے جیرت زامعا ملات کو یاد نہ کرے۔

تک آ دمی اپنی کذ<sub>ہ</sub> زندگی کو یاد نہ کرے۔اور ماضی میں اس کےساتھ اللہ تعالیٰ کے جیرت زامعاملات کو یاد نہ کرے۔ سورۃ انفخی آیات ۲-۸ میں اللہ پاک نے رسول اللہ ﷺ کوآپ کی زندگی کے گذ<sub>ہ</sub> واقعات یاد دلاتے ہوئے ارشاد

فر مایا ہے:'' کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیتم نہیں پایا، پس آپ کوٹھ کا نا دیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین سے بےخبر پایا، پس آپ کور 3 ہتلا یا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نا دار پایا، پس آپ کو بے نیا زکر دیا''

بالور**3** بتلایااوراللہ تعالی نے آپ کونادار پایا، پس آپ کو بے نیاز کردیا'' اور روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حج سے واپس لوٹے جس کے بعد آپ نے حج نہیں کیا، اور ضُجْنان میدان سے گذرے تو اپناز مانۂ ماضی یا د کر کے فر مایا:'' تمام تعریفیں اللّٰد تعالیٰ کے لئے ہیں۔اوراللّٰہ کے سوا

کوئی معبودنہیں۔وہ جس کو جو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ بخدا! میں اس میدان میں اپنے ابّا خطاب کےاونٹ چرایا کرتا تھا۔وہ تندخو لرمزاج تھے۔میں کام کرتا تو مجھے تھا دیتے اور کوتا ہی کرتا تو مارتے ۔اوراب میرا 🗗 وشام بیحال ہے کہ

میرےاورخداکے درمیان کوئی نہیں جس سے میں ڈرون!" (استیعاب برحا کا صابہ ۲۲۲ تذکرہ حضرت عمرٌ)

منها: الشكر، وهو: أن يرى جميعَ ما عنده من النعم الظاهرة والباطنة فائضةً من بارئه جلّ مـجـدُه، فيـرتفع بعدد كل نعمة محبةٌ منه إلى بارئه، ويرى عَجْزَه عن القيام بشكره، فيضمحل

ويتلاشى في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم:" أول من يُدعى إلى الجنة الحمَّادون الذين يحمَدون الله تعالى في

السراء والضراء"

أقول: وذلك: لأنه آيةُ انقياد عقله وقلبِه لليقين ببارئه، ولأن معرفةَ النعم ورؤيةَ فيضانِها من بـارئها، أورثت فيهم قوةً فعالةً في عالم المثال، تنفعل منها القوى المثاليةُ والهياكل الأخروية،

فـلاينْزِلُ معرفةُ تفاصيلِ النعم، ورؤيةُ فيضانها من المُنعم جلّ مجدُه، من الدعاء المستجاب في قرع باب الجود.

ولايتم الشكرُ حتى يتنبهَ بعجيب صنع الله به فيمامضي من عمره، كما رُوي عن عمر رضي الله عنه ، أنه قال في انصرافه من حجته التي لم يَحُجَّ بعدها:" الحمد لله، ولا إلَّه إلا الله، يُعطى من يشاء ما

يشاء، لقد كنت بهذا الوادي ـ يعني ضَجْنَانَ ـ أَرعى إبلاً للخطاب، وكان فَظًّا غليظًا، يُتْعِبُني إذا عملتُ، ويضربني إذا قَصَّرْتُ، وقد أصبحتُ وأمسيتُ وليس بيني وبين الله أحدٌ أخشاه!"

تر جمہ: از انجملہ:شکرہے۔اوروہ یہ ہے کہ دیکھےوہ ان تمام چیز وں کوجواس کے پاس ہیں ظاہری اور باطنی نعمتوں میں سے: فائز ہونے والی اپنے خالق جل تمجدہ کی طرف سے ۔ پس بلند ہو ہر نعمت کے آگر کے بقدراس کی محبت اپنے پیدا

کرنے والے کی طرف،اور دیکھےوہ اپنی در ماندگی اللہ کے شکر کی بجا آوری سے پس معدوم ہوجائے وہ اور نابود ہوجائے شکرگزاری میں ۔

فرمایا آنخضرت صِلاَیْ اَیْدَ نِی نِی اَنْ اِی اَنْ اِی اِی اول: اور وہ بات یعنی ہرحال میں حمد کرنے والوں کو جنت میں سب سے پہلے بلایا جانا: (۱) اس لئے ہے کہ وہ یعنی ہر حال میں حمد کرنااس کی عقل اور اس کے قلب کے تابعدار ہونے کی نشانی ہےا پنے

خالق کے لئے(۲)اوراس کئے کہ نعمتوں کا پہچاننا،اوران کے فیضان کو باری تعالیٰ کی طرف سے دیکھنا: پیدا کرتا ہے تعریف

جلدجهارم

کرنے والوں میںالیی قوت کو جوعالم مثال میں اثر ڈالنے والی ہے۔متأثر ہوتے ہیں اس قوت سے تُو ائے مثالیہ اوراخری

اجسام، پس کم درجہ ہیں نعمتوں کی تفصیلات کو پہچاننا،اوران کے فیضان کومنعم جل مجدۂ کی جانب سے دیکھنا: دعائے مستجاب

ہے، جودالہی کے درواز کے کو کھٹکھٹانے میں ۔۔۔ اور تا منہیں ہوتا شکرتا آئکہ چو کنا ہوآ دمی اس کے ساتھ لیعنی موجودہ فعمتوں

کو تفصیل سے جاننے کے ساتھ:اللہ تعالی کی عجیب کاریگری سے اس کی گذ<sub>ہ</sub> زندگی میں، جبیبا کہ روایت کیا گیا ہے حضرت

توكل اوراعتا دعلى الله كابيان

کردےگا۔اوراللہ تعالیٰ پرتوکل بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کارسازی پریقین اس درجہ پختہ ہوجائے کہ اس کی نگاہ میں جلبِ

منفعت اور دفع مضرت کے قبیل کے اسباب بے حیثیت ہوکر رہ جائیں۔البتہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے جواسباب مقرر

کئے ہیںان پر بھروسہ کئے بغیران کواختیار کئے رہے یعنی اسباب پر تکیہ: تو کل کے منافی ہے،تر کِ اسباب مطلوب نہیں۔

تو کل کا تقاضا اُن اسباب کوترک کرنا ہے جن سے شریعت نے روکا ہے

تو کل بے حساب دخولِ جنت کا باعث ہے

میں داخل ہوں گے' 🉃 بہ میں ان کی تعیین کے سلسلہ میں گفتگو ہوئی۔ آپ ٹے فرمایا:'' وہ: وہ لوگ ہیں جومنتر نہیں

کرواتے، بد ҇ نی نہیں لیتے، گرم لوہے کا داغ نہیں لگواتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں''( بخاری حدیث

تشریک: نبی طالفی کی خان م ہزار آ دمیوں کی جوصفات بیان کی ہیں،ان سے یہ بات آشکارہ ہوتی ہے کہ تو کل کا

وضاحت: زمانهٔ جاہلیت میں لوگ جب وہ خودیاان کے بچکسی بیاری اور د کھ در دمیں مبتلا ہوتے تھے تو منتر جاننے

تقاضاان اسباب کوچھوڑ ناہے جن سے شریعت نے روکا ہے۔ تو کل کا تقاضا اُن اسباب کوچھوڑ نانہیں جن کواللہ تعالیٰ نے

حدیث ــایک واقعہ میں رسول الله سِلانياتيا نے ارشا دفر مایا: "میری امت کے ستر ہزار آ دمی بے حساب جنت

تو کل: بھی ایمان ویقین کی ایک شاخ ہے۔تو کل کے معنی ہیں: کسی کو کام سو<del>سا</del> اوراس پر بھروسہ کرنا کہ وہ کام

عمر رضی اللّٰدعنہ سے کہ آپ نے فر مایا جب آپ اس حج سے واپس لوٹے جس کے بعد آپ نے حج نہیں کیاالی آخرہ۔

۵٠٥٥مشكوة حديث ٥٢٩٥)

اینے بندول کے لئے مقرر کیا ہے۔

والوں سے جھاڑ پھونک کرواتے تھے۔اور سجھتے تھے کہ بیجنز منتر د کھ در داور بیاری کو ضرور دور کر دے گا۔اور وہ منتر سب

جاہلی تھے۔اسی طرح جب وہ کوئی ایبا کام کرنے کا ارادہ کرتے،جس میں نفع ونقصان کے دونوں پہلو ہوتے تو وہ پرندہ

اڑاتے،اگر برا 🕤 نکلتا تو وہ کامنہیں کرتے تھے۔اسی طرح وہ زخموں اور پھوڑوں کا علاج گرم لوہے کا داغ لگوا کر

کرتے تھے،اوراس کومؤثر بالذات مانتے تھے۔ بیسب اسباب ناجائز ہیں۔شریعت نے ان کےترک کرنے کاحکم دیا

ہے۔ پس حدیث شریف کا مطلب ہیہ ہے کہ بے حساب جنت میں جانے والے بندے وہ ہیں جواینے کاموں میں اللّٰہ

تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔اس کی مشیّت اوراس کے حکم ہی کومؤثر اور کارفر ماسمجھتے ہیں،اوراُن اسباب کواختیار نہیں

کرتے جواللہ تعالیٰ کوناپسند ہیں۔البتہ جو جائز اسباب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتِ بالغہ سے مقرر فر مائے ہیں،ان کواختیار کرنا ضروری ہے،ان کاترک تو کل کا تقاضا نہیں ہے۔

اور بے حساب دخولِ جنت کا سبب ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ پراعتما د کرنا ہے۔ صرف حدیث میں مذکورا مور سے 🖹 ہی

سبب نہیں ہے۔البتہ ان امور ثلاثہ سے کنارہ کش رہنا آ دمی میں صفت ِتو کل پیدا کرتا ہے۔اور وہ اس طرح کہ جومنتر

وغیرہ سے 🗣 ہےاں کا اعتقادیہ ہوجا تا ہے کہ عالم وجود میں کارفر مائی اسباب کی بالکل نہیں ہے۔مؤثر ذات صرف اللّٰد

تعالیٰ کی ہےاورانہی کا حکم چلتا ہے۔اور بیاعتقاداس طرح قائم ہوتا ہے کہ جولوگ ناجائز اسباب سے بچتے ہیں اوراللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے اذہان سے مطلق اعمال کی علیّت اور اسباب کی سبیت کا تصور نکل جاتا ہے۔ جن اعمال

واسباب کولوگ اپنی ڈاڑھوں سے مضبوط پکڑتے ہیں، بیلوگ ان کومحض ذریعیہ جھتے ہیں۔اسی تو کل واعتادعلی اللہ کی برکت سے وہ لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔

هيبت يعنى خوف وخشيت كابيان

ہیت یعنی خوف وخشیت ِ الٰہی اور فکر آخرت بھی ایمان ویقین کی ایک شاخ ہے۔اور وہ یہ ہے کہ آ دمی اللہ تعالیٰ کے قہر وجلال کو یاد کرے،اوراس کا اس درجہ یقین کرے کہ جلالِ خداوندی کےسامنے اپنی ہستی کوفنا کردے۔ درج ذیل روایات باب خشیت سے متعلق ہیں:

حدیث ـــــرسولالله ﷺ نے فرمایا: ''تم میں ہے کسی کاعمل اُس کو جنت میں نہیں لے جائے گا،اور نہ دوزخ

سے بچائے گا،اور میرا بھی یہی حال ہے،مگر اللّٰہ کی رحمت اور اس کے کرم ہی سے جنت میں جا 🏿 **اِ**ں گا'' (مشکوۃ حدیث

۲۳۷۲) آپؓ کے دل کے خوف وخشیت کی کیفیت کا انداز ہ کرنے کے لئے بیرحدیث کافی ہے۔ حدیث ۔۔۔ایک گنهگار بندے نے اللہ کے خوف ہے اپنے بیٹوں کو بیوصیت کی تھی کے مرنے کے بعداس کوجلادیا

جائے۔اورآ دھی را کھخشکی میں بھیر دی جائے اورآ دھی دریا میں بہادی جائے۔اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت پڑمل

کیا۔ پھراللد تعالیٰ کے حکم سے خشکی اور تری سے اس کے اجزاء جمع کئے گئے اور اس سے بوچھا گیا: تونے ایسا کیوں کیا؟ اس

نے عرض کیا:من خشیتك يار ب! وأنت أعلم: آپ كةرسے ميں نے ايبا كيا ہے،ا ے ميرے پروردگار!اورآپ خوب جانتے ہیں! حدیث میں ہے کہاس کی اتنی بڑی جاہلانٹ علطی ہی اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کی ، بلکہاس کی مجنشش

فرمادی(مسلم ۱۵: ۲۰ کتاب التوبه)

روایت \_\_\_\_حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه نے ایک پرندے کوئسی درخت پر ببیٹھا ہوادیکھا تو فرمایا:''اے

یرندے! تو کتناخوش نصیب ہے! بخدا! میری بھی خواہش تھی کہ تیری طرح ہوتا۔ تو درخت پر بیٹھتا ہے،اس کے پھل کھا تا ہےاوراڑ جاتا ہے، تجھ پر نہ کوئی حساب ہے نہ عذاب! واللہ! مجھے پسند ہے کہ میں را 3 کے کنارہ پر کوئی درخت ہوتا۔اور

مجھ پر کوئی اونٹ گذرتا، جو مجھے منہ میں لے کر چباتا، پھرنگل جاتا اور مینگنیاں کر کے نکال دیتا، اور میں انسان نہ ہوتا (مصنَّف

ا بن الى شيبه ٢٥٨:١٦ كتاب الزهد، كلام أبي بكر الصديق رضى الله عنه)

## حسن طن (امیدورجاء) کابیان

حسن طن: ہیبت کی مقابل صفت ہے۔ صوفیا کی اصطلاح میں اس کواُنس ومحبت کہتے ہیں۔ اور احادیث میں رجاء کی

تعبیر بھی آئی ہے۔اوراللہ کے ساتھ حسن طن ان کی نعمتوں اور مہر بانیوں کو پیش نظر لانے سے بیدا ہوتا ہے، جبیہا کہ ہیب وخشیت اللّٰد کی سزاؤں اورغلبوں کو پیش نظر لانے سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اللّٰد تعالیٰ جہاں ﴿عَـزِیْـزٌ دُوْانْتِقَام ﴾غلبوالے

بدلہ لینے والے ہیں، وہاں وہ ﴿غَـفُوْرٌ رَّحِیْہٌ ﴾ بخشنے والے مہر بانی فرمانے والے بھی ہیں۔پس اگر پہلی صفات کا تصور غالب آئے گاتو ہیب طاری ہوگی ،اور دوسری صفات کا تصور غالب آئے گاتوامید بندھے گی ،اوراچھا گمان قائم ہوگا۔

سوال: ایمان: خوف ورجاء کی مرکب حالت کا نام ہے۔سورۃ الحجرآیات ۴۹ و۵۰ میں ارشاد پاک ہے:'' آپ میرے بندوں کواطلاع کر دیجئے کہ میں ہی بڑامغفرت ورحمت والا ہوں اور بیر کہ میری سزابڑی دردناک ہے'' پھرصرف

ہیت اور صرف حسن ظن ایمان ویقین کے مقامات کیسے ہو سکتے ہیں؟

جواب: یہ بات اگرچہ درست ہے کہ اعتقاد کے اعتبار سے ایمان: خوف ورجاء کی مرکب حالت کا نام ہے، مگر احوال

ومقامات کے لحاظ سے بھی مؤمن پر ہیبت طاری ہوتی ہے،اور بھی حسن ظن غالب آتا ہے۔جیسے گہرے کنویں کی مُن پر کھڑا

ہوا آ دمی گھبرا تا ہے اورلزرتا ہے،حالانکہ عقلاً خوف کی کوئی بات نہیں۔اورخوش گوارنعمتوں کا تصور آ دمی کوخوش کرتا ہے۔حالانکہ عقلاً کوئی خوشی کاموقع نہیں۔مگر قوت ِ واہمہ دونوں حالتوں سے خوف وخوشی جذب کرتی ہے۔اسی طرح مؤمن پر جب خوف

وخشیت کاغلبہ ہوتا ہے تو وہ نروس ہوجا تاہے۔اور جب حسن ظن غالب آتا ہے توامید بند هتی ہےاوروہ مطمئن ہوتا ہے۔ فاكدہ: جب صورت ِ حال وہ ہے جو جواب میں مذکور ہوئی تو ہیت وحسن ظن کو عقل کے احوال میں شامل کرنا چاہئے ،

مقامات ِعقل میں ان کو آرنہیں کرنا چاہئے۔مقامات تو ملکاتِ را ہے ہوتے ہیں،اور بید دونوں علحد ہ برقر ارر ہنے والی صفات نہیں ہیں، بلکہ طاری ہونے والے احوال ہیں ( فائدہ تمام ہوا )

حدیث ــــرسول الله ﷺ نے فرمایا:''اللہ ہے اچھا گمان رکھنا عبادت کی عمر گی سے ہے'(مشکوۃ حدیث ۵۰۴۸)

لینی حسن ظن خود بہترین عبادت ہے، جیسے دعا عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے۔

حدیث صدیث قدسی میں ہے کہ: 'میں میرے ساتھ میرے بندے کے گمان کے پاس ہوں' (مشکوۃ حدیث

۲۲۶۴) پس جواچھا گمان رکھتا ہے اس کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ اچھاہی معاملہ فر ماتے ہیں۔ کیونکہ حسن طن نفس میں باری تعالیٰ کی طرف سے فیضانِ لطف وکرم کی استعداد پیدا کرتا ہے، جیسے کوئی بہت ہی پرامید ہوکر کس M کے سامنے دست ِسوال

پھیلا ئے تو وہ اس کی امید کوخاک میں نہیں ملاتا۔ ومنها : التوكل: وهو: أن يغلب عليه اليقينُ، حتى يفتُر سعيُه في جلب المنافع ودفع

المضار من قِبَلِ الأسباب، ولكن يمشى على ما سنَّه الله تعالى في عباده من الأكساب، من غير اعتماد عليها.

قال صلى الله عليه وسلم: " يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير حساب: هم الذين لايستُرْقون، ولا يتطَيَّرون، ولا يكتَوُون، وعلى ربهم يتوكلون،

أقول: إنـمـا وصَـفَهـم النبيُّ صلى الله عليه وسلم بهذا، إعلامًا بأن أثر التوكل تركُ الأسباب التي نهى الشرع عنها، لا تركُ الأسباب التي سنَّها الله تعالى لعباده.

وإنـمـا دخلوا الجنة من غير حساب: لأنه لما استقر في نفوسهم معني التوكل، أورث ذلك معنىً يُنْفُضُ عنها سببية الأعمالِ العاصَّةِ عليها، من حيث أنهم أيقنوا بأن لامؤثر في الوجود إلا

القدرة الوجوبية. ومنها: الهيبة: وهي: أن يستيقن بعظيم جلال الله حتى يتلاشى في جنبه، كما قال الصديق

إذا رأى طيرًا واقعًا على شجرةٍ، فقال: "طوبي لك يا طير! والله! لوددتُ أنى كنتُ مثلك: تقع عـلـى الشـجـر، وتأكل من الثمر، ثم تطير، وليس عليك حساب ولا عذاب. والله! لو ددتُ أني كنتُ شجرة إلى جانب الطريق، مَرَّ عليَّ جملٌ فأخذني، فأدخلني فاه، فَلاَكَنِي، ثم ازْدَرَدَنِي، ثم

أخرجني بَغْرًا، ولم أكن بشرًا" ومنها : حسن الظن : وهـو الـمعبر عنه في لسان الصوفية بالأنس، وينشأ من ملاحظةِ نِعَم الحق وألطافه، كما أن الهيبة تنشأ من ملاحظةِ نِقَمِ الحق وسطواته. والمؤمن وإن كان بنظره الاعتقاديّ يجمع الخوفَ والرجاءَ، لكن بحاله ومقامه ربما يغلب

عـليـه الهيبةُ، وربـمـا يـغـلب عليه حسنُ الظن، كمثل رجل قائم على شفا البئر العميقة، ترتعد فرائـصُه، وإن كان عقله لايوجب خوفًا، وكما أن حديثَ النفس بالنعم الهنيئة يفرِّح الإنسان،

وإن كان عقلُه لايو جب فرحًا، ولكن تشَرَّب الوهمُ في هاتين الحالتين خوفًا وفرحًا. قـال صـلي الله عليه وسلم:" حسن الظن بالله من حسن العبادة" وقال عن ربه تبارك وتعالىٰ:

> "أنا عند ظن عبدى بي" أقول: وذلك: لأن حسن الظن يهيئ نفسَه لفيضان اللطف من بارئه.

تر جمہ:ازانجملہ: توکل ہے۔اوروہ یہ ہے کہ غالب آ جائے مؤمن پریقین، یہاں تک کہ N پڑ جائے اس کی

📘 جلب منافع اور دفع مصرات میں منجانب اسباب یعنی وہ اسبابِ زندگی کے پیچھے بہت زیادہ جان نہ کھیائے ۔مگروہ

چلےان کمائیوں پر جن کواللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مقرر کیا ہے،ان پراعتاد کئے بغیر ۔۔۔۔ آنخضرت شاہوا کیا ہے

نے ارشاد فرمایا:.....میں کہتا ہوں: نبی ﷺ نے ان کو (جو بے حساب جنت میں جائیں گے ) اِن باتوں کے ساتھ

متصف کیالینی ان کے بیاوصاف بیان کئے ،صرف پیربات ،تلانے کے لئے کہ تو کل کااثر اُن اسباب کوچھوڑ ناہے،جن

سے شریعت نے روکا ہے۔اُن اسباب کو چھوڑ نا تو کل کا نقاضا نہیں ہے جن کواللہ تعالیٰ نے اپنے ہندوں کے لئے مقرر کیا ہے ۔۔۔۔ اور وہ لوگ جنت میں بغیر حساب کے اسی لئے داخل ہوئے کہ جب ان کے نفوس میں تو کل کے معنی شہر گئے

(اورانھوں نے منتر وغیرہ سے کنارہ کشی اختیار کرلی) تو وہ معنی اپنے پیھیے لائے ایک ایسے معنی کو جوان کے نفوس سے جھاڑ دیتے ہیںاُن اعمال کی علیّت کوجن کونفوس مضبوط بکڑنے والے ہیں، بایں حیثیت کہانھوں نے یقین کرلیا کہ وجود

میں مؤثر صرف واجب تعالیٰ کی قدرت ہی ہے۔ اورازا نجملہ: ہیب ہے۔اوروہ یہ ہے کہ آ دمی یقین کرےاللہ کے بڑے جلال کا، یہاں تک کہ کا لعدم ہوجائے وہ

اس جلال کے سامنے، جبیہا کہ فر مایا، صدیق رضی اللہ عنہ نے الی آخرہ۔

اورازا انجملہ :حسنِ طن ہے۔اوراس کوصوفیا کی اصطلاح میں اُنس کہتے ہیں۔اورحسن طن پیدا ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں اوران کی مہر بانیوں کو پیشِ نظر لانے سے جبیبا کہ خشیت پیدا ہوتی ہے اللّٰہ تعالٰی کی سزاؤں اوران کےغلبوں کو پیشِ نظر لانے سے ۔۔۔۔(سوالِ مقدر کا جواب) اور مؤمن اگرچہ اپنے اعتقاد کے نقطہ نظر سے خوف اور امید کے درمیان جمع

کرتاہے،مگراینے حال ومقام کے لحاظ سے بھی اس پر ہیبت غالب آ جاتی ہے،اوربھی اس پرحسن طن غالب آ جا تاہے، جیسے اس آ دمی کی حالت جو گہرے کنویں کے کنارے پر کھڑ اہوتو اس کے شانے کا گوشت لرزتا ہے ،اگر چہاس کی عقل کسی

خوف کو ثابت نہیں کرتی ۔اورجس طرح یہ بات ہے کہ خوش گوار نعمتوں کا تصور انسان کوخوش کرتا ہے،اگر چہاس کی عقل

جلدجهارم

کسی خوشی کو ثابت نہیں کرتی ،مگر وہم جذب کرتا ہےان دونوں حالتوں میں خوف اورخوشی کو ۔۔۔ ( دوحدیثیں ) میں کہتا

ہوں :اور وہ بات بیعنی بندے کے گمان کے مطابق معاملہ اس لئے ہوتا ہے کہ حسن طن تیار کرتا ہے آ دمی کے نفس کولطف

کے نیفان کے لئے اس کے خالق کی طرف سے۔

## تفرید (سُبک باری) کابیان

تفرید: بھی یقین ہی کی ایک شاخ ہے۔فَرَّ دَ تَفْرِیْدًا کے لغوی معنی ہیں: لوگوں سے جدا ہونا، اکیلا ہونا۔ اور اصطلاحی

معنی ہیں:سُبک باری، بوجھ سے آزاد ہونا۔ دوسر ہے معنی ہیں: ذا کروشاغل رہنا۔ کیونکہ ایسا نے گنا ہوں سے 🏀 بار ہوتا

ہے۔درج ذیل احادیث میں یہی معنی مرادین:

حدیث ـــــرسول الله مِاللهُ اللهُ مِاللهُ اللهُ مِاللهُ اللهُ مِاللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا الل

كيا: لوكول عدا مون والكون بين؟ آيَّ فرمايا: المُسْتَهْترون في ذكر الله، يضع الذكرُ عنهم أثقالَهم

فیأتون یومَ القیامة خِفَافًا :لوگوں سے جدا ہونے والے وہ لوگ ہیں جواللہ کے ذکر پرفریفتہ ہیں۔ذکران سے ان کے گناہوں کا بوجھا تاردیتا ہے، پس وہ قیامت کے دن اس بارآئیں گے (تر ندی مدیث ۲۲۲ سابواب الدعوات)

حدیث ـــــرسول الله ﷺ ایک ۸ میں ایک پہاڑی پر سے گذر ہے تو فر مایا:'' چلتے رہو! پیُحمد ان پہاڑی

ہے،لوگوں سے جدا ہونے والے آگے بڑھ گئے!'' 🙃 بہنے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول!لوگوں سے جدا ہونے

والےکون ہیں؟ آپؓ نے فر مایا:''اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مردوزن''(رواہ سلم، شکلوۃ حدیث۲۲۲۲)

شاہ صاحب فرماتے ہیں: تفرید: پیہ ہے کہ آ دمی کے تُو می ادرا کیہ ( دل ود ماغ ) پر ذکراللہ کا اس قدرغلبہ ہوجائے کہوہ

گویااللّٰدتعالیٰ کامعاینه کرر ہاہے۔ جب بیمقام حاصل ہوتا ہے توخواہشات پاش پاش ہوجاتی ہیں۔اورنفس کے بہت سے شعلے بچھ جاتے ہیں۔ یعنی تقاضے تھم جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا احادیث کا یہی مطلب ہے۔ جب ذکر کے انواز عقل تک رسائی حاصل کرتے ہیں،اورمعرفت خداوندی ذاکرین کے دلول میں متمثل ہوتی ہے تو ہیمیت کے تقاضے تھم جاتے ہیں،اس کے

شعلے بچھ جاتے ہیں اوران لوگوں کے بوجھا تر جاتے ہیں۔اس لئے وہ قیامت کے دن ۴ بارآئیں گے۔

# اخلاص لیمن عمل کو کھوٹ سے خالی کرنے کا بیان

اخلاص: بھی یقین ہی کی شاخ ہے۔اور اخلاص: قربِ خداوندی حاصل کرنے کے لئے یا اخروی ثواب کی امید

سے، نام ونمود کے بغیر، اللہ کی خو 🛈 دی کے لئے مل کرنا ہے۔ اخلاص مامور بہہے۔ سورة البینة آیت ۵ میں ہے: ''اور

ان لوگوں کو یہی تھم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت اسی کے لئے خالص کریں' اور حدیث میں

ہے کہ: ''اعمال ( کے تُواب ) کامدار نیتوں پر ہے' (مشکوۃ حدیث ا)

شاہ صاحب رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں: جب بندے کی عقل میں بیر بات بیڑھ جاتی ہے کہ صرف اللّٰہ کی بندگی کرنے سے

قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے، جبیہا کہ سورۃ الاعراف آیت ۵۲ میں ہے:'' بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے

والوں سے نزدیک ہے' یا بندہ خالص اللّٰہ کی عبادت پراُس اخروی ثواب کا یقین کرتا ہے جس کا اللّٰہ تعالیٰ نے انبیاء کی معرفت وعدہ کیا ہے،تواباعمال ایک ایسے عظیم قلبی داعیہ سے پیدا ہوتے ہیں،جن میں نہتوریاءوسمعہ کا دخل ہوتا ہےاور

نہ وہ عادت کے طور پر صادر ہوتے ہیں۔اور یہی صورتِ حال عبادت کے علاوہ دیگر اعمال کی بھی ہوجاتی ہے،حتی کہ عام طور پر جومباح کام کئے جاتے ہیں وہ بھی اخلاص سے ہونے لگتے ہیں۔

ومنها : التفريد: وهـو: أن يَسْتَـوْلِـيَ الـذكر على قواه الإدراكية، حتى يصير كأنه يرى الله

تعالى عيانًا، فتضمحل أحاديثُ نفسه، وينطفئ كثير من لَهَبِهَا.

قال صلى الله عليه وسلم: "سِيْرُوا، سبق المفرِّدون: هم الذين وضع عنهم الذكر أثقالهم"

أقول: إذا خلص نورُ الذكر إلى عقولهم، وتَشَبَّحَ التطلُّعُ إلى الجبروت في نفوسهم، انزجرت البهيمية، وانطفأ لهبها، وذهبت أثقالها.

ومنها: الإخلاص: وهو: أن يتمثل في عقله نفعُ العبادة لله تعالى، من جهة قرب نفسِه من الحق، كما قال تبارك وتعالىٰ: ﴿ إِنَّ رَحْمَةَ الله قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ أو من جهة تصديق

ماوعد الله تعالى على ألسنة رسله من ثواب الآخرة، فينشأ منه الأعمال بداعية عظيمة، لايشوبها رياء ولاسمعة، ولاموافقةُ عادة، ويَنْسَحِبُ هذا الحال على جميع أعماله، حتى

الأعــمـالِ المباحة العادية، قال الله تعالى: ﴿ وَمَـا أُمِـرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"

تر جمہ: اور ازانجملہ: تفرید ہے۔ اور وہ بیہ ہے کہ ذکر الٰہی غالب آ جائے اس کے تُو ی ادرا کیہ پر تا آ نکہ وہ ہوجائے گویاوہ اللہ تعالیٰ کو <u>کھلے</u>طور پر دیکھر ہاہے۔پس پاش پاش ہوجاتی ہیںاس کےنفس کی باتیں یعنی خواہشات۔اور ٹھنڈے پڑجاتے ہیںاس کے نفس کے بہت سے شعلے ۔۔۔۔ (اس کے بعد حدیث ذکر فر مائی ہے جودوحدیثوں سے

ماخوذ ہے) میں کہتا ہوں: جب ذکر کا نور ان کی عقلوں تک پہنچتا ہے۔ اور جبروت کی طرف جھانکنا یعنی معرفت خداوندی ان کے نفوس میں متمثل ہوتی ہے تو تہیمیت تھم جاتی ہے،اوراس کے شعلے بچھ جاتے ہیں،اوران کے بوجھاتر

جاتے ہیں یعنی گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

اورازانجملہ: اخلاص ہے۔اوروہ پیہے کہ بندے کی عقل میں متمثل ہو:اللہ تعالیٰ کے لئے بندگی کا نفع،اللہ تعالیٰ سے

اس کے نفس کی نزد کی کی جہت ہے،جیسا کہ فر مایا..... یااس اخروی ثواب کی تصدیق کی جہت ہے،جس کا اللہ تعالیٰ نے

ا پنے رسولوں کی معرفت وعدہ فرمایا ہے۔ پس رونما ہوتے ہیں اس سے اعمال ایک ایسے بڑے تقاضے سے جس کے ساتھ ملا

ہوانہیں ہوتا دکھلا نااور نہ بااور نہ عادت کی ہم آ ہنگی۔اور کھٹتی ہے بیحالت اس کے تمام اعمال تک یہاں تک کہ حسب معمول کئے جانے والے مباح اعمال تک فرمایا اللہ تعالیٰ نے الی آخرہ۔

## توحید بعنی صرف خدا سے کو لگانے کا بیان

توحيد بھی ايمان ويقين کی شاخ ہے۔ اور توحيد كے تين مراتب ہيں:

پہلامرتنبہ: توحیدعبادت کا ہے یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، شیطانی طاقتوں کی عبادت نہ کرنا۔اوران کی

عبادت کواییانا پیند کرنا جیسا آگ میں ڈالے جانے کوآ دمی ناپیند کرتا ہے۔

دوسرا مرتبہ: یہ ہے کہ طاقت وقوت کا سرچشمہ صرف الله تعالیٰ کو سمجھے۔ اور پیعقیدہ رکھے کہ عالم میں الله تعالیٰ کی

قدرت ہی بلاواسطه مؤثر ہے۔اوراسباب صرف عادت کے طور پر کام کرتے ہیں یعنی سنتِ الٰہی یہ جاری ہے کہ وہ مسببات کواسباب برمرتب کرتے ہیں، جب کسی چیز کوآ گ مس کرتی ہے تب وہ جلتی ہے، مگراسباب کامسببات کے وجود میں پچھ

دخل نہیں ہوتا، جلاتے اللہ تعالیٰ ہیں۔اور مسببات کو جواسباب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو وہ صرف مجازی نسبت ہے۔

اور بیاعتقادر کھے کہ مخلوقات کے ارادوں پر تقدیرالٰہی غالب ہے یعنی ہوتا وہی ہے جواللہ تعالیٰ نے ازل میں طے کر دیا ہے۔ مخلوق کےارادوں سے کچھ ہیں ہوتا۔

تیسرامر تنبہ: یہ ہے کہ آ دمی عقیدہ رکھے کہ اللّٰہ تعالیٰ مخلوقات کی مشابہت سے مبر ّا ہیں۔اوران کے اوصاف بھی مخلوقات کے اوصاف سے کوئی مما ثلت نہیں رکھتے۔اورنصوص میں اس سلسلہ میں جواطلاعات دی گئی ہیں ان کوآ تکھوں

دیکھی چیز کی طرح سمجھے۔اوردل کی تھاہ سے اطمینان رکھے کہ اللہ کی ما نندکوئی چیز نہیں۔اوراس سلسلہ میں شریعت کی خبروں کا استقبال کرے:اینے رب کی طرف سے ایسی واضح دلیل کے ذریعیہ، جوخوداس کے اندر سے ابھرنے والی ہواورخوداس

پر قائم ہونے والی ہولیعنی وہ واضح دلیل وجدانی ہوجواس کوان حقائق کا قائل کردے۔

ومنها: التوحيد: وله ثلاثُ مراتب:

إحداها: توحيد العبادة: فلا يعبد الطواغيت، ويَكره عبادتُها كما يَكره أن يُقذف في النار.

مرابلة والتنافية: أن لايـرى الـحـول والـقــوة إلالله، ويرى أن لامؤثر في العالم إلا القدرة الوجوبية

بلاواسطة، ويرى الأسباب عاديةً، إنما تُنسب المسبباتُ إليها مجازًا، ويرى القدر غالبًا على إرادات الخلق. و الثالثة: أن يعتقد تن به الحق عن مشاكلة المُحْدَثين، ويرى أو صافَه لا تُماثل أو صافَ

والثالثة: أن يعتقد تنزيه الحق عن مشاكلة المُحْدَثين، ويرى أوصافه لا تُماثل أوصاف الخلق، ويصير الخبر في ذلك كالعيان، ويطمئن قلبه بأن ليس كمثله شيئ من جذر نفسه، ويتلقَّى أخبار الشرع بذلك على بينة من ربه، ناشئة من ذاته على ذاته.

التحملق، ويتصير التحبر في دلك كالعيان، ويطمئن فلبه بان ليس كمثله شيئ من جدر نفسه، ويتلقَّى أخبار الشرع بذلك على بينة من ربه، ناشئةٍ من ذاته على ذاته.

ترجمه: اورازا نجمله: توحير ب-اورتوحير كتين مراتب بين: ان مين سابك: عبادت كي يكتائي بن بين

تر جمہ:اورازانجملہ:تو حید ہے۔اورتو حید کے تین مراتب ہیں:ان میں سےایک:عبادت کی یکتائی ہے: پس وہ طین کی پر – نہ کرے۔اوران کی عبادت کونالپند کرے جیساوہ نالپند کرتا ہے کہ پھینکا جائے آگ میں —— اور میں اور ہوں نہ سے میں کمیں لاقت قریب نگر رہائی اللہ کے ایس سے کمیں کر کرمیشنہیں اکم میں گریہ وہ سے ال

دوسرامر تبہ: بیہ ہے کہ نہ دیکھے طاقت وقوت: مگر اللہ تعالیٰ کے لئے۔اور دیکھے وہ کہ کوئی مؤثر نہیں عاکم میں مگر واجب تعالیٰ کی قدرت، بلاکسی واسطہ کے۔اور دیکھے اسباب کوعادت کے طور پر کام کرنے والے، جن کی طرف مسببات صرف مجاز أ

کی فدرت، بلا می واسطہ کے۔اور دیکھے اسباب لوعادت کے طور پر کام کرنے والے، بن کی طرف مسببات صرف مجازا منسوب کئے جاتے ہیں۔اورد کیھے تقدیر کومخلوق کے ارادول پر غالب—— اور تیسر امر تبہ: بیہے کہاعتقا در کھے اللّہ تعالیٰ کے باک ہونے کا نویںدچیز وں کی مشابہت ہے۔اورد کھے ان کے اوصاف کو کہوہ مما ثلث نہیں رکھتے مخلوق کے اوصاف

. کے پاک ہونے کا نو پیدچیز وں کی مشابہت سے۔اور دیکھےان کےاوصاف کو کہ وہ مُما ثُلَت نہیں رکھتے مخلوق کےاوصاف سے۔اوراس سلسلہ کی اطلاع: ما نندآ تکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کے ہوجائے۔اور مطمئن ہوجائے اس کا دل اس بات پر

کہاللہ کے مانندکوئی چیزنہیں ،اس کےنفس کی جڑ سے۔اوراستقبال کرےوہ شریعت کی اطلاعات کااس سلسلہ میں : واضح دلیل سےاس کےرب کی جانب سے ،جو پیدا ہونے والی ہواس کی ذات سے (اور قائم ہونے والی ہو)اس کی ذات پر۔

### صديقيت ومحد ثيت كابيان

صدیق اور محدّ ث ہونا: بھی ایمان ویقین کی شاخیں ہیں۔ یہ مراتبِ کمال: کمالِ ایمانی ہی کی بدولت حاصل ہوتے ہیں۔ صدیق اور محدّ ث خسد تقاضی ہیں۔ یہ مفعول ہوتے ہیں۔صدیق: صِدْ ق سے مبالغہ کا صیغہ ہے اس کے معنی ہیں: نہایت کے معنی ہیں: خبر دیا ہوا، جس کے ساتھ باتیں کی گئی ہوں یعنی مملّہم اور روشن ضمیر۔

۔جس کے معنی ہیں:خبر دیا ہوا،جس کے ساتھ با تیں کی گئی ہوں یعنی مُلہم اورروشن ضمیر۔ اورا صطلاح میں دونوں کی حقیقت شاہ صاحب رحمہ اللّہ بیان کرتے ہیں کہامت میں کچھالیسےلوگ ہوتے ہیں جواپنی ی فطرت کے لحاظ سے انبیاء کے مشابہ ہوتے ہیں۔ جیسے ذہن شاگرد: یا کمال ا\* ذکے مشابہ ہوتا ہے۔ پھر اگریہ

اصل فطرت کے لحاظ سے انبیاء کے مشابہ ہوتے ہیں۔ جیسے ذبین شاگرد: با کمال ا\* ذکے مشابہ ہوتا ہے۔ پھر اگریہ مشابہت قوائے عقلیہ (علمیہ) کے اعتبار سے ہے تو وہ صدیق اور محد ٹ ہیں۔اور اگر تُو ائے عملیہ کے اعتبار سے ہے تو وہ

شہیداور کو اری ہیں۔سورۃ الحدیدآیت ۱۹میں دونوں قتم کی مشابہتوں کی طرف اشارہ ہے۔ارشادیاک ہے:''اور جولوگ الله پراوراس کےرسولوں پرایمان رکھتے ہیں،ایسے ہی لوگ اینے رب کے نزدیک صدیقین اور **18**اء ہیں' صدیقین کمالِ

علمی کے حامل ہوتے ہیں،اور **ھ**اء کمالِ عملی کے۔اور کمالات کل یہی دو ہیں، جن کی وجہ سے تعریف کی جاتی ہے۔سورۃ

النساءآیت • ۷ میں انبیاء،صدیقین • 🗗 اءاور صالحین کی تعریف کی گئی ہے۔ نبوت کمالات علمی میں سے ہے، کمالات عملی

میں سے نہیں ہے۔اسی طرح صدیقیت بھی کمالات عِلمی میں سے ہے۔اور دونوں میں فرق فاعلیت اور قابلیت کا ہے، جو

آ فتاب اورآ ئینیہ میں وفت تقابل ہوتا ہے۔انبیاءمنبع العلوم اور فاعل ( مؤثر ) ہیں۔اورصدیقین: مجمع العلوم اور قابل ہیں۔

اسی طرح محد ثیت بھی کمالات علمی میں سے ہے، مگراس کا مرتبہ صدیقیت کے بعد ہے۔ کیونکہ صدیق برآ فتاب نبوت کا پُرتو

یرِ" تاہے،اورمحدّ ث:عالم ملکوت کے بعض علمی خزانوں سے جواللہ تعالیٰ نے وہاں مہیا کئے ہیں:استفادہ کرتاہے۔

اورشہبید: وہ نے ہے جواعلائے کلمۃ اللہ اورتر قی دین کے لئے جان دیتا ہے۔شہیداول درجہ کا آ مر بالمعروف اور

ناہی عن المنکر ہوتا ہے۔ پس 🗗 دت: کمالات عِملی میں سے ہے، یہی حال حواریّت کا ہے۔اور جو نے ان کی اصلاحی

تحریک سے متاثر ہوتا ہےوہ صالح ہے، پس صلاحیت بھی کمالا ہے ملی میں سے ہے۔اور دونوں میں وہی فاعل اور قابل کا فرق ہے۔ پس 13 امنیع العمل اور فاعل ہیں ، اور صالحین مجمع العمل اور قابل ۔ آیت کریمہ میں دونوں قتم کے کمالات کے

حاملین کے اعلی افراد کا تذکرہ کیا گیاہے۔اورانبیاء کا تذکرہ اس لئے نہیں کیا گیا کہ سلسلۂ نبوت ختم ہو چکاہے۔

## صديق كي خصوصيات

صدیق کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے۔سورۃ الزمرآیت ۳۳ میں ہے:''اور جو E بات کیکرآیا،اور جس نے اس کی

تصدیق کی: یہی لوگ پر ہیز گار ہیں'' حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آیت کی تفسیر پیرکی ہے کہ برحق بات لانے والے رسول الله ﷺ بیں۔اوراس کی تصدیق کرنے والے ابو بکررضی اللہ عنہ ہیں ( درمنثورہ:۳۲۸) شاہ صاحب رحمہ اللہ ذیل میں

یملی خصوصیت: صدیق: صلاحیت کے اعتبار سے نبی کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ دونوں میں آگ اور گندھک کی نسبت ہوتی ہے۔آگ فاعل اور گندھک قابل ہے۔ چنانچہ صدیق جب بھی نبی سے کوئی خبر سنتا ہے تو وہ دل کے یار ہوجاتی

صدیق کی تین خصوصیات بیان فرماتے ہیں۔

ہے۔وہ دل کی 🗗 دت سے اس کا استقبال کرتا ہے۔اورصدیق کے لئے وہ خبراس درجہ قابلِ پذیرائی ہوتی ہے کہ گویاوہ

ایساعلم ہے جو بغیر متابعت کےخودصدیق کی ذات سے ابھراہے یعنی وہ خبراس کےاپنے دل کی آواز ہوتی ہے۔اوراس حقیقت کی طرف اُس روایت میں اشارہ آیا ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب نبی ﷺ پڑوی نازل ہوتی تھی تو

حضرت ابو بكرصديق رضى الله عنه جبرئيل عليه السلام كى آواز كى جنبها هث > كرتے تھے (پيروايت: صديقِ اكبر كى

رہے گاجیجی اس میں انوار کا انعکاس ہوگا۔

صدیق کی دوعلامتیں ہیں:

شخصیص کے ساتھ مجھے نہیں ملی۔البنۃ مسنداحمد (۳۲۰۱) میں حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی طاللہ اللّٰہ اللّٰہ عنہ

دوسری خصوصیت: صدیق کا دل ممکن حد تک محبت ِ نبوی سے لبریز ہوتا ہے، جو جان و مال سے نبی کی عمگساری،اور ہر

حال میں نبی کی ہمنوائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ نبی ﷺ نے بیان فرمایا ہے کہ جس طرح ابو بکرنے میری خدمت

گذاری کی ہے،اور مجھ پراپنامال خرچ کیا ہے:کسی نے نہیں کیا۔اورآ پ ٹے بیجھی ارشادفر مایا ہے کہا گر میں کسی کوفلیل(وہ

دوست جس کی محبت دل کی گہرائیوں میں پہنچ گئی ہو ) بنا تا تو ابوبکر کو بنا تا (مشکلوۃ حدیث ۲۰۱۰ ) یعنی حضرت صدیق رضی اللّه عنه

نے تو آپ گوشیل بنالیا ہے،اوراحسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔مگر چونکہ آپ نے محبوب بایں صفت اللہ تعالی کو بنالیا ہے،اس

لئے اب کسی اور کیلئے گنجائش باقی نہیں رہی۔ مگریہ بات واضح ہوگئ کے صدیق بخلّت کے سنحق ہیں۔ یہی آپ کی فضیلت ہے۔

جب جب اثرا ندازی اوراثرپز بری اورفعل وانفعال کی تکرار ہوتی ہےتو فنائیت وفدائیت میں اضافیہ وتا ہے۔

اورقلبِ نبوت سے صدیق کے غایتِ تعلق کی وجہ: قلبِ صدیق پر وحی کے انوار کا پے بہ پے وار دہونا ہے۔ پس

تیسری خصوصیت: صدیق: نبی کا ہروفت کا ساتھی ہوتا ہے۔صدیق اکبررضی اللہ عندایسے وفت بھی آپ کے ساتھ

رہے ہیں جب کوئی اور ساتھ نہیں تھا۔ وہ غار میں اور ہجرت میں آ یا کے ساتھ رہے ہیں۔اور حوض کوثر پر بھی آ یا کے

ساتھ ہوں گے (مشکوۃ حدیث ۲۰۱۹) اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ صحبت ِ نبوی سے اور کلام نبوت کے استماع سے صدیق کا جو

سب سے برا مقصد ہے یعنی علوم نبوت کی جلوگاہ بنیا: وہ صحبت ورفافت ہی سے حاصل ہوسکتا ہے۔ آئینہ آفتاب کے سامنے

صدیق کی علامتیں

کیملی علامت:صدیق خوابوں کی تعبیر کاسب سے زیادہ ماہر ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی ﷺ نے اپنے بعض خوابوں کی تعبیر

صدیق اکبررضی الله عنه سے دریافت کی ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے ازالیۃ اکخفا میں: مَاثرِ جمیلہ صدیق اکبرُّ (۲۰:۲) کے

عنوان کے تحت ایسے چندخوابوں کا تذکرہ کیا ہے۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہ تعبیر رؤیا کے لئے امور غیبیہ کا انکشاف ضروری

ہے۔اور بیخو بی صدیق کوحاصل ہوتی ہے۔اس کی سرشت ہی اللّٰد تعالیٰ ایسی بناتے ہیں کہ عمولی سبب کی وجہ سےاس پر

دوسری علامت: صدیق سب سے پہلے نبی پرایمان لاتا ہے۔اوراس کوایمان لانے کے لئے کسی معجزہ کی حاجت

امورغیبیه منکشف ہوتے ہیں۔اس لئےاس کےخواب بھی 🗲 ہوتے ہیں،اورتعبیر بھی مطابق واقعہ ہوتی ہیں۔

نہیں ہوتی۔ چنانچیآ زاد بالغ مردوں میں سب سے پہلےصدیق اکبرہی ایمان لائے ہیں۔

اترتی تھی تو آپؑ کے چہرۂ انور کے پاس**6** کی کھیوں کی بھن بھن جیسی آ واز > ئی دیت تھی )

## محدَّث كى خصوصيات

امتوں میں محدَّ ث(مُلَهُم ) ہوتے تھے۔ پس اگر میری امت میں کوئی محدَّ ث ہے تو وہ عمر ہیں' (مشکوۃ حدیث ۲۰۲۷) شاہ صاحب نے ذیل میں محدّ ث کی دوخصوصیتیں بیان فرمائی ہیں:

بہلی خصوصیت: محدَّ ث کانفس عالم ملکوت ( فرشتوں کی دنیا ) کے بعض علمی خزانوں کی طرف سبقت کرتا ہے۔اور

وہاں اللہ تعالیٰ نے جوعلوم شرعیہ مہیا کئے ہیں،ان میں سے بعض علوم نزولِ وحی سے پہلے ہی اخذ کر لیتا ہے، جویا تو آئین وشریعت سے متعلق ہوتے ہیں یا نظام انسانی کی اصلاح سے تعلق رکھتے ہیں۔جیسے بعض نیک بندے عالم ملکوت میں جو

باتیں طے یا چکی ہیںان کوخواب میں دیچھ لیتے ہیں۔ دوسری خصوصیت: بہت سے واقعات میں محدَّ ش کی رائے کے موافق قر آن کریم نازل ہوتا ہے۔ اور خواب میں نبى سِلانَيْدَيْمُ كابى كے بعداس كو بيا ہوا دور هانت ميں \_(مشكوة حديث ٢٠٣٠ و ٢٠٨١)

### خلافت کاسب سے زیادہ حقدار کون ہے؟

نبی صِلانِیۡقِیۡم کے بعد صدیق ہی لوگوں میں سب سے زیادہ خلافت کا حقد ار ہے۔صدیق کا قلب: نبی صِلانِیٓقیام پر اللہ

تعالیٰ کی عنایتوں ،ُنصر توں اور تائیدات کا کا شانہ ہوتا ہے۔اورصورتِ حال بیہوجاتی ہے کہ گویا نبی کی روح: صدیق کی زبان سے بولتی ہے۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ نے بیان فر مائی ہے، جب انھوں نے لوگوں کوصد پق ؓ سے بیعت کی

دعوت دی تو فر مایا: ' اگر حضرت محمد ﷺ کی وفات ہوگئ ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے در میان ایک ایبانور باقی رکھا ہے جس سے تم وہی مدایت حاصل کر سکتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے محمد شاہ ایکٹا کو عنایت فرمائی ہے۔ اور بیثک ابوبکر: رسول

اللَّه صَلِمَاتِيا ﷺ کے ہروفت کے ساتھی تھے،اور غارِ ثور میں بھی وہی آ یٹ کے ساتھ تھے، پس وہ تمہارے امور کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ حقدار ہیں، پس اٹھواوران سے بیعت کرو( بخاری حدیث ۲۱۹ کی کتابالا حکام، بابنمبرا ۵)

پھرصدیق کے بعدمحدَّ ثاوگوں میں سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے۔ یہ بات رسول الله ﷺ کے ایک موقعہ پرارشادفر مائی ہے کہ:''مجھےمعلومنہیں کہ کب تک میں آپ لوگوں کے درمیان رہونگا، پستم ان دوشخصوں کی پیروی کرنا جو

میرے بعد (خلیفہ) ہول گے: وہ ابو بکر وغمر ہیں' (مشکوۃ حدیث ۲۰۵۰)

ومنها:الصديقية والمحدَّثية: وحقيقتهما: أن من الأمة من يكون في أصل فطرته شبيها بالأنبياء، بمنزلة التلميذ الفَطِن للشيخ المحقق؛ فَتَشَبُّهُه: إن كان بحسب القوى العقلية فهو الصديق أو المحدَّث؛ وإن كان تشبهه بحسب القوى العملية فهو الشهيد والحَوَارِيّ؛ وإلى هاتين القبيلتين وقعت الإشارة في قوله تعالىٰ: ﴿وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِيْقُوْنَ وَالشُّهَدَاءُ﴾

والفرقُ بين الصديق والمحدَّث: أن الصديق نفسُه قريبةُ المأخذ من نفس النبي، كالكبريت بالنسبة إلى النار، فكلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم خبرًا وقع في نفسه بموقع عظيم، ويتلقاه بشهادة نفسه، حتى صار كأنه عِلْمٌ هاج في نفسه من غير تقليد، وإلى

هذا المعنى الإشارةُ فيما ورد من أن أبا بكر الصديق كان يسمع دَوِيَّ صوتِ جبريل، حين كان يُنْزِلُ بالوحى على النبي صلى الله عليه وسلم. والصديق تنبعث من نفسه لامحالة محبةُ الرسول صلى الله عليه وسلم أشدَّ ما يمكن من

الحب، فيندفع إلى المواساة معه بنفسه وماله، والموافقة له في كل حال، حتى يُخبر النبيُّ صلى الله عليه و ماله و صحبته و حتى يشهد له النبيُّ صلى الله عليه و سلم من حاله أنه: " أَمَنُّ الناس عليه في ماله و صحبته و حتى يشهد له النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأنه لو كان أمكن أن يتخذ خليلا من الناس لكان هو ذلك الخليلُ.

وذلك: لتعاقب ورود أنوار الوحى من نفس النبى صلى الله عليه وسلم إلى نفس الصديق، فكلما تكرر التأثير والتأثر، والفعل والإنفعال حصل الفناء والفداء.

ولما كان كمالُه: الذي هو غايةُ مقصوده بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وباستماع كلامه: لا جرم كان أكثَرُهم له صحبةً.

ومن علامة الصديق: أن يكون أُغبر الناس للرؤيا؛ وذلك: لما جبل عليه من تلقى الأمور الغيبية بأدنى سبب؛ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب التعبير من الصديق في واقعات كثيرة.

ومن علامة الصديق: أن يكون أولَ الناس إيمانا، وأن يؤمن بغير معجِزَة.

والمحدَّث: تُبادر نفسُه إلى بعض معادنِ العلم في الملكوت، فتأخذ منه علوما، مما هيأه المحق هناك، ليكون شريعةً للنبي صلى الله عليه وسلم، وليكون إصلاحًا لنظام بني آدم، وإن لم يَنْ زِلِ الوحيُ بعدُ على النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل رجل يرى في منامه كثيرًا من الحوادث التي أُجمع في الملكوت على إيجادها.

و من خاصية المحدَّث : أن يَنْزِلَ القرآنُ على وفق رأيه في كثير من الحوادث، وأن يرى النبيُّ صلى الله عليه وسلم في منامه أنه أعطاه اللبنَ بعد رَيِّهِ.

والصديق أولى الناس بالخلافة: لأن نفسَ الصديق تصير وَكُرًا لعناية الله بالنبي، ونصرته له،

وتأييده إياه، حتى يصير كأن روح النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بلسان الصديق، وهو قول عمر

حين دعا الناس إلى بيعة الصديق: " فإن يَكُ محمدٌ صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن الله قد جعل بيـن أظهُ رِكـم نـورًا تهتـدون بـه، بما هَدَى اللّهُ محمدًا صلى الله عليه وسلم وإن أبا بكر صاحبُ

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانِي اثُّنيِّن، فإنه أولَى المسلمين بأموركم، فقوموا فبايِعوه" ثم المحدَّث بعد ذلك أولى الناس بالخلافة: وذلك قوله صلى الله عليه وسلم:" اقتدُوا باللذَيْن من بعدى: أبى بكر وعمر" وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

وقال صلى الله عليه وسلم:" لقد كان فيمن قبلكم محدَّثون، فإن يك في أمتى أحد فعمر.

تر جمہ: اور ازائجملہ: صدیقیت ومحدَّ شیت ہے۔اور ان دونوں کی حقیقت میہ ہے کہ امت میں وہ لوگ بھی ہیں جو اینی اصل فطرت میں انبیاء کے مشابہ ہوتے ہیں۔ جیسے ذہین شاگر د بمحقق اللہ ذکے مشابہ ہوتا ہے۔ پس اس کی مشابہت:

ا گرُقُو ائے عقلیہ کے اعتبار سے ہے تو وہ صدیق اور محدَّ ث ہیں۔اورا گراس کی مشابہت قوائے عملیہ کے اعتبار سے ہے تو وہ شہیداور حواری ہیں۔اوران دوقسموں کی طرف اشارہ آیا ہے ارشاد باری تعالیٰ میں ......اورصدیق اورمحدَّ ث کے

درمیان فرق:(بیفرق بوری بحث کے بعد واضح ہوگا۔صدیق کی پہلی خصوصیت یہ ہے) کہ صدیق کانفس قریب الماخذ

ہوتا ہے، نبی کے نفس سے، جیسے گندھک بنسبت آگ کے لیس جب بھی وہ نبی سے کوئی خبرسنتا ہے تو واقع ہوتی ہے وہ صدیق کے دل میں بڑی اہم جگہ میں یعنی وہ دل میں پورا اثر کرتی ہے۔اورصدیق اس خبر کا اپنی دل کی 🗗 دت سے

استقبال کرتاہے یعنی ا**ہ** دل گواہی دیتا ہے کہ بی**ے خ**بر ہے۔ یہاں تک کہ ہوجاتی ہےوہ بات گویاوہ ایک ایساعلم ہے جوصدیق

کی ذات سے ابھراہے،کسی کی تقلید کے بغیر۔اوراس معنی کی طرف اشارہ ہے اس روایت میں جوآئی ہے کہ ابو بکرصدیق > کرتے تھے جبرئیل کی آواز کی بھنبھنا ہٹ جبوہ نبی ﷺ پروی لے کراتر اکرتے تھے ۔ (دوسری خصوصیت )اور

صدیق کے نفس سے یقیناً اٹھتی ہےرسول اللہ طالٹی آیام کی محبت، زیادہ سے زیادہ محبت جوممکن ہوتی ہے۔ پس بہتی ہے وہ محبت نبی کی غم خواری کی طرف اپنی جان اور اپنے مال سے، اور نبی کی ہمنوائی کی طرف ہر حال میں۔ یہاں تک کہ

نبی شِلانِی آیا اس کے حال کی اطلاع دیتے ہیں کہوہ:''لوگوں میں سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے آپ پراپنے مال اوراپنی رفافت کے ذریعہ' اور یہاں تک کہ گواہی دیتے ہیں نبی طِلاَیْدیَا اس کے لئے اس بات کی کہا گرآپ کے لئے ممکن

ہوتا کہآ ہے لوگوں میں سے کسی کودوست بنائیں،توالبتہ وہ دوست صدیق ہی ہوتے ۔۔۔ اور یہ بات: وحی کے انوار کے یے بہ بے وارد ہونے کی وجہ سے ہے۔ نبی صِلانیاتیام کے نفس سے صدیق کے نفس پر۔ پس جب جب اثر اندازی اور اثر

صدیق کا کمال: وہی جو کہوہ اس کا غایت مقصود ہے نبی صِلانگیائیام کے سننے سے لیعنی خود کوعلوم نبوت

رحمة اللدالواسعة جلدجهارم

کا سیج بنانا: تولامحالہ صدیق بڑھا ہوا ہوتا ہے بیس سب سے زیادہ نبی کی صحبت کے اعتبار سے اور صدیق کی

علامت سے بیہ بات ہے کہ وہ خوابول کی تعبیر کاسب سے زیادہ ماہر ہوتا ہے۔اور وہ بات یعنی مہارت اس بات کی وجہ سے

ہے جس پرصدیق پیدا کیا گیاہے بعنی امورغیبیہ کا استقبال کرنامعمولی سبب کی وجہ سے ۔اوراس وجہ سے نبی ﷺ تعبیر

دریافت کیا کرتے تھے صدیق سے بہت سے واقعات میں ۔۔۔ اور صدیق کی علامت میں سے یہ بات ہے کہ وہ لوگوں

میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہو، اور بیر کہ وہ معجزہ کے بغیر ایمان لائے۔

اورمحدَّ ث: ( کی پہلی خصوصیت بیہے کہ ) سبقت کرتا ہے اس کانفس عالم ملکوت کے بعض خزانوں کی طرف \_ پس

وہ ملکوت سے علوم لیتا ہے،ان علوم میں سے جواللہ تعالیٰ نے وہاں تیار کئے ہیں۔تا کہ ہووہ علم: آئین نبی شِلانْفَاقِیام کے لئے،

اورتا کہ ہووہ بنی آ دم کے نظام کی اصلاح ،اگر چہاب تک نبی ﷺ پروحی نازل نہ ہوئی ہو۔ جیسےاس پن**ے** کی حالت جو

ا پنے خواب میں بہت سے وہ واقعات دیکھا ہے جن کی ایجاد پر ملکوت میں اتفاق کیا گیا ہے ۔۔۔ اور محد یک خصوصیت

میں سے بیہ ہے کہ بہت سے واقعات میں اس کی رائے کے موافق قر آن اتر ہے۔اور بیر کہ نبی ﷺ میں اسے خواب میں

اورصدیق لوگوں میں سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوتا ہے۔اس لئے صدیق کانفس آ 🏟 نہ ہوتا ہے نبی پر اللہ کی

عنایت کا،اوراللہ کی طرف سے نبی کی نصرت کا اوراللہ کی تائید کا نبی کے لئے۔ یہاں تک کے صدیق ہوجاتا ہے گویا نبی

ﷺ کی روح اس کی زبان سے بولتی ہے۔اوروہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جب آپ نے لوگوں کوصدیق سے

عقل کے احوال کا بیان

يهلاحال: على

فراست ِصادقه ، رؤياصالحه ـ حلاوت ِمناجات ، محا "، اور حياء ـ سب كي تعريفات اپني جگه آر ربي مين ـ

مقامات عقل کے بیان سے فارغ ہوکراب احوال عقل کا بیان شروع کرتے ہیں۔عقل کے چیا حوال یہ ہیں: عجلی،

تَجلِّي تَجلِّيا كَمعنى بين: خوب واضح مونا ـ حديث مين سے: تبجلِّي لي كلُّ شيئ: ميرے لئے ہر چيزخوب

واضح ہوگئ (ترندی درتفسرسورہ نمبر۳۸)اور تجلی کے اصطلاحی معنی ہیں: مَایَنکشف للقلوب من أنوار الغیوب:مغیبات

دیکھیں کہآ پ نے اس کودودھ عطافر مایا ہے 🗗 بی کے بعد۔

کے وہ انوار جوقلوب پر منکشف ہوتے ہیں (د2 را تعلماءا:۳۱۵)

بیعت کرنے کی دعوت دی:الی آخرہ۔

تجلی کی عام طور پر دونشمیں کی جاتی ہیں: تجلی ذات اور تجلی صفات \_مگر حضرت سَهل بن عبداللّٰدُنْسُرَ کی رحمه الله(۲۰۰۰ –

۲۸۳ھ) نے، جوا کابرصوفیا میں سے گذرے ہیں: عجلی کی تین قسمیں کی ہیں: عجلی ذات، عجلی صفات،اور عجلی حکم ذات۔اور حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے بخلی صفات کی دوصور تیں کی ہیں، پس بخلی کی کل حیارتسمیں ہوئیں: عجلی ذات، عجلی صفات

کی پہلی صورت، بخلی صفات کی دوسری صورت ۔اور بخلی تھم ذات۔ فائدہ: عجلی کا لفظ تصوف کی کتابوں میں بہت مبہم استعال کیا گیا ہے۔جس سے یہ تصور قائم ہوگیا ہے کہ عجلی سے

اولیاء کبار ہی استفادہ کر سکتے ہیں۔حالانکہ بیتصور سیج نہیں۔ بجلی سے ہر کھر امؤمن استفادہ کرسکتا ہے۔

# تجل کی اقسام

یہا قشم — بخلی ذات — اس کا دوسرانام م کاشفہ ہے بیوہ بخلی ہے جس کامبدااللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے بینی کسی صفت کالحاظ کئے بغیر۔اوراس بجلی کا مطلب بیہ ہے کہ ایمان ویقین اس درجہ قوی ہوجائے کہ مؤمن گویا اللہ کو دیکھر ہا ہے۔اوروہ ماسوی اللہ سے بالکل بے خبر ہوجائے۔جبیبا کہ حدیث جبرئیل میں ہے:''احسان: یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی

اس طرح عبادت كريں گوياالله تعالیٰ كود كيورہے ہيں''

فائىرە: سركى آئھوں سےاللەتغالى كى رويت دنيامىر ممكن نہيں۔ دنياميں بس يہي حكمى رويت يعنی انوار وتجليات كا مشاہدہ ممکن ہے۔ عینی رویت آخرت میں ہوگی (بیفائدہ کتاب میں ہے)

مثال: بتجلی ذات بیغی عبادت میں محویّت کی مثال: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کا واقعہ ہے۔آپ طواف کررہے تھے، کسی نے کام کیا۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ کام کرنے والے نے آپ کے احباب سے اس کی شکایت کی۔ آپ

نے فر مایا: ہم اس جگہ یعنی طواف میں اللہ تعالی کو دیکھ رہے تھے یعنی ہمیں اس کے م کا پیۃ ہی نہیں چلا۔ تشریج: بیرحالت ایک طرح کی غلبت (محویّت) اور ایک قتم کی فنائیت ہے۔ اور اس کی تفصیل بیہ ہے کہ لطا کف

ثلاثه میں سے ہرلطیفہ کے لئے غیبت اور فنائیت ہے:

عقل کی غیبت وفنائیت: بیہ ہے کہاللہ تعالیٰ کی ذات میں مشغولیت کی وجہ سے: چیزوں کی معرفت باقی نہ رہے۔

مثلاً: امام عامر شعبی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا: ہم نے آپ کی زرقاء (نیلی آئھوں والی) باندی بازار میں دیکھی۔ آپ نے

فر مایا: کیاوہ زرقاءہے؟ گویا آپ نے بھی اس کی آنکھیں نہیں دیکھیں،حالانکہ وہ آپ کی حریم تھیں۔ اور قلب کی غیبت و فنائیت: بیہ ہے کہ دل سے غیراللّٰہ کی محبت اور خوف نکل جائے (اور دل اللّٰہ کی محبت سے بھر جائے )

اور نفس کی غیبت وفنائیت: بیہ ہے کہا 🗖 نقاضے تھم جائیں۔اورآ دمی خواہشات ِنفس سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دے۔ فائدہ: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کا واقعہ: جس طرح حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے بیان کیا ہے: مجھے کسی

تھے۔اسی حال میں حضرت عروۃ بن الزبیر رحمہ اللہ نے آپ سے آپ کی صاحبز ادی: سودہ کار ج ما نگا۔ آپ نے پچھ

جواب نہ دیا۔عروہ نے خیال کیا کہ درخواست نامنظور ہوئی۔مگرانھوں نے ٹھان کی کہ بیر<sub>ہ</sub> پھر مانگوں گا۔ چنانچہ مدینہ

لوٹنے کے بعد حاضر خدمت ہوئے۔ ملاقات پر حضرت ابن عمر رضی اللّٰہ عنہمانے فرمایا:''تم مجھ سے طواف میں ملے تھے،

اورمیری بیٹی کا تذکرہ کیا تھا۔ مگر ہم اس وقت اللہ کود کھر ہے تھے،اس بنایر میں نے کچھ جواب نہ دیا تھا۔ (ف ذکرت لی

ابنتي، ونحن نَتَراءي اللَّهَ بين أعيننا، فذلك الذي منعني أن أجيبك فيها بشئ إلخ ) پس بيواقع تحويت كي مثال

نہیں کیونکہ حضرت کوگم کا پتہ چلاتھا۔البتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیقصہ مشہور ہے کہ ایک جنگ میں آپ کو تیرلگ گیا

فائدہ: عجلی ذات میں نور کی جگہ (عجلی کی جلوہ گاہ) عبادت میں محویت ہے یعنی دل لگا کراورٹوٹ کرعبادت کرنے

میں جولطف اورروحانی مظّ حاصل ہوتا ہے وہی بجّلی کا ثمرہ ہے۔غزوۂ ذات الرقاع میں ایک انصاری 🗗 بی نوافل پڑھ

ر ہے تھے کہ 🧿 نے تیر چلائے۔وہ تیر کھاتے رہے مگران کونمازختم کرنا گوارہ نہ ہوا(بذل۲۸:۲ مصری) یہی محویت: عجّل

اور عجلی صفات: وہ مجلی ہے جس کا مبدا: اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ہوتی ہے۔مثلاً: اللہ تعالیٰ کے سمیع وبصیر ہونے کا

تجلی کی دوسری قشم — اور عجلی صفات کی پہلی صورت — پیہے کہ بندہ مخلوقات میں:اللہ تعالیٰ کی کرف سازی کا مشاہدہ

کرے۔اللّٰہ کی صفات کوذہن میں لائے۔ بیس اس پراللّٰہ کی قدرت کا یقین غالب آ جائے۔اوراسباب نگاہوں سے اوجھل

ہوجائیں۔اورکسی چیز کا خوف باقی نہرہے۔اوروہ اسبابِ ظاہری کوترک کردے۔اوراس پریتصور غالب آ جائے کہ اللہ تعالیٰ

اس کے ہرحال کوجانتے ہیں۔پس وہ منقاد ومرعوب ومدہوش ہوکررہ جائے۔جبیبا کہ حدیث جبرئیل میں ہے کہ:''اگرآ پاللّٰد

اورصفت ِقدرت کےغلبہ کی مثال: حضرت صدیق اور دیگر جلیل القدر 🗗 بہرضی اللّٰءنہم کا بیقول ہے کہ:'' طبیب

وضاحت:حضرت ابوالدرداءرضی الله عنه ہے دریافت کیا گیا: آپ کوکیا بیاری ہے؟ فرمایا: گناہوں کی! دریافت کیا

گیا: آپ کی کیا خواہش ہے؟ فرمایا: رب کی بخشش کی! لوگوں نے کہا: آپ کے لئے ہم کسی طبیب کو بلائیں؟ جواب دیا:

طبیب ہی نے مجھے بیار کیا ہے! (احیاءالعلوم ۲۴۷۱) اور حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کا قول مصنف ابن ابی شیبہ (۲۲۲:۱۳)

میں مذکور ہے۔ان واقعات میں: قدرت ِخداوندی کے تصور کے غلبہ سے اسباب ظاہری نگاہوں سے او جھل ہو گئے،اور

تعالیٰ کونہیں دیکھتے تو وہ آپ کو دیکیورہے ہیں'۔۔۔ بیاللہ کی صفات علیم وبصیر کے مراقبہ کی مثال ہے۔

ذات کی جلوہ گاہ ہے(شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بخلی ذات کا موضع نور بیان نہیں کیا تھا۔اس لئے اس کا اضافہ کیا گیا )

تفانماز میں وہ تیرزکال دیا گیااورآ پکواحساس تک نہ ہوا( فضائل ذکرص ۳۸۱ باب سوم کا آخر )

مراقبه یاان کی رحیمی وکریمی یاغفاریت کاتصور \_\_\_\_ پھر بچلی صفات کی دوصورتیں ہیں:

ہی نے مجھے بیار کیا ہے!"

کتاب میں نہیں ملا۔البتہ طبقات ابن سعد (۴۰: ۱۹۷ تذکرہ ابن عمرٌ ) میں بیوا قعداس طرح ندکورہے کہ آپ طواف کررہے

رحمة اللدالواسعة

بیاری کا کوئی اندیشہ باقی نہر ہا۔اورعلاج جو 🛱 یابی کا ظاہری سبب ہے اس کوتر ک کردیا۔

نور کی جگهبین: جلی صفات کی اس صورت میں نور کی جگهبیں وہی صفات عِلم وقدرت وغیرہ ہیں لیعنی نفس: متعد دا نوار

سے روشن ہوتا ہے۔ایک نوراورایک مراقبہ سے دوسر بے نوراور دوسر بے مراقبہ کی طرف پلٹتا ہے لیعنی مختلف صفات کے الوان سے مستفید ہوتا ہے۔ بجلی ذات میں یہ بات نہیں ہوتی ، کیونکہ ذات میں نہ تعدد ہے، نہاس میں تبدیلی ہوتی ہے۔

عجلی کی تیسر می قشم ۔۔۔ اور مجلی صفات کی دوسری صورت ۔۔۔ یہ ہے کہآ دمی بیاعتقادر کھے کہاللہ تعالیٰ بذاتِ

خودا پنے حکم کُنْ (ہوجا) سے ہر کا م کرتے ہیں۔وہ اسباب خارجیہ کے توسط کے محتاج نہیں۔

امثله:(۱)حضرت أ إبن مُضير رضى الله عنه ايك مرتبه نماز مين سورهُ كهف پڙھ رہے تھے۔ گھوڑ اقريب ميں بندھا

ہوا تھا۔اس نے اچا نک پُھد کنا شروع کیا۔آپ نے جونظرا ٹھائی تو دیکھا کہایک سائبان ہے،جس میں بہت سے چراغ روشن ہیں۔آپ نے مراقعہ رسول الله ﷺ و بیان کیا۔آنخضرت ﷺ نے فر مایا:'' پڑھتے رہتے!وہ توسکینت

تھی جوقر آن کی وجہ سے نازل ہوئی تھی (مشکوۃ حدیث ۲۱۱۲)

(۲) حضرت اُ ¦ بن مُضیر اور عباد بن بشررضی الله عنهما: ایک 🕽 تاریک رات میں : نبی طِلانْفَائِیامْ کے پاس سے گھر

لوٹے۔ دونوں کے ہاتھ میں لاٹھیاں تھیں۔ایک لاٹھی روشن ہوگئی۔ دونوں اس کی رو**ک م**یں چلتے رہے۔ جب دونوں علحد ہ ہوئے تو دوسری لاٹھی بھی روثن ہوگئی۔ دونوں حضرات اینیا بنی لاٹھیوں کی رو 🏲 میں گھریننچ (مشکو ۃ حدیث ۵۹۴۴)

(٣)حضرت عا ئشەرضى الله عنها بيان فرما تى بين كەجب نجاشى رحمەاللە كاانتقال ہوا تو 🗗 بەمىيں يەچرچا تھا كەان كى قبر مسلسل ایک نورنظر آتا ہے (مفکوۃ حدیث ۵۹۴۷)

نور کی جگہیں: عجلی صفات کی اس صورت میں نور کی جگہیں: وہ مثالی نوری پیکر ہیں: جوعارف کواس وقت نظر آتے

ہیں۔ جب اس کے حواس دنیا سے غائب ہوجاتے ہیں تعنی جب اس پراستغراقی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ چونھی قتم ۔۔ مجلی حکم ذات لینی احوالِ آخرت کا انکشاف ۔۔ اس بجلی کا مطلب یہ ہے کہ مؤمن اپنی بصیرت

کی آنکھ سے دنیا وَ آخرت میں مجازات کا مشامدہ کرے۔اورمجازات کواینے وجدان سے جانے۔ جیسے بھو کا: بھوک کی تکلیف،اور پیاسا: پیاس کی تکلیف اینے وجدان محسوس کرتا ہے۔

امثله (۱)حضرت حظله رضی الله عنه کا قول ہے کہ جب ہمیں رسول الله ﷺ جنت ودوزخ یا دولاتے ہیں تو وہ ہمیں

آنکھوں سےنظرآنے لگتی ہے۔ پھر جب ہم از واج واولا داور جائیداد میں مشغول ہوتے ہیں توبیحال باقی نہیں رہتا۔

مفصل روایت:حضرت حظله بن الرُّ بیچ اُسیّدی رضی اللّه عنه سے مروی ہے که مجھ سے حضرت ابو بکرصد بق رضی اللّه

عنہ نے ملاقات کی۔ پوچھا: اے حظلہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا: حظلہ تو منافق ہوگیا! ابوبکر ؓ نے کہا: سبحان اللہ! کیا کہہ

رہے ہو۔ میں نے کہا: ہم رسول اللہ طِلانِیا آیا کے پاس ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت اور جہنم یاد دلاتے ہیں تو گویا ہم

ہم اپنی آٹکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پھر جب ہم آپ کے پاس سے نکلتے ہیں۔اوراز واج واولا داور جائیداد میںمشغول

بات ہوئی؟ میں نے کہا:اےاللہ کےرسول!ہم آپؓ کے پاس ہوتے ہیں۔آپہمیں جنت ودوزخ یاد دلاتے ہیں تو گویا

ہوتے ہیں،تو بہت ہی باتیں بھول جاتے ہیں! آ ی ؓ نے فر مایا:اس ذات کی قشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے!اگرتم

اس حال میکسل رہوجس پرتم میرے پاس ہوتے ہو،اور ذکر میں (مسلسل رہو) تو تم سے ملائکہ مصافحہ کریں:تمہارے

بستر وں میں اور نمہاری راہوں میں! مگراے حظلہ! گھڑی اور گھڑی! یعنی پیر بچلی بھی کوندتی ہے۔ بیآ خری جملہ تین بار

فائده: نبي صَلِيْنَا يَكِيمُ نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فر مایا ہے کہ احوال دائمی نہیں ہوتے ۔بس برق کی طرح کوندتے

(۲) حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما نے نبي سلائي يَام كى حيات مباركه ميں پيخواب ديكھا تھا كه آپ كے ہاتھ ميں

ایک ریشم کاٹکڑا ہے۔اورآپؓ جنت میں جہاں بھی جانا چاہتے ہیں: ریشم کا وہٹکڑا آپؓ کواڑا کر لے جاتا ہے۔اوریہ بھی

د یکھا تھا کہ دو نے آپ کوجہنم میں لے جانا چاہتے ہیں۔ گرایک فر یہ آیا،اوراس نے کہا: چھوڑ دو! ( بخاری حدیث ۱۱۵۷)

﴿ومن الأحوال المتعلقة بالعقل﴾

التجلى: قال سهل: التجلي على ثلاثة أحوال: تجلى ذاتٍ، وهي المكاشفة، وتجلى صفاتِ

فمعنى المكاشفة: غلبةُ اليقين، حتى يصير كأنه يراه ويبصُره، ويبقى ذاهلًا عما عداه، كما

أحدهما: أن يراقِبَ أفعالَه في الخَلْق، ويستحضر صفاتِه، فيغلب يقينُ قدرة الله عليه، فيغيب

عن الأسباب، ويسقط عنه الخوف، والتسبب، ويغلب عليه علمه تعالىٰ به، فيبقى خاضعًا

قال صلى الله عليه وسلم: "الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه" أما مشاهدةُ العيان: فهو في

نو انقر بر میں ترتیب بدل گئی ہے۔ کتاب سے ملاتے وقت خیال رکھیں۔

الذات، وهي مواضع النور، وتجلى حكم الذات، وهي الآخرة ومافيها.

وقوله: تجلى صفاتِ الذات: يحتمل وجهين:

فرمایا (مسلم شریف ۲۲:۱۲ مصری)

ہیں(یہفائدہ کتاب میں ہے)

الآخرة، لا في الدنيا.

علے اور رسول الله صِلاللَّهِ اَيَّا مِن کِنچے۔ میں نے عرض کیا: اے الله کے رسول! خطلہ تو منافق ہو گیا! آپ نے بوچھا: کیا

ہوتے ہیں تو ہم بہت ہی باتیں بھول جاتے ہیں۔ابوبکر ؓ نے فرمایا: بخدا! ہمارا بھی یہی حال ہے۔ پھر میں اورابوبکر دونوں

آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پھر جب ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس سے نکلتے ہیں،اوراز واج واولا داور جائیداد میں مشغول

رحمة اللدالواسعة جلدجهارم

مرعوبًا مدهوشًا، كما قال صلى الله عليه وسلم: " فإن لم تكن تراه فإنه يراك"

وهى مواضع النور: بمعنى أن النفس تتنوَّر بأنوار متعددة، تتقلب من نور إلى نور، ومن مراقبة إلى مراقبة، بخلاف تجلى الذات، إذ لا تعدد هناك ولا تحوُّل.

وثانيهما: أن يرى صفة الذات بمعنى فعلها وخَلْقها بأمر كُنْ، من غير توسط الأسباب الخارجية. ومواضع النور: هي الأشباح المثالية النورية التي تتراءى للعارف عند غيبة حواسه عن الدنيا.

ومعنى تجلى الآخرة: أن يعايِنَ المجازاةَ بِبَصَرِ بصيرته في الدنيا والآخرة، ويجد ذلك من نفسه كما يجد الجائع ألمَ جوعه، والظمآنُ ألمَ عطشه.

ف مشال الأول: قول عبد الله بن عمر حين سلَّم عليه إنسان، وهو في الطواف، فلم يَرُدَّ عليه السلام، فشكا إلى بعض أصحابه، فقال ابن عمر: "كنا نَتَرَايَا اللَّهَ في ذلك المكان!"

وهذه الحالة نوع من الغيبة، ونوع من الفناء وذلك: لأن كل لطيفةٍ من اللطائف الثلاث لها غيبة وفناء.

فغيبة العقل وفناؤه: سقوطُ معرفة الأشياء، شغلًا بربه.

وغيبة القلب وفناؤه: سقوطُ محبة الغير، والحوفِ منه.

وغيبة النفس وفناؤها: سقوط شهوات النفس، وانحجامها عن الالتذاد بالشهوات.

و مثال الثاني: ما قال الصديق، وغيره من أجلاء الصحابة: " الطبيبُ أَمْرَ ضَنِيّ !"

ومثال الثالث: رؤية الأنصارى ظُلَّةً فيها أمثال المصابيح. وما رُوى من أنه خرج رجلان من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم من عند النبى صلى الله عليه وسلم فى ليلة مظلمة، ومعهما مثل السمصباحين بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحدًا، حتى أتى أهله وما ورد فى الحديث: أن النجاشى كان يُرى عند قبره نورٌ.

ومثال الرابع:قول حنظلة الأُسيِّدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تُذَكِّرُنَا بالنار والجنة. عن حنظلة بن الرُّبَيِّعِ الأُسيِّدى: قال لقينى أبوبكر، فقال: كيف أنت يا حنظلةُ؟ قلتُ: نَافَقَ حنظلةُ! قال: سبحان الله! ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يُذَكِّرُنَا بالبحنة والنار، كأنَّا رأى عينٍ، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عَافَسْنَا الأزواجَ وَالأولادَ والضيعاتِ نسينا كثيرًا. قال أبو بكر: فو الله! إنا لَنَلْقيٰ مثلَ هذا، فانطلقتُ أنا وأبوبكر، حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلةُ يارسولَ الله!

رَمَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ: " وَمَا ذَاكَ؟" قَلْتَ: يَارِسُولُ اللهُ! نَكُونُ عَنْدُكُ تَذْكُرُنَا بَالْنَار

والجنة كأنا رأى عينٍ، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعاتِ نسينا كثيرًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والذى نفسى بيده! لو تدومون على ماتكونون عندى،

وفي الـذكـر، لصافَحَتْكم الملائكةُ على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة! ساعةٌ وساعةٌ" ثلاث مرات. فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن الأحوال لاتدوم.

و مثالُه أيضًا: مار أي عبد الله بن عمر في رؤياه من الجنة و النار.

تر جمہ: اوران احوال میں سے جوعقل سے تعلق رکھنے والے ہیں: عجل ہے۔ TM نے فرمایا:'' عجل تین طرح کی ہے:(۱) ذات کی عجلی ،اوروہی (صفات) نور کی جگہیں ہیں (۳) اور حکم

ہے:(۱) ذات کی جی ،اورو،ی مکاشفہ ہے(۲)اورصفاتِ ذات کی جی ،اورو،ی ( صفات ) بوری جہیں ہیں (۳)اور مم ذات لینی فیصلہ خداوندی کی جی ،اورو،ی آخرتاوروہ باتیں ہیں جوآخرت میں ہیں یعنی جنت وجہنم \_\_\_\_ پس مکاشفہ لو ، بخارے ، حد میں از میں رہ لو ، سری بختگ سے سریر سریر ہیں ہیں وہ کا سریر ہیں ہے ،

وہ سے میں میں میں میں میں میں ہوت ہورہ ہوت ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوتا ہے۔ لعنی بخل ذات کی حقیقت: یقین کاغلبہ ہے یعنی ایمان کی پنجنگی ہے، یہاں تک کہ ہوجائے آ دمی گویاوہ اللہ کودیکھا ہے،اور رس کہ طرف میں کا مصرب من فلسے کے مصرب میں ہیں ہے۔ یہاں تک نیں طاللہ تھا ہے۔ فیس دردوں میں میں سے اس

اس کی طرف نگاہ کرتا ہے۔اور غافل ہو کررہ جائے وہ ماسوی اللہ سے، جبیبا کہ نبی طِلَّتِیَا ﷺ نے فر مایا:'''احسان: یہ ہے کہ آپ اللّٰہ کی بندگی کریں گویا آپ اللّٰہ کود کیھتے ہیں''ر ہا آنکھوں سے دیکھنا: تو وہ آخرت میں ہوگا، دنیا میں نہیں۔

پ میں ہوں ہوں ہے۔ اور ۱۳۱۳ کا قول: صفاتِ ذات کی بجلی: پس اس کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں: \_\_\_\_ایک بیر کمخلوق میں اللہ کے افعال کا نامد ہ کریہ برداوران کی صفات کو شخصر کریہ برلے ہیں اس ہراللہ کی قدرت کا یقین غالب آ جا گے، پس وہ اسیاب یہ سے

مشاہدہ کرے،اوران کی صفات کومتحضر کرے۔ پس اس پراللہ کی قدرت کا یقین غالب آ جائے ، پس وہ اسباب سے غائب ہوجائے۔اوراس سےخوف اورسبب کواختیار کرنا ساقط ہوجائے یعنی وہ اسباب ظاہری ترک کردے۔اوراس پر

غائب ہوجائے۔اوراس سےخوف اور سبب کواختیار کرنا ساقط ہوجائے یعنی وہ اسباب ظاہری ترک کردے۔اوراس پر اِللّٰہ کا اس کوجا ننا غالبِ آجائے ، پس وہ سہا ہوا مرعوب ومد ہوش ہوکر رہ جائے۔جبیبا کِہ نبی طِلِنْٹَائِیَا ﷺ نے فرمایا ہے:''پس

اگرآ پاللدگونہیں دیکھتے تو وہ آپ کودیکھر ہے ہیں''۔۔۔۔ اور وہ (صفات) ہی نور کی جگہمیں ہیں: بایں معنی کہ نفس روشن ہوتا ہے متعددانوار سے۔اللتا پلٹتا ہے نفس ایک نور سے دوسر بے نور کی طرف، اور ایک مراقبہ سے دوسر بے مراقبہ کی

طرف۔ ذات کی بخل کے برخلاف، کیونکہ وہاں نہ تعدد ہےاور نہ تبدل ہے — اور دوسری صورت یہ ہے کہ دیکھے ذات کی صفت کو حکم گن کے ذریعہ، ذات کے پیدا کرنے اور ذات کے کام کرنے کے معنی کے اعتبار سے ۔ یعنی یہ اعتقاد

رکھے کہاللہ کی خلاقیّت کن فیکو نی حکم کے ذریعہ بذاتِ خود کا م کرتی ہے،اسبابِ خارجیہ کے توسط کے بغیر — اور نور کی جگہیں: وہ مثالی نوری پیکر ہیں جو عارف کونظرآتے ہیں، دنیا سے اس کے حواس کے غائب ہونے کے وقت —— اور آخرت کی بچلی کے معنی: یعنی حکم ذات کی بچلی کا مطلب: یہ ہے کہ وہ دنیاؤ آخرت میں محازات کا معائنہ کرے اپنی

اور آخرت کی بخلی کے معنی: یعنی حکم ذات کی بخلی کا مطلب: یہ ہے کہ وہ دنیا وَ آخرت میں مجازات کا معائنہ کرےاپنی بصیرت کی آئکھ سے، اور وہ اس کواپنے دل میں پائے جیسا پاتا ہے بھوکا اپنی بھوک کی تکلیف اور پیاسا اپنی پیاس کی

، یرک ۱۰ هایے ۱۰ وروہ ۱۰ واپ ول ین پاتے جینا پا تا ہے ، دو ۱۰ پی جینا وال ہے: تکلیف — پس اول کی مثال: یعنی مجل ذات کی مثال:عبداللہ بن عمر کا قول ہے:......اور بیرحالت ایک طرح کی جلدجهارم

محویت اوراس کی فنائیت:نفس کی خواہشات کا ساقط ہونا ہے،اوراس کا بازر ہنا ہے خواہشات سے لطف اندوز ہونے

سے ۔۔۔۔ اور ثانی کی مثال یعنی صفاتِ ذات کی بجلی کی پہلی صورت کی مثال: وہ بات ہے جوصدیق اور ان کے علاوہ

جلیل القدر 🗗 بہنے فرمائی ہے کہ:''طبیب ہی نے مجھے بیار کیا ہے!'' — اور ثالث کی مثال یعنی صفاتِ ذات کی مجلی

کی دوسری صورت کی مثال:انصاری کا ایسے سائبان کود کھناہے جس میں بل**آ** رمشعلیں تھیں — اور ( دوسری مثال )

وہ ہے جوروایت کی گئی کہ نبی طالع ایک باس سے دو نے: ایک تاریک رات میں نبی طالع ایک یاس سے نکے،

درانحالیکہ دونوں کے ساتھ مشعلوں کے مانند تھیں اُن دونوں کے سامنے۔ پس جب وہ دونوں جدا ہوئے توان میں سے

ہرایک کے ساتھ ہوگئی ان میں سے ایک (صحیح یہ ہے کہ پہلے ایک ہی لاٹھی روثن تھی جس کی رو**آ م**یں دونوں چل رہے

تھے۔ پھر جب وہ علحد ہ ہوئے تو دوسری لاٹھی بھی روثن ہوگئی ) یہاں تک کہوہ اپنے گھر پہنچا۔۔۔ اور (تیسری مثال)وہ

بات ہے جوحدیث میں آئی ہے کہ نجاشی کی قبر کے پاس نور دیکھا جاتا تھا ۔۔۔ اور رابع کی مثال یعنی حکم ذات کی بخلی کی

مثال: حظله اُ ای کا قول ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے:'' آ ہے مہیں دوزخ اور جنت یا دولاتے ہیں'' (اس کے بعد

مفصل روایت ہے جس کا ترجمہ اوپرآ گیا ہے ) پس اشارہ کیا نبی طلقیاتیا نے اس بات کی طرف کہ احوال دائمی نہیں

ہوتے ۔۔۔ اوراس کی ( دوسری ) مثال وہ بھی ہے جوعبراللہ بن عمرؓ نے اپنے خواب میں دیکھی تھی یعنی جنت اور جہنم کو۔

رحمة اللدالواسعة

( بخاری حدیث ۳۸۲۲ مناقب الانصار، باب ۳۵)

فنائیت ہے۔ پس عقل کی محویت اور اس کی فنائیت: چیزوں کی معرفت کا ساقط ہونا ہے، اینے رب کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے ۔۔۔ اور قلب کی محویت اور اس کی فنائیت: غیر اللہ کی محبت اور اس کے خوف کا ساقط ہونا ہے ۔۔۔ اور نفس کی

محویت ہے اور ایک قتم کی فنائیت ہے۔ اور اس کی تفصیل ہیہ ہے کہ لطائف ِثلاثہ میں سے ہر لطیفہ کے لئے محویت اور

فراست ِصادقہ اور واقعی خیال بھی عقل کا ایک حال ہے (ایسا نے المعی کہلاتا ہے، جوکسی کے بارے میں کوئی گمان

قائم کرتا ہے تو وہ صدفی صدیحے نکلتا ہے ) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بھی

کسی چیز کے متعلق بیہ کہتے کہ:''اس کے متعلق میرا گمان ایبا ہے'' تو میں اس چیز کووییا ہی یا تا جیبیا ان کا گمان ہوتا تھا

دوسراحال: فراست ِصادقه

تيسراحال:اچھےخواب

ا چھے خواب دیکھنا بھی عقل کا ایک حال ہے۔ نبی مِللنْھائِیم سالکین کے خوابوں کی تعبیر کا اہتمام فر مایا کرتے تھے۔

جو <u>کچھ</u>اللّٰہ تعالیٰ دل میں ڈالتے تعبیر بیان فرماتے۔

دوده ۱**۸**اور گھی کا بینا(۹)ملائکہ کوخواب میں دیکھنا۔

روایت میں آیا ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف رکھتے ،اور 🗗 بہسے دریافت کرتے کہ: ''تم میں سے کسی

نے کوئی خواب دیکھا ہوتو بیان کرے تا کہ میں اس کی تعبیر دول' (مسلم شریف ۱۵: ۳۰ کتاب الرؤیا)اگر کوئی خواب بیان کر تا تو

اورا چھےخوابوں سے مراد: اِس قتم کےخواب ہیں: (۱) نبی ﷺ کوخواب میں دیکھنا(۲) جنت یاجہنم کوخواب میں

د کیمنا(۳) نیک بندوں کواورانبیا علیهم السلام کوخواب میں دیکھنا(۴) مقامات ِمتبر کہ جیسے بیت اللّٰد کوخواب میں دیکھنا (۵)

آئندہ پیش آنے والے واقعات کوخواب میں دیکھنا۔ پھروہ واقعہ ویباہی رونما ہوجیبیااس نے دیکھاہے۔مثلاً دیکھا کہ

ایک حاملہ کےلڑ کا پیدا ہوا۔ پھر واقعی لڑ کا پیدا ہوا(۲) گذی<sub>د</sub> واقعات کو واقعی طور پرخواب میں دیکھنا۔مثلاً دیکھا کہ کسی کا

انقال ہوگیا۔ پھرانقال کی خبر آئی (۷) کوئی ایساخواب دیکھنا جوکوتا ہی برآگاہ کرے۔مثلاً خواب دیکھا کہ کتّا اس کو کاٹ

ر ہاہے۔اس کی تعبیر پیہ ہے کہ وہ غصیلا ہے،اپنا غصہ کم کرے(۸) انواراور ستھرے کھانوں کوخواب میں دیکھنا۔مثلاً

چوتھاحال:مناجات میں حلاوت اور قطع وساوس

حدیث شریف میں ہے کہ جو **نے** اچھی طرح وضوکرنے کے بعد دونفلیں اس طرح پڑھے کہان میں اپنے دل سے باتیں

يانچوان حال:محا "(اینی پر تال کرنا)

میں دنیا سے زیادہ اہم ہوتی ہے وہ ضرورا پنامحا ' اگر تا ہے۔حدیث شریف میں ہے کہ:'' دانا: وہ ہے جوایئے نفس کوحقیر

سمجھتا ہے اور موت کے بعد کے لئے تیاری کرتا ہے'' (مفلوۃ حدیث ۵۲۸۹) اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تقریر میں

ارشاد فرمایا ہے:'' اپنا محا ''کرواس سے پہلے کہ تمہارا محا ''کیا جائے، اور اپنا وزن کرواس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا

جائے۔اوراللہ کے سامنے بڑی پیشی کے لئے (اعمال سے) آرا 3 ہوجاؤ:''جس دنتم حساب کے لئے پیش کئے

جاؤگے(اور) تمہاری کوئی ادنی بات اللہ تعالیٰ سے بوصے ہ نہ ہوگی' (سورۃ الحاقد آیت ۱۸) (درمنثور۲:۲۱ تر ندی حدیث ۲۵۷۷)

چھٹا حال: حیا(شرم)

معروف حیا: پیہے کہ آ دمی ان باتوں سے جن کولوگ براجانتے ہیں، جھجکے اور بازر ہے۔ پیرحیا:نفس کے مقامات میں

نفس کااوراعمال کامحا ﷺ کرنا بھی عقلمند کا کام ہے۔جس کی عقل نورایمانی سے منور ہوتی ہے۔اورآ خرے اس کی نگاہ

نەكرىتواس كےسابقە گناە بخش دىئے جاتے ہيں (مشكوة حدیث ۲۸۷ كتابالطهارة )

الله سے مناجات (سرگوشی، دعا ؤعبادت) میں حلاوت ( ح**یا کآ** ) پانااور وساوس کا نیآ نابھی عقل کا ایک حال ہے۔

جلدجهارم

سے ہے۔ ہر باحیا میں بیوصف ہوتا ہے۔ اور ایک اللہ سے حیا کرنا ہے۔ بیعقل کے احوال میں سے ہے۔ بید حیا: اللہ کی

سے ہے۔ہر باحیا یک بیدو صف ہوتا ہے۔اورایک القدسے حیا کرنا ہے۔ یہ کل کے احوال بیل سے ہے۔ بیر حیا: القدی عظمت وجلالت کے تصور سے،اپنی عاجزی اور در ماندگی کے خیال سے،حق اللہ کی بجا آوری میں کوتا ہی کے احساس سے

ے دبیج کے سے سروے میں کا بیوں روروں میں سے بیادہ ہوتی ہے۔حضرت عثمان رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں:'' میں اندھیرے گھر اور اپنی بشری کمزوریوں کو پیش نظر لانے سے بیدا ہوتی ہے۔حضرت عثمان رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں:'' میں اندھیرے گھر

میں نہا تا ہوں، پھر بھی اللہ سے شر ما کر **ا** جاتا ہوں' اور صدیق اکبر فر ماتے ہیں:'' میں بیت الخلاء جاتا ہوں تو اللہ سے شر ماکر سرڈ ھانک لیتا ہوں' (کنزالعمال حدیث ۱۵۸۱۸ خلاق: حیاء)

و منها: الفِراسة الصادقة، والخاطر المطابق للواقع: قال ابن عمر: ماسمعتُ عمر يقول لشيئ قط: "إنى لأظنه كذا" إلا كان كمايظن.

سيى ك. إلى وقد عد إلى عنديك. ومنها: الرؤيا الصالحة: وكمان صلى الله عليه وسلم يَعْتَنِي بتعبير رؤيا السالكين، حتى رُوى

أنه كان يجلس بعد صلاة الصبح، ويقول: "من رأى منكم رؤيا؟" فإن قَصَّها أحد عَبَّرَ ماشاء الله. وأعنى بالرؤيا الصالحة: رؤيةَ النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، أو رؤيةَ الجنة والنار، أو

رؤيةَ الصالحين والأنبياء عليهم السلام، أو رؤيةَ المشاهد المتبركة كبيت الله، أو رؤيةَ الوقائع الآتية، فيقع كما يرى، أو الماضية على ماهى عليه، أو رؤيةَ ما ينبهه على تقصيره، بأن يرى غَضَبَه في صورة كلب يَعَضُّه، أو رؤيةَ الأنوار والطيباتِ من الرزق، كشرب اللبن، والعسل، والسمن،

أو رؤيةَ الملائكة، والله أعلم. و منها: و جدانُ حلاوة المناجاة، وانقطاعُ حديث النفس: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " من صلى ركعتين، لا يُحَدِّثُ فيهما نفسَه، غُفر له ماتقدم من ذنبه"

وسلم: "من صلى ركعتين، لا يُحَدِّثُ فيهما نفسَه، غُفرله ماتقدم من ذنبه" ومنها: المحاسبة: وهي تتولد من بين العقل المتنوِّر بنور الإيمان، والجمع الذي هو أولُ

مقامات القلب، قال صلى الله عليه وسلم: "الكيّسُ من دان نفسه وعمل لما بعدَ الموت" وقال عمر رضى الله عنه في خطبته: "حاسِبوا أنفسكم قبل أن تُحاسَبوا، وزِنُوْها قبل أن تُوزَنوا،

وتَزَيَّنُوا للعَرْضِ الأكبر على الله تعالى ﴿يَوْمَئِذِ تُعْرَضُونَ لاَتَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴾
ومنها: الحياء: وهو غير الحياء الذي هو من مقامات النفس، ويتولد من رؤيةعزة الله تعالى وجلاله، مع ملاحظة عَجزه عن القيام بحقه، وتلبُّسِه بالأدناس البشرية، قال عثمان رضى الله عنه: "إنى لأغسل في البيت المُظْلم، فَأَنْطوى حياءً من الله تعالى.

ترجمہ:اورازانجملہ: محا "ہے:وہ حال پیدا ہوتا ہے نورایمان سے منور عقل اوراس جمع کے درمیان سے جوقلب کا

پہلا مقام ہے (جس کا بیان ابھی آرہاہے).....اورازانجملہ: حیاہے اور وہ اس حیا کے علاوہ ہے جو کہ وہ نفس کے مقامات میں سے ہے (جس کا بیان آ گے آ رہا ہے )اور پیدا ہوتی ہےوہ حیااللہ کی عظمت وجلالت کے دیکھنے سے، پیش نظر

لانے کے ساتھ اپنی بے بسی کو اللہ کے حق کی بجا آوری سے اور اپنے متلبس ہونے کو بشری نایا کیوں سے الی آخره ـ (وتلبُّسِه كاعطف عزةِ يرب)

# مقامات قلب كابيان

يهلامقام: جمع خاطر

قلب کا پہلا مقام: جمعیت خاطر ہے۔اوروہ یہ ہے کہ آ دمی آخرت ہی کومقصود بنالے۔اسی کااہتمام کرے۔اور

دنیا کا معاملہاس کی نظرمیں ہیچ ہوکررہ جائے۔ نہاس کا قصد کرے نہاس کی طرف التفات \_بس گذربسر کی حد تک ہی

اس کی طرف دھیان دے۔صوفیا کی اصطلاح میں جمع خاطر کواراد ہُ آخرت کہتے ہیں۔ جمعیت کےفوائد

حدیث \_\_\_\_ رسول الله ﷺ نے فرمایا:''جس نے اپنے افکارگوبس ایک فکر بنالیا یعنی فکر آخرت: تواللہ تعالیٰ

اس کی دنیا کی فکروں کے لئے کافی ہوجاتے ہیں۔اورجس کودنیا کے افکار پراگندہ کردیں: تو اللہ تعالیٰ کواس کی پچھ پرواہ

نهیں کہ وہ کس میدان میں نباہ ہوا'' (مشکوۃ حدیث۲۶۳ کتاباتعلم فصل ثالث)

تشریکی جمعیت ِ خاطر کے دوفائدے ہیں:

یہلا فائدہ — اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہوجاتے ہیں — جو بندہ ہمہتن اللہ کی طرف متوجہ ہوجا تا ہےاور

فکرآ خرت میں لگ جاتا ہے: اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کے لئے کافی ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کی طرف کامل توجہ بابِ کرم کوؤا کرنے میں ولیمی ہی تا ثیرر کھتی ہے جیسی دعا۔ بلکہ کامل توجہ ہی دعا کامغزاوراس کا خلاصہ ہے۔غافل قلب کی دعا

تو شرفِ قبولیت سے محروم ہی رہتی ہے۔ پس جب بندہ پوری توجہ سے اللہ کی خو**ل** دی والے کاموں میں لگ جاتا ہے تو الله تعالیٰ اس کے سب کام م اردیتے ہیں۔

دوسرافائدہ \_\_\_ دل میں اللہ ورسول کی محبت پیدا ہوتی ہے \_\_ جب فکرآ خرت یائی جاتی ہے۔اوراللہ کی

طرف بندے کی کامل توجہ ہوجاتی ہے،اوروہ ظاہراً وباطناً بندگی والے کاموں میں لگ جا تا ہے۔تو اس کے دل میں اللہ

تعالیٰ کی اوررسول الله صِلانْعِائِیم ﷺ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔

اور محبت سے: اللہ تعالیٰ کے مالک الملک ہونے پر اور رسول اللہ طلاقیۃ کے 🗲 رسول ہونے پر صرف ایمان لانا مرا ذہیں، بلکہ وہ ایک حامت ہے،جیسی پیا سے میں پانی کی ،اور بھوکے میں کھانے کی حامت۔ اور بیرمحبت:اس وفت پیدا ہوتی ہے جبعقل اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی عظمت کے تصور سے لبریز ہوجاتی ہے۔

اور عقل سے قلب پرنورایمان کی بارش ہوتی ہے۔اور دل اپنی فطری استعداد سے اس نور کا استقبال کرتا ہے۔

### ﴿ وأما المقامات المتعلقة بالقلب ﴾

فأولها: الجَـمْعُ: وهو أن يكون أمر الآخرة هو المقصود الذي يَهْتَمُّ به، ويكون أمر الدنيا هَيِّنًا عنده، لايقصُدُه ولايلتفت إليه إلا بالعرض، من جهةِ أن يكون بُلْغَةً له إلى ماهو بسبيله.

والجمع: هو الذي يُسميه الصوفيةُ بالإرادة. قـال صـلـى الله عـليـه وسـلـم:" مـن جعل همَّه همًا واحدًا: هَمَّ الآخرة، كفاه الله هَمَّه، ومن

تَشَعَّبَتْ به الهمومُ: لم يبالِ الله في أيِّ أوديةٍ هلك" أقول: همة الإنسان لها خاصية مثلَ خاصيةِ الدعاء في قرع باب الجود، بل هي مخ الدعاء

و خلاصته، فإذا تَجَرَّدَتُ همتُه لمرضياتِ الحق كفاه الله تعالى. فإذا حـصـل جمعُ الهمة، وواظب على العبودية ظاهرًا وباطنا: أَنْتَجَ ذلك في قلبه محبةَ الله

ومحبةً رسوله. والانريد بالمحبة: الإيمانَ بأن الله تعالى مالك الملك، وأن الرسول صادق، مبعوث من قِبَلِهِ إلى

الخلق: فقط، بل هي حالة شبيهة بحالة الظمآن بالنسبة إلى الماء، والجائع بالنسبة إلى الطعام. وتَـنْشَأ المحبةُ من امتلاء العقل بذكر الله تعالى، والتفكرِ في جلاله، وترشُّح نور الإيمان من العقل إلى القلب، وتلقى القلبِ ذلك النورَ بقوة مجبولة فيه.

تر جمیہ: اور رہے وہ مقامات جوقلب سے تعلق رکھتے ہیں: پس ان میں پہلا مقام ( قلب اور توجہ کو ) اکٹھا کرنا ہے۔ اور وہ پیہ ہے کہ آخرت کا معاملہ ہی وہ مقصود ہوجس کا آ دمی اہتمام کرے، اور دنیا کا معاملہ اس کے نز دیک ہیج

ہوجائے ، نہوہ اس کا قصد کرے، اور نہاس کی طرف التفات کرے، مگر تبعاً: بایں طور کہ وہ گذر بسر ہواس کے لئے اس آخرت تک پہنچنے کے لئے جس کےوہ در پے ہے۔اور قمع ہی کوصوفیاارادہ کہتے ہیں۔

حدیث شریف (ترجمه گذرچکا) میں کہتا ہوں: انسان کی کامل توجہ کے لئے ایک خاصیت ہے دعا کی خاصیت کی

طرح باب کرم کوکھٹکھٹانے میں، بلکہ کامل توجہ ہی دعا کامغزاوراس کانچوڑ ہے۔ پس جب اس کی کامل توجہ خالص ہوجاتی

ہےاللّٰد کی خو 🛈 دیوں (والے کاموں) کے لئے تواللّٰہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہوجاتے ہیں ــــــ پس جب کامل توجہ کا

ا جمّاع پایا جاتا ہے،اوروہ بندگی پر ظاہراً وباطناً مواظبت کرتا ہے تو وہ جمع متیجہ نکالتا ہے اللہ کی محبت کا اوراس کے رسول کی

اور نہیں مراد لیتے ہم محبت سے اس بات پرایمان لا نا کہ اللہ تعالیٰ ملک کے ما لک ہیں،اور پیر کہ رسول 🗲 ہیں،وہ اللہ کی طرف مے مخلوق کی طرف بھیج گئے ہیں: بس اتن بات ۔ بلکہ محبت ایک حالت ہے، و لیی جیسی پیاسے کی حالت پانی کی

بنسبت۔اوربھوکے کی حالت کھانے کی بنسبت۔

اور ( سیر ) محبت بیدا ہوتی ہے دل کے لبریز ہونے سے اللہ کے ذکر سے، اور اللہ کی عظمت میں غور وفکر سے، اور عقل

سے قلب برِنورِ ایمان کے مترشح ہونے سے،اور دل کے استقبال کرنے سے اس نور کا:ایسی قوت کے ذریعہ جواس قلب میں پیدا کی گئی ہے۔ لغت: البُلْغَة: ما يُتبَلَّغُ به من العيش (لسان العرب) ليني كذاره بجرمقدار

## محبت ِخاص ہی قلب کا مقام ہے

او پر جوجع خاطر کا فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے دل میں الله ورسول کی محبت پیدا ہوتی ہے،اس سے عام محبت مراذنہیں، وہ تومطلق ایمان کامقتضی ہے، بلکہ خاص محبت مراد ہے، وہی کمالِ ایمان کی علامت اور قلب کا مقام ہے۔

اور محبت خاص: یہ ہے کہ اللہ ورسول پر ایمان کی حلاوت: اولاً عقل پر غلبہ یائے، پھر وہ لڈ ت: قلب وُفْس پر چھاجائے،اور دونوں کی چاہتوں کا قائم مقام بن جائے۔دل کا میلان:عام طور پراولا د،از واج اوراموال کی طرف ہوتا

ہے،اورنفس کی حیاہت:لذا ئذ:عمدہ کھانے اور ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، جب ایمان ویقین کی لذت: اِن میلا نات وخواہشات کی جگہ لے لیتی ہے تو وہ اعلی درجہ کی محبت ہوتی ہے، اور وہی مخصوص محبت: قلب کا مقام ہے۔

درج ذیل روایات میں ، اور اس جیسی دوسری روایات میں ، اس خاص محبت کا تذکرہ ہے:

حديث --رسول الله صليفية الله على الله على

ایک بیکهاللدورسول کی محبت اس کوتمام ماسوی سے زیادہ ہو۔ دوسری بیکہ جس سے بھی محبت ہو،اللہ ہی کے لئے ہو۔ تیسری بیکہ ایمان کے بعد کفر کی طرف بلٹنے کوالیہانا لیند کرے، جبیہا آگ میں ڈالے جانے کونا لیند کرتاہے' (مشکوۃ حدیث ۸)

حدیث — رسول الله طِلانْیایَکیم نے فرمایا: ' واؤدعلیه السلام کی دعاؤں میں سے ہے: ' اے اللہ! میں آپ سے آپ

کی محبت کی التجا کرتا ہوں، اور ان بندوں کی محبت کی: جوآپ سے محبت کرتے ہیں، اور ان اعمال کی محبت کی: جوآپ کی

محبت تک پہنچاتے ہیں۔اے اللہ! ایبا کردیں کہ میری جان اور میرے اہل وعیال کی محبت سے، اور مصندے پانی کی

حامت سے بھی زیادہ مجھے آپ کی محبت اور چامت ہو' (تر مذی ۱۸۷)

حدیث — ایک بار حضرت عمر رضی الله عنه نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے میری جان کے علاوہ

ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں رسول الله ﷺ نے فرمایا:' ' نہیں ،شم اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! جب تک میں آپ کو آپ کی جان ہے بھی زیادہ پیارا نہ ہوجاؤں (محبت ِ خاص جوقلب کا مقام ہے میسز نہیں آسکتا! )

حضرت عمر رضى الله عنه نے عرض كيا: اب اے اللہ كے رسول! آپ مجھے ميرى جان ہے بھى زيادہ محبوب ہيں! آپ نے

فرمایا: "اباے مرا" بعنی اب حبّ خاص کا مقام حاصل ہوگیا۔ (بخاری حدیث ۲۲۳۲) حدیث - رسول الله صلافی الله علی نے فرمایا: ' تم میں سے کوئی نے مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک اس کواس کے مال

باپ،اولا د،اورسب لوگول سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو' (مشکوۃ حدیث ۷ )

خلاصہ: بیہ ہے کہ ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے، جب الله ورسول سے تعلق محض كل یاعقلی نہ ہو، بلکہ اس كے ساتھ گرویدگی بھی ہو۔وہ اللّٰدورسول کی محبت میں ایسا سرشار ہو کہ ہر چیز سے زیادہ اُس کواللّٰدورسول کی محبت ہو۔اوراس محبت

کااس کے دل پراییا قبضہ ہوکہاز واج واولا داوراموال کی محبت مغلوب ہوگئی ہو،اور وہ محبت نفس پرایسی حاوی ہو کہ وہ بمنزلة لذات ِنفس ہوگئی ہو۔ یعنی خاص محبت ہی قلب کامقام ہے۔

نو سے: تقریر میں تر تیب بدل گئی ہے، کتاب سے ملاتے وقت اِس کا خیال رکھیں۔

قـال رسـول الله صـلـي الله عليه وسلم: " ثلاث من كنّ فيه و جد حَلاوة الإيمان: من كان الله ورسولُه أحبَّ إليه مماسواهما" الحديث.

وقال صلى الله عليه وسلم في دعائه:" اللهم اجعل حُبَّك أحبَّ إليَّ من نفسي وسمعي وبصرى وأهلى ومالى ومن الماء البارد"

وقال لعمر: " لاتكون مؤمنًا حتى أكون أحبَّ إليك من نفسك" فقال عمر: والذي أنزل عليك الكتابَ! لَّأنْتَ أحبُّ إلى من نفسى التي بين جَنْبَيَّ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه

وسلم:" الْآن يا عمر! تَمَّ إيمانك".

وعن أنس قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لايؤمن أحدكم حتى أكون أحبُّ إليه من ولده، ووالده، والناس أجمعين"

أقول: أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن حقيقةَ الحب غلبةُ لذةِ اليقين على العقل، ثم

على القلب والنفسِ، حتى يقومَ مقامَ مشتهى القلب في مجرى العادة: من حب الولد والأهل والمال، وحتى يقوم مقام مشتهي النفس: من الماء البارد بالنسبة إلى العطشان، فإذا كان

كذلك فهو الحب الخاص الذي يُعَدُّ من مقامات القلب.

تر جمہ: چارروایتیں جن کا ترجمہ گذر چکا ہے۔ دوسری روایت میں جو دعا ہے وہ حضرت داؤدعلیہ السلام کی ہے۔ رسول الله ﷺ کوبید عابہت ہی پیند تھی ،اسی لئے آپؓ نے بید عاہ بہ وتلقین فرمائی ہے۔ پس اس طرح وہ آپؓ کی بھی

دعاہے۔اورحضرت شاہ صاحب نے اس دعا کے الفاظ حفظ سے لکھے ہیں ،اس میں و **سمع**ی و بصری نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں: نبی صِلانْیاﷺ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ محبت کی حقیقت: یقین کی لذت کاعقل پرغلبہ ہے، پھر قلب ونفس پر، یہاں تک کہ قائم مقام ہوجائے وہ محبت: جری عادت میں دل کی خواہش کے بعنی اولا داور بیوی اور مال کی

چاہت کے اور یہاں تک کہ قائم مقام ہوجائے و <sup>م</sup>فس کی خواہش کے، یعنی ٹھنڈے پانی کی جاہت کے پیاسے کی نسبت سے۔ پس جب وہ محبت ایسی ہوجائے تو وہی خاص محبت ہے، جوقلب کے مقامات میں سے آگر کی جاتی ہے۔

# محبت ِخاص کی علامت

حديث - ني صِلالتُعِايَة نفر مايا: 'جون الله تعالى على مانا بسند كرتا ب: الله تعالى بهي اس على الله تعالى على الله تعالى ا

ہیں'(مشکوة حدیث ۱۹۰۱ میردیث تفصیل سے رحمۃ اللہ ۲۵۵: میں گذر چکی ہے) تشریح:اللّٰدتعالیٰ کے محبوب بندےوہ ہیں: جن میںاللّٰہ تعالیٰ کی محبت ِ خاص یائی جاتی ہے۔اور جواللّٰہ تعالیٰ سے

**ھ**مجبت رکھتا ہے: وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا پیند کرتا ہے۔اوراللہ تعالیٰ کی ملاقات: موت کے پُل سے گذر کر ہی ہوسکتی ہے۔

اس لئے اس حدیث میں محبت خاص کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ جوموت کی تمنار کھتا ہے: اسی کواللہ تعالیٰ سے Eمحبت

ہے۔ورنہ محبت کا دعویدار تو ہر کوئی ہے۔

فاكرہ: يہودونصارى اس بات كے دعويدار تھے كہ ہم الله كے بيٹے اوراس كے محبوب ميں (سورة المائدة آيت ١٨) چنانچه سورۃ البقرہ آیات ۹۴ -۹۲ میں اور سورۃ الجمعہ آیات ۶ وے میں یہود سے کہا گیا کہا گرتمہارا بید عوی **C** ہے تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ موت کے بعد ہی اللہ کا وصل نصیب ہوتا ہے۔اور جس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ محبوب خدا ہے تواس کو وصل حبیب کی تمنا

کرنے میں کیا ڈر ہوسکتا ہے۔ مگر اللہ پاک نے خبر دی کہ وہ موت کی تمنا ہر گزنہیں کر سکتے۔ وہ تو موت کا نام س کرہی بھا گتے ہیں ، کیونکہ وہ اپنے کرتو توں کواوران کےانجام بدکو جانتے ہیں۔ پس وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں ، جو **E**محبت کرنے

والے تصورہ توبیر جزیر صفت ہیں:غَدًا نُلْقِی الأحِبَّةُ:محمداً وَّحِزْبَه ذَكُل بَمْ مُحِوبوں سے لیس کے جمر طِالنَّيَا يَامُ سے اوران کی

جماعت ــــــ!اوروه كهتے تھے:يَـاحَبَّذَا الجنهُ وَافْتِرَابُهَا: طَيِّبَةٌ وَبَارِدٌ شَوَابُهَا :واه جنت|وراس كى نزد يكى:وه تقرى ہےاور اس کامشروب ٹھنڈا ہے۔ یہ حضرات اللہ تعالی سے ملاقات اور جنت کے اشتیاق میں موت کی تمنا کیا کرتے تھے، یہی محبتِ

خاص کی علامت ہے۔

آ ثارمحبت: حضرت صديق اكبررضي الله عنه نے فرمایا:''جس نے خالص محبت ِ الٰہي کا پچھ مزہ چکھ لیا: توبیہ چیز اس کو

د نیاطلی سے غافل کردے گی ،اوراس کوتمام انسانوں سے متوحش کردے گی''(احیاءالعلوم۲۸۵:۲۸کتاب المحبة إلىنے القول في علاماتِ محبة العبد لله تعالى)

تشریح: حضرت صدیق اکبررضی الله عنه کابیارشاد: محبت ِخاص کے آثار کی آخری درجہ کی وضاحت ہے۔

وضاحت: جومؤمن محبت ِخاص کی دولت سے پچھ بھی بہرہ ورہوتا ہے،اس میں دوبا تیں نمایاں ہوتی ہیں:

پہلی بات:اس کا دنیاطلبی کا جذبہ سردیڑ جا تا ہے۔اباس کےدل میں دنیا کی طلب اورخواہش باقی نہیں رہتی۔ کیونکہ جب دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے تو دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔اب وہ دنیوی ضرورت کی حد

تک ہی مال ومنال سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسری بات:اس کولوگوں سے وحشت ہوجاتی ہے۔وہ ہروقت اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے۔مولا نامحم علی جو ہرنے

. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے ÷ بیہ بندہ دو عاکم سے خفا میرے لئے ہے!

فائدہ: بیمجت ِ خاص کے آخری درجہ کے آثار ہیں۔ یعنی اس سے آگے کوئی درجہٰہیں (یہی فائدہ شاہ صاحب رحمہاللہ نے بیان فرمایا ہے)

حبّ خاص کا صلہ ۔۔۔۔ جب بندے کی اللہ تعالیٰ ہے محبت کامل ہوجاتی ہے، تواللہ تعالیٰ اس بندے ہے محبت

کرنے لگتے ہیں، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ حب اللی کی حقیقت: اور بندہ سے اللہ کی محبت کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے منفعل ( اثر قبول

کرنے والے ) ہوتے ہیں۔ کیونکہ انفعال وتاثر سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی بلند و بالا ہے۔ بلکہ حبّ الٰہی کی حقیقت یہ ہے کہاباللہ تعالیٰ بندے کے ساتھاس کی استعداد کے موافق معاملہ فرماتے ہیں یعنی جس *طرح مح*بّ: اپنے محبوب

کی ہر طرح دلداری کرتا ہے،اللہ تعالی بھی اس بندہ کی رعایت کرتے ہیں،اوراس پرعنایات فرماتے ہیں۔ اوراللّٰد تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ جومختلف معاملہ ہوتا ہے: وہ درحقیقت بندوں کی استعداد کے اختلاف کا نتیجہ ہوتا

ہے، جیسے سورج کی تابانی کیساں ہوتی ہے، مگر آئینہ اس سے زیادہ منور ہوتا ہے، اور کالا تُو اکم ۔اسی طرح صیقل شدہ اجسام زیادہ گرم ہوتے ہیں،اوردوسر کے م۔اور جیسے بارش کا فیضان عام ہوتا ہے،مگرز مین کی روئید گی مختلف ہوتی ہے، جوز مین کی قابلیت واستعداد کے اختلاف کا نتیجہ ہوتی ہے:

بارال كه در لطافت طبعش خلاف نيست ÷ در باغ لاله رويد و درشوره بوم خس

اسی طرح جو بندہ صفات جسیسہ ( کمینے احوال ) کے ساتھ متصف ہوتا ہے، جواس کو بہائم کی صف میں لاکھڑا کرتا ہے:

آ فتاب صدیت (الله تعالی) کامعاملهاس کے ساتھاس کی استعداد کے موافق ہوتا ہے بعنی وہ مردود وملعون ہوتا ہے۔اور جو

بندہ صفاتِ فاضلہ کے ساتھ متصف ہوتا ہے، جواس کو ملاً اعلی کی لڑی میں بروتا ہے: آفتابِ صدیت اس برضیا یا شی کرتا ہے،

اورنور برسا تاہے، یہاں تک کہوہ ہارگاہ عالی کا ایک قیمتی ہیرابن جا تاہے،اوراس پرملاً اعلی کےاحکام جاری ہونے لگتے ہیں۔ پس اس وقت یہ بات صادق آتی ہے کہ: 'اللہ نے اس کواپنا محبوب بنالیا'' یعنی اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ ایسامعاملہ ہونے لگا،

جبیامحبّایے محبوب کے ساتھ کرتا ہے۔اوراس وقت وہ بندہ ولی الله (الله کا دوست) کہلاتا ہے۔

قال صلى الله عليه وسلم: "من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ه"

أقول: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميلَ المؤمن إلى جناب الحق، وتعطُّشُه إلى مقام التجرد من جلباب البدن، وطلبَه التخلصَ من مضايق الطبيعة إلى فَضاء القدس ـــ وحيث يتصل إلى مالايُوصف بالوصف - علامةً لصدق محبته لربه.

قال الصديق رضى الله عنه:" من ذاق من خالصٍ محبةِ الله تعالى: شغله ذلك عن طلب الدنيا، وأوحشه عن جميع البشر"

أقول: قوله هذا غايةٌ في الكشف عن آثار المحبة.

فإذا تمت محبةُ المؤمن لربه، أداه ذلك إلى محبة الله له.

وليس حقيقةُ محبة الله لعبده انفعالُه من العبد، تعالى عن ذلك علوًّا كبيرًا؛ ولكن حقيقتُها: المعاملة معه بما استعدَّ له، فكما أن الشمس تُسَخِّنُ الجسمَ الصقيلَ أكثرَ من تسخينها لغيره،

وفعـلُ الشمس واحد في الحقيقة، ولكنه يتعدُّد بتعدُّد استعداد القوابل، كذلك لله تعالى عنايةٌ بنفوس عباده، من جهة صفاتهم وأفعالهم.

فمن اتَّصف منهم بالصفات الخسيسة التي يَدخل بها في عداد البهائم، فعل ضوءُ شمسِ الأحديةِ فيه مايناسب استعدادَه؛ ومن اتَّصف بالصفات الفاضلة التي يدخل بسببها في عداد الملا الأعلى، فعل ضوء شمس الأحدية فيه نورًا وضياءً، حتى يصير جوهرًا من جواهر حظيرة القدس، وانسحب عليه أحكام الملأ الأعلى؛ فعند ذلك يقال: " أحبه الله" لأن الله تعالى فعل معه فعل المحب بحبيبه، ويسمى العبد حينئذٍ وليًا\_ تر جمہ: حدیث کے بعد: نبی ﷺ نے ہارگاہ حق کی طرف مؤمن کے میلان کو،اور بدن کی جا در سے ملحدہ ہونے

کے مقام (موت) کی طرف شدتِ اشتیاق کو،اورطبیعت (عالم مادی) کی تنگ نائیوں لیعنی نختیوں سے عالم قُدس کی کشادہ

جگہ کی طرف نکل بھا گنے کی انتہائی خواہش کو ــــــ جہاں وہ اس ذات سے ل جائے گا،جس کا کوئی وصف بیان نہیں کیا جاسکتا یعنی وصالِ خداوندی نصیب ہوگا ۔ علامت گردانا ہے اپنے پروردگارسے اس کی عمیت کے لئے۔

صدیق رضی اللہ عنہ کے قول کے بعد: میں کہتا ہوں: آ ہے گا بیارشاد آ ثار محبت کی انتہائی وضاحت ہے۔

پس جب مؤمن کی اس کے بروردگار سے محبت کامل ہوجاتی ہے تووہ محبت اس کو پہنچاتی ہے اس سے اللہ کے محبت

کرنے تک لینی اب اللہ تعالی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں ـــــــ اوراپینے بندے سے اللہ کی محبت کی حقیقت: اللہ

تعالیٰ کی بندے سے اثر پذیری نہیں ہے۔ تأثر سے اللہ کی ذات بہت ہی بالاتر ہے۔ بلکہ اس کی حقیقت: بندے کے

ساتھ برتاؤ کرنا ہے اس استعداد کے مطابق جو بندے میں یائی جاتی ہے۔جس طرح یہ بات ہے کہ سورج گرم کرتا ہے صیقل شدہ جسم کو: دوسر ہے اجسام کوگرم کرنے سے زیادہ، درانحالیکہ سورج کافعل حقیقت میں بکساں ہے،مگروہ اثر قبول

کرنے والے اجسام کی استعداد کے تعدد سے متعدد ہوجاتا ہے۔اسی طرح اللّٰد تعالیٰ کے لئے عنایت ہے ان کے

بندوں کے نفوس کے ساتھ:ان کی صفات اوران کے افعال کے لحاظ سے ۔۔۔ پس ان میں سے جو مع صفات ِحسیسہ

کے ساتھ متصف ہوتا ہے، جن کی وجہ سے وہ چو یا یوں کی گنتی میں داخل ہوجا تا ہے: تو آ فتابِ احدیت کی رو 🏲 اس میں وہ بات کرتی ہے جواس کی استعداد کے مناسب ہوتی ہے۔اور جوالیلی صفاتِ فاضلہ کے ساتھ متصف ہوتا ہے، جن کی

وجہ سے وہ ملاً اعلی ک**یآ**ر میں داخل ہوجا تا ہے: تو آفتابِ احدیث کی رو**کا** اس میں نوروضیاء کا فیضان کرتی ہے۔ یہاں تک کہوہ بارگاہِ مقدس کے ہیروں میں سے ایک ہیرہ بن جاتا ہے۔اور کھسٹتے ہیں یعنی جاری ہوتے ہیں اس پر ملا اعلی

کے احکام۔ پس اس وقت کہا جاتا ہے:'' اللہ نے اس کومجبوب بنالیا''اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جوا یک محبّ این محبوب کے ساتھ کرتا ہے۔اوراس وفت وہ بندہ'' ولی'' کہلا تاہے۔ تصحیح: صدیق رضی الله عنه کے قول میں من کا اضافہ احیاء العلوم سے کیا ہے۔

### وہ احوال: جو بندے سے اللہ کی محبت: آ دمی میں پیدا کرتی ہے

جب الله تعالی کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تواس میں کچھا حوال پیدا ہوتے ہیں ، جن کو نبی ﷺ خوب

وضاحت كے ساتھ بيان فر مايا ہے، وہ احوال درج ذيل ہيں:

پہلا حال — وہ بندہ مقبولِ خلائق بن جاتا ہے — پہلے اس کی قبولیت ملاً اعلی میں اتر تی ہے، پھرز مین میں ۔

مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فر مایا:'' جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فر ماتے ہیں تو جبرئیل کوآ واز

جلدجهارم

دیتے ہیں(اور فرماتے ہیں:)میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، پس آ پھی اس سے محبت کریں۔ چنانچہ جبرئیل اس

ے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھروہ آ نوں میںصدالگاتے ہیں کہاللہ تعالی یقیناً فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، پس تم

بھی اس سے محبت کرو، چنانچیآ نوالےاس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔پھرز مین میں اس کی مقبولیت اتاری جاتی ہے''

تشریح: جب عنایت ِ اللی اِس بندے کی محبت کی طرف متوجہ ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے کسی بندے

ہے محبت فرماتے ہیں۔ تووہ محبت ملأاعلی کی طرف منعکس ہوتی ہے یعنی ملأاعلی پراس محبت کا پرتو پڑتا ہے، جیسے سورج کی رو**ک** 

صاف و 🛱 ف آئینوں میں منعکس ہوتی ہے۔ پھر ملاُسافل کووہ محبت الہام کی جاتی ہے۔ پھرز مینی مخلوقات میں سے جن میں

استعداد ہوتی ہے،ان کووہ محبت الہام کی جاتی ہے، جیسے زم زمین پانی کے کھڑے سے نمی جذب کرتی ہے۔اسی طرح وہ بندہ

لعنی جن وانس اس سے محبت کرنے لگتے ہیں (مشکوۃ حدیث ۵۰۰۵رحمۃ اللہ: ۲۰۷ میں بیرحدیث پوری آ چکی ہے )

ہے،اوراس برعرصۂ حیات تنگ کیا جاتا ہے۔اور ملائسافل اور اہل ارض کوالہام کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بری طرح

تیسراحال — وہ ستجاب الدعوات ہوجا تاہے — اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں یعنی وہ جو چیز مانگتا ہے:

تشریخ:اوروہ بندہمتجابالدعوات اس طرح ہوجا تاہے کہاس کی دعا ئیں اُس بارگاہ مقدس میں پینچتی ہیں جہاں

پہلا واقعہ —— ابوسعدہ اسامۃ بن قبادہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللّٰدعنہ پرتین افتر اء کئے تھے کہوہ

واقعات کے فیصلے کئے جاتے ہیں۔ جب اس کی کوئی درخواست یا پناہ طلبی بارگاہِ مقدس کی طرف چڑھتی ہے تو وہ فیصلہ

کے نزول کا سبب بن جاتی ہے۔ آٹا 🌀 بہ میں قبولیت دعا کے سلسلہ کی بہت سی روایات ہیں۔ دووا قعے درج ذیل ہیں:

دی جاتی ہے۔اورجس چیز سے پناہ جا ہتا ہے: پناہ دی جاتی ہے۔حدیث قدسی میں ہے:''اگروہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں

ضروراس کودیتا ہوں ۔اورا گروہ کسی چیز سے پناہ جا ہتا ہے تو میں ضروراس کو پناہ دیتا ہوں' ( بخاری حدیث۲۵۰۲ )

اس مخالفت کا احساس ہوتا ہے، جیسے ہمارا یا وَل چِنگاری پر پڑتا ہے تو ہمیں گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ پھران کے نفوس

سے نفرت وعداوت کے قبیل کی 🛱 عیں نکلتی ہیں جواس حبیبِ خدا کے 🧿 کو گھیر کیتی ہیں۔اس وقت وہ رسوا کیا جاتا

میں سے اس بندے کا کوئی مخالف اس محبت کی مخالفت کرتا ہے بینی اس سے بجائے محبت کےعداوت رکھتا ہے تو ملأ اعلی کو

پیش آئیں۔ یہی اللہ تعالی کی اس کے ساتھ جنگ ہے۔

تشریح: جب کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کی محبت: ملاً اعلی کے نفوس کے آئینوں میں منعکس ہوتی ہے، پھرز مین والوں

مقبول خلائق بن جاتا ہے۔

دوسراحال — اس مقبول بندے کے 🗗 رسوا ہوتے ہیں — حدیث قدسی میں ہے کہ:''جونے میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے: میں اس کو جنگ کا الٹی ملیٹم دیتا ہوں!''( بخاری حدیث ۲۵۰۲)

بزدل ہیں، جہاد کے لئے دوسروں کو بھیجتے ہیں،خودشر یک نہیں ہوتے، وہ تقسیم اموال میں انصاف نہیں کرتے۔ جنبہہ

*س*ے س

فر مایا:''میں ضرور تین دعائیں کرونگا:الہی!اگر تیرایہ بندہ جھوٹا ہے،اور ریا کاری اور**خ**ت کے لئے کھڑا ہوا ہے تواس کی

عمر کو دراز فر ما،اس کی مختاجی کوطویل فر مااوراس کوفتنوں کا نشانہ بنا'' چنانچے ایساہی ہوا۔ بڑھایے کی وجہ سےاس کی پلکیں

آنکھوں پرآ گری تھیں،لوگوں ہے مانگتا پھرتا تھااوررا **5 م**یںلڑ کیوں کو چھیٹرتا تھا۔اور جباس سے حال یو حیصا جا تا تو

دوسراوا قعہ ۔۔ اَرویٰ بنت اُولیں نے حضرت سعید بن زیدرضی اللّٰدعنہ کے خلاف کچھیز مین غصب کرنے کا جھوٹا

. دعوی مروان بن الحکم کی عدالت میں کیا تو آپؓ نے اس کویہ بددعا دی:''الٰہی!اگریہ جھوٹی ہےتو اس کواندھا کردےاور

اس کواس کی زمین میں مار'' چنانچہوہ آخرعمر میں اندھی ہوگئی اوراینی زمین میں چل رہی تھی کہایک *کھڈے میں گریڑ*ی اور

چوتھا حال \_\_\_ اس کوفنا ؤبقانصیب ہوتا ہے \_\_\_ یعنی وہ بندہ اپنی ذات سے نیست ،اوراللہ کے ساتھ ہست

ہوجا تا ہے۔صوفیا:اس حال کو' عبد کے وجود پراللہ کے وجود کا غلبہ' کہتے ہیں۔اوراسی کوفنا فی اللہ اور بقاباللہ بھی کہتے

ہیں۔اس حال کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی مرضیات میں محواور پاش پاش ہوجائے۔اس کی ذات کا کوئی تقاضا باقی نہ

اوراس حال کا ابتدائی درجہوہ ہے جوایک حدیث میں آیا ہے کہ: ' تم میں سے کوئی نے مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک اس

کی خواہش میری لائی ہوئی مدایت کے تابع نہ ہوجائے'' (مشکوۃ حدیث ١٦٧ باب الاعتصام إلىن ) یعنی ایمانی برکات جسجی

نصیب ہوسکتی ہیں: جبآ دمی کے نفس کے میلا نات اوراس کے جی کی حیابتیں کلی طور پر دینِ الٰہی کے تابع ہوجا کیں۔ یہی

اوراس حال کا انتہائی درجہوہ ہے جوایک حدیث قدسی میں آیا ہے کہ:''میرا بندہ نوافل اعمال کے ذریعہ برابر میری

نزد کی حاصل کرتار ہتا ہے، تا آئکہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا

کان بن جاتا ہوں،جس سے وہ سنتا ہے۔اوراس کی آنکھ بن جاتا ہوں،جس سے وہ دیکھتا ہے۔اوراس کا ہاتھ بن جاتا

تشریج: بندے کی قوت عملیہ جواس کے بدن کے جزء جزء میں پھلی ہوئی ہے، جب وہ دین الہی اور مرضیات

خداوندی کے تابع ہوجاتی ہے۔اورتمام اعضاء: ہاتھ پیر، ناک کان اورآ تکھیں اطاعت 🛱 رہوجاتی ہیں،تو انوارالہی

بندے کوڈ ھا نک لیتے ہیں۔اوراس نور کا ایک حصہ اس کے تمام قوی میں داخل ہوجا تا ہے۔ پس ُقو ی میں ایسی بر کات پیدا

بنده کااپنی ذات سے فناہونااوراللہ کے ساتھ باقی رہنا ہے۔اوریہی اپنی ہستی پراللہ کی ہستی کوغالب کرنا ہے۔

ہوں،جس سےوہ بکڑتا ہے۔اوراس کا بیر بن جاتا ہوں،جس سےوہ چلتا ہے( بخاری حدیث ۲۵۰۲)

کہتا کہ مجھے سعد کی بدوعا کھا گئی (متفق علیہ بخاری مدیث ۷۵۵)

مركئ (مسلم ١١١ ٣٩ كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم)

رہے۔اس کا ہر بُن مُو اللّٰہ کی مرضیات کے تابع ہوجائے۔

داری کرتے ہیں یا خود زائدر کھ لیتے ہیں ۔اور عدالتی مقد مات میں انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے۔حضرت سعد ؓ نے

لئے اللہ تعالیٰ نے بندے کے افعال کواپنی طرف منسوب کیا ہے۔

ایک خلاف واقعهامرہ۔

میں وار دہواہے۔

رہی یہ بات کہ بندے کے اعمال جواللہ کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں تواس نسبت کی بنیاد کیا ہے؟ پس جاننا جا ہے کہ نسبت کی متعدد بنیادیں ہوسکتی ہیں۔مثلاً: کوئی کام کسی کے حکم سے کیا جائے: تو وہ فعل آمر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے،

جیسے پید فلاں امیر نے بسایا، حالانکہ بسانے والے لوگ ہیں۔اسی طرح اگر کوئی کام کسی کے عکم سے اوراس کی مرضی کے

مطابق کیاجائے یابشرکوئی ایسا کام کرے جوعادۃ اس کی استطاعت سے باہر ہے،تو بھی اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی

ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں جب جنگ کا آغاز ہوا تو نبی طالع اللہ علی مٹی کنکریاں الشکر کفار کی طرف پھینکیں ۔اور تین

مرتبہ شکاھَتِ الوجوہ (چہرے بدشکل ہوجائیں )فرمایا: خدا کی قدرت سے کنگریوں کے ریزے ہر کا فرکی آنکھ میں پہنچے۔

وہ سب آئکھیں ملنے گئے۔ اِدھر سے مسلمانوں نے دھاوا بول دیا۔ آخر بہت سے کفار کھیت رہے۔اس سلسلہ میں ارشاد

یا ک ہے:''سوتم نےان کو آنہیں کیا، بلکہاللہ تعالیٰ نے ان کو آ کیا۔اور آ پٹٹے خاک نہیں چینکی، بلکہاللہ تعالیٰ نے چینکی''(

سورة الانفال آیت ۱۷)اور مذکوره حدیث قدسی میں چونکہ بندے کے اعضاء اللہ کے احکام کےمطابق عمل پیرا ہو چکے ہیں،اس

بندے کے دجود پر اللہ کے وجود کا غلبہ ہوجاتا ہے تو وہ کے انگ (گویا) کا درجہ ہے۔ در حقیقت وجودوں میں اتحاز نہیں ہوتا،

اور نہ ہوسکتا ہے، کیونکہ اللہ کا وجود: خالق کا وجود ہے جوقنہ یم ہے۔اور بندے کا وجود بخلوق کا وجود ہے جوحادث ہے۔اور

حادث وقدیم میں اتحاد نہیں ہوسکتا۔مگر بعض صوفیا پریہ حال اس درجہ غالب آگیا کہ وہ وحدۃ الوجود کے قائل ہوگئے۔ جو

یا نچواں حال \_\_\_ فروگذاشت پرتنبّه ہونااوراس کی اصلاح کرنا\_\_\_اللّٰہ تعالیٰ اپنے مقبول بندے کو چوکنا

کرتے ہیں،جبکہاس سے کوئی معمولی فروگذاشت ہوجاتی ہے۔اور جب وہ بندہ اپنی کوتاہی کی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ

تعالیٰ اس کوقبول فرمالیتے ہیں۔حدیث شریف میں بیوا قعہ مروی ہے کہایک دن حضرت صدیق اکبررضی اللّٰدعنہ کے گھر

مہمان تھے۔آپ نے گھر والوں کو ہدایت دی تھی کہ مہمانوں سے نمٹ لیا جائے، میراا تنظار نہ کیا جائے۔اہل خانہ نے

مہمانوں سے کھانا کھانے کے لئے کہا۔ انھوں نے کہا کہ ہم حضرت ہی کے ساتھ کھائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی

الله عنه کوسی وجہ سے آنے میں دیر ہوگئی۔ آپ نبی طلاق آپٹم کے ساتھ کھانا کھا کر دیر سے گھر لوٹے ، اہلیہ صاحبہ نے کہا: آپ

ا پنے مہمانوں کو چھوڑ کر کہاں رہ گئے تھے؟ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللّٰدعنہ نے یو چھا: کیا آپ لوگوں نے ان کو کھا نانہیں

فا کدہ:اس انتہائی درجہ میں بندہ جواپنی ذات سے'' نیست'' اور اللہ کی ذات کے ساتھ'' ہست'' ہوجا تا ہے۔اور

صادر ہوتے ہیں۔اس وقت بندے کے وہ افعال اللّٰہ تعالیٰ کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں،جبیبا کہ مٰہ کورہ حدیث قدسی

رحمة اللدالواسعة ہوتی ہیں اوران سے ایسے اعمال صادر ہوتے ہیں، جو جانے پہچانے ہوئے نہیں ہوتے ۔ لینی اس سے محیرالعقول اعمال

کھلا یا؟ اہلیہ نے بتایا: وہ آپ کے بغیر کھانا کھانے کے لئے تیار نہیں ہوئے۔حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اور قسم کھالی کہ میں کھانا نہیں کھاؤنگا۔مہمان بھی ناراض ہوئے اور انھوں نے بھی قسم کھالی کہ ہم بھی آپ کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تنبیہ ہوااور فر مایا: پیشیطان کا اثر ہے۔اور فر مایا: کھانالاؤ۔ آپ ا

نے اپنی قسم توڑ دی اورمہمانوں کے ساتھ کھانا تناول فر مایا۔اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں برکت فر مائی۔ جب سب لوگ کھا کرفارغ ہو گئے تو دیکھا کہ کھانا پہلے سے تین گنانچ گیا ہے ( بخاری حدیث ۲۱۴۲ )

فمنها: نزول القبولِ له في الملأ الأعلى، ثم في الأرض، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أحب الله تعالى عبدًا، نادى جبريل: إنى أحب فلانا فأحِبّه، فيحبه جبريل، ثم ينادى جبريل في السماوات: إن الله تعالى أحب فلانًا فأحِبُّوه، فيحبّه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض"

أقول: إذا توجهت العناية الإلهية إلى محبة هذا العبد، انعكست محبتُه إلى الملأ الأعلى، بمنزلة انعكاس ضوء الشمس في المرايا الصقيلة، ثم أُلهم الملا السافل محبته، ثم من استعدَّ لذلك من أهل الأرض، كما تَتَشَرَّبُ الأرضُ الرخوةُ النَّدىٰ من بِرْكَةِ الماء.

و منها: خلد لأن أعدائه، قال صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: " من عادى لى وليًا فقد آذنتُه بالحرب"

فقد ادنته بالحرب" أقول: إذا انعكست محبته في مرايا نفوس الملا الأعلى، ثم خالفها مخالفٌ من أهل الارض، أحسّت الملال الأعلى بتلك المخالفة كما يُحِسُّ أحدُنا حرارة الجمرة، إذا وقعت قدمه عليها،

فخرجت من نفوسهم أشعة تُحيط بهذا المخالف، من قبيل النفرة والشنآن، فعندذلك يُخذل ويضيَّق عليه، ويُلْهَم الملأ السافل وأهلُ الأرض أن يُسيئوا إليه، وذلك حربُه تعالى إياه. ومنها: إجابة سؤاله، وإعاذتُه مما استعاذ منه. قال صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك

وتعالى: "وإن سألنى لأُعْطِينَه وإن استعاذنى لأعيذنَه" أقول: وذلك لدخوله في حظيرة القدس، حيث يُقضى بالحوادث، فدعاؤه واستعاذتُه يرتقى

هناك، ويكون سببًا لنزول القضاء، وفي آثار الصحابة شيئ كثير من باب استجابة الدعاء. من جملة ذلك:

 [٢] وما وقع لسعيدٍ حين دعا على أورى بنتِ أويس:" اللَّهم! إن كانت كاذبةً، فأعِمْ بَصَرَهَا، واقتلها في أرضها" فكان كما قال:

ومنها: فناؤه عن نفسه، وبقاؤه بالحق، وهو المعبر عنه عند الصوفية بغلبة كون الحق على

كـون العبد. قال صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى:" ومايزال عبدي يتقرَّب إليَّ بالنوافل حتى أحببتُه، فإذا أحببته كنت سمعَه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويدَه التي يبطش بها"

أقول: إذا غشى نور الله نفسَ هذا العبد، من جهة قوّته العملية، المنبثة في بدنه، دخلت شعبة من هذا النور في جميع قواه، فحدثت هنالك بركاتٌ، لم تكن تُعْهَدُ في مجرى العادة، فعندذلك يُنسب الفعل إلى الحق، بمعنىً من معاني النسبة، كما قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ

وَلٰكِنَّ اللَّهِ قَتَلَهُمْ، وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وِلٰكِنَّ اللَّهَ رَمْيُ ﴿ ومنها: تنبيه الله تعالى إياه بالمؤاخذة على ترك بعض الآداب، وبقبول الرجوع منه إلى

الأدب، كـمـا وقع لـلـصديق حين غاضبَ أضيافَه، ثم علم أن ذلك من الشيطان، فراجع الأمْرَ المعروف، فبورك في طعامه.

ترجمہ: پھراس بندے سے اللہ کی محبت اس میں چنداحوال پیدا کرتی ہے، جن کو نبی ﷺ نے نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے ۔۔۔۔ پس ان احوال میں سے:اس بندے کے لئے قبولیت کا اتر نا ہے ملاَ اعلی میں ، پھرز مین

میں ۔ نبی ﷺ نے فرمایا:......میں کہتا ہوں: جبعنایت الٰہی اس بندے کی محبت کی طرف متوجہ ہوتی ہے تواللہ کی محبت ملاً اعلی کی طرف پلٹتی ہے، جیسے سورج کی رو 🏲 صاف و 🛱 ف آئینوں میں منعکس ہوتی ہے۔ پھر ملاً سافل کواس کی محبت الہام کی جاتی ہے، پھرزمین والوں میں سے ان مخلوقات کوجن میں اس کی استعداد ہوتی ہے،جس طرح نرم

ز مین پانی کے گھڑے سے ٹمی جذب کرتی ہے ۔۔۔ اورازانجملہ :اس بندے کے دشمنوں کارسوا ہونا ہے ۔۔۔۔ میں کہتا ہوں: جب اللہ کی محبت ملاً اعلی کے نفوس کے آئینوں میں منعکس ہوتی ہے۔ پھراس محبت کی مخالفت کرتا ہے: زمین

والوں میں سے کوئی مخالفت کرنے والا ،تو ملاً اعلی کواس مخالفت کا احساس ہوتا ہے ،جس طرح ہم چنگاری کی گرمی محسوس کرتے ہیں، جب بیر چنگاری پر بڑتا ہے۔ پس ان کے نفوس سے لہرین نکلتی ہیں جواس مخالف کو گھیر لیتی ہیں، وہ لہریں نفرت وعداوت کے قبیل سے ہوتی ہیں۔ پس اس وقت وہ رسوا کیا جاتا ہے، اور اس پر زندگی تنگ کی جاتی ہے، اور ملاً

سافل اوراہلِ ارض الہام کئے جاتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ بری طرح پیش آئیں۔اوریہی اللّٰد تعالٰی کی اس سے جنگ ہے ۔۔۔۔ اورازا بجملہ :اس کی دعا کا قبول ہونا ہے۔اورجس چیز سےوہ پناہ جا ہتا ہے،اس سےاس کو پناہ دی جاتی ہے ..... میں کہتا ہوں: اور وہ بات لینی اس کامستجاب الدعوات ہونا: اس دعا کے بارگاہِ مقدس میں پہنچنے کی وجہ سے ہے،

سعید ؓ کے لئے واقع ہوئی جبانھوں نے ارویٰ بنت اولیں کے لئے بددعا کی — اورازانجملہ: بندے کااپنی ذات

سے فنا ہونا ہے،اوراس کا اللہ کے ساتھ باقی رہنا ہے۔اوراسی کوصوفیا کے نز دیک تعبیر کیا جاتا ہے:'' بندے کے وجودیر

اللّٰدے وجود کےغلبہ'' سے .....میں کہتا ہوں: جب نورالٰہی اس بندے کے فنس کوڈیا نک لیتا ہے،اس کی قوت عِملیہ کی ا

جہت ہے، جواس کے بدن پر بھلنے والی ہے، تواس نور کا ایک شعبہ اس کے تمام تُو ی میں داخل ہوجا تا ہے۔ پس وہاں

لعنی قوی میں ایسی برکات پیدا ہوتی ہیں جوعاد ہی جانی بہجانی ہوئی نہیں ہوتیں \_پس اس وفت بندے کافعل اللہ تعالیٰ کی طرف

منسوب کیاجا تا ہے،نسبت کےمعانی میں سے سی معنی کے اعتبار سے،جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:.....اورازانجملہ:اللہ

تعالیٰ کااس بندے کو چوکنا کرناہے بعض آ داب چھوڑنے پرمؤاخذہ کر کے،اوراس بندے کا رجوع قبول کرنے پرادب کی

طرف، جبیا کہ پیش آیا صدیق کو جب انھوں نے اپنے مہمانوں کو ناراض کردیا، پھر جانا آپ نے کہ یہ بات شیطان کی

طرف سے ہے، پسآپ نے اچھے کام کی طرف رجوع کرلیا، توان کے کھانے میں برکت فرمائی گئی (تا کہ وہ علامت بن

قلب کے دواور مقام

شهيديت وحواريت

جوانبیاء کے مشابہ ہوتے ہیں لیعنی صلاحیت واستعداد کے اعتبار سے وہ انبیاء کے لگ بھگ ہوتے ہیں۔اور بید دونوں

مقامات: صدیقیت ومحد میت کے بمزلہ ہیں۔بس فرق یہ ہے کہ صدیقیت ومحد میت کا تعلق انسان کی قوت عقلیہ سے

ہے،اورشہیدیت وحواریت کاتعلق اس قوت عِملیہ سے ہے جوقلب سے ابھرتی ہے یعنی اوکین : کمالِ علمی ہیں اورآ خرین :

کمالعملی۔اورید دونوں مقامات لوگوں پراس طرح ضوَّگن ہوتے ہیں،جس طرح کسی تھلے ہوئے روثن دان کے بالمقابل

آئیندرکھا ہوا ہو، جباس پر بدر کامل ضوفکن ہوتا ہے تو آئینہ روشن ہوجا تا ہے پھر درود یوار، حجیت اور زمین پراس کاعکس

یٹر تا ہے تو وہ بھی روثن ہوجاتے ہیں۔اسی طرح عالم بالا سے قلب نبوت یران مقامات کا فیضان ہوتا ہے، پھراُس سے جن

قلب کے دومقامات اور بھی ہیں۔اور وہ شہیدیت وحواریت ہیں۔ بیدونوں مقامات ان لوگوں کے ساتھ مختص ہیں

جاتی ہے۔اورآ ثارِ 🗗 بمیں قبولیت دعا کے سلسلہ کی بہت ہی روایات ہیں: ـــــــــــ اور منجملہ ازاں:(۱)وہ قبولیت ہے

جوحضرت سعدؓ کے لئے واقع ہوئی، جب انھوں نے ابوسعدۃ کے لئے بددعا کی .....(۲)اور وہ قبولیت ہے جوحضرت

رحمة الثدالواسعة

جائے کہ اللہ نے ان کارجوع قبول فر مالیاہے)

امتوں میں استعداد ہوتی ہے: فیض پہنچاہے۔

جہاں واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پس اس کی دعااوراس کی پناہ طلبی وہاں چڑھتی ہے،اوروہ فیصلہ کےنزول کا سبب بن

شههیداورحواری میں فرق: شهید کے لغوی معنی ہیں: گواہ ،گلران اوراحوال بتانے والا قر آن کریم میں عام طوریر

یمی لغوی معنی مراد ہیں۔اوراصطلاح میں شہید:وہ نے ہے جوراہِ خدامین قتل کیا گیا ہو۔سورۃ آل عمران آیت ۴۴ میں یہی

معنی ہیں۔ارشادیاک ہے: ﴿وَیَتَّ خِـذَمِـنْـکُمْ شُهَدَاء ﴾ یعنی غزوهٔ اُحدمیں جوصورت پیش آئی اس میں بہت ہی حکمتیں ہیں۔ایک حکمت بیہ ہے کہتم میں سے بعضوں کوشہید بنانا تھا۔حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے بھی اسی اصطلاحی معنی کے

اعتبارے شہیدیت کوقلب کامقام قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں:

الله تعالیٰ نے عالم بالا کے سی مقام میں یہ بات طے فر مائی ہے کہ نافر مانوں سے انتقام ضرور لیا جائے گا۔ وہاں سے پیارادہَ الٰہی وفت کےرسول پراتر تا ہے، تا کہوہ اس کی تنکیل میں اللّٰد کا دست وباز و بن جائے یعنی وہ رسول دشمنانِ خدا

سے برسر پیکار ہوجائے، پھراس سے اس کے امتی: کفار پرغصہ کرنے اور بختی برنے کا جذبہ اور دین کی نصرت کا داعیہ قبول

کرتے ہیں۔اور کفن بردوش نکل کھڑے ہوتے ہیں۔اوراعلائے کلمۃ اللّٰدے لئے اور دین کی ترقی کے لئے تن دھڑ کی

بازی لگاتے ہیں۔اورجام طورت نوش فرماتے ہیں۔

پس جس طرح محدَّث : عالم ملکوت کے بعض خزانوں ہے، جواللہ تعالیٰ نے وہاں مہیا کئے ہیں،استفادہ کرتا ہے،اسی طرح شہید بھی عالم بالا کے کسی مقام میں طے شدہ ارادۂ خداوندی سے استفادہ کرتا ہے، اور مقام 🗗 دت پر فائز ہونے

کے لئے بےتاب ہوجا تاہے۔ اورحواری:حضرت عیسیٰعلیہالسلام کے بہ کا خطاب تھا۔اورشرع میں اس سے مرادوہ نے ہے جورسول اللہ ﷺ مِنْ اللهِ عَلَيْهِم

ہے محبت رکھتا ہے،اور عرصہ تک آ ہے کی صحبت میں رہا ہے، یاوہ آ ہے سے قریبی قرابت رکھتا ہے، چنانچہ اس کے قلب پرنبی کے قلب سے اللہ کے دین کی نصرت کا پرتوپڑ تا ہے، اوروہ اللہ کے دین کا اور اللہ کے رسول کا خاص الخاص ناصر و مددگار بن

جا تاہے۔سورۃ الصف آیت ۱۲ میں ارشادیا ک ہے:''اےا پمان والو!تم اللّٰد (کے دین) کے مددگار بن جاؤ،جیسا کیسٹی

بن مریم (علیہ السلام) نے حوار مین سے کہا: میرا اللہ کی راہ میں مددگار کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا: ہم اللہ کے مددگار ہیں!'' چنانچہانھوں نے دین پھیلانے کے لئے محنت شروع کی:'' پس بنی اسرائیل میں سے پچھلوگ ایمان لائے ،

اور پچھلوگ منکرر ہے'' پھران میں آویزش شروع ہوئی:''تو ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں تائىدى پسوەغالب ہوگئے''مسلمانوں نے بھی اس حکم خداوندی کی بتوفیق الہی تعمیل کی تواہم چاردا نگء عالم پھیل گیا۔

اورآ تخضرت ﷺ نے اپنے پھو بھی زاد بھائی حضرت زبیر بن العوام کوحواری ہونے کی خوش خبری > ئی ہے۔

غزوہَ احزاب میں جس رات نہایت ٹھنڈی ہوا چلی تھی ،اور ہر نے اپنی جگہٹھٹرا ہوا تھا۔ آپ نے صدادی کہ کوئی ہے جو

🗗 کے کیمپ کی خبر لائے؟ حضرت زبیر رضی اللّٰدعنہ نے بلاوے کا جواب دیا۔ گئے اورخبر لائے۔ پچھے وقت کے بعد پھرآ یا نے یکارا۔ پھرانھوں نے ہی جواب دیااور جا کر 🧿 کی نقل وحرکت کی خبر لائے۔اس موقعہ پرآ یا نے ارشاد فر مایا کہ: ''ہرنبی کے لئے حواری (خاص مددگار) ہوتے ہیں، اور میرے حواری زبیر بن العوام ہیں' ( بخاری حدیث ۲۸۴۷ )

شهمیدوحواری کی انواع \_\_\_\_\_ شهیدوحواری کی مختلف انواع ہیں،مثلا:امین ورفیق اورنجیب ورقیب۔اور

نبى سَلِينَا يَدِيمُ نِهِ ان انواع كے ذريع عَلَي بيان فرمائل بيان فرمائے ہيں:

امین ہونے کی فضیلت: رسول الله ﷺ نے فر مایا:'' ہرامت میں ایک امین (معتمد نے ) ہے، اوراس امت كامين ابوعبيدة بن الجرّاح مين ' (متفق عليه مشكوة حديث ٢١٠٢)

ر فیق ہونے کی فضیلت: رسول اللہ ﷺ نے فر مایا:''ہر نبی کے لئے رفیق (ساتھی) ہے اور میرے رفیق (جنت

ميں)عثمان ہيں'(مشکوة حدیث ۲۰۱۱ وا> د منقطع)

نجیب ورقیب ہونے کی فضیلت: نجیب کے معنی ہیں: قول وفعل میں لائقِ \* نُش۔اور رقیب کے معنی ہیں:

ُنگہبان،محافظ۔حضرت علی رضی اللّٰدعنہ سے مروی ہے: رسول اللّٰہ ﷺ نے فر مایا:'' ہرنبی کے لئے سات 🗷 ء رقباء

ہوئے ہیں، اور میں چودہ عطا کیا گیا ہوں! لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یو چھا: وہ کون ہیں؟ آپؓ نے

فر مایا: (۱) میں (۲٫۶٪ میرے دو بیٹے (حسن وحسین ) (۴) جعفر (طیّار ) (۵) حمز ہ ( ¦ الشہد اء ) (۲) ابو بکر (صدیق اکبر ) (۷)عمر( فاروق )(۸)مُصعب بنُعمير (9) بلال (رسول الله کےمؤذن )(۱۰)سلمان ( فارسی )(۱۱)عمار بن ياسر (۱۲)عبد

الله بن مسعود (۱۳) ابوذر (غفاری) (۱۴) مقداد (رضی الله عنهم)

شہید ہونے کی فضیلت: سورۃ آل عمران کی آیت ۴۰ اہے، جو پہلے گذر چکی ہے۔اسی طرح سورۃ النساء کی آیت

19 میں ہے کہ:'' جو م**نے** اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کا کہنا مان لے گا ، وہ ان حضرات کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے

انعام فرمایا ہے یعنی انبیاءاورصدیقین اور 🖪 اءاورصلحاء'' اس میں شہید کو بھی منعم علیہم میں شامل کیا ہے۔ یہی اس کی

فضیلت ہے۔اور 18اء کی فضیلت میں بِلا را حادیث وار دہوئی ہیں۔شاہ صاحب رحمہ اللہ نے سورۃ الحج کی آیت ۷۸ ذ کرفر مائی ہے، مگراس میں شہید بمعنی گواہ ہے،اس لئے وہ یہاں بے حل ہے۔البتہ درج ذیل حدیث برمحل ہے:

حدیث \_\_\_ےحضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی ﷺ اورابو بکر وعمر وعثمان رضی الله عنهم جبلِ أحدیرِ چڑھےتو وہ ان کی وجہ سے کاپنے لگا۔ آپؓ نے اس پر پیر مارااور فر مایا:'' کٹہر جااےاُحد! پس تجھ پر نبی ،صدیق اور دو

شهيدى بن إ" (مشكوة حديث ٧٠٤ بخارى حديث ٣١٧٥)

ومن مقامات القلب: مقامان، يختصان بالنفوس المتشبهة بالأنبياء، عليهم الصلوات والتسليمات، ينعكسان عليها كما ينعكس ضوءُ القمر على مرآة موضوعةٍ بإزار كُوَّةٍ مفتوحة، ثم ينعكس ضوؤها على الجدران والسقف والأرض.

وهما بمنزلة الصدّيقية والمحدَّثية، إلا أن ذينك تستقرَّانِ في القوة العقلية من نفوسهم،

وهذان ِ في القوة العملية المنجسة من القلب؛ وهما مقاما الشهيد والحواري. والفرقُ بينهما : أن الشهيـد تقبل نفسُه غضبًا وشدةً على الكفار ونصرةً للدين: من موطن من مـواطـن الملكوت، هَيَّأُ الحق فيه إرادةَ الانتقام من العصاة، يَنزلُ من هنالك على الرسول، ليكون

الرسول جارحةً من جوارح الحق في ذلك. فتقبل نفوسُهم من هناك، كما ذكرنا في المحدَّثية. و الحوارى: من خلصت محبتُه للرسول، وطالت صحبتُه معه، أو اتَّصلت قرابتُه به: فأوجب

ذلك انعكاسَ نصرة دين الله من قلب النبي على قلبه. قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا! كُوْنُوْا ٱنْـصَـارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّيْنَ: مَنْ أَنْصَارِيْ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ : نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ، فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ ﴾ الآيةَ؛ وقد بشّر النبي صلى الله عليه وسلم الزبيرَ بأنه حواريّ.

وللشهيد والحواريّ أنواعٌ وشعبٌ: منهم الأمين، ومنهم الرفيق، ومنهم النجباء والنقباء؛ وقد نَوَّهَ النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الصحابة بشيئ كثير من هذه المعاني. عن على رضى الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لكل نبي سبعة نجباء رُقباء،

وأُعطيتُ أنا أربعة عشر'' قلنا: من هم؟ قال: '' أنا، وابناي، وجعفر، وحمزة، وأبوبكر، وعمر، ومصعب بن عمير، وبلال، وسلمان، وعمار، وعبد الله بن مسعود، وأبو ذر، والمقداد" وقال الله: ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ، وَتَكُونُوا شَهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم:" أَثْبُتُ أَحُدُ، فإنما عليك نبي، وصديق وشهيدان"

ترجمه: اورمقامات قلب میں سے دومقام ایسے ہیں جوان لوگوں کے ساتھ مختص ہیں جوانبیاء کرام سے علیہم الصلوات واکتسلیمات — کے مشابہ ہیں۔وہ دونوں مقام لوگوں پر منعکس ہوتے ہیں،جس طرح چاند کی رو $oldsymbol{Y}$ ضوفکن ہوتی ہے ایسے آئینہ پر جوکسی کھلے ہوئے روش دان کے بالمقابل رکھا ہوا ہو۔ پھراس آئینہ کاعکس پڑتا ہے دیواروں ، چھتوں اور زمین

پر — اوروہ دونوں مقام بمنز لہ صدیقیت ومحد ثبیت کے ہیں۔البتہ بیفرق ہے کہوہ دونوں مقام قرار پکڑتے ہیں لوگوں کے نفوس کی قوت ِعقلیہ میں،اورید دونوں اس قوت ِعملیہ میں ( قرار پکڑتے ہیں ) جوقلب سے برا پیختہ ہونے والی ہے۔

اوروہ مقام:شہیداور حواری کے مقامات ہیں ۔۔۔ اوران دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ شہید کالفس غصہاور کفار رسختی اور دین کی نصرت ( کا جذبہ) قبول کرتا ہے ملکوت کی جگہوں میں سے کسی جگہ سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے

نافر مانوں سےانتقام کاارادہ۔وہارادہ و ہاں سےرسول براتر تاہےتا کہوہاس سلسلہ میںاللہ کےاعضاء میں سےایک عضو بن جائے۔ پس قبول کرتے ہیں اُن ( Bاء ) کے نفوس وہاں سے یعنی ملکوت سے، جبیبا کہ ہم نے ذکر کیا محد ثبت کے

بیان میں ۔۔۔۔ اور حواری وہ ہے جور سول سے خالص محبت رکھتا ہے۔اور وہ عرصہ تک آپ کی صحبت میں رہاہے یا آپ ً

سے قریبی قرابت داری رکھتا ہے۔ پس ثابت کیااس (صحبت وقرابت) نے نبی کے قلب سے اس کے قلب براللہ کے

دین کی نصرت کے عکس کو۔اللہ تعالی نے فرمایا .....اور تحقیق خوش خبری > ئی ہے نبی میلانیا کیا نے زبیر اور کو کہوہ حواری ہیں \_\_\_\_ اورشہیداورحواری کے لئے انواع اور شعبے ہیں۔ان میں سےامین،اوران میں سےرفیق،اوران میں سے **ک**ےورقبا

ہیں۔اور شخقیق نبی ﷺ نے بے بے فضائل میں ان معانی میں سے بہت سی چیزوں کے ذریعہ شان بلند کی ہے۔

تتصحيح: آخرى حديث كامتن مطبوعه اور مخطوطول مين اس طرح تفانبه في الوصديق أو شهيد لصحح بخارى اورمشکو ہے گی ہے۔

# قلب کےاحوال

### يهلاحال:سُكُر (مد ہوشی)

ا نیے کو زایمان اولاً عقل میں ، پھر قلب میں اس درجہ تمثل ہو کہ دنیا کی صلحتیں ہاتھ سے نکل جائیں یعنی ان ا سے تو جہ ہٹ جائے اورعمو ماً لوگ جو چیزیں ناپسند کرتے ہیں:ان کو پسند کرنے گئے۔جیسے موت، بیاری اور محتاجی وغیرہ کو

پیند کرنے گئے۔اور وہ اس مدہوش جیسا ہوجائے جونہ عقل کی سنتا ہے اور نہ عرف وعادت کی پرواہ کرتا ہے۔جیسا کہ حضرت ابوالدرداءرضی الله عنه فرماتے ہیں:''میں بروردگار سے ملنے کے شوق میں موت کو پیند کرتا ہوں۔اور بیاری کواس

لئے پیند کرتا ہوں کہ وہ میرے گنا ہوں کا کفارہ بن جائے۔اور مختاجی کواس لئے پیند کرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے فروتی کا ذرلعه بيخ" (طبقات ابن سعد ٤-٣٩٢ فأعلام النبلاء ٣٨٩:٢)

اور حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عنه کے بارے میں مروی ہے کہ وہ طبعی طور پر مال کونا پیند کرتے تھے۔اور مالداری

اور دولت مندی ہےان کوالیی نفرت تھی جیسی گندی چیزوں سے ہوتی ہے۔حالانکہ موت، بیاری اور محتاجی کو پیند کرنا اور

مال ومنال کوناپیند کرناعام انسانی احوال ہے ہم آ ہنگ نہیں ۔گلران دونوں حضرات پرآ خرت اوراس کی نعمتوں کا یقین اس درجہ غالب آگیا تھا کہ وہ انسانی عا دات کی روش سے ہٹ گئے تھے۔

ملحوظہ: خیال رہے بیاحوال کا بیان ہے، مقامات کانہیں۔حال: عارضی کیفیت ہوتی ہےاور مقام: ملکہ را**ل**ے حکیم الامت حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ دمشق کے قاضی تھے۔ پس ان کی زندگی در کھے جام شریعت، در کئے 💎 انِ عشق

کا مصدات تھی۔ دیگرا کاب**ô** بہ ہے بھی بحالت ِ **h**اس قتم کے ارشادات مروی ہیں اور وہ امت کے لئے اسوہ ہیں۔مگر

حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عنه کامیحض حالنهیس تھا، بلکه مال ومنال اور دراہم ودنا نیر سےنفرت ان کامزاج ومسلک بن گئی

## تھی۔جوتعلیمات بشریعت ہے ہم آ ہنگ نہیں اس لئے ان کا نظر پیامت کے لئے اسو نہیں۔

ومن أحوال القلب: السُّكُر: وهو أن يتشبَّح نورُ الإيمان في العقل، ثم في القلب، حتى تفوتَه مصالحُ الدنيا، وحتى يحبُّ مالايحبه الإنسان في مجرى طبيعته، فيكون شبيهًا بالسَّكران المتغير عن

سُنَنِ عقله وعادته؛ كما قال أبو الدرداء:" أُحِبُّ الموتَ اشتياقا إلى ربي، وأحبُّ المرض مكفرًا لخطيئتي، وأحب الفقر تواضعًا لربي" وكما يؤثر عن أبي ذر: من كراهيته للمال بطبعه، وشنآنه الغني

والثــروةَ مثلَ كراهية الأمور المستقذرة، وليس في مجرى العادة البشرية حبُّ هذا القبيل وكراهيةُ

ذلك القبيل، ولكنهما غلب عليهما اليقينُ، حتى خرجا من مجرى العادة.

ترجمہ:اورقلب کے احوال میں سے اوروہ یہ ہے کہ نورایمان ممثل ہو عقل میں، پھردل میں، یہاں تک کہ مصالح دنیااس کے ہاتھ سے نکل جائیں ،اوریہاں تک کہوہ ان چیزوں کو پیند کر ہے جن کوانسان اپنی فطرت کی راہ میں

پیندنہیں کرتا،اوروہ اس مدہوش کے مشابہ ہوجائے جواپنی عقل اوراپنی عادت کی راہوں سے بدل جانے والا ہے،جبیبا کہ

ابوالدرداء نے کہا:.....اور جبیبا کفقل کیا گیا ابوذ رہے یعنی ان کا اپنی فطرت سے مال کونا پیند کرنا۔اور مالداری اور دولت

مندی سے ان کاعداوت رکھنا گندی چیز وں کو ناپیند کرنے کی طرح ، درانحالیکہ بشری عادت کی راہ میں سے نہیں ہے اِس طرح کی چیزوں کو پیند کرنا،اوراُ س طرح کی چیزوں کوناپیند کرنا۔مگراُن دونوں پریقین غالب آیا، یہاں تک کہوہ دونوں عادت کی راہ سے نکل گئے۔

 $\stackrel{\wedge}{\nearrow}$ 

#### دوسرا حال: غلبه(جوش،ولوله)

قلب کا دوسراحال:غلبہ یعنی جوش و ولولہ ہے۔پھرغلبہ دوطرح کا ہے: غلبہ کی پہلی صورت :ایسے داعیہ کا جوش مارنا جومؤمن کے قلب سے ابھرنے والا ہے۔ جب نورایمان دل کے

ساتھ مخلوط ہوتا ہے تو اس نور سے اور دل کی فطری حالت سے پیدا شدہ ایک جوش اٹھتا ہے، اور ایسا داعیہ اور خیال بن

جا تاہے جس سے بازر ہناممکن نہیں ہوتا۔خواہ یہ جوش موافق شرع ہویا نہ ہو۔

سوال: جب وہ جوش نورایمان سے ابھر تا ہے تو وہ خلاف شرع کیسے ہوسکتا ہے؟

جواب: چونکہاس جوش میں قلب کی فطری حالت کا بھی دخل ہوتا ہے،اس لئے وہ بھی خلاف ِشرع ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ شریعت بہت سےایسے مقاصد کا احاطہ کئے ہوئے ہے کہ مؤمن کا قلب ان سب کا احاطر نہیں رحمة اللدالواسعة

کرسکتا۔مثلاً:کسی موقعہ پرمؤمن کا قلب جذبۂ ترحم کی تابعداری کرناچاہتا ہے یعنی نرمی برتناچاہتا ہے،جبکہ اس خاص موقعہ

میں شریعت نے ترحم کی ممانعت کی ہے۔ جیسے زنا کی سزا کے معاملہ میں ترحم کی ممانعت ہے۔ارشادیاک ہے:''اورتم

لوگوں کواُن ( زانی اورزانیہ ) پراللہ کے دین کے معاملہ میں ذرار حمٰہیں آنا چاہئے'' (سورۃ النورآیت۲) اسی طرح بھی مؤمن

کا قلب بغض وعداوت کے جذبہ کی تابعداری کرنا چاہتا ہے، جبکہاس خاص موقعہ میں شریعت کا منشانرمی برننے کا ہوتا ہے، جیسے ذمی کا معاملہ ( ذمی رعایا کے ساتھ شریعت نرمی کا معاملہ پیند کرتی ہے۔ شدت سے کام لینے کا حکم حربی کفار کے ساتھ

ہے۔ پس اگر پہلی صورت میں نرمی کی جائے اور دوسری صورت میں گرمی دکھائی جائے توبیہ جوش خلاف شرع ہوگا )

امثله:اس غلبه کی مثال حضرت ابولبابیة بن المنذ رکا واقعہ ہے۔ جب بنوقریظہ نے ہتھیارڈا لنے کاارادہ کیا تورسول

الله طِللَّهُ عِلَيْهِ ﴾ ياس پيغام بهيجا كه آپ ابولبابه كو بهارے ياس بھيج ديں۔ ہم ان سےمشوره كرنا چاہتے ہيں۔ ابولبابه ان کے حلیف تھے۔اوران کے باغات اورآل اولا دبھی اسی علاقے میں تھے۔حضرت ابولبا بہو ہاں پہنچے تو مرد ان کی طرف

دوڑیڑے۔اورعورتیں اور بیجے دھاڑیں مارکررو نے لگے۔ بیمنظرد کیھ کرحضرت ابولبا ببرضی اللہ عنہ پررفت طاری ہوگئی۔

یہود نے کہا: ابولبابہ! کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد (ﷺ کے فیصلے پر راضی ہوجائیں اور ہتھیار ڈالدیں؟

ابوگبا بہ نے جواب دیا: ہاں! کیکن ساتھ ہی اپنے گلے پرتلوار کی طرح ہاتھ پھیر کرا شارہ کیا کہ ذیج کئے جاؤگے ۔مگرانہیں

فوراً احساس ہوا کہ بیاللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہوئی۔ چنانچہ وہ رسول اللہ طِلاَثِقَاتِیم کے پاس آنے کے

بجائے | هے مسجد نبوی میں پہنچے، اور خود کو مسجد کے ایک 2 ن سے باندھ لیا۔ اور عہد کیا کہ جب تک میری توبہ قبول نہ

ہوگی اسی طرح بندھار ہونگا، یا جان دے دونگا!

حضرت ابولبابہ چیر وزئک مسلسل 2 ن سے بند ھے رہے۔ان کی بیوی ہرنماز کے وقت آ کر کھول دیتی۔اور وہ نماز

🗗 بہنے ان کو کھولنا چاہا مگرانھوں نے منع کر دیا کہ رسول اللہ ﷺ کے علاوہ انہیں کوئی نہ کھولے۔ چنانچہ جب نبی ﷺ م

اس واقعه میں حضرت ابولبا به رضی الله عنه نے گلے پر ہاتھ پھیر کر جس فیصلهٔ نبوی کی طرف اشارہ کیا تھا: وہ غلبهٔ

محبت اور جوش رحمت کا نتیجه تھا، جوموافقِ شرع نہیں تھا۔گر چونکہ دل نورایمان سے بھرا ہوا تھااس لئے فوراً -نیبہ ہوا، اور

انھوں نے اپنے لئے 🏼 لسزاتجویز کی۔جب رسول الله ﷺ کواس واقعہ کاعلم ہوا تو فر مایا:'' اگروہ میرے یاس آتے

تو میں ان کے لئے دعائے مغفرت کرتا ۔ گر جب انھوں نے خود ہی سز اتجویز کر دی تواب میں ان کونہیں کھول سکتا۔ اب

دوسری مثال صلح حدیدبیکا معامده لکھا جار ہاتھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللّٰدعنه بیڑیاں گھیٹتے آپنچے۔ اُن کا حال زار

نماز فجر کے لئے نکلے توان کوایے دست ِمبارک سے کھول دیا۔

سے فارغ ہوکر پھراسی طرح بندھ جاتے ۔ بالآخران کی توبہ قبول ہوئی۔اورسورۃ الانفال کی آیات ۲۷ و۲۸ نازل ہوئیں ۔

الله کے فیصلہ کا انتظار کیا جائے!''

یاس پہنچ۔وہان کے پہلومیں چلتے جارہے تھے،اور کہتے جارہے تھے:ابوجندل! 📆 کرو۔ بدلوگ مشرک ہیں۔ان کاخون

کتّوں کاخون ہے۔اورساتھ ہی اپنی تلوار کا د **3**ان کے قریب کرتے جارہے تھے کہ وہ اپنے باپ کونمٹادیں۔مگراس بند ہُ خدا

نے بخل سے کام لیا، اور اپنے باپ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہاں سے لوٹے تورسول الله طِلاَیْفَایَام کے پاس آئے، اور عرض کیا: کیا

آ گاللہ کے 🗗 رسول نہیں ہیں؟ آ گے نے فر مایا:'' کیوں نہیں!'' انھوں نے کہا: کیا ہم حق پر اور وہ باطل پرنہیں ہیں؟ آ پ

نے فرمایا:'' کیوں نہیں!'' انھوں نے کہا: کیا ہمارے مقتولین جنت میں اوران کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ ٹے

فر مایا:'' کیوں نہیں!'' انھوں نے کہا: پھر ہم کیوں اپنے دین میں دنائت قبول کریں؟ اورائیں حالت میں پلٹیں کہ اللہ نے

ہمارےاوران کے درمیان فیصلہ نہ کیا ہو؟ آپ نے فر مایا:''عمر! میں اللہ کارسول ہوں اوراس کی نافر مانی نہیں کرسکتا، وہ میری

مد دکرے گااور مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا''انھوں نے کہا: کیا آپ نے ہم سے یہ بیان نہیں کیا تھا کہ ہم بیت اللہ کے پاس

تپنچیں گےاوراس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فر مایا:'' کیون نہیں، مگر کیا میں نے یہ بھی کہاتھا کہ ہم اسی سال طواف کریں

اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔اوران سے بھی وہی

بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کواپنی تقصیر کا احساس ہوا تو 🕒 نادم ہوئے۔خودان کابیان ہے کہ میں نے اس

تیسری مثال: متعددروایات میں مروی ہے کہ بعض 🗗 بہاور 🗗 بیات رضی اللّٰعنہم نے غلب ُ محبت میں نبی ﷺ

ا - حضرت عبدالله بن الزبيرض الله عنه في آي كي محمول كاخون في لياتها، تو آي فرمايا: ويل لك من الناس،

۲ \_ حضرت سفینه مولی رسول الله صِلانیماً پیم رضی الله عنه نے بھی آپ کے پچھنوں کا خون پی لیا تھا۔ جب آپ کے

سے جنگ احد میں نبی ﷺ کے ماتھے میں خود کے ٹکڑے گڑ گئے تھے۔ 🎝 بہنے ان کودانتوں سے پکڑ کرز کالاتھا۔

اس موقعہ برحضرت ابوسعید خدری رضی اللّٰدعنہ کے والد ما جدحضرت ما لک بن > ن رضی اللّٰدعنہ نے بھی منہ میں جوخون آیا

روز جومنا قشہ کیا تھااس کی تلافی کے لئے بہت سے اعمال کئے۔ برابرصدقہ وخیرات کرتار ہا۔روز ہے اورنماز پڑھتار ہا۔

اورغلام آ زاد کرتار ہا۔ تا آنکھ مجھےامید ہوگئی کہ معاملہ بخیر ہوگا! ( بخاری حدیث ۲۷۳۲۱۲ مع زیادات من الفتح ۳۲۲۱۵)

با تیں کیس جورسول اللہ ﷺ کے سے کیس تھیں۔اورانھوں نے بھی وہی جواب دیا جورسول اللہ ﷺ کے دیا تھا۔البتہ آخر

گے؟''انھوں نے کہا بنہیں! تو آپ نے فرمایا:''تم بہرحال بیت اللہ پر پہنچو گے اوراس کا طواف کرو گے''

میں بیکہا کہ عمر! آپ کی رکاب تھا ہےرہ ۔ یعنی ان کے تابع رہ، بخدا!وہ برحق رسول ہیں!

كِ فضلات (خون اور بييثاب) بي لئے تھے، جن كوآپ نے مختلف نتائج ہے آگاہ فرمايا۔ مثلاً:

و ويل للناس منك ليعنی لوگوں کی طرف ہے تم کو ہلا کت پہنچے گل ،اور تمہاری طرف ہے لوگوں کو لیضرر پہنچے گا۔

رحمة اللدالواسعة

د کچھر کھ بہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ جب ان کواُن کا بایس ہیل لے کر چلاتو حضرت عمر رضی اللہ عنہ انھیل کر ابو جندل کے

علم میں یہ بات آئی تو آپ نے تبسم فر مایا۔

ا ﴿ كُلُ لِيا تَهَا - آپ نے ان کو بشارت دی تھی کہ:''میراخون انکے خون سے ل گیا،اس لئے ان کوآ گ نہیں چھوئے گی!''

ہ ۔۔۔۔حضرت ابورا فع مولی رسول اللہ ﷺ ورضی اللہ عنہ کی اہلیہ صاحبہ نے نبی ﷺ کے سرمبارک کی دھوؤن

یی لی تھی،آپ نے ان کو بیخوش خبری دی تھی کہ:''اللہ نے تبہارے بدن کوآگ پرحرام کر دیا!''

۵ حضرت امسلمه رضی الله عنهاکی خادمهُ سرّة رضی الله عنهانے آپگا پیالے میں رکھا ہوا بیشاب بی لیاتھا تو آپ ً فِ رَمَايا: لَقَد احْتَظُوْتِ من النار بِحِظَارٍ: يَخدا! ثم في دوز خ سے ايك آر بنالي!

۲ — حضرت ام اَیمن رضی الله عنها نے بھی لاعلمی میں آ پُ کا پیا لے میں رکھا ہوا پییثاب بی لیا تھا تو آ پُ نے فر مایا

کہ:''تمہارے پیٹ میں بھی در دنہیں ہوگا!''

يةتمام روايات مجمع الزوائد (٨:٠٨) مين مين \_اورعلامه عيني رحمه الله نے عمدة القاري (٣٥:٣ بــاب الــمـاء الذي

يُغسل به شَعر الإنسان) مين حَجَّام لعني تحيين لگانے والے حضرت ابوطيبرضي الله عنه كِنون يينے كا بھي تذكره كيا

ہے۔ گر وہ روایت مجھے نہیں ملی۔ بیسب غلبۂ محبت کے واقعات ہیں، چنانچہ نبی ﷺ کے ان کومعذور قرار دیا۔

شریعت میں خون یا پیشاب بیناممنوع ہے،خواہ وہ کسی کا ہو۔

فَا كُده: نبي صِلاَتِيَايِمْ كِ فضلات كا كياحكم ہے؟ ياك ہيں يا ناياك؟ علامه ابن عابدين شامى رحمه الله نے دقةُ

المحتار (۲۳۳۱) میں اس پر تنبیه کی ہے کہ آ پ کے تمام فضلات یاک تھے۔اور یہ آ پ کی خصوصیت تھی۔اور فرمایا ہے

کہ طہارت کے بہت سے دلائل ہیں۔اور علامہ عینی رحمہ اللہ نے بھی عمدۃ القاری (ma:m) میں یہی بات جذباتی انداز میں لکھی ہے۔ مگر دوباتیں قابل غور ہیں۔

ایک: یه که نی کی طهارت و نجاست کے مسئلہ میں قائلین نجاست کی طرف سے یہ بات نہیں کہی گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللّه عنها کی فرک ِ نبی کی روایت سے دوسرےانسانوں کی منی کی طہارت پرا + لال صحیح نہیں، کیونکہ آ پ کے فضلات

یا ک تھے مینی قانکلین طہارت کےا + لال پر بیقض وار زنہیں کیا گیا۔ دوسری بات: طہارت ِفضلات کے دلائل وہی روایات ہیں جواوپر مٰدکور ہوئیں۔اوروہ سب غلبہ محبت کے احوال

ہیں۔ان سے احکام ومسائل میں ا + لال درست نہیں۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے محتاط الفاظ استعال کئے ہیں۔ بیفر مایا ہے کہ'' خون کا پینا شریعت میں ممنوع

ہے'' آپ کاخون پاک تھایانا پاک؟اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا۔ کیونکہ بعض پاک چیزیں بھی کھاناممنوع ہیں،مثلاً مٹی کھانا حرام ہے،اگر چہوہ پاک ہے۔

غلبہ کی دوسری صورت ۔۔جواہم اوراتم ہے ۔۔یہ ہے کہ کوئی ربانی داعیہ اور جذبہ قلب پر نازل ہو،اوروہ دل کواپنی

گرفت میں ایبالے لے کہاس کے مقتضی سے بازر ہناممکن نہ ہو۔اور چونکہ بیغلبہ عاکم بالاسے نازل ہوتا ہے۔قلب کی

اوراس کی تفصیل یہ ہے کہانسانوں میں سے جن کے نفوس: انبیاء کیہم الصلوٰۃ والسلام کے نفوس کے مانند ہوتے

(الف)اگران کی قوت علمیہ: قوت ِعملیہ پرغالب ہوتی ہے تو ان پرعلمی فیضان ہوتا ہے۔اور وہ فراست اور الہام

. (ب)اوراگران کی قوت عملیہ: قوت ِعلمیہ پر غالب ہوتی ہے توان پڑمل کا فیضان ہوتا ہے۔ پھراگران کوکسی کام

بہلی مثال: معرکۂ بدر میں رسول اللہ طِلائیاﷺ صفیں درست کر کے چھپر میں تشریف لے گئے اور اس طرح دعا

کے کرنے پرابھارا گیا ہے تو وہ''عزم واقبال'' کہلاتا ہے۔اورا گرکسی کام کے کرنے سے روکا گیا ہے تو وہ'' نفرت اور

شروع کی:'' الہی! میں آپ کوآپ کا عہداور آپ کا وعدہ یا د دلاتا ہوں۔الہی!اگر آپ جا ہیں تو آج کے بعد آپ کی

عبادت نہ کی جائے'' آپؑ نے اس طرح خوب تضریع سے دعا کی ، یہاں تک کہ کندھوں سے جا در مبارک گرگئی۔

حضرت ابوبکرصدیق رضی اللّٰدعنہ نے آپ کا ہاتھ کیڑا اور عرض پر داز ہوئے:''اےاللّٰہ کے رسول! بس فر مائے ۔ آپؑ

نے اپنے رب سے خوب الحاح سے دعا فرمالی' چنانچے رسول الله طِلانياتیام پر کہتے ہوئے چھپر سے باہر تشریف لائے کہ:

اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں بیداعیهُ الٰہی ڈالا گیا کہ مزیدالحاح کی ضرورت نہیں،

اب آپگوروک دیا جائے۔ چنانچہ انھوں نے بے تاب ہوکرآ پگواٹھادیا۔اورآ پٹ نے بھی اپنی فراست سے یہ بات

جان لی کہ یہ برحق داعیہ ہے۔اس لئے آپ نے دعا موقوف کردی۔اوراللدسے مدوطلب کرتے ہوئے اور آیت کریمہ

دوسری مثال: جب رئیس المنافقین عبدالله بن أبی کا انقال ہوا تو آپُّاس کا جنازہ پڑھانے کے لئے تشریف

لائے۔حضرت عمر رضی اللہ عند آڑے آئے اور عرض کیا: یارسول اللہ! کیا آپ اِس کی نماز جنازہ پڑھا کیں گے جبکہ اُس نے

فلال فلال وقت میں اکم کے خلاف ایسی الی نالائق حرکتیں کی ہیں! کیاحق تعالی نے پنہیں فرمایا: ﴿ إِسْتَ خُ فِرْ لَهُمْ

أَوْلاَ تَسْتَغْفِوْ لَهُمْ، إِنْ تَسْتَغْفِوْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَعْفِرَ اللهُ لَهُمْ ﴿ وَاهْ آبُ ان (منافقين ) ك لئ استغفار كري يا

نه کریں۔اگرآپُان کے لئےستر باربھی استغفار کریں گے:اللہ تعالیٰ ان کونہیں بخشے گا (التوبہ آیت ۸۰) آپُ نے فرمایا:

''عنقریب بیرجشیشکست کھائے گااور بیٹیر چھیر کر بھا گےگا!''(سورۃ القمرآیت۳۳)( بخاری حدیث۲۹۱۵)

رحمة اللدالواسعة

فطری حالت کااس میں خلنہیں ہوتا۔اس لئے وہ شرع کے موافق ہی ہوتا ہے۔اوراسی وجہ سے وہ اہم اوراتم ہے۔

اوراس غلبہ کی حقیقت: بیہ ہے کہ عالم بالا کے کسی یا کیزہ مقام ہے آ دمی کی قوت عملیہ پر — قوت علمیہ بڑہیں —

ہیں، جب ان میں فیضانِ الہی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، تو:

کہلاتا ہے۔

بازرہنا''کہلاتاہے۔

تلاوت کرتے ہوئے باہرتشریف لےآئے۔

علم الٰہی کا فیضان ہوتا ہے۔ بناءًعلیہ مؤمن میں جوش اور ولولہ اٹھتا ہے،اوروہ کوئی کا م کر گذرتا ہے۔

''عمر! ہٹ جاؤ، مجھےاس آیت میں صراحۃ استغفار کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ مجھےاختیار دیا گیا ہےاور میں نے استغفار

کرنے کواختیار کیا ہے''حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے را 3 چھوڑ دیا۔اورآ پّا نے اس کی نماز جناز ہ پڑھائی۔ پھریہآیت

نازل ہوئی: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا، وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ يعني ان (منافقين) ميں ہے كوئي مرجائة اس پربھی نماز نہ پڑھیے۔اور نہ ( فن کے لئے )اس کی قبر پر کھڑے ہویئے'' (التوبہ آیت۸۸)اس آیت کے نزول کے بعد

منافقین کا جنازہ پڑھنا قطعاً ممنوع ہو گیا۔حضرت عمرضی اللّه عنه فرماتے ہیں:'' مجھےخوداینے اوپر جیرت ہے کہ میں نے 

دراصل: حضرت عمر رضی الله عنه کی نظر بغض فی الله کے جوش میں اس بات پر مقصورتھی کہ وہ ہمیشہ کفر ونفاق کاعلم بردارر ہاہے۔ایسے کا جناز ہ پڑھنے سے ایسوں کی حوصلہ افز ائی ہوگی۔اوررسول اللّٰہ ﷺ کی نظر دیگر مصالح پڑھی لیعنی

أحياء كى دلدارى اورايسول كودين سے قريب لانا۔حضرت شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہيں: حضرت عمررضی الله عنه کے دونوں واقعات میں غور کریں۔ دونوں غلبوں کا فرق واضح ہوجائے گا۔معاہدہُ حدیدیہ کے

سلسله میں مناقشہ بھی بغض فی اللہ کے جوش میں تھااور رہیجھی ۔گھریہلے واقعہ میں آپ فرماتے ہیں:''میں برابرروزےرکھتار ہا، خیرات کرتار ہا،غلام آزاد کرتار ہالی آخرہ''اوراس دوسرے واقعہ میں فرماتے ہیں:'' مجھے خوداینے اوپر حیرت ہے کہ میں نے رسول الله سِلانَيْقِيَام كسامنے الى جرأت كيسے كى!"ان دونوں تأثرات ميں آپ كوآن نوز مين كا فرق نظر آئے گا۔

ومن أحوال القلب: الغلبة: والغلبة غلبتان: [١] غلبةُ داعيةٍ منبجسة من قلب المؤمن، حين خالطه نورُ الإيمان، فَطَفَحَ طُفَاحَةٌ متولدةٌ من

ذلك النور ومن جبلة القلبِ، فصارت داعيةً وخاطرًا، لايستطيع الإمساكَ عن موجبها، وافقت مقصودَ الشرع أولا.

و ذلك: لأن الشرع يحيط بمقاصدَ كثيرةٍ، لايحيط بها قلبُ هذا المؤمن، فربما ينقاد قلبه للرحمة ـــ مثلاً ــ وقد نهي الشرع عنها في بعض المواضع، قال تعالى: ﴿وَلَاتَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللَّهِ ﴾ وربما ينقاد قلبه للبغض، وقد قصد الشرع اللطفَ، مثلَ أهل الذمة.

و مثال هذه الغلبة:

[الف] ماجاء في الحديث عن أبي لبابة بن المنذر، حين استشاره بنو قريظة، لما استنزلهم النبيي صلى الله عليه وسلم على حكم سعد بن معاذ، فأشار بيده إلى حلقه: أنه الذبحُ، ثم ندم على ذلك، وعلم أنه قد خان الله ورسولَه، فانطلق على وجهه، حتى ارتبط نفسَه في المسجد على عَمَدٍمن عُمُدِه، وقال:" لاأبرح مكاني هذا، حتى يتوب الله تعالى عليَّ مما صنعتُ"

عمر! أَلْزِمْ غَرْزَه، فإنى أشهد أنه رسول الله ثم غلب عليه مايجد، حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له مثلَ ماقال لأبى بكر، وأجابه النبى صلى الله عليه وسلم كما أجابه أبوبكر رضى الله عنه ، حتى قال: "أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره، ولن يُضَيِّعنى" قال: وكان عمر يقول: فحمازلتُ أصومُ وأتصدق، وأعتق وأصلى من الذى صنعتُ يؤمئذٍ، مخافة كلامى الذى تكلمتُ به، حتى رجوتُ أن يكون خيرًا.

[ج] وعن أبى طيبة الجرّاح، حين حجم النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فشرب دمَه، وذلك محظور في الشريعة، ولكنه فعله في حال الغلبة، فعذره النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وقال له: "قد احتظرتَ بخطائر من النار!"

[٢] وغلبةً أخرى أجلُّ من هذه وأتم، وهي غلبة داعيةٍ إلهية، تنزل على قلبه، فلايستطيع الإمساك عن موجبها؛ وحقيقة هذه الغلبة: فيضان علم إلهى من بعض المعادن القدسية على قوته العملية، دون القوة العقلية.

تفصيل ذلك : أن النفس المتشبهة بنفوس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذا استعدّت لفيضان علم إلهي:

[الف] إن سبقت القوةُ العقلية منها على القوة العملية، كان ذلك العلمُ المُفَاضُ فراسةً وإلهامًا. [ب] وإن سبقت القوةُ العملية منها على القوة العقلية، كان ذلك العلمُ المُفَاضُ عزمًا وإقبالًا، أو نفرةً وانحجامًا.

مثاله: مارُوى فى قصة بدر من أن النبى صلى الله عليه وسلم أَلَحَ فى الدعاء، حتى قال: "إنى أَنْشُدُكَ عهدَك ووعدَك، اللهم! إن شئتَ لم تُعْبَدُ بعد اليوم" فأخذ أبوبكر بيده، فقال: حسبك! فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُّوْنَ الدُّبُرُ ﴾

معناه: أن الصديق أُلقى في قلبه داعيةٌ إلهية، تُزَهِّدُه في الإلحاح، وتُرَغِّبُه في الكف عنه، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم بفراسته: أنها داعية حق، فخرج مستظهرًا بنصرة الله، تاليا

هذه الآية.

و مثاله أيضا : ما روى في قصة موتِ عبد الله بن أبيّ، حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يـصــلـي على جنازته، قال عمر : فتحولتُ حتى قمتُ في صدره، وقلت: يارسول الله! أتصلى على

هـذا، وقد قال يوم كذا: كذا وكذا؟ أُعِدُّ أيامَه، حتى قال: تَأَخَّرْ عنى يا عمر! إنى خُيِّرْتُ فاخترتُ، وصلى عليه، ثم نزلت هذه الآية: ﴿وَلَاتُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ قال عمر: فعجبتُ لي

وجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم أعلم. وقد بين عمرُ الفرقَ بين الغلبتين أفصحَ بيان: فقال في الغلبة الأولى:" فمازلت أصوم

وأتصدق وأعتق إلخ. وقال في الثانية:" فعجبتُ لي وجرأتي" فانظر الفرقَ بين هاتين الكلمتين.

ترجمه: اورقلب كاحوال ميں سے غلبہ ہے اور غلبہ: دو غلبے ہيں: (١) ایسے داعیہ كا غلبہ جومؤمن كے قلب سے

ا بھرنے والا ہولیعنی عالم بالا سے نازل ہونے والا نہ ہو، جب اس کے ساتھ نورایمان مخلوط ہوتا ہے۔ پس بہ پڑتا ہے وہ

حجھاگ جواس نوراور قلب کی فطرت سے پیدا ہونے والا ہے۔ پس وہ حجھاگ ( جوش ) ایسا داعیہ اور خیال بن جا تا ہے

جس کے مقتضی سے رکنے کی وہ طافت نہیں رکھتا۔خواہ وہ داعیہ مقصود شرع کے موافق ہویا نہ ہو۔ اوروہ بات یعنی داعیہ کامقصود شرع کے موافق نہ ہونااس لئے ہے کہ شریعت ایسے بہت سے مقاصد کا احاطہ کئے

ہوئے ہوتی ہے،جن کا احاطہ اس مؤمن کا قلب نہیں کرسکتا۔ پس بھی ۔ مثال کےطور پر ۔ مؤمن کا دل مہر بانی کی تابعداری کرتا ہے، جبکہ شریعت نے بعض مواقع میں مہربانی کرنے کی ممانعت کی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے:

کبھی مؤمن کا قلب بغض کی تابعداری کرتا ہے، جبکہ شریعت نرمی کاارادہ کرتی ہے، جیسے ذمی لوگ۔ (۲) اورایک دوسراغلبہ: جواس سے بڑااوراتم ہے۔اوروہ ایسے داعیهُ الٰہی کا غلبہ ہے جوقلب پراتر تا ہے، پس اس

ے مقتضی سے رکنے کی آ دمی طافت نہیں رکھتا۔اوراس غلبہ کی حقیقت:اس کی قوت عِملیہ پر ۔۔ نہ کہ قوت عقلیہ پر ۔۔۔

بعض یا کیزہ مقامات ہے علم الہی کا فیضان ہے ۔۔۔ اوراس کی تفصیل یہ ہے کہو نفس جوانبیا علیہم الصلوۃ والسلام کے نفوس کے مانند ہے یعنی اعلی صلاحیتوں کا مالک ہے، جب اس میں فیضانِ الٰہی کی استعداد پیدا ہوتی ہے تو (الف) اگراس

نفس کی قوت ِعقلیہ: قوت ِعملیہ ہے آ گے بڑھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ڈالا ہواعلم: فراست اور الہام ہوتا ہے (ب) اور اگر **m** 

قوت عملیہ: قوت عقلیہ ہے آ گے بڑھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ڈالا ہواعلم: پختہ ارادہ اور متوجہ ہونا ہے یا نفرت اور بازر ہنا ہے۔ اس کے معنی بیہ ہیں کہ صدیق کے دل میں داعیۂ الہی ڈالا گیا،جس نے ان کو بے رغبت کیا الحاح کرنے میں۔اور

جس نے ان کوتر غیب دی الحاح سے رکنے کی پس نبی ﷺ نے اپنی فراست سے جانا کہ وہ برحق داعیہ ہے۔ پس آپ ؓ نکلے اللہ کی نصرت کے ذریعہ مدد طلب کرتے ہوئے ، اور بیآیت تلاوت فرماتے ہوئے:

'' پس میں برابر.....'' اور دوسرے غلبہ میں فر مایا:'' پس مجھے خود پر اور اپنی بے باکی پر حیرت ہوئی'' پس ان دونوں کے

لغات:المطَفَاحة: بإندًى كاحجماك،اوركنارول سے باہر نكلنے والی ثنی ۔ طَفَحَ (ف) طَـفْ حـاو طُفُو حا: برتن كا بهركر

كنارول سے يانى بہہ جانا، چھلكنا۔ شاہ صاحب نے جوش اور ولولہ كواس لفظ سے تعبير كيا ہے ..... إِسْتَوْنَوْ لَهُ وَكسى سے نيجے

اتر نے کو کہنا.....ال مَذِينَة و الدَنيْئَةَ : کمينگي،عيب،گھڻيا درجه کي بات.....ال غوز : رکاب (وه لو ہاجس ميں پير ڈال کرسوار ہوتے

بیں).....اِخْتَظُو بكذا: هاظت اور پناه میں آناو الحَظَائِو جمع حظیوة: باڑھ، وه مكان جس میں مولیثی حفاظت كے

لئے بند کئے جائیں ۔ مگریم عنی مناسب نہیں۔ اور حضرت ابوطیبہ گی روایت تو مجھے ملی نہیں۔ اور خادمہ مُر " ہ کی جوروایت تقریر

میں کہ ھی گئی ہے اس میں حِسظاد ہے،جس کے معنی ہی:رکاوٹ، آٹر اکٹڑی کی دیوار جو کمرے میں پارٹیشن کے لئے کھڑی کی

جاتی ہے۔ یہ عنی مناسب ہیں۔ پس قد اختظر ت بحِظار من النار کے معنی ہیں بتم نے دوزخ سے ایک آڑ کے ذریعہ پناہ

ملحوظہ :صلح حدیبیہ کے موقع پر مناقشہ والی روایات میں پہلے حضرت عمر اُکا آنخضرت طِلانْیَا یَکِیم کے یاس جانا، پھر

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه کے پاس جانا مذکورہے۔شاہ صاحب نے اس کے برعکس لکھاہے۔سرسری تلاش میں

تيسراحال:عبادت کوتر جيح دينا

کے روڑوں کو ہٹادیتا ہے اوراُن چیزوں سےنفرت کرتا ہے جوعبادت سے غافل کرنے والی ہیں۔ جیسے حضرت ابوطلحہ

انصاری رضی اللّه عنه نے کیا تھا: وہ اپنے باغ میں نمازیڑھ رہے تھے کہ ایک جنگلی کبوتر اڑا۔ وہ اِدھراُ دھراڑ نے لگا۔

اُسے ٹہنیوں اور پتوں کی کثر ت کی وجہ ہے کوئی راہ نہیں مل رہی تھی ۔حضرت ابوطلحہ رضی اللّٰد کو بیرمنظر بھلا لگا۔وہ کچھ دیر

اس کو دیکھتے رہے۔ پھر جب وہ نماز کی طرف متوجہ ہوئے تو آخیں پیجھی یا د نہ رہا کہ کتنی رکعتیں پڑھیں ہیں؟ انھوں

نے سوجا کہ اِس مال نے اُن کوفتنہ میں ڈالا۔ چنانجہوہ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صورت ِحال بیان

کی ،اورعرض کیا کہ یہ باغ اللہ کے لئے خیرات ہے۔آ یہ جہاں مناسب مجھیں خرچ کریں (موطاما لک ا: ۹۸ کتاب

قلب کوا بک عارضی حالت بیہ پیش آتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کواس کے علاوہ پرتر جیح دیتا ہے۔اور عبادت کی راہ

لے لى .....المفاض (اسم مفعول)أفاض بكذا: يجينكنا، وصكيلنا العلم المفاض: الله كي طرف سے والا مواعلم \_

مجھےاس کا حوالہ ہیں ملا۔

الصلاة، قُبيل كتاب السهو)

اور تحقیق عمر انے دونوں غلبوں کے درمیان فرق بیان کیا ہے، نہایت واضح طور پربیان کرنا۔ پس فر مایا پہلے غلبہ میں:

#### چوتھا حال:خوف خدا کا غلبہ

قلب کوایک عارضی حالت میرنجی پیش آتی ہے کہ اس پرخوف خدا کا اس درجہ غلبہ ہوجا تا ہے کہ وہ روپڑتا ہے، اور خوف سے اس کے شانے کا گوشت پھڑ کئے گتا ہے۔ درج ذیل روایات میں اس کا تذکرہ ہے:

حدیث - حضرت عبداللہ بن الشِخیورضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔آپٹنماز پڑھ رہے تھے اورآ پُ کے اندرایسی سنسنا ہے تھی جیسی ہانڈی کی سنسنا ہے ہوتی ہے لینی آ پُ برگر بیطاری تھا (نسائی ۱۳:۳ مصری کتاب

السهو، باب البكاء في الصلاة)

حدیث \_\_\_\_ رسول الله ﷺ نے فرمایا:''سات قتم کے لوگوں کو الله تعالی اینے سایہ میں رکھیں گے،جس دن

اللّٰہ کے سایے کے علاوہ کوئی ساپنہیں ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن میدانِ حشر میں۔ آپؓ نے ان میں اس نے کا بھی تذكره فرمايا: جس نے تنهائی میں اللّٰد كويا دكيا: پس اس كى آئكھيں بہہ برٌّ يں (متفق عليه مشكوة حديث ٢٠١ باب المساجد)

حدیث — رسول الله ﷺ نے فرمایا:''وہ نے دوزخ میں نہیں جائے گا جواللہ کے ڈریے (کسی دن)رویا ہے، یہاں تک کہ دود دی تھن میں لوٹے'' نیعیق بالحال ہے(مشکوۃ حدیث ۳۸۲۸ کتاب الجہاد)

حدیث ـــــ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فر ماتی ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رونے والے تھے۔ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تواپی آنکھوں پر قابونہیں رکھ سکتے تھے (بخاری مدیث ۲۷۲ کتاب المصلاة، باب

المسجد يكون إلخ)

حدیث ۔۔۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز میں رسول اللہ ﷺ

کوسورۃ الطّور پڑھتے ہوئے > ۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے:'' کیاوہ بدون کسی چیز کے پیدا ہو گئے ہیں یاوہ خود خالق ہیں؟ یا انھوں نے آ نوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ وہ لوگ یقین نہیں کرتے! یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یاوہ حاکم ہیں؟''( سورۃ الطّورآیات ۳۵–۳۷) پس قریب تھا کہ میرا دل پرواز کرجائے یعنی میں ہارٹ فیل

ہونے کے قریب ہو گیا! ( بخاری حدیث ۲۵۵ تفسیر سورۃ الطّور ) ومنها: إيشار طاعة الله تعالى على ماسواها، وطردُ موانعها، والنفرةُ عما يُشغله عنها، كما فعل

أبو طلحة الأنصاريُّ: كان يصلي في حائط له، فطار دُبْسِيٌّ، وطفق يتردد، ولا يجد مخرجًا من كثرة الأغصان والأوراق، فأعجبه ذلك، فصار لايدري كم صلى؟ فتصدق بحائطه.

ومنها :غلبة الخوف حتى يظهر البكاءُ وارتعادُ الفرائص، وكان له صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالليل أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ المِرْجَل. وقال صلى الله عليه وسلم في سبعة يظلهم الله تعالى في ظله

يوم لاظل إلا ظله: " ورجل ذكر الله تعالى خالياً ففاضت عيناه" وقال: " لايلج النارَ رجلٌ بكى من خشية الله، حتى يعودَ اللبن في الضرع" وكان أبوبكر رجلًا بكاَّءً، لايملك عينيه حين يقرأ القرآن. وقال جبير بن مُطعم: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيئٍ

أُمْ هُمُ الْخَالِقُونَ؟ ﴾ فكأنما طار قلبي.

ترجمه: واضح بـ الدُّبْسِيّ: كبوترول كي ايك قتم جن كارنك خاكي موتاب .....الفرائص جمع الفريصة: مونڈ ھےاور سینے کے درمیان کا گوشت جوخوف کے وقت حرکت کرنے لگتا ہے۔اَ دْ تَعَدَّتْ فسر المصُه: وه گھبرا گیا، لرزاتها، ڈرسےاس کے شانے کا گوشت پھڑ کنے لگا ..... الأزيز : آواز، گونجے۔ أَذَّ (ض) أَزَّا وَأَذِيْزًا :حركت كرنا ـ گونج

دارآ واز پیدا مونا،زن زن کرنا، سنسنانا ..... المور جَل بمٹی کی مانڈی۔

## مے مقامات فِس

يهلامقام: توبه

نفس کو بد کر داری اور پر ہیز گاری: دونوں با توں کا القا کیا گیا ہے۔اورنفس کی پیرحالت ہمیشہ برقر اررہتی ہے۔ یعنی

اس کابدی کا جذبہ بھی ختم نہیں ہوتا۔البتہ جس پراللہ تعالیٰ کی مہر بانی ہوجائے:اس پرنورایمان قابض ہوتا ہے،وہ نفس کوزیر

کرتا ہے۔اوراس کے گھٹیااحوال کوعمدہ احوال سے بدل دیتا ہے۔نفس کواس جہت سے جو کمالات حاصل ہوتے ہیں وہ اس کے''مقامات'' کہلاتے ہیں۔شاہ صاحب قدس سرہ نے نفس کے ایسے چار مقامات ( کمالات ) بیان کئے ہیں جو بیہ

میں:توبہ،حیاء،وَرغ(پرہیزگاری)اورترکِلا یعنی۔ نفس کا پہلامقام: توبہ ہے۔اورنفس کومقام توبہ تک پہنچنے کے لئے تین مراحل سے گذر ناپڑتا ہے:

پہلامرحلہ:اس عقل سے جوعقا ئدھتہ سے منور ہو چکی ہے:ایمان کا نورقلب پر نازل ہو۔اورقلب کی فطری حالت ے اس کا از دواج ہو۔ پھر دونوں کے درمیان ایک'' حجمڑ کنے والا'' پیدا ہولیعیٰ ضمیر بیدار ہو، جونفس کومغلوب کرے۔اور

اس کوشر بعت کی خلاف ورزی پر پھٹکارے۔

پھراس از دواج کے نتیجہ میں'' ندامت'' پیدا ہو، اور وہ بھی نفس کومغلوب کرے۔اوراس کو پامال کرےاوراس کا گریبان پکڑے۔ پھراسی نوروقلب کے از دواج ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ جنم لے۔اوروہ بھی نفس کومغلوب کرے۔اوراس کوشریعت کےاوامرونواہی کی تعمیل پرمطمئن کرے،تو تو بہ کاایک مرحلہ پورا ہوا۔ اس مرحله کا تذکره سورة النازعات: آیات ۴۰ وا ۴ میں ہے۔ فرمایا: ''اور رہاوہ نے جواپنے پروردگار کے سامنے

کھڑ اہونے سے ڈرااورنفس کوخواہشات سے روکا،تو جنت ہی اس کاٹھ کا ناہے!''

تفسير:اس آيت مين دوبا تين غورطلب بين:

کہلی بات:اللّٰد تعالیٰ کےسامنے پیشی سے ڈرنے کا مطلب بیہ ہے کہ عقل نورایمان سےروشن ہوجائے ، پھروہ نور

عقل سے قلب کی طرف اتر ہے۔ کیونکہ اللہ کا خوف اس وفت پیدا ہوتا ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کواوران کی 🕇 ت اور

دبدبہ کو پہچانتا ہے۔اور یہ پہچاننا ہی نورایمان سے عقل کا منور ہونا ہے --- اور جب خوف اپنی نہایت کو پہنچتا ہے تو آ دمی گھبرا تا ہے، بے چین ہوتا ہےاور ہکا بکارہ جا تا ہے۔ یہی عقل سے قلب پرنورایمان کا اتر ناہے۔

دوسری بات: اور نفس کوخواہش سے رو کنے کی صورت بیہ وتی ہے کہ جب پھر جیسے لل دل پرعقل سے نورایمان

اتر تا ہے تو وہ پکھلتا ہے۔ پھر وہ نورنفس کی طرف اتر تا ہے، اس کومغلوب کرتا ہے۔ 🅊 ڈانٹ ڈپیٹ کرتا ہے اور اپنا

تابعدار بنا تاہے۔ چنانچینس نورقلب کی ماتحتی قبول کر لیتا ہے۔ دوسرا مرحلہ: پھر دوبارہ عقل سےنورایمان اتر تاہے۔اورقلب کی فطری حالت کےساتھاس کا از دواج ہوتا ہے۔

اور دونوں کے درمیان سے' اللہ کی طرف بناہ لینا''جنم لیتا ہے بعنی بندہ اللہ کی بناہ لینا چاہتا ہے۔ چنانچہوہ اللہ تعالی سے بخشش طلب کرتاہے۔اوروہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتاہےتو گناہ کا زنگ زائل ہوجا تاہے۔

اس مرحله کاتذ کره ایک حدیث میں آیا ہے:''جب مؤمن گناه کرتا ہے تواس کے دل پرایک سیاه دھبّہ لگ جاتا ہے۔

پھرا گروہ تو بہ کرتا ہے اور بخشش طلب کرتا ہے تو دل صاف ہوجا تا ہے۔اورا گر گناہ بڑھتا ہے تو وہ دھ تبہ بھی بڑھتا ہے تا آ نکهاس کے دل پر حاوی ہوجا تا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر سورۃ التطفیف آیت ۱۴ میں آیا ہے۔ فر مایا:'' ہرگزنہیں!

بلکہان کے دلوں پراُن اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے جووہ کیا کرتے تھے''(مشکوۃ حدیث۲۳۳۲) تشریکے: ساہ دھتے سے مرادیہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو نہیمیت کی کوئی تاریکی ظہور پذیر ہوتی ہے۔اور

مکیت کا کوئی نور حجیب جاتا ہے۔اور توبہ سے دل صاف ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ اس پرنور کا فیضان ہوتا ہے۔جس سے ہیمیت کی تاریکی حیے ہے جاتی ہے۔اور دل مجلّی ہوجاتا ہے۔اور زنگ سے مراد بہیمیت کا تسلط اور ملکیت کا تستُّر ہے۔ تیسرا مرحلہ: پھرنفس پر بار بارنورایمان نازل ہوتا ہے۔اور و نفس کے وساوس کو دفع کرتا ہے۔ چنانچہ جب بھی

نفس میں گناہ کا خیال انگڑائی لیتا ہےتو فوراً ایک نورنا زل ہوتا ہے،اوروہ اس باطل خیال کا سرکچل دیتا ہے۔اوراس کوفنا کی گھاٹا تاردیتاہے۔

اس مرحله کا تذکرہ اس حدیث میں ہے: رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''الله تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی: ایک ¦ ها را 3جس کی دونوں جانب دیواریں ہیں، جن میں کھلے ہوئے دروازے ہیں۔اوران پر پردے لٹکے ہوئے ہیں۔اوررا 3

کے سرے پرایک داعی ہے۔وہ پکارتا ہے: اصاچلاآ ، إدھراُدھرنهُ مراس سے بالا ایک اور داعی ہے۔ جب راہ رَواُن

جلدجهارم

تشریخ: پہلا دای قرآن وشریعت ہیں۔جوایک ہی انداز پرلوگوں کو ¦ ھےرا 3 کی طرف بلاتے ہیں۔اور دوسرا داعی:

جورا 3 چلنے والے کے سر پر ہے: جو ہر وقت اس کی نگر انی کرتا ہے، اور جب بھی وہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کو دھم کا تا

ہے، پیدوسراداعی: وہ خیال ہے جودل سے ابھرتا ہے۔ جوقلب کی فطری حالت اوراس نور کے از دواج سے پیدا ہوتا ہے، جو

اس عقل سے قلب پر فائض ہوتا ہے جوتعلیمات قرآن کے نور سے منور ہو چکی ہے۔اوروہ خیال اُن چنگاریوں کی طرح ہے

خصوصی معاملہ: بعض بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کاخصوصی معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی مہر بانی ان کے لئے

کوئی غیبی لطیفہ پیدا کرتی ہے۔اوروہ بندےاور معصیت کے درمیان حائل ہوجا تا ہے۔ایسے بندول کوتوبہ کے مراحل سے

نہیں گذرنا پڑتا۔ وہ دفعۂ مقام توبہ تک پہنچ جاتے ہیں۔سورہ پوسف آیت۲۴ میں بر ہان ربّ سے اس کی طرف اشارہ

ہے۔فرمایا:''اور بخدا!صورتِ حال بیٹھی کہ وہ عورت ان کا پختة ارادہ کر چکی تھی۔اوروہ بھی اس کا پخته ارادہ کر لیتے اگرا پنے

فائدہ(۱)وہ برمانِ رب جووفت پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں مشحضر ہوئی وہ بیھی کہ حضرت یوسف علیہ

السلام کے دل میں بیاحساس پیدا ہوا کہ میرے لئے اس عورت کی دعوت عیش قبول کرناکسی طرح زیبانہیں۔اول توبیاللّٰہ کابرا

گناہ ہے، پھر مجھےاپیے محسنِ مجازی کاحق 🛈 س ہونا چاہئے۔اس نے مجھے اچھی منزلت دی، پھر میں اس کے ناموس پر

كيول جمله كرول، توبه! توبه! ايسے ظالمول كوبھى فلاح نصيب نہيں ، وتى: ﴿ قَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ! إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَاىَ، إِنَّهُ

لائفلے الظَّالِمُونَ ﴾ ول میں بیاحساس پیدا ہونا ہی لطیفة نیبی ہے جس کی وجہ سے آب اس عورت کا قصد کرنے سے فی گئے۔

جولوگ الله تعالی کوغفور ورحیم ہی جانتے ہیں۔وہ ہمیشہ بے ملی بلکہ بعملی کی دلدل میں تھنسے رہتے ہیں۔اور جو بیدرست

اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی وردنا ک سزا دینے والے بھی ہیں ان کو دیر سویر اصلاح عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ سورۃ

الحجرآیات ۶۹ و۵۰ میں ،اورسورۃ المائدہ آیت ۹۸ میں اللہ تعالیٰ کی ان دونوں صفات کی ایک ساتھ آگہی دی گئی ہے۔ پس سیح

فائدہ:(۲) توبہ کی توفیق اسی کوملتی ہے جس کا اعتقاصیح ہوتا ہے۔صحتِ اعتقاد کاصحتِ عمل میں بڑا دخل ہے۔مثلاً:

جوچقماق رگڑنے سے بار بار جھڑتی ہے۔اس طرح یہ خیال بھی بار بارآتا ہے اور مؤمن بندہ کو گناہ سے رو کتا ہے۔

رب کی بربان ندد کھتے '۔۔۔ یہاں تک مقام توبہ کابیان ہے۔

اعتقادر کھنےوالوں ہی کومنزل تو بہلتی ہے۔

رحمة اللدالواسعة

یردوں میں سےکسی پردے کوکھو لنے کاارادہ کرتا ہےتو وہ پکارتا ہے: تیراناس ہو!اس کومت کھول۔اگرتواس کوکھو لے گا تواندر

کھس جائے گا'' پھررسول اللہ ﷺ کے اس مثال کی وضاحت فرمائی کہ ¦ ھارا 3اکام ہے اور کھلے ہوئے دروازے: الله كحرام كئے ہوئے كام بيں ۔اورالكائے ہوئے يردے:الله كي مقرر كي ہوئى حديں بيں ۔اوررا 3 كےسرے يريكارنے والا: قرآن ہے۔اوراس سے بالا یکار نے والامنجانب اللّٰہ ناصح ہے جو ہرمؤمن کے دل میں ہے' (مشکوۃ حدیث ١٩١)

#### ﴿ وأما المقامات الحاصلة للنفس ﴾

من جهة تسلُّطِ نور الإيمان عليها، وقَهره إياها، وتغيير صفاتِها الخسيسة إلى الصفات الفاضلة: فأولها: أن يَنزل نورُ الإيمان من العقل المتنوِّرِ بالعقائد الحقَّةِ إلى القلب، فَيَزْدَوِ جَ بجبلة القلب، فيتولَّد بينهما زَاجِرٌ يَقهر النفسَ، ويَزجُرُها عن المخالفات، ثم يتولَّد بينهما نَدَمٌ يَقهر النفسَ، ويأتى عليها، ويأخذ بتَلاَبِيْبِها، ثم يتولد بينهما العزمُ على ترك المعاصى في المستقُبلِ من الزمان، فَيَقُهر النفسَ، ويجعلُها مطمئنة بأوامر الشرع، ونواهيه.

قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فإِنَّ الْجَنَّةَ هِى الْمَأُوٰى ﴾ أقول: أقول: أماقوله: ﴿ مَنْ خَافَ ﴾ فبيانُ لاستنارَةِ العقل بنور الإيمان، ونزولِ النور منه إلى القلب. و ذلك: لأن الخوف له مبتدأً ومنتهى؛ فمبتدؤُه: معرفةُ المَخُوْفِ منه وسطوتِه، وهذا محلُّه العقل. ومنتهاه: فزعٌ، وقَلَقٌ، وَدَهَشٌ؛ وهذا محلُّه القلب.

وأما قوله: ﴿وَنَهَى النَّفْسَ﴾ فبيانٌ لنزول النورِ المخالطِ لِوَكَاعَةِ القلب إلى النفس، وقهره إياه، وزجره لها، ثم انقهارِها وانزِجَارِها تحت حكمه.

ثم يَـنـزل من العقل نورُ الإيمان مرةً أخرى، ويزدوج بجبلة القلب، فيتولَّد بينهما اللجأَ إلى الله عَالِي الله عَ الله، ويُفضى ذلك إلى الاستغفار والإنابة؛ والاستغفارُ يُفضى إلى الصِّقَالَةِ.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المؤمن إذا أذنب: كانت نكتةٌ سوداء فى قلبه، فإن تاب واستغفر صُقِلَ قلبه، فإن زاد زادت، حتى تَعْلُو قلبه، فذلكم الرَّانُ الذى ذكر الله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَاكَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

أقول: أما النكتة السوداءُ: فظهور ظلمةٍ من ظلماتِ البهيمية، واستتارُ نور من الأنوار الملكية، وأما الصِّقَالَةُ: فضوءٌ يُفَاضُ على النفس من نور الإيمان. وأما الرَّان: فغلبة البهيمية، وكمونُ الملكية رأسًا.

ثم يتكرر نـزولُ نورِ الإيمان، ودفعُه الهاجِسَ النفسانِيَّ، فكلما هجس خاطر المعصية من النفس نزل بإزائه نورٌ، فدمغ الباطل ومحاه.

قال صلى الله عليه وسلم: "ضرب الله مثلاً صراطًا مستقيما، وعن جنبتى الصراط سُوْرَانِ، فيه ما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستورٌ مُرْخَاةٌ، وعند رأس الصراط داع، يقول: استقيموا على الصراط، ولا تَعَوَّجُوْا، وفوقَ ذلك داع، يدعو كلما هَمَّ عبدٌ أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب، قال: ويحك! لاتَفْتَحُه، فإنك إِن تَفْتَحُه تَلِجُهُ" ثم فَسَرَه: فأخبر أن الصراط هو

الإسلام، وأن الأبواب المفتَّحَةَ محارمُ الله، وأنَّ الستور المرخاةَ حدود الله، وأن الداعي على

رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه: هو واعظُ الله في قلب كل مؤمن. أقول: بين النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن هناك داعيين: داعيًا على رأس الصراط، وهو

القرآن والشريعةُ، لايزال يدعو العبدَ إلى الصراط المستقيم بنسقِ واحدٍ؛ وداعيًا فوق رأس السالك، يراقبه كل حين، كلما همَّ بمعصية صاح عليه؛ وهو الخاطِرُ المنبجسُ من القلب،

المتولِّدُ من بين جبلة القلب، والنور الفائض عليه من العقل المتنوِّر بنور القرآن، وإنما هو بمنزلة شرر ينقَدِ حُ من الحجر دفعة بعد دفعة. وربما يكون من الله تعالى لطفٌ ببعض عباده، بإحداثِ لطيفة غيبية، تحول بينه وبين

المعصية، وهو البرهان المشارُ إليه في قوله تبارك وتعالىٰ: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، وَهَمَّ بِهَا لَوْلاً أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾ وهذا كلُّه مقام التوبة.

ترجمہ: اور رہے وہ مقامات جونفس کوحاصل ہونے والے ہیں: اس پرنورایمان کے قابض ہونے ، اور نور کے

نفس پرغالب آنے ،اوراس کی متمی صفات کوعمدہ صفات میں تبدیل کرنے کی جہت ہے: ۔۔ پیس ان مقامات میں سے

یہلا مقام: بیہ ہے کہ ایمان کا نوراُس عقل سے جوعقا کدھتہ سے منور ہو چکی ہے: دل کی طرف اترے۔ پس وہ قلب کی

جبلت کے ساتھ از دواجی تعلق قائم کرے۔ پس دونوں کے درمیان ایک ایسا'' حجھڑ کنے والا'' پیدا ہوجونفس کومغلوب کرے اوراس کو (شریعت کی ) مخالفتوں پر ڈانٹے۔ پھر دونوں کے درمیان ایسی'' پثیمانی'' پیدا ہو جونفس کومغلوب کرے،اوروہ

نفس کو پا مال کرے،اوروہ نفس کا گریبان بکڑے۔ پھردونوں کے درمیان'' زمانۂ آئندہ میں گناہ ترک کرنے کا پختة ارادہ'' پیدا ہو، پس وہ عزم :نفس کومغلوب کرے۔اورنفس کوشریعت کے اوا مرنوا ہی پرمطمئن کرے --- (آیت کریمہ) میں کہتا ہوں:اورر ہااللہ کاارشاد:'' جوڈ را'' تو وہ بیان ہے نورایمان سے عقل کے روثن ہونے کا،اور عقل سے قلب کی طرف

نورکے اتر نے کا ۔۔۔ اوراس کی تفصیل یہ ہے کہ خوف کے لئے ایک آغاز اورا یک انتہا ہے۔ پس اس کا آغاز:اس ہستی کو

جس سے ڈراجا تا ہےاوراس کےغلبہ کو پہچاننا ہے۔اوراس کامحل عقل ہے۔اوراس کامنتهی:گھبراہٹ، بے چینی اور ہکا بکارہ جانا ہے۔اوراس کامحل قلب ہے ۔۔۔۔ اور رہااللہ کاارشاد:''اورنفس کوروکا''یہ بیان ہے:اس نور کےاتر نے کا جوقلب کی

سختی سے ملنے والا ہے:نفس کی طرف،اوراس نور کےنفس کومغلوب کرنے کا،اورنور کےنفس کوڈانٹ ڈپیٹ کرنے کا، پھر نفس کی تابعداری کرنے کا ،اورنفس کے رکنے کا نور کے حکم کے ماتحت۔

پھر عقل سے ایمان کا نور دوسری مرتبہ اتر تاہے۔اوروہ قلب کی فطری حالت کے ساتھ از دواجی تعلق قائم کرتاہے، پس دونوں کے درمیان پیدا ہوتا ہے 'اللہ کی طرف پناہ لینا''اوروہ پناہ لینااستغفاراورر جوع الی اللہ تک پہنچا تا ہے۔اور - اورر ہازنگ: تووہ بہیمیت کاغلبہ ہے، اور ملکیت کابالکل حجیب جانا ہے۔

مغفرت طلی: زنگ دور کرنے تک پہنچاتی ہے۔

ارشاد میں .....اور یہ بھی مقام تو بہ کا بیان ہے۔

(حدیث شریف کے بعد) میں کہنا ہوں: رہاسیاہ دھتبہ: تووہ بہیمیت کی تاریکیوں میں سےایک تاریکی کاظہور ہے۔

پھرنور کا نزول اوراس کا نفسانی وساوس کو دفع کرنا بار بار ہوتا ہے۔ پس جب جب معصیت کا خیال نفس میں کھٹکتا ہے تو

اس کے مقابلہ میں ایک نوراتر تا ہے۔ بس وہ خیال باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ اوراس کومٹادیتا ہے ۔۔۔ میں کہتا ہوں:

نبی ﷺ نیم اللہ نہان فرمایا کہ وہاں دو پکارنے والے ہیں:ایک داعی را 3 کے سرے پر ہے۔اور وہ قر آن وشریعت ہے۔وہ

ایک انداز سے بندے کو برابر ¦ ھے را 3 کی طرف بلاتا ہے۔ اور دوسرا یکارنے والا راہ رَو کے سر پر ہے، وہ اس کی ہروقت

گرانی کرتا ہے۔ جب جب وہ کسی گناہ کاارادہ کرتا ہے تو وہ چلاتا ہے،اوروہ ( دوسراداعی )وہ خیال ہے جودل سے ابھر نے

والا ہے۔ جوقلب کی جبّت اوراس نور کے درمیان سے پیدا ہونے والا ہے، جوقلب پراس عقل سے فائض ہونے والا ہے جو

اور بھی اللّٰہ کی طرف سےایے بعض بندوں پرمہر بانی ہوتی ہے: کسی غیبی لطیفہ کے پیدا کرنے کے ذریعہ، جو بندے

لْعَات:التَلْبِيْب: كَرِيبان، جَمْع تَلاَمِيْب..... مَخُوْفٌ منه: خاف من كذا كالسم مفعول ہے بیعیٰ وہ ذات جس سے ڈرا

جاتا ہے، مرادالله تعالیٰ ہیں، کیونکہان کے عذاب کااندیشہ ہے .....وَ مُع (ک)وَ کَاعَةَ الشيئُ : شوس اور لہ ہونا قلب فطری

دوسرامقام: حیا(شرم)

میں ایسی جمی ہوئی کیفیت بن جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی جلالت وعظمت کا تصور کیا جائے تو آ دمی مظلمحل (پیش پیش)

ہوکررہ جائے،اوروہ ملکہاییا پائیدارہوجائے کہاس میں کوئی چیز تبدیلی نہ کر 🏲 تو وہی مقام حیاہے۔

مقام تو بہ میں جب پختگی آتی ہے تو وہی مقام حیا کہلاتی ہے۔ فرماتے ہیں: جب مقام تو بھمل ہوجا تا ہے۔اوروہ نفس

حیا کے لغوی معنی ہیں:نفس کاالیں چیزوں سے بازر ہناجن کولوگ عموماً براجانتے ہیں۔اورنثر بعت کی اصطلاح میں حیا نفس

میں جمی ہوئی اس کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے نفس بارگاہ خداوندی میں ایبا پکھل جاتا ہے جس طرح نمک پانی میں پکھل

طور پر پھر جیسا کے ہے، جب اس سے نورایمان ماتا ہے بھی وہ نرم پڑتا ہے .....اِذْ دَوَ جَ: شادی کا تعلق قائم کرنا۔

اور معصیت کے درمیان حائل ہوجاتا ہے۔اور وہی ' مبر ہان' ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔اللہ تعالی کے اس

قر آن کے نور سے منور ہوچکی ہے۔اوروہ خیال بمز لہاُن چنگاریوں کے ہے جو پھر سے جھڑ تی ہیں یکے بعد دیگرے۔

اورملکیت کے انوار میں سے ایک نور کا چھپنا ہے ۔۔۔ اور رہامنجھنا: تووہ رو 🏲 ہے جونورایمان سے نفس پر بہائی جاتی ہے

مبعوث فرمائے گئے تھے اور میں ان کا خادم تھا۔ ان کا حال بیتھا کہ گرمیوں میں ان کے جسم میں گرمی دانے نکل آتے

تھے۔ کیڑا پہنناان کے لئے نہایت نکلیف دِہ ہوتا تھا۔ کمرے میں رات دن صرف پاجامہ پہننے رہتے تھے، مگر جب فرض

نماز کے لئےمسجد میں جاتے تو بنیان، پھرتوب(لمباعر بی کرتا) پھرعبا پہنتے اوراو پر سے شال اوڑ ھتے ،اور دلہا بن کرمسجد

میں جاتے ،اور نہایت **ا**ن سے نماز پڑھتے۔اور جب واپس آتے تو سارے کپڑے نہایت نا گواری کے ساتھ اتار

تھینکتے ۔ایک دن میں نے عرض کیا: حضرت! آپ بیسب کیڑے کیوں پہنتے ہیں،توب کافی ہے،فرمایا:سے بے ا إنسی

اور یہاں جس حیا کاذکر ہےوہ باب اخلاق سے ہے،اوروہ نفس کا ایک ملکہ ہے،جس کوانسان کی گئت سازی میں بڑادخل

حدیث \_\_\_ رسول الله صلاحی الله علی ایمان سے ہے، اور ایمان جنت میں ہے۔ اور فخش گوئی

تشريح: شرم وحيا شجرا يمان كي ايك اجم شاخ بي صحيحين كي ايك دوسرى حديث مين الحياء شُعبة من الإيمان

فر مایا گیا ہے۔اور بیہق کی روایت میں ہے کہ:''حیا اور ایمان دونوں ہمیشہ ساتھ اور انکٹھ رہتے ہیں۔جب ان میں سے

کوئی ایک اٹھالیا جاتا ہے تو دوسرابھی اٹھالیا جاتا ہے' بیعنی دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک وصف اٹھالیا جائے گا

حدیث \_\_\_ رسول الله ﷺ نے فر مایا: 'الله تعالیٰ ہے ایسی حیا کرو، جبیبا اُن ہے حیا کرنے کاحق ہے! ' 🌀 بہ

نے عرض کیا: الحمد للہ! ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں! آ یٹ نے فرمایا: وہ (جوتم حیا کرتے ہو) حیانہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ سے

الیم حیا کرنا جیسا اُن سے حیا کرنے کاحق ہے: یہ ہے کہآ پ سر کی اور جن تُو ی کوسر نے جمع کیا ہے نگہداشت کریں (اِس

میں کان، آنکھاورا فکار کی حفاظت کا حکم آگیا ) اور پیٹ کی اوراُن اعضا کی جن کو پیٹ نے سمیٹا ہے مگہداشت کریں (اِس

میں تھے بطن اور تھے نے فرج سے بیخے کا حکم آگیا ) اور موت اور بول ہونے کو یاد کریں۔اور جو نے آخرت کو اپنا مقصد

بنا تا ہے تو وہ دنیا کی آرائش سے دست بردار ہوجا تا ہے، اور آخرت کو دنیا پرترجیج دیتا ہے۔ پس جس نے بیسب کام کئے

تودوسرابھی اٹھالیا جائے گا۔رہی ہے بات کہ حیا کیا ہے؟ تواس کی تفصیل ذیل کی روایت میں ہے:

اس نے یقیناً اللہ سے حیا کی جیساان سے حیا کرنے کاحق ہے!'' (تر مذی ۲۹:۲ صفة القیامة)

ہے۔اسی وصف وُخلق کی وجہ سے آ دمی بہت سے بُرے کا موں اور بُری باتوں سے رک جاتا ہے۔اورا چھے اور شریفانہ کام کرنے

لگتاہے۔چنانچہ احادیث میں اس وصف پر بہت زور دیا گیاہے۔اس سلسلہ کی دوحدیثیں ذیل میں پڑھیں: (فائدہ تمام ہوا)

اَسْتَحْییٰ من الله! سعید! مجھے اللہ سے شرم آتی ہے۔ یہی حیاباب معرفت سے ہے۔ جوعقل کا ایک حال ہے۔

گنوارین سے ہے،اور گنوارین دوزخ میں ہے'' (مشکوۃ حدیث ۷۵۰۵)

ا \* ذیشخ محمود عبدالو ہاب محمود قدس سرہ جومصر کے فاکسکندریہ کے تھے، اور جامعہ از ہر کی طرف سے دارالعلوم دیو بند میں

فائدہ:ایک حیاعقل کے احوال میں سے ہے،جس کا تذکرہ پہلے آچکا ہے۔وہ حیابابِ معرفت سے ہے۔میرے

جا تاہے۔اورآ دمیان خیالات کی تابعداری کرنے سے رک جا تاہے جوشر بعت کی خلاف ورزیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔

تشریح بحرف عام میں اس نے کو جوطبی کمزوری کی وجہ ہے بعض کا منہیں کرتا: حیادار کہاجا تا ہے، اس طرح اس بامروّت

آ دمی کوبھی باحیا کہاجا تا ہے جوالیں باتوں کاار تکابنہیں کرتا،جن سے چہ میگوئیاں کھیلتی ہیں۔حالانکہ بیدونوں باتیں اس حیا

ينهين بين جونس كمقامات مين سے ہے۔اس كئے نبي شاہد الله نے مذكوره حديث مين تين باتوں كى وضاحت فرمائى:

کہلی بات ۔۔۔ حیاسے کیا مراد ہے؟ ۔۔۔ نبی سِلانیاتیام نے چندایسے کا متعین کئے جوحیا ہی سے رونما ہوتے ہیں،اور بتایا کہان کاموں سے رکنے کا نام حیاہے فرمایا:''حیابہ ہے کہ آ دمی سرکی اوراُن تُو ی کی جن کوسرنے جمع کیا ہے،

اور پیٹ کی اوراُن اعضاء کی جن کو پیٹ نے سمیٹا ہے مگہداشت رکھ''اوران سے صادر ہونے والے گنا ہوں سے بیجے۔

اس ارشاد میں اُن افعال کا بیان ہے جوز بر گفتگو ملکہ حیا ہے رونما ہونے والے ہیں اور جوممنوعات کے قبیل سے ہیں۔

دوسری بات — باعث ِ حیا کیاچیز ہے؟ — آپ نے اس سب کی نشاند ہی بھی فرمائی جو باعث حیابتا ہے۔

فر مایا:''حیاہے کہوہ موت کواور بو¦گی کو یا دکرے' اس میں اس سبب کا بیان ہے جس سے حیانفس میں گھر کرتی ہے۔ تیسری بات — حیا کاپڑوس کون ہے؟ — فرمایا: زیداور حیامیں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کیونکہ حیا بھی بھی ز ہدسے علحد ہٰہیں ہوتی ۔حدیث کے آخری حصہ میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ''جو **نے** آخرت کواپنا مقصد بنالیتا ہے وہ

دنیا کی آ راکش کوچھوڑ دیتا ہے،اور آخرت کودنیا پرتر جیج دیتا ہے' یہی زُہد ہے۔ وإذا تمَّ مقامُ التوبة، وصار ملكةً راسخةً في النفس، تُثْمِرُ اضمحلالًا عند إحضار جلال الله،

لايغيرها مغير: سُميت حياءً.

والحياء في اللغة: انحجامُ النفس عما يَعِيْبُه الناسُ في العادة، فنقله الشرعُ إلى ملكة راسخة في النفس، تنماع بها بين يدي الله كما ينماع الملح في الماء، ولاينقاد بسببها للخواطر المائلة

إلى المخالفات. قـال صـلـي الله عليه وسلم:" الحياء من الإيمان" ثم فسر الحياء، فقال:" من استحيا من الله حقَّ الحياء، فَلْيَخْفَظِ الرأسَ وماوعى، وليحفظ البطنَ وماحوى، وليذكر الموتَ والبلي، ومن

أراد الآخرةَ ترك زينةَ الدنيا، من فعل ذلك فقد استحيا من الله حقَّ الحياء''

أقول: قد يقال في العرف للإنسان المنحجم عن بعض الأفعال لضعفٍ في جبلته: أنه حَييٌ؛ وقد يقال للرجل صاحبِ المروء ةِ، لايرتكب ما يَفْشو لأجله القَالَةُ: إنه حَيِيٌ؛ وليسا من الحياء الـمـعدود من المقامات في شيئ؛ فعرَّف النبي صلى الله عليه وسلم المعنيَ المرادَ بتعيينِ أفعال

تنبعث منه، والسببَ الذي يَجْلِبُه، ومُجَاوِرَه الذي يلزمه في العادة.

فقوله:" فليحفظ الرأس" إلخ بيان للأفعال المنبجسة من ملكة الحياءِ المرادِ، مما هو من

جنس ترك المخالفات، وقوله: "وليذكر الموت" بيان لسبب استقراره في النفس؛ وقوله:

"من أراد الآخرة" بيان لمجاوره الذي هو الزهد؛ فإن الحياء لايخلو عن الزهد.

تر جمہ:اور جب مقام تو بکمل ہوتا ہے،اورو ہفس میں جماہوااییا ملکہ ہوجا تا ہے، جو پھل دیتا ہےاضمحلال (یاش یاش ہونے) کا،اللہ کے جلال کو پیش نظر لانے کی صورت (اور ) نہیں بدلتان ملکہ کوکوئی بدلنے والا،تو وہ ملکہ: حیا کہلا تا ہے۔

اور حيالغت مين نفس كابازر هنا ہےان چيزوں سے جن كولوگ عادةً معيوب مجھتے ہيں۔ پھر شريعت نے لفظ حيا كونتقل كيا:

نفس میں جے ہوئے ملکہ کی طرف،جس کی وجہ سےنفس بکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کےسامنے،جس طرح نمک یانی میں بکھل جاتا

ہے۔اورجس کی وجہ سے آ دمی تابعداری نہیں کرتا اُن خیالات کی جوشریعت کےخلاف ورزیوں کی طرف ماکل ہونے والے ہیں۔

میں کہتا ہوں: بھی عرف میں کہا جاتا ہے اُس انسان کو جواپنی فطری کمزوری کی وجہ سے بعض کاموں سے بازر ہے

والا ہے کہ وہ شرمیلا ہے۔اوربھی کہا جاتا ہے بامروّت آ دمی کو جوالیی بات کا ارتکاب نہیں کرتا جس کی وجہ سے چہ

میگوئیاں ہوں کہ وہ شرمیلا ہے۔ درانحالیکہ وہ دونوں اس حیا سے جو مقامات میں **Ñ**ر ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ پس نبی

ﷺ نے رو**ڵ**س کرایا: (۱) مرادی معنی کو چندا فعال متعین کر کے جو حیاسے برا پیختہ ہوتے ہیں (۲)اوراس سبب کو جو حیا کو کھینچتا ہے(۳)اوراس کے پڑوتی کوجوعادةً حیاکے لئے لازم ہے۔

يس آپُ كاارشاد:''پس چاہئے كەنگەيداشت كرے سركى الى آخرە''بيان ہےاُن افعال كاجومراد لى ہوئى حيا كےملكه

سے ابھرنے والے ہیں،ان افعال میں سے جو کہ وہ خلاف ورزیوں کو چپوڑنے کے قبیل سے ہیں یعنی از قبیلِ منہیات

ہیں۔اورآ پے کاارشاد:''اور جاہئے کہ یاد کرےموت کو''بیان ہے حیا کے نفس میں استقرار کا۔اورآ پے کاارشاد:''جو آخرت کاارادہ کرتا ہے' بیان ہے حیا کےاس پڑوس کا جو کہوہ زمدہے۔ پس بیشک حیا: زمدسے خالی نہیں ہوتی۔ لغات: إنْــمَاعَ السَّمَنُ: كُلَّى كَا يَكِطنا ــمَاعَ الجسمُ (ض)ميعًا: بَلِكُل جانا.....حَييٌ على وزن خَشِنٌ (ما ٱ

مخطوطه کراچی)..... القالة: فضول با تیں جن سے لوگوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہو..... جمله تشمراور جمله لا یغیر: دونوں ملكةً كي صفتين بين (حا الخطوط كراجي)

### تیسرامقام:ورغ (پرہیز گاری)

جب صفت ِ حیا آ دمی میں جم جاتی ہے، تو پھرنورایمان نازل ہوتا ہے۔اوراس کے ساتھ قلب کی پیدائشی حالت مخلوط ہوجاتی ہے۔ پھروہ نورنفس کی طرف ڈھلکتا ہے۔اوراس کومشتبہ چیزوں سےرو کتا ہے۔ بیر(مشکوک امور سے بھی **É**)

مقام' ورع''ہے۔ ذیل کی روایات میں اس کا تذکرہ ہے:

حدیث \_\_\_(۱) رسول الله صِلالله اَیْد مِلا نیستی اِن علال واضح ہے۔ اور حرام ( بھی ) واضح ہے۔ اور دونوں کے

بے کھٹک ہو۔ پس بیٹک سے طمانینت ہے،اور جھوٹ کھٹک ہے' (مشکوۃ حدیث ۲۷۷۳)

وہ بوٹی دل ہے' (متفق علیہ، مشکوۃ حدیث ۲۷ ۲۷)

جس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ یہی پر ہیز گاری ہے۔

جلدجهارم

درمیان ایسے مشتبامور ہیں جن کوبہت ہے لوگ نہیں جانتے (أمن الب لال هي أم من البحرام؟ لیخي آیاوہ حلال ہیں یا

حرام؟ ترندیا:۱۴۵) پس جو نے مشتبہ چیزوں سے 🗨 ہے: وہ اپنے دین اور اپنی آبروکو پاک کر لیتا ہے۔اورجو نے مشتبہ امور میں جاہڑتا ہے: وہ حرام میں بھی جاہڑتا ہے' پھرآپ کے نمثال کے ذریعہ بیتھیقت سمجھائی کہ سرکاری چراگاہ کی طرح:

ناجائز کاموں کے لئے بھی آڑاور باڑ ہے۔ پس جو چروا ہاباڑ سے دورا پنے جانور چرائے گا:اس کے جانور چرا گاہ میں نہیں

گھسیں گے۔''اور جو **نے**اپنے جانور باڑ کے قریب چرائے گا تو کچھ بعیرنہیں کہاس کے جانور چرا گاہ میں منہ مارلیں۔

"!ہر بادشاہ کے لئے ایک مخصوص چرا گاہ ہوتی ہے۔ "!اللّٰد کاممنوع ایریاان کےحرام کئے ہوئے امور ہیں۔ "!جسم

میں ایک بوٹی ہے۔جبوہ مرجاتی ہے توساراجسم مرجاتا ہے۔اور جبوہ بگڑ جاتی ہے توساراجسم بگڑ جاتا ہے۔ م!

حدیث ـــــ(۲)رسول الله ﷺ نے فرمایا:'' وہ چیز حچھوڑ دے جو تخصے شک میں ڈالے،اوروہ چیز اختیار کر جو

حدیث ـــه (۳)رسولالله ﷺ فیم نے فر مایا:''بندہ اس مقام تک نہیں پہنچتا کہوہ پر ہیز گاروں میں **آ**ر ہوجب تک وہ

تشریک: ان سب روایات کا حاصل میہ ہے کہ بھی کسی مسکہ میں دومتعارض وجہیں ہوتی ہیں: حلّت کی وجہ بھی اور

حرمت کی وجہ بھی: یا تو نصوص شرعیہ میں تعارض کی وجہ سے یا دو قیاسوں میں تخالف کی وجہ سے یا شریعت میں طے شدہ

اباحت وحرمت کےضوابط کی صورتِ واقعہ پرتطبیق میں اختلاف ہوتا ہے، پس ایسی صورت میں آ دمی کی دینداری اور

بندےاوراللہ کے درمیان کا تعلق اسی وقت صاف رہتا ہے کہ مشتبہ چیزوں کوچھوڑ دیا جائے ،اوروہ بات اختیار کی جائے

فائدہ:حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے احادیث کی جواد پرشرح کی ہےوہ خواصِ امت (مجتهدین) کے تعلق

سے ہے۔عوام کے تعلق سے اُن روایات کا مقصد: لوگوں کا بیمزاج اور ذہن بنانا ہے کہ وہ حلّت وجواز کی خوب شخقیق

کر کے ہی عملی قدم اٹھا ئیں۔ یہی پر ہیز گاری کا تقاضا ہے۔اسی ہے دین اورآ برومحفوظ رہتے ہیں۔مثلاً معاملات کی نئ

نئیصورتیں وجود میں آتی رہتی ہیں ،جن کے احکام بہت سے لوگوں کومعلوم نہیں ۔ کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب

تک عدم جواز کا فتوی نہآئے ،ان کا مول کے کرنے میں کیا حرج ہے؟ جب حرمت کا فتوی آئے گا تو چھوڑ دیں گے۔

یہ ذہنیت دین کوضرر پہنچانے والی ہے۔اوراس سے آبروبھی پامال ہوسکتی ہے۔ یا مثلاً ایک چیز کے بارے میں جواز کا

فتوی بھی ہےاورعدم جواز کا بھی۔الیں چیزوں کے بارے میں احتیاط اس میں ہے کہان سے احتر از کیا جائے۔اسی کو

سرکاری چرا گاہ کی مثال سے سمجھایا ہے اور دل کو ممارنے کا حکم دیا ہے۔ باقی دوحدیثوں میں بھی اسی حقیقت کا بیان ہے

اُن چیزوں کونہ چھوڑ دیجن میں گنجاکش ہے،ان چیزوں سے بھینے کے لئے جن میں گنجاکش نہیں ہے' (مشکوۃ حدیث ۲۷۷۵)

## كه كه يك والى بات سے كناره كش رہنا جا ہے ۔اور بے دغدغه بات اختيار كرنى جا ہے ۔

فإذا تمكَّن الحياء من الإنسان، نزل نورُ الإيمان أيضًا، وخالطه جبلةُ القلب، ثم انحدر إلى النفس، فصدَّها عن الشبهات وهذا هو الورع.

قال صلى الله عليه وسلم: "الحلال بَيِّنٌ، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لايعلمها

كثير من الناس، فمن اتقى الشبهاتِ استبرأ لعِرْضِه ودينه، ومن وقع في المشتبهات وقع في الحرام" قال: " دَع ما يُريبك إلى مالايُريبك، فإن الصدق طُمأُنينة، وإن الكذب رِيْبَة" وقال:

"لايبلغ العبدُ أن يكون من المتقين، حتى يدع مالابأس به، حذرًا لمابه بأس"

أقول: قد يتعارض في المسألة وجهان: وجهُ إباحةٍ، ووجهُ تحريم: إما في أصل مأخذ المسألة من الشريعة، كحديثين متعارضين، وقياسين متخالفين؛ وإما في تطبيق صورة الحادثة بما تقرر في الشريعة،

من حكمَى الإباحة والتحريم، فلايصفو ما بين العبد وبين الله إلا بتركه، والأخذِ بمالااشتباه فيه.

تر جمہ: پھر جب حیاانسان پر قابویالیتی ہےتو پھرنورایمان نازل ہوتا ہے،اوراس کے ساتھ قلب کی فطری حالت مخلوط ہوتی ہے، پھروہ نورنفس کی طرف ڈھلکتا ہے تو وہ نفس کومشتبہا مور سے روکتا ہے،اوریہی وہ ورع ہے \_\_\_ (تین

حدیثوں کے بعد) میں کہتا ہوں: مجھی مسکہ میں دو وجہیں متعارض ہوتی ہیں: اباحت کی وجہاور حرمت کی وجہ: یا تو

شريعت مسلم لينے كى جگه كى اصل ميں: جيسے دومتعارض حديثيں اور دومتخالف قياس اور يا واقعه كى صورت كى تطبيق ميں ان اصول پر جوشریعت میں طےشدہ ہیں:اباحت وتحریم کے دوحکموں سے \_پسنہیں بےغبار ہوتا و تعلق جو بندےاور

الله كے درمیان ہے۔ مگراس (مشتبام) كوچھوڑنے سے اوراس چيز كولينے سے جس میں كوئي اشتباہ نہیں۔

## چوتھامقام:لا یعنی چیزوں سے کنارہ کشی

ورع کے تحقق کے بعدنورایمان پھر نازل ہوتا ہے۔اوراس کے ساتھ دل کی فطری حالت مل جاتی ہے تو زائداز

حاجت چیزوں میں مشغولیت کی قباحت منکشف ہوتی ہے۔ کیونکہ بے فائدہ چیزیں اور دنیا کے ضرورت سے زیادہ جھمیلے اس آخرت کی تیاری میں خلل انداز ہوتے ہیں جومؤمن کا تسمح نظر ہے۔ پھروہ نورنفس کی طرف ڈھلکتا ہے۔اورنفس کو

لا یعنی چیزوں کی طلب سے روک دیتا ہے۔ درج ذیل حدیث میں اس کا بیان ہے۔

حدیث — رسول الله ﷺ نے فرمایا: '' آ دمی کے اہم کی خوبی بیہ ہے کہ فضول چیز وں سے کنارہ کشی اختیار

جلدجہارم

كرك' (مشكوة حديث ۴۸۳۹)

تشریح: ماسوی اللہ کے ساتھ ہرمشغولیت نفس کے آئینہ میں ایک سیاہ دھتیہ ہے۔البتہ جن چیزوں کے بغیر حیارہ ہی

نہیں،اگران کوآخرت کی خاطراختیار کیا جائے تو گنجائش ہے۔اور جو چیزیں ان کے سواہیں:ان سے قلبِ مؤمن میں

جوالله كاناصح بي يعنى ايمان كانور: بازر بنے كاحكم ديتا ہے۔ فإذا تحقق الورع نزل نور الإيمان أيضًا، وخالطه جبلةُ القلب، فانكشف قبحُ الاشتغال بما

> يزيد على الحاجة، لأنه يصدُّه عما هو بسبيله، فانحدر إلى النفس، فكفَّها عن طلبه. قال صلى الله عليه وسلم: " من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يُعنِيهِ"

أقول: كلُّ شخلٍ بما سوى الله نكتةُ سوداءُ في مرآة النفس، إلا أن مالابدّ له منه في حياته، إذا كان بنية البلاغ: معفو عنه؛ وأما سوى ذلك فواعظُ الله في قلب المؤمن يأمر بالكف عنه.

> ترجمه: واضح ہے۔البلاغ:مقصدتک پہنچنے کا ذریعہ۔  $\stackrel{\wedge}{\sim}$

 $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ 

يہلا فائدہ: زُمد کیا ہے اور کیا نہیں؟

حديث \_\_\_\_ رسول الله صلافية في في في مايا: 'ونياسے برغبتى: حلال كوترام اور مال كوبربادكرنے كانام نہيں،

بلکہ دنیا سے بے رغبتی بیرہے کہ(۱) جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے،اس سے زیادہ تمہارا بھروسہاس ( ثواب ) پر ہوجواللہ

کے پاس ہے(۲)اور جبتم کوکوئی تکلیف پہنچے تواس کے اخروی ثواب کی آرزوتمہارے دل میں اس سے زیادہ ہو کہوہ تکلیف تمہیں نہ پہنچین' (مشکوۃ حدیث ۵۳۰ پی حدیث پہلے حت کی انواع کے بیان میں بھی گذر چکی ہے )

تشریح بھی دنیا سے بےرغبت آ دمی پرغلبہ ہوجا تا ہے ''،اوروہ ایسے عقائد (تصورات) اور ایسے افعال پر ابھارتا ہے جو شرعاً پیندیدہ نہیں ہیں۔ چنانچہ نبی ﷺ نے مذکورہ حدیث میں زمد کی اُن جگہوں کی نشامہ ہی فرمائی جو شرعاً

پیندیدہ ہیں،اوران جگہول کوبھی مشخص کیا ہے جوشر عاً پیندیدہ نہیں ہیں۔

اس کی تفصیل میہ ہے کہ جب زاہد پر حاجت سے زائد چیزوں میں مشغولیت کی قباحت منکشف ہوتی ہے تو وہ فضولیات کوایسانالسندکرتا ہے جبیاطبعی طور پر ضرررسال چیزول کونالسند کرتا ہے۔ پھر بیکراہیت:

ال غلبه: قلب كالك حال ب، جس كابيان يهلية حكا ا

(الف) بھی اس کواس خیال میں تعمق تک پہنچادیتی ہے۔ پس اس کا اعتقادیہ ہوجا تا ہے کہاس کی ان زائداز حاجت

چیزوں پربھی پکڑ ہوگی،حالانکہ بیغلط خیال ہے، کیونکہ شریعت کا نزول فطرت ِبشری کےد2ر پر ہوا ہے یعنی شریعت نے احکام

میں انسان کے فطری احوال کا لحاظ رکھا ہے۔اور انسان فطری طور پر متاع دنیا کو پیند کرتا ہے۔اور بیش از بیش کا طالب ہوتا ہے،

پھراس پر پکڑ کیسے ہو مکتی ہے؟ — اور زہر (دنیا سے نفرت) توبشری فطرت سے ایک طرح کا انسلاخ (الگ ہونا) ہے۔اور

ایسا حکم مخصوص افراد کے لئے تو ہوسکتا ہے جومقام زید کی تکمیل کرنا جا ہتے ہیں۔وہ کوئی عمومی شرع حکم نہیں ہوسکتا۔

(ب)اوربھی وہ کراہیت: مال ضائع کرنے تک،اوراس کوسمندروں اور پہاڑوں میں بھینک دینے تک پہنچاتی ہے۔ اور یہ بھی ایک ایساغلبہ (جوش) ہے جس کی شریعت نے پذیرائی نہیں کی ،اور نہاس کوز ہد کے احکام کے ظہور کے لئے اسکیج

بنایا ہے بعنی وہ زید کا پیکر محسوں نہیں ہیں۔ بلکہ شریعت نے زمد کے احکام کے ظہور کے لئے دو چیز وں کوانٹیج بنایا ہے:

ایک: حاجت سے زائدوہ چیزیں جوابتک حاصل نہیں ہوئیں: شریعت کا حکم یہ ہے کہان کے لئے پاپڑ نہ بیلے۔ بلکہاس چیز پر بھروسہ کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فر مایا ہے کہوہ اس کود نیامیں بقدر کفاف روزی عنایت فر مائیں گے

اورآ خرت میں تنگی پر ثواب عنایت فر ما ئیں گے۔

دوسرى: وه چيز جو ہاتھ سے نکل گئي اس پر كف افسوس نه ملے ، ننفس كواس كے بيچھے ڈالے ، بلكه اس ثواب كاليقين رکھے جس کااللّٰدتعالیٰ نے صابرین اور تنگ د**2**ں سے وعدہ فر مایا ہے۔

نوٹ: شاہ صاحب نے بیضمون اس لئے ذکر کیا ہے کہ ابھی نفس کے مقام حیامیں بیہ بات بیان کی گئی ہے کہ حیااور ز مدمیں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پس اس فائدے کے ذریعہ تنبیہ کی ہے کہ رہبانیت والا زمد: شرعی زمز نہیں۔شرعی زمد

قناعت کے قبیل کی چیز ہے۔ نیز زہد: مقام ترک لا یعنی کا ثمرہ ہے،اس لئے بھی یہ تنبیضروری ہوئی تا کہ ترک لا یعنی کے ڈانڈےرہبانیت سے لنہ جائیں۔

قال صلى الله عليه وسلم: " الزَّهَادَةُ في الدنيا ليست بتحريم الحلال، ولا إضاعةِ المال،

ولكنَّ الزهادةَ في الدنيا: أن لاتكون بما في يدك أوثقَ منك بما في يَدَي الله، وأن تكون في ثواب المصيبة، إذا أنت أُصِبْتَ بها: أرغبَ منك فيها لو أنها أبقيت لك" أقول: قـد يحصل للزاهد في الدنيا غلبةٌ تحمله على عقائدَ وأفعالِ ماهي محمودةٌ في الشرع،

فبين النبي صلى الله عليه وسلم من محالٌ الزهد ماهو محمودٌ في الشرع، مماليس بمحمود؛ فالرجلُ إذا انكشف عليه قبحُ الاشتغال بالزائد على الحاجة، فكرهه كمايكره الأشياءَ

الضارّة بالطبع:

[الف] ربما يؤدّيه ذلك إلى التعمق فيه، فيعتقد مؤاخذةَ الله عليه في صُرَاح الشريعة؛ وهذه

عقيدة باطلة، لأن الشرع نازل على دستور الطبائع البشرية، والزهدُ نوعُ انسلاخ عن الطبيعة البشرية، وإنما ذلك أمرُ الله في خاصة نفسه، تكميلا لمقامه وليس بتكليف شرعى.

[ب] وربما يؤدّيه إلى إضاعة المال، والرمي به في البحار والجبال؛ وهذه غلبةٌ لم يُصَحِّحُها الشرعُ، ولم يعتبرها مَنَصَّةً لظهور أحكام الزهد.

بل الذي اعتبره الشرع منصَّةً شيئان: أحدهما: الزائد الذي لم يحصل بعد، فلايتكلف في طلبه، اعتمادًا على ماوعده الله من

البلاغ في الدنيا، والثواب في الآخرة. وثانيهما: الشيئ الذي فات من يده، فلايتبعه نفسه، ولايتأسف عليه، إيماناً بماوعد الله للصابرين والفقراء.

رف یہ بعد الفقراء. للصابرین و الفقراء. ترجمہ: (حدیث کے بعد) میں کہتا ہوں: کبھی دنیا میں بے رغبت نے کے لئے ایسا غلبہ حاصل ہوتا ہے، جواس کو

ایسے عقائد واعمال پرابھارتا ہے جوشریعت میں پسندیدہ نہیں ہیں۔ پس نبی ﷺ نے زمد کی جگہوں میں سے وہ جگہیں بیان فرمائیں جوشریعت میں پسندیدہ ہیں۔ان سے (جدا کرکے) جو پسندیدہ نہیں ہیں ۔۔۔ پس جبآ دمی بڑھاتی ہے حاجت

سرہ یں بوسر بیٹ یں پسلدیدہ ہیں۔ان سے رحبدہ سرے ) بو پسلدیدہ ہیں ہیں ۔۔۔ پس جب دی پر کی ہے جا بت یے زائد میں مشغول ہونے کی برائی تو وہ اس کونالپسند کرتا ہے، جس طرح وہ فطری طور پرضر ررساں چیز وں کونالپسند کرتا ہے: سے زائد میں مشغول ہونے کی برائی تو وہ اس کونالپسند کرتا ہے، جس طرح وہ فطری طور پرضر ررساں چیز وں کونالپسند کرتا ہے:

—— (انف)وہ نالپنندیدگی بھی اس کو پہنچاتی ہے اس (ترکی لا یعنی) میں تعمق تک بیں وہ اعتقادر کھتا ہے اس پراللہ کی پکڑ کا خالص شریعت میں، درانحالیکہ یہ باطل عقیدہ ہے، اس لئے کہ شریعت بشری طبائع کے قانون پراتر نے والی ہے۔اور زمد

بشری طبیعت سے ایک طرح کا نکل جانا ہے۔ اور بیاللّٰہ کا حکم خاص طور پراتی کے لئے ہے مقام زہد کی تکمیل کرنا چاہتا ہے — (ب) اور بھی وہ ناپیندیدگی مال ضائع کرنے کی طرف، اوراس کو سمندروں اور پہاڑوں میں چھینکنے کی طرف پہنچاتی ہے۔

، برایک ایساغلبہ ہے جس کوشریعت نے درست قرار نہیں دیا۔اوراس کوز مدکے احکام کے ظہور کے لئے چبوتر ہنہیں بنایا — اگر جس کنشراف سے نباحیت نے درست قرار نہیں دیا۔اوراس کوز مدکے احکام کے ظہور کے لئے چبوتر ہنہیں مہائی

بلکہ جس کوشر بعت نے چبوتر ہ بنایا ہے: وہ دو چیزیں ہیں: — ان میں سے ایک: وہ زائد چیز ہے جوابتک حاصل نہیں ہوئی، پس اس کی طلب میں مشقت نہ اٹھائے، اس چیز پر بھروسہ کرتے ہوئے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا ہے: بقدر کفاف روزی میں سردنیا میں ،اور تواب سرآخریں میں — اوران میں سردیمری: وہ جن سرحواس کر اتھ سرنگل

کفاف روزی میں سے دنیامیں،اور ثواب سے آخرت میں — اوران میں سے دوسری:وہ چیز ہے جواس کے ہاتھ سے نکل گئی، پس اپنے نفس کواس کے پیچھے نہ ڈالے۔اوراس پرافسوس نہ کرے،اس ثواب پریفین رکھتے ہوئے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔صابرین اور تنگ د**2**ں سے۔

 $\Rightarrow$ 

#### دوسرا فائده: ُمجابده کی ضرورت

یہ بات جان لینی حاہیۓ کہ خواہشات کی پیروی کا جذبہ نفس کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔وہ ہمیشہاس میں باقی رہتا ہے، گریه کهاس برنورایمان غالب آ جائے ۔حضرت پوسف علیہالسلام فرماتے ہیں:'' اور میں اینے نفس کی براءت نہیں کرتا۔

نفس تویقیناً برائی پر بہت اُ کسانے والا ہے۔ مگر جب میرے پروردگارمہر بانی فرمائیں'(یوسف آیت۵۳) یعنی محض خداکی

رحمت واعانت ہی نفس کو برائی سے روک سکتی ہے۔

جب صورت ِ حال یہ ہے تو ضروری ہے کہ مؤمن رحمت ِ خداوندی میں حصہ داری کے لئے ، اور اپنے نفس کونورانی

بنانے کے لئے برابرمجامدہ کرتارہے۔جب بھی نفس میں کسی گناہ کا ہوکا اٹھے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے،اللہ کی جلالت وعظمت کو یاد کرے،اوراس ثواب کو یا د کرے جواللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والوں کے لئے تیار کیا ہے،اوراس عذاب کو

یاد کرے جواللہ تعالیٰ نے نافر مانوں کے لئے تیار کیا ہے۔جبایسا کرے گا توعقل وقلب سے ایک ربانی خیال چیکے گا جو باطل خیال کا سرکچل دےگا۔اور جو براخیال آیا تھاوہ ایسا کا فور ہوجائے گا جیسےوہ کوئی چیز ہی نہیں تھا — البتہ عارف باللہ

( خدا**ڵ** س ولی )اور نے تو بہ کرنے والے میں بڑا فرق ہے یعنی دونوں کے مراتب میں آن وز مین کا تفاوت ہے۔

### تيسرافائده: خيالات ميں مزاحت

نبی ﷺ کے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ اچھے اور بُرے خیالات میں مزاحمت رہتی ہے: پھرا گرنفس: اُس عقل

سے جونو رایمان سے منور ہو چکی ہے: آ داب وسلیقہ سکھ چکا ہے تو اچھا خیال پُرے خیال پر غالب آ جا تا ہے،اور نفس احکام شرع کی تابعداری کرتاہے۔اورا گرنفس: نافر مان اور سرکش ہے تو وہ برحق خیال سے بغاوت کرتا ہے،اوراس کی ایک نہیں سنتا۔ نبی ﷺ نے بیہ بات بخل و 🏿 وت کی مثال کے ذریعیہ مجھائی ہے۔ آپؓ نے لوہے کی دوزِرہوں کی مثال دی، جن

میں سے ایک کشادہ ہے، اور دوسری تنگ، فر مایا:

'' بخیل اور خیرات کرنے والے کا حال اُن دوشخصوں جبیبا ہے، جنھوں نے لوہے کی دو زِرہیں پہن رکھی ہوں، اور دونوں کے ہاتھان کی پیتانوںاورہنسلیوں سے جکڑے ہوئے ہوں ۔ پی**M**جب بھی خیرات کرنے کاارادہ کرتا ہے تو اس کی زِرہ کشادہ ہوجاتی ہے۔اور بخیل جب بھی خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہےتو اس کی زِرہ سُکڑ جاتی ہے،اوراس کی ہر کڑی اپنی جگہ پکڑ لیتی ہے' (بخاری مدیث ۵۷۹۷)

تشریح:جس کانفس فطری اورا کشا بی طور پر مطمئن ہوتا ہے: خیالِ حق اس کاما لک ہوجا تا ہے۔اوروہ ظاہر ہوتے ہی نفس کو مغلوب کردیتا ہے۔اورجس کانفس نافر مان اورسرکش ہوتا ہے:اس پر خیال حق اثر انداز نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ خیال ہی چل دیتا ہے۔

### چوتھافا ئدہ: نورا بمان عقل کامنور ہونا اوٹنس براس کا فیضان

قر آن عظیم میں نورا بمان سے عقل کے روشن ہونے کا ،اورنفس پرنورعقل کے فیضان کا بیان آیا ہے۔ ذیل میں اس

سلسله کی تین آمیتی ذکر کی جاتی ہیں:

بہلی آیت: سورۃ الاعراف آیت ۱۰۲ میں ارشادیاک ہے:'' جولوگ اللہ سے ڈرتے ہیں: جب ان کوشیطان کی طرف ہےکوئی خیال آتا ہے تو وہ یقیناً (اللہ تعالیٰ کو ) یا دکرتے ہیں، پس یکا یک ان کی آٹکھیں کھل جاتی ہیں''

تفسیر: شیطان انسان کے باطن میں ،خواہش نفس کے روزن سے جھانکتا ہے۔اور انسان میں معصیت کا تقاضا

پیدا کرتا ہے۔ پھرانسان اگراینے رب کے جلال کو یاد کرتا ہے،اوروہ اللہ کے سامنچ جاتا ہے،تواس سے عقل میں ایک رو**گ** پیدا ہوتی ہے، وہی'' آئکھیں کھل جانا'' ہے۔ پھر وہ نور قلب وُنفس کی طرف ڈھلکتا ہے، اور وہ گناہ کے تقاضے *کو* 

ہٹادیتاہے،اورشیطان کودھتکاردیتاہے۔ دوسری آیت:سورة البقره آیات ۱۵۵-۱۵۷ میں ارشادیاک ہے:''اوراُن صابرین کوخوش خبری > یے جن پر کوئی

مصیبت پڑتی ہےتو کہتے ہیں:''ہم اللہ کے لئے ہیں۔اورہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ان پران کے پروردگار کی جانب سے خصوصی رحمتیں اور مہر بانی ہے۔اور وہی لوگ راہ یاب ہیں''

تفسیر: صابرین کے اس قول میں کہ:''ہم اللہ کے لئے ہیں'' خیالِ حق کے نزول کی طرف اشارہ ہے یعنی ان کے دل میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آتی ہے۔اوراللہ پاک کا ارشاد که ''ان پران کے پروردگار کی جانب سےخصوصی رحتیں اور مہربانی ہے' اس میں ایسی برکتوں کی طرف اشارہ ہے جو آگا کھل ہے۔ اور و نفس کی نورانیت اور فرشتوں کی

دنیا کے ساتھ مشابہت ہے۔

تیسری آیت: سورة التغابن آیت ۱۱ میں الله تعالی کا ارشاد ہے:'' کوئی مصیبت الله کے کلم کے بغیرنہیں آتی۔اور جو نے اللہ پرایمان رکھتاہے: اللہ تعالیٰ اس کے دل کوراہ دکھاتے ہیں''

تفسير:اللَّه ياك كارشاد:''اللَّه كَ عَلَم كَ بغير''مين قضاؤ قدر كي معرفت كي طرف اشاره ہے يعني انسان كويہ بات جان کینی حاہئے کہ ہر بات مقدر ہے۔جواچھا یاُر امعاملہ پیش آتا ہے:وہ اسی نو<sub>ی</sub>ر نقدیر کےمطابق پیش آتا ہے \_\_\_\_

اوراللّٰہ پاک کاارشاد:''اور جواللّٰہ پرایمان رکھتا ہے''الی آخرہ میں عقل سے قلب رئفس کی طرف خیال اتر نے کی طرف

اشارہ ہے۔اور یہی دل کوراہ دکھاناہے۔

واعلم أن النفسَ مجبولةٌ على اتباع الشهوات، لاتزالُ على ذلك. إلا أن يَبْهَرَها نورُ الإيمان، وهو قولُ يوسفَ عليه السلام: ﴿ وَمَا أُبَرِّيءُ نَفْسِي، إِنَّ النَّفْسَ لَّامَّارَةٌ بِالسُّوءِ، إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّي فلايزال المؤمن طولَ عمره في مجاهدة نفسه باستنزالِ نور الله، فكلما هاجت داعيةً نفسانيةٌ لَجَأً إلى الله، وتذكر جلالَ الله وعَظْمَته، وما أعدَّ للمطيعين من الثواب، وللعصاة من العذاب، فانقدح من قلبه وعقله خاطر حقِّ يدمغ خاطِرَ الباطل، فيصير كأن لم يكن شيئًا مذكوراً، إلا أن الفرق بين العارف والمستأنف غيرُ قليل.

وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم المدافعة بين الخاطرين، وغلبة خاطر الحق على خاطر الباطل، وانقياد النبى صلى الله عليه وسلم المدافعة بين الخاطرين، وغلبة خاطر الحق على خاطر الباطل، وانقياد النفس للحق، إذا كانت مطمئنة متأدّبة بآداب العقل المتنور بنور الإيمان؛ وبغيها عليه وإبائها منه إذا كانت عَصِيَّة أبيَّة: بما ضرب في مسألة البخل والجود، من مَثَلِ جُنَّتَيْنِ من حديد: إحداهما سابغة، والأخرى ضيِّقة: قال صلى الله عليه وسلم: مَثَلُ البخيل والمتصدِّق كمثل رجلين،

عليه ما جُنَّتانِ من حديد، وقد اضطُرَّتُ أيديهما إلى ثُدِيِّهما وتراقيهما، فجعل المتصدق: كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه، وجعل البخيل: كلماهَمَّ بصدقة قَلَصَتْ، وأخذتُ كلُّ حلقة بمكانها" أقول: الرجل الذي اطمأنت نفسُه جبلةً أو كسباً، فخاطرُ الحق يملك نفسَه، ويَقُهرها أولَ

ما يبدو؛ والرجل الذي عصت نفسُه وأبت، فخاطر الحق لايُؤثر فيها، بل يَنْبُوْ، وقد بين الله تعالى في القرآن العظيم تنوُّرَ العقل بنور الإيمان، وفيضانَ نوره على النفس،

حيث قال: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْ ا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا، فَإِذَا هُمْ مُبْصَرُوْنَ ﴾ أقول: الشيطان يُشرف على باطن الإنسان من قِبَلِ كُوَّةِ شهوةِ النفس، فَيُدخل عليه داعيةَ

المعصية، فإن تذكر جلال ربه، وخشع له، تولَّد منه نور في العقل، وهو الإبصار؛ ثم ينحدر إلى القلب والنفس، فيدفع الداعية، ويطردُ الشيطانَ.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصُيْبَةٌ قَالُوْا: إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

أقول: قوله تعالى: ﴿ إِنَّا لِلْهِ ﴾ إشارة إلى نزول خاطر الحق، وقوله: ﴿ صَلُوَاتُ مِّنْ رَّبِهِمْ وَرَخْمَةٌ ﴾ إشارة إلى نزول خاطر الحق، وقوله: ﴿ صَلُوَاتُ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَخْمَةٌ ﴾ إشارة إلى بركات يُثمرها الصبر: من نورانية النفس، وتَشَبُّهها بالملكوت.

وقال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصَيْبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ، وَمَنْ يُوَّأْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ الآية.

أقول: قوله: ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ إشارة إلى معرفة القدر، وقوله: ﴿وَمَنْ يُّوْمِنْ بِاللَّهِ ﴾ إشارة إلى نزول الخاطر من العقل إلى القلب والنفسِ.

ترجمه:اورجان کیں کنفس اتباع ہوی پر پیدا کیا گیا ہے۔وہ برابراسی (حالت ) پر رہتا ہے۔مگریہ کہاس پرنورایمان

جلدجهارم

فر مانوں کیلئے تیار کیا ہے۔پس اس کے دل اور اس کی عقل سے ربانی خیال چیکتا ہے، جو باطل کا سرکچل دیتا ہے۔پس وہ برائی کا خیال ایسا ہوجا تاہے کہ گویاوہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ مگر عارف اوراز سرنونو بہکرنے والے میں معمولی فرق نہیں ہے۔

ا تار نے میں ۔ پس جب بھی کوئی نفسانی تقاضا جوش مارتا ہے تو وہ اللّٰہ کی طرف پناہ لیتا ہے۔اوروہ اللّٰہ کی جلالت وعظمت کویا دکرتا ہے۔اوراس ثواب کو یا دکرتا ہے جواللہ نے اطاعت کرنے والوں کے لئے تیار کیا ہے،اوراس عذاب کو یا دکرتا ہے جواللہ نے نا

غالب آ جائے۔اور وہ پوسف علیہ السلام کا قول ہے۔۔۔۔۔ پس مؤمن زندگی بھراینے نفس سے ٹکڑ لیتار ہتا ہے اللہ کے نور کو

یہلاحال \_\_\_فیبت(محویّت) \_\_\_ اوروہ یہ ہے کنفس اپنی خواہشات سے بے خبر ہوجائے ،جبیبا کہ شہور تابعی

غيبت ومحق

حضرت عامر بن عبدالله بن الزبيراسدي كا حال تھا۔انھوں نے کہا كه مجھے کچھ پرواہ نہيں كەميں نے کسی عورت كوديكھا ياکسی

د بوارکو \_\_\_ اورامام عامر شعبی رحمه الله سے سی نے کہا کہ ہم نے آپ کی نیلی آئکھوں والی باندی بازار میں دیکھی۔آپ نے

ادنی درجہ \_\_\_یہ کفس عقل کی طرف مائل ہو،اورعقل نورالہی سے لبریز ہو،جس کی وجہ سے کھانے پینے سے

اوراعلی واتم درجہ \_\_\_ یہ ہے کہ نورالہی نفس پراتر ہے،اوروہ کھانے پینے کا قائم مقام بن جائے۔حدیث شریف

نفس کےاحوال

دوسراحال \_\_\_ مَحْق (مٹانا، کم کرنا) \_\_\_ اوراس کےدودر ہے ہیں:ادنی اوراعلی:

اوراللّٰد تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان کیا ہے:عقل کا نورایمان سے روشن ہونا،اورنورایمان کا فیضان نفس پر بایں طور کہ فرمایا: (اس کے بعد ترجمہ واضح ہے)

فرمایا: کیااس کی آنکھیں نیلی ہیں! گویا آپ نے اس کی آنکھیں بھی نہیں دیکھیں۔

اتنی مدت تک بے خبرر ہے، جس میں عاد ہؓ بے خبر نہیں رہاجا تا۔

ہے تو خیالِ حق اس پراٹر انداز نہیں ہوتا، بلکہ وہ خیال دور ہوجا تا ہے۔

اور نبی ﷺ کے بیان کی ہے: دوخیالوں کے درمیان کشکش،اور خیال حق کا باطل پر غلبہ،اور نفس کا حق (شریعت)

کی تابعداری کرنا: جبکه نفس مطمئنه مرا ہوا ہواس عقل کے آ داب سے جونور ایمان سے منور ہونے والی ہے۔اورنفس کا

خیالِ حق کےسامنے سرکشی کرنا،اورنفس کاا نکار کرنا خیالِ حق کی بات ماننے سے، جبکنفس نافر مان سرکش ہو:اس مثال کے

ذر بعہ جوآ پٹٹ نے بیان کی ہے بخل اور 🛛 وت کے مسئلہ میں یعنی لوہے کی دوزر ہوں کی مثال:ان میں سے ایک کشادہ اور

دوسری تنگ ہے۔ فرمایا:......میں کہتا ہول: وہ نے جس کانفس فطری یا اکتسابی طور پر مطمئن ہو: تو خیالِ حق اس کے

تفس کا ما لک ہوتا ہے۔اوروہ نفس کومغلوب کرتا ہے ظاہر ہوتے ہی۔اوروہ آ دمی جس کانفس نافر مانی کرتا ہے،اورا نکار کرتا

میں ہے کہرسول اللّٰہ ﷺ کے موم وصال ( کئی روز کامسلسل روز ہ) رکھتے تھے۔بعض **ہ** بہ نے بھی آ پی<sup>م</sup> کی پیروی کی۔ آپ نان کونع کیا۔ انھوں نے عرض کیا کہ إنك تُواصل آپ توصوم وصال رکھتے ہیں! آپ نے فرمایا: إنبي لست

مشلَكِم، إنى أَبِيْتُ يُطْعِمُنِيْ دبي وَيَسْقِيْنِيْ : مِين آپِلوگوں كى طرح نہيں، ميں اس حال ميں رات گذارتا ہوں كەميرا

رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے (بخاری مدیث ۲۹۹۷)

ومن أحوال النفس: الغَيْبَة: وهي: أن تغيب عن شهواتها، كما قال عامر بن عبد الله: ما أُبالي امرأةً رأيتُ أم حائطًا وقيل للأوزاعي: رأينا جاريتك الزرقاء في السوق، فقال: أَفَزَرْقَاءُ هي؟ ومن أحوالها: المَحْق: وهو أن تغيب من الأكل والشرب مدةً، لاتغيب فيها عادةً، لِمَيْلِ

نفسه إلى جانب العقل، وامتلاء العقل بنور الله تعالى.

وأجلُّ من هذا وأتم: أن ينزل نورُ الله إلى النفس، فيقوم مقام الأكل والشرب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " إنى لستُ كهيئتكم! إنى أبيت عند ربى، يُطْعِمُنِي ويَسْقِيْني"

تر جمہ: واضح ہے۔اورحدیث شریف میں أبیت عند رہی کسی روایت میں یادنہیں پڑتا تھیجے الفاظ وہ ہیں جوشر ح

میں لکھے گئے ہیں۔واللہ اعلم۔

## قلب کی طرف مقامات کی نسبت کی وجہ

قلب عقل ونفس کے درمیان کی چیز ہے۔ یعنی اس کا دونوں سے لگا ہے۔اس کئے بھی چیثم پوٹی برتی جاتی ہے۔اور سبھی مقامات کویاان میں سے اکثر کوقلب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے (عقل ونفس کی طرف ان کے مقامات کی نسبت نصوص میں شاذ و نادرہی کی جاتی ہے) آیات واحادیثِ کثیرہ اسی (چیثم پوٹی والے) انداز پر وارد ہوئی ہیں۔لہذا آپ اس نکتہ سے عافل ندر ہیں۔

#### اخلاق حسنه وسبيئه

اخلاق وعادات اچھے بھی ہوتے ہیں اور بر یکھی۔لطا نف (عقل وقلب وَفْس) اگرشائستہ ہوں توان سے اچھے اخلاق

ظہور پذیر ہوتے ہیں۔اورا گرغیرمہذب ہوں توبرےاخلاق وجود میں آتے ہیں۔اوررسول الله ﷺ کی بعثت کے مقاصد ميں تزكية بھى شامل تھا، بلكه آپ نے فرمايا ہے كه: 'بُعشتُ الأتَمِّم حُسْنَ الأخلاق:ميرى بعثت كامم مقاصد ميں سے

اصلاح اخلاق بھی ہے، چنانچہآپ نے امت کے اخلاق کو مارنے کا خاص اہتمام فرمایا۔ اچھے اخلاق کی خوبیال بیان کرکے

ان کی ترغیب دی۔ اور برے اخلاق کی قباحتیں بیان کر کے ان سے بیخنے کی تاکید کی ۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے ابتک

211

لطائف ثلاثہ کے جومقامات بیان کئے ہیں وہ ان کی عمدہ صلاحتوں کے شمرات ہیں۔ آپ نے ان کی اضداد بیان نہیں کیں۔

لعِنی طہارت وحدث،اخبات واسکیار، حت وشحؓ وغیرہ اور عدالت وبُو روغیرہ کوتمام اخلاق کا مرجع قر ار دیا ہے۔اس

لئے دیگراخلاقِ حسنہ وسدیے کاتفصیلی تذکرہ نہیں کیا<sup>لی</sup>۔البتہ لطا نف کےانوار سے جباخلاق سدیے کو دفع کیا جاتا ہے تو

جب نورا بمان:**هٔ**ت پرست نفس اور درنده مُو دل کے مختلف النوع تقاضوں کو دفع کرتا ہے تو ہر مدا فعت کا ایک نام

ا - مصیبت پر آ - اس کی ضد بھاک ہے۔ جب آ دمی پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے، اور وہ گھبراجا تا ہے

۲ \_اجتہاد(عبادات میں محنت ِشاقّہ )اور عبادت پ**ر آئ** \_\_ اس کی ضدآ سودگی اور بے فکری ہے۔نفس آ ساکش

س — تقوی (پر ہیز گاری) — بھی آ دمی کی نظر میں احکام شرعیہ بے قدر ہوجاتے ہیں وہ ان کوچھوڑ بیٹھتا ہے،

فائدہ جمی تقوی کا اطلاق لطائف ہلا شہ کے بھی مقامات پر کیا جاتا ہے۔ بلکہ ان اعمال پر بھی کیا جاتا ہے جوان

یا وہ منہیات کی طرف مائل ہوجا تا ہےاور برائیاں کرنے لگتا ہے۔ جب نورایمان ان خلاف ورزیوں کو دفع کرتا ہےاور

له چنداخلاقِ حسنه مع متقابلات به بین:(۱)اخلاص وللّهیت – نام ونمود (۲)شکر – ناشکری ( کفران )(۳) 🦰 بزع وفزع (۴) قناعت – حرص (۵)

امانت داری – خیانت (۲)صدق – کذب(۷) 🌡 وت – بخل(۸)محبت – عداوت (۹) ایثار – خودغرضی (۱۰) استغناء –طع (۱۱) تواضع وخا کساری غرور

وتكبر(۱۱) ايفائے عبد- بدعبدی(۱۳) خوش كلامی-بدز بانی ( فخش گوئی ) (۱۴) نرم مزاجی- درشت خوئی (۱۵) رحم دلی- بے رحی (۱۲) عفو ( در گذر كرنا ) انتقام

لینا(۱۷)احسان (حسن [ک)-بد [کی(۱۸)انس (یگانگت)- بے گانگی(۱۹)تو کل (الله پر جروسه)-اسباب پرتکیه(۲۰)یم بولنا- بک بک کرنا —

علاوه ازین اخلاق حسنه: متانت ووقار حلم و بربادی اورمیانه روی بین \_اوراخلاقِ سدیم: نفرت، بغض وکینه، حسد، بدگمانی، 🕅 تت، چغلخوری، غیبت،

بہتان، جلد بازی، بے وقاری اور دورخاین ہیں تفصیلات کے لئے معارف الحدیث جلد دوم کتاب الاخلاق کامطالعہ مفید ہوگا۔

تو خوب روتا اور واویلامچا تاہے۔ جب نورایمان بے 📆 کی کے ان تقاضوں کو دفع کرتا ہے، اور آ دمی باہمت بن جاتا ہے

پینداور بےفکراوا قع ہوا ہے۔ جب نورایمان آگسی اور لا پروائی کود فع کرتا ہے،اورآ دمی عبادات میں بُحت جا تا ہے تو

اور چونکہ شاہ صاحب قدس سرہ نے تمام اخلاقِ حسنہ اور سیئہ کوا خلاقِ اربعہ اوران کی اضداد کی طرف لوٹایا ہے۔

كيونكهاول تووه كوئى قابل ذكر چيزېيس شانياً: تُعرف الأشياء باضدادها كى روسے وه خود بى مفهوم هوجاتى بيں۔

ركهاجا تا ہے۔رسول الله صِلافِيَا يَعْمِ نے ان كے نام اور اوصاف اہتمام سے بیان فرمایئے ہیں۔جویہ ہیں:

تواس خوبی کو''مصائب پر 省' کہاجا تاہے،جس کامستقرّ دل ہے یعنی پیدماکات قلب میں سے ہے۔

اخلاقِ حسنه وجود میں آتے ہیں،ان میں سے چند کا تذکرہ کیا ہے۔فر ماتے ہیں:

اس خوبی کا نام اجتها داور عبادت پر آہے۔ اور اس کا مشعقر نفس ہے۔

وہ حدود شرعیہ کا پاہند ہوجا تا ہے تو اس کا نام تقوی ہے۔اوراس کا متعقر بھی نفس ہے۔

رحمة اللدالواسعة

جلدجهارم

رکھتے ہیں(۲) نماز کااہتمام کرتے ہیں(۳) اللہ نے جو پچھان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں لینی ز کو ۃ ادا

کرتے ہیں (م)اوراس کتاب پریقین رکھتے ہیں جوآ پ پراتاری گئی ہے(۵)اوران کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو

۴ ۔ قناعت (جو پھھاللہ نے دیا ہے اس پر مطمئن اورخوش رہنا) ۔۔۔ اس کی ضدحرص وآ زیے۔حریص آ دمی ہر

۵ – متانت (آہتہ روی) — اس کی ضدعجلت (جلد بازی) ہے، جو شیطانی حرکت ہے۔ جب نورایمان اس

۲ – حکم (بردباری) — اس کی ضد غضب ہے۔ جب غصہ کھڑ کتا ہے تو آ دمی آیے سے باہر ہوجا تا ہے۔ جب

ے \_ عِفّت ( یا کدامنی ) \_\_\_ اس کی ضد فجور (بدکاری ) ہے۔جوشر مگاہ کے گنا ہوں میں ملوث کرتی ہے۔جب

۸ فی مین اور کلام سے عاجزی \_\_\_\_ اس کی ضد بڑھ بڑھ کر باتیں کرنااور فحش بکنا ہے، جو جھگڑوں

اورفتنوں کا باعث ہے۔ جب نورایمان زبان کی آفتوں کو دفع کرتا ہے۔اور آدمی زبان پر قابو یالیتا ہے تواس کا نام صَمّت

(خاموثی) ہے۔اورایسے نے کے بارے میں لوگ خیال کرتے ہیں کہ بے چارہ بولنانہیں جانتا۔حالانکہ بیخو بی ہے،

9 \_ نخمو ل( گمنامی ) — اس کی ضد**ہ**ت طلبی ہے۔آ دمی کی فطرت میں دوسروں پرغالب آنے اور جیتنے کا جذبہ

استقامت (پامردی) — اس کی ضد تلون مزاجی ہے۔اییا نے دو4 ورشمنی وغیرہ میں گر گٹ کی طرح

رنگ بدلتا ہے۔وہ کسی ایک حال پزہیں جمتا۔ جب نورایمان غیرمستقل مزاجی کے تقاضوں کو دفع کرتا ہے تواس کا نام

ہے، جوحسد،عداوت اوربغض وکینہ تک مفضی ہوجا تا ہے۔ جب نورایمان ان تقاضوں کو دفع کرتا ہے تواس کا نام خمول

کے تقاضوں کو دفع کرتا ہے۔اورآ دمی ہر کام باطمینان کرنے لگتا ہے تو وہ متانت کہلا تا ہے۔اوراس کا متعقر مزاج ہے

طرف منہ مارتا ہے۔ وہ جائز ناجائز کاامتیاز کئے بغیر مال جمع کرتا ہے۔ جب نورایمان لا کچ کے تقاضوں کو دفع کرتا ہےتو

کئے ہیں، ترک معاصی کا تذکرہ صراحةً نہیں کیا۔فرمایا: (پیرکتاب)راہ بتلانے والی ہے متقیوں کو جو: (۱)غیب پریقین

آ ی سے پہلے اتاری گئی ہیں (١) اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں (یفائدہ کتاب میں ہے)

نورایمان اس کے نقاضوں کو دفع کرتا ہے تووہ بربادی کہلاتا ہے۔ اوراس کا متعقر دل ہے۔

نورایمان عن خرج کے تقاضوں کو دفع کرتا ہے تواس کا نام عفت ہے۔ اوراس کا محل نفس ہے۔

کیونکہ بیاختیاری امرہے۔ یہی عِیّ ( کلام سے عاجزی) ہے۔اوراس کا مشعقر عقل ہے۔

کے ملکات سے برا پیچنتہ ہوتے ہیں۔مثلاً: سورۃ البقرۃ کی ابتدائی آیات میں متقیوں کے تعارف میں عقائد واعمال ذکر

رحمة اللدالواسعة

اس کا نام قناعت ہے۔اوراس کامحل عقل ہے۔

لعنی عقل وقلب ونفس کا مجموعہ ہے۔

ہے،جس کامتعقر دل ہے۔

یا مردی ہے اوراس کامحل بھی دل ہے۔

فائدہ:علاوہ ازیں اور بھی بری صفات ہیں ، اور نورایمان کے ذریعہ ان کی مدافعت کے نام ہے۔ان کی کچھ تفصیل

رحمة الله الواسعه انه ۵۴۷ میں اور باقی باتیں اسی جلد میں ابواب الاحسان کے باب اول میں اور حت کے بیان میں آچکی

بير ـ (يوفا كده كتاب مير ب) واعلم: أن القلب متوسطٌ بين العقل والنفس، فقد يُتَسَامح ويُنْسَب جميعُ المقامات أو

أكثرُها إليه، وقد ورد على هذا الاستعمال آياتٌ وأحاديثُ كثيرةٌ، فلا تغفل عن هذه النكتة. واعلم: أن مدافعة نور الإيمان لكل نوع من دواعي النفس البهيمية والقلبِ السَّبُعِيِّ يُسمى

باسم؛ وقد نَوَّهَ النبي صلى الله عليه وسلم باسم كلِّ ذلك ووصفِه. فإذا حصل للعقل ملكة في انقداح خواطر الحق منه، وللنفس ملكة في قبول تلك

> الخواطر، كان ذلك مقاماً: فملكةُ مدافعةِ داعيةِ الجَزَع، تسمى صبرًا على المصيبة، وهذا مستقرُّه القلبُ.

فملكة مدافعة داعية الجزع، تسمى صبرا على المصيبة، وهدا مستقره القلب. وملكة مدافعة الدَّعَة والفراغ، تسمى اجتهادًا وصبرًا على الطاعة.

وملكةُ مدافعةِ داعيةِ مخالفةِ الحدودِ الشرعية، تهاوناً لها، أو ميلاً إلى أضدادها، تسمى تقوى. وقد يطلق التقوى على جميع مقامات اللطائف الثلاث، بل على أعمال تنبعث منها أيضًا، وعلى هذا الاستعمال الأخير قوله تعالى: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ، الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ﴾

> وملكة مدافعة داعية الحرص تسمى قناعة. وملكة مدافعة داعية العجلة تسمى تَأنِّيًا.

و ملكة مدافعة داعية الغضب تسمى حِلما؛ وهذه مستقرها القلب.

و ملكة مدافعة داعية العصب تسمى حِدما؛ وهده مستفرها الفلب. وملكة مدافعة داعية شهو ق الفرج تسمى عِفَّةً.

وسلكة مدافعة داعية التَّشَدُّقِ والبِذَاءِ تسمى صَمْتًا وعِيًّا.

وملكة مدافعة داعية الغلبة والظهور تسمى خُمُوْلًا. وملكة مدافعة داعية التلوُّن في الحب والبغض وغيرهما تسمى استقامةً.

و من هذا الكتاب، إن و المدافعتها أَسَامٍ، ومبحثُ ذلك في الأخلاق من هذا الكتاب، إن شاء الله تعالى.

تر جمہ: اور جان لیں کہ قلب:عقل ونفس کے بین بین ہے۔ چنانچے تسامح برتا جا تا ہے اور تمام مقامات کو یا ان میں سے بیشتر کوقلب کی طرف منسوب کیا جا تا ہے۔اوراس استعمال پر بہت ہی آیتیں اور حدیثیں وار دہوئی ہیں۔ پس آپ اس 210

باریک بات سے بے خبر ندر ہیں۔

اور جان لیس کہنورا بمان کا دفع کرنا :نفس بہیمی اور درندہ نُو قلب کے تقاضوں سے ہرنوع (کے تقاضوں) کو:ایک نام

رکھاجا تا ہے۔اور نبی ﷺ نے اہتمام فرمایا ہے ہرایک کے نام اوراس کے وصف کا ـــــ پس جبعقل میں بدلیافت

پیدا ہوجاتی ہے کہاس سے برحق خیالات کی چنگاریاں جھڑیں،اورنفس میں ان خیالات کوقبول کرنے کی لیافت پیدا ہوجاتی

ہے تووہ''مقام''ہوتاہے — (۱)اورگھبراہٹ کے تقاضے کودور کرنے کی مہارت''مصیبت پر 🗗 کہلاتی ہےاوراس کا متعقر

قلب ہے ۔۔۔ (۲)اورآ سودگی اور فراغت (بِفکری) کے تقاضے کودور کرنے کی مہارت اجتہاداور عبادت پر کہ کہلاتی ہے

— (٣)اورحدود شرعیہ کو ہی جانتے ہوئے یاان کی اضداد کی طرف جھکتے ہوئے احکام شرعیہ کی مخالفت کے جذبات کو ہٹانے

کی مہارت تقوی کہلاتی ہے ۔ (فائدہ) اور بھی تقوی کا اطلاق نتنوں لطائف کے بھی مقامات پر کیاجا تا ہے، بلکہ ان اعمال يربهي كياجا تاہے جوان ملكات سے ابھرتے ہيں۔اوراس آخرى استعال برالله تعالىٰ كاپيارشاد ہے:''راہ بتلانے والى خداسے

ڈرنے والوں کو، جو بھی ہوئی چیزوں پریقین رکھتے ہیں' ۔۔۔ (۴)اورلا کچے کے نقاضے کو دورکرنے کی مہارت قناعت کہلاتی

ہے ۔۔ (۵)اورجلد بازی کے داعیہ کو ہٹانے کی مہارت آ ہتروی کہلاتی ہے ۔۔ (۲)اور غصہ کے تقاضے کو دور کرنے کی

مہارت برد باری کہلاتی ہےاوراس مہارت کا متعقر دل ہے ۔۔ (۷)اور شرمگاہ کی خواہش کے داعیہ کو دور کرنے کی مہارت

یا کدامنی کہلاتی ہے ۔۔۔ (۸)اور بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے اور خش گوئی کے داعیہ کو ہٹانے کی مہارت خاموشی اور کلام سے

عاجزی کہلاتی ہے ۔۔ (۹)اورغالب آنے اور جیتنے کے تقاضے کو دفع کرنے کی مہارت گمنامی کہلاتی ہے ۔ (۱۰)اور حبّ

وبغض وغیرہ میں رنگ بدلنے کے داعیہ کی مدا فعت کا ملکہ: استقامت کہلا تا ہے ۔۔۔ (فائدہ)اوران کےعلاوہ بہت سے دواعی اوران کی مدافعت کے نام ہیں۔اوران کی بحث اس کتاب کے اخلا قیات میں ان شاءاللہ آئے گی ( خیال رہے:

آ گے اخلاق کی بحث نہیں ہے۔ بیگذ کا حوالہ ہے )

(بفضله تعالی آج ۳۰ رمحرم الحرام ۲۲۳ اه مطابق ۱۳۷۳ پیل ۱۳۰۳ و بروز جمعرات یهان تک شرح مکمل موئی فالحمدلله! درمیان میں جپار ماہ کام بندر ہا۔رمضان المبارک ٹورنٹو ( کناڈا) میں ،شوال:و ینکور ( کناڈا) نیویارک،شگا کو (امریکہ )

اورلندن (یوکے )میں گذرا۔ ذی قعدہ میں قیام دیو بند میں رہا، مگرام وزفر دامیں وقت گذر گیااور ذی الحجہ میں حج کی 🗶 دت نصیب ہوئی اس کئے کتاب الاحسان میں وقت زیادہ لگا۔ فالحمد لله علی کل حال )



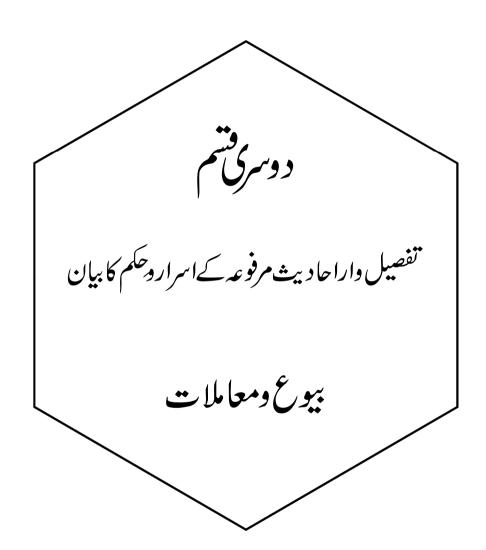

باب (۱) تلاش معاش كے سلسله كى اصولى باتيں باب (۲) ممنوع معاملات كابيان باب (۳) احكام معاملات باب (۴) تبرعات ومعاونات باب (۵) وراثت كابيان

## باب-----

# تلاش معاش کےسلسلہ کی اصولی باتیں

## ىپلى بات:مبادلەاور باتهمى رضامندى كى ضرورت

جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔اوراس کا سامانِ زندگانی زمین میں رکھا۔اوران کے لئے زمین کی چیزوں سے فائدہ میں بریں گئیں میرین عور المراز حرکامیں ہیں درس کی شخصہ جب میں ستے داقت درس کے نہیں تندہ کی ششہ

اٹھانا جائز کیا گئوان میں نزاع اور لڑائی جھگڑا بیدا ہوا ( کیونکہ ہر شخص ہر چیز پراپنااستحقاق ثابت کرنے لگا اور قبضہ کی کوشش میں لگ گیا) تواس صورت میں اللہ کا حکم بیآیا کہ کوئی انسان اس چیز میں اپنے ساتھی سے مزاحمت نہ کرے جس کے ساتھ وہ

۔ بایں وجہ مخصوص کیا گیا ہے کہ اس پراس کا یااس کے آبا وُواجداد کا پہلے سے قبضہ ہو چکا ہے۔ یااختصاص کی الیی ہی کوئی اور وجہ ہے جولوگوں کے نز دیک معتبر ہے۔البنۃ دوطرح سے دوسرے کی چیز لینا درست ہے۔ایک: مبادلہ کے ذریعہ یعنی اپنی کوئی چیز

ہے بوتو وں گے در دیک سبر ہے۔ابلیتہ دوسر کے حصور وسرے کی پیریکیا درست ہے۔ایک بمبادلہ کے در لیعہ بی اپی وں پیر دے کراس کے بدلے میں دوسرے کی چیز لے جیسے بیچ اور اجارہ میں ہوتا ہے۔ دوم:الیبی رضا مندی سے جو مبنی برعلم ہولیتن م

محض خیالی رضامندی نه موبلکه واقعی مو،اوردهوکه اور فریب دبی سے وہ چیز نه لی گئی مو۔ جیسے بهبه میں ملی موئی چیز۔ دلیل: سورة النساء آیت ۲۹ میں ارشاد پاک ہے: ﴿ یَسَا تُنْهَا الَّذِیْنَ آمَنُوْ الاَتَأْکُلُوْ ا أَمْوَ الْکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْکُمْ ﴾ اے ایمان والو! با ہم ایک دوسرے کا مال ناحق طور پرمت کھاؤ، البته اگر با ہمی

رضامندى سے كوئى سودا ہوتو مضًا ئقة ہيں۔

### دوسری بات بمعیشت میر مشغولیت کی حاجت

الله تعالیٰ نے انسان کواپیا مدنی الطبع بنایا ہے کہ وہ سامانِ زندگی درست کرنے میں تعاونِ باہمی کا محتاج ہے لیعنی انسانی فطرت ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی گذارنے میں تعاونِ باہمی اور لین دین کا محتاج ہے۔ ہرفر داور ہرطبقہ کی

فائدہ کے لئے وہ سب کچھ پیدا کیا جوز مین میں ہے (سورۃ البقرۃ آبیہ ۲۹)

ضرورت دوسرے سے وابستہ ہے۔ جب تک لوگ مختلف پیشےاختیار نہ کریں سب کی ضرورتیں پوری نہیں ہو تکتیں۔اس

لئے تعاون باہمی کے وجوب کا فیصلۂ خداوندی نازل ہوا۔اورکم دیا گیا کہ ہڑض کوئی نہ کوئی پیشہاختیار کرے۔اوروہ پیشہ ایسا ہو جوتدن کے لئے مفید ہو، سور مجوا جیسا تباہ کن پیشہ نہ ہو ۔۔۔ البتہ اس حکم سے وہ لوگ مشتنیٰ ہیں جوکسی ایسے کا مہیں

وليل: (١) سورة المائدة آيت المين ارشادياك ب: ﴿ تَعَاوَنُوْ اعَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُولَى ، وَلَا تَعَاوَنُوْ اعلَى الْإِثْمِ

مشغول ہوں کہ وہ کوئی کا روبارنہیں کر سکتے ۔ جیسے مجامدین اور طلبہ وغیرہ۔

وَالْـعُدُوَانَ ﴾ نیکی اورتقوی (کے کاموں) میں ایک دوسرے کی اعانت کرو۔اور گناہ اورزیادتی (کے کاموں) میں ایک

(٢) حديث شريف ميس ب: طلب كُسب الحلال فريضة بعد الفريضة : حلال ذريع بمعاش تلاش كرنا

(٣) سورة البقرة آيت ٢٤٣ مين ارشاد پاك ٢٠: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنِ أُخْصِرُواْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، لاَيَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا

فِی اُلاً زُض ﴾ صدقات ان حاجت مندول کے لئے ہیں جوراہِ خدامیں روک لے گئے ہیں،وہ (مشغولیت کی وجہ سے )

تیسری بات: کمائی کے ذرائع

کمائی کے بنیادی ذرائع دو ہی<sup>ں</sup>: (۱)خشکی اورتری میں سے مباح اموال جمع کرنا(۲) مباح اموال سے مدد لے کر

اییخ ذاتی مال کو برُ هانا بجیسے: (۱) اینے مواثی کو جنگل میں گھاس چرا کران سےنسل حاصل کرنا(۲) اورز مین کوسد هار کر

اور سینجائی کر کے گھتی پیدا کرنا —— البتہ کمائی کرنے کی اس صورت میں شرط پیہے کہ بعض بوالیں ننگی نہ کریں جو

تدن کے فساد کا باعث ہو۔ مثلاً سرکاری جنگل میں اپنے جانوروں کے لئے چرا گاہ مخصوص کرنا۔ کیونکہ اس سے دوسروں

جائز صورت: بیہ ہے کہ لوگوں کے اموال میں اپنا مال شامل کر کے اس طرح بڑھایا جائے کہ ضروریات زندگی میں

معاونت بھی ہولینی صرف اپناہی نفع نہ ہو بلکہ دوسروں کوبھی فائدہ پہنچے۔ کیونکہ باہمی تعاون کے بغیرمملکت کی حالت کی

فرض کے بعد فرض ہے (مشکوۃ حدیث ۲۷۸ باب الکسب، کتاب البیوع) یعنی بنیا دی فرائض کی ادائیگی کے بعد حلال

دوسرے کی اعانت مت کرو۔

روزی کا ذریعها ختیار کرناایک اسلامی فریضہ ہے۔

زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔

کی حق تلفی ہوگی۔اورحق تلفی سے نزاعات پیدا ہو نگے۔

در شکی ناممکن یا دشوار ہے۔مثلاً:

پھر مال بڑھانے کی دوصورتیں ہیں: جائز اور ناجائز:

ل اصلی اور فرعی ذرائع معاش کی تفصیل قتم اول ،مبحث سوم ، باب خامس میں ہے۔ دیکھیں رحمۃ اللہ ا: ۴۵۸

ا — تاجرغله کی درآمد برآمد کرے۔اشیائے خور دونوش ایک شہرہے دوسرے شہر نتقل کرے۔اور وقت ِضرورت

تک رسد کی حفاظت کرے تواس ہے تا جرکوبھی نفع ہوگا اورلوگوں کوبھی ضروریا ہے زندگی میسرآئیس گی۔ ۲ ۔ کوئی شخص ذات محنت کر کے آٹر ھت کا کا م کرےاور پیسہ کمائے تو خرید وفر وخت کرنے والوں کے لئے بھی

سے کاریگریوں کے ذریعہ مثلاً آہنگری، زرگری اورنور بافی وغیرہ کے ذریعہ کمائی کرے۔اورلوگوں کی چیزوں کو

سنوار کراییا بنادے کہ وہ ان کو پیندآ جائیں۔ یہ بھی لوگوں کی معاونت ہے۔

اورناجائز صورتين دوېين:

ا یک: لوگوں کےاموال میں اپنامال شامل کر کےاس طرح بڑھانا کہاس میں دوسروں کی ذرا بھی معاونت نہ ہو۔ جیسے مجوا کے ذریعہ مال کمانا۔ مجوابیہ ہے کہ مال کے مالک بننے کوالیبی شرط پرموقوف رکھا جائے جس کے وجود وعدم کی

دونوں جانبیں مساوی ہوں۔ پس نفع ونقصان کی دونوں جانبیں بھی مساوی ہونگی۔اور مجوامیں ایک کا نفع دوسرے کے نقصان پرموقوف ہوتا ہے۔جیتنے والے کا نفع ہی نفع ہوتا ہے۔اور ہارنے والے کا نقصان ہی نقصان ۔معاونت کی اس

میں کوئی صورت نہیں۔ دوسری:لوگوں کےاموال میںا پنامال اس طرح شامل کر کے بڑھانا،جس میں دوسرے کا نفع نہ ہونے کے برابر

ہو۔ جیسے سود لینا۔ کیونکہ کنگال ایسی چیز سر لینے پر مجبور ہوتا ہے جس کے ایفا پر وہ قادر نہیں ہوتا۔ اور سود دینے پراس کی رضامندی حقیقی رضامندی نہیں ہوتی۔ کمائی کی بید دونوں صورتیں پیندیدہ معاملات اور نیک ذرائع نہیں ہیں۔ بلکہ حکمت ِمدنی (شہری انتظام) کی روسے

باطل معاملات اور حرام آمدنی ہے۔

#### ﴿من أبواب ابتغاء الرزق﴾

اعلم: أن الله تعالى لـما خلق الخَلْقَ، وجعل معايِشَهم في الأرض، وأباح لهم الانتفاع بما

فيها: وَقَعَتْ بينهم المشاحَّة والمشاجَرةُ؛ فكان حكمُ الله عند ذلك تحريمَ أن يزاحِمَ الإنسان

صاحبَه فيما اخْتُصَّ به، لِسَبْقِ يدِه إليه، أو يدِ مورِثِه، أو لوجه من الوجوه المعتبرة عندهم، إلا بمبادلة، أو تراضٍ معتمَدٍ على علم، من غيرِ تدليسٍ وركوبِ غَرَدٍ.

وأيضًا : لـمـاكـان الـناس مدّنيين بالطبع، لاتستقيم معايِشُهم إلا بتعاون بينهم: نزل القضاءُ بإيجاب التعاون، وأن لايخلُو أحدٌ منهم مماله دخل في التمدُّن، إلا عند حاجةٍ لايجد منها بُدًّا.

وأيضًا: فأصل التسبُّب:

[١] حيازةُ الأموال المباحة.

[٢] أو استِنْ مَاءُ ما اخْتُصَّ به، بما يَسْتَمِدُّ من الأموال المباحة، كالتناسل بالرعى والزِّراعةِ

بإصلاح الأرض وسقى الماء؛ ويشترط في ذلك: أن لا يضيِّق بعضُهم على بعض، بحيث يُفضى إلى فساد التمدُّن.

ثم الاستنماءُ في أموال الناس: بمعونةٍ في المعاش؛ يتعذَّر أو يتعسَّر استقامةُ حالِ المدينة بدونها، كالذي يجلب التجارة من بلد إلى بلد، ويَعْتَنِي بحفظ الجَلَبِ إلى أجل معلوم، أو يُسَمِّسُ بسع وعمل أو يُصلح مالَ الناس بايجاد صفة من ضة فيه، وأمثال ذلك،

يُسَمْسِرُ بسعى وعمل، أو يُصلح مالَ الناس، بإيجاد صفةِ مرضية فيه، وأمثالِ ذلك. فإن كان الاستِنْمَاءُ فيها بما ليس له دخل في التعاون، كالمَيْسِر، أو بما هو تراضِ يُشْبِهُ

الاقتضاب، كالربا — فإن المفلس يضطرُّ إلى التزامِ مالايقدر على إيفائه، وليس رِضَاه رِضًا في الحقيقة — فليس من العقود المرضية، ولا الأسبابِ الصالحة، وإنما هو باطلٌ وسُحْتُ بأصل

الحكمة المدنية. ترجمه: رزق طبی كے سلسله کی اصولی باتیں: جان لیں كه جب الله تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ، اوران كاسامانِ زندگانی

ز مین میں رکھا،اوران کے لئے ان چیز وں سے فائدہ اٹھانا جائز کیا جوز مین میں ہیں،توان میں باہمی نزاع اورلڑا ئی جھگڑا پیدا ہوا۔ پس ایسی صورت میں اللہ کا تھم ہوا کہ انسان اپنے ساتھی سے اس چیز میں مزاحمت نہ کر ہے جس کے ساتھ وہ مختص

پیدا ہوا۔ بن ایں صورت میں اللہ کا ہم ہوا کہ انسان اینے سائی سے اس چیز میں مزاحمت نہ کرے بس کے ساتھ وہ کس کیا گیا ہے۔اس کے یا اس کے مورث کے قبضہ کے اس چیز کی طرف سبقت کرنے کی وجہ سے، یا لوگوں کے نزدیک معتبر وجوہ میں سے کسی وجہ سے، مگر مبادلہ یا ایسی باہمی رضا مندی کے ذریعہ جوعلم پر تکییکرنے والی ہو، دھو کہ دیئے بغیر اور

معتر وجوہ میں سے کسی وجہ سے، مگر مبادلہ یا ایسی باہمی رضا مندی کے ذریعہ جوعلم پر تکیہ کرنے والی ہو، دھو کہ دیئے بغیراور فریب پرسواری کئے بغیر — اور نیز: جب لوگ ایسے مدنی الطبع تھے جن کا سامان زندگی درست نہیں ہوسکتا مگر باہمی تعاون کے ذریعہ تو تعاون کو واجب کرنے کا فیصلہ اتر ا، اوریہ (فیصلہ اتر ا) کہ لوگوں میں سے کوئی خالی نہ ہواس (پیشہ ) سے جس کا

ے در بعیو تعاون وواجب سرے 6 بیصله اس ۱۰ اور میر بیصله اس ایک سے وق حال نه ہواں رپیشہ ) سے بس 6 تمدن میں دخل ہے۔مگرالی حاجت کی صورت میں جس سے وہ چارہ نہ پائے ۔۔۔۔ اور نیز : پس کمائی کی بنیاد:(۱) مباح اموال پر قبضہ کرنا ہے(۲) یااس مال کو بڑھیا نا ہے جس کے ساتھ وہ خاص کیا گیا ہے،مباح اموال سے استمد او کے ذریعہ،

ہ واں پر بصنہ رناہے (۱)یا ان ماں و بر تھانا ہے۔ ان کے تا تطاوہ جا گئی ہیا ہے، جاں ہواں ہے، سمداد کے دریویہ، جیسے:(۱) چرائی کے ذریعینسل بڑھانا(۲) اور کھیتی کرناز مین کوسدھارنے اور آب پاشی کے ذریعیہ ۔۔۔ بڑھانے ) میں شرط ہے کہ بعض برالیتی تنگی نہ کریں کہ وہ تدن کے فساد تک پہنچادے۔

بھرلوگوں کےاموال میں اپنامال شامل کر کے اس کو بڑھا ناضر وریات ِ زندگی میں معاونت کے ذریعہ ہوتا ہے۔معاونت کے بغیر مملکت کی حالت کی درﷺ مععدؓ ریا دشوار ہے۔جیسے:(۱) وہ شخص جوایک شہر سے دوسرے شہر تجارتی سامان لے جاتا ہے،اوروفت ِمعلوم تک یعنی ضرورت پیش آنے تک رسد کی حفاظت کا اہتمام کرتا ہے (۲) یاسعی وَمُل کے ذریعہ دلالی کرتا

ہے(۳) یالوگوں کا مال سنوار تا ہے اس میں پسندیدہ حالت پیدا کرنے کے ذریعہ، اوراس کے مانند کمائی کی اور صورتیں سے

پھرا گرلوگوں کےاموال میں ملا کراپنامال بڑھانا ایسے طریقہ سے ہوجس کا تعاون میں کوئی خل نہیں، جیسے مجوایا ایسے طریقہ

سے ہو جو کہ وہ شکستگی کے مشابہ ہے، جیسے سود — کیونکہ کنگال اس چیز کو یعنی سود کوسر لینے کی طرف مجبور ہے جس کے ایفاء پروہ قادرنہیں (پس وہ سود چند در چند ہوجائے گا)اوراس کی رضامندی حقیقی رضامندی نہیں ہے ۔ تووہ پیندیدہ معاملات میں

سے نہیں۔اور نہ نیک ذرائع آمدنی میں سے ہے۔اوروہ باطل اور حرام ہے حکمت ِمدنی کی روسے۔

لغات:مَعَايِش جَع معيشة: سامانِ زندگاني .....شَاحَ مشاحَّةَ: كسي كرائي جَمَّرُ اكرنا .....شَاجَر ه مشاجَرَةً:

کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا .....تحریم مضاف ہے أن يزاحم كى طرف ..... غوَر: فريب ..... التسبُّب كے معنی مخطوط

كراچى كے حاشيه ميں التكسب كھے ہيں .... إستِنْ مَاء: بر هوترى طلب كرنا ..... بما يستمد متعلق ہے استنماء سے

اور مَا مصدريه به .... اعتنى به : توجه ينا، الهتمام كرنا ..... الجلب: رسد، كهان ييخ كاسامان ..... سَمْسَو فلان:

ولا لی کرنا۔ بائع اور مشتری کے درمیان سہولت پیدا کرنے کے لئے کمیشن پر ثالثی کرنا ..... اِفْتَ صَب: کا ٹنا، توڑنا مخطوطه وں رہا۔ ب کراچی کے حاشیہ میں اس کا ترجمہ شکستن لکھا ہے۔ سے

## آبادکاری سےملکیت کی وجہ

(او پر جوتین اصولی باتیں بیان کی ہیں،ان پر بنی چھروایات کی شرح کرتے ہیں۔پھر باقی اصولی باتیں بیان کریں گے )

حدیث \_\_\_\_ دو شخصول کا مقدمہ نبی طِلان اللہ کی خدمت میں آیا۔ ایک نے دوسرے کی زمین میں درخت لگائے

تھے اور وہ تناور بھی ہو چکے تھے۔آپ نے زمین کا زمین والے کے لئے فیصلہ کیا،اور درخت والے کو تھم دیا کہ وہ اپنے

درخت کاٹ لے، فرمایا: ''جس نے افتادہ زمین کی آباد کاری کی تووہ اس کی ملک ہے، اور ظالم کی رگ ( درخت ) کے

کوئی حق نہیں۔سب چیزیں اللہ ہی کی ملک ہیں،جوہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں۔مگر جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے

لئے زمین سے اور زمین کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا جائز کیا،اوران کوبھی ایک درجہ میں مالک بنایا ہے ہو لوگوں میں

تشریح: نبی طِاللَّهِ اللّهِ نے یہ فیصلہ اس اصل پر کیا ہے جس کی طرف ابھی اشارہ آیا کہ: ' کسی چیز میں در حقیقت کسی کا

لئے کوئی حق نہیں'(مشکوۃ حدیث۲۹۳۲ابوداؤدحدیث۷۰۷۳)

ل سورة يلسّ آيت اك ہے ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا حَلَقُنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُوْنَ ﴾ كيااوران لوگوں نے ديكھانہيں كہ بم

نے ان کے ( نفع کے ) لئے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز وں سے مواثی پیدا کئے ، پس وہ ان کے مالک ہیں؟!۱۲

نزاعات ہوئے۔ پس حکم شریعت مینازل ہوا کہ کسی کونقصان پہنچائے بغیرا گرکوئی شخص کسی چیز پر پہلے قبضہ کرلے تواس کو

اس چیز سے ہٹایانہ جائے'' اسی اصل پر وہ افتادہ زمین جو نہ آبادی میں ہے، نہاس کی فینا ( ملحقہ حصہ ) میں: جب اس کوکوئی شخص آباد کرے تو

کسی کونقصان پہنچائے بغیراس پراس کا قبضہ ہو گیا۔ پس اس زمین کا حکم بیہ ہے کہاس ہے آباد کارکو ہٹایا نہ جائے۔ کیونکہ ز مین ساری حقیقت میں مسجد کی طرح یااس سرائے کی طرح ہے جومسافروں پروقف ہے،اوران کااس میں حصہ ہے۔

يس الأسبق فالأسبق كالحاظ كياجائ كالعني يهلي كاحق يهلي اور بعدوا لي كاحق بعديس!

سوال: زمین اور زمین کی چیز وں کے اللہ تعالی ما لک ہیں اور لوگ بھی ما لک ہیں۔ یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہوسکتی ہیں؟ جواب: اللّٰد تعالٰی کی ملکیت تو حقیقی ہے۔اور انسان کی ملکیت کےمعنی ہیں: فائدہ اٹھانے کا دوسروں سے زیادہ

حقدار۔ پیمجازی ملکیت ہے اور حقیقی اور مجازی ملکیتیں ایک ساتھ جمع ہوسکتی ہیں۔

[١] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أُحْييٰ أرضًا مَيْتَةً فهيَ له" أقول: الأصل فيه: ما أُوْمَأُنَا: أن الكلُّ مالُ الله، ليس فيه حق لأحد في الحقيقة، لكنَّ الله

تعالى لما أباح لهم الانتفاعَ بالأرض ومافيها، وقعتِ الْمُشَاحَّةُ، فكان الحكمُ حينئذ أن لايُهَيَّجَ أحدٌ مما سبق إليه من غير مضارَّةٍ.

فالأرض الميتةُ التي ليست في البلاد ولافي فنائها، إذا عَمَّرَهَا رجلٌ فقد سبقت يدُه إليها من غيـر مُـضَـارَّةٍ، فمن حكمه أن لايُهَيَّجَ عنها؛ والأرضُ كلُّها في الحقيقة بمنزلة مسجد، أو رَباطٍ

جُعل وقفًا على أبناء السبيل، وهم شركاءُ فيه، فَيُقَدُّمُ الأسبقُ فالأسبق؛ ومعنى الملك في حق الآدمي: كونُه أحقَّ بالانتفاع من غيره.

ترجمہ:(حدیث شریف کے بعد) میں کہتا ہوں:اس (فیصلہ) میں اصل:وہ بات ہے (جس کی طرف) ہم نے اشارہ کیا کہ سب اللہ کا مال ہے۔ حقیقت میں اس میں کسی کا کوئی حق نہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے زمین

سے فائدہ اٹھانا مباح کیا اوران چیزوں سے جوز مین میں ہیں تو جھگڑا واقع ہوا۔ پس اس وفت اللہ کا حکم ہوا کہ کوئی شخص برا پیختہ نہ کیا جائے اس چیز ہے جس کی طرف اس نے سبقت کی ہے ( کسی کو ) نقصان پہنچائے بغیر ۔ پس وہ افتادہ زمین

جوآ بادیوں میں نہیں ہے،اور نہان کی فنامیں ہے، جب اس کو کوئی آ باد کرے تو یقیناً اس کے ہاتھ نے اس کی طرف سبقت کی ( کسی کو ) نقصان پہنچائے بغیر۔ پس اس کا حکم بیہ ہے کہ وہ اس سے برا پیختہ نہ کیا جائے۔اور پوری زمین در حقیقت

بمنزلهٔ مسجد یااس سرائے کے ہے جومسافروں پر وقف کی ہوئی ہے۔اور وہ مسافراس میں حصہ دار ہیں۔ پس سب سے

جلدجهارم پہلے کومقدم کیا جائے گا، پھراس کے بعدوالے کانمبرآئے گا ۔۔۔ اورآ دمی کے حق میں ملکیت کے معنی:اس کا زیادہ حقدار

ہونا ہے فائدہ اٹھانے میں اس کے علاوہ سے۔

جس زمین کا کوئی ما لک نہ ہووہ افتادہ زمین کے حکم میں ہے

حدیث \_\_\_\_ رسول الله ﷺ نے فرمایا:''جس زمین کا کوئی ما لک نہ بچاہو: وہ اللہ کے لئے اوراس کے رسول

کے لئے ہے، پھروہ میری طرف سے تبہارے لئے ہے'' (مشکوۃ حدیث۳۰۰۳)

تشریکے: وہ زمین جس کے مالکان ختم ہو گئے ہوں ،کوئی ایسا شخص نہ بچاہو جواس کا دعوی کرتا ہو،اوراپنی جدی جا ئداد

بتلا کرمنازعت کرتا ہو،ایسی زمین ہےلوگوں کی ملکیت ختم ہوجاتی ہے،اوروہ خالص اللہ تعالیٰ کی ملکیت رہ جاتی ہے۔پس

اس کا حکم اس افتادہ زمین کا ہے جس کی بھی بھی آباد کاری نہ کی گئی ہو۔اوراس کی وجہ بیہ ہے کہانسان کے تعلق سے ملکیت کے معنی ہیں: فائدہ اٹھانے کا دوسروں سے زیادہ حقدار۔اوراس معنی کےاعتبار سےاس زمین کا کوئی ما لک نہیں، پس وہ

افتاده زمین جیسی ہوگی۔

# رحمی کی ممانعت کی وجہ

تشریح جمی ٰ بنانا یعنی سرکاری جنگل میں چرا گاہ مخصوص کرنا، جس میں دوسروں کو جانور چرانے کاحق نہ ہو: اس لئے

ممنوع ہے کہاس سے عام لوگوں پر بنگی ہوگی۔ان کی حق تلفی ہوگی۔اوران کوضرر پہنچے گا۔ کیونکہ جب زیادہ مولیثی والے

ا پنے لئے جگہیں مخصوص کرلیں گے تو عام لوگ جن کے پاس تھوڑ ہے مولیثی ہیں: کہاں چرائیں گے؟ ــــــــــــ البته رسول اللّٰدﷺ على بناسكتے ہیں۔اللّٰد تعالٰی نے آ ہے کوا یک کسوٹی عنایت فر مائی تھی۔آ ہے اتناہی حصہ مخصوص کریں گے کہ کسی کو

ضررنہ پہنچے۔ نیزآ ہے معصوم بھی تھے ظلم وزیادتی کاصدورآ ہے ہے ناممکن ہے۔

اوراس کی وجہ پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ جس کام کی ممانعت کسی برائی کے غالب احتمال کی وجہ سے ہوتی ہے،اس سے نبی طالعیاتیام مشتنیٰ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے حق میں گناہ کا وہ احتمال نہیں ہوتا مثلاً حالت حیض میں بیوی سے ملحد ہ

رہنے کا حکم ہے، اور اس سے قربت ممنوع ہے (سورۃ البقرۃ آیت۲۲۲) کیونکہ قربت میں صحبت ِ حرام کا سخت اندیشہ ہے۔ مگر نبی ﷺ کیم السی حالت میں حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کوساتھ لٹاتے تھے۔ کیونکہ آپ کے حق میں کوئی اندیشنہیں تھا۔اور

جواحکام تہذیب نفس کے لئے ہوتے تھے مثلاً عبادات: ان میں نبی اور غیر نبی کیساں ہوتے تھے (تفصیل رحمۃ اللہ ۲۸۵:۲

مولی کواس کانگران مقرر کیاتھا ۔۔۔ اور حکومت کوشی بنانے کی اجازت اس لئے ہے کہ وہ عوام کی مصلحت پیش نظر ر کھ کرجگہ

[٢] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عاديُّ الأرض لله ورسوله، ثم هي لكم مني"

اعلم : أن عادِيَّ الأرض هي التي باد عنها أهلُها، ولم يبقَ من يدَّعيها، ويُخاصم فيها،

أقول: لما كان الحِميٰ تضييقًا على الناس، وظلماً عليهم وإضرارًا: نُهي عنه؛ وإنما استُثني

الرسولُ: لأنه أعطاه الله الميزانَ، وعصمه من أن يَفْرُطَ منه مالايجوز؛ وقد ذكرنا: أن الأمور

التي مبناها على المظانِّ الغالبة، يُستَثني منها النبيُّ صلى الله عليه وسلم؛ وأن الأمور التي مبناها

ترجمہ:(۲) جان لیں کہ بہت قدیم زمانہ کی باقی ماندہ زمین: وہ ہے جس سے اس کے مالکان ختم ہو گئے ہوں،اور کوئی

شخص نہ بچا ہو جواس کا دعوی کرتا ہو،اوراس میں جھگڑا کرتا ہو۔اوراس پراس کےمورث کے قبضہ کی سبقت کے ذریعیہ

استدلال کرتا ہو۔ پس جب زمین اس حالت میں ہوتو اس ہےلوگوں کی ملکیت منقطع ہوجاتی ہے۔اوروہ اللّٰہ کی ملکیت کے

لئے خالص ہوجاتی ہے۔اوراس کا حکم اس زمین کا حکم ہے جس کی بھی بھی آباد کاری نہ کی گئی ہو،اس بات کی وجہ سے جوہم

(٣) جب جمی بنانالوگوں پر تنگی کرنااوران پرظلم کرنااورنقصان پہنچانا تھا تواس کی ممانعت کی گئی۔اوررسول کااشٹناءاس

لئے کیا گیا کہاللہ نے رسول کومیزان ( کسوٹی )عنایت فرمائی تھی ،اوراس کواس بات سے محفوظ کیا تھا کہاس سے وہ بات

سرز دہوجو جائز نہیں ہے۔اور ہم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جن امور کا مدار غالب احمالی مواقع پر ہوتا ہے ان سے

نبى ﷺ الله ﷺ کئے جاتے ہیں۔اور جن امور کا تعلق نفس کوسنوار نے سے ہوتا ہے یا اس سے مشابہ چیزوں سے ہوتا ہے:

و يحتجُّ بسبق يدِ مورثِه عليها؛ فإذا كانت الأرضُ على هذه الصفة انقطع عنها ملك الآدميين،

وخَلَصَتْ لملك الله؛ وحكمُهَا حكمُ مالم يُحيىٰ قطُّ، لما ذكرنا من معنى الملك.

[٣] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الاحِمٰى إلا لله ورسوله"

على تهذيب النفس، وما يُشْبِهُ ذلك، فالأمرُ لازم فيها للنبي وغيره سواءً.

نے ذکر کی ملکیت کے معنی سے۔

مخصوص کرے گی۔ پس کسی کی حق تلفی اور کسی برظلم وزیادتی نہ ہوگی۔

بنانے کاحق ہے۔ نبیﷺ کے مقام تقیع کومسلمانوں کے گھوڑوں کے لئے حمی بنایا تھا (فتح الباری ۴۵:۵ )اور بخاری شریف (حدیث ۲۳۷) میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقام شرف (شین کے ساتھ )اور ربذہ کوحمی بنایا تھا۔اوراپیخ ایک

فائدہ: آپ ﷺ کا استثناء سربراہِ مملکت ہونے کی وجہ سے بھی ہوسکتا ہے۔حکومت کوسرکاری جانوروں کے لئے جمی

میں ہے)اور حی بنانے کی ممانعت از قبیل اول ہے،اس کئے آئے مشتلی ہیں۔

پس ان میں نبی اوران کےعلاوہ کے لئے معاملہ یکساں طور پر لازم ہوتا ہے۔ فائدہ:عادیّ:قوم عاد کی طرف منسوب قوم عاد بہت قدیم زمانہ میں ہلاک کی گئی ہے۔اب ان کی املاک کا کوئی

دعویدارنہیں۔عربالیں بے مالکی کی چیزوں کوعادی کہتے ہیں۔

## مباح چیزوں سے استفادہ میں دوباتوں کا لحاظ ضروری ہے

خطّہ عرب میں بارش کم ہوتی ہے۔مگر جب ہوتی ہے تو چھاجوں برسی ہے۔اورعلاقہ پہاڑی ہے،اس لئے پہاڑوں سے

یانی اتر کرنالے زورسے ہتے ہیں۔ پہلے لوگ یانی باندھ کر جمع کر لیتے تھے۔ پھر بوفت ضرورت اس سے پینچائی کرتے تھے۔

جب باندھ میں یانی کم رہ جاتا تھاتو نزاع ہوتا تھا۔زیریں کھیت والا بالائی کھیت والے سے تقاضا کرتا کہ یانی میری طرف آنے دے۔ بالائی کھیت والا کہتا: جب میری ضرورت بوری ہوگی آنے دونگا۔ اس سلسلہ کے دوفیطے یہ ہیں:

يہلا فيصله ـــ بنوُقر يظه كےعلاقه ميں مَهٰزُود نامى دادى كےنالے كے بارے ميں رسول الله طِلالْعَايَيْلِ نے فيصله كيا

كەدەرد كاجائے۔ يہال تك كەكھىت مىں يانى مخنول تك بھرجائے۔ پھراوپر دالا نيچے دالے كى طرف يانى حچوڑے' (مشكوة

حدیث ۲۰۰۵ بیروایت ضعیف ہے)

دوسرافیصلہ ۔ حضرت زبیر بن عوّام اورایک انصاری صحابی میں حرّہ کے نالے کے پانی میں نزاع ہوا۔ نبی صَاللَّعَاقِیم نے

فیصله کیا:'' زبیر! سینچائی کرو، پھر پانی کوروکو یہاں تک کہ مینڈ تک آ جائے لینی کھیت بھر جائے ، پھراپنے پڑوہی کی طرف

حچور و ' (متفق عليه مشكوة حديث ٢٩٩٣)

تشریج: جب کسی مباح چیز کے ساتھ ترتیب وار حقوق متعلق ہوں، جیسے سرکاری مل سے پانی لینے کے لئے لائن

گےتو دوباتوں کالحاظ ضروری ہے:

ا — ترتیب کالحاظ رکھا جائے یعنی لوگ نمبرواراستفادہ کریں۔جس کانمبریہلے ہےوہ پہلے فائدہ اٹھائے ،اور بعدوالا بعد میں۔ کیونکہ جس کا نمبرآیا ہے اگراس کو پہلے نہیں لینے دیا جائے گا تو من مانی اور ضرر رسانی ہوگی ،جس سے جھکڑا کھڑا ہوگا۔

۲ — ہرایک کوا تنالینے دیا جائے کہاس کومعتد ہوفا ئدہ حاصل ہوجائے۔ کیونکہ لوگ اگراینے اپنے نمبر پراتنا فائدہ

حاصل نہیں کریں گے تو کسی کو بھی حق نہیں مل سکے گا۔لوگوں میں دھینگائمشتی ہوگی ،اور بھی نا کا مر ہیں گے۔ فا کدہ بخنوں تک یانی آنے میں اور مینڈ تک آنے میں کچھ تعارض نہیں۔ دونوں قریب ہی قریب ہیں۔ کیونکہ اول

ثانی کا ابتدائی مرحلہ ہے۔اوراس سے کم زمین کا پانی کو چوسنا ہے،سینچائی نہیں ہے۔ پس یہی کم از کم معتد ہوفا کدہ ہے (بیہ

فائدہ کتاب میں ہے)

[٤] وقضى صلى الله عليه وسلم في سَيْلِ المَهْزُور: "أن يُمْسَك حتى يبلُغَ الكعبين، ثم يرسل

الأعلى إلى الأسفل" وفى قصة مخاصمة الزبير رضى الله عنه: " إِسْقِ يازبير! ثم احْبِسِ الماءَ حتى يرجع إلى

الجَدْر، ثم أرسل الماء إلى جارك" أقول: الأصل فيه: أنه لما توجَّهَ للناس في شيئ مباح حقوقٌ مترتبةٌ: وجب أن يراعي

الترتيب، في قدر ما يحصل لكل واحد فائدةٌ هي أدنى ما يُعتد بها؛ فإنه لو لم يقدَّم الأقربُ كان فيـه التـحكُّـمُ والمضارَّةُ؛ ولو لم يستوفِ الأولُ ثم الأولُ الفائدةَ، لم يحصُلِ الحقُّ؛ فعلى هذا

الأصل قضي أن يُمسك حتى يبلُغ الكعبين، وهو قريب من قوله:" إلى الجَدْر" لأنه أولَّ حدِّ

بلوغ الجدر؛ وإنما يكون قبله امتصاص الأرض، من غير أن يُصادم الجدار. ترجمہ: میں کہتا ہوں: اس فیصلہ میں ضابطہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے لئے کسی مباح چیز میں ترتیب وارحقوق متعلق

ہوں تو ضروری ہے کہ(۱) ترتیب کی رعایت کی جائے (۲) اتنی مقدار میں کہ ہرایک کواتنا فائدہ حاصل ہوجائے جواس کا کم

از کم ایسا درجہ ہوجس کا لحاظ کیا جا تا ہو( پہلی بات کی دلیل: ) پس بیٹک شان پیہے کہا گرنہیں مقدّم کیا جائے گا قریب ترین تو ہوگا اس ( استفادہ ) میں تحکم اور ضرر رسانی ( دوسری بات کی دلیل: ) اورا گریہلا پھراس کے بعد والا فائدہ وصول

نہیں کرےگا تو حق حاصل نہیں ہوگا۔پس اس ضابطہ پر فیصلہ کیا کہ وہ یانی کورو کے تا آنکہ وہ مُخنوں تک پہنچے۔اور وہ قریب ہےآ پا کے ارشاد:'' دیوار تک' سے۔اس کئے کہ وہ ( ٹخنوں تک پہنچنا ) دیوار تک پہنچنے کی ابتدائی حدہے۔اوراس سے

پہلےزمین کا یانی چوسناہی ہے، دیوار سے مکرائے بغیر۔ لغات:الجَدْر والجدار بمعنى ..... تحكّم: زبردَتّى .....اِمْتَصَّ اِمْتِصَاصًا: آسته آسته چوسار

تم محنت اورزیا دہ نفع والی چیز کسی کوالا ٹ نہ کی جائے

حدیث \_\_\_حضرت ابیض بن حمال رضی الله عنه نے درخواست کی کہ یمن کے مآرب کے علاقہ میں نمک بنانے کاحق ان کودیدیا جائے۔آپٹے نے دیدیا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو کسی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپٹے نے ان

کوالیا پانی الاٹ کردیا جس کاسوت بھی خشک نہیں ہوتا یعنی سمندر کے پانی سے نمک تیار ہوتا ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والا

پانی ہے۔اورنمک بنانے میں کچھزیادہ محنت اورخرج بھی نہیں ہے، پس ایساحق ایک شخص کودیدینا مناسب نہیں \_راوی کہتا ہے: پس آپ نے ان سے وہ حق واپس لے لیا (مشکوۃ حدیث ٢٠٠٠) تشریک:جوکھان زمین کےاوپر ہواور بہت زیادہ محنت طلب نہ ہو:اگروہ کسی ایک شخص کوالاٹ کر دی جائے گی تو یقیناً اس سےلوگوں کوضرر پہنچےگا ،اوران پر بنگی ہوگی ۔اس لئے ضررعام کو ہٹانے کے لئے آپ نے وہ الاہ منٹ ختم کر دیا۔ **ف**ائده: کم محنت زیاده نفع والی چیزیں یا تو حکومت کی تحویل میں رہنی جاہئیں تا کہسب لوگوں کوفائدہ <u>بہنچے</u> یا پھران *کو* 

رِفاہِ عام کے لئے باقی رکھا جائے تا کہ جوچا ہے فائدہ اٹھائے۔

## گقطه (پڑی یائی چیز)سے اباحت انتفاع کی وجہ

حدیث \_\_\_\_ نبی سلی الله طِلْنَا يَقِمْ سے لقط (پڑی چیز) کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا: "اس کا

سر بنداورتسمه خوب بهجیان لو، پھرسال بھراس کی تشہیر کرو،اگر ما لک مل جائے تو مراد حاصل! ورنہ جو حیا ہوکرو'' پوچھا گیا: گم

شدہ بکری؟ لعنی جوبکری ر پوڑ سے پیچھے رہ گئ ہواس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا:'' وہ تیرے لئے یا تیرے بھائی کے لئے یا بھیڑیے کے لئے ہے!''لعنی اس کو پکڑ کر لےآ۔ تیرے کام آئے گی یا کسی غریب کے۔ وہیں چھوڑ دے گا تو رات میں بھیٹریااس کو پھاڑ کھائے گا۔ پوچھا گیا: گم شدہ اونٹ کا کیا تھم ہے؟ فرمایا:'' تجھے اس سے کیالینا ہے!اس کے ساتھ اس کا

مشکیزہ اور جوتا ہے۔ وہ یانی پر پہنچتا ہے اور درخت کھا تا ہے، یہاں تک کہاس کا مالک اس کو یالیتا ہے!'' یعنی اس کے ضائع ہونے کا اندیشہیں ہے (مشکوۃ حدیث ۳۰۳۳)

حدیث — حضرت جابررضی الله عنه بیان کرتے ہیں:ہمیں رسول الله طَاللَّهُ عَلَيْهِمْ نے لاَھی، کوڑے،رسّی اوراس

کے مانند چیزوں میں اجازت دی کہ آ دمی اسے اٹھالے، اوراس سے فائدہ اٹھائے (مشکلوۃ حدیث ۳۰۴۰)

تشریح: کوئی چیزایسی جگه پڑی ملے کہ اگراس کواٹھانہیں لیا جائے گا تو ضائع ہوجائے گی: تواس کااٹھالینا واجب

ہے۔ پھرا گروہ قیمتی اوراہمیت رکھنےوالی چیز ہے تواس کے ما لک کو تلاش کرنا واجب ہے۔اورمعمو لی چیز ہے مثلاً ایک تھجور تواس کے مالک کوتلاش کرنا ضروری نہیں۔ پھر جب تلاش کرنے کے بعد مایویں ہوجائے،اورغالب گمان یہ ہوجائے کہ

اب اس کا ما لک نہیں آئے گا تو احناف کے نزدیک: اگر خود غریب ہے تو اپنے استعال میں لاسکتا ہے۔ اور مال دار (صاحبِ نصاب) ہے تو خیرات کردے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزد یک: مالدار بھی اپنے استعال میں لاسکتا ہے۔ اور

اباحت کی وجہ شاہ صاحب بیان کرتے ہیں: لقطہ کی اباحت اُس ضابطہ سے ہے کہ جب کسی چیز کا کوئی ما لکنہیں رہتا تووہ اللہ کی ملکیت کی طرف لوٹ جاتی ہے

لعنی مباح الاصل ہوجاتی ہے۔ پس جب لقطہ عمولی چیز ہو،اوراس کا ما لک اس سے بے نیاز ہوجائے اوروہ اس کی طرف نہلوٹے تواس کا کوئی بھی مالک بن سکتا ہے۔البتہ قیمتی چیز ہوتواس کی تشہیرضر وری ہے۔لقطہ کی حیثیت اور عرف کا لحاظ

کر کے اس کی تشہیر کی جائے۔ پھر جب ظن غالب ہوجائے کہ اس کا ما لک نہیں لوٹے گا تو اس کا استعال درست ہے۔

فائدہ: بکری جیسی چیزجس کے ضائع ہونے کا احتال ہے اس کواٹھالینا جاہئے۔اوراونٹ جیسی چیزجس کے ضائع

ہونے کا اندیشہ نہیں ہے:اٹھانا مکروہ ہے(پیفائدہ کتاب میں ہے)

فائدہ:اگرلقطہ عمولی چیز ہوتو مالک کو تلاش کئے بغیراس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔اس کی دلیل حضرت جابررضی

اللّٰدعنه کی مٰدکورہ روایت ہے۔ نیز بخاری مسلم کی بیروایت بھی اس کی دلیل ہے کہ نبی ﷺ کے استہ میں بڑی ہوئی ایک

تحجور کے پاس سے گذرے۔فر مایا:''اگرصدقہ کی تھجور ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس کو کھالیتا''( جامع الاصول ۱۱:۰۰۰)

اورشاہ صاحب نے اس کی وجہ بیہ بتائی ہے کہ جس چیز کا ما لک نہیں رہتا یعنی ما لک کا دل اس سے ہٹ جا تا ہے وہ اللہ کی

ملک کی طرف لوٹ جاتی ہے یعنی مباح الاصل چیزوں کی طرح ہوجاتی ہے۔ پس ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

کیکن اگر لقطاہم چیز ہوتو کیا حکم ہے؟ ما لک نہ ملنے کی صورت میں وہ اللہ کے مال کی طرف لوٹے گی یانہیں؟ اورمباح الاصل چیزوں کی طرح ہوگی یانہیں؟ شاہ صاحب قدس سرہ نے اس جگہ خاموثی اختیار کی ہے۔ کیونکہ پہلی حدیث میں اس

سلسلہ میں کوئی بات نہیں ہے۔حالانکہ یہی بات وضاحت طلب تھی۔اسی میں مجتہدین کرام میں اختلاف ہے۔ احناف

کے نز دیک:اس صورت میں مالک کی ملک زائل نہیں ہوتی ۔اور چونکہ مالک معلوم نہیں اس لئے اس کا خیرات کرنا ضروری

ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیاثر ہے کہ آپ نے ایک باندی خریدی۔ بائع قیمت وصول کئے

بغیر غائب ہوگیا۔آپ نے سال بھراس کوڈھونڈھا۔نہ ملاتو آپ نے باندی کی قیمت تھوڑی تھوڑی کر کے صدقہ کی۔اور

فرمایا:اللُّهم عن فلان، فإن أبي فَلِي وعليّ :الهي! بيفلال(ليعني بائع) كي طرف سيصدقه ہے۔ پس اگروہ اس كومنظور

نه كريتواس كا تواب مير ي لئے ہاوراس آ دمى كا پيد مير فرقے ہے۔ اور فرمايا: هكذا فافعلوا باللقطة إذا لم

تبجدوا صاحبها:لقطے ساتھ بھی ایساہی کرو،جبکہاس کے مالک کونہ یا وَ(جامع الاصول مدیث ۸۳۴۱)اس روایت سے یہ بات صاف ہوگئی کہاییالقطہ ما لک کی ملک سے نہیں نکلتا۔اور مباح الاصل چیزوں کی طرح نہیں ہوتا۔اوروجہاس کی بیہ

ہے کہ مالک کا دل برابراس چیز کے ساتھ اٹکار ہتا ہے،خواہ کتنا ہی زمانہ گذر جائے۔اورخواہ وہ مایوں ہوکر تلاش کرنا حچیوڑ دے۔اوراللّٰد کا مال بن جانے کا اسی پر مدار ہے۔ابو داؤر میں روایت ہے: نبیﷺ کے فر مایا:'' جس نے کوئی

جانوریایا جسےاس کے مالک نے گھاس جارہ سے عاجز ہوکر چھوڑ دیا ہے،اس نے اس کو یالاتو وہ اس کا ہے' (جامع الاصول حدیث ۸۳۳۳) کیونکہ اس سے اس کے مالک کا دل ہٹ گیا۔ پس وہ اللہ کا مال ہو گیا۔ واللہ اعلم۔

[٥] وأقطع صلى الله عليه وسلم البيضَ بنِ حَمَّال المَأْرِبِيِّ الملحَ الذي بِمَأْرِبَ، فقيل: إنما أَقْطَعْتَ له الماءَ العِدَّ! قال: فرجعه منه.

أقول: لاشك أن المعدِنَ الظاهِرَ الذي لايحتاج إلى كثيرِ عملٍ، إقطاعُه لواحد من المسلمين إضرارٌ بهم، وتضييقٌ عليهم.

[٦] وسُئل صلى الله عليه وسلم عن اللُّقَطَةِ، فقال:" اعْرِفْ عِفَاصَهَا ووِكَاءَ ها، ثم عَرِّفُها سَنَةً، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنَك بها" قال: فضالَّة الغنم؟ قال: " هي لك، أو لأخيك، أو

للذئب" قال: فضالة الإبل؟ قال: " مالك ولها! معها سِقاؤُها وحِذاؤُها، تَرِدُ الماءَ وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها"

وقال جابر رضى الله عنه: رَخُّص لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسُّوط والحبل وأشباهه: يلتقِطُه الرجلُ، ينتفعُ به.

أقول: اعلم أن حكم اللُّقَطَة مستنبطٌ من تلك الكلية التي ذكرنا؛ فما اسْتَغْني عنه صاحبُه، والايرجع إليه بعد مافارقه، وهو التَّافِهُ، يجوز تملُّكُه إذا ظُنَّ أن المالك غاب، ولم يرجع، وامتنع عودُه إليه؛ لأنه رجع إلى مال الله، وصارمباحاً.

وأما ماكان له بالٌ يطلب، ويرجع له الغائب، فيجب تعريفُه، على ما جرت العادةُ بتعريف مثله، حتى يُظَنَّ أن مالكه لم يرجع.

ويستحب التقاطُ مثلِ الغنم، لأنه يَضيع إن لم يُلتقط، ويكره التقاطُ مثلِ الإبل.

ترجمہ: میں کہتا ہوں: جان لیں کہ لقطہ کا حکم اُس قاعدہ سے نکالا گیا ہے جوہم نے ذکر کیا لیعنی عادی الارض کی روایت کی شرح میں ۔پس جس لقطہ سے اس کا مالک بے نیاز ہو گیا۔اوروہ اس سے جدا ہونے کے بعداس کی طرف نہیں لوٹے گا۔اوروہ معمولی چیز ہوتواس کا مالک بننا جائز ہے جب گمان کیا جائے کہ مالگ چلا گیا،اوروہ نہیں لوٹے گا،اور

اس کی طرف اس کالوٹناممتنع ہے، کیونکہ وہ چیز اللہ کے مال کی طرف لوٹ گئی اور مباح ہوگئی۔ اور رہی وہ چیز جس کے لئے الیمی اہمیت ہو کہ وہ تلاش کی جاتی ہے،اوراس کے لئے چلا جانے والا واپس لوٹنا ہے، پس اس کی تشہیر کرنی ضروری ہے،جس طرح اس قتم کی چیزوں کی تشہیر کرنے کی عادت جاری ہو، یہاں تک کہ گمان کیا جائے کہ

اس کاما لک واپس نہیں آئے گا ۔۔۔ اور بکری جیسی چیز کواٹھالینام ستحب ہے۔اس لئے کدا گروہ نہیں اٹھائی جائے گی توضائع ہوجائے گی۔اوراونٹ جیسی چیز کواٹھالینا مکروہ ہے(رَ جَعَه (مجرد)اور رَجَّعَه (مزید) دونوں کے معنی ہیں:واپس لینا)

چوهی بات: مبادله میں ضروری چیزیں اوران کی شرطیں

هرمبادله میں چار چیزیں ضروری ہیں:

بہلی چیز سے عاقِدین سے بعنی دولین دَین کرنے والے: بائع اور مشتری۔اور متعاقدین کے لئے شرط یہ ہے کہوہ

خود مختار عقلمند ہوں \_مبادلہ کا نفع ونقصان سمجھتے ہوں ،اور بصیرت وغور وفکر سے معاملہ کریں \_\_\_ پسمگر ہ ،مجنون اور ناسمجھ

دوسری چیز ۔ عوضین ۔ یعنی وہ دو چیزیں جن کا باہم تبادلہ کیا جائے بہیچ اور تمن ۔ اور عوضین کیلئے حیار شرطیں ہیں:

ا — مال ہونا — لیعنی دونوں عوض ایسی چیزیں ہوں جن سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو، جومرغوب فیہ ہوں اور جن کے دینے

فا ئده: فقهاء نے مال کی تعریف مسایہ میلُ إلیه النفس کی ہے یعنی جس چیز کی طرف نفس مائل ہو۔حضرت شاہ

٢ \_ مملوك ہونا \_ بعنی دونوں عوض عاقدین مے مملوك ہوں۔ دونوں یا کوئی ایک عوض مباح الاصل نہ ہو۔ جیسے

س سے متقوّم ہونا سے بیعنی دونوں عوض یا کوئی ایک ایسی چیز نہ ہوجس میں کوئی قابل لحاظ فائدہ نہ ہو۔ جیسے مسلمانوں

۴ — نفع کایقینی ہونا — یعنی مبادلہ میں ملنے والانفع کو کی ضمنی چیز نہ ہو،جس کا بہ ظاہر تذکرہ نہ کیا جاتا ہو،جیسے جُوا

فائدہ بجوا کی حرمت کی یہ بھی ایک وجہ ہے۔ بجوا کھیلنے والے کودھڑ کا لگار ہتا ہے کہ شایداس کو وہ چیز نہ ملے جس کی

تیسری چیز ۔۔۔ مبادلہ پرمتعاقدین کی رضامندی کا پیکرمحسوں ۔۔۔ اوراس کے لئے شرط بیہ ہے کہ کوئی ایسی واضح

فائدہ: تعاطی کی دوصور تیں ہیں: اول: دکان سے مقررہ ریٹ کی کوئی چیز لے اور اس کی قیمت دے۔ اور منہ سے

چوکھی چیز ۔۔۔ متعاقدین میںمنازعت ختم کرنے والی اور دونوں پر عقدلازم کرنے والی فیصلہ کن چیز ۔۔ بیہ

کچھ نہ بولے۔ دوم:مقبوض علی سُوم الشراء یعنی قیمت معلوم کر کے دکان سے کوئی چیز گھر دکھانے کے لئے لے گیا۔ پیند

چیز ہوجس کے ذریعہ برملا گرفت کی جاسکے۔اور متعاقدین میں سے ایک دوسرے پر بے ججت ظلم نہ کر سکے۔ایسی چیزیں دو

ہیں:اول:قول یعنی ایجاب وقبول \_ کیونکہ زبان سے بولی ہوئی بات سے زیادہ واضح کوئی چیز نہیں ۔ دوم: تعاطی یعنی خرید نے

اس نے امید باندھی ہے۔ پس ہارنے کی صورت میں یا تو محرومی کے ساتھ خاموش رہے گا، یا ایسے تن (جوا کے نفع ) کے

لئے جھگڑا کرے گا جولوگوں کے نز دیک اس کے لئے ثابت نہیں (پیفائدہ کتاب میں ہے)

کے طور پر مبیع لینا،اور تمن اس طرح دینا کہ بیع میں ذراشک باقی ندرہے۔

کے حق میں خمراور خنزیر ۔ کیونکہ ایساعوض ان چیزوں میں سے نہیں ہوگا جن کواللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے مشروع کیا

بچے کی اور مٰداق کےطور پر کی ہوئی ہیچ درست نہیں۔البنۃ آ زاد بمعنی غلام نہ ہونااور بالغ ہوناشر طُنہیں۔

میں کنجوسی کی جاتی ہو ۔۔۔ پس جو چیزیں مالنہیں ہیں جیسے مٹی،مر داراورخون کی بیچ درست نہیں۔

صاحب رحمہ اللہ نے مال کے جومعنی بیان کئے ہیں وہ زیادہ واضح ہیں۔

جنگل کی گھاس احراز سے پہلے غیرمملوک ہے، پس اس کی بیچے درست نہیں۔

ہے۔اوران کا مبادلہ لا حاصل ہوگا۔

آئی توپیسے دیدیئے ورنہ چیز لوٹادی۔

میں ملنے والا تفع غیر تقینی ہے۔

چیز تبدّل مجلس یعنی متعاقدین کاایک دوسرے سے جدا ہونا ہے۔جس کا تذکرہ درج ذیل حدیث میں ہے:

حدیث \_\_\_\_ رسول الله ﷺ نے فرمایا:''معاملہ سے کے دونوں فریقوں کو (معاملہ فننح کرنے کا)اختیارہے،

اس کے ساتھی کی مرضی کے خلاف، جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں۔مگر خیارِ شرط والی ہیچ ( اس میں تفرقِ

ابدان کے بعد بھی مدتِ مقررہ تک بیج ختم کرنے کا اختیار باقی رہتاہے) (مشکوۃ حدیث ۲۸۰۱) تشریکے: امام شافعی اور امام احمد رحمهما الله کے نز دیک: خیارمجلس ثابت ہے یعنی فریقین کواس وقت تک معاملہ فٹخ

کرنے کا اختیار ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدانہ ہوں۔اورامام ابوحنیفہ اورامام مالک رحمہما اللہ کے نز دیک: خیار

مجلس نہیں ہے۔ان کے نزدیک جب معاملہ طے ہوجائے ،اورسودایگا ہوجائے ،اورایجاب وقبول مخقق ہوجائیں یا تعاطی کی صورت یائی جائے تو بیچ لازم ہوگئی۔اب ایک فریق کوسوداختم کرنے کا اختیار نہیں۔ ہاں با ہمی رضامندی سے معاملہ تنخ

كياجاسكتا ب-شاه صاحب رحمه الله فرمات بين: مبادلہ میں کوئی ایسی فیصلہ کن چیز ضروری ہے جومتعاقدین کے حقوق کوایک دوسرے سے جدا کر دے۔ یعنی یہ بات

واضح ہوجائے کہ مبیع ابشتری کی اور ثمن بائع کاحق ہو گیا۔اوروہ چیز دونوں کا بیج ختم کرنے کا اختیار ختم کردے۔ کیونکہ بیج میں ایسی فیصلہ کن چیز نہیں ہوگی تو ایک دوسر ہے کوضرر پہنچائے گا۔اور ہرایک اپنی چیز میں تصرف کرنے سے رکا رہے گا،

اور فیصلہ کن چیز ایجاب وقبول نہیں ہوسکتے۔ کیونکہ وہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جوعقد پر رضامندی اور سجے کے پختہ

اس اندیشہ سے کہیں دوسرا بیع ختم نہ کر دے۔

ارادے پر بھی دلالت کرتے ہیں اور معاملہ کوآ خری شکل دینے پر بھی۔ کیونکہ مول تول اور بھاؤ تاؤ کے لئے بھی ضروری ہے کہ سی مقدار پر یعنی ثمن پرفریقین پختہ ارادہ ظاہر کریں۔ نیزعوا می محاورات میں اس قشم کے الفاظ قبی رغبت کے پیکر ہوتے

ہیں۔ پس بیامتیاز کرنا کہ کونسے لفظ بیع کوآخری شکل دینے کے لئے بولے گئے ہیں اور کونسے بھاؤتا ؤکے لئے: بہت مشکل

ہے۔ پس ایجاب وقبول کے لئے بولے گئے الفاظ کوامر قاطع نہیں بناسکتے۔ اسی طرح تعاطی کوبھی فیصلہ کن چیز نہیں بنا سکتے۔ کیونکہ آ دمی بھی وہ چیز لیتا ہے جس کاوہ خواہش مند ہوتا ہے تا کہوہ

اس چیز کود کیھے بھالے اورغور کرےاگر پیندآئے تولے ورنہ چھوڑ دے۔اور دوسرالینا خریدنے کے طور پر ہوتا ہے۔اور لینےاور لینے میں امتیاز کرنا آ سان نہیں \_ پس پیر پھی امر قاطع نہیں بن سکتی \_

اورایسی چیز بھی فیصلہ کن نہیں ہوسکتی جو واضح نہ ہو،اور نہ کوئی کمبی مدت مثلاً ایک دن یا زیادہ امر قاطع مقرر کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ بہت سے سامان اس لئے خریدے جاتے ہیں کہان سے ہمدروز فائدہ اٹھایا جائے ۔ پس اگر کوئی کمبی مدت امر

قاطع مقرر کی جائے گی تو حرج واقع ہوگا۔ پس تین وجوہ سے مجلس سے جدا ہونے کو فیصلہ کن امر مقرر کرنا ضروری ہے: اول: عرف وعادت بیرجاری ہے کہ متعاقدین

سودا کرنے کے لئے اکھٹا ہوتے ہیں،اور فارغ ہوکر جدا ہوجاتے ہیں۔ دوم:عرب وعجم کے مختلف گروہوں کا جائز ہ لیاجائے تو

نہیں۔البتہ اگرکوئی اپنی فطرت بدل لے تو وہ پہلے معاملہ ختم کرنے کوبھی ناانصافی قرار دے گا۔سوم: احکام شرعیہ اس طرح

سوال: جب فیصله کن امر تبدیّلِ مجلس کومقرر کیا گیا ہے تو سودامکمل ہونے کے بعدا گرایک شخص مجلس سے اٹھ جائے تو

جواب:اس حدیث میں مجلس عقد سے اٹھ جانے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ جیکے سے کھیک جانے کی ممانعت ہے۔

ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ معاملہ کممل ہونے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہان کونفع ہوا تو وہ چیکے سے کھسک جاتے ہیں ، تا کہ

دوسرا بیج ختم نہ کردے۔ پس بیتو معاملہ برعکس ہو گیا۔ کیونکہ شریعت نے خیارمجکس تروّی (غور وفکر کرنے) کے لئے رکھا

ہے یعنی اگر کسی کوسودے سے پشیمانی ہوتووہ ہیج ختم کر سکے۔ پس جب ایک شخص چیکے سے کھسک جائے گا تو خیار کا مقصد ہی

فوت ہوجائے گا۔ بلکہ متعاقدین کا فرض منصبی پیہے کہ دونوں صبر وتو قف سے کام لیں اور جوجدا ہووہ دوسرے کی نگاہوں

فاكره:(١) \_ بيع ميں دوچيزيں ہيں: تماميت بيع اور لزوم بيع \_اس ميں اختلاف ہے كه دونوں چيزيں ساتھ ساتھ

رہتی ہیں یا جدا ہوتی ہیں۔احناف مالکیہ اور ظاہر یہ کے نزدیک ایک ساتھ رہتی ہیں۔ پھر ظاہریہ کے نزدیک: تفرقِ ابدان

پر دونوں کا تحقّق ہوتا ہے یعنی جب متعاقدین ایک دوسرے سے جدا ہوں گےاس وفت بیع تام بھی ہوگی اور لازم بھی۔اور

حفیہ اور مالکیہ کے نز دیک: ایجاب وقبول پر دونوں کا تحقق ہوتا ہے۔اور شوافع اور حنابلہ کے نز دیک: ایجاب وقبول پر بھے

تام ہوتی ہے،مگر لازمنہیں ہوتی لےزوم تفرق ابدان پر ہوتا ہے۔اورثمر ہَ اختلاف دوصورتوں میں ظاہر ہوگا: اول:اگر کوئی

چیز خریدی گئی۔ پھر سودامکمل ہونے کے بعد مجلس عقد ہی میں ایک شخص فوت ہو گیا تو ظاہریہ کے نز دیک: سودانہیں ہوا مبیع:

بائع کی اورتمن مشتری کا ہے۔اورائمہار بعہ کے نز دیک: سودا ہو گیا۔ کیونکہ ایجاب وقبول ہو چکے ہیں۔ پسثمن: بائع کا یا

اس کے ورثاء کا۔اورمبیع:مشتری کی بااس کے ورثاء کی ہوگی۔ دوم: سودامکمل ہونے کے بعد تفرقِ ابدان سے پہلے ایک

فریق: دوسرے کی رضامندی کے بغیر سوداختم کرنا جاہے تو شوافع اور حنابلہ کے نز دیک: اس کو بی<sup>و</sup>ق ہے۔اور حنفیہ اور

اور خیار مجلس میں اختلاف کی بنیاد بنص فہمی میں اختلاف ہے یعنی مذکورہ روایات میں تفرق ابدان سے پہلے جس اختیار

کا ذکرہے: وہ اختیار تام ہے یا ناقص؟ بہ الفاظ دیگر: یہ کم بابِ قضاسے ہے یا بابِ دیانت سے؟ دواماموں کے نز دیک: یہ

کے سامنے جدا ہو تا کہا گروہ بیج ختم کرنا چاہے تو کر سکے۔

مالکیہ کے نزدیک: دوسرے کی رضامندی کے بغیروہ سوداختم نہیں کرسکتا۔

وہ جائز ہونا چاہئے۔حالانکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔فر مایا:'' فریقین میں سے سی کے لئے بھی جائز نہیں کہ وہ

ا پنے ساتھی سے اس اندیشہ سے جدا ہوجائے کہ وہ اس سے سوداختم کرنے کے لئے کہے گا'' (مشکوۃ حدیث۲۸۰۴)

یہ بات سامنے آئے گی کہا کثر لوگ متعاقدین کے جدا ہونے کے بعد معاملہ ختم کرنے کو ظلم و بھور قرار دیتے ہیں ، اُس سے پہلے

نازل کئے گئے ہیں کہ عوام ان کو سنتے ہی دل سے قبول کر لیں۔ چنانچہ حدیث میں اسی کوامر قاطع مقرر کیا گیا ہے۔

ہے۔قاضی بھی اسی کے موافق حکم کرے گا۔اور دواماموں کے نزدیک: بیاختیار ناقص ہے لیعنی ہر فریق اپنے ساتھی کوراضی

کرےمعاملہ ختم کرسکتا ہے، تنہانہیں کرسکتا '' اور پیم اخلاق ومروّت کے باب سے ہے یعنی ایک فریق بیع ختم کرنا جاہے تو

پہلے فریق کے زد دیک: تفرقِ ابدان کےعلاوہ ایک مرتبہ اِفتر اختر کہنے پر بھی خیار ختم ہوجا تا ہے یعنی سودامکمل ہونے

کے بعدایک شخص دوسرے سے کہے: آپ سودے میں غور کرلیں۔اگر پسند نہ ہوتو معاملہ ختم کردیں۔دوسراغور کرکے یا تو

سوداختم کردے یا بیہ کہے کہ مجھے سودامنظور ہے۔ پھر میتخص جس کوسودا پسند ہے۔ یہی بات دوسرے سے کہے۔اوروہ بھی

غور کرکے یا سوداختم کردے یامنظور کرے تو بیچ لازم ہوگئی۔اور خیارمجلس ختم ہوگیا،اگر چہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہ

بوئ بول - بخارى شريف ميں روايت ب: البيّع ان بالخيار مالم يتفرفا، أو يقولَ أحدهما لصاحبه: اختر:

اس فریق کا استدلال ظاہر نصوص سے ہے۔ روایات سے بہ ظاہریہی بات مفہوم ہوتی ہے کہ یہ خیار تام ہے اور حق

لازم ہے۔اورشاہ صاحب قدس سرہ نے اس کی حکمت بیربیان کی ہے کہ بیدمت ترق کی (غور وفکر کرنے ) کے لئے ،اور

اور بڑے دواماموں نے درج ذیل قرائن کی بناپریہ مجھاہے کہ بیٹکم بابِ اخلاق سے ہے اور بی خیار ناقص ہے:

ہے یعنی تین باراختر اختر کہنے تک خیار فنخ باقی رہتا ہے۔ فتح الباری (۳۳۴:۴) میں حافظ رحمہ اللہ نے اس کواسخبا بی حکم قرار

دیا ہے۔ پس تین مرتبہ کی طرح ایک مرتبہ کا حکم بھی استحبا بی ہے، ایک مرتبہ کے دجو بی حکم ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

ا — بخاری شریف میں حکیم بن حزام رضی الله عنه کی روایت میں ایک راوی جمام کی روایت میں: یختار ثلاث مواد

۲ — تر مذی وغیره میں سندِس سے حضرت عبدالله بن عمر و کی روایت میں بیار شادمروی ہے:و لایحلٌ له أن يُفاد قَ

صاحبَ حشيةَ أن يَسْتَ قِيلُه : فريقين ميں سے سی کے لئے بھی جائز نہيں کہ وہ اپنے ساتھی سے اس اندیشہ سے جدا

ہوجائے کہ وہ اس سے بیع ختم کرنے کی درخواست کرے گا (مشکوۃ حدیث۲۸۰۸) اِسْتَــقَــالَــه البیــعَ کے معنی ہیں: بیع نسخ

كرنے كى درخواست كرنا۔ باب استفعال طلب كے لئے ہے۔ اور درخواست اس صورت ميں كى جاتى ہے جب معاملہ

له ایساہی اختلاف دواور حدیثوں میں بھی ہواہے: (۱) حدیث مُصَوَّات ۔جیسا که آئندہ باب میں تفصیل آرہی ہے(۲)اگر کو کی شخص کسی کوعمد اُتل

کرے تو مقتول کے ورثاء کودوبا توں کا اختیار ہے: چاہیں تو قصاص لیں اور چاہیں تو دیت لیں (مشکلوۃ حدیث ۳۲۵۷ کتاب القصاص) احناف

میں دوسر نے این کا بھی کچھ دخل ہو۔اور دوسرے کا دخل: پہلے کے اختیار ناقص کی دلیل ہے۔

كنزديك ديت ليخ كااختيار ناقص بيعنى قاتل كى رضامندى سديت ليسكتا ب11

متعاقدین کواختیارہے جب تک دونوں جدانہ ہوں یا ایک اپنے ساتھی سے کیے: پیند کر! (بخاری حدیث ۲۱۰۹)

فریقین میںمنازعت ختم کرنے کے لئے اور دونوں پرعقدلازم کرنے کے لئے ہے۔

اختیارتام ہے بعنی ہرفریق بیج ختم کرنے میں ڈکٹیٹر ہے۔ دوسراخواہ راضی ہو یا نہ ہو: پہلا بیج ختم کرسکتا ہےاور بیشرعی حکم

انسانیت کا تقاضایہ ہے کہ دوسراراضی ہوجائے۔

رحمة اللدالواسعة

س سے خیامجلس کی روایت کے بنیادی راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں ۔اوران کاعمل بخاری شریف (

۵۳۴

حدیث ۲۱۱۲) میں بیمروی ہے کہ انھول نے حضرت عثمان رضی اللّٰدعنہ سے ایک زمین کا سودا کیا۔سودامکمل ہوتے ہی ابن

عمرٌّا لٹے یا وَں لوٹے ،اورگھر سے باہرنکل گئے تا کہ حضرت عثمانٌ سوداختم نہ کردیں ۔ابن عمرٌ نے ایسااس لئے کیا تھا کہ

ان کوسودے میں فائدہ نظر آیا تھا۔ حالانکہ حدیث میں ایسا کرنے کی ممانعت آئی ہے۔اوریہ بات جائز نہیں کہ راوی خود

پھراخلاقی معاملہ تفرق ابدان تک یا ایک باراختر اختر کہنے برختم نہیں ہوتا۔ بلکہاس کے بعد بھی اس کے درجات

پہلی روایت — ترمذی نے بیروایت کی ہے کہ دوران سفرایک شتی میں دو شخصوں نے شام کے وقت ایک گھوڑ سے کا

سودا کیا صبح گھوڑ ہے کا مالک پشیمان ہوا۔اس نے سوداختم کرنا جاہا۔ دوسرا تیار نہ ہوا۔حضرت ابو برز ہ اسلمی رضی اللہ عنہ بھی

حالانکہ شام سے صبح تک دونوں کا ساتھ ساتھ رہناعقل باورنہیں کرتی ۔لامحالہ بیمراد ہوگی کہابھی فریقین نے اپنے اپنے عوض

ے فائدہ نہیں اٹھایا۔اوروفت بھی زیادہ نہیں گذرا۔ پس اگرایک فریق معاملختم کرناچا ہتا ہے تو دوسر کو تیار ہوجانا چاہے۔

واپس آیا۔اور کہنے لگا: یارسول اللہ! آپؑ نے مجھے بہچانا؟ آپؓ نے فرمایا:''ہاںتم وہی ہوجس نے مجھ سے اونٹ خریدا

تھا؟!'' اس نے کہا: ہاں میں وہی ہوں اور اب مجھے سودا منظور نہیں۔ آپ ٹے اونٹ واپس لے لیا اور اس کی رقم

لوٹادی۔صدق الله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴾ اور بيشك آپَّ اخلاق كے اعلى پياند پر ہيں (سورة القلم آيت م

مفہوم ہوتی ہے کہ زکاح میںعورت کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ۔حالا نکہ دوسری روایت سےعورت کا بھی حق ثابت ہے۔ بلکہ

اس کاحق ولی ہے بھی زیادہ ہے۔اسی طرح یہاں اس مخص سے خطاب ہے جن کا ساتھی تفرقِ ابدان سے پہلے سوداختم کرنا

چاہتا ہے۔اس خطاب سے بھی بہ ظاہریہی مفہوم ہوتا ہے کہا گر دوسرا سوداختم کرنا چاہے تو پہلے کا پچھ حق نہیں۔حالا نکہاس

ر ہاامر قاطع کامعاملہ: تو جس طرح تفرق ابدان امر قاطع ہوسکتا ہےاسی طرح ایجاب وقبول سےفراغ اور تعاطی بھی

ملحوظہ: بیجوعام خیال ہے کہا حناف خیارمجلس کی حدیث کونہیں لیتے اس کی وجہ بیہ ہے کہاس اخلاقی (استحبابی) حکم

امرقاطع ہوسکتے ہیں۔ چنانچہاسی پر چاروں ائمہ کے نز دیک ہیچ تام ہوتی ہے۔اورالفاظ اورالفاظ کے درمیان فرق کرنا

کاحق ہے جیسا کہ یستقیلہ سے ثابت ہے۔ پس بیانداز خطاب اس فریق کا تعاون ہے جوسوداختم کرنا جا ہتا ہے۔

اسی طرح لینے اور لینے کے درمیان فرق کرنا بھی آسان ہے جبیبا کہ مشاہدہ ہے۔

اور بڑے دواماموں کے نزد کی : مذکورہ حدیث لانکاح إلا بولی کے بیل کی ہے۔اس حدیث سے باظا ہریہ بات

دوسری روایت — رسول الله طِلانْفَایَامْ نے ایک اعرابی کواونٹ بیچا۔وہ اونٹ لے کر چلا گیا۔ایک عرصہ کے بعد

شتی میں تھے۔آپ نے فرمایا:''میرے خیال میں تم دونوں جدانہیں ہوئے۔ پس ایک فریق معاملہ تم کرسکتا ہے''

اینی روایت کردہ حدیث کے خلاف کرے۔اس لئے اس خیار کو باب اخلاق سے قرار دینازیا دہ مناسب ہے۔

ىي - جيسے تين مرتبه اختر اختر كہنے تك خيار كا باقى رہنا۔ درج ذيل دوروايتيں بھى اسى سلسلە كى ہيں:

### کوفقہ کی کتابوں میں نہیں لیا گیا۔اگرفقہاءاس حکم کو سے جس درجہ کا بھی وہ ہے سے فقہ کی کتابوں میں شامل کرتے تو ب بدگمانی پیدانہ ہوتی سے اور تفرق سے تفرق اقوال مراد لینا خلاف ظاہر ہے۔

و اعلم: أنه يجب في كل مبادلةٍ من أشياءَ: عاقدَين، وعوضَيْن، والشيئ الذي يكون مظِنَّةً ظاهرةً لرِضا العاقدين بالمبادلة، وشيئٍ يكون قاطعًا لمنازَعتهما، موجِبًا للعقد عليهما.

ويُشترط في العاقدين: كونُهما حرين عاقلين، يعرفانِ النفعَ والضرر، ويباشرانِ العقدَ على عصدة ه تَشَيُّت

بصيرة وتَثَبَّتِ. وفي العوضَين: كونهـمامالاً يُنتفع به، ويرغَّب فيه، ويُشَحُّ به؛ غيرَ مباح، ولا مالا فائدةَ معتداً بها

فيه، وإلا لم يكن مما شرع الله لخلقه، وكان عبثًا، أو مرعيا فيه فائدةٌ ضِمنيةٌ، لايذكرها في الظاهر. وهـذا أحـدي المفاسد: لأن صاحبها على شَرَفِ أن لايجدَ مايريده، فيسكتَ على خَيْبَةٍ، أو

يخاصم بغير حق توجَّهَ له عند الناس. وفيـما يُعرف به رضا العاقدَين: أن يكونَ أمرًا واضحًا، يؤاخذ به على عيون الناس،

ولايستيطع أن يَحيف إلا بحجةٍ عليه. وأوضح الأشياء في مثل ذلك: العبارة باللسان، ثم التعاطي بوجه لايبقي فيه ريب.

قال صلى الله عليه وسلم: "المتبايعان: كلُّ واحد منهما بالخيار على صاحبه، مالم يتفَرَّقا، إلا بيعَ الخيار''

أقول: اعملم أنه لابد من قاطع يُميز حقَّ كلِّ واحد من صاحبه، ويرفعُ خيارَها في رد البيع؛ ولولا ذلك لأضر أحدُهما بصاحبه، ولتوفَّفَ كلُّ عن التصرف فيما بيده، خوفاً أن يستقيلَها الآخر.

وههنا شيئ آخر: وهو اللفظ المعبِّرُ عن رِضا العاقدين بالعقد، وعزمِهما عليه، والإجائز أن يُجعل القاطعُ ذلك: لأن مثلَ هذه الألفاظِ يستعمل عند التراوُض والمساوَمَة؛ إذ لا يمكن أن يتراوضا إلا باظهار الجزم بهذا القدر؛ وأيضا: فلسان العامَّةِ في مثل هذا: تمثال الرغبةِ من قلوبهم، والفرقُ بين لفظٍ دون لفظ حرجٌ عظيم.

وكذلك التعاطى: فإنه لابد لكل واحد أن يأخذ ما يطلبه على أنه يشتريه، لينظر فيه، ويتأمله، والفرق بين أخذ وأخذ غير يسير.

و لاجائز أن يكون القاطعُ شيئًا غيرَ ظاهر، والأجلا بعيداً، يومًا فما فوقَه: إذ كثير من السَّلَع إنما يطلب لِيُنْتفعَ به في يومه.

فوجب أن يُجعل ذلك: التفرُّقُ من مجلس العقد: لأن العادة جارية بأن العاقدين يجتمعان

للعقد، ويتفرقان بعد تمامه. ولو تفحُّصْتَ طبقاتِ الناس من العرب والعجم رأيتَ أكثرَهم

يرون ردَّ البيع بعد التفرق جورًا وظلمًا، لاقبلَه، اللُّهم! إلا من غَيَّرَ فطرتَه. وكذلك الشرائع الإِلْهِية لاتنزل إلا بماتقبله نفوسُ العامة قبولاً أوَّلِيًا.

ولما كان من الناس من يتسَلَّل بعد العقد، يرى أنه قد رَبِحَ، ويكره أن يستقيلَه صاحبُه، وفي ذلك قلب الموضوع، سجَّل النبي صلى الله عليه وسلم النهيَ عن ذلك ، فقال:" ولايحل له أن يفارق

صاحبَه، خشيةَ أن يستقيلَه " فوظيفتُهما أن يكونا على رِسلهما، ويتفرق كل واحد على عين صاحبه.

تر جمه:اورجان لیل که هرمبادله میں چند چیزیں ضروری ہیں:(۱)دولین دین کرنے والے(۲)دوعوض (۳)اوروہ چیز جو

مبادله پرعاقدین کی رضامندی کی واضح احمّالی جگه ہو(۴)اوروہ چیز جودونوں کی منازعت ختم کرنے والی، دونوں پرعقدلازم

كرنے والى ہو ــــ اورشرط كيا گياہے عاقدين ميں: دونوں كا آزاد (خودمختار) عقلمند ہونا، دونوں نفع ونقصان كوجانتے ہوں،

اور دونوں بصیرت اورغور وفکر سے معاملہ کریں — اورغوشین میں:(۱) دونوں کا ایبامال ہونا جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو،اوران

کی ترغیب دی جاتی ہو،اوراس میں بخیلی کی جاتی ہو(۲) جومباح نہ ہو(۳)اور نہالیں چیز ہوجس میں کوئی قابل لحاظ فائدہ نہ ہو،

ورنہ وہ چیزان چیزوں میں سے نہیں ہوگی جواللہ نے اپنی مخلوق کے لئے جائز کی ہے،اور ہوگا عقد لاحاصل (۴) یا ملحوظ ہواس

میں کوئی ایسانقمنی فائدہ جس کا بیرظا ہرتذ کرہ نہ کیا جاتا ہو — اور بیا بک خرابی ہے۔اس کئے کہ عقد کرنے والے کو بیخوف لگا

رہتاہے کہوہ: وہ چیز نہ یائے جس کی اس نے امید باندھ رکھی ہے۔ پس وہ خاموش رہےمحرومی کے ساتھ یاایسے ق کے بغیر جھگڑے جواس کے لئے لوگوں کے پاس متوجہ ہواہے ---- اوراس چیز میں جس کے ذریعہ دومعاملہ کرنے والوں کی

خوشنودی پیچانی جاتی ہے یہ بات (شرط کی گئی ہے)ہے کہ وہ کوئی واضح امر ہو،جس کے ذریعہ وہ پکڑا جائے لوگوں کے روبرو،

اور نہ طاقت رکھے وہ کے ظلم کرے مگراس کے خلاف دلیل کے ذریعہ۔اور واضح ترین چیز اس طرح (کے معاملات) میں: زبان کی تعبیر لینی قول ہے۔ پھر لینااور دیناہے اس طرح کیہ معاملہ میں کوئی شک باقی نہ رہے۔

(حدیث کے بعد) میں کہتا ہوں: جان لیں کہ کوئی ایبا فیصلہ کن امر ضروری ہے جو ہرایک کے حق کواس کے ساتھی

کے حق سے جدا کرے۔اور دونوں کا بیچ کولوٹانے کا اختیار ختم کرے۔اورا گریہ چیزنہیں ہوگی توان میں سےایک دوسرے

کوضرر پہنچائے گا۔اوریقیناً ہرایک گھہرارہے گااس چیز میں تصرف کرنے سے جواس کے قبضہ میں ہے،اس اندیشہ سے کہ دوسرا بیچ ختم کرنے کی درخواست کرے گا۔

اوریہاں ایک اور چیز ہے: اور وہ: وہ لفظ ہے جو ظاہر کرنے والا ہے معاملہ پر عاقدین کی رضامندی کو، اور اس پر دونوں کے پختہ ارادہ کو۔اورنہیں جائز ہے کہ اس چیز کو فیصلہ کن امر بنایا جائے ،اس لئے کہ اس قتم کے الفاظ استعال کئے

جاتے ہیں مول تول اور بھاؤتاؤ کرتے وقت۔ کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں مول تول کریں مگر پختہ ارادہ ظاہر کرنے کے

ذ ربعہ اس مقدار یر۔اور نیز: پس عوامی گفتگواس قتم کے معاملات میں ان کی قلبی رغبت کا پیکر محسوس ہوتی ہے۔اور لفظ اور

لینے اور لینے کے درمیان فرق کرنا آ سان نہیں ہے ۔۔۔ اور نہیں جائز ہے کہ فیصلہ کن امرکوئی ایسی چیز ہوجوواضح نہ ہو،اور

جاری ہے کہ عاقدین عقد کے لئے اکٹھا ہوتے ہیں،اور تمامیت عقد کے بعد جدا ہوتے ہیں۔اوراگر آپ عرب وعجم کے

لوگوں کےطبقات کا جائزہ لیں توان میں ہےا کثر کو دیکھیں گے کہوہ جدا ہونے کے بعد بیچ کے ختم کرنے کوظلم وجو سمجھتے

ہیں،اس سے پہلے ہیں،اےاللہ! مگر جس نے اپنی فطرت بدل دی ہو۔اوراسی طرح قوانین خداوندی نہیں نازل ہوتے

اور جب لوگ معاملہ کرنے کے بعد کھسک جاتے تھے، دیکھتا تھاوہ کہ یقیناً اس نے نفع پایا،اوروہ ناپسند کرتا تھا کہاس سے

لغات:خاب(ش) خَيْبَةً:محروم رہنا، نا كام رہنا....شَحَّ به: کسی چیز کے دینے میں کنجوسی کرنا..... تَشَّتَ تَثَبُّتًا:

اس کا ساتھی بیچ ختم کرنے کے لئے کیے،اوراس میں معاملہ برعکس ہوگیا تو نبی طابعی کیٹے نے اس کی قطعی طور برممانعت کر دی۔

پس فر مایا:.....پس دونوں کا فرض منصبی پیہے کہ دونوں صبر وتو قف کریں۔اور ہرایک جدا ہود وسرے کی نگاہوں کے سامنے۔

يانجوس بات

ترتن کی خوبی ذرائع معاش کی عمد گی اور تقسم میں ہے

ترتن کی خرابی سامانِ تعتیش سے غیر معمولی دلچیبی میں ہے

سے بحث کرے ۔لوگوں کوا چھے اور ضروری ذرائع معاش اختیار کرنے کی ترغیب دے۔اور برے ذرائع معاش سے

ا گرکسی مملکت میں مثال کےطور پر دس ہزارا نسان بستے ہوں تو ضروری ہے کہ نظام حکومت ان کے ذرائع معاش

غور وْكَكر سے جاننا...... تَـرَ او ضا: بھاؤ تاؤ كرنا..... تىساو ما: بھاؤ تاؤ كرنا مثلاً ايك كى جانب سے ايك قيمت كہي جائے

گراس چیز کے ساتھ جس کوعوام کے دل پہلی ہی بار میں قبول کر لیں۔

اور دوسرے کی جانب سے اس سے کم کہی جائے۔

نہ کمبی مدت، ایک دن یا اس سے زیادہ۔ کیونکہ بہت سے سامان اس لئے طلب کئے جاتے ہیں کہاس سے فائدہ اٹھایا جائے اس کے دن میں ۔ پس ضروری ہے کہ وہ فیصلہ کن چیزمقرر کی جائے:مجلس عقد سے جدا ہونا۔اس لئے کہ عادت

لفظ کے درمیان فرق کرنے میں بڑا حرج ہے ۔۔۔ اوراسی طرح لینااور دینا: پس بیٹک ضروری ہے ہرایک کے لئے کہوہ اس چیز کو لے جس کا وہ خواہش مند ہے، بایں طور کہ وہ اس کوخریدے گا ، تا کہ وہ اس میں دیکھےاوراس میں غور کرے۔اور

رحمة اللدالواسعة

روکے۔ نیز کمائی کےطریقوں کی اس طرح تقسیم کرے کہضروریات ِ زندگی کا ٹوٹا نہ پڑے۔ کیونکہا گرمملکت کےا کثر

باشندے کاریگریوں اور سر کاری ملازمتوں کو ذریعیرمعاش بنالیں گے اور بہت تھوڑے لوگ مولیثی پروری اور کھیتی باڑی

کریں گے تو لوگوں کی دنیوی حالت خراب ہوجائے گی ۔لوگ ضروریاتِ زندگی کے لئے ترس جائیں گے۔اورا گرلوگ شراب سازی اورصنم گری کو ذریعۂ معاش بنائیں گے توبیہ چیز لوگوں کے لئے ترغیب ہوگی کہ وہ شراب نوشی اورصنم برسی

کریں۔پس لوگوں کی دینی حالت خراب ہوجائے گی۔اورا گر کمائی کے ذرائع اور کمانے والوں کو حکمت کے نقاضے کے

مطابق تقسیم کیا جائے گا ،اور برے ذرائع معاش پریابندی عائد کی جائے گی تولوگوں کی حالت درست ہوگی۔

اسی طرح بیامربھی تدن کی خرابی کا باعث ہے کہ امراء: زیورات، بوشاک،تعمیرات،خور دونوش،عورتوں کے

گدازین اوران کے مانند چیزوں میں دلچیسی لینے گئیں۔ایسی دلچیسی جوان معاشی تدبیرات نافعہ سے بڑھی ہوئی ہوجن

کے بغیر حیار نہیں اور جن برعرب وعجم کے لوگ مثفق ہیں ۔ جب بیصورتِ حال پیدا ہوجائے گی تو لوگ مادی چیز وں میں

تصرف کرنے کو ذرائع معاش بنالیں گے تا کہ عیش پرستوں کی خواہشات بوری ہوں۔ پس کچھ لوگ لونڈیوں کو گانے

نا چنے اور لذیذ ودل پسند تھر کنے کی تعلیم ویں گے اور دوسرے: سونے کی حیرت انگیز ڈ ھلائی اورعمہ ہیرا تراشی کریں گےاور کچھلوگ: بلندعمارتوںاوران کی نقاشی اورمصوری کریں گے۔اور جبلوگوں کا جم غفیران چیزوں کوذرائع معاش

بنالےگا تو کا شتکاری اور تجارتیں را نگاں ہوجا ئیں گی۔

اور جب امراءان چیزوں میں دولت خرچ کریں گے تو شہر کی دیگر صلحتیں را نگاں ہوجا ئیں گی۔اوریہ چیز ضروری

ذرائع معاش کا اہتمام کرنے والوں پرمثلاً کاشتکاروں ، ہیویاریوں اور کاریگروں پر تنگی اوران پرٹیکسوں کی مجر مارتک

پہنچادے گی۔تا کہان ٹیکسوں سےامراء میش کریں۔اوراس طرح مملکت بتاہ ہوجائے گی۔ بڑوں سے پیخرا بی متوسط طبقہ میں منتقل ہوگی ۔ پھرسب کو عام ہوجائے گی ۔ اور پیزا بی ایسی تیزی سے پھیلے گی جیسے ہڑک (جنونِ سگ) سگ گزیدہ میں ا

کھیل جاتی ہے۔اور بید نیوی خرابی کا بیان ہے۔رہی سعادتِاخروی کےاعتبار سے خرابی تو وہ محتاج بیان نہیں۔

اور بیرمض روم وابران کے شہروں پر چھا گیا تھا۔ پس اللّٰہ تعالٰی نے نبی صِّلاَتُعَایَّہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہاس کا علاج مادۂ فساد کے از الہ کے ذریعہ کیا جائے۔ چنانچہ رسول الله ﷺ نے غور کیا کہ پیخرابیاں کہاں سے پیدا ہوتی

ہیں۔آپؓ نے دیکھا کہان کا سرچشمہ: گانے والی لونڈیاں،ریشم، بیش قیمت کپڑےاورسونے کی سونے کے بدل کمی بیشی کےساتھ خرید وفروخت ہے تا کہان سے زیورات ڈھالے جائیں یا سونے کی اعلی درجہ کی چیزیں تیار کی جائیں،

اورالیی ہی اور چیزیں۔ چنانچہ آ ہے ان سب چیزوں کی ممانعت کر دی۔

واعلم: أنه إذا اجتمع عشرةُ آلافِ إنسانِ - مثلًا - في بلدةٍ، فالسياسةُ المدنية تبحث عن مكاسبهم: فإنهم إن كان أكثَرُهم مكتسبين بالصِّناعات وسياسةِ البلدة، والقليلُ منهم مكتسبين بالرعى والزِّراعة، فسدحالُهم في الدنيا؛ وإن تكسَّبُوْا بِعُصَارة الخمر وصِناعة الأصنام، كان ترغيباً للناس في استعمالها على الوجه الذي شاع بينهم، فكان سببًا لهلاكهم في

الاصنام، كان ترعيبا للناس في استعمالها على الوجه الذي شاع بينهم، فكان سببا لها و كهم في الدين؛ فإن وُزِّعت المكاسبُ وأصحابُها على الوجه المعروف الذي تُعطية الحكمةُ، وقُبض

على أيدى المكتسبين بالأكساب القبيحة، صلُح حالُهم. وكذلك: من مفاسد المدن أن يرغب عظماؤهم في دقائق الحلى واللباس والبناء والمطاعم وغَيَـدِ النساء ونحوِ ذلك، زيادةً على ما تعطيه الارتفاقاتُ الضرورية التي لابد للناس منها،

وغيد النساء ونحو دلك، زياده على ما تعطيه الارتفاقات الضروريه التي لابد للناس منها، واجتمع عليها عربُ الناس وعجمهم، فيكتسب الناسُ بالتصرف في الأمور الطبيعية، ليتأتى منها شهواتُهم، فينتصبُ قومٌ إلى تعليم الجوارى للغناء والرقص والحركات المتناسبة

الله ذيه في الخرون: إلى الألوان المطرِبة في الثياب، وتصوير صورِ الحيوانات والأشجارِ العجيبة والتخاطيط الغريبة فيها؛ و آخرون: إلى الصِّياغات البديعة في الذهب والجواهر الرفيعة؛ و آخرون: إلى الأبنية الشامخة، وتخطيطِها وتصويرها؛ فإذا أقبل جمَّ غفير منهم إلى

الرقيعة؛ واحرون. إلى الا بنيه السامحة، وتحطيطها وتصويرها؛ فإذا اقبل جم عمير منهم إلى هذه الأكساب أهملوا مثلها من الزراعات والتجارات. وإذا أنفق عظماء المدينة فيها الأموال: أهملوا مثلها من مصالح المدينة، وجَرَّ ذلك إلى

التضييق على القائمين بالأكساب الضرورية، كالزُّرَّاع والتَّجَّار والصُّنَّاع، وتضاعُفِ الضَّرائب عليهم؛ وذلك ضررٌ بهذه المدينة، يتعذَّى من عضو منها إلى عضو، حتى يعمَّ الكل، ويتجارى فيها كما يتجارَى الكَلبُ في بدن المَكْلُوبِ؛ وهذا شرحُ تضررِهم في الدنيا؛ وأما تضررُهم بحسب الخروج إلى الكمال الأخروى، فغنيٌّ عن البيان.

وكان هذا المرضُ قد استولى على مدن العجم، فنفث الله فى قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أن يُدَاوِى هذا المرضَ بقطع مادَّتِه، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مظان غالبِيَّةٍ لهذه الأشياء، كالقيناتِ، والحرير، والقَسِّيّ، وبيع الذهب بالذهب متفاضلاً لأجل الصِّياغاتِ، أو طبقاتِ أصنافه، ونحو ذلك. فنهى عنها.

حکومت)ان کے ذرائع آمدنی سے بحث کرے گی۔ پس بیٹک ان کے بیشتر اگر کاریگریوں اور شہر کے انتظام کے ذریعہ کمائی کرنے والے ہوں گے،اوران میں سے تھوڑ ہے مویثی پروری اور کھیتی باڑی کے ذریعہ کمائی کرنے والے ہوں گے تو

رحمة اللدالواسعة ان کی د نیوی حالت خراب ہوجائے گی ۔اورا گروہ کمائی کریں گے شراب نچوڑ نے اورمور تیاں بنانے کے ذریعہ تویہ چیز

ہلاکت کا باعث ہوگی ۔ پس اگرنقشیم کئے جائیں ذرائع معاش اوران کواختیار کرنے والے اس معروف طریقہ پر جو حکمت مدنید یتی ہے،اورروک لگائی جائے فتیج ذرائع سے کمائی کرنے والوں پرتوان کی حالت درست ہوگی ۔

اوراسی طرح تدن کی خرابیوں میں سے یہ بات ہے کہ بڑے لوگ: زیورات، پوشاک بتمیرات،خورد ونوش،عورتوں

کی نعومت اوران کے مانند چیزوں کی باریکیوں میں رغبت کریں ،اس سے زائدرغبت جوضروری ارتفا قات کا تقاضا ہے ،

جن کے بغیرلوگوں کے لئے حارہ نہیں ،اور جن پر عرب وعجم متفق ہیں ، پس لوگ کمائی کرنے لگیں مادی چیزوں میں تصرف

کرنے کے ذریعہ تا کہان سے بڑے لوگوں کی خواہشات پوری ہوں۔ پس اٹھیں کچھ لوگ: باندیوں کو گانے نا چنے اور

لذت آگیں دل پیندحرکتوں کی تعلیم دینے کے لئے ،اور دوسرے: کپڑوں میں خوش کن رنگوں،اور حیوانات اور پیندیدہ

درختوں کی تصویریشی اور کپڑوں میں انوکھی ڈیزائنوں کے لئے، اور دوسرے: سونے اور قیمتی ہیروں میں حیرت انگیز

ڈ ھلا ئیوں کے لئے ،اور دوسرے: بلندعمارتوں اوران میںمصوری اور نقاشی کے لئے۔تو جب ان کا جم غفیران ذرائع

اور جب شہر کے بڑے لوگ ان چیزوں میں دولت خرچ کریں گے تو وہ شہر کے مصالح میں سے ان کے ما نند کو

را کگاں کر دیں گے ۔اوریہ چیز پہنچائے گی تنگی کرنے کی طرف ضروری ذرائع معاش کا اہتمام کرنے والوں پر ، جیسے

کا شتکار، تا جراور کاریگر، اور ان پرٹیکسول کی بھر مار کرنے تک۔اور بیاس شہر کا ضرر ہے وہ اس کے ایک عضو سے

دوسرے عضو کی طرف متعدی ہوگا ، یہاں تک کہ سب کوعام ہوجائے گا۔اور سرایت کرے گا وہ ضررمملکت میں جس طرح

کتنے کی دیوانگی سرایت کرتی ہے کتا کا لئے ہوئے کےجسم میں ۔اور بیدد نیا میں ان کے نقصان پہنچنے کی وضاحت ہے۔اور

ر ہا خروی کمال کی طرف نکلنے کے اعتبار سے نقصان پنچنا تووہ بیان سے بے نیاز ہے ۔۔۔ اور یہ بیاری عجم کے شہروں

پر چھا گئی تھی ۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کے دل میں ڈالا کہ وہ اس مرض کا علاج کریں اس کے مادہ کوختم کرنے ا

کے ذریعہ۔ پس رسول الله ﷺ نے نظر ڈالی ان چیزوں کی غالب احتمالی جگہوں میں، جیسے گانے والی لونڈیاں اور ریشم

اورقشی کپڑےاورسونے کوسونے کے بدل کم وبیش بیچناڈ ھلائیوں کے لئے پاسونے کی اقسام کے اعلی درجات کے لئے

ہے یو غب کا تقدیر عبارت رغبة زائدة ہے (سندیؓ).....قسّی کے لئے دیکھیں رحمة الله ۲۳۲:۲

لغات: غَيد: مصدر باب مع مخطوط كراجي كهاشيه مين اس كاتر جمه نعومت لكها بـ....زيدة: مفعول مطلق

اوراس کے مانند چیزیں، پس آپ نے ان سے روک دیا۔

معاش کی طرف متوجہ ہوجائے گا تووہ ان کے مانند کا شتکار پول اور تجارتوں میں سے را نگال کردیں گے۔

لوگوں کے لئے ترغیب ہوگی ان کے استعال کرنے کی اس طور پر جوان کے درمیان رائج ہے۔ پس پہ چیز دین میں ان کی

### باب \_\_\_\_

### ممنوع معاملات كابيان

## ئميسر اورر بوا کی کلی حرمت کی وجه

وہ معاملہ جس میں کسی مال کا ملناالیں شرط پرموقوف ہوجس میں جو تھم ہولیعنی شرط کے پائے جانے کا بھی امکان ہو، اور نہ یائے جانے کا بھی: ایسا معاملہ میسرء قمار، مخاطرہ اور مجوا کہلاتا ہے۔اور سقہ اور لاٹری وغیرہ اس کی مختلف صورتیں

ہیں۔ بہالفاظِ دیگر: وہ معاملہ جونفع وضرر کے درمیان دائر ہو یعنی یہ بھی احتمال ہو کہ بہت سامال مل جائے اور یہ بھی کچھ نہ ملے جُواہے ۔۔ اورر بوا کے لغوی معنی ہیں: زیادتی ،اضافہ۔اوراصطلاحی معنی ہیں: وہ رقم جوقرض لینے والامقررہ شرط کے

مطابق اصل قرض سے زائدادا کرتاہے ۔ میسر اورر بوامیں اگر چہ کچھ فوائد بھی ہیں۔مگر شریعت نے دونوں کو بالکلیہ حرام

کیا ہے۔ کیونکہ ان کے مصرات بہت زیادہ ہیں: شاہ صاحب فرماتے ہیں: مجوا: ایک باطل اور حرام معاملہ ہے۔ اس کے ذریعہ لوگوں کے اموال جھیٹ لئے جاتے ہیں۔اور جوے کا مدار

جہالت،لا کچے،حجموثی آرزو،اورفریبخوردگی کی پیروی پر ہے۔ یہی باتیں آ دمی کو بازی لگانے پرابھارتی ہیں۔اور

جوے کا تدن اور باہمی تعاون میں کچھ حصہ ہیں ۔ تدن کی ترقی بنیادی ذرائع معاش کوتر قی دینے میں ہے۔اسی سے لوگوں کواسبابِ زندگی اورروز گارفراہم ہوتا ہے۔ نیزلوگوں کی بہبودی کمزوروں کوسہارا دینے میں ، اور حاجت مندوں

کی دشگیری میں ہے۔اور مجوا کمزوروں کےخون کا آخری قطرہ بھی چوس لیتا ہے ۔۔۔ اور مجواہار نے والا اگر خاموش رہتا ہےتو غصہاورمحرومی کے ساتھ خاموش رہتا ہے بعنی وہ خون کا گھونٹ بی کررہ جا تا ہے۔اورا گردوسر نے فریق سے جھگڑا

کرتا ہے تواس کی کوئی نہیں سنتا۔ کیونکہ وہ ایسے نقصان کے لئے جھگڑا کرتا ہے جواس نے خود سرلیا ہے، اور جس میں وہ ا پنے ارا دہ سے داخل ہوا ہے۔اور جو بازی پالیتا ہے وہ جو ہے کوخوشگوار معاملہ خیال کرتا ہے۔اورآ ئندہ بڑی بازی لگا تا

ہے۔اورحرص وآ زاس کواس برائی ہے بازنہیں آنے دیتے ۔مگرایک دن اس پربھی تباہی آ کررہے گی۔ اور قمار بازی کی جب عادت پڑ جاتی ہے تو آ دمی اپنی ساری دولت لٹادیتا ہے، لمبے چوڑ ہے جھگڑوں میں پھنس کررہ

جا تا ہے اور تدن کوتر قی دینے والے ضروری کام رائگاں ہوجاتے ہیں۔اور جواری لوگوں کی معاونت سے اعراض کرتے ہیں جس پرتمدن کی بہبودی کا مدار ہے۔عیاں راچہ بیان!مشاہدہ ان سب باتوں کی تصدیق کرےگا۔ کیا آپ نے کوئی

قمار بازایسادیکھاہےجس میں پیرباتیں نہ یائی جاتی ہوں!

اسی طرح سود بھی حرام اور باطل معاملہ ہے۔سود: وہ رقم ہے جوقرض لینے والامقررہ شرط کے مطابق اصل قرض کے

علاوہ ادا کرتا ہے۔ کیونکہ عام طور پراس فتم کا قرض لینے والے مجبور مفلس لوگ ہوتے ہیں۔اورا کثر ایباہوتا ہے کہ مقررہ

وقت پر وہ لوگ قرض کی ادا ئیگی نہیں کریا تے ۔ پس وہ دُونے یے دُونا ہوجا تا ہے۔جس سے پیچیا چھڑا انا ناممکن ہوجا تا

ہے۔اورسودی کاروبار میں لمبے چوڑ ہے مناقشات اورطویل مخاصمتوں کا بھی احمال ہے۔

اور جب اس طرح زر سے زرپیدا کرنے کی ریت چل پڑتی ہے تو لوگ بنیا دی ذرائع معاش: کھیتاں اور کاریگریاں

جھوڑ دیتے ہیں۔مثل مشہور ہے: جب روٹی ملے یوں تو بھیتی کرے کیوں!اورسود میں تین برائیاں تو سنگین ہیں:ایک:سود

کے حساب میں بال کی کھال نکالی جاتی ہے۔ دوسری: سود کا پیسہ پیسہ وصول کیا جاتا ہے۔ ذرار عایت نہیں کی جاتی ۔ تیسری:

سودی کاروبار میں سب سے زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں۔

اور مجوا اور سودا کیک طرح کا نشہ ہیں۔ جب ان کی لت پڑ جاتی ہے تو بچنا د شوار ہوجا تا ہے۔اور کمائی کرنے کے بیہ دونوں طریقے اُن ذرائع معاش کےسراسرخلاف ہیں،جن کواللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے جائز کیا ہے۔اوراس قتم کی

چیزوں میں جن میں کچھ فائدےاور بڑےاندیشے ہوں:اختیار شریعت کا ہے کہ جا ہےتواس کے جواز کے لئے کوئی حد

مقرر کرے:اس سے کم کی اجازت دےاورزا کد کی تخت ممانعت کردے یا فوا کد کونظرا نداز کر کے کلی ممانعت کردے۔ اور جوُااورسود دونوں کاعربوں میں عام رواج تھا۔اوران کی وجہ سےایسے بڑے مناقشات اورلڑا ئیاں کھڑی ہوئی

تھیں جن کی کوئی نہایت ہی نہیں تھی۔اور جب ان کا چہکا پڑ جا تا ہے تو آ دمی تھوڑے پر صبر نہیں کرسکتا۔زیادہ کی ہوں دامن گیرہوجاتی ہے۔اس لئے مناسب اور بہتر بات میتھی کہ دونوں میں جو مجے ونساد ہے اس کو پیشِ نظر رکھا جائے اوران

کے برائے نام فوائد سےصرفِ نظر کر لی جائے۔اور دونوں سے کلی طوریر روک دیا جائے۔

#### ﴿ البيوع المنهى عنها ﴾

# اعلم: أن الميسِر سُخْتُ باطلٌ، لأنه اختطافٌ لأموال الناس منهم، معتمَدٌ على اتباع جهلٍ

وحرصٍ وأمنيةٍ باطلةٍ وركوبٍ غَرَرٍ، تبعثه هذه على الشرط، وليس له دخلٌ في التمدن والتعاون، فإن سكت المغبونُ سكت على غيظٍ وخيبةٍ، وإن خاصم خاصم فيما التزمه بنفسه، واقتحم فيه بـقـصده، والغابِنُ يستلذُّه ويدعوه قليلُه إلى كثيرة، ولايَدَعُه حرصُه أن يُقْلِعَ عنه،

وعما قليل تكون التِرَةُ عليه!

وفي الاعتياد بـذلك إفساد لـلأمـوال ومناقشاتٌ طويلة، وإهمالٌ للارتفات المطلوبة، وإعراض عن التعاون المبنى عليه التمدن؛ والمعاينةُ يُغنيك عن الخبر، هل رأيتَ من أهل القمار إلا ماذكرناه؟ وكذلك الربا \_\_ وهو القرض على أن يؤدِّي إليه أكثَرَ أو أفضلَ مما أخذ \_ سحتٌ باطل،

فإن عامَّةَ المقترضين بهذا النوع هم المفاليس المضطرون، وكثيرًا ما لايجدون الوفاء عند الأجل فيصير أضعافا مضاعفة، لايمكن التخلص منه أبدا، وهو مظنةٌ لمناقشات عظيمة

و خصوماتٍ مستطيرة.

وإذا جرى الرسم باستنماء المال بهذا الوجه أفضى إلى ترك الزِّراعات والصِّناعات التي هو أصول المكاسب، والاشيئ في العقود أشدَّ تدقيقاً واعتناءً بالقليل وخصومةً من الربا.

وهذان الكسبان بمنزلة السُكُر، مناقضان الأصل ما شرع الله لعباده من المكاسب، وفيهما

قُبْحٌ ومناقشةٌ، والأمر في مثل ذلك إلى الشارع: إما أن يَضرب له حدًا يُرَخِّصُ فيما دونه،

ويُغَلِّظُ النهيَ عما فوقَه، أو يُصَدَّ عنه رأسا.

وكان الميسر والربا شائعين في العرب، وكان قدحدث بسببهما مناقشات عظيمة لا انتهاءَ لها ومحاربات، وكان قليلُهما يدعو إلى كثيرهما، فلم يكن أصوبَ ولا أحقَّ من أن يُرَاعيٰ

حكمُ القبح والفساد موفَّرًا، فَيُنهى عنهما بالكلية. ترجمه: وه معاملات جن سے روکا گیا ہے: جان لیں کھو احرام باطل ہے۔اس لئے کہ وہ لوگوں کے اموال ان

سے چھین لینا ہے۔(اوراس لئے کہوہ) بھروسہ کئے ہوئے ہے جہالت اورلا کچے اور باطل ار مان اورفریب پرسوار کرنے کی پیروی پر۔ابھارتی ہیں اس کو بیصفات بازی لگانے پر۔اور جوے کا کچھ دخل نہیں مدنیت اور معاونت میں ۔پس اگر

ہارنے والا خاموش رہتا ہےتو غصہاورمحرومی کےساتھ خاموش رہتا ہے۔اوراگر جھگڑا کرتا ہےتو اس نقصان میں جھگڑا کرتاہے جس کواس نے بذات ِخودسرلیا ہےاور جس میں وہ اپنے ارادے سے داخل ہوا ہے۔اور بازی جیتنے والا جو بے

کومزیدار سمجھتا ہے۔اوراس کا تھوڑ ااس کواس کے زیادہ کی طرف بلاتا ہے۔اور نہیں چھوڑتی اس کواس کی لا کچ کہوہ اس سے بازآئے۔اور بہت جلد پچھتاوااس پریڑے گا ۔۔۔ اوراس چیز (جوے) کی عادت بنالینے میں دولت کی بربادی

اورطو مل جھگڑےاورمطلو بہارتفا قات کورا نگاں کرنا ہے۔اوراُس تعاون سےاعراض ہےجس پرتمدن کا مدار ہے۔اور مشاہدہ تجھ کواطلاع سے بے نیاز کردےگا۔ کیا آپ نے قمار بازوں میں سے کسی کودیکھا ہے، مگروییا جوہم نے ذکر کیا؟! اوراسی طرح سود \_\_\_\_ اورسود قرض دیناہے اس شرط پر کہ مقروض اس کواس سے زیادہ یا بہتر اداکر ہے جواس نے لیا

ہے ۔ حرام باطل ہے۔ پس بیشک اس قسم کا قرض لینے والے مجبور مفلس لوگ ہوتے ہیں۔اور بار ہاوہ ادائیگی نہیں کریاتے مقررہ وفت پر \_ پس سود چند در چند ہوجا تا ہے۔جس سے رستگاری بھی بھی ممکن نہیں ہوتی \_ اور سود بڑے مناقشات اور طویل مخاصمتوں کی احتمالی جگہ ہے ۔۔۔۔ اور جب اس طرح مال بڑھانے کی ریت چل پڑتی ہےتو کھیتیوں اور کاریگریوں اورتھوڑے کااہتمام کرنے میں زیادہ اور جھگڑے کے اعتبار سے زیادہ سودسے ۔۔۔۔ اور بیدونوں کمائیاں بمنز لہنشہ ہیں۔

دونوں ان ذرائع معاش کی بنیاد کے سراسرخلاف ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے جائز کیا ہے۔اور دونوں میں

قباحت اور مناقشہ ہے۔اوراس قتم کی چیز میں شارع کواختیار ہے: یا تووہ اس کے لئے کوئی حدمقرر کرے،اور جواس حد سے کم

اور جوُااورسود دونوں عرب میں رائج تھے۔اوران کی وجہ سے ایسے بڑے مناقشات اورلڑا ئیاں پیدا ہوتی تھیں جن

کی کوئی انتہانہیں تھی۔اوران دونوں کا تھوڑ اان کے زیادہ کی طرف بلاتا ہے۔ پسنہیں تھازیادہ درست اور نہ زیادہ حقدار

ربا کی قشمیں اوران کی حرمت کی وجہہ

حقیقی ربا: قرضوں میں ہوتا ہے۔زمانہ جاہلیت میں اسی ربا کارواج تھا۔اورقر آن میں براہِ راست اس کی ممانعت

حرمت کی وجہ:حقیقی رہا کی حرمت کی وجوہ ابھی بیان کی جاچکی ہیں کہ بیر با موضوع معاملات کےخلاف ہے۔

معاملات میں فریقین کا فائدہ ملحوظ ہوتا ہے۔اورسودی قرض میں ایک ہی کا فائدہ ہوتا ہے۔زمانۂ جاہلیت میں اسی ربا کا

چلن تھا۔لوگ اس میں بُری طرح تھنسے ہوئے تھے۔اوراس کی وجہ سے پھیلنے والی لڑائیاں شروع ہوگئ تھیں۔اور بیر با

ایک طرح کا نشرتھا،جس کاتھوڑازیادہ کی طرف بلاتا تھا۔اس لئے ضروری ہوا کہاس کا بالکلیہ سدّ باب کردیا جائے۔ چنانچہ

ہواس کی اجازت دے،اور جواس سے زیادہ ہواس کی سخت ممانعت کرے یاسرے سے اس سے روک دے۔

اس سے کہ کچوظ رکھا جائے فہتے وفساد کا حکم کامل طور پر ،اوران دونوں سے کلی طور پر روک دیا جائے۔

ر باکی دوشمیں ہیں: حقیقی (اصلی) ربااور حقیقی پرمحمول یعنی اس کے ساتھ کمحق کیا ہوار با:

اس کے بارے میں قرآن کریم میں تخت وعیدیں نازل ہوئیں اوراس کا قلع قمع کردیا گیا۔

دوسرى فتم: زيادتى والارباب-اوراس كى حرمت كى بنياد يهشهور حديث ب:

کے چھوڑنے تک پہنچادیتی ہے جو کہ بنیادی بیشے ہیں۔اور معاملات میں کوئی چیزنہیں ہے باریکیاں نکالنے میں زیادہ ہخت،

حدیث - حضرت عبادة بن الصامت رضی الله عنه سے مروی ہے که رسول الله عبالين الله عنه خفر مایا: ' سونے کی بیع سونے کے بدلے،اور جا ندی کی جا ندی کے بدلے،اور گیہوں کی گیہوں کے بدلے،اور جَوکی جَوے بدلے،اور

تحجور کی تھجور کے بدلے،اور نمک کی نمک کے بدلے: یکساں، برابراور دست بدست ہونی حیاہے۔اور جب بیاجناس

مختلف ہوں تو جس طرح جا ہو ہیچو۔ بشر طبکہ لین دین دست بدست ہو' (رواہ مسلم ، مشکلو ۃ حدیث ۲۸۰۸)

اور حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کی روایت میں بیاضا فہ ہے کہ جس نے زیادہ دیایا زیادہ طلب کیا تواس نے

البته اب بھی لین دین دست بدست ضروری ہے، ورندر باالنسیئہ کانحقق ہوگا۔

ہےاس گئے اس کو کا ہن کہتے ہیں۔

ہے(پیفائدہ اور نوٹ کتاب میں ہیں)

تشری : مذکورہ اشیا ئے ستہ میں سے اگر کسی جنس کا اسی جنس سے تبادلہ کیا جائے ، مثلاً گیہوں کے بدلے گیہوں لئے

جائیں تو دونوں عوض برابراور دست بدست ہونے جاہئیں کی بیشی اورادھار سود ہے۔اور زیادتی ریاالفضل ( زیادتی

والاسود ) ہے۔اورادھارر باالنسدیمہ ہے۔اوردونوں میںاضافت بیانیہ ہے یعنی پیزیادتی اورادھارہی سود ہے — البتہ

اگراجناس مختلف ہوں مثلاً: گیہوں کے بدلے بو لئے جائیں تو کمی بیثی درست ہے۔اب رباالفضل کاتحقق نہ ہوگا۔

سوال: جب حقیقی ربا قرضوں والا رباہے۔اوراشیائے ستہ میں زیاد تی حقیقی ربا کے ساتھ کمکتی ہونے کی وجہ سے

مجازاً رباہے تو اس کور بانہیں کہنا جاہئے۔اس کی قباحت کے لئے بیالحاق کافی ہے۔ جیسے حدیث میں علم دین حاصل

کرنے کے لئے نکلنے کوفسی سبیل اللہ کہا گیا ہے(مشکوۃ حدیث ۲۲۰ کتابالعلم) مگرعلم دین کی مختصیل کے لئے سفرکو''جہاؤ'

نہیں کہاجا تا۔نہ جہادوالے فضائل اس کے لئے ثابت کئے جاتے ہیں۔اس کی فضیلت کے لئے پیالحاق ہی کافی ہے۔

اسی طرح اموالِ ربویہ میں ادھارمعاملہ کور باالنسیئہ کہا جاتا ہے۔حالانکہاس ربا کا درجہزیاد تی والے ربا کے بعد ہے۔

جواب فضل (زیادتی) کوتغلیظ کےطور پراور حقیقی سود کے مشابہ قرار دیتے ہوئے ربا کہا گیا ہے یعنی اس سے ختی

سے رو کنے کے لئے ایسا کیا گیا ہے۔ جیسے لوگ نجومی کو کا ہن کہتے ہیں۔حالانکہ کا ہن وہ ہے جو جنّوں سے باتیں معلوم

کر کے آئندہ کی خبریں دیتا ہے۔اور نجومی علم نجوم کے ماہر (جوتثی) کو کہتے ہیں ۔مگر چونکہ نجومی بھی آئندہ کی باتیں بتلا تا

فاكرہ: يہاں سے حديث: لارباً إلا في النسيئة كے معنى بھي واضح ہوجاتے ہيں۔ يہ بخارى كى حديث (نبر ٢١٧٨)

ہے۔اس کا ترجمہ ہے: رباصرف ادھار میں ہے۔اس کا پیمطلب نہیں کہاموالِ ربوبیہ میں فضل ( زیادتی ) سودنہیں ۔

صرف ادھارسود ہے۔جبیبا کہ حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ عنہما کو بیددھوکا لگا تھا۔وہ دست بدست نیع کی صورت میں اتحاد

جنس کی حالت میں بھی کمی بیشی کو جائز کہتے تھے۔ بعد میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللّٰدعنہ نے ان کی پیغلونہی دور کی ۔

بلکہ رباالنسیئہ کی قباحت ذہن نشین کرنے کے لئے حصر کیا گیا ہے کہادھار کو معمولی نہ سمجھا جائے یہی تور باہے۔اسی طرح

نو ہے:فضل کومجازاً ربا کہنے کی بیہ وجہ شروع میں تھی۔ بعد میں شریعت میںفضل پر (بلکہ ادھاریر بھی)اس کنژت

ہے رہا کا اطلاق ہونے لگا کہ بیم عنی بھی حقیقت شرعیہ بن گئے۔ لینی اب شریعت میں پیاطلاق مجازی نہیں ، بلکہ حقیقی

ر بالفضل کی شناعت واضح کرنے کے لئے جقیقی سودنہ ہونے کے باوجوداس پرسود کااطلاق کیا گیا ہے۔

پس اس کوبھی ربانہیں کہنا جا ہے ۔حالانکہا حادیث اور کتب فقہ میں دونوں کور با کہا گیا ہے۔پس اس کی وجہ کیا ہے؟

رحمة اللدالواسعة سودي معامله كيا ـ اس ميں لينے والا اور دينے والا برابر ہيں (رواہ مسلم، مشكوۃ حدیث ٢٨٠٩)

کیونکہ جو تخص بہت اونچے معیار کی زندگی گذارے گاوہ طلبِ دنیا میں زیادہ منہمک ہوگا۔اوراسی کے بقدر آخرت سے غافل ہوگا — اوراعلی معیارزندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز بڑھیا سے بڑھیااوراعلی معیار کی استعمال کی جائے۔ گیہوں اعلی

قتم ہی کا کھایا جائے بھجوریں اعلی قتم ہی کی کھائی جائیں ۔سونا اور جا ندی اعلی معیار ہی کی استعال کی جائے ۔جس کی عملی

صورت یہی ہوسکتی ہے کہا گراینے پاس اعلی درجہ کی چیز نہ ہو، بلکہ معمولی درجہ کی ہو، تو وہ زیادہ مقدار میں دیکراس کے

بدلے میں اعلی درجہ کی چیزتھوڑی مقدار میں لے لی جائے۔اوراس طرح زندگی کا اعلیٰ معیار برقرار رکھا جائے۔اس لئے

ر فاہیت ِ بالغہ کی بیصورت امت ِ مرحومہ کے لئے نبی ُ رحمت صَلائعاتَیامٌ کے ذریعہ لعنی وحِی غیرمتلو کے ذریعہ منوع قرار دی

گئی۔اورجنس واحد میں جیّد وردی کا تفاوت لغوکر دیا۔ تا کہ ہرشخص جو کچھاس کومیسر ہواس پر قناعت کرے۔اور رئیسانہ

ر باالفضل کی تحریم کی وجہ: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رفا ہیت بالغہ یعنی بہت زیادہ بلندمعیار زندگی پیند نہیں فر ماتے ۔جیسے

ریشم کالباس پہننا۔کھانے پینے میں سونے جاندی کے برتن استعال کرنا۔اورسونے کابڑازیور جیسے کنگن، پازیب اورگلوبند

پېننا - کيونکه بيسامان ِ زندگاني: د نياطلي ميں شب وروز انهاک،اسبابِ زندگي ميں باريکياں نکالنےاوران ميں گهرائي ميں

اترنے کا مختاج بنا کرر کھ دیتے ہیں۔اور دنیا میں اتنی مشغولی تناہ کن اور جہنم کےسب سے نچلے طبقہ میں پہنچانے والی ہے۔

اورآ سودگی کی حقیقت: ہر چیزاعلی معیار کی جا ہنا،اورردی ہے اعراض کرنا ہے۔ یعنی آ سودہ حال کواچھی چیز بھاتی

اورا نتہائی درجہ کی آسودگی: ایک ہی جنس میں جیداور ردی کا اعتبار کرنا ہے یعنی مثال کے طور پر اعلی درجہ ہی کا

اوراس کی تفصیل: یہ ہے کہاشیائے خورد نی میں سے کسی نہ سی خوراک کے ذریعہ زندگی بسر کرنے کا سامان کرنا،اور

نفتد( سونے جاندی) میں ہے کسی نہ کسی نفتہ کواپنا نا ضروری ہے۔ان کے بغیر زندگی کا پہتا نہیں گھوم سکتا۔ مگرتمام اشیائے

خورد نی اورتمام نقو د کی طرف حاجت یکساں ہے۔ کوئی خاص خوراک اور نقد ضروری نہیں ۔۔۔ البتہ دومختلف چیزوں میں

مبادلہ نا گزیر ہے۔ یہ چیزار تفاقات کی بنیادوں میں سے ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ: ۴۵۵) مگرا یک چیز کا تبادلہ

دوسری دلیی ہی چیز سے ۔ جواس کا کام کرتی ہو ۔ ضروری نہیں ہے۔ مگر بایں ہمدلوگوں کے مزاجوں اور عادتوں کے

اختلاف نے واجب کیا کہ اسبابِ زندگی کے حصول میں لوگوں کے درجات مختلف ہوں۔ جیسے سورۃ الزخرف آیت ۳۲ میں

ارشاد فرمایا ہے:''ہم نے ان کے درمیان ان کا سامانِ زندگانی دنیوی زندگی میں بانٹا ہے۔اور ہم نے بلند کیا ہے ان کوایک

الله على المال المالية المالية

ہےاور معمولی چیز پیند نہیں آتی۔

اورلوگوں کے سوچ و چارکو دنیا کے ظلمانی تصورات کی طرف پھیرنے والی ہے۔

گیہوں کھایا جائے ،معمولی درجہ کے گیہوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔

دوسری شم کے رہا کی حرمت کی وجہ: یہ ہے کہ اللہ تعالی کورفا ہیت ِ بالغہ یعنی بہت زیادہ بلند معیار زندگی پسنه نہیں۔

جلدجهارم

دوسرے پر درجات میں تا کہان کا ایک دوسرے سے کام لیتار ہے' تعنی کوئی غنی ہے کوئی فقیر۔اورغنی چاول اور گیہوں کھا تا ہے اور سونے کا زیور پہنتا ہے۔ اور فقیر بھو اور مکئ کھا تا ہے اور چاندی کا زیور پہنتا ہے، اس لئے اگر غنی کے پاس جَواور

عیا ندی ہے تو اس کو ضرورت ہے کہ اس کو گیہوں اور سونے سے بدلے، تا کہ اس کا معیار زندگی برقر اررہے۔اور فقیر کے ا

پاس گیہوں اور سونا ہے تو اس کو بھی ضرورت ہے کہ بھو اور چاندی سے بدلے، تا کہ زیادہ دنوں تک اس کا کام چلے۔ پس غیر

جنس سے تبادلہ اشیاء کی ضرورت ہے۔

مگر مثال کے طور پر چاول اور گیہوں کی انواع میں امتیاز کرنا اوران میں سے بعض کو بعض پرتر جیح دینا یعنی اعلی قسم ہی کا

گیہوں کھانا،اسی طرح سونے میں باریک باتوں کا اوراس کی معدنی حالت کے درجات(CARATS) کا اعتبار کرنا: توبیہ

مُسر فین اوراعاجم کی عادت ہے۔اوراُن چیزوں میں دورتک جانا دنیا کی گہرائی میں اتر ناہے۔ پیمصلحت ِ خداوندی نے فیصله کیا کهاس کا دروازه بند کردیا جائے۔ چنانچے ہم جنس میں زیادتی اورادھارکوحرام کردیا۔اور جیدوردی کا تفاوت لغوکر دیا۔

فائدہ:اگریسی واقعی ضرورت ہے ہم جنس سے تبادلہ کی ضرورت پیش آئے۔مثلاً ایک کسان کے پاس معمولی گیہوں

ہے،اوراس کو بونے کے لئے عمدہ گیہوں در کارہے،اوروہ جیداورردی کا تفاوت بھی ملحوظ رکھنا جا ہتا ہےتواس کی راہ یہ ہے کہ دو

بیعیں کی جائیں۔وہ اپنے معمولی گیہوں نفد کسی کو چے دے پھراس قم سے عمدہ گیہوں خرید لے،جیسا کہ آ گے آرہا ہے۔ فاكده: حديث جيدها ورديئها سواء ثابت نهيل مراس كالمضمون محيح احاديث سے ثابت ب (نصب الرايه: ٣٥)

فائدہ: شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک سونے کا بڑا زیورعورتوں کے لئے جائز نہیں۔اس کی تفصیل آگے الىلباس والزينة والأواني ونحوها كعنوان كتحت آئے گى۔جمہور كنزد يك برازيوربھي جائز ہے۔كمامر في رحمة الله(۲:۲۲)

واعلم: أن الربا على وجهين: حقيقي ومحمولٌ عليه: أما الحقيقي: فهو في الديون، وقد ذكرنا: أن فيه قلبًا لموضوع المعاملات، وأن الناس

كانوا منهمكين فيه في الجاهلية أشد انهماك، وكان حدث لأجله محارباتٌ مستَطِيرةٌ، وكان قليلُه يدعو إلى كثيره، فوجب أن يُسَدَّ بابُه بالكلية، ولذلك نزل في القرآن في شأنه مانزل.

والثاني : ربا الفضل : والأصل فيه الحديثُ المستفيض:" الذهب بالذهب، والفضة بـالـفـضة، والبُـرُّ بـالبـر، والشـعيـر بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح: مِثْلًا بِمِثْلٍ، سواءً

بسواء، يدًا بيدٍ، فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيدٍ ". وهو مسمىً بالربوا تغليظا وتشبيهًا له بالربا الحقيقي على حدِّ قولِه عليه السلام:" المنجِّم كاهن" وبه يُفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم :" لاربًا إلا في النَّسِيئَةِ" ثم كثُر في الشرع استعمالُ الربا في هذا المعنى حتى صار حيقيقةً شرعيةً فيه أيضًا، والله أعلم.

وسِرُّ التحريم : أن الله تعالى يكره الرفاهية البالغة، كالحرير، والارتفاقاتِ الْمُحُوجَةِ إلى الإمعان في طلب الدنيا، كآنية الذهب والفضة، وحُلِيٍّ غيرٍ مُقَطِّعٍ من الذهب، كالسِّوَار

والخلخال والطوق؛ والتدقيقِ في المعيشة، والتعمُّقِ فيها، لأن ذلك مُرْدٍ لهم في أسفل السافلين، صارفٌ لأفكارهم إلى ألوان مظلمة.

وحقيقة الرِّفاهية: طلب الجيد من كل ارتفاق، والإعراضُ عن رديئه. والرفاهية البالغة:

اعتبار الجُودةِ والرداء ة في الجنس الواحد. وتفصيل ذلك: أنه لابد من التعيُّش بقوتٍ مَّا من الأقوات، والتمسُّكِ بنقدٍ مَّا من النقود،

والحاجةُ إلى الأقوات جميعِها واحدةٌ، والحاجةُ إلى النقود جميعِها واحدةٌ، ومبادلةُ إحدى القبيلتين بالأخرى من أصول الارتفاقات التي لابد للناس منها، ولاضرورةَ في مبادلة شيئ بشيئ يكفي كفايتُه، ومع ذلك فأوجب اختلافُ أمزجتهم وعاداتهم أن تتفاوت مراتبهم في

التعيُّس، وهو قوله تعالى: ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخُرِيًّا ﴾ فيكون منهم من يأكل الأَرُزَّ والحنطة، ومنهم من يأكل الشعير والذُّرَةَ، ويكون منهم من يتحلى بالذهب، ومنهم من يتحلى بالفضة. وأما تـمَيُّـزُ الناس فيما بينهم بأقسام الأرزِّ والحنطة مثلًا، واعتبارُ فضل بعضِها على بعض،

وكذلك اعتبار الصِّناعات الدقيقة في الذهب، وطبقاتِ عِيَارِه، فمن عادة المسرفين

والأعاجم، والإمعانُ في ذلك تعمُّقٌ في الدنيا، فالمصلحةُ حاكمةٌ بسدِّ هذا الباب. تر جمہ:اور جان لیں کہ سود کی دوشمیں ہیں جقیقی اوراس پرلا داہوا ۔۔۔۔ رہاحقیقی: تووہ قرضوں میں ہے۔اور ہم

یہلے بیان کر چکے ہیں کہ(۱)اس میں معاملات کےموضوع کوالٹ دینا ہے(۲)اور بیرکہلوگ زمانۂ جاہلیت میں اس میں بری طرح منہمک تھے(۳)اوراس کی وجہ ہے بھیلنے والی لڑائیاں پیدا ہوئی تھیں (۴)اوراس کا تھوڑ ااس کے زیادہ کی طرف بلاتا تھا۔ پس ضروری ہوا کہاس کا دروازہ بالکلیہ بند کردیا جائے۔اوراس وجہ سے قرآن میں اس کے بارے میں

نازل ہواجونازل ہوا۔

اور دوسری قتیم:عوض سے خالی زیادتی والاسود ہے۔اور بنیاداس میں مشہور حدیث ہے......(سوال کا جواب) اوروہ زیادتی ربانام رکھی گئی ہے تغلیظ کےطور پراوراس کور بواحقیقی کےساتھ مشابہ ٹھہراتے ہوئے۔ آپ مِلِینْ اَیْلِیْ كانداز بركة نجومى كابن ب" (بيرحديث نبيل ب-مجمع البحار ماده كهن ميل ب: والعرب تُسمى العالم النحرير وہ سامانِ معیشت جومحتاج بنانے والا ہے د نیاطلی میں گہرائی میں اتر نے کی طرف، جیسے سونے اور حیا ندی کے برتن اور

ککڑے ٹکڑے نہ کیا ہوا سونے کا زیور، جیسے کنگن اور یازیب اور گلو بند، اور سامانِ زندگی میں باریکیاں نکالنے کی طرف

اوراس میں گہرائی میں اتر نے کی طرف ۔اس لئے کہ بیچیزیں گرانے والی ہیں لوگوں کواسفل السافلین میں ۔اوران کے

اورآ سودگی کی حقیقت: ہرسامانِ زندگی میں سے عمرہ کی تلاش اوراس کے نکتے سے روگر دانی ہے۔ اور انتہائی درجہ کی

آ سودگی:ایک جنس میں عمدہ اور تکتے کا لحاظ کرنا ہے ۔۔۔۔ اوراس کی تفصیل: یہ ہے کہاشیائے خور دنی میں سے کسی بھی

خوراک کے ذریعہ زندگی گذارنے کا سامان کرنا اور نقود میں سے کسی بھی نقد سے چیٹنا ضروری ہے۔اور حاجت تمام

اشیائے خوردنی کی طرف ایک ہے۔ اور حاجت مجھی نقود کی طرف ایک ہے۔ اور دوقبیل کی ایک چیز کا تبادلہ دوسری کے

ساتھاُن ارتفا قات کےاصول میں سے ہے جن سےلوگوں کے لئے چارہ نہیں۔اور کچھضرورت نہیں ایک چیز کے نتاولہ

میں دوسری ایسی چیز سے جواسی کا کام کرتی ہے۔اورمعہذا واجب کیالوگوں کے مزاجوں اوران کی عادتوں کےاختلاف

نے کہ متفاوت ہوں ان کے درجات اسباب زندگی کی تخصیل میں۔اوروہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:.....پس لوگوں میں سے

بعض چاول اور گیہوں کھاتے ہیں۔اوران میں ہے بعض بو اور کئی کھاتے ہیں۔اوران میں سے بعض سونے کا زیور پہنتے

ہیں اوران میں ہے بعض جاندی کازیور پہنتے ہیں —— اورر ہالوگوں کا جدا ہونا آپس میں جاول اور گیہوں — بطور

مثال — کی اقسام کے ذریعہ،اوران میں ہے بعض کی بعض برتر جیح کا اعتبار کرنا،اوراسی طرح سونے میں باریکیوں کا اور

ان کی معد نی حالت کے درجات کا اعتبار کرنا: تو وہ فضول خرچی کرنے والوں اور عجمیوں کی عا دتوں میں سے ہے۔اوران

لغات:المُمْخُوجَة (اسم فاعل مؤنث)أَخُو بَع فلاناً: محتاج بنادينا.....مُرْدٍ (اسم فاعل آخري مي محذوف ہے)

أَرْ دای فلانا :گرانا.....تَعَیَّشَ تَعَیُّشًا:اسبابِ زندگی کے حصول کی کوشش کرنا.....سُخویا: خدمت گار، تا بعدار سَخو

فلاناً سُخُويا : بيگارلينا، سي يجرِاً كام لينا .....عِيارُ النقود: سكة كي خالص معدني مقدار ..... التدقيق اور التعمق كا

میں دورتک جانا دنیامیں گہرااتر ناہے۔ پس مصلحت فیصلہ کرنے والی ہے اس دروازے کو بند کرنے کا۔

كاهنا، ومنهم من يسمى المنجم والطبيب كاهنًا ) — (فائده)اوراس ك مجهج جاتے بين آپ طِلْنَيْكَمْ كارشاد

رحمة اللدالواسعة

کے معنی که' سود نہیں ہے مگرادھار میں'' — (نوٹ) پھرشریعت میں اس معنی (زیادتی) میں ربا کا استعمال بکشرت ہونے

افکارکوتاریک رنگوں کی طرف پھیرنے والی ہیں۔

عطف الإمعان يرب\_

لگا۔ یہاں تک کہلفظ ربااس معنی میں بھی حقیقت ِشرعیہ بن گیا۔ باقی اللّٰہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اورر بالفضل کوحرام کرنے میں راز: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی درجہ کی عیش کوثی کونا پیند کرتے ہیں۔جیسے ریشم اور

### اشياءِستة ميں ربا كى علت اوراس كى وجبہ

علت جم شرعی میں ملحوظ وہ وصف ہے جوابین جلو میں کثرت کو لئے ہوئے ہو، اور حکم اس وصف پر دائر ہولیعنی جہاں وصف پایاجائے حکم بھی پایاجائے۔ اور جہاں وصف متفی ہو حکم بھی مرتفع ہوجائے ۔ تمام محققین کے نزد یک نصوص معلّل

بعلَّت ہیں لینی قر آن وحدیث میں جو بھی تھم مذکور ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے،خواہ نص میں وہ علت مذکور ہویا

نہ ہو (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۱۳۳:۲)

چنانچداشیاءِ سته میں رباکی جوحدیث ابھی گذری ہے وہ بھی تمام مجہدین کے نزدیک معلّل بعلّت ہے۔ اور رباکا تھم اُن چیزوں میں بھی جاری ہوتا ہے جن میں وہ علت یائی جاتی ہے۔ پھراس میں اتفاق ہے کہ سونے اور جاندی کی

علت الگ ہے،اور باقی چار چیز وں کی الگ۔مگرعلت نکا لنے میں اختلا ف ہوا ہے۔

احناف اور حنابلہ کے نز دیک: سونے اور حاندی میں علت: وزن یعنی موز و نی چیز ہونا ہے۔ جوبھی چیز تولی جاتی

ہےوہ سونے چاندی کے حکم میں ہے۔جیسے زعفران ،لو ہا، تا نبا، پیتل وغیرہ۔ بلکہاب تو بیشتر اشیاءموز ونی ہیں — اور شا فعیہ و مالکیہ کے نز دیک علت جمنیت ہے یعنی ایسی چیز ہونا جس کواللہ تعالیٰ نے معاملات میں ثمن (وسیلہ ) بننے کے لئے پیدا کیا ہے۔ایسی چیزیں دوہی ہیں: سونا اور چاندی۔پس بیعلت ان دو کے ساتھ خاص ہوگی۔

اور باقی حارچیزوں میں علت:

احناف اور حنابلہ: کے نزد کیے گیل یعنی مکیلی ہونا ہے۔جوبھی چیزییانے سے نا بی جاتی ہے وہ اصناف اربعہ کے حکم

میں ہے۔خواہ وہمطعوم ہو یاغیرمطعوم، جیسے جاول، پُنا مکئی، بنولےاور برسین کے بیج وغیرہ۔اورمعدودات(جوگن کر

فروخت کی جاتی ہیں )اورمزروعات (جوگز وغیرہ سے ناپ کرفروخت کی جاتی ہیں )ر بوی اشیاء نہیں ہیں۔ اورشافعیہ کے نزدیک علت :طعم ( کھانے کی چیز) ہونا ہے۔اورطعم میں ان کے نزدیک تین چیزیں شامل ہیں:

اول:مطعومات یعنی وہ چیزیں جوغذا بننے کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ گیہوں اور بُو اس کی مثالیں ہیں۔اور حیاول، پُنا اور کئی وغیرہ اس کے ساتھ کمحق ہیں۔ دوم: فوا کہ (پھل ) تھجوراس کی مثال ہےاور کشمش ، انجیر وغیرہ اس کے ساتھ کمحق ہیں۔سوم:'مصلحات یعنی وہ چیزیں جوطعام یاجسم کی اصلاح کرتی ہیں۔نمک اس کی مثال ہے۔اورتمام ادوبیہاور

مسالےاس کے ساتھ کمحق ہیں۔

اور مالکیه کےنز دیک:

(۱) صرف رباالنسیئہ کے لئے طعام میں علت:مطعوم ہونا ہے،بشر طیکہ وہ چیز دوا کےطور پر نہ کھائی جاتی ہو،خواہ وہ مطعوم اقتیات وادّ خار کے قابل ہو یا نہ ہو، جیسے ککڑی ،خربوزہ ، نارنجی ، لیموں اور گا جروغیر ہ کودست بدست بیچناضروری جلدجهارم

انسان اُن کوکھاتے ہوں،اورصرف اُن پر گذر بسر کیا جاسکتا ہو۔ دوسری چیز: طعام کاادّ خار کے قابل ہونا لینی عرصہ تک رکھنے

ہےوہ چیزخراب نہ ہو — جہاں بیدونوں چیزیں (اقتیات وادخار ) یائی جائیں گی وہاں دونوں ر بامحقق ہوں گے۔ پس نہ کم

نمک کومصلحات کی مثال قرار دیا ہےاورا دو بیاور مسالوں کواس کے ساتھ ملحق کیا ہے اس برر د کیا ہے۔اور شوافع نے جو

تحجور کوفوا کہ کی مثال قرار دیا ہے اورا نجیر وغیرہ کواس کے ساتھ کمچی کیا ہے:اس پر بھی آخر میں رد کیا ہے۔فر ماتے ہیں:

گئی ہے(پیجمہور کی تعبیر ہے )اور پیربات مجھی کہ سود کا حکم ان چیزوں کی طرف بھی متعدی ہوتا ہے جواشیاء ستہ میں سے کسی

کے ساتھ کمکتی ہیں(پیشوافع کی تعبیر ہے) پھران میں علت کے سلسلہ میں اختلاف ہوا۔اورشریعت کے قوانین سے ہم

آ ہنگ بات رہے کے کسونے جاندی میں علت : ثمنیت ہو۔اور بیعلت ان دونوں کے ساتھ خاص ہو۔اور باقی جارچیزوں

میں علت: وہ طعام ہوجوا قتیات وادخار کے قابل ہے ۔۔۔ اور نمک پرا دوییا ورمسالوں کو قیاس نہ کیا جائے ، کیونکہ کھانے

میں نمک کی جیسی حاجت ہے و لیبی حاجت کسی اور چیز کی نہیں ، بلکہاس کا دسواں حصہ بھی نہیں \_ پس نمک روزی کا جزء ہے ،

اورسونے چاندی میں شمنیت کوعلت بنانے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے احکام میں شمنیت کا لحاظ کیا گیا ہے۔ جیسے بع

اور باقی چار چیزوں میں علت: ایساطعام ہونا ہے جوروزی بننے اور ذخیرہ کرنے کے قابل ہو کیونکہ ایک حدیث میں

حديث - حضرت معمر بن عبداللدرضي الله عنه كهته بين: مين رسول الله سِلانياتِيم كوية فرمات موئ سنا كرتاتها:

اور عرف ِ عام میں'' طعام'' دومعنی میں تعمل ہے: ایک: گیہوں مگریہ معنی یہاں دلالہ عقل سے مرادنہیں۔ دوسرے:

روزی کےطور پر کھانے کی کوئی بھی چیز جو ذخیرہ کی جاسکتی ہو۔اوریہی معنی یہاں مراد ہیں ۔پس اس حدیث سے حیار

صرف میں مجلس عقد میں دونوں عوضوں کو ہاتھ میں لے کر قبضہ کرنا ضروری ہے یعیین کافی نہیں۔اور دیگر ربوی چیزوں

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے مالکیہ والی علت اختیار کی ہے،اوراس کی حکمت بیان کی ہے۔اورشا فعیہ نے جو

پھرمجہتدین نے بیہ بات بچھ کہ حرام سودان چھر چیزوں کے علاوہ میں بھی جاری ہوتا ہے جن کی حدیث میں صراحت کی

ہے ۔۔۔ اور فواکہ کی جملہ انواع جیسے سیب اور کیلے وغیرہ کو بھی دست بدست فروخت کرنا ضروری ہے۔ادھار بیچنا سود ہے۔البتہان میں ربالفضل متحقق نہیں ہوگا، پس کمی بیشی جائز ہے۔

وبیش فروخت کرنا درست ہے نہادھار۔

بلکہ وہ بذات ِخود طعام ہے۔اورادویہ اور مسالوں کی بیرحالت نہیں۔

میں محض تعیین قبضہ کے لئے کافی ہے۔ ظاہر ہے کہاس کی وجہ عوضین کا نفذ ہونا ہے۔

اِن چاروں کولفظ طعام سے تعبیر کیا ہے۔ پس وہی علت ہے۔ وہ حدیث یہ ہے:

الطعام بالطعام مِثْلاً بِمِثْل: كما ناكماني كا بدل مساوى بيجو (رواه سلم مشكوة حديث ٢٨١١)

(۲) اور ربا الفضل اور ربا النسديمه دونوں كے حقق كے لئے دو چيزيں ضرورى ہيں: ايك: طعام كامُقتات ہونا يعنى عموماً

اورلوگ طعام کوفوا کهاورمسالوں کی مقابل قتم قرار دیتے ہیں۔اور جب اس کواس حدیث میں حیاروں اصناف کی علت بنایا گیا ہے تواب اس کی مقابل قشم کوعلت بنانا درست نہیں (یتمراور نمک میں شافعیہ کی تعلیل کا جواب ہے )

فاكده: شاه صاحب قدس سره نے احناف اور حنابله كى تعليل سے تعرض نہيں كيا۔ اور آپ نے سونے جاندى كى

علت: جوثمنیت تجویز کی ہےاس میں غورطلب بات بیہے کہ جب ثمنیت :سونے جاندی کے ساتھ خاص علت ہے تواس تقلیل کا فائدہ کیا؟ تعلیل تو تھم کے تعدیہ کے لئے ہوتی ہے۔ پس اس سے بہتر'' وزن'' کوعلت بنانا ہے۔ کیونکہ لوہے

تا نبے وغیرہ کی طرف اس کا تعدیہ ہوتا ہے۔اورا یک مثنق علیہ روایت میں'' وزن وکیل'' کےعلت ہونے کی طرف اس

سے زیادہ واضح اشارہ موجود ہے۔ وہ روایت سے:

چيزول مين''طعام'' كاعلت ہونا ثابت ہوا۔

حدیث — حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ نبی مِیاللهٔ اِیَامُ نے ایک صاحب

کوعامل بنا کرخیبر بھیجا۔ وہاں سے وہ عمرہ تھجوریں لائے۔آپ ٹے دریافت کیا:'' کیا خیبر میں سب ایسی ہی عمرہ تھجوریں

ہوتی ہیں؟''ان صاحب نے کہا:نہیں! بلکہ ہم عمدہ تھجوروں کا ایک صاع معمولی تھجوروں کے دوصاع ہے،اور دوصاع تين صاع سے بدل ليتے ہيں۔آ يَّ فِي مايا: الاتفعل، بع الْجَمْعَ بالدراهم، ثم ابْتَعْ بالدراهم جَنِيبًا: ايسانه كرو، مخلوط

تحجورين دراجم كے عوض فيج دو، پھر دراجم سے عمرہ تحجورين خريدلو۔ وقال: " في الميزان مثلُ ذلك' اورفر مايا: تراز ومين بھي ایساہی کرو(مشکوۃ حدیث۲۸۱۳) یعنی تھجوروں میں جیدوردی کا تفاوت ظاہر کرنے کا جوطریقہ بیان کیا گیاہے کہ دوبیعیں کی جائیں، یہی طریقه موزونی چیزوں میں بھی ہے،اگران میں جیدوردی کا تفاوت ظاہر کرنا ہو،تو دوبیعیں کی جائیں اورمیزان

کے نقابل سے واضح ہوا کہ محجوریں مکیلی ہیں۔پس اس حدیث سے ربا کی دونوں علتیں :کیل ووزن ثابت ہوئیں۔ اوریہی بات جواس حدیث سے اشارۂ مفہوم ہوتی ہے: متدرک حاکم (۴۳:۲) کی ایک روایت میں صراحة مروی

ہے، گودہ روایت ضعیف ہے مگر تائیر کے لئے کافی ہے۔وہ روایت پیہے:

حديث — حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عنه نے حضرت ابن عباس رضي الله عنهما كورسول الله مِثَالِيَّةَ إِلَمْ كابيار شاد

سَايا: التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة: يدًا بيدٍ، عين ابعين، مِثْلا بمثل، فمن زاد فهو ربا، ثم قال: كذلك مايكال ويوزن أيضا ليني مْرُوره بِإِنْ چَيْرُول كاجوَهم ہے وہی تمام مکیلات وموز ونات کا ہے۔

نوٹ : شاہ صاحب کے لفظ تفطّن سے سی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ بیٹاتیں مجہدین کی نکالی ہوئی ہیں۔ بیٹاتیں منصوص

ہیں جسیا کہ مذکورہ روایات سے واضح ہے۔

وتَفَطَّنَ الفقهاءُ : أن الربا المحرَّمَ يجرى في غير الأعيان الستة المنصوص عليها، وأن

الحكم متعدٍ منها إلى كلِّ مُلْحق بشيئ منها.

ثم اختلفوا في العلة، والأوفق بقوانين الشرع: أن تكون في النقدين: الثمنية، وتختص بهما، وفي الأربعة:الْمُقْتَاتُ الْمُدَّخَرُ؛ وأن الملح لايقاس عليه الدواءُ والتوابلُ، لأن للطعام

إليه حاجة ليست إلى غيره، ولا عُشْرَ تلك الحاجة، فهو جزءُ القوت، وبمنزلة نفسه، دون

وإنما ذهبنا إلى ذلك: لأن الشرع اعتبر الثمنية في كثير من الأحكام، كوجوب التقابض في المجلس، ولأن الحديث ورد بلفظ الطعام، والطعام يطلق في العرب على معنيين: أحدهما:

البُرُّ، وليس بمراد، والثاني: المُقْتَاتُ المدَّخر، ولذلك يُجعل قسيما للفاكهة والتوابل.

تر جمہ: اور فقہاء نے یہ بات مجھی کہ حرام سود جاری ہوتا ہےان چھے چیز ول کے علاوہ میں (بھی) جن کی حدیث میں صراحت کی گئی ہے(پیجمہور کی تعبیر ہے )اورپیر کہ سود کا حکم متعدی ہونے والا ہے۔اشیاءِ ستہ سےان میں سے کسی بھی چیز

کے ساتھ کمحق ہونے والی ہرچیز میں (پیشوافع کی تعبیر ہے) — پھراختلاف کیاانھوں نے علت میں۔اورقوا نین شرعیہ سے زیادہ ہم آ ہنگ ہیہ ہے کہ نفذین میں علت جمنیت ہو۔اور خاص ہوگی بیعلت ان دونوں کے ساتھ۔اور جیار چیزوں

میں:غذا بنائی ہوئی ذخیرہ کی ہوئی چیز ہو۔اور بی(بات اوفق ہے) کہ نمک پر دواؤں اورمسالوں کوقیاس نہ کیا جائے۔اس لئے کہ کھانے کے لئے نمک کی ایسی حاجت ہے جونہیں ہے اس کے علاوہ کی طرف ۔اور نہاس حاجت کا دسواں حصہ۔ پس نمک روزی کا جزء ہے اور خود طعام کے بمنز لے ہے، نہ کہ دیگر چیزیں۔

اورہم اس کی طرف اس لئے گئے ہیں کہ شریعت نے ثمنیت کا اعتبار کیا ہے بہت سے احکام میں جیسے مجلس میں

تقابض کا واجب ہونا (اس کےعلاوہ کوئی مثال مشکل ہی ہے مل سکتی ہے )اوراس لئے کہ حدیث طعام کے لفظ سے وار د ہوئی ہے۔اورلفظ طعام:عرف میں دومعنی پر بولا جا تا ہے: ایک: گیہوں ۔اور وہ مرادنہیں ۔اور دوسر سے: غذا بنائی ہوئی

ذخیرہ کی ہوئی چیز — اوراسی وجہ سے طعام قشیم بنایا جاتا ہے میوہ جات اور مسالوں کا۔ لغات: تَـ فَـطَّنَ وَفَطِن : سمجها، تارُّ نا .....الـمُـفْتَات (اسم مفعول ) إفْتَاتَ الشيئي : غذا بنانا ، بطورخوراك كوئي چيز استعال كرنا ..... المُدَّخو (اسم مفعول) إدَّخو الشيئي: جمع كرنا، وخيره كرنا-

مجلس عقد میں تقابض ضروری ہونے کی وجہ

ر بوی اموال کی بیع میں مجلسِ عقد میں فریقین کاعوضین پر قبضہ کرنا دووجہ سے ضروری ہے:

جلدجهارم کہلی وجہ ۔۔۔ نزاع کاسد ّباب ۔۔۔ طعام اور نفتہ کی طرف احتیاج بہت زیادہ ہے <sup>ک</sup>ے معاملات بھی ان دو

میں زیادہ ہوتے ہیں۔اور دونوں سے انتفاع بھی جب ہوتا ہے کہ دونوں فنا ہوجا <sup>ئ</sup>یں اور ملکیت سے نکل جا <sup>ئیں کئ</sup>ے پس اگرایک عوض ادھار ہوگا توممکن ہے قبضہ کے وقت جھگڑا پیدا ہو، جبکہاس کا بدل ختم ہو چکا ہوگا۔اور بینہایت پیجیدہ جھگڑا

ہوگا،اس کاسلجھانامشکل ہوگا۔ پس ضروری ہے کہ فساد کا بیدرواز ہ بند کردیا جائے۔اوراس کی صورت یہی ہے کہ متعاقدین

عوضین پر فبضه کر کے ہی جدا ہوں تا کہان کے درمیان کوئی معاملہ باقی نہ رہے۔

فاكده: شریعت نے اس وجہ (احتمال نزاع) كا دواور معاملوں ميں بھی لحاظ كياہے:

ا بیک: اگر کوئی غلّه خریدا جائے تو مبیع پر قبضہ سے پہلے اس کی بیع جائز نہیں ۔ حدیث میں ہے: من ابْعَاع طعاماً فلا يَبعُه

حتى يَسْتُوْ فِيَهُ: جَوِّحُص كُو كَي عَلّه خريد لِق جب تك اس كووصول نه كرلة كينه بيچ (مشكوة حديث ٢٨٥٨) كيونكه احتمال ہے

کمبیع کسی وجہ سے ہلاک ہوجائے اور بیع توڑنے کی نوبت آئے۔ پس نزاع ہوگا۔

دوسرامعاملہ: بیج صرف میں قبضہ سے پہلے جدا ہونے کی ممانعت ہے۔حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

میں مقام نقیع میں اونٹوں کا کاروبار کرتا تھا۔بھی اونٹ دیناروں میں بیتیااوران کی جگہ درہم لے لیتا۔اوربھی دراہم میں

بیتیا اوران کی جگہ دینار لے لیتا ( کسی نے ان سے کہا کہ ایسا کرنا درست نہیں ) چنانچہ وہ حاضر خدمت ہوئے اور مسئلہ دریافت کیا۔آ ی ٹے فرمایا:''اس دن کے ریٹ سے ایسا کرنے میں پچھ حرج نہیں، بشرطیکہ تم اس حال میں جدا نہ ہوو

کہ تمہارے درمیان کچھ لین دین باقی ہو' (مشکوۃ حدیث ۲۸۷) دیناراور دراہم کا باہم تبادلہ بیع صرف ہے،جس میں

مجلس عقد ہی میں تقابض ضروری ہے۔ تا کہ آئندہ کوئی نزاع کھڑانہ ہو( بیفائدہ کتاب میں ہے )

دوسری وجہ \_\_\_\_ترجیح بلامر جح لازم نہآئے \_\_\_\_اگر معاملہ میں ایک جانب نقد (Money) ہواور دوسری جانب طعام یا اورکوئی سامان ہوتو چونکہ اس صورت میں نقد کسی چیز کوحاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہوتا ہے،اس لئے ثمن

پہلے سپر دکرنا ضروری ہے۔ کیونکہ بیج تعیین سے متعین ہو جاتی ہے ،گرثمن متعین نہیں ہوتا ( معاملات میں درا ہم ودنا نیر عیین

کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے )اس لئے ثمن پہلے سپر دکر ناضروری ہے، تا کہ وہ بھی مبیع کی طرح متعین ہوجائے (بیہ

اورا گر دونوں ہی جانب نقد یا طعام ہو یعنی بیع صرف یا بیع مقایضہ ہو، تو اگر اس صورت میں کسی ایک کو حکم دیا جائے

کہ وہ اپناعوض پہلے سپر دکر ہے تو بیز برد تن کی بات ہوگی۔ کیونکہ بیچ صرف میں دونوں عوض متعین نہیں ہوتے ہیں دونوں ہی عوض تعیین کے محتاج ہیں۔اور بیچ مقایضہ میں دونوں عوض متعین کرنے سے متعین ہوجاتے ہیں۔ پھرا یک شخص اپنا

> له خیال رہے کہ شاہ صاحب کے نزد یک ربا کی عاتمیں: طعام اور نقتہ ہیں ۱۲ لے بیلف فشر مرتب ہے یعنی طعام کھالیا جائے ،اوررقم خرج ہوجائے ۱۲

مسّلة آئنده مسّله کی تمهید کے طور پر بیان کیا گیاہے)

ممکن ہے وہ کنجوس کامظاہرہ کرےاورا پنا بدل سونینے کے لئے تیار نہ ہو۔اس لئے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ نزاع ختم

اورمجکس میں نقابض کی شرط اموال ربوبیہی میں اس لئے ہے کہ بیبنیادی اموال ہیں ۔لین دین زیادہ تر ان میں

ہوتا ہےاوران سے انتفاع ان کے ہلاک ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ پس اگر طعام ونفذ میں فریقین قبضہ سے پہلے جدا

ہو گئے تو پریشانی زیادہ ہوگی۔اور جھگڑ ہے کی نوبت آئے گی۔اورا گران دونوں میں قبضہ سے پہلے جدا ہونے کی ممانعت

فاكده: جومعاملات قطعی طور پرحرام بین، جیسے سود لینادینایا خمر وخنز براور مردار کی بیع: ان میں جواز کی کوئی صورت باقی

کیکن جن چیزوں کی ممانعت سد ّ ذرائع کے طور پر ہوتی ہے، جیسے یہی ربوی اموال میں مجلس عقد سے تقابض سے

یہلے جدا ہونے کی ممانعت: تواس کا مقصد بس یہی ہے کہ اس طرح قبضہ سے پہلے جدا ہونے کارواج نہ چل پڑے اور لوگ

اس طرح کاروبارنہ کرنے لگیں۔اس ممانعت کا بیمقصد نہیں ہے کہ سی صورت میں بھی بیکام نہ کیا جائے۔ چنانچے حدیث

حدیث \_\_\_ حضرت بلال رضی الله عنه نبی طلان الله عنه نبی طلان الله عنه نبی طلانه الله الله الله الله عنه الله عنه الله عنه نبی طلانه الله عنه نبی طلانه الله عنه عنه الله عنه الل

'' پیکہاں سے لائے؟'' انھوں نے کہا کہ میرے پاس ردی تھجوریں تھیں۔ میں نے اس کے دوصاع: ایک صاع کے

بدل ﷺ دیئے۔آپؑ نے فرمایا:'' اُفّوہ! بعینہ سود! ابیانہ کرو، جب تنہیں اچھی کھجورین خریدنی ہوں تو پہلے اپنی

تشریح: ربالفضل حقیقی ربانهیں جکمی رباہے، جبیہا کہ ابھی گذرا ۔ مگریہ حکمی ربابھی ممنوع ہے اور جیدور دی کا تفاوت

فائدہ: بیحیلہ کی تعلیم نہیں، بلکہ قانون کی لچک کا بیان ہے۔ قانون اگرلو ہے کا ڈیڈا ہوگا تولوگ اس کوتوڑنے پرمجبور

لغوکر دیا گیاہے۔مگر بھی بیتفاوت ظاہر کرنیکی واقعی ضرورت پیش آتی ہے۔اس لئے جواز کی بیصورت بجویز کی گئی کہ دوالگ

ہوں گے۔اوراگر قانون میں باہری راہ (By Pass) ہوگی تو لوگ بوقت ِضرورت اس کواختیار کریں گے۔مگریہ کچک قطعی

محرمات میں نہیں ہوتی ، جو چیزیں سد ذرائع کے طور پرممنوع ہوتی ہیں انہیں میں جواز کی بیصور تیں تجویز کی جاتی ہیں

نہیں رکھی جاتی۔ورنہ مقصد تحریم فوت ہوجائے گا۔اورا گرکوئی جواز کا حیلہ کرے تواس پرلعنت ہے۔ متفق علیہ روایت میں

ہے کہ یہود پرخدا کی مار!اللہ نے ان پر چر بی حرام کی تو انھوں نے اس کو پگھال کر پیچا (اوراس طرح فائدہ اٹھایا )

رحمة اللدالواسعة

کے عوض بیع ہوگی، جوحدیث شریف کی رو سے ممنوع ہے۔اورا گرکسی ایک فریق کو پہلے سپر د کرنے کے لئے کہا جائے تو

عوض پہلے کیوں سپر دکر ہے؟ پھرا گرمجلس میں دونوں میں ہے کوئی بھی اپناعوض دوسر ہے کوسپر دنہ کر بے توبیاد ھار کی ادھار

کرنے کے لئے دونوں کو کھم دیا جائے کہ وہ عوضین پر قبضہ کر کے ہی جدا ہوں۔

کردی جائے تو معاملہ میں بال کی کھال نکالنے کی نوبت نہیں آئے گی۔

میں اسی قتم کے ایک دوسرے معاملہ میں جوازی صورت تجویز کی گئی ہے:

ر دی تھجوریں چے دو، پھران کی قیمت ہے دوسری تھجورین خریدلو' (مشکوۃ حدیث۲۸۱۳)

الگ معاملے کر کے جیدور دی کا تفاوت ظاہر کیا جائے (بیفائدہ کتاب میں ہے)

۔ حدیث میں مذکورصورت: حیلہ اس وقت ہوگی کہ جس سے عمدہ کھجوریں خریدنی ہیں اس کے ہاتھ ردی کھجوریں بیچنا ضروری ہو۔ جبکہ الیسی کوئی یا بندی نہیں۔ردی کھجوریں کسی کے بھی ہاتھ بیچی جاسکتی ہیں۔

وإنما أوجب التقابضَ في المجلس لمعنيين:

أحدهما: أن الطعام والنقد الحاجة إليهما أشد الحاجات، وأكثرُها وقوعاً، والانتفاعُ بهما لا يتحقق إلا بالإفناء والإخراج من الملك، وربما ظهرت خصومة عند القبض، ويكونُ البدل قد فنى، وذلك أقبح المناقشة، فوجب أن يُسَدَّ هذا البابُ بأن لا يتفرقا إلا عن قبض، ولا يبقى

بينهما شيئ. وقد اعتبر الشرعُ هذه العلة في النهي عن بيع الطعام قبل أن يُسْتَوْ فلي، وحيث قال في

اقتضاء الذهب من الورِق:" مالم تتفرقا وبينكما شيئ"

و الثانى : أنه إذا كان النقد في جانب، و الطعام أو غيره في جانب، فالنقد وسيلة لطلب الشيئ كما هو مقتضى النقدية، فكان حقيقاً بأن يُبذَل قبل الشيئ، وإذا كان في كلا الجانبين

النقدُ أو الطعامُ: كان الحكمُ ببذل أحدهما تحكما، ولو لم يُبْذَلُ من الجانبين كان بيعَ الكالِئِ بالكالِئِ، وربما يُشَحُّ بتقديم البَذْلِ، فاقتضى العدلُ أن يُقطع الخلاف بينهما، ويؤمرا جميعا أن لايتفرقا إلا عن قبض.

وإنما خص الطعام والنقد: لأنهما أصلا الأموال، وأكثَرُها تعاوُرًا، ولايُنتفع بهما إلا بعد إهلاكهما، فلذلك كان الحرجُ في التفرق عن بيعهما قبل القبض أكثرَ، وأفضى إلى المنازعة، والمنعُ فيهما أَرْدَعُ عن تدقيق المعاملة.

واعلم أن مثل هذا الحكم إنما يُراد به أن لايجرى الرسمُ به، وأن لايعتاد تكسُّبَ ذلك الناسُ، لا أن لا يُفعل شيئ منه أصلًا، ولذلك قال عليه السلام لبلالٍ: " بِعِ التمر ببيع آخر، ثم اشْتَرِبه"

تر جمہ:اورمجلسِ عقد میں بائع کا قیمت کواورمشتری کاملیج کووصول کرنا دومعنی کی وجہ سے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک: یہ ہے کہ طعام اور نفتہ کی طرف احتیاج بہت زیادہ ہے۔اوروہ چیزوں میں زیادہ ہیں پائے جانے کے اعتبار سے ۔اوراُن دونوں سے انتفاع متحق نہیں ہوتا مگر فنا کرنے اور ملکیت سے نکالنے کے ذریعہ۔اور بھی

قبضہ کے وقت خصومت ظاہر ہوتی ہے۔ درانحالیکہ بدل فنا ہو چکا ہوتا ہے۔اوروہ فتیج ترین منا قشہ ہے۔ پس ضروری ہوا کہ بیددرواز ہبند کر دیا جائے بایں طور کہ نہ جدا ہوں دونوں مگر قبضہ کر کےاور نہ باقی رہےان کے درمیان کوئی معاملہ۔

(٢) اور جہاں فر مایا سونا لینے میں جا ندی کے عوض:'' جب تک نہ جدا ہووتم درانحالیکہ تمہارے درمیان کوئی چیز ہو' کیخی

منجھ کین دین ہاتی ہو۔

اور دوسری وجہ: یہ ہے کہ جب نقد ایک جانب میں ہواور طعام یااس کے علاوہ کوئی چیز دوسری جانب میں تو نقذ ذرایعہ

ہوتا ہے کسی چیز کوطلب کرنے کا بجیسا کہوہ نقتہ ہونے کا تقاضا ہے اپس وہ اس بات کے لائق تھا کہ چیز (سامان) سے پہلے

اس (مثمن ) کوخرچ کیاجائے لیعنی سپر دکیا جائے — اور جب دونوں ہی جانب میں نفذیا طعام ہوتوان میں سے ایک کو

خرچ کرنے کا حکم دیناز بردتی کی بات ہے۔اورا گرنہ خرچ کیا گیا دونوں جانب سے تو وہ ادھار کی ادھار کے بدل بھے

ہوگی۔اوربھی کنجوسی کی جاتی ہے خرچ کرنے کومقدم کرنے میں ۔ پس انصاف نے چاہا کہ دونوں کے درمیان اختلاف ختم

کر دیا جائے۔اور دونوں کو تکم دیا جائے کہ نہ جدا ہوں وہ مگر فیضہ کر کے ۔۔۔ اور طعام اور نفذ کواسی لئے خاص کیا ہے کہ وہ

دونوں اصل اموال ہیں۔اوراموال میں زیادہ ہیں باہم لینے کے اعتبار سے۔اوران دونوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا مگر

دونوں کے ہلاک ہونے کے بعد لیں اس وجہ سے حرج زیادہ تھاان دونوں کی بیع سے: قبضہ سے پہلے جدا ہونے میں ۔اور

جھگڑ ہے کی طرف زیادہ پہنچانے والاتھا۔اور دونوں میں ممانعت زیادہ بازر کھنے والی ہے معاملہ کی باریکیاں نکالنے ہے۔

جلدجهارم

(فائدہ)اور حقیق شریعت نے اس وجہ کا عتبار کیا ہے: (۱) طعام کی بیج سے ممانعت میں وصول کئے جانے سے پہلے

کمائی کرنے کی عادت نہ بنالیں۔ بیہ مقصد نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی چیز قطعاً کی ہی نہ جائے۔اوراسی وجہ سے آپ الله يَالله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ  $\stackrel{\wedge}{\searrow}$ 

(فائدہ)اور جان لیں کہاس قتم کے حکم ہے یہی مراد لی جاتی ہے کہاس کی ریت نہ چل پڑے،اور بیر کہ لوگ اس کو

# وہ بیوع جومخاطر ہ کی وجہ سےممنوع ہیں

بعض ہیوع ایسی ہیں جن میں جُوے کے معنی یائے جاتے ہیں یعنی ان میں غرر ( دھوکہ ) اور مخاطر ہ ( جوکھوں ) ہے۔اورز مانهٔ جاہلیت میں ان ہوع کارواج تھا۔ چنانچہ نبی طِلْنَهِیَام نے ان سے منع کیا۔وہ ہیوع یہ ہیں:

ہیع مزاہنہ اورمحا قلہ — اگر درخت پر لگے ہوئے پھل — مثلاً تھجوریں – ہم جنس پھلوں کے وض بیجے جائیں تو یہ بیج مزاہنہ ہے۔اورا گرز مین میں کھڑی ہوئی کھیتی ۔۔ مثلاً گیہوں کا کھیت ۔۔ ہم جنس غلّہ کے عوض بیجا جائے تو یہ بیج

محا قلہ ہے۔اور دونوںممنوع ہیں۔البتۃاگر رقم کے ذریعہ یاغیرجنس کے بچلوں اورغلّہ کے عوض بیع ہوتو درست ہے۔زمانۂ جاہلیت میں لوگ نفع کی لالچ میں ایساسودا کیا کرتے تھے مسلم شریف (۱۸۹:۱۰) میں حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کی روایت

ميں مزابنه كى تفسير ميں ہے:إن زاد فيلي، وإن نَقَصَ فَعَلَىَّ لَعِني الركيل زياده اتر اتو ميرا،اوركم اتر اتو مير يئم إيهم مخاطره

جلدجهارم

ہے( نیز پھل اورغلّہ ربوی اجناس ہیں۔ان میں برابری ضروری ہے۔جواندازے سے نہیں ہوسکتی۔پس احتمالِ رباکی وجہ

سے بھی یہ بیوع ممنوع ہیں) بیع عربیہ کے جواز کی وجہ: نبی ﷺ نے بیع مزاہنہ سے منع کیا، مگر بیع عربی کی اجازت دی، بشر طیکہ پانچ وسق سے کم کامعاملہ ہو(ایک وسق ساٹھ صاع کااورایک صاع احناف کے نزدیک تین کلوایک سواڑ تالیس گرام کا۔اورائمہ ثلاثہ کے

نزدیک:دوکلوایک سوبہتر گرام کا ہوتاہے)

اورغربیه کی دوتفسیرین ہیں:

بہا تفسیر : اگر کسی کے پاس سوکھی تھجوریں تو ہوں ،مگر نقتہ پبییہ نہ ہوجس سے وہ تازہ تھجوریں خرید سکے، پس اگر وہ

ا بنے بال بچوں کو تازہ پھل کھلانے کے لئے کسی باغ والے سے سوکھی کھجوریں دیکراندازے سے برابری کر کے درخت یر گئی ہوئی تھجوریں خرید لے تو یہ بچے عربیہ ہے اور جائز ہے۔ کیونکہ نبی ﷺ پیانتے گئے ہیں بات جانتے تھے کہ اتنی مقدار میں لوگ

قسمت کا سودانہیں کرتے، بلکہ تازہ میوہ کھانے کے لئے خریدتے ہیں۔اوریانچ وسق زکات کا نصاب ہے یعنی پیر مالداری کی مقدار ہے۔اور بیج عربیغر باء کی ضرورت کے لئے مشروع کی گئی ہےاس لئے پانچے وسق ہے کم کی شرط لگائی۔ نیزاتی مقدارایک فیملی کے تازہ میوہ کھانے کے لئے کافی ہے ۔۔۔ پیفسیرامام شافعی رحمہاللہ نے اختیار کی ہے۔اوراسی

کوشاہ صاحب نے بیان کیا ہے۔

دوسری تفسیر:اگر کسی باغ والے نے تھجوروں کے چند درخت کسی مختاج کودیئے۔ پھراس شخص کے بار بار باغ میں

آنے جانے سے مالک کو پریشانی ہوئی تواس نے اندازہ کر کے خشک تھجوروں کے عوض ان درختوں کے پھل خرید لئے توبیہ بیع عربیہ ہے اور جائز ہے۔ کیونکہ بیصرف صورہ سی ہے۔ درختوں کے بھلوں پر چونکہ محتاج کا قبضہ ہیں ہوااس لئے ہبہتام

نہیں ہوا۔اور یانچ وسق ہے کم کی شرطاس لئے ہے کہا تناہی عشر ما لک غرباءکود سے سکتا ہے۔ جبعشر کی مقداریا نچ وسق یا زیادہ ہوتواس کوحکومت وصول کرے گی ۔عربید کی تیفسیرامام ما لک رحمہاللہ سے السمیدو نیۃ السکبسری جلدسوم کتاب العرایا

میں منقول ہے۔اورامام مالک اورامام ابوحنیفہ رحمہما اللہ نے اسی کواختنیار کیا ہے۔ بیع صبرہ ۔۔ تھجوریا گیہوں وغیرہ ربوی چیزوں کا ڈھیر ۔۔ جس کی بیانوں سے مقدار معلوم نہ ہو ہے جنس

تھلوں یاغلّے کے متعین پیانوں کے بدل بیجنا تھ صبرہ ہے اور جائز نہیں ۔ کیونکہ جب ڈھیر کی مقدار مجہول ہے تو برابری

ممکن نہیں کی بیشی کااحتال ہے۔ یہی مخاطرہ اور رباہے۔

بیع منابذہ — بائع مشتری سے کہے کہ جب میں اپنا کیڑا (مبیع) آپ کی طرف بھینک دوں تو بیع کی ۔ یہ بیع منابذہ ہے۔ ہیج حصاۃ — بائع اور مشتری میں یہ بات طے پائے کہ جب ایک دوسرے کی طرف کنگری پھینک دے تو بیج لازم،

ہیچ ملامسہ ۔۔مشتری بائع سے کہے کہ جب میں آپ کا کیڑا (مبیع) چھولوں تو بیع کی ۔ یہ بیچ ملامسہ ہے۔

یہ بیوع دو وجہ سے ممنوع ہیں: ایک: ان میں مخاطرہ ہے۔ دوسری: ان میں معاملات کی غرض کو بلیٹ دینا ہے۔

بیج نمر بان (سائی دینا) — یعنی مشتری بائع کوبطور بیعانه کچھ دے بایں طور که اگر معامله ره گیا توسائی کی رقم ثمن

فائدہ: بیچ مر بان کی ممانعت کی روایت ضعیف ہے۔اس کئے امام احمدر حمداللہ نے اس کونہیں لیا۔ان کے نزدیک

بیعانہ دینا جائز ہے۔اورجمہور کے نز دیک چونکہ بیروایت معاملات کےاصولِ موضوعہ کےمطابق ہے یعنی اس میں مخاطر ہ

ہے۔ کیونکہ معلوم نہیں سائی کی رقم کا کیا انجام ہو؟ اور بیناحق مان لینا بھی ہے،اس لئے صُعف کے باوجود جمہور نے بیہ

چھوہارے اور تازہ کھجور کی ہیچ — حدیث: زیدابوعیاش — ایک مجہول شخصیت — کہتے ہیں کہ انھوں نے

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه سے دریافت کیا کہ گیہوں کوسکت (بے تھلکے کے جُو) کے بدل بیچنا کیسا ہے؟

حضرت سعدؓ نے دریافت کیا: دونوں میں افضل کون ہے؟ زید نے کہا: گیہوں! تو حضرت سعدرضی اللّٰہ عنہ نے اس بھے

بارے میں دریافت کیا گیا۔آپؓ نے بوچھا:''جب تازہ تھجوریں سوکھیں گی تو تھٹیں گی؟''لوگوں نے کہا:ہاں! پس آپؓ

یہ بیچ دووجہ سےممنوع ہے:ایک:یہ جوے کی شکلوں میں سےایک شکل ہے۔دوسری:اس میں رباالفضل کا احتمال

فائدہ: پیحدیث اول تو زیدابوعیاش کی جہالت کی وجہ سے ضعیف ہے۔ پھراس میں مذکوریہلامسکلہ: امام مالک

رحمہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لیتا۔سب کے نز دیک: گیہوں اور سُلت دوجنسیں ہیں۔اور کمی بیشی کے ساتھ ان کی بھے

درست ہے۔اس لئے امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ نے دوسرے مسئلہ میں بھی اس روایت کونہیں لیا۔ان کے نز دیک بوقت بیج

تازہ تھجوروں اور چھو ہاروں کو برابر کر کے بیچا جائے تو درست ہے۔وہ حال کا اعتبار کرتے ہیں مال کانہیں۔اور دوسرے

ہے۔ کیونکہ ربا کےسلسلہ میں چیز کی آخری حالت کا عتبار ہے۔اور آخری حالت کا پیتنہیں۔اس لئے فی الحال برابری ممکن

میں شار کر لی جائے گی ۔اورا گرمشتری معاملہ ہے ہے گیا تو سائی گئی یعنی وہ مفت میں بائع کی ہوگئی۔ یہ بیج بھی مخاطر ہ کی

معاملات کی بنیاد:غور وفکراورخوب شخقیق کر کے اپنا پوراحق وصول کرنے پر ہے یعنی معاملات میں کامل رضامندی ضروری

اب دوسرے کو بولنے کاحتی نہیں۔ یا پیہ طے یائے کہ بائع یامشتری — مثال کےطور پر — بکریوں کےرپوڑ پر کنگری

اُچھالے،جس بکری پر کنگری پڑے وہ پیچے بننے کے لئے متعین! پیچھی جائز نہیں۔

روایت قبول کی ہے۔ان کے نزدیک سائی رکھنا جائز نہیں (فائدہ پورا ہوا)

نے اس بیعے سے منع کیا (موطاما لک کتاب البیوع حدیث ۲۲ ورواہ اصحاب السنن الاربعه)

نہ ہونے کی وجہ سے بیاج درست نہیں۔

ہے، دیکھنے بھالنے کااختیار ہےاور زبان بندی جائز نہیں۔

#### ائمه آلِ کا عتبارکرتے ہیں۔اوروہ اس بیع کوناجائز کہتے ہیں (فائدہ پوراہوا)

تنگینوں والےسونے کے ہارکوسونے کے بدل بیچنا — حضرت فَضالہ بن عبیدرضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جنگ خیبر کے موقعہ پر بارہ دینار میں ایک ہارخریدا جس میں سونا اور نگینے تھے۔ جب میں نے ان کوجدا کیا تو اس میں

بارہ دینار سے زیادہ سونا تھا۔ میں نے نبی شاہ کے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا:'' جب تک ( سونا ) جدا نہ کیا جائے ( ہار ) نہ بجاجائے'' (ابوداؤ دحدیث ۳۵۵۳)

جائے (ہار) نہ بیچا جائے'' (ابوداؤد صدیث ۳۵۲) پیممانعت دووجہ سے ہے: ایک: پیجوے کی ایک شکل ہے۔ دوسری:اس میں احتمال ہے کہسی ایک کوگھا ٹا ہو، پس وہ

یا تو غصہ کے ساتھ خاموش رہے یا ناحق جھگڑا کرے( نیز اس میں ربا کا احتمال ہے۔البتۃ اگرسونے کا ہار: جا ندی یا کرنس کے بدل بیچے توسوناالگ کرنا ضروری نہیں)

واعلم: أن من البيوع ما يجرى فيه معنى الميسِر، وكان أهل الجاهلية يتعاملون بها فيما بينهم، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم:

منها: المزابنة: أن يبيع الرجلُ التمر في رء وس النخل بمائةِ فَرَقٍ من التمر مثلًا.

والمحاقلة: أن يبيعَ الزرعَ بمائة فَرَقِ حنطةً. ورخص في العَرَايا: بِخَرْصِها من التمر فيما دون خمسةِ أَوْسُقٍ: لأنه عَرَفَ أنهم لايقصدون

فى ذلك القدر الميسِرَ، وإنما يقصدون أكلَها رطبا؛ وخمسةُ أوسق هو نصاب الزكاة، وهى مقدارُما يَتَفَكَّهُ به أهلُ البيت. مقدارُما يَتَفَكَّهُ به أهلُ البيت. و منها: بيعُ الصُّرَة من التم الأُنعلم مكيلتُها: بالكيا المسمى من التم

ومنها: بيعُ الصُّبْرَةِ من التمر الأيعلم مكيلتُها: بالكيل المسمى من التمر.

والملامسة: أن يكون لمسُ الرجلِ ثُوبَ الآخر بيده: بيعًا.

والمنابذة:أن يكون نَبْذُ الرجلِ بثوبه: بيعا من غير نظر.

وبيعُ الحصاة: أن يكون وقوعُ الحصاةِ بيعًا.

فهذه البيوع فيها معنى الميسر، وفيها قلبُ موضوع المعاملةِ، وهو استيفاءُ حاجتِه بِتَرَوِّ وتَثَبُّتٍ.

و نهى عن بيع العُرْبان: أن يقدِّمَ إليه شيئًا من الثمن، فإن اشترى حوسب من الثمن، وإلا فهو له مَجَّانًا، وفيه معنى الميسِر.

وسئل صلى الله عليه وسلم عن اشتراء التمر بالرطب؟ فقال: " أَيْنْقُصُ إذا يَبِسَ؟" فقال: نعم، فنهاه عن ذلك.

جلدجهارم

أقول: وذلك: لأنه أحد وجوه الميسِر، وفيه احتمالُ ربا الفضل؛ فإن المعتبر حالُ تمام الشيئ.

وقال صلى الله عليه وسلم في قَلادة فيها ذهبٌ وخَرَزٌ: " لاتُباع حتى تُفَصَّلَ" أقول: وذلك: الأنه أحد وجوه الميسر، ومظنةُ أن يُغْبَنَ أحدُهما، فيسكت على غيظ، أو

يخاصم في غيرحق.

تر جمہ: اور جان لیں کہ بیوع میں ہے بعض وہ ہیں جن میں جوے کے معنی پائے جاتے ہیں۔اورز مانۂ جاہلیت

میں لوگ ان کے ذریعہ آپس میں معاملات کیا کرتے تھے۔ پس نبی ﷺ نے ان سے روکا ۔ از انجملہ: مزاہنہ ہے:

کہ بیجے آ دمی تھجور کے درخت پر لگے ہوئے پھل: مثلاً تھجور کے سوئر ق کے بدل ( فرق: تین صاع کے بقدرایک پیانہ

ہے) — اورمحا قلہ ہے کہ جے ق فروخت کرے گیہوں کے سوفرق کے بدل۔ اورآپ نے عرایا (عربیک جمع) کی اجازت دی،اس (عرایا) کے اندازے کے ذریعہ کھجور کے بدل: یانچ وس سے کم

میں۔اس لئے کہآ یا نے جانا کہلوگ اتنی مقدار میں جو ہے اارادہ نہیں کرتے۔اوروہ تازہ پھلوں کے کھانے ہی کاارادہ

کرتے ہیں۔اوریانچ وسق:وہ زکات کا نصاب ہےاوروہ الیی مقدار ہے جس کوایک گھرانہ میوہ کے طوریر کھا تا ہے۔

اورازانجملہ : تھجور کے ڈھیر کوفروخت کرناہے،جس کے پہانے نہ جانے جاتے ہوں: تھجور کے متعین پہانوں کے بدل

۔ اور ملامسہ ہے کہ آ دمی کا دوسرے کے کیڑے کواینے ہاتھ سے چھونائیج ہوجائے — اور منابذہ ہے کہ آ دمی کا اپنے

کیڑے کو پھنکنا ہے ہوجائے دیکھے بغیر ۔۔۔ اور نیے الحصاق ہے کہ نگری کا پڑنا ہے ہوجائے ۔۔۔ پس ان بیوع میں جوے کے معنی ہیں۔اوران میں معاملہ کے مقصد کو بلٹنا ہے۔اور وہ مقصدا پنا پوراحق وصول کرنا ہےغور وفکراورخوب شخقیق کر کے۔

اور منع کیا آ پٹے نیچ نمر بان سے کہ بائع کو پیشگی دیدے ثمن میں سے کچھ۔ پس اگراس نے خرید لی تووہ ثمن میں گن لی جائے گی۔ورنہ پس وہ بائع کے لئے مفت ہوگی۔اوراس میں جوے کے معنی ہیں ــــــــــ اورآ پ مسے دریافت کیا گیا:

تازہ کھجوروں کے بدل چھوہارے خریدنے کے بارے میں؟ تو آ یٹ نے یو چھا:'' کیا جب وہ سوکھیں گی تو کم ہوگئی؟''پس

جواب دیا: ہاں! پس آپ نے سائل کواس سے منع کیا ۔ میں کہتا ہوں: اور وہ ممانعت اس لئے ہے کہ وہ جو ہے کی شکلوں میں سےایک شکل ہے۔اوراس میں ربالفضل کا احتمال ہے۔ پس بیٹک اعتبار چیز کی آخری حالت کا ہے۔

اورآ تخضرت ﷺ نے اس ہار کے بارے میں جس میں سونا اور ممہرے میں فرمایا:'' وہ نہ بیجا جائے یہاں تک کہ

سوناا لگ کیا جائے'' — میں کہتا ہوں: اور وہ ممانعت اس لئے ہے کہوہ جوے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ اوراس بات کی اختمالی جگہ ہے کہ دومیں سے ایک دھو کہ کھائے ، پس وہ غیظ کے ساتھ خاموش رہے یا ناحق جھگڑا کرے۔

### معاملات وبيوع كى كراہيت كى نو وجو ہ

جب نبی ﷺ کی عربوں میں بعث ہوئی توان میں کچھ معاملات اور چند بیوع رائج تھیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے وحی كذريعه چندكوممنوع اور چندكو جائز قرار ديا ـ اورممانعت كى چندوجوه ہيں:

فائدہ: جن چیزوں کی ممانعت قرآن سے ثابت ہوتی ہے اس کے لئے "حرمت" کالفظ استعال کیا جاتا ہے۔اورجن

# بهلی وجه: ذر بعیر معصیت هونا

چیزوں کی ممانعت احادیث ہے ثابت ہوتی ہے اس کے لئے فرقِ مراتب کا لحاظ کر کے'' کراہیت'' کالفظ استعمال کیاجا تاہے۔

جو چیزیں عادہ مسی معصیت کے لئے ذخیرہ کی جاتی ہیں۔ یالوگوں کے نزدیک ان چیزوں سے جوانتفاع مقصود ہے وہ کوئی گناہ کا کام ہوتا ہےتوان ذرائع معصیت کوحرام کیا جاتا ہے۔جیسے شراب،اصنام اور تنبورہ ( سامانِ سُر ود ) کی تحریم۔

کیونکہ اگران چیزوں کی خرید وفروخت کارواج رہے گا اورلوگ ان چیزوں کواپنا ئیں گے تو اُن گنا ہوں کا شہرہ ہوگا جن کے بیذرائع ہیں۔اور بیر چیزیںلوگوں کوان گناہوں پرابھاریں گی ،اوران سے نز دیک کریں گی۔اورا گران کی خرید وفر وخت اوران کے جمع کرنے کوحرام مھمرایا جائے گا تو وہ گناہ گمنام ہوں گے۔اورلوگ ان گنا ہوں سے دور ہوں گے۔اس سلسلہ کی

حدیث \_\_\_ فتح مکہ کے موقعہ پر رسول اللہ ﷺ نے ارشا دفر مایا:'' بیشک اللہ تعالیٰ نے اوراس کے رسول نے شراب،مردار،خنز براورمور تیوں کو حرام کیا ہے' (منفق علیه،مشکوة حدیث ۲۷ ۲۲ کتاب البیوع، باب الکسب)

حدیث ــــ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا:''الله تعالیٰ جب کسی چیز کوحرام کرتے ہیں تواس کے ثمن کو بھی حرام

کرتے ہیں''(سنن دارقطنی۳:۷ باسنا صحیح۔ بیحدیث الفاظ کے تھوڑ نے فرق سے ابوداؤ داورمسندا حمد وغیرہ میں بھی ہے ) تشریج:جب کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کی صورت متعین ہوتی ہے، جیسے شراب پینے کے لئے بنائی جاتی ہے اور مورثی پوجا کے لئے:جباس کواللہ تعالیٰ حرام کرتے ہیں تو حکمت ِخداوندی جا ہتی ہے کہاس کی خرید وفروخت بھی حرام کر دی جائے۔

نذرانے ہے منع کیا (مشکوۃ حدیث ۲۷ ۲۲) اورآپ ئے نین کرنے والی (بانسری بجانے والی) عورت کی کمائی ہے منع کیا (مشکوۃ حدیث ۲۷۷) یعنی جس کی باندی گانے بجانے کا پیشہ کرتی ہے،اس کی کمائی آ قاکے لئے جائز نہیں۔

تشريح: جو مال کسی معصیت کے اختلاط سے حاصل کیا جائے ،اس سے انتفاع دووجہ سے حلال نہیں:

نہلی وجہ:اس آمدنی کوحرام قرار دینااوراس سےانتفاع ترک کرنے کا حکم دینا اُس گناہ سےزاجر( حبطر کنے والا )

بنے گا۔اوراس شم کےمعاملات کی ریت چلنے سے شروفساد کو بڑھاوا ملے گا۔اورلوگوں کو گناہ کی شہ ملے گی۔

دوسری وجہ: لوگوں کے تصورات میں ثمن مبیع سے اور اجرت عمل میں پیدا ہوتی ہے۔ پس ملاً اعلی کے نز دیک ثمن مبیع کا

اوراجرے عمل کا پیکراختیار کرتے ہیں اس طرح ملاً اعلی کے تصورات میں مبیع اور عمل کی گندگی ثمن واجرت میں گھسٹ آتی

ہے۔ پھر ملاً اعلی کا بیعلم انسانوں کے نفوس پراٹر انداز ہوتا ہےاورانسان بھی اسٹمن واجرت کو گندہ تصور کرنے لگتے ہیں،

اس کئےان کوحرام قرار دیا گیاہے۔ آسان تقریر بنتن اورا جرت ببیع اورغمل کی راه سے حاصل ہوتے ہیں۔اورطریق حصول کی خوبی اورخرابی شیم کراثر

انداز ہوتی ہے۔جیسے دھوپ: سرخ یازر دآئینہ سے گذر کر گھر میں آئے تو آئینہ کارنگ بھی ضروراس کے ساتھ آئے گا۔اس

طرح مبیع اور ممل کی برائی ثمن اورا جرت میں شامل ہوجاتی ہے۔ چنانچیان کوحرام قرار دیا گیا۔

حدیث ۔ رسول الله طالعید الله علی الله ع

لئے یا دوسرے کے لئے ) شراب نچوڑ نے والا۔ (اپنے لئے یا دوسرے کے لئے ) نجر وانے والا۔ اس کا پینے والا (پینے کے لئے )اس کواٹھانے والا اورجس کے پینے کے لئے وہ اٹھائی گئی (مشکوۃ حدیث ۲۷۷۲)

تشریخ:معصیت اوراس کی ترویج میں اعانت کرنا اورلوگوں کومعصیت سے نز دیک کرنا بھی معصیت اور فساد فی الارض ہے۔اس لئے مٰدکورہ حدیث میں شراب میں کسی طرح کا بھی تعاون کرنے والوں پرلعنت کی گئی ہے۔

و اعلم: أن النبيي صلى الله عليه وسلم بُعث في العرب ولهم معاملاتٌ وبيوعٌ، فأوحى الله

إليه كراهيةَ بعضِها وجوازَ بعضِها، والكراهيةُ تدور على معان:

منها: أن يكون شيئ قد جرت العادةُ بأن يُقْتنلي لمعصيةٍ، أو يكون الانتفاعُ المقصودُ به عند الناس نوعاً من المعصية، كالخمر والأصنام والطنبور، ففي جَرَيَان الرسم ببيعها واتخاذِها

تنويةٌ بتلك المعاصي، وحملٌ للناس عليها، وتقريبٌ لهم منها، وفي تحريم بيعها واقتنائِها إخمالٌ لها، وتقريبٌ لهم من أن لا يباشروها.

قال رسول الله صلى الله عليـه وسلم: " إن الله ورسولَه حَرَّم بيعَ الخَمْر والميتة والخنزير والأصنام"

وقال صلى الله عليه وسلم وسلم: " إن الله إذا حَرَّمَ شيئًا حَرَّم ثمنَه"

يعني : إذا كان وجهُ الاستمتاع بالشيئ متعينا، كالخمر يُتخد للشرب، والصنم للعبادة،

فحرَّمه الله: اقتضى ذلك في حكمة الله تحريمَ بيعها.

قال صلى الله عليه وسلم: "مهر البَغِيِّ خبيث" ونهى صلى الله عليه وسلم عن حُلوان

الكاهن، ونهى عن كُسْبِ الزَّمَّارَةِ.

أقول: المال الذي يحصل من مخامرة المعصية لايحل الاستمتاع به لمعنيين:

أحدهما: أن تحريم هذا المال، وتركَ الانتفاع به، زاجرٌ عن تلك المعصية، وجَرَيَانُ الرسم

بتلك المعاملةِ جالبٌ للفساد، حاملٌ لهم عليه.

وثانيهما: أن الشمن ناشيءٌ من المبيع في مدارِك الناس وعلومهم، فكان عند الملأ الأعلى للشمن وجودٌ تَشْبِيهِيُّ أنه المبيع، وللأجرةِ وجودٌ تشبيهي أنه العملُ، فانجرَّ الخبثُ إليه في علومهم، فكان لتلك الصورة العلمية أثرٌ في نفوس الناس.

ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عاصِرَها، ومعتصِرَها، وشاربَها، وحاملَها، والمحمولةَ إليه.

أقول: الإعانةُ في المعصية وترويجِها وتقريبِ الناس إليها معصيةٌ وفساد في الأرض.

ترجمه: واضح ہے حل لغات بیہے: یُقتنی ( فعل مجهول ) اِفْتنکی الشیئ : کارآ مد چیز جمع کرنا، ذخیرہ کرنا، حاصل كرنا، كمانا ..... السطُّنبُوْد: ستار (ايك بإجا) جمع طَنه ابيه .... الحُلُوان: نذرانه بخشش ، رشوت .... الزمَّادة: بإنسرى بجانے والى زَمَرَ (ض)زَمْرًا: بانسرى بجانا ..... خَامَرَ الشيئَ: اختلاط ركھنا، ساتھ لگار ہنا ..... اِغتَصَرَ الشيئ: نجورٌ ناب

تر جمہ: اور دوسری وجہ: یہ ہے کہ ثمن مبیع سے پیدا ہونے والا ہے لوگوں کے حواس اور ان کے علوم میں بیعنی لوگ ایساسمجھتے ہیں۔پس تھا ملاً اعلی کے پاس ثمن کے لئے وجودشہی ( ما نندوجود ) کہوہ مبیع ثمن ہےاور تھاا جرت کے لئے

وجودشہی کہ وغمل ہے۔ پس گھسٹ آئی گندگی اس (ثمن اورا جرت ) میں ملاً اعلی کےعلوم میں ۔ یعنی ملاً اعلی کےنز دیک وہ ثمن اورا جرت بھی خبیث ہو گئے ۔ پس تھا( ملاً اعلی کی )صورتِ علمیہ کے لئے اثر لوگوں کے نفوس میں یعنی لوگوں کے

> دلوں میں بھی وہ خبیث ہو گئے چنانچہان کو حرام کردیا گیا۔  $\stackrel{\wedge}{\leadsto}$

دوسري وجه: اختلاطِ نجاست

نجاست جیسے مردار،خون، گو ہراور یا خانہ کے ساتھ اختلاط بھی کراہیت کی ایک وجہ ہے۔ کیونکہ بیاختلاط بری چیز اوراللّٰد کی ناراضگی کا سبب ہے۔اورشیاطین کے ساتھ مشابہت پیدا کرتا ہے۔اور نظافت ویا کیزگی اور گندگی سے بچنا ملت ِ اسلامیہ کی اُن بنیا دوں میں سے ہے جن کی اقامت کے لئے نبی شِلانِیا کِیم مبعوث کئے گئے ہیں۔ نیز گندگی سے بچنا

فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرتا ہے۔اوراللہ تعالیٰ خوب یا ک ہونے والوں کو پیند کرتے ہیں۔ البية نجاست سے کلی احتر ازممکن نہیں۔ پیشاب استنجے جانا ہی پڑتا ہے۔ پس کچھا ختلا طرکی اجازت دینی ہوگی۔ورنہ

تنگی پیدا ہوگی۔گراس کی مزاولت اور تجارت ضروری نہیں۔اس لئے اس کی ممانعت کی گئی ۔۔۔ اورزن وشوئی ہے تعلق

ر کھنے والی بے حیائی کی باتیں جیسے جانوروں کی جفتی کا تذکرہ بھی نجاست کے حکم میں ہے ۔۔۔۔ اس اصول سے درج

ذیل احکام دیئے گئے ہیں:

ا — مردار کی بیچ حرام کردی (مشکوة حدیث ۲۷۶۲)

۲ — کچھنے لگانے کی اجرت سے منع کیا (مشکوۃ حدیث ۲۷۱) کیونکہ بیگندہ بیشہ ہے۔خون منہ سے چوسنا پڑتا ہے۔

اورایک صاحب نے اس کی بار باراجازت چاہی تو آپؓ نے فرمایا:''اس کا پنی اوٹٹی کو چارہ دو،اورا پنے غلام کو کھلا وُ''جو

وہ بیسہ کما کرلایا ہے(مشکوۃ حدیث ۲۷۷۸)

٣ \_ سانڈ کا نطفہ بیچنے سے منع کیا (مشکوۃ حدیث ٢٨٥٦)اورا یک روایت میں ہے:اونٹ کی جفتی بیچنے سے منع کیا (مشکوة حدیث ۲۸۵۲) اورایک روایت میں ہے کہ بنوکلاب کے ایک شخص نے سانڈ کی جفتی کی اجرت کے بارے میں

دریافت کیا تو آپؓ نے اس کومنع کیا۔اس نے عرض کیا: ہم نرکو مادہ سے ملاتے ہیں اس پرہمیں نذرانہ دیا جا تا ہے تو آپ<sup>®</sup>

نے نذرانہ کی اجازت دی (مشکوۃ حدیث ۲۸۶۷) نذرانہ وہ ہے جوشرط کے بغیر دیا جائے۔

ومنها : أن مخالطة النجاسة، كالميتة والدم والسِّرُقين والعذِرة، فيها شناعةٌ وسُخُطُّ، ويحصل بها مشابهةُ الشياطين؛ والنظافةُ وهَجْرُ الرُّجْزِ من أصول ما بُعث النبي صلى الله عليه وسلم لإقامته، وبه تحصلُ مشابهةُ الملائكة، والله يحب المتطهرين.

ولما لم يكن بدُّ من إباحة بعضِ المخالطة، إذ في سَدِّ الباب بالكلية حرجٌ: وجب أن يُنْهيٰ عن

التكسب بمعالجته، والتجارةِ فيه؛ وفي معنى النجاسة: الرَّفَتُ الذي يُسْتَحْييٰ منه، كالسَّفَاد. ولـذلك حَرَّمَ بيعَ الـميتة، ونهى عن كُسُب الحجَّام، وقال عند الضرورة:" أُطْعِمُـه ناضِحَك!" وعن عسب الفحل، ويُروى: ضرابِ الجمل، ورخَّص في الكرامة، وهي ما يُعطىٰ من غير شرط.

ترجمه: واضح بـ حل لغات به ب: الرُّ جْز: گندگی ..... عَـالَج الشيئ معالجةً و علاجاً: کسی چیز کی مشق کرنا، بارباركرنا  $\stackrel{\wedge}{\searrow}$ 

## تيسري وجه:اخمال نزاع

نزاع بچند وجوه پیدا ہوتا ہے:

ا — عوضین یعن مبیع یانمن میں کچھا بہام ہو۔جب تک اس کی وضاحت نہ ہوجائے نزاع کا حتمال رہتا ہے۔

۲ سے دومعالمے ملا کرایک معاملہ کردیئے گئے ہوں۔

س سے رضامندی کا تحقق مبیع کے دیکھنے پرموقوف ہو،اور مبیع مشتری نے ابھی دیکھی نہ ہو۔

ہ سے بیع میں کوئی ایسی شرط ہو،جس کے ذریعہ بعد میں دلیل پکڑی جائے لینی نزاع کھڑا کیا جائے۔ یہ وہ شرط ہے

جوعقد كالمقتضى نههو،اوراس ميس احدالمتعاقدين كافائده هو\_

نزاع کی اور بھی صورتیں ہیں۔ پیں ہروہ جہالت جومفضی الی النزاع ہومفسد عقدہے — امثلہ درج ذیل ہیں:

پہلی مثال ۔۔۔ مضامین و ملاقیح کی بیع ممنوع ہے (رواہ ما لک، جامع الاصولا: ۴۷۵) مضامین: وہ نطفہ ہے جوابھی

ئر کی پشت میں ہے۔اور ملاقیح: وہ بچہ ہے جوابھی ماں کے پیٹ میں ہے۔

فائده: په بيوع احتال ِنزاع کی وجه سے منوع نہیں ۔ بلکه په بیوع زمانهٔ جاہلیت میں ایک قتم کا مجوا تھیں ۔ پس مخاطر ہ

کی وجہ سے ممنوع ہیں۔کسی شخص کی بکری گا بھن یا باندی حاملہ ہوتی تھی۔وہ اس کے پیٹ کا بچہ معمولی قیمت پر فروخت

کردیتا تھا۔ پھراگر بچینچے سلامت پیدا ہوا تومشتری کی قسمت چیکی ،اورحمل ضائع ہوگیا تومشتری کا گھاٹا!اسی طرح پیسودا بھی ہوتا تھا کہا یک شخص کی بکری یا باندی جوابھی حاملہ نہیں ہوئی، وہ جب بھی حاملہ ہوگی اور بچہ جنے گی: اس کوبھی بہت

معمولی قیت پر پچ دیتے تھے۔اس میں بھی مخاطرہ تھا۔ممکن تھا کہ بکری گا بھن نہ ہو،اوریہ بھی ممکن تھا کہ حمل ضائع ہوجائے۔ دونوں صورتوں میں مشتری کا نقصان ہوگا۔اور بچہ ہوگیا تو زہے نصیب!اس مخاطرہ کی وجہ سے ان بیوع کی

ممانعت کی گئی ہے (فائدہ پوراہوا)

دوسری مثال — رسول الله صِلالله اَيَّةُ نِهِمُ نِهِمَل كاحمل بيجنے سے منع كيا۔ حضرت ابن عمر رضى الله عنهما نے اس كي تفسير یہ کی ہے کہ مل کے حمل کو بیچ میں ثمن کی ادائیگی کی معیاد مقرر کیا جائے۔ایک شخص اونٹنی اس شرط برخریدے کہ جب وہ گا بھن ہوگی ، پھرا تفاق سے وہ مادہ بچہ جنے ، پھروہ بچہ گا بھن ہوتب ثمن کی ادائیگی ہوگی (متفق علیہ مشکوۃ حدیث ۲۸۵۵)

اس صورت میں مخاطرہ بھی ہے اور جہالت مفضی الی النز اع بھی ہے۔اس لئے بیربیع ممنوع ہے۔

فائدہ:حدیث کی دوسری تفسیریہ کی گئی ہے کہ کوئی شخص اپنی اوٹٹن کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے پیٹ کے بچہ کو بیجے۔ تواس میں مخاطرہ ہے۔معلوم نہیں اس اومٹنی کے بچہ بپیدا بھی ہوتا ہے یانہیں؟ پھرمعلوم نہیں وہ نرجنتی ہے یا مادہ؟ پھروہ مادہ

بلوغ تک پہنچی بھی ہے یانہیں؟ پھروہ گا بھن ہوتی ہے یابا نجھ کلتی ہے؟ پھروہ بچہ منتی بھی ہے یاحمل ضائع ہوجا تا ہے؟ یہ

سب احتمالات ہیں،اس لئے بیڑھ بھی جہالت اورمخاطرہ کی وجہ سےممنوع ہے۔اوراسی کوبیع نتاج النتاج بھی کہتے ہیں۔

تيسري مثال — رسول الله ﷺ نے أدھار بعوض أدھار بيع ہے نع كيا (رواہ الداقطني مشكوة حديث٢٨٦٣)

فائدہ: بیج میں اصل یہ ہے کہ دونوں عوض نقد ہوں تبھی متعاقدین کو پورا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ کیکن لوگوں کی حاجت کی

وجہ سے بیج میں جوعوض مقصود بالذات ہےاس کا نقد ہونا ضروری قرار دیا گیا۔اور جوعوض وسیلہ (ثمن ) ہےاس کےادھار کی

گنجائش رکھی گئی۔ کیونکہا گرمبیع بھی بیچ میں ادھار ہوگی تو بیچ کا فائدہ کیا؟اس لئے ادھار کے بدل ادھار بیچنے کی ممانعت کی گئی

البتہ بیچ تھر ف میں دونوں عوضوں کا نقد ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ اس کے دونوں عوضوں میں پبیع ہونے کی شان ہے۔اور بیع

سَلَم میں اوگوں کی حاجت کے پیش نظر مجیع کے بجائے تمن کا نقد ہونا ضروری ہے( فائدہ تمام ہوا) چوکھی مثال ۔ نبی صِلانْھائِیلم نے ایک سود ہے میں دوسود کرنے سے منع کیا (مشکوۃ حدیث ۲۸۶۸ و۲۸۹۹)

اورایک سودے میں دوسودوں کی صورت یہ ہے کہ بائع کہے:اس چیز کی نقد قیمت ایک ہزار ہے اورا دھار دو ہزار ،

پھرکوئی بات طے کئے بغیرمشتری مبیع لے کر چل دی تو بیچ فاسد ہے۔ کیونکہ بعد میں نزاع کا احمال ہے۔ اوربعض نے پینفسیر کی ہے کہ ایک شخص دوسرے سے کہ: آپ مجھا پنا یے گھر ایک لاکھ میں بیجیں، بشرطیکہ اپنا گھوڑ ابھی

دس ہزار میں بیچیں۔ یہ بیچ بھی فاسد ہے۔ کیونکہ اگروہ گھوڑا دس ہزار میں نہیں بیچے گا نو شرط کرنے والا بعد میں جھگڑا کرے گا۔ یا نچویں مثال — کوئی چیزاس شرط پر بیجنا کہا گرمشتری اس کو بھی فروخت کرے تو بائع ہی کوخرید نے کاحق ہوگا۔

حضرت ابن مسعودٌ نے اپنی اہلیہزینب ثقفیہ رضی اللہ عنہا ہے ایک باندی خریدی۔ زینب نے شرط لگائی کہ اگر آپ اس

کو بیجیں تواس کو میں ہی لونگی ،اس قیمت پرجس پرآپ اس کو بیجیں ۔حضرت ابن مسعود نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے بیہ مسّلہ پوچھاتو آپ نے فرمایا: لاتھ فُر بُھا و فیھا شرط لأحدِ: آپاس سے صحبت نہ کریں، درانحالیہ اس میں کسی کے

لئے کوئی شرط ہو( رواہ مالک فی الموطا، جامع الاصول ا: ۴۲۵) یعنی اس شرط کے ساتھ بیر بیج فاسد ہے۔ پس اس باندی سے مشتری کااستمتاع جائز نہیں۔

حچھٹی مثال — رسول اللّٰہ ﷺ نے استثنا ہے منع کیا۔گریہ کہ معلوم چیز کا استثنا ہو(مشکوۃ حدیث ۲۸۶۱)

مجہول استثنا کی صورت یہ ہے کہ کہے: یہ گیہوں پچاس من ہے۔اس قیمت سے آپ کوفر وخت کرتا ہوں، مگر گھر کی ضرورت کے لئے کچھرکھالونگا۔ یا باغ فروخت کرےاور چند درختوں کا اشتنا کرے،اور وہ متعین نہ ہوں تو بیالیی

جہالت ہے جومنازعت تک پہنچانے والی ہے،اس لئے یہ بیج فاسد ہے۔

جوشر طَمَقْضی الی النزاع ہووہی مُفسد بیچ ہے — ہر جہالت مُفسد بیچنہیں۔ کیونکہ معاملات میں بہت ہی باتیں مبہم چھوڑ دی جاتی ہیں۔اور عرف کےمطابق عمل کیاجا تاہے۔اور کوئی نزاع پیدانہیں ہوتا۔اورسب باتوں کی وضاحت ضروری ہونے کی شرط لگانے میں لوگوں کے لئے پریشانی ہے۔ پس قاعدہ یہ ہے کہ جوشرطُ مُفضی الی النزاع ہووہی مُفسد ہیج ہے۔

و منها : أن لات نقطع المنازعة بين العاقدين: لإبهام في العوضين، أو يكونَ العقدُ بيعةً في

بيعتين، أولا يمكن تحقق الرضا إلا برؤية المبيع، ولم يره، أو يكونَ في البيع شرطُ يُحتجُّ به من بعدُ.

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المَضَامِيْن والملاقيح: فالمضامينُ: ما في

أصلاب الفحول، والملاقيح: مافي البطون؛ وعن بيع حَبَل الحَبَلَة، وعن بيع الكالِئ بالكالِئ، وعن بيعتين في بيعةٍ: هو أن يكونَ البيعُ بألف نقدًا، وألفين نسيئةً، لأنه لايتعين أحد الأمرين

عند العقد. وقيل: أن يـقـول: بِـغنى هذا بألف على أن تبيعني ذلك بكذا، وهذا شرطٌ يُحْتَجُّ به

الشارط من بعدُ، فيخاصم.

ومنه : أن يبيعَ بشـرطِ إن أراد البيعَ هـو أحقُّ بـه، وقال فيه عمر رضي الله عنه: لاتحلُّ لك وفيها شرطٌ لأحدٍ.

و نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثُنيَا حتى يُعلم، مثلُ أن يبيعَ عشرةَ أَفْرَاقٍ إلا شيئًا، لأن فيه جهالةً مفضيةً إلى المنازعة.

وما كلُّ جهالةٍ تُفسد البيعَ، فإن كثيرًا من الأمور يُترك مهملًا في البيع واشتراطُ الاستقصاءِ

ضررٌ، ولكن المفسدَ هو المفضِي إلى المنازعة.

تر جمہ:اورازانجملہ: پیہے کہنہ ختم ہومتعاقدین کے درمیان منازعت:(۱)عوضین میں کسی ابہام ( گول مول بات ) کی وجہ سے (۲) یا ہود وسودوں میں ایک سود ایعنی دونوں سودے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوں ( آ گے جو درقفیسریں

آ رہی ہیںان میں سے دوسری تفسیر میں یہی صورت ہے )(۳) یا رضامندی کا پایا جاناممکن نہ ہومگر مبیع کود کیھنے ہے،اور

الله صِلينَّةَ اللهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عِلَيْ اللهُ عَل وہ بچہ ہے جو پیٹوں میں ہے۔اورروکاحمل کے حمل کی بیج سے۔اوراُدھار کی اُدھار سے بیچ سے۔اورا یک سودے میں دو

سودوں سے: وہ بیہ ہے کہ نقذ بیچ ہزار کے بدل اورادھار دو ہزار کے بدل ہو۔ کیونکہ بوقت عقد دوبا توں میں سے ایک بات متعین نہیں ہے۔اور کہا گیا: یہ کہے: آپ مجھے یہ چیز ہزار کے نوش بیچیں ،اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھےوہ چیز بھی بیچیں

اتنے میں (پیدوسودوں میں ایک سودا ہے لینی دو چیزوں کا سودا ایک ساتھ کیا گیا ہے ) اور بیالیی شرط ہے جس سے شرط لگانے والا بعد میں استدلال کرے گا — اوراسی ہے ہے کہ بیچے وہ اس شرط سے کہا گروہ (مشتری) بیجنا جا ہے تو وہ (بائع)

اس کا زیادہ حقدار ہے۔اوراس کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا: ' دخہیں حلال ہے باندی آپ کے لئے درانحالیکہ

دس فرق (پیانے) مگر کچھ (مشتنیٰ کرے) اس لئے کہ اس میں ایسی جہالت ہے جومنازعت تک پہنچانے والی ہے ۔۔۔

اور ہر جہالت بیچ کوفاسدنہیں کرتی ،اس لئے کہ بہت ہی با تیں بیچ میں مبہم چپوڑ دی جاتی ہیں۔اورمعاملہ کی صفائی میں آخری

لغات:المضامين: المِضْمَان كي جمع بِمعنى ضامن كفيل، ذمه دار مراد: نركا نطفه بي كيونكه وبي حمل كاضامن

ہے ..... السمسلاقیہ: مَسلُقُوْحَة كى جمع ہے بمعنی حمل والیاں۔مراد: پیٹ كا بچه (جنین) ہے ....السكسالِ بي (اسم

چوتھی وجہ: بیچ سے سی اور معاملہ کا قصد

اگروه دوسری چیز حاصل نه ہوئی تو وہ نہتواس کا مطالبہ کر سکے گا اور نہ خاموش رہ سکے گا۔مطالبہاس لئے نہیں کر سکے گا کہوہ

چیز معاملہ میں داخل نہیں۔اور خاموش اس لئے نہیں رہ سکے گا کہ سودے سے وہی مقصود ہے۔ پس پیر چیز ناحق خصومت کا

مثال — رسول الله ﷺ نے فرمایا: ' قرض اور بیع جائز نہیں۔اور بیع میں دو شرطیں جائز نہیں' (مشکوۃ حدیث ۲۸۷)

قرض اور بیچ کی صورت: یہ ہے کہ کہے: میں آپ کو یہ چیز اس شرط پر بیتیا ہوں کہ آپ مجھے اتنا قرض دیں۔اور بیچ

میں دوشرطوں: سےمرادیہ ہے کہا یک حقوق عقد کا مطالبہ کرے جوعقد کا مقتضی ہیں۔اورساتھ ہی کسی اور چیز کی بھی شرط

لگائے جوعقد کامفتضی نہیں ہے۔مثلاً: کہے کہآپ مجھے فلاں چیز ہدید دیں یا فلاں کے یہاں سفارش کریں یا جبآپ

مبیع فروخت کریں تو مجھے ہی فروخت کریں۔اس طرح کی کوئی اورشرط جوعقد کامقتضی نہ ہو۔ پس بیا یک عقد میں دو

فاكره: دوحديثول مين تعارضه (١) حضرت عبدالله بن تم ورضى الله عنهما كي ضعيف حديث ب:إن المنبعي صلى

الله عليه و سلم نهي عن بيع و شوط (مجمع الزوائد ٨٥:٨٨) جمهور نے اس روايت كوليا ہے ـ ان كنز ديك ايك شرط

ہے بھی بیچ فاسد ہوجاتی ہے(۲) مٰدکورہ روایت جو بیچ ہے: امام احمد رحمہ اللہ نے اس کولیا ہے۔ان کے نز دیک: بیچ میں

ا یک شرط جائز ہے، دو شرطیں جائز نہیں — حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دونوں روایتوں میں بہترین تطبیق دی ہے

کہ دوشرطوں والی روایت میں ایک شرط تو وہ ہے جوعقد کامفتضی ہے۔اور دوسری شرط وہ ہے جوعقد کامفتضی نہیں ۔عقد

بیچ ہے کسی ایسے معاملہ کا قصد کیا جائے جس کا بیچ کے خمن میں یااس کے ساتھ انتظار ہوتو بھی بیچ فاسد ہوگی ۔ کیونکہ

اس میں کسی کے لئے شرط ہے — اور منع فرمایا نبی صِلانْ اَیْا نِے استثنا کرنے سے یہاں تک کہ وہ جانا جائے۔ مثلاً یہ کہ بیجے

حد تک جانے کی شرط لگانے میں ضرر ہے۔ بلکہ مُفسد: منازعت کی طرف پہنچانے والی شرط ہی ہے۔

فاعل) كَلَّا (ف) كَلْمًا الدينُ: قرض كي ادائيكي مين دير مونا \_

سبب بن جائے گی۔اوراس کا دوٹوک فیصلممکن نہ ہوگا۔

شرطيں ہيں جوممنوع ہيں۔

سے خارج ہے۔ وہی مُفسد عقد ہے۔ اور ایک شرط والی روایت میں یہی شرطِ خارجی مراد ہے۔ پس دونوں روایتوں میں

کے متعارض نہیں ۔

ومنها: أن يُـقـصَد بهذا البيع معاملةٌ أخرى، يترقَّبُهَا في ضمنه، أو معه: لأنه إن فقدَ المطلوبَ: لم يكن له أن يُطالب، ولا أن يَسْكُت، ومثلُ هذا حقيقٌ بأن يكون سببا للخصومة بغير حق، ولا

يُقضىٰ فيها بشيئ فَصل.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحلُّ بيعٌ وسَلَفٌ، ولا شرطان في بيع" مثلُ أن يقول:

بعتُ هـذا عـلـي أن تُـفُـرِضَنِيُ كذا؛ ومعنى الشرطين: أن يشترطَ حقوقَ البيع، ويشترط شيئًا خارجًا منها، مثلُ أن يَهَبَهُ كذا، أو يشفع له إلى فلان، أو إن احتاج إلى بيعه لم يَبِعْ إلا منه، ونحوُ

ذلك، فهذا شرطان في صفقة واحدة.

تر جمہ: اوراز انجملہ: بیہ ہے کہ قصد کیا جائے اس سے سے سی ایسے دوسرے معاملہ کا جس کا وہ انتظار کرتا ہے بیچ کے ضمن میں یا بیچ کے ساتھ: اس لئے کہ اگر اس نے مطلوب کو گم کیا: تو اس کے لئے حق نہیں ہوگا کہ مطالبہ کرے، اور نہ بیہ

کہ خاموش رہے۔اوراس طرح کی چیز اس بات کے لائق ہے کہ وہ ناحق خصومت کا سبب بن جائے۔اوراس خصومت میں کسی دوٹوک بات سے فیصلہ نہ کیا جا سکے ۔۔۔ رسول اللہ ﷺ کے فر مایا:'' جائز نہیں بیچ اور قرض ۔اور جائز نہیں بیچ

میں دوشرطیں''مثلاً بیرکہ کہے: میں نے بیرچیزاس شرط پر بیچی کہآپ مجھےا تنا قرض دیں (بیرحدیث کے پہلے جزء کی شرح

ہے)اور دوشرطوں کے معنی: یہ ہیں کہ بیچ کے حقوق کی شرط لگائے (جو جائز ہے، کیونکہ حقوق تو بغیر شرط کے بھی ثابت ہوتے ہیں ) اور شرط لگائے کسی چیز کی ان حقوق کے علاوہ ۔ مثلاً: یہ کہ وہ بخشش کرے اس کوا تنا یا سفارش کرے اس کی فلال کے پاس یاا گروہ محتاج ہواس کے بیچنے کی طرف تو نہ بیچے وہ مگراسی سے،اوراس کے مانند ( یہی شرط مفسد عقد ہے

کیونکہ بیعقد کامفتضیٰ نہیں اوراس میں متعاقدین میں سے ایک کا فائدہ ہے ) پس بیا یک عقد میں دوشرطیں ہیں۔

# يانچويں و جہ ببيع كا قبضه ميں نه ہونا

ا گرمبیع کوئسپر د کرنا بائع کے اختیار میں نہ ہو، جیسے وہ مبیع جو بائع کے قبضہ میں نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ایک حق ہے جواس کے لئے دوسرے پر ثابت ہواہے۔اورالیی چیز ہے جس کومقدمہ کئے بغیریا گواہ قائم کئے بغیر، یا دوڑ دھوپ اور تدبیر کئے بغیر، یا ناپ تول کر کے وصول کئے بغیر، یا ایسی ہی کوئی اور صورت کے بغیر نہیں پاسکتا تو بھی بیع فاسد ہے۔ کیونکہ جب مبیع

چیز قبضہ میں نہیں ہوتی اس کے بارے میں اطمینان نہیں کیا جاسکتا کہوہ چیز کافی جِد وُجہد کے بغیر حاصل ہوجائے گی۔اور

۵۷۱

رحمة اللدالواسعة جلدجهارم

ایسی چیز ہوگی تواندیشہ ہے کہ مقدمہ درمقدمہ کا سلسلہ قائم ہوجائے۔ یا دھوکہ ہواور نا کا می کا سامنا کرنا پڑے۔اور جوبھی

تجھیمشتری بائع سے قبضہ کا مطالبہ کرتا ہے،اورمبیع اس کے پاسنہیں ہوتی تووہ یا تواس شخص سےمطالبہ کرے گا جس پر

اس کاحق ثابت ہوا ہے، یا جنگل میں شکار کے لئے جائے گا، یا بازار سے خریدے گا، یا اپنے دوست سے ہبہ مائکے گا(یا

آسان کے تاریے توڑے گا)اور پیتخت ترین معاملہ ہے اس لئے الیم بیع کی بیع شریعت نے ممنوع قرار دی۔اس کی تین

بہلی مثال — حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ طِلاتِیمَائیم سے دریا فت کیا کہا یک شخص میرے پاس

آتا ہے۔ اور مجھ سے الیی چیز خریدنا جا ہتا ہے جومیرے یاس نہیں ہے، میں اس کو بازار سے خرید کر دونگا؟ آپ نے

فر مایا:'' وہ چیز نہ پیچو جوتمہارے یاس نہیں ہے'' (مشکوۃ حدیث ۲۸۶۷) یعنی فروخت کرتے وقت مبیع کا ملکیت میں ہونا

دوسرى مثال ـــ حضرت على رضى الله عنه سے مروى ہے كه رسول الله سِلامِيَا الله عِنْ اللهُ عَلَيْهِ فَيْ فَيْ الله

حدیث ۲۸۷۵) دھوکہ کی بیچ سے مراد:الیبی چیز کوفر وخت کرناہے جس کے بارے میں یقین نہ ہو کہ وہ موجود ہے یانہیں؟ اور

وہ اس کوحاصل کر سکے گایانہیں؟ لیعنی مبیع ملکیت میں تو ہومگر قبضہ میں نہ ہوتو اس کی بیع بھی درست نہیں ۔ کیونکہ اندیشہ ہے

تیسری مثال \_\_\_ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے مروی ہے که رسول الله صِلاَنْا يَا يَا بِهِ مُنْ اللَّهِ عَلَى اناح

پہلی رائے ــــــ ائمہ ثلاثہ کی ہے۔ان کے نزدیک بیتکم طعام کے ساتھ خاص ہے۔اور طعام سے مرادان کے

خریدے، تو وہ اس کواس وقت تک فروخت نہ کرے جب تک اس کو وصول نہ کرلے'' (مشکوۃ حدیث ۲۸ ۴۸) کینی مبیع میں

قبضہ سے پہلے تصرف کرنا جائز نہیں ۔ رہی یہ بات کہ پیچکم طعام کے ساتھ خاص ہے یاعام؟ تواس میں تین رائیں ہیں:

نز دیک تمام ربوی اشیاء ہیں۔ان کےعلاوہ دیگر چیزوں کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنا درست ہے۔اور تخصیص کی وجہ بیہ

ہے کہ طعام کالین دین زیادہ ہوتا ہے۔اس کی حاجت بھی زیادہ پیش آتی ہے۔اوراس سے انتفاع بھی اس کوختم کرنے

کے ذریعیہ ہوتا ہے بعنی جب اناج کھالیا جاتا ہے بھی اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ پس اگر طعام:مشتری نے وصول

نہیں کیا توممکن ہے بائع اس میں تصرف کر بے یعنی کھا کرختم کردے۔اور قبضہ نہ ملے تو قضیہ درقضیہ کھڑا ہوجائے لیعنی

ایک نزاع: مشتری اور بائع کے درمیان ہوگا۔اور دوسرا: مشتری اوراس سے خرید نے والے کے درمیان ہوگا۔اس لئے

دوسری رائے — امام ابوحنیفہ اورامام ابو یوسف رحمہما اللّٰد کی ہے کہ تمام منقولات: طعام کے حکم میں ہیں۔ کیونکہ

ضروری ہے۔ کیونکہ اندیشہ ہے: وہ چیز بازار میں دستیاب نہ ہو،تو جھکڑا پیدا ہوگا۔

مثالين درج ذبل بن:

كەقتضەنەل سكے۔

طعام کی بیع قبل القبض درست نہیں۔

ہے۔ کیونکہاس میں نہ تبدیلی ہوسکتی ہے اور نہوہ عیب دار ہوسکتی ہیں۔

ممانعت کی ہے، مگر میں ایسا مگان کرتا ہوں کہ بیتھم ہر چیز کے لئے عام ہے (مشکوۃ حدیث ۲۸۴۷) شاہ صاحب قدس

سرہ نے اسی رائے کوتر جیجے دی ہے۔ کیونکہ بیرائے ممانعت کی اس وجہ کے زیادہ موافق ہے جوابھی گذری لینی جا ئداد

اگر چہ ضائع اورعیب دارنہیں ہوسکتی، مگراس پر قبضہ کرنے کے لئے بھی بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں،اس لئے اس کی بیع

و منها : أن لايكونَ التسليمُ بيد العاقد، كمبيع ليس بيد البائع، وإنما هو حقٌّ توجَّهَ له على

غيـره، وشيـيٌّ لايـجـده إلا برفع قضيةٍ، أو إقامةِ بينةٍ، أو سعى واحتيال، أو استيفاءٍ واكتيالِ، أو

نحوِ ذلك: فإنه مظنةُ أن يكون قضيةٌ في قضيةٍ، أو يحصل غررٌ وتخييبٌ، وكلُّ ماليس عندك

فلا تأمنُ أن تجده إلا بِجُهْدِ النفس، وربما يطالبه المشترى بالقبض فلايكون عنده، فيطالب

الذي توجَّهَ عليه حقُّه، أو يذهبُ ليصطاد من البرية، أو يشتري من السوق، أو يستوهبَ من

قال صلى الله عليه وسلم:" من ابتاع طعامًا فلا يَبعُهُ حتى يستو فِيَه" قيل: مخصوص بالطعام،

لأنه أكثرُ الأموال تعاوُرًا وحاجةً، ولايُنتفع به إلا بإهلاكه، فإذا لم يستوفِهِ فربما تصرف فيه

البائع، فيكون قضيةً في قضيةٍ. وقيل: يجرى في المنقول: لأنه مظنةُ أن يتغير ويَتَعَيَّبَ فتحصل

الخصومة في الخصومة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ولاأُحْسِبُ كلَّ شيئ إلا مثلَه؛ وهو

تر جمہ: اورازانجملہ : یہ ہے کہ بیع کا سونینا بائع کے اختیار میں نہ ہو، جیسے وہ بیع جو بائع کے قبضہ میں نہیں ہے۔اور

وہ ( مبیع ) صرف ایک حق ہے جواس کے لئے اس کے علاوہ پر متوجہ ہوا ہے۔اور ( وہ مبیع ) کوئی ایسی چیز ہے جس کونہیں

حاصل کرسکے گا وہ مگر قاضی کے یہاں مقدمہ لے جانے کے ذریعہ یا گواہ قائم کرنے یا دوڑ دھوپ اور تدبیر کرنے یا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لاتَبِعُ ماليس عندك"

ونهي عن بيع الغرر: وهو الذي لايتيقن أنه موجود أو لا؟ وهل يجده أولا؟

بھی قبضہ سے پہلے ممنوع ہے۔

صديقه، وهذا أشدُّ المناقشات.

الأقيس بماذكرنا من العلة.

تیسری رائے — امام محدرحمہ اللہ کی ہے۔ان کے نز دیک ہرمبیع کا یہی حکم ہے۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما

کی بھی یہی رائے ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ آٹر چہ طعام کو وصول کرنے سے پہلے فروخت کرنے کی

منقولات میں تبدیلی بھی ہوسکتی ہےاوروہ عیب دار بھی ہو سکتے ہیں۔البتہ عقار ( جا کداد ) میں قبضہ سے پہلے تصرف جائز

یا بخشش جاہے گااینے دوست سے۔اور بیشد بدترین جھگڑاہے(باقی تر جمہواضح ہے)

بیوع کی ممانعت کی گئی۔ شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں:

اس وجه سےاس بیع کی ممانعت کی۔

جلدجهارم وصول کرنے اور ناپنے یااس کے مانند کے ذریعہ۔ پس بیٹک وہ پیغ اختالی جگہ ہے کہ وہ قضیہ درقضیہ ہویا حاصل ہودھو کہ

یا نا کا می ۔اور ہروہ چیز جوآپ کے پاس نہیں ہے، پس آپ اس بات سے مطمئن نہیں ہیں کہ اس کوحاصل کر سکیں ،مگر بڑی

جدوجہد کے ذریعہ۔اوربھیمشتری اس چیز کے قبضہ کا مطالبہ کرے گا، پسنہیں ہوگی وہ بائع کے یاس، پس وہ اس شخص

سے مطالبہ کرے گا جس کی طرف اس کاحق متوجہ ہوا ہے یا جائے گا تا کہ شکار کرلائے جنگل سے یا خریدے گابازار سے

چھٹی وجہ: بیم زیاں

گیہوں کا کھیت بیخنااور باغ کی بہار بیخنااس بناپرممنوع ہے۔ کیونکہا گرآ فتوں سے پھل خراب ہو گیا، یا فیصلۂ خداوندی

ہے کھل کم آیایا نہ آیا تو نزاعات پیدا ہوں گے نیز بائع کے لئے طےشدہ ثمن لینا دیانۂ درست نہ ہوگا،اس لئے مذکورہ

ممانعت کی ایک وجہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسے جھگڑوں کی احتمالی جگہ ہوتی ہیں جو نبی طِلِنْفِیکَیْم کے زمانہ میں پیش آھیے

ہیں۔اور نبی طِلٹَیکیٹے ٹرنے بیہ بات جان لی ہے کہ آئندہ بھی ایسے جھکڑے پیش آسکتے ہیں۔جیسا کہ حضرت زید بن ثابت

رضی اللّٰدعنہ نے بیان کیا کہ عہد نبوی میں لوگ پھل ( تھجوریں ) خریدتے تھے۔ پھر جب لوگ پھل توڑتے اور مالکان کے

تقاضے ہوتے تو خریدار کہتا: پھل گوبر کی طرح کالا پڑ گیا! بھلوں میں بیاری آگئ! پھل جھڑ گیا! چند آفات کے ذریعہ وہ

احتجاج كرتے۔جب نبي عَلِينْ اَيَّامُ كے پاس ايسے بہت جھگڑے آئے تو آپ نے فرمایا:''جب لوگ جھگڑوں سے بازنہیں

آتے تو خرید وفروخت مت کرو، یہاں تک کہ بچلوں میں پختگی آ جائے'' یہآ پٹے خصومات کی کثرت کی بناپرایک مشورہ

د یا تھا( بخاری حدیث۲۱۹۳) اسی طرح آپ ً نے گیہوں کی بالیاں بیچنے سے بھی منع کیا، جب تک وہ سفید نہ ہوجا <sup>ک</sup>یں اور

آفت ہے محفوظ نہ ہوجائیں (مشکوۃ حدیث ۲۸۳۹)اورارشادفر مایا:'' بتاؤ،اگراللہ تعالیٰ پھل کوروک دیں توتم کس چیز کے

عوض اینے بھائی کا مال لو گے؟!'' (مشکوۃ حدیث ۲۸۴۰) یعنی اس بیع میں دھو کہ ہے۔خطرہ ہے کہ مبیع ہلاک ہوجائے،اور

مفت میں ثمن دیناپڑے۔اس لئے بیم زیاں کی وجہ سےاس بیع کی ممانعت کی ہے۔اور یہی وجہ باغ کی بہاریں بیچنے کی

ممانعت کی ہے۔ یعنی باغ کی فصل کئی سال تک فروخت کرنے سے بھی اس لئے منع کیا گیا ہے کہ معلوم نہیں پھل آئے گایا

نہیں؟ اورآئے گا توباقی رہے گایاکسی نا گہانی حادثہ سے ضائع ہوجائے گا؟ پس احتمال ہے کہ خریدار کو سخت نقصان پہنچے۔

ممانعت کی ایک وجہ: نقصان کا اندیشہ ہے۔ جیسے پختگی آنے سے پہلے پھل بیچنا، بالیاں سفید ہونے سے پہلے

تک پھلوں کو درخت پراور کھیتی کوزمین میں رہنے دینا۔ جہاں اس طرح کا عرف ہو، وہ مشروط کی طرح ہے۔اور جہاں اس کا

ومنها: ماهو منظِنة لمناقشات وقعت في زمانه صلى الله عليه وسلم، وعَرَفَ أنه حقيقٌ بأن

تكونَ فيه المناقشاتُ كما ذكر زيدُ بن ثابت رضي الله عنه: أنهم كانوا يحتجُّون بعاهاتٍ

تُصيب الشمارَ، يـقولون: أصابها قُشَامٌ، دُمَانٌ، فنهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار

حتى يَبْدُوَ صلاحُها \_\_ اللهم إلا أن يشترطا القطعَ في الحال \_\_ "وعن السنبل حتى يَبْيَضَّ

ويـأمَـنَ الـعـاهةَ، وقـال:" أرأيتَ إذا منع الله الثمرةَ بم يأخذ أحدُكم مالَ أخيه؟!" يعني أنه غررٌ:

تر جمیہ: اورازانجملہ : وہ چیز ہے جوایسے جھکڑوں کی احتمالی حبّکہ ہے جو نبی صِلائیاتیاء کے زمانے میں پیش آ چکے ہیں۔

اورآ پ ؓ نے جانا کہ وہ اس بات کے لائق ہیں کہ اس چیز میں (آئندہ بھی) جھگڑ ہے ہوں۔جیسا زید بن ثابت رضی اللّٰد

عنہ نے بیان کیا کہلوگ ایسی آفتوں کے ذریعہاحتجاج کیا کرتے تھے جو چلوں کو پہنچی تھیں۔ وہ کہتے: پچلوں کو پہنچی

تھلوں کی کمی، پھل سیاہ ہو گیا، پس نبی شِلائیکیائے نے بھلوں کوفر وخت کرنے ہے منع کیا، یہاں تک کہان کا کارآ مدہونا ظاہر

ہوجائے — اےاللہ! مگریہ کہ دونوں شرط کریں فوراً توڑ <u>لینے کی</u> — اورمنع کیا بالیوں کے بیچنے سے یہاں تک کہوہ

سفید ہوجائیں اورآ فت سے محفوظ ہوجائیں ۔اورفر مایا:'' بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ کچل کوروک لیں ، پس کس چیز کے بدل تم

میں کا ایک اپنے بھائی کا مال لے گا؟''لیعنی بیزج دھو کہ ہے،اس لئے کہوہ خطرہ پر ہے کہ ہلاک ہوجائے، پس نہ پائے

ساتویں و جه:ملکی مصلحت

بعض معاملات مملکت کی بدا نظامی اورلوگوں کی ضرررسانی کا سبب ہوتے ہیں جن کی روک تھام ضروری ہے۔ایسے

مشتری اس چیز کوجس پرعقد ہوا ہے۔ درانحالیکہ اس پرتمن لا زم ہو چکا ہے۔اوریہی وجہ ہے سالوں کی بیچ میں۔

یا نچ معاملات ہیں جن کی مختلف حدیثوں میں ممانعت وار دہوئی ہے۔وہ احادیث درج ذیل ہیں:

لأنه على خَطَرِ أن يَهلك فلا يجد المعقودَ عليه، وقد لزمه الثمنُ؛ وكذا في بيع السِّنِين.

عرف نہ ہوجائز ہے(اس فائدہ کا کچھ حصہ کتاب میں ہے)

صورتیں ہیں:اول: پھل فوراً توڑ لینےاور کھیت فوراً کاٹ لینے کی شرط کے ساتھ۔ یہ بیج درست ہے۔ دوم: یکنے تک پھل

درخت پراورکھیتی زمین میں کھڑی رکھنے کی شرط کے ساتھ ۔ بیڑیج فاسد ہے۔ سوم: مطلقاً بیچنا۔ پھر بائع کی اجازت سے پکنے

فائدہ: پھل اور کھیتی جب تک مال نہ بن جائیں بیع باطل ہے۔ اور مال بننے کے بعد پختگی سے پہلے بیچنے کی تین

جلدجهارم 

اوردھوکہ دینے کے لئے چیزوں کی قیمتیں نہ بڑھاؤ۔اورکوئی شہری کسی دیہاتی کے لئے بیع نہ کرے' (مشکوۃ حدیث ۲۸۴۷)

حدیث ۔ رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ خطا کار ہے'' (مشکوۃ حدیث۲۸۹۲) حدیث ـــــ رسولانگنایی شیار نیز مایا:' کھیپ لانے والا روزی دیا ہواہے،اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا پھٹ کا را ہوا

ہے'(مشکوۃ حدیث ۲۸۹۳) ان احادیث میں جن پانچ معاملات کی ممانعت کی گئی ہے، ان کی تفصیل درج ذیل ہے:

یہلامعاملہ — کھیپ کااستقبال کرناممنوع ہے —شہر کے باہر ہےکوئی شخص (لا دی والایا دیہاتی ) تجارتی

مال کیکرشہر میں آ رہا ہو، اور وہ بازار کے بھاؤ سے بےخبر ہو، اس سے کوئی تا جربا ہرنگل کر ملاقات کرے۔اور بھاؤ غلط

بتا کراس سے سودا کر بے تو بیممنوع ہے۔اس میں بائع کا بھی ضرر ہے اورعوام کا بھی۔ بائع کا ضرر بیہ ہے کہ اگروہ اپنامال

کیکر بازارمیں پہنچا تواس کوزیادہ قیمت ملتی ۔اسی وجہ سے جباس کوگھاٹے کی اطلاع ہوتواس کو بیج باقی رکھنے نہر کھنے کا اختیار ہے مسلم شریف میں روایت ہے کہ تھیپوں کا استقبال نہ کرو۔ جوشخص اس سے ملاقات کرےاوراس سے خریداری

كرے، پير جب كھيپ كاما لك بازار ميں آئے تواس كواختيار ہے' (مشكوة حديث ٢٨٢٨)

اورعوام کا ضرریہ ہے کہ جو مال باہر ہے آتا ہے اس کے ساتھ تمام شہریوں کا حق متعلق ہوجاتا ہے۔اور شہری مصلحت کا تقاضایہ ہے کہ جس کواس مال کی زیادہ حاجت ہے وہ مقدم ہے، پھر درجہ بہدرجہ۔اورا گرسب ضرورت میں

مساوی ہوں تو سب برابر ہوں گے۔ پھریا تو ہرایک کوحصہ رسد ملے گایا قرعہ اندازی کریں گے۔ پس کسی ایک شہری کا

باہرنکل کراس چیز کوخرید لیناباقی شہریوں پرایک طرح کاظلم ہے۔ ، مگرشہری اس بیچ کوختم نہیں کر سکتے ۔ کیونکہ خریدار نے ان کا کچھنہیں بگاڑا۔ا تناہی نقصان کیا ہے کہ جس چیز کےوہ

امیداوار تنصوه چیزان کوحاصل نہیں ہوسکی۔اورصرف اتنی بات پر بیچ فنخ نہیں کی جاسکتی۔ دوسرامعاملہ — سودے پرسودا کرنے کی ممانعت — ایک شخص کی بائع سے یامشتری سے بات چیت چل رہی ہے۔اور سودا ہونے ہی والا ہے کہ دوسر انتخص بیج میں کودےاور کچھ بڑھ کر سودا کرے یا پچھ ستا بیجے تو بیمنوع ہے۔ کیونکہ

اس میں ایک مسلمان کا نقصان اور اس کے ساتھ بدمعاملگی ہے۔ نیز جب پہلے شخص کے ساتھ بات بمکیل کے مراحل میں داخل ہو چکی ہے تواس بیع کے ساتھ اس کاحق متعلق ہو گیا ہے۔اوراس کی روزی کی ایک صورت سامنے آگئی ہے۔ پس اس کا

معاملہ خراب کرنااوراں ہے مزاحمت کرناایک طرح کاظلم ہے۔

تیسرامعاملہ \_ بخش کی ممانعت \_ بحش یہ ہے کہ ایک شخص کو چیز خریدنی نہیں ہے، صرف خریدار کو پھنسانے کے لئے قیمت بڑھا تا ہے۔اور بڑھ کردام لگا تا ہے توبیجی ممنوع ہے۔اوراس کاضر رفخی نہیں۔ چوتھامعاملہ ۔ شہری کودیہاتی کے لئے بیچنے کی ممانعت ۔ ایک دیہاتی اپنا تجارتی مال لے کرشہرآیا۔وہ اس

دن جوبھی قیمت ملے گی: مال فروخت کر کے گھر لوٹ جائے گا۔اب اس کے پاس ایک شہری آتا ہے۔اور کہتا ہے: آج بھاؤ کم ہے۔مت بچے۔مال میرے یاس رکھ دے۔ چند دنوں کے بعد میں اس کوزیادہ قیمت پر فروخت کرونگا۔تو بیممنوع

ہے۔ کیونکہ دیہاتی بذاتِ خود بیچے گا تو ستا بیچے گا اور شہر یوں کو نفع ہوگا۔ اور دیہاتی کو بھی نفع ہوگا۔ کیونکہ نفع کی دو

صورتیں ہیں:ایک صورت بیہ ہے کہ پچھ دنوں کے بعد مال زیادہ قیمت پر بلے اوراس کو وہ تخص خریدے جس کواس مال کی حاجت ہے۔اورحاجت مند کے لئے زیادہ قیمت دینا کچھ د شوار نہیں۔ دوسری صورت: پیہے کہ تھوڑ نے نفع میں بیج دے،

اور دوسرا مال لائے۔اسی طرح کرتار ہے تو تھوڑ ا نفع بھی زیادہ نفع ہوجائے گا۔اور نفع کی بید دسری صورت ملکی مصلحت سے

زیادہ ہم آ ہنگ ہےاوراس میں برکت بھی زیادہ ہے۔

یا نچوال معامله ـــــــذخیره اندوزی کی ممانعت ــــــجس سامان کے شہروالے محتاج ہوں،اس کومحض گرانی اور قیمت کی زیادتی کی خاطر روک رکھنا:تھوڑ نے نفع کی تو قع پرلوگوں کوضرر پہنچانا ہے،اوراس میں مملکت کی بدانتظامی

ہے،اس لئے ممنوع ہے۔

ومنها: مايكون سبباً لسوء انتظام المدينة، وإضرار بعضِها بعضاً، فيجب إخمالُها، الصدُّ عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تَلَقُّوا الرُّ كبانَ لِبَيْعٍ، ولا يَبِعُ بعضُكم على بيع بعض، ولايَسُمِ الرجلُ على سَوْمِ أخيه، ولاتناجَشوا، ولايَبِعُ حاضرٌ لبادٍ.

[١] أما تَـلَقِّي الركبان:فهو أن يَـقُـدَمَ ركبٌ بتـجـارةٍ، فيتلقَّاها رجلٌ قبل أن يدخلوا البلدَ، ويعرِفوا السِّعْرَ، فيشتريَ منهم بأرخصَ من سعر البلد: وهذا مظنةُ:

[الف] ضررِ بالبائع: لأنه إن نزل بالسوق كان أغلى له، ولذلك كان له الخيار إذا عَثَرَ على الضرر. [ب] وضررِ بـالـعامة: لأنه توجه في تلك التجارة حقٌّ أهل البلد جميعاً، والمصلحةُ المدنيةُ

تـقتـضـى أن يُـقَـدَّمَ الأحـوجُ فالأحوج، فإن استووا سُوِّىَ بينهم، أو أَقْرِعَ، فاستئثارُ واحدٍ منهم بالتلقى نوع من الظلم.

وليس لهم الخيار: لأنه لم يفُسد عليهم مالَهم، وإنما منع ماكانوا يرجونَه.

[٢] وأما البيع على البيع: فهو تضييق على أصحابه من التجار، وسوءُ معاملةٍ معهم، وقد توجّه حقُّ البائع الأول، وظهر وجهٌ لرزقه، فإفسادُه عليه، ومزاحمتُه فيه: نوع ظلم.

[٣] وكذا السوم على سوم أخيه في التضييق على المشترين، والإساء ق معهم؛ وكثير من

المناقشات والأحقاد تنبعث من أجل هذين.

[٤] والنجش: وهمو زيمادة الشمن بلارغبة في المبيع تغريرًا للمشترين، وفيه من الضرر

مالايخفي.

[ه] وبيع الحاضر للبادى: أن يَخْمِلَ البدويُّ متاعَه إلى البلد، يريد أن يبيعه بسعر يومه، فيـأتيـه الـحـاضر، فيقول: خَلِّ متاعك عندي حتى أبيعَه على المهلة بثمن غال؛ ولوباع البادي بنفسه لأَرْخُـصَ، ونَـفَعَ البلديين، وانتفع هو أيضًا: فإن انتفاعَ التجار يكون بوجهين: أن يبيعوا بشمن غال بالمهلة على من يحتاج إلى الشيئ أشدَّ حاجة، فيستقلُّ في جنبها ما يبذل؛ أو يبيعوا

بربح يسير، ثم يأتوا بتجارة أخرى عن قريب، فَيَرْبَحُوْا أيضا، وهلم جرًّا، وهذا الانتفاعُ أوفق بالمصلحة المدنية، وأكثرُ بركةً.

قال صلى الله عليه وسلم:" من احتكر فهو خاطئً"

وقال عليه السلام:" الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون"

أقول: وذلك: لأن حبس المتاع مع حاجة أهل البلد إليه، لمجرد طلب الغَلاء وزيادةِ الثمن: إضرارٌ بهم بتوقع نفعٍ مَّا، وهو سوءُ انتظام المدينة.

تر جمہ: اوراز انجملہ: وہ بات ہے جومملکت کی بدا تظامی اور مملکت کے بعض کو بعض کے ضرر پہنچانے کا سبب ہوتی ہے

پس ضروری ہےان معاملات کو گمنام کرنااوران ہے روکنا (اس کے بعد حدیث شریف ہے گرو لایکسِم الوجل علی سوم

أخيه اس حديث مين نهيں ہے۔ بلكه وہ لم شريف كي مستقل حديث ہے۔مشكوة ميں اس كانمبرا ٢٨٥ ہے ) ميں كہتا ہوں: (۱) رہا کھیپ کا استقبال کرنا: تو وہ یہ ہے کہ کوئی قافلہ تجارتی سامان کیکرآئے ۔ پس اس تجارت سے کوئی شخص ملاقات کرے

ان لوگوں کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے ،اوران کے بھاؤ کوجانے سے پہلے ۔ پس ان سے شہر کے بھاؤ سے ستے میں

خریدے۔اور بیاحتمالی جگہ ہے:(الف) بالُغ کےضرر کی ،اس لئے کہوہ اگر بازار میں پینچے گا تواس کوزیادہ قیمت ملے گی۔ اوراسی وجہ سےاس کواختیار ہے جب وہ ضرر پرمطلع ہو(ب)اورعوام کےضرر کی ،اس لئے کہ متوجہ ہوا ہےاس تجارت میں شہر کے بھی لوگوں کاحق ۔اورشہری مصلحت حاہتی ہے کہ زیادہ حاجت مندمقدم کیا جائے ، پھراس سے کم حاجت مند ۔ پس

اگرسب برابر ہوں توان کے درمیان برابری کی جائے یا قرعه اندازی کی جائے۔پس ان میں سے ایک کوتر جیجے دیناملا قات کرنے کے ساتھا یک طرح کاظلم ہے ۔۔۔ اور نہیں ہےان کے لئے اختیار:اس لئے کہاس خریدارنے ان بران کا مال نہیں بگاڑا ہے۔اورصرف روکا ہےاس چیز کوجس کےوہ امیدار تھے ۔۔۔ (۲) رہائیج پر بیچ کرنا: تووہ اپنے ساتھی تاجروں پڑنگی کرناہے۔اوران کے ساتھ بدمعاملگی ہے۔اور تحقیق پہلے بائع کاحق متوجہ ہواہے۔اوراس کےرزق کی ایک صورت

طرح ہےا پنے بھائی کے بھاؤ تاؤپر بھاؤ تاؤ کرناخریداروں پر تنگی کرنے میں اوران کےساتھ برائی کرنے میں ۔اور بہت

ہے جھگڑےاور کینے ان دو(نمبرو۳) کی وجہ سے برا پیچنۃ ہوتے ہیں (یہتسامج ہے نمبر۲و۳ایک ہی ہیں۔ کیونکہ بیچ پر بیچ تو

ہوہی نہیں سکتی۔ پس اس سے مراد بھی بھاؤتاؤ کرناہے۔اس لئے تقریر میں نمبر۴ کوحذف کر دیاہے ) — (۴)اور نجش:وہ

قیت بڑھانا ہے بیج میں رغبت کے بغیر ، خریداروں کو دھو کہ دینے کے لئے ۔اوراس میں جو ضرر ہے وہ پوشیدہ نہیں ۔ (۵)

اورشہری کا دیہاتی کے لئے بیجنا: یہ ہے کہ دیہاتی اپناسامان شہر میں لائے وہ حیا ہتا ہے کہاس کواس دن کے بھاؤسے بیچے۔

پس آتا ہے اس کے پاس شہری، پس کہتا ہے: چھوڑ اپناسامان میرے پاس یہاں تک کہ میں اس کو پچھودنوں کے بعد گراں

قیمت پر بیچوں ۔اورا گردیہاتی بذات ِخود بیچنا تو سستا بیچنااورشہریوں کونفع پہنچنا۔اوروہ بھی نفع اٹھا تا۔پس بیشک تا جروں کا

نفع دوطرح سے ہوتا ہے: کہ بیچیں وہ گراں قیت میں کچھ دنوں کے بعداس شخص کے ہاتھ جواس چیز کا بہت ہی زیادہ

حاجت مند ہے۔ پس وہ مخض کم سمجھے گا حاجت کے پہلو میں اس مال کو جووہ خرج کرے گا۔اوریہ کہ بیجیں وہ تھوڑ نفع

ہے، پھر جلد ہی لائیں وہ دوسری تجارے ، پس نفع اٹھا ئیں نیز ،اوراسی طرح کریں۔اور بیا تنفاع ملکی مصلحت سے زیادہ ہم

آ ہنگ ہےاور برکت کےاعتبار سے زیادہ ہے — (پھر دوحدیثیں ہیں جوتقر بر میں شروع میں ہیں) میں کہتا ہوں:اور

وہ ممانعت اس لئے ہے کہ سامان کارو کنا،اس کی طرف شہروالوں کی حاجت کے ساتھ مجھ سُرانی اور زیادتی کی طلب میں،

آ گھویں وجہ: فریب

معاملات میں فریب کرنااورخرپدارکودھوکہ دینا بھی ممنوع ہے۔شاہ صاحب نے اس کی دومثالیں ذکر کی ہیں:

ہیں تو کچھ دودھ تھن میں روک لیتے ہیں، تا کہآئندہ وفت میں جانور کے بھرے ہوئے تھن دیکھ کرخریدار دھو کہ کھائے اور

زیادہ قیت میں خرید لے۔ یی تخر رفعلی (عملاً دھو کہ دینا) ہے۔ بائع نے اگر چہ زبان سے نہیں کہا کہ بیرجانورا تنا دودھ دیتا

ہے، مرغمل سے دودھ کی زیادتی دکھلائی ہے،اس لئے درج ذیل حدیث میں اس کی ممانعت کی گئی:

ئېملى مثال ــــــ ئقىن مىن دودھەروك كرخرىداركودھوكەدىنا ــــــ بعض لوگ دودھوالا جانورفروخت كرنا جايتے

حدیث — رسول الله ﷺ نے فر مایا: ( دھو کہ دینے کے لئے ) اوٹٹنی اور بکری کے تھنوں میں دودھ مت روکو۔

پھراگرکسی نےابیاجانورخریداتو دوہنے کے بعد ( جب فریب کھل جائے )اس کو دومفید باتوں میں اختیار ہے:اگر جانور

پیند ہوتور کھ لے،اور ناپیند ہوتو واپس کردے،اورایک صاع کھجوردے''یم تفق علیہروایت ہے،اورمسلم شریف کی ایک

لوگوں کونقصان پہنچانا ہے، تھوڑ نے نفع کی امید پر۔اوروہ مملکت کی بدانتظامی ہے۔

ظاہر ہوئی ہے، پس اس کواس پر فاسد کرنا ، اور اس سے اس روزی میں مزاحمت کرنا: ایک طرح کاظلم ہے ۔۔ (۳) اور اس

روایت میں ہے:''کسی بھی اناج کا ایک صاع دے، گیہوں کا ضروری نہیں' (مشکوۃ حدیث ۲۸۴۷)

تشریکے: اس حدیث میں تین باتیں ہیں، جن میں سے ایک اتفاقی ہے۔ اور وہی یہاں مقصود ہے، اور دومیں

اختلاف ہے: کہلی بات — تصریبہ کے لغوی معنی ہیں:اونٹنی وغیرہ کے تھن کو مضبوط با ندھنا تا کہ بچےدودھ نہ بی سکے۔اور حدیث

میں مرادی معنی ہیں:تھن میں دودھ جمع کرنا تا کہ خریدار دودھ کی زیادتی خیال کر کے دھوکہ کھائے۔ پیفریب ہےاور

معاملات کے موضوع کے خلاف ہے،اس لئے ممنوع ہے۔

دوسری بات \_\_\_ جب مشتری کوفریب کا پیة چلے تواس کو بیج باقی رکھنے ندر کھنے کا جواختیار ہے: وہ ائمہ ثلاثہ کے

نز دیک اختیارتام ہے۔ بائع خواہ راضی ہویا نہ ہومشتری نیج فنخ کرسکتا ہے۔اوراحناف کےنز دیک پیاختیار ناقص ہے یعنی بائع کی رضامندی ہے ب<sup>ی</sup>ے فتنح کرسکتا ہے۔ کیونکہ جب بیج تام ہوگئی تواب ایک فریق فتنح نہیں کرسکتا۔

ملحوظہ — حدیث شریف میں اِسی صورت کا بیان ہے کہ بائع نے صرف غرر فعلی کیا ہو یعنی جانور کا بھرا ہواتھن دکھا کر

مشتری کودھوکہ دیا ہو۔منہ سے کچھ نہ کہا ہو۔اورا گرغرر قولی بھی کیا ہے تو خیار وصف کی بنا پراحناف کے نز دیک بھی مشتری کو

بیع فسخ کرنے کا اختیار ہے۔

تیسری بات — جانورواپس کرتے وقت ایک صاع کھوریا کوئی غلّہ دینا: ائمہ ثلاثہ کے نزدیک واجب ہے۔ اوروہ

دودھ کا ضان ہے۔اوراحناف کے نزدیک مستحب ہے۔اوروہ بائع کا دل خوش کرنے کے لئے ہے۔ کیونکہ شرعی ضابطہ ہے النحواج بالضمان لینی آمدنی اس کی ہے جونقصان کا ذمہ دارہے (ابن ماجہ مدیث ۲۲۴۳) اگر لوٹانے سے پہلے جانور مرجاتا

تومشتری کا نقصان ہوتا۔ پس اس زمانہ کے دودھ کا بھی وہی ما لک ہے۔اس کا کوئی ضان واجب نہیں۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ نے حدیث کی شرح ائمہ ثلاثہ کے مسلک پر کی ہے۔اوران کے مسلک پر جوسوالات

اٹھتے ہیںان کے جوابات دیئے ہیں:

پہلاسوال — جب بیع مکمل ہوگئ تواب صرف مشتری کا س کوختم کرناکسی اصول کے ماتحت نہیں آتا۔ اسی لئے امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بائع بیع فنخ کرنے کے لئے تیار نہ ہوتو تنہا مشتری اس کوفنخ نہیں کرسکتا۔البتہ وہ عیب کا

نقصان لےسکتا ہے۔ کیونکہ بائع نے فریب کر کے فائدہ اٹھایا ہے پس وہ اس کی مکافات کرے۔ یہی ضمان بالخراج ہے۔ جواب — اس خیار کوخیار مجلس اور خیار شرط کے تحت لایا جاسکتا ہے۔ان دونوں کے ساتھا س کی قریب ترین مشابہت

ہے۔جس طرح ہے مکمل ہونے کے بعدا گرایک فریق کی رائے بدل جائے تو وہ تفرقِ ابدان سے پہلے ہے ختم کرسکتا ہے،اسی طرح دودھ نکالنے کے بعد جب دھوکہ کا پتہ چلے اورخریدار کی رائے بدل جائے تو وہ جانورکو پھیرسکتا ہے۔اور خیارشرط کے

ساتھ مشابہت اس طرح ہے کہ بیچ گویا دودھ کی زیادتی کے ساتھ مشروط ہے، پس جب وصف ِمرغوب فیہ نہ رہاتو مشتری ہیچ فشخ

کرسکتا ہے۔اور جب پیخیاران دواصولوں کے تحت آ سکتا ہے تو ضان بالخراج کے باب سے گرداننے کی ضرورت نہیں۔

دوسراسوال ـــ جب دودھ کی مقداراوراس کی قیت معلوم نہیں تو ضان کس طرح دیا جائے گا؟

**جواب** — جب دودھاستعال کرلیا گیااوروہ ختم ہوگیا تواباس کی قیمت کاانداز ہ کرنابہت مشکل ہے۔خاص طور

پر جب فریقین میں تیزم تازی ہو،اورمعاشر ہَبدُّ وں کا ہو،جن کے نز دیک دودھ کی اہمیت ہے۔ پس ضروری ہے کہ اکثری احمّالی جگہوں کو پیشِ نظرر کھ کرشر بعت خود کوئی درمیانی قیمت تجویز کرے تا کہ باہمی نزاع رفع ہو۔ایک صاع: شریعت کا

مقرر کیا ہواا بیا ہی اندازہ ہے۔ تیسراسوال — اونٹنی کا دودھ زیادہ ہوتاہے اور بکری کا کم ، پھر دونوں کا معاوضہ مساوی کیوں تجویز کیا گیا؟

جواب — افٹنی کے دودھ میں عفونت ہوتی ہے اورارزاں ماتا ہے۔اور بکری کا دودھ عمدہ ہوتا ہے اور گراں ماتا ہے، اس لئے دونوں کا ایک ہی معاوضہ تجویز کیا گیاہے۔

بہرحال \_\_متعین ہو گیا کہ دودھ کا معاوضہ اس غلہ کی ادنی جنس ہے دیا جائے گا جس کولوگ بطورخورا ک استعال کرتے ہیں۔ جیسے حجاز میں تھجوریں، اور ہمارے ملک میں جُو اور مکئ۔ گیہوں اور چاول دینے ضروری نہیں کہ بیزیادہ

گراں اوراعلی خوراک ہیں۔

چوتھا سوال — حدیث مصرات حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ ہی ہے مروی ہے۔جن کا شار مجتهدین صحابہ میں نہیں ، بلكه حفاظ حديث ميں ہے اس لئے احناف كى اصولِ فقه كى كتابوں ميں بيضابطه بيان كيا كيا ہے كه 'جوحديث غير فقيه صحابي

سے مروی ہو،اوروہ کسی طرح قیاس ہے ہم آ ہنگ نہ ہو،تواس کو چھوڑ دیا جائے گا'' ( کشف الاسرار براصولِ بزدوی ۵۵۲:۲ ۵۵) بید بات کہاں تک درست ہے؟

نو ان حدیث مصرات ابوداؤد (حدیث ۳۲۴۲) میں حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے بھی مروی ہے۔ مگراس میں صدقہ

اور تمیع: دوضعیف راوی ہیں۔ نیز اس میں دودھ کے بقدریا دوگنا گیہوں دینے کا حکم ہے۔اس لئے ائمہ ثلاثہ نے اس کونہیں لیا۔ جواب — پیضابطهاس شخص کابنایا ہواہے جس کواس حدیث پڑمل کی تو فیق نہیں ملی \_اوریہ قاعدہ:

اولاً: مخدوش ہے۔ جوروایت خلاف ِ قیاس ہوتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔اگروہ صحیح ہےتواس کواشثنائی صورت قرار دیا جا تا ہے۔جیسے نماز میں قبقہہ سے وضوٹو ٹنے کی حدیث اور بیع سلم کے جواز کی حدیث۔اورالیی حدیثیں بہت ہیں۔

اوروہان کےمورِد پر منحصررہتی ہیں،ان کومتعدی نہیں کیا جا تا یعنی ان پر دوسری چیزوں کو قیاس نہیں کیا جا تا۔

ثانياً: بية قاعده زير بحث مسئله يمنطبق نهيس - كيونكه بيحديث امام بخارى رحمه الله نے حضرت ابن مسعود رضي الله عنه ہے بھی روایت کی ہے (بیتسام مے جیسا کہ فائدہ میں آئے گا) اور ابن مسعودٌ بلندیا بیہ مجتهد ہیں۔

ثالثاً: ایک صاع کے ذریعہ صان: ایک شرعی مقدار ہے۔اور مقاد مریشرعیہ کی خوبی کا پچھے نہ پچھادراک توعقل کرسکتی

ہے،مگراس کا پوری طرح احاطہٰ ہیں کر سکتی۔البتہ راسخین فی العلم مشتیٰ ہیں۔تو کیا مقادیر کی تمام روایات یہ کہہ کرچھوڑ دی

جائیں گی کہ بیقیاس ہے ہم آہنگ نہیں!

**فائدہ: حضرت ابن مسعود رضی اللّٰدعنہ ہے امام بخاری رحمہ اللّٰد نے حدیث مصرات روایت نہیں کی۔ بلکہ ان کا قول** 

روایت کیا ہے( دیکھیں حدیث ۲۱۲۴ و۲۱۲۳) حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کے اس فتوی سے دوباتیں ثابت ہوئیں: ایک بیہ کہ بیرحدیث مجیجے ہے، بھی ابن مسعودؓ نے اس کے موافق فتوی دیا۔ دوم: بیرجومشہور ہے کہ احناف اس حدیث کونہیں لیتے: بیر

صحیح نہیں۔ کیونکہ فقہ خفی میں حضرت ابن مسعود رضی اللّٰدعنہ کے فتا دی کوکلیدی مقام حاصل ہے۔ پس جب آپ کا یہ فتوی ہے تواحناف اس سے صرف نظر کیسے کر سکتے ہیں؟

بات دراصل یہ ہے کہ بینص فہمی کا اختلاف ہے۔اوراحناف نے اس روایت کا جومطلب سمجھا ہے: وہ بےغبار

ہے۔اس پرکوئی اشکال وار ذہبیں ہوتا۔اور حدیث کےانداز کلام سے جواختیار کامل کا وہم ہوتا ہےتواس کی وجہوہ ہے جو

خیار مجلس کی حدیث کی شرح میں گذر چکی ہے۔ یعنی جب کوئی شخص ایسافریب کرے گا،اور رازکھل جائے گااور مشتری تھے

ختم کرناچاہے گا تو شریف بائع تو فوراً تیار ہوجائے گا ، مگراڑیل نہیں مانے گا تو مسلمانوں کا صالح معاشرہ مشتری کا ساتھ

دےگا۔ ہر مخص بائع سے کے گا: فریب کرتا ہے اور پُٹھے پر ہاتھ بھی نہیں رکھنے دیتا! ایسے وقت میں حدیث کا طرز بیان

بھی مشتری کامعاون ہوگا — البتہ ایسے موقع پرمشتری دودھ کے معاوضے کے نام سے بچھنہیں دیتا۔ بیمعاشر تی خرابی

ہے۔حدیث کااصل زوراس پرہے کہ بائع کا دل خوش کیا جائے۔واللہ اعلم۔ دوسری مثال — فریب دہی کی دوسری مثال وہ واقعہ ہے جو درج ذیل حدیث میں مروی ہے:

حدیث — رسول الله ﷺ غلّه کایک ڈھیرے یاس سے گذرے۔آپ نے اپناہاتھ ڈھیر کے اندر داخل کیا توانگلیوں پرنمیمحسوس کی۔آپؓ نے فر مایا:'' غلے والے بیر کیا ہے؟!''اس نے کہا: اےاللہ کے رسول! بارش کی بوندیں

یر گئی تھیں بعنی میں نے نہیں بھایا۔آ ہے نے فر مایا:''اس بھیگے ہوئے غلہ کوتم نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں رہنے دیا تا کہ

لوگ اس کودیکھ سکتے ؟! جو شخص ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم ہے نہیں!''اورطبرانی کی روایت میں آخر میں پیجی ہے کہ دغابازی اور فریب کاانجام جہنم ہے (مشکوۃ حدیث ۲۸۶۰ معارف الحدیث ۱۲۹:۷)

و منها: مايكون فيه التدليسُ على المشترى.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لاتَصُرُّوا الإِبلَ والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النَّظَرَيْنِ بعد أن يحلُبَها: إن رَضِيَها أمسكها، وإن سَخِطَها ردَّها، وصاعًا من تمر" ويُروى:" صاعاً

من طعام لاسَمْرَاءً" أقول: التصرية: جمعُ اللبن في الضرع ليتخيل المشترى غزارتَه فيغتَرُّ.

ولما كان أُقْرَبُ شِبْهِهِ بخيار المجلس، أو الشرط الأن عقدَ البيع كأنه مشروط بغزارة اللبن: لم يُجعل من باب الضمان بالخراج.

ثم لما كان قدر اللبن وقيمتُه بعد إهلاكه وإتلافه متعذر المعرفة جدًا، لاسيما عند تَشَاكُسِ الشركاء، وفي مثل البدو: وجب أن يُضرب له حدٌّ معتدلٌ، بحسب المظنة الغالبية، يُقطع به النزاع.

الشركاء، وفي مثل البدو: وجب أن يضرب له حد معتدل، بحسب المظنة الغالبية، يقطع به النزاع. ولبنُ النوق فيه زهومة، ويوجد رخيصًا، ولبنُ الغنم طيب، ويوجد غالياً: فجعل حكمهما واحدًا، فتعين أن يكون صاعًا من أدنى جنسِ يقتاتون به، كالتمر في الحجاز، والشعير والذُّرةِ

عندنا، لا من الحنطة والأرز، فإنهما أغلى الأقوات وأعلاها.

منا، لا من التحصيف والدرر، في طلق العمل بهذا الحديث بضرب قاعدة من عند نفسه، فقال:" كل

حديث لايرويه إلا غيرُ فقيه إذا انسدَّ بابُ الرأى فيه، يُترك العمل به" وهذه القاعدة – على ما فيها – لاتَنْطبق على صورتنا هذه، لأنه أخرجه البخارى عن ابن مسعود أيضًا، وناهيك به! ولأنه بمنزلة سائر المقادير الشرعية يُدرك العقلُ حسنَ تقديرِ مَا فيه، ولايستقلُّ بمعرفةِ حكمةِ هذا

القدر خاصةً، اللهم إلا عقول الراسخين في العلم. وقال صلى الله عليه وسلم في صُبْرَةِ طعامٍ داخلها بَلَلٌ: "أفلاجعلتَه فوقَ الطعام حتى يراه

وقال صلى الله عليه وسلم في صُبَرَةِ طعامٍ داخلها بَلُلُ: "أفلاجعلتُه فوقَ الطعام حتى يراه الناس؟ من غَشَّ فليس منى "

ترجمه: اورازا نجمله: وه معامله ہے جس میں مشتری پرتدلیس (دھو کہ دہی) ہوتی ہے .....میں کہتا ہوں: تصریه بخصن

سر جمہ:اورازا جملہ:وہ معاملہ ہے جس میں مستری پریدییس( دھو کہ دبی) ہوتی ہے .....یں اپتا ہول: تصریہ: تقن میں دودھ جمع کرنا ہے، تا کہ خریداردودھ کی زیادتی خیال کرے، پس وہ دھو کہ کھائے ۔۔ (پہلے سوال کا جواب) اور جب میں دیری تاریخ

یں روز طان کو رہے ، میں مشابہت خیار مجلس یا خیار شرط سے تھی۔ کیونکہ عقد بیچ گویا دودھ کی زیادتی کے ساتھ مشروط ہے: تو اس خیار کی قریب ترین مشابہت خیار مجلس یا خیار شرط سے تھی۔ کیونکہ عقد بیچ گویا دودھ کی رفت نے ساتھ مشروط ہے: تو نہیں بنایا گیاضان بعوض خراج کے باب سے ۔ ( دوسے سوال کا جواب ) پھر جب تھی دودھ کی مقداراوراس کی قیت ،

نہیں بنایا گیاضان بعوض خراج کے باب سے ۔ ( دوسرے سوال کا جواب ) پھر جب تھی دودھ کی مقداراوراس کی قیمت، اس کو ہلاک کرنے اوراس کوضا کئے کرنے کے بعد بہت ہی متعذرالمعرفد، خاص طور پرشر کاء کی تیزم تازی کے وقت اور بَدّ و جیسے لوگوں میں تو ضروری ہوا کہ اس کے لئے کوئی معتدل حد مقرر کی جائے۔ اکثری احتمالی جگہوں کے موافق ،جس کے

ذر بعیہزاع ختم کیا جائے ۔۔۔ (تیسرے سوال کا جواب) اورا ذمٹنی کے دودھ میں تعفّن ہوتا ہے اورارزاں مل جاتا ہے۔اور کبری کا دودھ عمدہ ہوتا ہے اور گراں ملتا ہے؛ پس دونوں کا ایک حکم کیا۔ پس متعین ہوا کیہ معاوضہ اس اناح کی ادنی جنس کا کی ساع برجس کا گل اطرخ کی رہتے تا ہا کہ جند حصہ جان میں تھے۔ اس میں اس میں تھیں مکرن کی گئیں دی گئیں۔

، ایک صاع ہوجس کولوگ بطورخوراک استعال کرتے ہیں۔جیسے تجاز میں تھجور،اور ہمارے دیار میں بھو اور کئی۔نہ کہ گیہوں اور حاول ہے۔ پس بیشک وہ دونوں روز یوں میں زیادہ گراں اوران میں اعلیٰ ہیں ۔۔۔ (چوتھے سوال کا جواب) اور عذر

۔ اور چاول سے۔ پس بیٹک وہ دونوں روزیوں میں زیادہ گراں اور ان میں اعلی ہیں ۔۔۔ (چو تھے سوال کا جواب) اور عذر پیش کیا بعض ان لوگوں نے جواس حدیث پڑمل کی تو فیق نہیں دیئے گئے، اپنی طرف سے ایک قاعدہ بنانے کے ذریعہ، جلدجهارم

پس کہااس نے:'' ہروہ حدیث جس کوروایت نہ کرتا ہومگر غیر فقیہ: جب اس میں رائے کا درواز ہمسدود ہوجائے: تو اس

حدیث برعمل چھوڑ دیاجائے گا''اوریہ قاعدہ اس خرابی کے ساتھ جواس میں ہے ہماری اس صورت منیطبی نہیں۔ کیونکہ اس

حدیث کو بخاری نے ابن مسعود سے بھی روایت کیا ہے۔ اور میں تجھ کوان کے ذریعہ رو کنے والا ہول یعنی وہ سب سے

بڑے فقیہ ہیں، تجھے اور کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔اوراس لئے کہوہ (ایک صاع) بمز لہ دیگر مقاد مریشرعیہ کے ہے۔ عقل اس خوبی کا جواس میں ہے کچھ نہ کچھا دراک کرتی ہے۔اورمستقل نہیں ہے خصوصیت کے ساتھ اس مقدار کی حکمت

جان غيس -ا حالله! مكرراتخين في العلم كي عقليس!

# نویں وجہ:مفادعامہ کی چیزوں پر قبضہ

کوئی چیز مباح الاصل ہولیعنی عام لوگوں کے فائدے کی ہوجیسےوہ یانی جس کاسوت بھی خشک نہیں ہوتا: کوئی ظالم اس

پر قبضہ جمالےاوراس کوفر وخت کرنے لگے توبیجھی ممنوع ہے۔ کیونکہ بیاللّٰدے مال میں ناجا ئز تصرف ہےاورلوگوں کوضرر

يہ نيانا ہے۔ شاہ صاحب نے اس كى دومثاليں ذكر فر مائى ہيں:

بہلی مثال ۔۔مباح گھاس بیچنا ۔۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:'' فاضل پانی نہ بیچا جائے تا کہا*س کے ذ*ریعہ

تشریک:اس کی صورت بیہ ہے کہ کوئی شخص کسی چشمے یا میدان پر قبضہ جمالے۔ بیس کسی کو بدوں اجرت اس چشمہ سے

جانوروں کو پانی نہ پلانے دے۔ تواس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس میدان کی مباح گھاس بھی بیچے گا یعنی گھاس چرانے کی بھی

قیت لےگا۔جبکہ بیددونوں باتیں نا جائز ہیں۔گھاس اوریانی دونوں مباح ہیں۔جبیبا کہایک حدیث میں ہے کہ قیامت

کے دن اللّٰہ تعالیٰ تین شخصوں سے نہ بات کریں گے، نہان کی طرف دیکھیں گے۔ان میں سے تیسراشخص وہ ہے جو

ضرورت سے زائد یانی رو کتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے: ''میں آج تجھ سے اپنافضل روکو نگا، جس طرح تونے وہ فاضل یانی روکا تھا جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا'' (مشکوۃ حدیث ۲۹۹۵ حیاءالموات)

مٰدکور آنفسیرتواس صورت میں ہے کہ مباح یانی مرادلیا جائے۔اورا یک ضعیف آفسیر بیہ ہے کہ مملوکہ یانی مراد ہے۔اور

حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ اپنی حاجت سے زائد یانی اس شخص کو بیخیا حرام ہے جو پینا چاہتا ہے یا جانور کو پلانا چاہتا ہے۔ دوسری مثال — گھاس، یانی اورآگ بیجنا — ایک مہا جری صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی سِلانِیَا اِیَّمْ کے

ہیں: یانی گھاس اور آگ میں' (ابوداؤدحدیث mruz)

گھاس بیچی جائے''(مشکوۃ حدیث۲۸۵۹)

ساتھ تین جنگوں میں حصہ لیا ہے،اور میں نے نتیوں میں آپ کو بیفر ماتے سنا ہے کہ:'' مسلمان تین چیزوں میں شریک

تشریکے:اگر بیتینوں چیزیں مملوکہ ہیں توان میں مواسات (غم خواری) مؤ کدطور پرمستحب ہے۔اورا گرغیرمملوکہ

ہیں تو ان کا حکم واضح ہے کہ پھررو کنا ہی جائز نہیں ( حدیث کا جوشانِ ورود ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیہ ارشاد غیرمملو کہ گھاس، یانی اور آ گ کے بارے میں ہے۔لشکر جہاں پڑاؤ کرتا ہے وہاں جو گھاس پتے اور چشمے ہیں وہ

سب کے لئے ہیں۔اسی طرح امیرلشکر کی طرف سے جولا ویا جلایا جاتا ہے تا کہ فوجی اس میں سے آگ لے کر چولھا

جلائیں۔ بہآگ بھی مشترک ہے)

ومنها: أن يكون الشيئ مباحَ الأصل، كالماء العِدّ، فيتغلُّبُ ظالمٌ عليه فيبيعُه، وذلك تـصـرف فـي مـال الله من غير حقٍّ، وإضراربالناس. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن

بيع فضل الماء لِيُبَاعَ به الكلار. أقول: هـو أن يتخلُّب رجـلٌ على عينِ أووادٍ، فلا يَدَعُ أحدًا يَسْقِي منه ماشيةً إلا بأجر، فإنه يُفضى إلى بيع الكلا المباح يعني يصير الرعي من ذلك بإزاء مال؛ وهذا باطلٌ، لأن الماء

والكلاً مباحان، وهو قوله عليه السلام:" فيقول الله عزوجل: اليومَ أمنعك فضلي كما منعتَ فضلَ ماءٍ لم تعمل يداك" وقيل: يحرم بيعُ الماء الفاضل عن حاجته لمن أراد الشرب أو سَقْيَ الدواب.

قال صلى الله عليه وسلم: " المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ، والنار" أقول: يتأكد استحباب المواساة في هذه فيما كان مملوكاً، وما ليس بمملوك: أمره ظاهر.

ترجمه: واضح ہے۔البتہ تین باتوں کی وضاحت ضروری ہے:

(١) نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء الكحديث ١- اور لايباع فضلُ الماء ليباع به

الكلا الك حديث ب\_اول حضرت جابررضى الله عنه مروى باورثانى حضرت ابو بريره رضى الله عنه مداكوة میں بیدونوں حدیثیں کیے بعدد مگر ہے آئی ہیں،اس لئے غالبًا نظر چوک گئی ہےاور شاہ صاحب نے دونوں کوملادیا ہے۔

(٢) اليوم أمنعك الى آخره مملوكه يانى كے بارے ميں ہے۔ ابوداؤدكى ايك دوسرى روايت كالفاظ مين: رجل مَنعَ ابنَ السبيلِ فضلَ ماءِ عنده (حديث نمبر٣/٢٣٨) پس شاه صاحب نے جوضعیف تفسیر کی ہےوہ پہلی روایت

کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے۔ مگر جوروایت استشہاد میں پیش کی ہے اس کی سیجے تفسیریہی ہے۔ (٣) حديث السمسلمون شركاء إلى مشكوة مين شان ورودك بغير بـــــــاورعام طور يرفقه كى كتابول مين بهي اسى طرح

ذکر کی جاتی ہے۔جبکہ شانِ ورود کا حدیث فہمی میں بڑا دخل ہے اس لئے شرح میں ابودا وَ دسے وہ روایت نقل کی گئی ہے۔

### باب\_\_\_\_

# احكام معاملات

### ا-معاملات میں فیاضی کااستحباب

حديث - رسول الله صِلالله الله صِلالله الله عَلا الله عَلا الله تعالى مهرباني فرما كين زم آدمي ير، جبوه يجيء اور جب خريد، اورجب قرض کامطالبہ کرے! " یعنی ہر معاملہ میں بلند حوصلگی اور مہل گیری سے کام لے (مشکوۃ حدیث ١٧٥٩)

تشریخ: ساحت ( فیاضی )ان بنیادی اوصاف میں سے ہے جن سے فس سنورتا ہے۔اور آ دمی گناہ کے گھیرے سے

نکاتا ہے۔ نیز فیاضی میں مملکت کی بہبودی اوراس پر تعاون باہمی کامدار ہے یعنی معاملات میں نرمی بر نے سے کاروبار ترقی کرتا ہے اور ملک کی حالت بہتر ہوتی ہے۔اور حاجت مندوں کی ہمدردی بھی بلند حوصلہ والے ہی کرتے ہیں۔اورخرید

وفروخت اور قرض کا مطالبہ چونکہ ایسے معاملات تھے جن میں سخت گیری کا اندیشہ تھا،اس لئے نبی شِلانِیمَا آئِم نے اپنی دعا سے سہل گیری کے استخباب کی تا کید فرمائی۔

### ۲ - بکثرت قشم کی کرا ہیت اور جھوٹی قشم کا وبال

تشریح:خریدوفروخت میں قتم کی کثرت دووجہ سے مکروہ ہے: اول بشم کھانے سے معاملہ کرنے والوں کو دھو کہ ہوتا ہے۔اور دھو کہ معاملات کے موضوع کے خلاف ہے۔

دوم: بہت زیادہ قشمیں کھانے سے: دل سے اللہ کے نام کی عظمت زائل ہوجاتی ہے۔ اور جھوٹی قتم سے مال اس لئے بِک جاتا ہے کہ شتری دھو کہ کھا جاتا ہے،اور سامان خرید لیتا ہے ---- اور برکت

اس لئے اٹھ جاتی ہے کہ برکت کا مدار ملاُ اعلی کی دعا ؤں پر ہے۔اور جب آ دمی پیرگناہ کرتا ہے تو ملاُ اعلی کی دعا ئیں بند ہوجاتی ہیں، بلکہ بددعا ئیں شروع ہوجاتی ہیں،اس لئے برکت ختم ہوجاتی ہے۔

س-صدقہ سے گناہ کی معافی اور کوتا ہی کی تلافی

- رسول الله ﷺ في في مايا: ' اے تا جروں کی جماعت! کاروبار میں فتمیں اور لغوبا تیں شامل ہوجاتی

ہیں، پس اس میں صدقہ کی ملونی کرؤ' بعنی آمدنی میں سے پھھ خیرات کیا کرو(مشکوۃ حدیث ۲۷۹۸) تشریک:صدقه کرنے سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔اور بہ تقاضائے نفس سرز دہونے والی کوتا ہیوں کی تلافی ہوجاتی ہے۔

# ہ - بیچ صُر ف میں مجلس عقد ہی میں سب باتوں کی صفائی

حدیث — حضرت ابن عمر رضی الله عنهمااونٹوں کا کاروبار کرتے تھے۔وہ بھی دینار میں سودا کرتے اوراس

کی جگہ درہم لیتے۔اوربھی اس کے برعکس کرتے۔کسی نے ان کے ذہن میں شبہ ڈالا کہ یہ درست نہیں۔ابن عمرؓ نے نبی ﷺ کے مسکلہ دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا:''اس دن کے ریٹ سے ایسا کرنے میں کچھ حرج نہیں۔ بشرطیکہ آپ

دونوں اس حال میں جدانہ ہوں کہ ابھی کچھ با توں کی صفائی باقی ہو'' (مشکوۃ حدیث ۲۸۷)

تشریح:اگر بیع صرف میں متعاقدین اس حال میں جدا ہو گئے کہ ابھی کوئی بات تصفیہ طلب ہے۔مثلاً دراہم ودنا نیر کا آپسی ریٹ طےنہیں ہوا۔صرا فوں سے دریافت کرنے برموقوف ہے۔ یاعوضین (سونے جاندی) کا ابھی وزن نہیں ہوا۔ یا اس قشم کی کوئی اور بات تصفیہ طلب ہے تو اندیشہ ہے کہ بعد میں کوئی ججت بازی کرےاور جھکڑا کھڑا کرےاور معاملہ صاف ستھراندر ہے۔اس لئے مجلس ہی میں تمام باتوں کی صفائی ضروری ہے۔

### ﴿ أحكام البيع

[١] قال صلى الله عليه وسلم: "رحم الله رجلا سُمْحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى" أقول: السماحة من أصول الأخلاق التي تته ذَّب بها النفسُ، وتتخلَّص بها عن إحاطة الخطيئة. وأيضًا: فيها نـظـام الـمدينة، وعليها بناءُ التعاون؛ وكانت المعاملةُ بالبيع والشراء

والاقتضاءِ مظنةً لضد السماحة، فسجَّل النبيُّ صلى الله عليه وسلم على استحبابها. [٢] وقال صلى الله عليه وسلم: " الحَلْفُ مَنْفَقَةٌ للسلعة، مَمْحَقَةٌ للبركة"

أقول: يُكره إكشار الحَلْف في البيع لشيئين: كونِه مظنة لتغرير المتعاملين، وكونِه سببا لزوال تعظيم اسم الله من القلب.

وَالـحَـلْف الكاذب مَنْفَقَةٌ للسِّلعة، لأن مبنى الإنفاق على تدليس المشترى، ومَمْحَقَةٌ للبركة، لأن مبنى البركة على توجه دعاء الملائكة إليه، وقد تباعدت بالمعصية، بل دعت عليه.

[٣] وقال عليه السلام: " يامعشر التجار! إن البيعَ يحضُرُه اللغوُ والحَلِفُ، فَشُوْبُوه بالصدقة" أقول: فيه تكفير الخطيئة، وجَبْرُ ما فَرَطَ من غُلُواءِ النفس.

[٤] وقال عليه السلام فيمن باع بالدنانير، وأخذ مكانَها الدراهم: "لابأس أن تأخذَها بِسِعْرِ يومها، مالم تفترقا وبينكما شيئ"

أقول: لأنهـما إن افتـرقـا وبينهما شيئ، مثلُ أن يجعلا تمامَ صرفِ الدينار بالدراهم موقوفاً

على ما يأمر به الصيرفيونَ، أو على أن يَزِنَه الوزَّان، أو مثلِ ذلك: كان مظنةُ أن يحتجَّ به

الْمُحْتَجُّ، ويُناقش فيه المناقشُ، ولا تصفو المعاملة.

تر جمہ: معاملات کےاحکام:(۱) میں کہتا ہول: فیاضی ان بنیا دی اخلاق میں سے ہے جن سے نفس سنور تا ہے۔ اورجن کے ذریعینفس نجات یا تا ہے گناہ کے گھیرے سے۔اور نیز: ساحت میں مملکت کا انتظام ہے،اوراس پرتعاون

کا مدار ہے۔اورخریدوفروخت اورقرض کے تقاضے کا معاملہ احتالی جگہ تھا ساحت کی ضد (سخت گیری) کا تو نبی شاہیا ہے۔

نے اس کےاستحباب کومؤ کد کیا ۔۔۔ (۲) میں کہتا ہوں:خرید وفر وخت میں قشم کی کثر ت دوچیز وں کی وجہ سے ناپیند

کی گئی ہے: (ایک )اس کا اختالی جگہ ہونا معاملہ کرنے والوں کے دھو کہ کا ( دوم )اس کا سبب ہونا دل ہے اللہ کے نام کی عظمت کے زائل ہونے کا \_\_\_ اور جھوٹی قشم سامان کی نکاسی کا سبب اس لئے ہے کہ نکاسی کا مدارخر پدار کے دھوکہ

کھانے پر ہے،اور برکت مٹانے والی اس لئے ہے کہ برکت کا مداراس کی طرف فرشتوں کی دعا کے متوجہ ہونے پر

ہے۔اور دعائیں معصیت کی وجہ سے دور ہوگئیں ، بلکہ ملائکہ نے اس کے لئے بددعائیں کیس (۳) میں کہتا

ہوں:صدقہ کی ملونی کرنے میں گناہ کی معافی ہے۔اوراس چیز کی تلافی ہے جوسرز دہوئی ہے نفس کے جوش سے سے

(۴) میں کہتا ہوں: ( جدا ہونے سے پہلے تمام با توں کی صفائی کی ضرورت ) اس لئے ہے کہ دونوں اگر جدا ہو گئے۔ درانحالیکہ ان کے درمیان کچھ باتیں (تصفیہ طلب) ہونگی۔ جیسے یہ کہ گردانیں دونوں دینار کی درہم کے ساتھ تبادلہ کی

تمامیت اس چیز پرموقوف جس کا صراف تھم دیں گے۔ یا اس شرط پر کہاس کوتو لنے والاتو لے گا یا اس کے ما نند تو وہ موقوف رکھنا اختالی جگہ ہوگا اس بات کی کہاس کے ذریعہ ججت بازی کرنے والا استدلال کرےاوراس میں جھگڑا

کرنے والا جھگڑا کرےاورمعا ملہصاف نہرہے۔

# ۵- گابھادینے کے بعد پھل بائع کا ہونے کی وجہ

حدیث — رسول الله طِلانْ اللهِ عَلانْ اللهِ عَلان الله عِلان اللهِ عَلان اللهِ عَلان اللهِ عَلان اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ لئے ہے۔ گریہ کہ شتری شرط کرے' کہ وہ پھل کے ساتھ درخت خرید تا ہے تو پھل مشتری کا ہوگا (مشکوۃ حدیث ۲۸۷۵) تشریکے: تأبیر کے معنی ہیں: رُ تھجور کا پھول مادہ تھجور کے پھول میں داخل کرنا۔ عرب میں دستور تھا کہ جب تھجور

کہاس کے بعد پھل بہت جلد نمودار ہوجاتے ہیں۔

خلاف صراحت ہو چکی ہوتواس کےمطابق عمل کیا جائے گا۔

جلدجهارم

کے درختوں پر پھول آتے تو کھل نمودار ہونے سے پہلے ئر درخت کے پھول کی ایک پنکھڑی: مادہ درخت کے پھول میں

۔ شگاف کر کے داخل کرتے تھے۔اس سے پھل عمدہ اور زیادہ آتے ہیں۔اس کوقتے کہتے ہیں ،لیے ایسے وقت کی جاتی ہے

۔ اور تقیح کے بعد پھل بائع کااس لئے ہوتا ہے کہ گا بھادینا درخت سے علحد ہا بیٹ تفل عمل ہے۔اوراس کے ذریعہ پھل

بائع کی ملکیت میں ظاہر ہوا ہے۔ پس پھل گو بظاہر بیع متصل ہے مگر حقیقت میں فروخت کئے ہوئے گھر میں رکھے ہوئے

سامان کی طرح ہے، جوصراحت کے بغیر بیچ میں داخل نہیں ہوتا۔ پس پیچل بائع کاحق ہے۔البتہ اگر معاملہ میں اس کے

فائدہ بلیج سے مراد: میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک: گابھا دینا ہی مراد ہے۔ اور وہ مفہوم وصف سے

استدلال کرتے ہیں۔اور فرماتے ہیں کہا گر بائع نے درختوں کی تلقیح نہیں کی تو پھل مشتری کا ہے، حیا ہے پھل نمودار ہو چکا

ہو۔اور کلفیے کی ہےتو کچل بائع کا ہے۔ چاہے کچل ابھی نمودار نہ ہوا ہو۔اوراحناف کے نزدیک: گا بھا دینا کچل نمودار

ہونے سے کناپیہ ہے۔ پس اگر پھل نمودار ہونے کے بعد بیع ہوئی ہےتو پھل بائع کا ہے، حیا ہے اس نے ملقی نہ کی ہو۔اور

۲-کونسی شرط باطل ہے؟

ایک اُوقیہ( ۴۰ درہم ) ادا کرنا طے پایا تھا۔ وہ تعاون حاصل کرنے کے لئے حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کے پاس حاضر

ہوئیں۔حضرت عائشہرضی اللہ عنہانے کہا:''اگر تیرا آقا راضی ہوتو میں بیرقم کیبارگی ادا کردوں اور تجھے آزاد کردوں''اس

كَ آقانے وَلاء كى شرط لگائى۔حضرت عائشہ رضى الله عنها نے بيہ بات رسول الله عِلاَيْمَةَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنر مايا: "تم

اُسےلیلو،اورآ زادکردو''اورآ پؑ نےلوگوں سےخطاب کیا کہ''لوگوں کوکیا ہوگیا: وہ معاملات میںالیی شرطیں لگاتے ہیں جو

کتاب الله میں نہیں ہیں! جو بھی شرط کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ باطل ہے۔ جا ہے سوشرطیں ہوں۔ کیونکہ اللہ کا فیصلہ احق اور

تشریج:معاملات میں مطلق شرط باطل نہیں، بلکہ وہ شرط باطل ہے جس کی شریعت میں ممانعت ہے۔جیسے وَلاء ( آزاد

فاكده: بإطل شرط اگرایسے معامله میں ہوجس كا اقالهٔ ہیں ہوسكتا، جیسے آزاد كرنا اور طلاق دیناوغیرہ تو وہ شرط باطل

ہےاورمعاملہ درست ہے۔اورا گرمعاملہ ایسا ہو کہاس کا اقالہ ہوسکتا ہے جیسے بیچ وشراء،اجارہ وغیرہ تو وہ معاملہ شرطِ فاسد

حدیث — حضرت بربرة رضی الله عنها نے اپنے آقا سے نواُ وقیہ (۳۷۰ درہم ) پر کتابت کا معاملہ کرلیا تھا۔اور سالانہ

اگر پھل نمودار ہونے سے پہلے بیع ہوئی ہے تو پھل مشتری کا ہے، جا ہے بائع نے تلقیح کی ہو۔

الله كى شرطاۋق ہے۔وَلاءاس كے لئے ہے جس نے آزاد كيا''(مشكوۃ حديث ٢٨٧٧)

شدہ کی میراث) آزاد کرنے والے کاحق ہے۔ پس دوسرے کے لئے اس کی شرط لگا ناباطل ہے۔

کی وجہ سے فاسد ہوجائے گا۔

### 2- وَلاء بيجِناا وَرُشْنُ كِرِناكِيون مِمنوع ہے؟

حدیث ۔ رسول اللہ ﷺ فی قراء بیچنے کی اور اس کو ہبہ کرنے کی ممانعت فرمائی (مشکوۃ حدیث ۲۸۷۸)

تشريح: وَلاء: ميراث يانے كاايك حق ہے جوآ زاد كرنے والے كواينے آ زاد كئے ہوئے پر حاصل ہوتا ہے۔ جب

آ زاد کردہ وفات پائے اوراس کے ذوی الفروض اورعصبہ سبی نہ ہوں تو آ زاد کرنے والاعصبہ مبہی ہوکر میراث پائے گا۔

عرب اس حق کوبھی بیچتے خریدتے اور بخشش کرتے تھے۔رسول الله ﷺ نے اس کی ممانعت فرمائی، کیونکہ وَلاء کوئی

موجود متعین مالنہیں ہے،وہنسب کی طرح کا ایک حق ہی ہے۔حدیث میں ہے:الوَ لاءُ لُحْمَةٌ کلحمة النسب :ولاء نسبی رشتہ کی طرح کا ایک رشتہ ہے( سنن بیہق ۲:۰۲۰) اور نا تا بیچا جاسکتا ہے نہ بخشا جاسکتا ہے۔ پس وَلاء کی خرید وفر وخت

اور مجشش جھی ممنوع ہے۔ [٥] وقال عليه السلام: " من ابتاع نخلًا بعد أن تُؤَّبَّر ، فشمر تُها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع"

أقول: ذلك: لأنه عمل زائد على أصل الشجرة، وقدظهرت الثمرة على ملكه، وهو يُشبه الشيئ الموضوع في البيت، فيجب أن يوفّي له حقه، إلا أن يُصَرِّح بخلافه. [٦] وقال عليه السلام: " ماكان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"

أقول:المراد كل شرط ظهر النهي عنه، وذُكر في حكم الله نفيه، لا النفي البسيطُ.

[٧] ونهى عليه السلام عن بيع الولاء، وعن هبته، لأن الولاء ليس بمال حاضرِ مضبوطٍ ، إنما هو حقٌّ تابعٌ للنسب، فكما لايباع النسب لا ينبغي أن يباع الولاء.

ترجمہ:(۵)وہ بات یعن پھل بائع کے لئے اس لئے ہے کہ اُس اصل درخت سے ایک زائد عمل ہے یعنی میمل میع میں داخل نہیں ۔اور پھل یقیناً بائع کی ملکیت پر ظاہر ہوا ہے۔اور وہ گھر میں رکھی ہوئی چیز کے مشابہ ہے۔ پس ضروری

ہے کہ بائع کواس کا پوراحق دیا جائے۔ گریہ کہ شتری اس کے خلاف صراحت کرے ۔ (۲) مراد ہروہ شرط ہے جس کی شریعت نےممانعت کردی ہےاور حکم الٰہی نے اس کی نفی کی ہے۔سادہ نفی مرادنہیں — (۷) نبی ﷺ نے ولا وفر وخت

کرنے کی اور بخشش کرنے کی ممانعت اس لئے کی ہے کہ وہ موجود متعین مال نہیں۔وہ نسب کے تابع لیعنی نسب جیسا ایک حق ہی ہے۔ پس جس طرح نسب نہیں بیچا جا تا مناسب نہیں کہ ولاء بیچی جائے۔

### ۸-آمدنی بعوض تاوان کی وجه

حدیث \_\_\_\_ زمانہ نبوت میں ایک شخص نے غلام خریدا۔اوراس کے ذریعہ آمدنی کی۔ پھرکوئی عیب ظاہر ہوا۔

چنانچہاس نے غلام واپس کیا۔ بائع نے مطالبہ کیا کہ مجھے غلام کی آمدنی بھی ملنی جا ہے ۔رسول الله حِلاَ ﷺ نے فرمایا: '' آمد نی بعوض تاوان ہے!''یعنی واپسی سے پہلے مبیع کا ذمہ دار مشتری تھا۔اگر غلام مرجا تا تو مشتری کا نقصان ہوتا، پس

اس ز مانہ کی آمد نی کا بھی وہی حقدار ہے (ابن ماجہ۲۲۴۳مشکو ۃ حدیث ۲۸۷۹)

اسلامی اصول کےمطابق با نٹنے میں بڑی جبنجھٹ ہے(ابن ماجہ مدیث ۲۷۳۹)

تشريح: نبي ﷺ نِهِمْ نِهَ آمد ني بعوض تاوان كا فيصله كر كے جھكڑا ختم كرديا۔ كيونكه اس كے علاوہ جھكڑا ختم كرنے كي اورکوئی صورت نہیں۔بائع سےاگر کہا جائے کہ وہ آمدنی کی مقدار ثابت کریتو وہ کیسے ثابت کرے گا؟ ــــــــ اوراس فیصلہ کی نظیر آ پے کا یہ فیصلہ ہے کہ جوتر کہز مانہ جاہلیت میں تقشیم ہو چکاوہ اسی حال پر باقی رکھا جائے گا۔ کیونکہ اس کودوبارہ

# ٩ - مبيع ياتمن ميں اختلاف كى صورت ميں فيصله

مبیع این حالت پر ہوتو بائع کا قول ( قشم کے ساتھ ) معتبر ہوگا۔ یا دونوں بیچ ختم کردیں' بیابن ماجہاور دارمی کی روایت ہے۔اورتر مذی کی روایت میں ہے:'' جب بائع اورمشتری میں اختلاف ہوجائے تو بائع کا قول ( قشم کے ساتھ ) معتبر

حدیث — رسول الله طِلانِیاتیام نے فر مایا: ' اگر بائع اور مشتری میں اختلاف ہوجائے۔اور کوئی گواہ موجود نہ ہو،اور

ہے،اور مشتری کواختیار ہے' (مشکوۃ حدیث ۲۸۸۰)

تشريح ببيع ياثمن كى مقدار ميں اختلاف كونبي طِلانْهَا يَكُمْ نے اس فيصله كے ذريعه اس لئے ختم كيا كه طے شدہ اصول بيد ہے کہ'' کوئی چیزکسی کی ملک سے عقد صحیح اور باہمی رضا مندی ہی سے نکل سکتی ہے''پس جب مبیع یاثن میں اختلاف ہوا تو

اِس اصل کی طرف پھیرنا ضروری ہے۔اور مبیع یقییناً بائع کا مال ہے۔اوراس کامبیع پریا توسرِ دست قبضہ ہے یا متنازع فیہ عقد سے پہلے قبضہ تھا۔اور بات صاحبِ مال کی معتبر ہوتی ہے۔۔۔۔ اور مشتری کواختیاراس لئے ہے کہ بیچ کا مدار باہمی

رضامندی پر ہے۔ پس اگرمشتری بائع کی بات پر رضامند ہوجائے تو نزاع خود بخو دختم ہوجائے گا۔ ملحوظہ: بیحدیث سند کے اعتبار سے متکلم فیہ ہے۔ اور متن بھی مختلف طرح سے مروی ہے۔اس لئے فقہاء نے اس پر مسائل

كى تفريع نهيس كى مسلك كي تفصيل كتاب الدعوى، باب التحالف ميس بي خوامشمند حضرات اس كى طرف رجوع كرير ـ

[٨] وقال عليه السلام: " الخُراج بالضمان" أقول: لاتنقطع المنازعة إلا بأن يُجعل الغُنْمُ بالغُرْمِ، فمن رد المبيع بالعيب: إن طُولب بَخَراجه كان في إثبات مقدارِ الخراج حرجٌ عظيمٌ، فقطع المنازعة بهذا الحكم، كما قطع

المنازعة في القضاء بأن ميراث الجاهلية على ماقُسِم.

[٩] قال صلى الله عليه وسلم: " البِّيعَانِ إِذَا اختلفا، والمبيعُ قائم بعينه. وليس بينهما بينةُ،

فالقولُ ماقال البائع، أو يترادَّان البيعَ" أقول: وإنما قطع به المنازعة، لأن الأصل أن لايَخْرُجَ شيئٌ من ملك أحد إلا بعقد صحيح

وتراضِ، فإذا وقعت المشاحَّةُ وجب الردُّ إلى الأصل، والمبيعُ مالُه يقينًا، وهو صاحب اليد بالفعل، أو قبلَ العقد الذي لم تَتَقَرَّرْ صحتُه، والقولُ قولُ صاحب المال، لكنَّ المتباعَ بالخيار،

لأن البيع مبناه على التراضي.

تر جمهه:(٨) جھگڑاختم نہیں ہوسکتا مگراس طرح کہ نفع بعوض نقصان گردانا جائے۔ پس جس نے پیچ عیب کی وجہ سے

واپس کردی:اگراس سے مبیع کی آمدنی کا مطالبہ کیا جائے تو آمدنی کی مقدار ثابت کرنے میں بڑی دشواری ہوگی \_ پس آ پٹ

نے اس حکم کے ذریعہ جھگڑا کاٹ دیا، جس طرح جھگڑا کاٹ دیااس فیصلہ میں کہ جاہلیت کی میراث اس طور پر باقی رکھی

جائے گی جس طرح وہ تقسیم کی گئی ہے ۔۔ (۹)اورآپ نے اس طرح جھٹڑ ااسی لئے کاٹا کہ اصل یہ ہے کہ کوئی چیز کسی کی ملک سے نہ نکلے مگر عقد سیجے اور باہمی رضامندی کے ذریعہ۔ پس جب اختلاف رونما ہوا تواصل کی طرف پھیرنا ضروری

ہے۔اور مبیع یقیناً بائع کا مال ہے۔اور وہی سر دست قابض ہے یا اس عقد سے پہلے قابض تھا جس کی صحت ابھی ثابت نہیں ہوئی۔اورقول صاحبِ مال کا قول ہوتا ہے۔مگرمشتری کواختیار ہے، کیونکہ بیچ کامدار باہمی رضامندی پر ہے۔

### •ا-شفعه کی علت اور مختلف روایات میں تطبیق

شفعه کے سلسلہ میں تین روایتیں ہیں۔ جو درج ذیل ہیں:

کیملی روایت — حضرت جابررضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول الله طِلاَیْاتَیَامْ نے ہراس چیز میں شفعہ کا فیصله فر مایا جو

تفسیم نہیں کی گئی ۔ پس جب حدود قائم ہوجا ئیں ،اوررا ہیں جدا کر دی جا ئیں تو شفعہ نہیں ( رواہ ابخاری ،مشکوۃ حدیث ١٩٦١)

اور حضرت ابن عباس رضی الله عنه کی روایت میں ہے که' شریک شفیع ہے،اور شفعہ ہرچیز میں ہے'' (مشکوۃ حدیث ۲۹۶۸

مگریدروایت مرسل ہے)

دوسری روابیت \_\_\_\_ حضرت جابررضی الله عنه ہی ہے مروی ہے که رسول الله طِلاَيْمَا فِيَامْ نے فر مایا: ' پرٹوسی الله عنه ہی زیادہ حقدار ہے۔ شفعہ کے لئے اس کاانتظار کیا جائے ،اگروہ غیرموجود ہو، جبکہ دونوں کاراستہ ایک ہو' (مشکوۃ حدیث ١٩٦٧)

تيسري روايت — حضرت ابورافع رضي الله عنه ہے مروى ہے كه رسول الله طلاني ﷺ في مايا:''پيرُوسي اپنے قرب

کازیادہ حقدار ہے' (مشکوۃ حدیث۲۹۲۳)اورتر مذی کی روایت کےالفاظ ہیں:'' گھر کاپڑوی گھر کازیادہ حقدار ہے'' تشریخ: ائمهٔ اربعه میں اختلاف ہے کہ شفعہ کی علت کیا ہے؟ اجناف کے نزدیک علت: دفعِ ضرر جو ار (پڑوی کی

یریشانیوں سے بچنا) ہے — اور شفیع کی دفترمیں ہیں: شریک فی نفس انہیع اور جار فی الحقوق اور جار محض )ائمہ ثلا ثہ

کے نز دیک: شفعہ کاحق صرف شریک کے لئے ہے، جبکہ مبیعہ جائداد قابل تقسیم ہو۔اوراحناف کے نز دیک ترتیب وار سب کے لئے شفعہ ہے یعنی پہلات: شریک فی نفس انہ بیع کا ہے۔ وہ نہ ہویا شفعہ نہ لے تو پھر شریک فی الحقوق کا ہے،

اس کے بعد جارمخض کا نقشہ بیہ ہے:

شريك جار المريك على المريك المريك المريك المحتول المريك المحتول المريك المحتول المريك المحتول المريك المري

بالا تفاق شفعہ ہے۔ ائمَہ ثلاثہ نہیں ہے۔ ائمَہ ثلاثہ نہیں ہے ائمہ ثلاثہ بہیں ہے

احناف:ہے احناف:ہے احناف:ہے

ائمه ثلاثه رحمهم اللّه نے بہلی روایت کے منطوق ومفہوم: دونوں سے استدلال کیا ہے۔منطوق بیہ ہے کہ شفعہ شریک

کے لئے ہے۔اورمفہوم مخالف یہ ہے کہ غیر شریک کے لئے شفعہ نہیں۔ چنانچہ پہلی روایت میں صراحت ہے کہ جب حدیں قائم ہوجا ئیں اور راہیں جدا کر دی جائیں تو شفعہ نہیں۔ نیز ان حضرات کے نز دیک: علت ِ شفعہ: وفع ضررقسمت

ہے یعنی اگراجنبی خریدارآ گیا تو اس کے ساتھ جائداد تقسیم کرنی پڑے گی۔اوراس کا جوخرچہ ہوگا اس میں شریک کوبھی حصہ لینا پڑے گا۔ پس اگروہ خرچ سے بچنا جا ہے تو خریدار کونہآنے دے ۔ فروخت شدہ حصہ خوداس قیمت پر لیلے ۔ ظاہر

ہے کہ بیعلت اس مبیع میں نہیں یائی جاتی جوقابل تقسیم نہیں ہے۔ کیونکہ وہ مشترک ہی استعال کی جائے گی۔اس لئے ان

ائمہنے اس صورت میں شفعہ کی نفی کی ،اور صرف پہلی روایت لی ، باقی روایات کوئہیں لیا۔ اوراحناف نے پہلی روایت کے صرف منطوق کولیا۔مفہوم مخالف ان کے نز دیک ججت نہیں۔اورانھوں نے شریک،

جار فی الحقوق اور جارمحض: سب کے لئے ترتیب وارشفعہ ثابت کیا۔اورشفعہ کی علت: دفع ضرر جوار نکالی، جوسب کو عام ہے۔اس طرح انھوں نے سب روایات یومل کیا۔

اوران کے نز دیک پہلی روایت در حقیقت شریک کے لئے حق شفعہ ثابت کرنے کے لئے نہیں ہے۔ یہ بات تواس

سے ضمناً مفہوم ہوتی ہے۔ نیز دوسری مرسل روایت بھی اس سلسلہ میں موجود ہے۔ پہلی روایت در حقیقت ایک غلط فہمی

دوركرنے كے لئے ہے۔ايك مثال سے بيہ بات واضح ہوگى:

ایک شخص کا انتقال ہوا۔اس کی جائداد کے وارث — مثال کے طور پر — تین بیٹے ہیں۔جب تک باپ کی

جائدادان میںمشترک ہےاگر کوئی بھائی اپنا حصہ فروخت کرے تو دوسرے بھائی شفیع ہیں۔لیکن جب زمین کا بیوارہ

ہوجائے، حدیں قائم ہوجائیں اور کھیتوں میں جانے کی راہیں الگ ہوجائیں، پھرکوئی بھائی اپنی زمین بیجےتو دوسرے

بھائی شرکت کی بنیاد پرشفیع نہیں ہیں۔مگرد نیا کارواج بیہ ہے کہاب بھی اگر کوئی بھائی اپنی زمین بیچیا ہے تو دوسرے بھائی ہیہ کہہ کر کھڑے ہوجاتے ہیں کہ ہمارے باپ کی جائداد ہے، ہم لیں گے۔ دوسرے کونہیں لینے دیں گے۔حدیث شریف

میں اس غلط فہمی کودور کیا گیا ہے کہ جب تک تم سب بھائی شریک تھے، بیٹک شرکت کی بنیاد پرشفیع تھے۔مگراب جبکہ ہوّارہ

ہو گیا بتم شفیع نہیں رہے۔اب جس بھائی کی زمین فروخت کردہ زمین سے متصل ہے وہی شفیع ہے۔اورا گرکسی کی بھی زمین

اس زمین ہے متصل نہیں ہےتو پھر اجنبی شفیع ہے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ نے احادیث کی تشریح میں دوبا تیں بیان کی ہیں: ایک: شفعہ کی علت بیان فرمائی

ہے۔ دوسری: ائمہ ثلاثہ کے مسلک پروار دہونے والے ایک سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ نے صرف پہلی حدیث لی ہے۔ حالانکہ باقی دوحدیثیں بھی سیجے ہیں۔ان کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ جواب بید یا ہے کہ

قضاء حق شفعه صرف شريك كے لئے ہے، باقی دو کے لئے دیانہ ہے۔ فرماتے ہیں:

شفعہ میں اصل یعنی علت پڑ وسیوں اورشر یکوں سےضرر ہٹا نا ہے۔اورشاہ صاحب قدس سرۂ کی رائے میں شفعہ دو

ا یک: وہ شفعہ ہے جس میں جائدا دفر وخت کرنے والے پرلازم ہے کہاس کو فیما بینہ وبین اللہ یعنی دیایہ شفیع پرپیش کرے،اوراس کود وسروں پرتر جیجے دے،مگر قضاءًاس کوشفعہ دینے پرمجبور نہ کیا جائے۔ بیشفعہاس پڑوتی کے لئے ہے جو

شریک نہیں ہے یعنی جار فی الحقوق اور جارمحض کے لئے ہے۔ دوسرا: وہ شفعہ ہے جو قضاءً ثابت ہے یعنی شفیع دعوی کر کے لے سکتا ہے۔ بیشفعہ صرف شریک کے لئے ہے اوراس طرح باب کی مختلف احادیث میں تطبیق بھی ہوجاتی ہے۔

فاكره:جب شاه صاحب نے علت عام بیان كى ہے تو تضاءًاور ديايةً كى تقسيم كل نظر ہوجاتى ہے۔

[١٠] وقال صلى الله عليه وسلم: "الشفعة فيما لم يُقْسَم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِفَتِ الطرقُ فلاشفعة " وقال عليه السلام: " الجار أحق بصَقَبِه "

أقول:الأصل في الشفعة دفعُ الضرر من الجيران والشركاء؛ وأرى أن الشفعة شفعتان:

[الف] شـفعة يجب للمالك أن يَعْرِضَها على الشفيع فيما بينه وبين الله، وأن يُؤْثِرَهُ على غيره،

والأيُجبر عليها في القضاء، وهي للجار الذي ليس بشريك. [ب] وشفعة يُـجُبَر عليها في القضاء، وهي للجار الشريك فقط ـــ وهـذا وجه الجمع بين

الأحاديث المختلفة في الباب.

تر جمہ: شفعہ میں اصل: پڑوسیوں اور شریکوں سے ضرر ہٹانا ہے ۔۔ اور میری رائے میں شفعہ دوشم کا ہے: ایک شفعہ:

ضروری ہے مالک کے لئے کہاس کوشفیع پر پیش کرےاس کے اور اللہ کے درمیان میں ، اوربی( ضروری ہے ) کہ دوسرے کے مقابلہ میں اس کوتر جیج دے۔اوروہ قضاءًاس پرمجبور نہ کیا جائے اوروہ اس پڑوتی کے لئے جوشر یک نہیں ہے ۔۔۔اور

دوسرا شفعہ: قضاءًاس پر مجبور کیا جائے۔اور وہ صرف شریک کے لئے ہے ۔۔۔ اور یہ باب کی مختلف احادیث کے درمیان تطبیق کی صورت ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$ 

## اا-نادم کاا قالہ مشخب ہونے کی وجہ

حديث ـــــ رسول الله صِلاللهَ يَعِيلُمْ نے فر مايا: ' جس نے مسلمان بھائی کے ساتھ کیا ہواا بیا عقد فنخ کیا جواس کونا پسند ہے تواللہ تعالی قیامت کے دن اس کی غلطیوں کومعاف فرما ئیں گے'' (شرح السّه ۳۱۹:۴ حدیث ۲۱۱۰مشکو ة حدیث ۲۸۱۸)

تشریح: بع کامعاملهٔ ممل ہوجانے کے بعد بھی ایک فریق پشیمان ہوتا ہےاورمعاملہ ختم کرنا چاہتا ہے تواگر چہ قانونِ شریعت کی رو سے دوسرافریق مجبوزنہیں کہ وہ اس کے لئے راضی ہوجائے ،گراخلا قاُ دوسر نے لیے کومعاملہ ختم کرنے کے

لئے رضامند ہوجانا جاہئے۔ کیونکہ معاملہ مل ہوجانے کے بعد آ دمی اس کواسی صورت میں ختم کرنا جا ہتا ہے جب وہ محسوں کرتا ہے کہاس سے غلطی ہوگئی۔پس دوسر نے فریق کا معاملہ ختم کرنے کے لئے تیار ہوجاناایثار ہے جس کا صلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی لغزشوں کومعاف فرمائیں گے۔

۱۲-وہ استثناجا ئزہے جو کل منا قشہ نہ ہو

# حدیث - حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهماایک جهاد سے والیسی پرایک تھکے ماندے اونٹ پر سفر کررہے تھے

نبی ﷺ کے پاس سے گذرے۔ آپ نے اونٹ کوایک چیٹری ماری جس سے وہ غیر معمولی رفتار سے چلنے لگا۔ پھر آپ ؓ نے فر مایا:'' مجھے بیاونٹ ایک اُو قیہ (۴۰ درہم ) میں فروخت کر دو'' حضرت جابرؓ فر ماتے ہیں: میں نے وہ اونٹ آپ کو

بچے دیا۔اور گھر پہنچنے تک اس پرسواری کرنے کا میں نے استثنا کرلیا۔ پھر جب میں مدینہ پہنچا تو اونٹ کیکرآ پ کے پاس حاضر ہوا،آپ نے مجھاس کی قیمت اداکی ۔اورایک روایت میں ہے کہ مجھےاونٹ بھی واپس کردیا (مشکوة حدیث ٢٨٧١)

تشریکے:اس حدیث ہےایسےاستنا (شرط) کا جواز ثابت ہوتا ہے جس میں جھگڑ ہے کا ندیشہ نہ ہو۔ دونوں فریق

اس کوتبرع اور فیاضی کا معاملہ مجھ رہے ہوں ۔ان کے ذہنوں میں واقعی شرط اور حقیقی استثنا نہ ہو،تو جھگڑ ہے کا کوئی احتمال نہیں ہوگا اورممانعت مناقشہ کےاندیشہ سے تھی۔جب اندیشہ نہ رہاتو ممانعت بھی نہیں رہی۔

# ۱۳- ماں بچے میں تفریق کی ممانعت کی وجہہ

حدیث \_\_\_\_ رسول الله طِللْقَامَیْمُ نے فرمایا:''جس نے ماں اوراس کے بچہ کے درمیان (بیع میں) جدائی کی لیمنی

دونوں کوالگ الگ جگہ بیچاتو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے اور اس کے محبوبوں کے درمیان جدائی کریں گے (مشکوۃ

حديث ٣٣٦ كتاب النكاح، بإب النفقات)

حديث \_\_\_\_ رسول الله سَلِينَايَالِمُ نَهِ حضرت على رضى الله عنه كودوغلام (نابالغ بيح) بخشة ، جو بها أني تنه \_حضرت

علی رضی اللہ عنہ نے ایک کو پیج دیا۔ آپ نے دریافت کیا:'' تمہارا غلام کیا ہوا؟'' انھوں نے بتایا کہ میں نے اس کو

فروخت كرديا ہے۔آپ نے فرمایا:''اسےلوٹالو!اسےلوٹالو!!(مشكوۃ حدیث۳۲۲)

تشریکی: ماں اوراس کے چھوٹے بچے میں ،اسی طرح دو بھائیوں میں جبکہ دونوں یا ایک بچہ ہو، بیٹے یا ہبہ میں جدائی كرناوحشت اورگرىيكاسب ہے،اس لئےاس سے احتر از ضروري ہے۔

# ۱۴-آیت جمعه کامصداق کوسی اذان ہے؟

جمعہ کے دن اذان کے ساتھ کاروبار بند کرنے کی وجہ

آیت کریمہ: سورۃ الجمعہ آیت ۹ میں ارشادیاک ہے:''اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز (جمعہ ) کے

لئے پکاراجائے توتم اللہ کی یاد (خطبہ ونماز) کی طرف چل پڑو،اورخرید وفروخت چھوڑ دو، یہ تبہارے لئے بہتر ہےاگر

مهرين جه مجهرهو!"

تفسیر:اس آیت کریمہ کے ذیل میں شاہ صاحب قدس سراہ نے دوبا تیں بیان کی ہیں:

کہلی بات — آیت کا مصداق دوسری اذان ہے جوامام کے ممبر پرآنے کے بعد دی جاتی ہے۔اس کے ساتھ

کاروبار بند کرنے کا تھم ہے ( کیونکہ نزولِ آیت کے وقت یہی اذان تھی ، پس وہی آیت کا مصداق ہے ) فاكره: مرتفير كاضابط بيه: العبرة لعموم اللفظ، لالخصوص المورد ليني الرآيت كالفاظ عام مول تواسى

كاعتبارى، محلّ ورودخاص موتواس كاعتبارنہيں۔اور ﴿إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلاَةِ ﴾ يعنى جبنماز جمعہ كے لئے يكارا جائے،

آ جاتا تھا۔اور بیاذانمسجد کے دروازے برحیت پر دی جاتی تھی۔اوروہ دومقاصد کے لئےتھی:ایک:غائبین کونماز کے

لئے بلانا۔ دوسرا: حاضرین کوامام کے آنے کی اطلاع دینا۔رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں اورسیخین رضی اللہ عنہما کے زمانہ

میں یہی معمول رہا۔ پھر جبحضرت عثمان رضی اللّٰدعنه کا زمانه آیا۔اورمسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اورشہر پھیل گیا۔اورساری

ں میں آواز پہنچنے میں دشواری ہوئی اورلوگوں کے آنے میں بھی دریہونے گی تو حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے

مشورہ سے مذکورہ دومقاصد کے لئے دواذا نیں الگ الگ کردیں \_ پہلی اذ ان مسجد سے باہرمقام زَوراء پر دی جاتی تھی \_ جو

لوگوں کونماز کی اطلاع دینے کے لئے تھی۔ پھر کچھ وقفہ کے بعد حضرت عثمان تشریف لاتے تھے۔ تب دوسری اذ ان مسجد

کے اندرآ پ کے سامنے دی جاتی تھی ، پیرحاضرین کوامام کی آمد کی اطلاع دینے کے لئے تھی۔ پس اذان جمعہ کے ساتھ

کاروبار بندکرنے کا جو تھم ہےوہ پہلی اذان ہے متعلق ہوگا۔ کیونکہ اب وہی اذان نماز وخطبہ کے لئے بلاواہے۔اگر دوسری

ملحوظہ:اور ہمارے ملک میں جورواج ہے کہ آ دھ گھنٹہ پہلے جمعہ کی اذان دی جاتی ہے:یہ قطعاً نامناسب ہے۔اتنی

جلدی لوگ کاروبار بند کر کے کیا کریں گے؟ لوگ خواہ مخواہ حزام میں مبتلا ہوتے ہیں! صحیح طریقہ وہ ہے جوآج بھی عرب

اذان سے پیم متعلق کیا جائے گا تو پہلی اذان کی مشروعیت کا مقصد ہی فوت ہوجائے گا۔

اس کی تفصیل بیہ ہے کہ اذان جمعہ شروع میں ایک تھی۔اور وہ اس وقت دی جاتی تھی جب امام خطبہ کے لئے ممبریر

حاضرین کواطلاع دینے کے لئے ہے کہ امام آگیا،لوگ خطبہ سننے کے لئے تیار ہوجائیں۔

پی<sub>ا</sub>لفاظ عام ہیں۔اوراب پہلی اذان ہی اس مقصد کے لئے دی جاتی ہے، پس وہی آیت کامصداق ہے۔دوسری اذان تو

رحمة اللدالواسعة

مما لک میں رائج ہے۔ پہلی اذان کے دس منٹ بعدامام ممبر پر آجا تا ہے۔اتنا وقفہ لوگوں کے جمع ہونے کے لئے کافی ہے۔اورلوگوں کا حال توبیہ ہے کہ ان کوجس چیز کا عادی بنایا جائے بن جاتے ہیں۔ دوسری بات — اذان کے بعد بھی لوگ خرید وفروخت اور دیگر کاموں میں مشغول رہیں گے تواندیشہ ہے کہان کی نماز فوت ہوجائے۔ پاکم از کم خطبہ پااس کا کچھ حصہ فوت ہوجائے گااس لئے اذان کے بعد بیچ کی ممانعت کر دی۔ [١١] وقال صلى الله عليه وسلم: "من أقال أخاه المسلم صفقةً كرهها أقال الله عَثْرَتُه

يوم القيامة''

أقول: يستحب إقالةُ النادم في صفقته، دفعاً للضرر عنه، ولايجب، لأن المرءَ مأخوذ بإقراره، لازمٌ عليه ما التزمه.

[١٢] وحديث جابر رضى الله عنه: " بعتُه فاستثنيتُ حُمْلاَنَه إلى أهلى"

أقول: فيه جواز الاستثناء فيما لم يكن محلَّ المناقشة، وكانا متبرعَيْن متباذلَيْن، لأن المنعَ إنما هو لكونه مظنة المناقشة. [١٣] وقال صلى الله عليه وسلم: " من فَرَّقَ بين والدة وولدها، فَرَّقَ الله بينه وبين أُحِبَّتِهِ يوم

القيامة" وقال لعلى رضى الله عنه حين باع أحد الأخوين" رُدَّه!"

أقول:التفريق بين والدة وولدها يُهَيِّجُها على الوحشة والبكاء، ومثلُ ذلك حال الأخوين،

فوجب أن يجتنب الإنسانُ ذلك. [١٤] قال الله تعالى: ﴿إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّالَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾

أقول: يتعلق الحكم بالنداء الذي هو عند خروج الإمام، ولما كان الاشتغالُ بالبيع ونحوِه كثيرًا مايكون مفضيا إلى ترك الصلاة، وترك استماع الخطبة، نهى عن ذلك.

ترجمہ:(۱۱)اپنے عقد میں پشیمان کی بیع کوختم کرنامستحب ہے،اس سے ضرر کو ہٹانے کے لئے۔اورواجب نہیں۔

کیونکہ آ دمی اپنے اقر ارکی وجہ سے ماخوذ ہےاس پرلا زم ہے وہ عقد جس کااس نے التزام کیا ہے ۔۔۔ (۱۲)اس حدیث

میں استثناء کا جواز ہے اس بات میں جو کل ّمنا قشہ نہ ہو، اور دونوں تبرع کرنے والے خرچ کرنے والے ہوں ،اس لئے

کہ ممانعت: مناقشہ کی احتمالی جگہ ہونے ہی کی وجہ سیے ۔۔۔ (۱۳) ماں اوراس کے بچے کے درمیان جدائی کرنا برا پیختہ کرتا

ہے ماں کووحشت اور گرید پر ،اوراییا ہی معاملہ ہے دو بھائیوں کا ، پس ضروری ہے کہانسان اس سے بیچے ۔۔ (۱۴) بیچ حچوڑنے کا حکم اس اذان سے متعلق ہے جو کہ وہ امام کے نکلنے پر دی جاتی ہے۔اور جب بیچ اوراس کے مانند میں مشغول

ہونابار ہا پہنچانے والاتھا،نماز فوت ہونے کی طرف اور خطبہ سننے کوترک کرنے کی طرف تواس سے روکا۔

# ۱۵-قیمتوں پر کنڑ ول کا مسکلہ

حدیث \_ رسول الله ﷺ کے زمانہ میں (ایک دفعہ) مہنگائی بڑھ گئی۔لوگوں نے عرض کیا: آپ ہمارے لئے

قیمتیں مقرر فرمادیں۔ یعنی قیمتوں کا کنڑول کردیں۔آپؓ نے فرمایا:''اللہ ہی نرخ مقرر کرنے والے، نیچے لانے والے، او پر لیجانے والے، روزی دینے والے ہیں'' لیعنی نرخ کی تعیین اوراس کا اتار چڑھاؤاللہ کی حکمت سے ہوتا ہے۔اس

طرح الله تعالیٰ لوگوں کوروزی پہنچاتے ہیں۔جب قیمتیں اتری ہوئی ہوتی ہیں تو تاجر مال خرید لیتے ہیں۔پھر جب چڑھتی ہیں تو نفع کماتے ہیں۔اس میں اشارہ ہے کہ مستقل قیمتوں کی تعیین درست نہیں۔آ گے فر مایا:''اور میں آرز وکرتا ہوں کہ

اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملوں کہ مجھ سے کوئی حق تلفی کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو'' (مشکوۃ حدیث۲۸۹۳)

تشریح: چونکه صارفین اور مال کے مالکان کے درمیان ایبا منصفانہ تھم دینا یعنی ایسی مناسب قیمتیں مقرر کرنا کہ دونوں میں سے کسی کا نقصان نہ ہو، یا دونوں کومساوی نقصان برداشت کرنا پڑے: انتہائی دشوار تھا،اس لئے نبی ﷺ نے ہے۔ کیونکہایسے وفت بھی تا جروں کو ظالمانہ نفع اندازی کی چھوٹ دینااللہ کی مخلوق کو تباہ کرنا ہے۔

جلدجهارم

سے عام صارفین پرزیادتی ہورہی ہو،اورزیادتی ایسی واضح ہوکہاس میں کوئی شک نہ ہو،تو قیمتوں پر کنٹرول کیا جاسکتا

وضاحت: بھاؤ جہاں تک چڑھا ہوا ہے: اگراس کو بہت زیادہ نیچے لایا جائے گا تو تا جروں کا نقصان ہوگا۔ان کو

اور بوقت ِاضطرار تسعير كا جواز: حديث: لا ضرر و لا ضرار في الاسلام اورفقهي ضابطه البضور يُزال كي روسے

فا کدہ:حکومت کی جہاں بیذ مہداری ہے کہ وہ قیمتوں کوا تنا نہ بڑھنے دے کہ عام صارفین پریشان ہوجا کیں ، وہاں

یے بھی ذمہ داری ہے کہ قیمتوں کواتنا نہ گرنے دے کہ تا جروں کا دیوالہ نکل جائے۔امام مالک اورامام شافعی رحمہما اللہ کی

روایت ہے کہ حضرت حاطب بن ابی ہلتعہ رضی اللّٰدعنہ نقی کے دو بور لے کیگر بازار میں بیٹھے تھے۔حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ

وہاں سے گذرے۔ دریافت کیا: کس بھاؤ بیچتے ہو؟ انھوں نے کہا: ایک درہم کے دومدّ۔حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے فرمایا:

بھاؤبڑھاؤیاسامان گھرلے جاؤیعنی اندرونِ خانہ جس طرح جا ہو پیجو، مجھے بیاطلاع ملی ہے کہ طائف سے تاجروں کا ایک

قا فلم تقی کیکر آرہا ہے۔وہ تمہاری قیمت سے موازنہ کرے گایعنی ان کوبھی ارزاں بیجنا پڑے گا،اوران کا نقصان ہوگا (موطا

۱۷-قرض اُدھار میں چند باتوں کی تا کید کی وجہ

آیت کریمہ — سورۃ البقرۃ آیت۲۸۲ میں ارشاد پاک ہے:''اےایمان والو! جبتم ہاہم ادھار کا معاملہ کرو

تفسير — قرض ادھار ميںسب سے زيادہ مناقشہ اور جھگڑ اپيدا ہوتا ہے۔اور قرض لينا اورادھار معاملہ كرنا حاجت

۴ — گواہی چھیا نابڑا گناہ ہے یعنی جوشخص کسی معاملہ کو جانتا ہو، بوقت ِضرورت اس پر لازم ہے کہ گواہی دے۔

کی وجہ سے ضروری بھی ہے۔ چنانچ اللہ تعالی نے آیات ۲۸۲و۲۸۳میں چند باتوں کی تاکید فرمائی ہے:

ا — اگرادھارمعاملہ کیا جائے تومدت کی تعیین کر کےاس کی دستاویز لکھ لی جائے۔

۲ ہے محض تحریر پراکتفانہ کی جائے ، بلکہ اس پر گواہی بھی ثبت کی جائے۔

س سے کھنے کی جگہ گروی یا ضامن لیا جائے تو یہ بھی درست ہے۔

اسٹاک خرید سے بھی کم میں بیچنا پڑے گا۔اوراگر بھاؤ برائے نام گھٹایا جائے گا تو خریداروں کی پریشانی دور نہ ہوگی ۔

رحمة اللدالواسعة

منصفانہ حکم کی دشواری کا یہی مطلب ہے۔

ہے۔ نیز ضررعام کے ازالہ کے لئے ضربے خاص برداشت کیا جاتا ہے۔

١٥١:٢ كتاب البيوع، باب الحكرة وازالة الخفا١٠٨:٢)

ايك معين ميعاد تك تواس كولكه لؤ'

قیتوں پر کنٹرول کرنے سے اجتناب فرمایا۔ تا کہ بعد کے حکام اس کوسند بنا کرمن مانی نہ کریں۔ورنہا گرتا جروں کی طرف

۵ — جولوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں ان پردستاویز لکھنا واجب بالکفایہ ہے۔

۲ — جولوگ گواہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں ،ان پرلو گوں کےمعاملات میں گواہ بننا بھی واجب بالکفا یہ ہے۔

یہ دونوں باتیں واجب کفابیاس لئے ہیں کہ قرض اُدھار کا معاملہ عقو دِضرور بیر میں سے ہے۔اور وہ کا تبوں اور شامدوں کے تعاون کے بغیر تکمیل پذیر نہیں ہوسکتا ، جیسے میت کی جبہنر وتکفین لوگوں کے تعاون کے بغیرممکن نہیں ، پس جیسے

یہ فرض کفا بیہ ہے، وہ بھی واجب کفا بیہ ہیں۔

[٥١] وقيل: قد غَلاَ السعرُ، فَسَعِّرْ لنا فقال عليه السلام: " إن الله هو المسَعِّر القابض الباسط الرزاق! وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحدٌ يطلبني بمظلمة"

أقول: لـما كان الحكمُ العدلُ بين المشترِيِّيْنَ، وأصحابِ السلع الذي لايتضرر به أحدُهما، أو يكون تضررُهما سواءً: في غاية الصعوبة: تورَّع منه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، لئلا يتخذها الأمراء من بعده سنةً؛ ومع ذلك: فإن رُوِّي منهم جَوْرٌ ظاهر، لايَشُكُّ فيه الناسُ،جاز تغييرُه،

فإنه من الإفساد في الأرض.

[١٦] قال الله تعالى: ﴿ يِنا يُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ ا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى فَاكْتُبُوْ هُ ﴾ الآية. اعلم: أن الدَّين أعظمُ المعاملات مناقشةً، وأكثرها جدلًا، ولا بد منه للحاجة، فلذك أكَّد الله تعالى في الكتابة والاستشهاد، وشرع الرهن والكفالة، وبَيَّنَ إثمَ كتمان الشهادة، وأوجب بالكفاية القيام بالكتابة والشهادة، وهو من العقود الضرورية.

تر جمہ:(۱۵)جبخریداروں اور مال کے مالکوں کے درمیان ایساعا دلانہ تھم دینا کہ دونوں میں ہے کسی کا بھی نقصان نه ہو، یا دونوں کومساوی نقصان برداشت کرنا پڑے: انتہائی دشوارتھا تو نبی سِلانیا کیا ہے قیمتیں مقرر کرنے سے اجتناب فرمایا،

تا کہ آپ کے بعد حکام اس کو دستور نہ بنالیں۔اور بایں ہمہا گردیکھا جائے مالداروں کی طرف سے ایسا کھلاظلم جس میں ا لوگ شک نہ کریں تو بھاؤ کی تبدیلی جائز ہے۔ کیونکہ بھاؤبڑھادیناز مین میں تباہی مجانا ہے۔

(۱۲) جان کیں کہ قرض معاملات میں سب سے بڑا ہے مناقشہ کے اعتبار سے، اور ان میں سب سے زیادہ ہے

جھگڑے کے اعتبار سے ۔اور حاجت کی وجہ سے قرض لینا ضروری ہے۔ پس اسی وجہ سے اللّٰہ تعالیٰ نے تا کید فرمائی:(۱)

کھنے(۲)اور گواہ بنانے کی (۳)اور مشروع کیا گروی اور ضانت کو (۴)اور بیان فر مایا گواہی چھیانے کا گناہ(۵)اور واجب کفاید کیا لکھنے(۲)اور گواہی کے اہتمام کو۔اوروہ قرض کامعاملہ:ضروری معاملات میں سے ہے۔



# ے ا-سلم اور شرا نط<sup>ِسلم</sup> کی حکمت

بیج سلم : وہ بیچ ہے جس میں تمن فوری ادا کیا جاتا ہے۔اور مبیع ادھار رہتی ہے۔اس کو طے کر دہ تفصیلات کے مطابق

مقررہ مدت پر سپر دکرنا ضروری ہوتا ہے۔اوراسی قتم کےادھار معاملات میں دستاویز، گواہ، گروی اور ضامن لینے کی ضرورت پیش آتی ہے ۔۔ بیج سلم ہراس چیز کی ہوسکتی ہے جس کی پوری طرح بعیین ہو سکے ۔مثلاً غلّه ، کھل ،زشت ، کپڑا ا

اور برتن وغیرہ ۔ بلکہا ب مشینی دور میں تو بے ثنار چیزوں کاسلم ہوسکتا ہے۔

اور بچسلم میں چونکہ پیچ بونت عقدموجود نہیں ہوتی ،اس لئے اس کا جواز خلاف ِ قیاس ہے۔لوگوں کی مصلحت کو پیش ِ نظر رکھ کراستحساناً جائز رکھا گیا ہے۔اور وہ مصلحت یہ ہے کہ ملم کے ذریعہ سرمایہ حاصل کرکے بڑے سے بڑا کاروبار کیا جاسکتا

ہے۔اوراس میں خریدار کا بھی نفع ہے۔البتہ لم کے جواز کے لئے درج ذیل حدیث میں دوشرطیں بیان کی تنئیں ہیں:

حدیث ۔۔۔ رسول الله ﷺ جمرت فر ما کر جب مدینه منورہ میں تشریف لائے تولوگ بھلوں کی ایک سال، دو سال اور تین سال کے لئے بیچ سلم کرتے تھے۔آپؓ نے اس کو برقر اررکھا۔اورفر مایا:'' جوکسی چیز کاسلم کرے وہ متعین

پیانے اور متعین وزن میں مقررہ مدت تک سلم کرئے' (مشکوۃ حدیث ۲۸۸۳)

تشریح:اس حدیث میں جوازسلم کے لئے دوشرطیں بیان کی گئی ہیں: ایک: پیانے یاوزن ہے بیچ کی مقدار کی تعیین۔ دوسری بشلیم مبیع کی مدت کی تعیین (پیدمدت ایک ماہ سے کم نہیں ہونی چاہئے ) اور پیدوشرطیں بطور مثال ہیں۔

### ۱۸ – بیچ اور قرض میں فرق کی وجہ

فقہاءنے ان پر قیاس کر کے کچھاورشرا کط بھی بڑھائی ہیں۔ تا کہ بیچ کی پوری وضاحت اور تعیین ہوجائے۔اورآ ئندہ کسی

يىلى جارمسائل يره طيس: ا — اموالِ ربوبيه گيهوں وغيره: دراہم ودنانيريا كرنسى كے وض بيچے جائيں تو ثمن ادھار ہوسكتا ہے۔ حالانكه دراہم ودنانير

بھی ربوی اموال ہیں ۔ مگر چونکہ وہ وسیلہ بھیلِ حاجات ہیں اس لئے لوگوں کی حاجت کوپیش نظرر کھ کرمٹن کا ادھار جائز ہے۔ ۲ — مبیع کاادھار جائز نہیں۔ کیونکہ وہ مقصود بالذات ہے۔ گرسلم اس ہے مشتنیٰ ہے۔اوراس کا جواز بھی لوگوں کی

حاجت کے پیش نظرہے۔ ٣ \_ مبيع اورثمن دونوں ادھارنہیں ہو سکتے۔اوراس میں کوئی استنانہیں۔حدیث میں بیچ کالی با لکالی کی ممانعت آئی

ہے۔ کیونکہ ایسی بیع فوری فائدہ سے خالی ہوتی ہے۔

بکھیڑے کااندیشہ نہ رہے۔

ہ — ربوی چیزوں کی ہم جنس سے بیچ کی جائے تو کمی بیشی اورادھار دونوں حرام ہیں۔اورغیر جنس سے کی جائے تو

کمی بیشی جائز ہے،اورادھار حرام ہے۔مگر قرض اس سے مشٹیٰ ہے۔ کیونکہ قرض کی ماہیت میں ادھار داخل ہے۔اگر

معاملہ دست بدست ہوتو وہ قرض کہاں ہوا؟ اور چونکہ قرض میں وہی چیز لوٹانی ضروری ہے جو لی گئی ہے،اس لئے قرض

میں ادھارتو جائز ہے مگر کمی بیشی حرام ہےاور بچے میں دونوں باتیں حرام ہیں۔

اور وجہ فرق پیرہے کہ دونوں کی حقیقتیں ابتداء میں مختلف ہیں۔اگر چہ مآل (انجام) کے اعتبار سے دونوں یکساں

ہیں۔ بیچ میں شروع ہی سےمعاوضہ کا قصد ہوتا ہے۔اورقرض ابتدامیں تبرع یعنی کسی ذاتی منفعت کے بغیر دیا جا تا ہے۔

نیز اس میں عاریت لینی برتنے کے لئے دینے کے معنی بھی ہیں۔البتہ جب قرض واپس آتا ہے تو وہ بھی معاوضہ

(ادلا بدلا ) ہوتا ہے۔مگرلوگوں کی حاجت کے پیش نظرا بتدائی حالت کا لحاظ کر کے ربوی چیزوں کا قرض لینا جائز رکھا گیا۔اورادھار بیخاجائز نہیں۔

اورابتدائی حالت میں تفاوت کی نظیر: ہدیہ اور صدقہ ہیں۔ ہدیہ میں مُہدی لهٔ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے اور صدقہ میں اللہ کی خوشنو دی منظور ہوتی ہے۔اگر چہ دونوں کا مال ثواب ہے(بیظیرہے،مثال نہیں)

# ۱۹ – گروی میں قبضہ کیوں ضروری ہے؟

سورة البقرة آيت٢٨٣ميں ہے: ﴿فَرِهِ إِنَّ مَّقْبُو ْضَةٌ ﴾ يعنى ادھار كےمعامله ميں اگركوئى چيز گروى ركھى جائے توشيئ مرہونہ پرمزتہن کا قبضہ ضروری ہے۔ کیونکہ گروی اعتاد کے لئے ہوتی ہے۔اوراعتاد قبضہ ہی سے حاصل ہوتا ہے۔زبانی جمع خرج سے کیا ہوتا ہے؟ اس کئے رہن میں قبضہ شرط ہے۔اس کے بغیر رہن مکمل نہیں ہوتا۔

فائدہ:لفظ مقبوضة میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مرتبن کومر ہونہ چیز پرصرف قبضہ رکھنے کاحق ہے۔اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں۔شی کمر ہون کےسب منافع اصل مالک کے ہیں۔

# ۲۰-گروی سے انتفاع کے جواز وعدم جواز کی روایتوں میں تطبیق

بہلی روایت \_\_\_\_ رسول الله طِلانگیائی نے فر مایا:'' گروی رکھنا: گروی کی چیز کواس کے اُس ما لک سے رو کتانہیں

جس نے اس کوگر وی رکھا ہے۔ را ہن کے لئے رہن کا فائدہ ہے، اوراس پر رہن کا تاوان (خرچہ) ہے'' (مشکوۃ حدیث ٢٨٨٧) يعنى مرتهن مر مونه چيز سے فائده نہيں اٹھاسكتا۔

دوسری روایت — رسول الله ﷺ نے فرمایا:''سواری کے جانور پرسواری کی جائے اس کے نفقہ کے عوض جبکہ

وہ گروی ہو،اور دودھ والے جانور کا دودھ پیا جائے اس کے نفقہ کے عوض جبکہ وہ گروی ہو۔اوراس شخص پر جوسواری کرتا

ہے یادودھ پیتا ہے خرچہ ہے' (مشکوۃ حدیث ۲۸۸۲) یعنی مرتبن مر ہونہ چیز سے فائدہ اٹھاسکتا ہے پس دونوں

روایتوں میں تعارض ہوا؟

**جواب — میرےنز دیک ان دونوں روایتوں میں پچھ** تعارض نہیں۔پہلی روایت میں : شریعت میں گروی کامقررہ

تھم بیان کیا گیا ہے کہ شیمی مرہون سے مرتہن کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔گروی کا جو مالک ہے یعنی راہن ہی منافع کا مالک

ہے،اوراسی کےذھےاس کےمصارف ہیں۔اور دوسری روایت میں ایک نا گہانی صورت کا بیان ہے۔اوروہ پیہے کہا گر را ہن: شی کم ہونہ پرخرج کرنے سے انکار کردے، اور جانور کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو، اور مرتبن اس کا گھاس جارہ

کر کےموت سے بچالے تو مرتبن اس سے اتنافا ئدہ اٹھاسکتا ہے جو بہ نظر انصاف درست ہو۔ فائدہ: پہلی حدیث کا پیمطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہاس کے ذریعہ ایک جاہلی رواج کی اصلاح کی گئی ہے۔

زمانهٔ جاہلیت کا بید ستورتھا کہا گررا ہن مقررہ مدت میں رہن نہیں چھڑا تا تھا تو مرتہن گروی کی چیز ضبط کر لیتا تھا۔اسلام

نے اس رواج کوختم کر دیا۔ اور دوسری حدیث کابیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ چونکہ عام طور پرسواری کے جانور کے اور دودھ کے جانور کے منافع

اورمصارف برابر ہوتے ہیں ۔اس لئے اگر را ہمن اور مرتہن دونوں رضا مند ہوں کہ مرتہن ہی گھاس چارہ بھی کرےاوروہی منافع سے استفادہ بھی کرے توبیہ بات درست ہے۔اور بیہ جواز باب مقاصّہ (بدلہ میں روک لینے ) سے ہوگا۔ پس رہن سے انتفاع کا جواز ثابت نہیں ہوگا۔

[١٧] وقَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يُسْلِفون في الثمار السنة والسنتين و الثلاث، فقال: " من أسلف في شيئ فَلْيُسْلِفُ في كيل معلوم ووَزْن معلوم إلى أجل معلوم"

أقول: ذلك: لترتفع المناقشة بقدر الإمكان؛ وقاسوا عليها الأوصافَ التي يُبَيَّنُ به الشيئ من غير تضييق.

[١٨] ومبنى القرض على التبرع من أول الأمر، وفيه معنى الإعارة، فلذلك جازت النسيئة، وحرم الفضلُ.

[١٩] و مبنى الرهن على الاستيثاق، وهو بالقبض، فلذلك اشتُرط فيه.

[٧٠] ولا اختلاف عندي بين حديث: " لا يَغْلُقُ الرهنُ الرهنَ من صاحبه الذي رهنه، له غُنمه، وعليه غُرمه" وحديثِ: " الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبنُ الدَّرِّ يُشرب بنفقته إذا كان

مـرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقةُ" لأن الأول هو الوظيفة، لكن إذا امتنع الراهن من النفقة عليه، وخيف الهلاكُ، وأحياه المرتهن، فعند ذلك ينتفع به بقدر ما يراه الناس عدلًا. مرنے سے بیالےتواس وفت وہ اس سے فائدہ اٹھائے جتنالوگ انصاف سمجھتے ہوں۔

جن میں تم ہے پہلی امتیں ہلاک کی جا چکی ہیں!''(مشکوۃ حدیث۲۸۹۰)

مسكد معلق ب\_اوراس كمصداق مين تفور ااختلاف ب:

حقدار ہے' (مشکوۃ حدیث ۲۸۹۹)

ترجمہ:(۱۷)وہ شرائطاس لئے ہیں کہ حتی الامکان جھگڑااٹھ جائے۔اور فقہاءنے ان شرائط پران اوصاف کو قیاس کیا

ہےجن کے ذریعہ بغیر کسی دقّت کے چیز کی وضاحت کی جاسکتی ہے ۔۔۔ (۱۸)اور قرض کا مدار شروع ہی ہے تہرع پر ہے۔

اوراس میں برتنے کے لئے دینے کے معنی ہیں۔پس اسی وجہ سے ادھار جائز ہے، اور زیادتی حرام ہے ۔ (۱۹) اور رہن کا

مدارمضبوط کرنے پرہے۔اوروہ قبضہ سے ہوتا ہے، کپس اسی وجہ سے رہن میں قبضہ شرط کیا گیا ہے ۔۔۔۔ (۲۰)اور پچھ

اختلاف نہیں میرے نز دیک اس حدیث کے درمیان .....اور اس حدیث کے درمیان .....اس لئے کہ اول مقررہ حکم

ہے۔لیکن جب را ہن: مرہون پرخرچ کرنے سے انکار کرے،اور مرہون کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو،اور مرتہن اس کو

۲۱ - ڈنڈی مارنا کیوں حرام ہے؟

حدیث \_\_\_ رسول الله طِلْعَيْقِيمٌ نے پیانہ اور تر از ووالوں سے فر مایا: ' متم الیمی دو چیز وں کے ذمہ دار بنائے گئے ہو،

تشریج: ناپ تول میں کمی کرنااس لئے حرام ہے کہوہ خیانت اور بدمعاملگی ہے۔اور بندوں کے حقوق کی رعایت

اور معاملات کی در سنگی اتنی اہم ہے کہ اس کی خلاف ورزی پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تباہ کی جاچکی ہے۔سورۃ

۲۲- دیوالیہ کے پاس جواپنی چیز بحالہ پائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے

حدیث ــــ رسول الله ﷺ نِیما نے فرمایا:'' جو محض دیوالیہ ہو گیا، پس کسی نے اپنامال بحالہ پایا،تو وہ اس کا زیادہ

تشریح: جب کسی پر بہت قرضے ہوجاتے ہیں،اوروہ ان کی ادائیگی سے قاصررہ جاتا ہے،اور قاضی اس کے دیوالیہ

ہونے کا اعلان کر دیتا ہے، تو اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے قاضی اس کوفر وخت کر دیتا ہے۔اور ماحصل قرض خواہوں میں

حصەر سىتقىيم كرديتا ہے۔ان لوگوں كو باقى قرضه اس وقت ملے گاجب ديواليه كے پاس مال آئے گا — مذكورہ حديث اسى

احناف کے نز دیک: حدیث میں امانت یا عاریت کا مال مراد ہے، کیونکہ وہی اس کا مال ہے بعنی اگر کسی نے دیوالیہ

کے پاس کوئی چیز امانت رکھی ہے پاعاریت دی ہے،اوروہ اس نے خور دیُر دنہیں کر دی تو وہ چیز فروخت نہیں کی جائے گی،

الاعراف آیات ۸۵–۹۳ سورة مود آیات ۸۸–۹۵ اورسورة الشعراء آیات ۷۷۱–۹۱۱ میں ان کا قصه ذکر کیا گیا ہے۔

جلدجهارم رحمة اللدالواسعة

بلکہ ما لک کودیدی جائے گی۔ احناف کے نزدیک مالکه اور سلعتکه میں اضافت: حقیقی ہے۔

اورائمَہ ثلاثہ کے نزدیک:امانت وعاریت کےعلاوہ دیوالیہ کوفروخت کیا ہوا مال بھی مراد ہے لینی کسی نے زید کو بکری

فروخت کی۔ ابھی اس کی قیمت وصول نہیں ہوئی کہ زید دیوالیہ ہوگیا۔ پس اگر بکری بحالہ موجود ہے تو بائع اس کولے لیگا۔

اس کوفروخت نہیں کیا جائے گا۔اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ فروخت کرنے کے بعدوہ بائع کا مال کہاں رہا؟ شاہ صاحب

قدس سرهٔ اس کا جواب دیتے ہیں:

فروخت کیا ہوا مال بائع کواس لئے واپس ملے گا کہ وہ دراصل اسی کا مال تھا۔ پھراس نے اس کو پچے دیا۔ مگروہ قیمت کی

وصولی کے بغیرا پنی ملک سے نکلنے پر راضی نہیں ، اس لئے گویا بھے تمن کی وصولی کی شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ پس جب دیوالیہ نے قیمت ادانہیں کی توجب تک مبیع بحالہ قائم ہے بائع کوئیع توڑنے کاحق ہے ۔۔۔ البتہ اگر دیوالیہ نے مبیع کوخور د

برد کر دیا ہوتو چونکہاب مبیعے واپس کرنے کی صورت باقی نہیں رہی اس لئے وہ دیگر قرض خواہوں کی لائن میں کھڑا ہوگا۔اور اس کوبھی حصہ رسد ملے گا۔

[٢١] وقال صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان:" إنكم قد وُلِّيتم أمرين، هلك فيهما الأممُ السالفة قبلكم"

أقول: يحرم التطفيف، لأنه خيانة وسوء معاملةٍ، وقد سيق في قوم شعيبٍ عليه السلام ما

قصَّ الله تعالى في كتابه. [٢٢] وقال:" أيما رجل أَفْلَسَ، فأدركَ رجلٌ مالَه بعينه، فهو أحق به من غيره"

أقول: وذلك: لأنه كان في الأصل ماله من غير مزاحمة، ثم باعه، ولم يرضَ في بيعه بخروجه من يده إلا بالثمن، فكأن البيع إنما هو بشرط إيفاء الثمن، فلما لم يؤدكان له نقضُه،

مادام المبيع قائما بعينه، فإذا فات المبيع لم يكن أن يَرُدَّ المبيعَ، فيصير دينُه كسائر الديون.

تر جمہ:(۲۱) ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے،اس کئے کہوہ خیانت اور بدمعاملگی ہے۔اور شعیب علیہ السلام کی قوم

کے بارے میں بیان کی گئی ہیںوہ باتیں جواللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں — (۲۲)اوروہ بات یعنی مبیع بائع کی اس لئے ہے کہ وہ اصل میں اس کا مال تھا بغیر کسی مزاحمت کے۔ پھراس نے اس کو پچے دیا۔اوروہ راضی نہیں اپنی بیچ میں اس چیز کے اپنے قبضے سے نکلنے پرمگر قیمت کے ذریعہ۔ پس گویا بھے تمن پوراوصول کرنے کی شرط کے ساتھ ہے۔ پس جب

دیوالیہ نے قیمت ادائہیں کی تواس کوئیے توڑنے کاحق ہے، جب تک مبیع بحالہ قائم ہے۔ پس جب مبیع فوت ہوجائے تونہیں ممکن ہوگا کہاس کولوٹائے۔پس اس کا قرضہ دیگر قرضوں کی طرح ہوگا۔ الله الواسعة الله الواسعة على الله الواسعة على الله الواسعة على الله الواسعة على الله الموسيق الله الموسيق الم

۲۳-تنگدست سے معاملات میں نرمی برتنا حوصلہ مندی کی بات ہے

حدیث — رسول الله ﷺ نے فر مایا:''جس کویہ بات پیند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی پریشانیوں

ہے بچائیں:اس کوچاہئے کہ تنگدست کاغم ہلکا کرے یااس کا قرضہ معاف کردے' (مشکوۃ حدیث۲۹۰۲) تشریخ:اس حدیث میں ساحت کی ترغیب ہے۔ مالی معاملات میں تنگ دست کے ساتھ نرمی اور رعایت کرنا،اس

کوسهولت دینا،اوروه قرض ادانه کرسکتا هوتواس کومعاف کردینابژی حوصله مندی کی بات ہے۔اور بیان بنیادی صفات میں سے ہے جود نیاؤ آخرے میں نفع بخش ہیں۔اور بنیا دی خصالِ حمیدہ کا تذکرہ پہلے کئی جگہ گذر چکا ہے۔

# ۲۴-حواله قبول کرنے کی حکمت

حدیث \_\_\_\_ رسول الله ﷺ نے فر مایا:'' مالدار کا قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کر ناظلم ( زیادتی ) ہے۔اور جبتم میں سے کوئی شخص کسی مالدار کے بیچھے لگایا جائے تواس کولگ جانا چاہئے'' (مشکوۃ حدیث ۲۹۰۷)

تشریح: حدیث کے پہلے جزء کی وضاحت آئندہ حدیث میں آرہی ہے۔اور دوسرے جزء میں حوالہ قبول کرنے کی ترغیب ہے۔حوالہ کے معنی ہیں:ایک کے ذمہ سے دوسرے کے ذمہ قرض اتار نالینی مدیون تنگ دست ہواوروہ کہے کہ:

آپ اپنا قر ضہ فلاں سے لے لیں۔اور فلاں مالدار ہے اس سے قرضہ ملنے کی امید ہے۔اور وہ حوالہ قبول بھی کرتا ہے، تو قرض خواہ کے لئے مستحب بیہ ہے کہ وہ حوالہ قبول کر لے۔اوراب بجائے مدیون کےاس دوسر سے مخص سے قرضہ وصول

کرے۔اس میں دومتیں ہیں:ایک: پیجھی تنگدست کے ساتھ ایک طرح کی رعایت ہے، جس کی گذشتہ حدیث میں ترغیب دی گئی ہے۔ دوسری: اس سے تنگدست کے ساتھ جھگڑ اختم ہوگا۔

# ۲۵ - مالدارٹال مٹول کریے تو نرمی کامستحق نہیں

حدیث — رسول الله ﷺ کے فرمایا:''مالدار کا قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنااس کی بےعزتی اور سزاد ہی کوجائز کردیتاہے' (مشکوۃ حدیث ۲۹۱۹)

تشریج: مالدارسامان کی قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے تو چونکہ بیاس کی زیادتی ہے اس لئے اس کے ساتھ در شتی ہے پیش آنا جائز ہے۔اوراس کوقرض خواہ کے مطالبہ پر قید کیا جاسکتا ہے۔اوراس کو پیچ فروخت کرنے پر بھی مجبور

# کیا جاسکتا ہے،اگراس کے پاس قرضہ چکانے کے لئے اس کےعلاوہ کوئی دوسراسامان نہ ہو۔

### ۲۷-مصالحت اوراس کی دفعات کابیان

حدیث \_\_\_ رسولانگلیا ہے فرمایا:''مسلمانوں کے درمیان ہرسلی جائز ہے،مگروہ صلیح جوکسی حلال کوحرام یا

کسی حرام کوحلال کرے۔اورمسلمان اپنی طے کردہ دفعات پر ہیں،مگر وہ دفعہ جوکسی حلال کوحرام پاکسی حرام کوحلال

کرے' (مشکوۃ حدیث۲۹۲۳)

تشریح صلح خوب چیز ہے۔اورمصالحت کی بہت ہی صورتیں ہیں۔اس کی ایک صورت سورۃ النساء آیت ۱۲۸ میں نہ کور ہے کہا گر کوئی عورت خاوند کا دل اپنے سے پھراد کیھے،اوراس کوخوش اورا پنی طرف متوجہ کرنے کے لئے مہر یا نفقہ

وغيره حقوق ميں سے پچھ چھوڑ دے تواس ميں پچھ گناہ نہيں۔

صلح کی دوسری صورت میہ ہے کہ قرضہ کا پچھ حصہ معاف کردے۔حضرت کعب بن مالک اور حضرت عبدالله بن ابی

عهٔ ردرضی اللهٔ عنهما کے درمیان رسول الله طِلانْ اَیّام نے اسی طرح صلح کرائی تھی (مشکوۃ حدیث ۲۹۰۸) فاكده: بيحديث مصالحت اوراس كى دفعات بلكه جمله معاملات كے سلسله ميں ايك اہم حديث ہے۔اس كى رُوسے

کسی بھی معاملہ میں آپسی رضامندی ہے ایسی شرائط طے کی جاسکتی ہیں جوشریعت کے خلاف نہ ہوں۔مثلاً:کسی ادارہ کا

دستوراساسی بنانا ہے،تو صرف ایک بنیادی بات ملحوظ *ر کھ کر*جو چاہیں دستور بناسکتے ہیں۔اور وہ بات بیہ ہے کہ دستور کی کوئی د فعه شریعت کی تصریحات کےخلاف نہ ہو، جیسے کسی کوتا ہی پر مالی جر مانہ کرنا یا واجبات سوخت کردینا۔الیبی دفعات ناجا ئز ہیں، باقی جود فعات چاہیں شامل کر سکتے ہیں۔ پھر جب وہ دستور نافنہ ہوجائے تو ہر ملازم پراس کی پابندی لازم ہے( بیہ

[٢٣] وقال صلى الله عليه وسلم: " من سَرَّه أن يُنجِيَه الله من كُرَبِ يوم القيامة، فَلْيُنَفِّسُ عن مُعسر، أو يَضَعُ عنه" أقول: هذا نَدُبٌ إلى السماحة التي هي من أصولٍ ما يَنْفَعُ في المعاد والمعاش، وقد ذكرناه.

[٢٤] وقال عليه السلام: " مَطْلُ الغني ظلم، وإذا أُتْبِعَ أحدُكم على مَلِيْءٍ فَلْيَتْبَعْ"

أقول: هذا أمرُ استحبابٍ، لأن فيه قطعَ المناقشة.

فائدہ کتاب میں ہے)

[٥٧] قال صلى الله عليه وسلم: " لِيُّ الواجدِ يُحِلُّ عِرْضَه وعقوبتَه"

أقول: هو أن يُغَلِّظَ له في القول، ويُحْبَسَ له، ويُجْبَرَ على البيع إن لم يكن له مال غيره.

[٢٦] وقال صلى الله عليه وسلم: " الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حَرَّم حلالًا، أو

أحلَّ حرامًا، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حَرَّمَ حلالًا، أو أحلَّ حراما" فمنه وضعُ

جزءٍ من الدين، كقصة ابن أبي حَدْرَدٍ؛ وهذا الحديث أحدُ الأصول في باب المعاملات.

تر جمہ:(۲۳) پیاس ساحت کی دعوت ہے جو کہ وہ ان اخلاق کی بنیا دوں میں سے ہے جوآ خرت اور دنیا میں نفع

بخش ہیں۔اورہم ان صفات کا تذکرہ کر چکے ہیں ۔ (۲۴) یہ استحبا بی امر ہے۔اس کئے کہ اس میں ٹنٹاختم کرنا ہے ۔

(۲۵)وہ بے عزتی ہیہ ہے کہ بات چیت میں اس سے تختی کی جائے ،اور قرض خواہ کے لئے اس کو قید کیا جائے۔اوروہ مجبور کیا جائے ۔ مبیع بیچنے پراگراس کے سواکوئی دوسرا مال نہ ہو ۔۔۔ (۲۲) پس مصالحت میں سے قرض کے کسی جزء کومعاف

کرنا ہے۔ جیسے ابن الی تحذر د کا واقعہ — (فائدہ) اور بیرحدیث باب معاملات کی بنیادی احادیث میں سے ایک ہے۔ تصحیح: یُحبس کے بعد له مشکوة سے بر هایا ہے۔ بی حضرت عبدالله بن المبارک کا قول ہے۔

### باب \_\_\_\_

# تبرعات ومعاونات تبرعات كابيان

پېلااوردوسراتبرغ:صدقه اورېدېپه

تبرع:کسی کوذاتی منفعت کی امید کے بغیر کوئی چیز دینا۔تبرعات حیار ہیں:صدقہ، مدیہ،وصیت اوروقف۔ یہلاتٹبرع:صدقہ ( زکو ۃ خیرات ) ہیوہ تبرع ہے جس سےاللّٰد کی رضا جو کی مقصود ہوتی ہے۔اس کےمصارف وہ

ہیں جوسورۃ التوبہ آیت ۲۰ میں مذکور ہیں۔جن کی تفصیل کتاب الز کوۃ میں گذر چکی ہے۔

دوسراتبرع: بدبیسوغات: بیده تبرع ہے جس سے اس تخص کا دل خوش کرنامقصود ہوتا ہے جس کو ہدید دیاجا تا ہے۔ فا کدہ: ہدیہ اگر چھوٹے کو دیا جائے تو اظہار شفقت مقصود ہوتا ہے۔ دوست کو دیا جائے تو از دیا دِمحبت کا وسیلہ ہوتا

مديه كابدله ياتعريف كي حكمت

ہے۔اور بزرگ کودیا جائے توا کرام مقصود ہوتا ہے۔اوروہ نذرانہ کہلاتا ہے۔

حدیث — رسول الله طِللْفَاقِیم نے فرمایا:''جس کوکوئی تحفہ دیا گیا: پس اگراس کے پاس بدلہ دینے کے لئے پچھ ہو توبدلہ دے، ورنہ (بطورشکریہ) تعریف کرے۔ کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے (بھی) یقیناً شکریہ ادا کیا۔ اور جس

مقصد بھی ہاتھ سے جائے گا۔اور ہدیددینے والے کاحق بھی پامال ہوگا۔

بزرگی یا فلاں کمال ملاہے۔حالانکہ نہیں ملاءتو وہ بناوٹ کرنے والا دھوکہ باز ہے۔

(مثكلوة حديث ٣٢٨٤ كتاب النكاح، بابعشرة النساء)

كيڑے پہنے والے كى طرح ہے" (مشكوة ٣٠٢٣)

مدىية كابدلەدىيخ مىل دۇتىس بىن:

عوض بھی دیاجائے۔

ہوجا ئیں گے۔

نے (نمنعم کا )احسان چھیایااس نے یقیناً ناشکری کی۔اور جوالیی چیز سے آ راستہ ہوا جووہ نہیں دیا گیا تو وہ جھوٹ کے دو

بهلی حکمت — مدید کا مقصدلوگوں میں الفت ومحبت ببیدا کرنا اور تعلقات کوخوشگوار بنانا ہے۔اور بیہ مقصداس وقت

شکمیل پذیر ہوتا ہے جب مدید کا بدلہ دیا جائے۔ کیونکہ مدید دینے سے: مدید دینے والے کی محبت تو اس شخص کے دل میں ا

پیدا ہوتی ہے جس کو ہدید دیا جاتا ہے۔ مگراس کا برعکس نہیں ہوتا۔ دونوں طرف سے محبت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب مدید کا

دوسری حکمت — خرج کرنے والا ہاتھ: لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔اور دینے والے کا لینے والے پراحسان

شكرىيكى حكمت — اگر بدلەدىيے كے لئے كوئى چىزمىسرنە بوتوزبان سے شكرىيادا كرناچا ہے ۔اورمناسب موقعہ

پر تمنعم کے احسان کا اظہار کرنا جا ہے کیونکہ تعریف کرنا نعمت کو قابل لحاظ سمجھنا ہے۔اوراس سے ہدیددیے والے کی محبت

دل میں پیدا ہوتی ہے۔تعریف بھی وہی کام کرتی ہے جو ہدیے کرتاہے --- اورا گرشکریداد انہیں کیا جائے گا تو ہدیددیے

والے کا مقصد فوت ہوجائے گا۔اس کا مقصد مُہدی لۂ کی خوشی ہے جس کا پیتنہیں چلا۔اورمعاشرہ میں اتحاد ویگا نگت کا

آ خرى بات: اور حديث مين آخرى بات يه ہے كه جس نے كوئى اليى بات كهى جس كى حقيقت كيچھنيى تو وہ جھوٹا

وضاحت:بعض لوگ لاف زنی کرتے ہیں کہ مجھے ابّا نے یا شوہر نے بیدیا۔حالانکہ پچھنیں دیا۔ایسی باتیں فساد

ہے۔اور جھوٹ کے دو کپڑے پہننے کا مطلب بیہ ہے کہ جھوٹ اس کے سارے بدن کوشامل ہے یعنی وہ سرایا جھوٹا ہے۔

پھیلاتی ہیں۔ان سےاحتر از چاہئے۔حدیث میں ہے:ایک عورت نے کہا: میری سوکن ہے۔کیامیرے لئے جائز ہے

كمين بيظا مركرون كمشومر في مجھ بيديا - حالاتكه و فهين ديا؟ آبُ في مايا: المتشبّع بمالم يُعْطَ كالابس

شو بَسی زُود :جوالیں چیز سے شکم سیری ظاہر کرے جووہ نہیں دی گئی تووہ جھوٹ کے دو کپڑے بہننے والے کی طرح ہے

سامنے آیا ہے۔اور بیہ بات اسی موقعہ کے ساتھ خاص نہیں۔جو بھی شخض زبان سے یا طرزِ عمل سے بیرظا ہر کرتا ہے کہ اس کو

اور بیا یک معنوی حالت ہے۔حدیث میں اس کو پیکرمحسوس بنایا گیا ہے کہ میخص بہرو پیا ہے۔جھوٹ کالباس پہن کر

ہے۔ پس اگر مدید کا عوض نہیں دیا جائے گا تو وہ خیرات ہوکر رہ جائے گا۔اور بدلہ دیا جائے گا تو دونوں ہاتھ برابر

جلدجهارم

## جزاک الله خیراً کہنا آخری درجہ کی تعریف ہے

حدیث — رسول الله ﷺ نفر مایا:''جس پرکسی نے احسان کیا یعنی ہدید دیا،اوراس نے منعم سے کہا:جزاک الله خیراً (الله آپ کو بہترین بدله عطافر مائیں) تواس نے آخری درجہ کی تعریف کردی'' (مفکوۃ حدیث۳۰۲۴)

تشری : سوغات کاشکریدادا کرنے کے لئے نبی طلائی آئے نے یہ جملہ تعین فرمایا ہے۔ کیونکہ ایسے موقعہ میں لیعنی احسان کے شکرید میں لمبا کلام لیعنی قصیدہ خوانی مکھن بازی اور لیٹ کرمانگنا شار کیاجا تا ہے لیعنی اس میں یہ استدعا ہوتی ہے

کہ آئندہ بھی وہ ہدید دیا کرئے۔اوراس سے کم الفاظ بولنا یا منہ ہی لینااحسان چھپانا اور نمک حرامی ہے۔اور بہترین تحیہ ( دعائے سلامتی ) وہ ہے جو آخرت کی یاد دلائے اور معاملہ اللہ کے حوالے کرے۔اس دعا کا یہی حاصل ہے کہ میں بدلہ

دینے سے عاجز ہوں ،اللہ ہی اس قیمتی سوغات کی آخرت میں جزائے خیر دیں گے۔غرض بیے جملہ ان سب مقاصد کے لئے جامع ہے۔اس لئے اس موقعہ پراس کو تجویز کیا گیا ہے۔

## ﴿ التبرع والتعاون ﴾

التبرع أقسام:

[١] صدقة: إن أُريد به وجهُ الله؛ ويجبُ أن يكون مصرفُه ماذكر الله تعالى في قوله: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ الآية.

[٢] وهديَّة: إن قُصد به وجهُ المُهْدىٰ له.

قال صلى الله عليه وسلم: "من أُعْطِىَ عطاءً، فوجد فلْيَجْزِ به، ومن لم يجد فَلْيُثْنِ، فإن من أَثنىٰ فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تَحَلّى بما لم يُعْطَ كان كلابسِ ثَوْبَيْ زُورٍ"

اعلم: أن الهدية إنما يُبتغى بها إقامةُ الألفة فيما بين الناس، ولايتم هذا المقصودُ إلا بأن يَرُدَّ إليه مثلَه، فإن الهدية تُحَبِّبُ المُهْدِي إلى المُهْدي له، من غير عكس.

وأيضا: فإن اليد العليا خير من اليد السفلي، ولِمَنْ أَعْطَىٰ الطُّولُ على من أخذ.

فإن عجز فليشكره، ولُيُظهر نعمتَه، فإن الثناء أولُ اعتدادٍ بنعمته، وإضمارٌ لمحبته، وإنه يفعلُ في إيراث الحب ما تفعل الهدية؛ ومن كتم فقد خالف عليه ما أرادَه، ونَاقَضَ مصلحة الائتلاف، وغَمَطَ حَقَّه؛ ومن أظهر ماليس في الحقيقة فذلك كِذُبٌ.

وقوله عليه السلام:"كلابس ثوبَى زور" معناه: كمن تردّى واتَّزَرَ بالزور، وشمل الزور

جميعَ بدنه.

قال صلى الله عليه وسلم: "من صُنع إليه معروفٌ، فقال لفاعله: " جزاك الله خيراً" فقد أبلغ في الثناء"

المقام إطراءٌ وإلحاحٌ؛ والناقصَ كتمانٌ وغَمْطٌ؛ وأحسنُ ما يُحيِّى به بعضُ المسلمين بعضاً: ما يُحيِّى به بعضُ المسلمين بعضاً: ما

یذگرُ المعادَ، ویُحیل الأمرَ علی الله؛ وهذه اللفظة نصابٌ صالح لجمیع ما ذکرنا. ترجمه: تبرع اورتعاون کابیان: تبرع کی چنداقسام ہیں: (۱)صدقه: اگر تبرع سے الله کی خوشنودی مقصود ہو۔ اور

ضروری ہے کہاس تبرع کامصرف: وہ جگہیں ہوں جن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے اپنے ارشاد میں:.....(۲)اور ہدیہ:اگر تبرع سے اس شخص کی خوشنو دی مقصود ہوجس کو مدید دیا گیا ہے ۔۔۔۔ جان لیں کہ مدیہ سے لوگوں کے درمیان الفت قائم کرنا ہی چاہا جاتا ہے۔اوریہ مقصد تحمیل پذیر نہیں ہوتا مگر اس طرح کہ لوٹائے وہ ہدیہ دینے والے کواس کا

الفت قائم کرنا ہی جاہا جاتا ہے۔اور یہ مفصد میل پذیریمیں ہوتا مکرائن طرح کہ لوٹائے وہ ہدید دینے والے لوائن کا ما نند ۔ پس بیٹک ہدیم مجوب بنا تاہے ہدید دینے والے کوائن شخص کی طرف جس کو ہدید دیا گیا ہے، بغیر عکس کے ۔۔ اور نیز: پس دست ِ بالا بہتر ہے دست ِ زیریں سے ۔اورائن شخص کے لئے جس نے دیا:احسان ہے اس پر جس نے لیا (لسمن

أعطى:مبتدااورالطُوْلُ النح خبر ہے۔اور الطول بمعنی احسان ہے ) لیس اگروہ در ماندہ ہوتو چاہئے کہوہ ہدید دینے والے کاشکرییا دا کرے۔اور چاہئے کہاس کی نعمت کا اظہار کرے۔ لیسر بیر تقب دیں مدیر کی نعم میں لیسر فیر میں در سے میں کی ہے کی اسلام میں در سے بیر تقب در کی در

پس بیشک تعریف کرنااس کی نعمت کا اولین شار میں لانا ہے،اوراس کی محبت کودل میں چھپانا ہے۔اور بیشک تعریف کرنا محبت بیدا کرنے میں وہ کام کرتا ہے جو ہدیہ کرتا ہے۔اور جس نے نعمت چھپائی یعنی تعریف نہ کی تو یقیناً اس نے اس متنب کرند میں کی مصرف میں است میں است مصلف میں کا تعریف نیز کا میں مصلف میں کا تعریف نہ کی تو یقیناً اس نے اس

حبت پیدا ترسے یں وہ 6 م ترباہے ہو ہدیہ ترباہے۔اور ہس سے مت چھپاں میں تربیف نہ می تو بھیبا اس سے اس مقصد کی خلاف ورزی کی جو ہدیہ دینے والے نے چاہاہے۔اوراس نے مصلحتِ اتحاد کوتوڑ دیا۔اور ہدیہ دینے والے کے جن کی ناشکری کی ۔۔۔۔۔۔ اور جس نے ظاہر کی وہ چیز جو حقیقت میں نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہے۔اورآپ گاارشاد:''

جھوٹ کے دوکیڑے بیننے والے کی طرح''اس کے معنی ہیں: جیسے وہ تخص جس نے جھوٹ کی چا دراوڑھی (پہلے کرتے کی جگہ چا دراوڑھی جاتی تھی )اورلنگی باندھی یعنی سوٹ پہنا۔اور جھوٹ اس کے سارے بدن کوشامل ہوگیا۔ نبی ﷺ نے اس جملہ کو متعین فر مایا: اس لئے کہ اس جیسے مقام میں زیادہ الفاظ تعریف کا پُل باندھنا اور سر ہوجانا

ہے۔اورکم الفاظ نعمت چھپانااور ناشکری ہے۔اور بہترین وہ بات جس کے ذریعے بعض مسلمان بعض کوزندہ رہنے کی دعا دیں: وہ کلام ہے جوآخرت کو یاد دلائے ،اور معاملہ کواللہ کے حوالے کردے۔اور بیے جملہ کافی مقدار ہے اُن تمام با توں کے لئے جوہم نے ذکرکیں۔

# ہدیہ: کینہ دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے

حدیث (۱) — حضرت عا کشهرضی الله عنها سے مروی ہے که رسول الله ﷺ نے فرمایا: ' باہم دیگر مدایا دو۔ بیشک مدیہ شدید بغض وعداوت کوختم کر دیتا ہے' (مشکو ۃ حدیث ۲۷۰۳ بیحدیث بے حدضعیف ہے )

حدیث (۲) — حضرت ابو ہریرۃ رضی اللّٰدعنہ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰه ﷺ نے فر مایا:'' آپس میں مدایا دو،

پس بیٹک مدیہ سینہ کے غیظ وغضب کوختم کرتا ہے۔اور کوئی عورت ہر گز حقیر نہ سمجھے اپنی پڑوس کے لئے ،اگر چہ بکری کا

آ دھا کھر ہو' (مشکوۃ حدیث ۲۸-۳۰ پیحدیث بھی ضعیف ہے)

تشریج: ہدیتیخفہ دلوں کی تجشیں اور کدورتیں دور کرتا ہے۔اورآ پس میں جوڑ اور تعلقات میں خوشگواری پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ مدیباگر چےتھوڑا ہو،اس پر دلالت کرتا ہے کہ مدیبہ دینے والے کے نز دیک وہ مخص قابل احترام ہے جس کووہ مدیبہ

دے رہاہے۔اوراس شخص کی اس کے نز دیک اہمیت ہے۔اوراس کواس سے محبت اور دلچیسی ہے۔حدیث میں عورت کو جو یڑوس کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی یہی بنیاد ہے کہ پڑوس سے محبت اور دکچیبی ہونی جا ہے ۔اور جو پچھ میسر ہو،خواہ کری کا آ دھا گھر ہی ہو، ہدیہ ضرر بھیجنا چاہئے۔ کیونکہ ہدیددل کے کینہ کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔اور جب دلوں کا

میل دور ہوتا ہے بھی اہل شہراوراہل محلّہ میں الفت قائم ہوتی ہے۔

# خوشبو کامد میستر دنه کرنے کی وجہ

حدیث \_\_رسول الله صِلْنَعْلَیْمَ نے فر مایا:''جس کونا زبوییش کی جائے: وہ اس کومستر دنہ کرے۔ کیونکہ وہ کم قیمت خوشبودار چیز ہے!" (رواہ سلم، مشکوة حدیث ٣٠١٦) ناز بو: ایک خوشبودار پودا ہے۔ مراد ہرخوشبودار پھول ہے۔

تشریح: ناز بواوراس جیسی چیزیں مستر د کرنااس وجہ سے مکروہ ہے کہ وہ کم قیمت اور فرحت بخش ہے۔اورلوگوں

میں اس کے مدیددینے کا رواج ہے۔اس لئے اس کو قبول کرنے میں نہ بڑا عار ہے اور نہ پیش کرنے میں زیادہ زحمت ہے۔اورایسی خفیف چیزوں کے مدایا کومعمول بنانامیل ملاپ کوفروغ دیتا ہے۔اوران کومستر دکرنا تعلقات کو بگاڑتااور

دلوں میں کینہ پیدا کرتا ہے کیونکہ ہوسکتا ہے پیش کرنے والا بیہ خیال کرے کہ میری چیز کم قیمت ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کی گئی،اور اِس ہےاُس کی دل شکنی ہو۔

وقال صلى الله عليه وسلم: " تَهَادَوْا، فإن الهديَّةَ تُنْهِبُ الضَّغائنَ " وفي رواية: " تُنْهِبُ وَحْرَ الصدر "

أقول: الهدية وإن قلَّت تدل على تعظيم المهدى له، وكونه منه على بال، وأنه يحبه، ويَـرْغَبُ فيه، وإليه الإشارة في حديث:" لاتَحْقِرَنَّ جـارةٌ لجارتها ولو شق فِرْسَنِ شاةٍ" فلذلك

كان طريقًا صالحاً لدفع الضغينة، وبدفعها تمامُ الألفة في المدينة والحيِّ. قال صلى الله عليه وسلم: " من عُرض عليه ريحانٌ فلايَرُدَّه، فإنه خفيفُ المِحْمَل، طَيِّبُ الريح"

أقول: إنــمـا كـره ردَّ الريحان وما يشبهه لخفةِ مُؤْنَتِه، وتعاملِ الناس بإهدائه، فلا يلحق هذا

كثيرُ عارٍ في قبوله، والاذلك كثيرُ حرج في إهدائه، وفي التعامل بذلك ائتلاف، وفي ردِّه فساد

ذات البين، وإضمار على وَخُر. تر جمه: بدیداگرچة تھوڑا ہودلالت کرتا ہے مہدیٰ لہ کی تعظیم پر ،اور مُہدی کے نز دیک اس کی اہمیت پر ،اوراس پر که مُهدی

اس سے محبت کرتا ہے، اور اس میں رغبت رکھتا ہے۔ اور اس کی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں: ..... پس اسی وجہ سے مدید

دینا بہترین راہ ہے کینوں کے دفع کرنے کی۔اور کینوں کے دفعیہ ہی سے شہراورمحلّہ میں الفت تام ہوتی ہے۔ نبی طلان آیا نے ناز بوکو،اوران چیز وں کو جواس کے مشابہ ہیں مستر دکرنااس کے کم قیمت اور لوگوں میں اس کے مدیبہ

پیش کرنے کا تعامل ہونے کی وجہ ہی ہے ناپسند کیا ہے۔ پس نہیں لاحق ہوگا اِس شخص کوزیادہ عاراُس کے قبول کرنے

میں ۔اورنہیں لاحق ہوگا اُس شخص کوزیا دہ حرج اس کے مدید دینے میں ۔اوراس کا تعامل بنانے میں میل ملاپ ہے۔اور

اس کے مستر دکرنے میں باہمی تعلقات کو بگاڑ ناہے۔اور دل میں کینہ چھیا ناہے۔

# ہدیہواپس لینا کیوں مکروہ ہے؟

حدیث \_\_\_\_ رسول الله ﷺ نے فرمایا:'' ہریہ دیکروایس لینے والا اُس کتے جیسا ہے جواپنی قئے جاٹ لیتا ہے

(کتّے کی عادت ہے: جب بہت کھالیتا ہےتو قئے کردیتا ہے۔ پھر جب دوسرے وقت بھوکا ہوتا ہےتواپنی قئے کھا کر بھوک مٹا تا ہے )اور ہمارے لئے بری مثال نہیں!''یعنی مؤمن کو کتے کی مثال نہیں بننا جا ہے (مشکوۃ حدیث ۳۰۱۸)

حديث — رسول الله صَلانَيْلَةَ لِمْ فِي اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ لےسکتاہے'(مشکوۃ حدیث ۲۰۲۰)

تشر كى بخشى موئى چيز دووجه سے داپس لينا مكر ده ہے:

کہلی وجہ \_\_\_\_ جس مال کوآ دمی نے اپنے مال سے جدا کر دیا ،اوراس کی جاہ ختم کر دی ،اس کوواپس لینا: یا تو دی

ہوئی چیز کی انتہائی لا کچ پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے یا جس کودیا ہے اس سے دل تنگ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس سے دشنی ہوگئ ہےاس لئے اس کوضرر پہنچا نا چاہتا ہے۔اور بیسب باتیں اخلاق مذمومہ ہیں، جن سے احتر از ضروری ہے۔

دوسری وجہ \_\_\_\_ ہبدگی تھیل و تنفیذ کے بعداس کوتوڑ دینا کینداور بغض کا باعث ہے۔اگر شروع ہی سے نہ دیتا تو

کوئی بات نہیں تھی۔اس کئے حدیث میں ہدیہ واپس لینے کواس کتے سے تشبیہ دی ہے جواپنی قئے چاٹ لیتا ہے۔اس مثال کے ذریعہ آپ نے لوگوں کے لئے ایک معنوی چیز کونظر آنے والا پیکر بنایا ہے۔اورلوگوں کواس حالت کی قباحت

نہایت مؤثر طریقہ پرسمجھائی ہے۔ اور دوسری حدیث میں جوفر مایا ہے کہ باپ اپنی اولا د کو دی ہوئی چیز واپس لےسکتا ہے:اس کی وجہ آپسی بے تکلفی

ہے،جس کی وجہ سے جھگڑ ہے کااندیشنہیں ۔ کیونکہ ضرورت کے وقت باپ اولا د کواور لا دے گا۔

# اولا دکوعطیہ دینے میں ترجیح مکروہ ہونے کی وجہ

حدیث — حضرت نعمان کوان کے والد بشیر نے ایک غلام بخشا۔اور گواہ بنانے کے لئے نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔آپٹے نوچھا:'' کیاتم نے اپنی ساری اولا دکوالیاعطیہ دیاہے؟''انھوں نے کہا:نہیں! آپٹے نے فرمایا:

'' کیاتمہیں یہ بات پیندہے کہ تمہاری ساری اولا دخمہارے ساتھ یکساں نیک سلوک کرے؟''انھوں نے کہا: کیوں نہیں!

آپ نے فر مایا:''توابنہیں!''اورایک روایت میں ہے:''لیس اسے واپس لےلؤ' (مشکوۃ حدیث ۱۹۰۹) تشریخ:عطیہ دینے میں بعض اولا د کو بعض پرتر جیح دینا مکروہ ہے۔ کیونکہ اس سے ایک طرف اولا دے درمیان کینہ

پیدا ہوگا ، دوسری طرف باپ ہے بغض ونفرت پیدا ہوگی ۔اور جس بچے کاحق گھٹایا ہے وہ دل میں غصہ ہوگا ۔اس کے دل

میں میل آئے گا۔اوروہ باپ کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرے گا۔اس طرح گھر ہر باد ہوگا۔

وقال صلى الله عليه وسلم:" العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مَثَلُ السَّوْءِ" أقول: إنما كره الرجوعَ في الهبة: لأن منشأ العود فيما أُفْرَزَهُ من ماله، وقَطَعَ الطمع فيه:

إما شُحٌّ بما أعطى، أو تَضَجُّرٌ منه، أو إضرار له؛ وكلُّ ذلك من الأخلاق المذمومة. وأيضًا : ففي نقض الهبة بعد ما أحكم وأمضى وحَرّ وضغينةٌ، بخلاف مالم يُعْطِ من أول الأمـر، فشبَّـه الـنبيُّ صلى الله عليه وسلم العودَ فيما أفرزه من ملكه بعود الكلب في قيئه، يُمثِّلُ

لهم المعنى بادى الرأى، وبين لهم قبحَ تلك الحالة بأبلغ وجهِ، اللُّهم! إلا إذا كان بينهما مباسَطَةٌ ترفع المناقشة، كالولد والوالد، وهو قوله عليه السلام: " إلا الوالدُ من ولده"

وقـال صـلـى الله عـليه وسلم فيمن يَنْحَلُ بعضَ أولاده مالم يَنْحَلِ الآخر:" أَيُسُرُّكَ أن يكونوا إليك في البر سواءً؟" قال: بلي، قال: "فلا إذًا"

أقول: إنما كره تفضيلَ بعضِ الأولاد على بعض في العطية: لأنه يورث الحِقدَ فيما بينهم، والضغينة بالنسبة إلى الوالد، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تفضيلَ بعضِهم على

فساد المنزل.

ترجمه: نبي صلانياتيام نے مبدوا پس لينے كواس كئے ناپيندكيا كداس چيز كووا پس لينے كامنشا جس كواس نے اپنے مال سے

جدا کردیا ہے،اوراس میں لا کیجختم کردی ہے: یا تو بہت زیادہ حرص پیدا ہونا ہے، یااس شخص سے تنگ د لی ہے، یااس کوضرر

پہنچانا ہے۔اور بیسب باتیںاخلاق مذمومہ میں سے ہیں —— اور نیز: پس ہیدتوڑنے میںاس کومضبوط کرنے اور نافذ

کرنے کے بعد: مکنون غصہ اور کینہ ہے۔ برخلاف اس کے کہ شروع ہی سے نہ دیتا۔ پس نبی صِلانیا کیا نے تشبیہ دی اس چیز

میں لوٹنے کوجس کواس نے اپنی ملکیت سے جدا کر دیا ہے کتے کا پنی قئے میں لوٹنے کے ساتھ۔آپ واضح پیکر بنار ہے

ہیں لوگوں کے لئے ایک معنوی چیز کو،اور بیان کررہے ہیں لوگوں کے لئے اس حالت کی قباحت مؤثر طریقہ پر۔اےاللہ!

نبی ﷺ نے ناپیند کیا عطیہ میں بعض اولا د کو بعض پرتر جیج دینا، کیونکہ وہ ان کے درمیان چھپا بغض ہے، اورغیظ

پیدا کرتا ہے باپ کی بنسبت۔ پس نبی شانگیا ہے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہان میں سے بعض کو بعض پر برتری دینا

اس بات کا سبب ہے کہ دل میں پوشیدہ رکھے غیط کووہ بچیجس کاحق کم کیا گیا ہے۔اوروہ دل میں سخت کینہ رکھے۔ پس

تيسراتبرغ:وصيت

فلاں جائدادیامیراا تناسر ماییفلاں مصرفِ خیر میں خرج کیا جائے یا فلاں شخص کودیا جائے توبیہ وصیت ہے۔

مالی معاملات میں سےایک وصیت ہے۔اوریہ تیسرا تبرع ہے۔اگر کوئی شخص کہے کہ میرےانقال کے بعد میری

وصیت کی حکمت — وصیت کا طریقه اس طرح چلاہے کہ انسانوں میں ملکیت ایک عارضی چیز ہے۔حقیقت میں ہر

چیز کے ما لک اللہ تعالیٰ ہیں ۔اوریہ عارضی ملکیت اس وجہ سے ہے کہانسانوں میں اختلاف اور جھکڑے کی نوبت آتی ہے۔

دیگر<یوانات: چرندویرند میں ملکیت نہیں ہے۔ ہر چیز اللّٰہ کی ہے۔مخلوقات اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔اوران میں کوئی بڑا

جھگڑا کھڑ انہیں ہوتا۔مگرانسانوں کی صورت ِ حال دوسری ہے،اس لئے عارضی طور پرانسانوں کی ملکیت تشکیم کی گئی ہے۔ پس

جب انسان موت کے قریب پہنچ جائے ،اور مال سے بے نیازی کا وقت آ جائے تو مستحب پیرہے کہ جن لوگوں کے حق میں

فا کدہ جت واجب کی وصیت واجب ہے،اورحق مستحب کی مستحب ۔مثلاً :کسی کے پاس کسی کی کوئی چیزامانت ہے یا

کوتاہی کی ہےاس کی تلافی کرے۔اوراس نازک گھڑی میں ان لوگوں کی غم خواری کرے جن کاحق اس پرواجب ہے۔

حسن سلوک میں کوتا ہی کرے۔اوراس میں گھر کا بگاڑ ہے۔

گر جب دونوں کے درمیان ایسی بے تکلفی ہوجو جھگڑے کواٹھادے۔جیسےاولا داور باپ،اوروہ آپ گاارشادہے.....

بعضٍ سبب أن يُضمِر المنقوصُ له على ضغينةٍ، ويَطُوى على غِلِّ، فيقصِّر في البر، وفي ذلك

رحمة اللدالواسعة اس پرکسی کا قرض ہے یاکسی طرح کا کوئی حق ہے تواس کی واپسی اورادا ئیگی کی وصیت کرناواجب ہے۔اورا گرمصارف

خیر میں یاکسی غریب یا دوست عزیز پرخرچ کرنا جا ہتا ہے تو اس کی وصیت مستحب ہے۔اور جو بھی وصیت کرےاس کولکھ کر محفوظ کردینا چاہئے۔

# صرف تہائی کی وصیت جائز ہونے کی وجہ

حدیث — حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه شخت بیمار پڑے۔ نبی ﷺ ان کی عیادت کے لئے تشریف

لے گئے۔آپؑ نے دریافت کیا:''تم نے وصیت کر دی؟''انھوں نے کہا: جی ہاں! آپ نے دریافت کیا:'' کتنے کی؟''

انھوں نے کہا: میں نے اپنے سارے مال کی جہاد کے لئے وصیت کی ہے۔ آپ ٹے فرمایا:'' پھرتم نے اپنی اولا د کے

لئے کیا چھوڑا؟''انھوں نے کہا: وہ اللہ کے فضل سے مالدار ہیں۔آپ نے فر مایا:'' دسویں حصہ کی وصیت کرؤ' حضرت سعدرضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں: میں برابراصرار کرتار ہا کہ بیکم ہے، یہاں تک کہآ پؓ نے فرمایا:'' تہائی کی وصیت کرو،اور

> تہائی بھی بہت ہے!''(مشکوۃ حدیث۲۰۰۲) تشریخ: دووجه سے وصیت جائز نہیں ہونی حاہیے:

ایک — عرب دعجم کی قوموں میں میت کا مال اس کے در ثاء کی طرف منتقل ہوتا ہے۔اور بیان کے نز دیک فطری بات اور لا زمی امر جبیہا ہے۔اوراس میں بے شکالنحتیں ہیں۔ پس جب کوئی شخص بیار پڑتا ہے،اورموت اس کونظر آنے

لگتی ہے تو ور ثاء کی ملکیت کی راہ کھل جاتی ہے یعنی مرض الموت میں میت کے مال کے ساتھ ور ثاء کاحق متعلق ہوجا تا

ہے۔ پس غیروں کے لئے وصیت کر کے ور ثاء کواس چیز سے مایوس کرنا جس کی وہ امید باند ھے بیٹھے ہیں: ان کے تن کا

ا نکاراوران کے حق میں کوتا ہی ہے۔ دوسری — حکمت کا تقاضایہ ہے کہ میت کا مال اس کے بعداس کے اُن قریب ترین لوگوں کو ملے جواس کے سب

سے زیادہ حقد ار،سب سے زیادہ مددگار،اورسب سے زیادہ عم خوار ہوں۔اوراییا ماں باپ،اولا داور رشتہ داروں کے

علاوہ کوئی نہیں ۔اسی وجہ سے دوراول کے ہنگامی حالات میں جوموالات ( آپس کی دوستی )اورمواخات ( بھائی جارگی )

کی وجہ سے میراث ملتی تھی ،اس حکم کوختم کردیا گیا۔اوررشتہ داری کی بنیاد پرتوریث کاحکم نازل ہوا۔سورۃ الانفال آیت ۵۷ میں ارشاد پاک ہے:'' اور جولوگ رشتہ دار ہیں: کتاب الله میں ایک دوسرے (کی میراث) کے زیادہ حقد ار ہیں'' کمگر بایں ہمہ: بار ہاایی باتیں پیش آتی ہیں کہ رشتہ داروں کےعلاوہ لوگوں کی غم خواری ضروری ہوجاتی ہے۔اور

بہت ہی مرتبہ مخصوص حالات متقتضی ہوتے ہیں کہان کے علاوہ کوتر جیج دی جائے ۔اس لئے وصیت کی اجازت دی گئی۔

مگر دوسروں کے لئے وصیت کی کوئی حدمقرر کرنی ضروری ہے تا کہلوگ اس سے تجاوز نہ کریں۔ شریعت نے وہ حدایک

تہائی مقرر کی ہے۔ کیونکہ ور ثاءکوتر جیح دینا ضروری ہے۔اوراس کی یہی صورت ہے کہان کوآ دھے سے زیادہ دیا جائے۔ اس لئے ورثاء کے لئے دوتہائی اوران کےعلاوہ کے لئے ایک تہائی مقرر کیا گیا۔

### وارث کے لئے وصیت جائز نہ ہونے کی وجہ

حدیث — نبی ﷺ نے ججۃ الوداع کے خطبہ میں ارشا دفر مایا:''اللہ تعالیٰ نے (احکام میراث نازل کرکے)

ہر حقد ارکواس کاحق دیدیا ہے۔ پس وارث کے لئے وصیت جائز نہیں' (مشکوۃ حدیث ۳۰۷۳) تشریح: زمانهٔ جاہلیت میں میراث کا کوئی قاعدہ نہیں تھا۔میت کی وصیت کےمطابق عمل کیاجا تا تھا۔اورلوگ وصیت

میں ایک دوسرے کوضرر پہنچاتے تھے۔وہ اس میں حکمت کے نقاضوں کا پورالحاظ نہیں رکھتے تھے۔بھی زیادہ حقدار کو چھوڑ

دیتے تھے ۔۔ حالانکہاس کی ہمدردی زیادہ ضروری تھی ۔۔ اوراینی کج فہمی سے دور کے رشتہ داروں کوتر جیح دیتے تھے۔اس

لئے ضروری ہوا کہ میراث کے احکام نازل کر کے فساد کا بیدرواز ہبند کر دیا جائے۔اور توریث کے سلسلہ میں رشتہ داری کی

کلی احتالی جگہوں کا اعتبار کیا جائے۔اشخاص کے لحاظ سے عارضی خصوصیات کا اعتبار نہ کیا جائے۔ یعنی صرف رشتہ داری کو میراث کی بنیاد بنایا جائے کس دارث کامیت ہے کتناتعلق ہے، بیہ بات نہ دیکھی جائے کیونکہ انسان پورےطور پڑہیں

جان سکتا کہ اصول وفر وع میں سے زیادہ نفع پہنچانے والا کون ہے (سورۃ النساء آیت ۱۱)غرض جب اس بنیاد پر میراث کا معاملہ طے کردیا گیاتا کہ لوگوں کے نزاعات ختم ہوں ،اوران کے باہمی کینوں کا سلسلہ رک جائے ،تواس کا تقاضا یہ ہوا کہ کسی وارث کے لئے وصیت جائز نہ ہو، ورنہ توریث کا سارا نظام درہم برہم ہوجائے گا۔

[٣] ووصية: إن كان موقَّتا بالموت. وإنما جرت به السنةُ، لأن المِلك في بني آدم عارض

لمعنى المشاحَّة، فإذا قارب أن يستغني عنه بالموت استحب أن يتدارك ما قصَّر فيه، ويُواسِي من وجب حقُّه عليه في مثل هذه الساعة.

قال صلى الله عليه وسلم:" أو صِ بالثلث، والثلثُ كثير"

اعلم: أن مال الميت ينتقل إلى ورثته عند طوائف العرب والعجم، وهو كالجبلة عندهم، والأمرِ اللازم فيما بينهم، لمصالح لاتُحصى، فلما مرض وأشرف على الموت: توجُّه طريق

لحصول مِلكهم، فيكون تاييسُهم عما يتوقعون غمطا لحقهم، وتفريطًا في جنبهم. وأيضا: فالحكمة أن يأخذ ماله من بعده أقربُ الناس منه، وأولاهم به، وأنصرُهم له،

وأكثرهم مواساةً، وليس أحدٌ في ذلك بمنزلة الوالد والولد وغيرهما من الأرحام، وهو قوله تعالى: ﴿ وَأُولُوا الَّارْحَامِ بَغْضُهُمْ أَوْلَى بِبِغْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ ومع ذلك: فكثيرًا ما تقع أمور توجب مواساةً غيرهم، وكثيرًا ما يوجب خصوصُ الحال أن

يختار غيرَهم، فلابد من ضرب حدّ لايتجاوزه الناس، وهو الثلث، لأنه لابد من ترجيح الورثة، وذلك بأن يكون لهم أكثرُ من النصف، فضرب لهم الثلثين، ولغيرهم الثلث.

وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كلَّ ذى حق حقّه، فلا وصية لوارث"

أقول: لما كان الناس في الجاهلية يضارُّون في الوصية، ولا يَتَبعون في ذلك الحكمةَ الواجبة، في من ترك الأحق والأوجبُ مواساته واختار الأبعد برأيه الأبتر، وجب أن يُسَدَّه هذا الباب، ووجب عند ذلك أن يُعتبر المظان الكلية بحسب القرابات، دون

الخصوصيات الطارئة بحسب الأشخاص؛ فلما تقرر أمرُ المواريث قطعًا لمنازَّعتهم، وسدًّا لضغائنهم، كان من حكمه أن لايُسَوَّغ الوصية لوارث، إذ في ذلك مناقضة للحد المضروب.

لضغائنهم، كان من حكمه أن الأيسوَّغ الوصية لوارث، إذ في ذلك مناقضة للحد المضروب. ترجمه: (٣) اور وصيت: اگر تبرع موقّت موموت كساته و اور وصيت كرنے كا طريقه الى لئے چلا ہے كه

سر جممہ:(۳) اور وصیت: الرتبرع موقت ہوموت کے ساتھ۔اور وصیت لرنے کا طریقہ اسی لئے چلا ہے کہ انسانوں میں ملکیت عارضی چیز ہے جھگڑادشنی کرنے کی وجہ سے ۔پس جبآ دمی نز دیک ہوجائے اس بات سے کہ مال سے بے نیاز ہوجائے مرنے کی وجہ سے تومستحب ہے کہ اس بات کی تلافی کرے جس میں اس نے کوتا ہی کی ہے۔اور

جان لیں کہ میت کا مال اس کے در ثاء کی طرف منتقل ہوتا ہے عرب وعجم کی قوموں کے نز دیک۔اور وہ ان کے نز دیک فطری بات اور لا زمی امر جسیا ہے ،ایسی مصلحتوں کی وجہ سے جوشار نہیں کی جاسکتیں۔پس جب وہ بیار پڑا ،اور

سرویک فطری بات اور لاری امر جیسا ہے، این مستوں ی وجہ سے ہوسار بیں کی جا سیں۔ پس جب وہ بیار پر ہ، اور موت سے قریب ہو گیا، تو متوجہ ہوئی ور ثاء کی ملکیت کے پیدا ہونے کی ایک راہ۔ پس ان کواس چیز سے مایوس کرنا جس کی وہ تو قع رکھتے ہیں: ان کے حق کا انکار اور ان کے حق میں کوتا ہی ہے — اور نیز: پس حکمت (کا تقاضا) یہ ہے کہ اس کے بعد اس کا مال لے وہ جولوگوں میں اس سے قریب تر ہے۔ اور جوان میں اس کا سب سے زیادہ حقد ارہے، اور ان

کے بعدا ک کامال کے وہ جونو توں کی اس سے فریب رہے۔اور جوان کی اس کا سب سے زیادہ مقدار ہے،اوران میں سے جواس کی سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے۔اوران میں جوزیادہ غم خواری کرنے والا ہے۔اوران با توں میں باپ،اولا داوران کےعلاوہ رشتہ داروں کی بمنز لہ کوئی نہیں۔اوروہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:.....اور باوجو داس کے: پس

باپ ،اولاداوران سےعلاوہ رستہ داروں کی جمز کہوئی ہیں۔اوروہ اللہ تعابی 6 ارساد ہے۔۔۔۔۔۔اور ہو ہودا کے علاوہ کی بار ہاالیں باتیں پیش آتی ہیں جوان کےعلاوہ کی غم خواری کو واجب کرتی ہیں ،اور بار ہامخصوص حالات ان کےعلاوہ کی ترجیح کو واجب کرتے ہیں۔ پس ضروری ہوا کہ کوئی الیسی حد مقرر کی جائے جس سے لوگ تجاوز نہ کریں۔اور وہ حد'' تہائی'' ہے۔اس لئے کہ شان میرہے کہ ورثاء کوترجیح دینا ضروری ہے۔اور وہ ترجیح بایں طور پر ہو کہ ورثاء کے لئے آ دھے

تہائی''ہے۔اس لئے کہ شان میہ ہے کہ ور ثاءکوتر جیج دینا ضروری ہے۔اوروہ ترجیج بایں طور پر ہو کہ ور ثاء کے لئے آ دھے سے زیادہ ہو۔ پس ور ثاء کے لئے دوثلث اوران کے علاوہ کے لئے ایک ثلث مقرر کیا۔ جب لوگ زمانۂ جاہلیت میں وصیت میں ایک دوسرے کوضرر پہنچاتے تھے،اوراس سلسلہ میں حکمت ِ لازمہ کی پیروی وصیت تیارر کھنے کی وجہ

الیی چیز ( جائداد،سر مایی، امانت یا قرض وغیرہ ) ہوجس کے بارے میں وصیت کرنی ضروری ہو: کہوہ دوراتیں گذار

حدیث — رسول اللهﷺ خِلْ نے فرمایا:' دکسی ایسے مسلمان بندے کے لئے سز اوار نہیں جس کے پاس کوئی

تشریح: وصیت کرنے میں اس کا انتظار نہیں کرنا چاہئے کہ جب بوڑ ھے ہوجا ئیں گے اور موت کا وقت قریب

آئے گا اس وقت وصیت کردیں گے۔ کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں \_معلوم نہیں وہ کس وقت آ گھیرے۔ یا کوئی

نا گہانی حادثہ پیش آ جائے اور وصیت نہ کر سکے اور صلحت فوت ہوجائے ۔اور کف ِافسوس ملنے کے سواحیارہ نہ رہے۔ پس

فاكره: معاملات كى يادداشت لكه ليناياكسى راز دارمثلاً بيوى بچول كوبتلا دينا بھى وصيت نامه لكھنے كے قائم مقام ہے۔

حدیث ۔ رسول الله صِلانْ اللهِ عَلانْ اللهِ عَلانْ اللهِ عَلان عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حدیث - حضرت جابر رضی الله عنه کہتے ہیں کہ جس عمری کورسول الله طِلاَيْدَ اِکْمَ ہِبقرار دیا ہے: وہ یہ ہے کہ

تشریک: بعثت نبوی کے وقت میں لوگول میں کچھا سے جھگڑے تھے جوختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے۔ جیسے سود،

خون وغیرہ کے نزاعات ۔ان کونمٹانا نبی صِلانیا یَا ہم مقصد تھا۔ایسے ہی الجھے ہوئے معاملات میں سے

دینے والا کہے:''وہ آپ کے لئے اور آپ کی نسل کے لئے ہے'' رہی وہ صورت: جب دینے والے نے کہا ہو:''وہ آپ

کے لئے ہے جب تک آپ زندہ رہیں''تووہ دینے والے کی طرف لوٹ جائے گا (مثکوۃ حدیث۳۰۱۳)

لئے ہے جس کودیا گیا۔اس شخص کی طرف واپس نہیں لوٹے گا جس نے دیا ہے۔ کیونکہاس نے ایسا عطیہ دیا ہے جس میں

ہرمؤمن کو چاہئے کہ وہ وصیت نامہ تیارر کھے۔ دودن بھی ایسے نہیں گذرنے چاہئیں کہ وصیت نامہ موجود نہ ہو۔

نہیں کرتے تھے۔پس ان میں سے بعض وہ تھے جوزیادہ حقدار کو چھوڑ دیتے تھے — حالانکہ اس کی غم خواری زیادہ ضروری

تقاضے) میں سے تھا کہ سی بھی وارث کے لئے وصیت جائز نہر کھی جائے۔ کیونکہ اس میں مقررہ حد ( نظام توریث ) کوتوڑ ناہے۔

تھی ۔ اوراینی ناقص رائے سے دوروالے کوتر جیج دیتے تھے تو ضروری ہوا کہ بیدروازہ بند کر دیا جائے۔ پس جب میراث

دے، مگراس حال میں کہاس کی وصیت اس کے پاس کھی ہوئی ہو'' (مشکوۃ حدیث ۰۷۰۷)

کامعاملہ طے ہوگیا،ان کے آپسی نزاعات کوختم کرنے کے لئے اوران کے دلوں کے غیظ کو بند کرنے کے لئے تواس کے حکم (

میراث چلتی ہے' (مشکوۃ حدیث ۲۰۱۱)

ا یک معاملہ بیتھا کہ کچھ لوگوں نے دوسروں کوعمر بھر کے لئے مکان دیا تھا۔ پھر دینے والے اور لینے والے مرگئے ۔اورا گلا

دورآیا تومعاملہ مشتبہ ہوگیا کہ دینے والے نے بخشش دی تھی یاعاریت؟ چنانچہان میں جھگڑےاٹھ کھڑے ہوئے۔ پس

نبی ﷺ نے وضاحت فرمائی کہا گردینے والے نے صاف کہاہے کہ تیرےاور تیری نسل کے لئے ہے تو وہ ہبہہے۔ کیونکہ نسل کا تذکرہ کرنا ہبہ کی خصوصیات میں سے ہے۔اورا گراس نے کہا کہ تیرے لئے ہے جب تک توزندہ رہے تو وہ

عاریت ہے۔ کیونکہ دینے والے نے تاحیات کی قیدلگائی ہے جو ہبہ کے منافی ہے۔ فاكده: الرديخ والے نے كوئى صراحت نه كى مو، صرف بيكها مو: أغه مر تُك هذه الدار: ميں نے تجھے زندگى

تك بيرگھر ديا: توعرف كااعتبار ہوگا۔عرف ميں اس طرح دينے كو ہبة تمجھا جا تا ہوتو ہبہ ہوگا ور نہ عاریت۔

وقال صلى الله عليه وسلم: " ما حقُّ امرىءٍ مسلمٍ، له شيئٌ يوصى فيه، يبيت ليلتين إلا

ووصيتُه مكتوبةٌ عنده" أقول: استحب تعجيلَ الوصية احترازًا من أن يهجمَه الموتُ، أو يحدث حادث بغتةً،

فتفوته المصلحة التي يجب إقامتها عنده، فيتحسَّر. قال صلى الله عليه وسلم: "أيما رجلٍ أُعْمِرَ عُمْري" الحديث.

أقول: كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مناقشات لاتكاد تنقطع، فكان قطعُها إحمدي المصالح التي بُعث النبي صلى الله عليه وسلم لها، كالربا والثارات وغيرها. وكان قوم

اَعْمَرُوا القوم، ثم انقرض هؤلاء وهؤلاء، فجاء القرن الآخَرُ، فاشتبه عليهم الحال، فتخاصموا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم: أنه إن كان نص الواهب:" هي لك ولعقبك" فهي هبة، لأنه

بين الأمرَ بما يكون من خواص الهبة الخالصة، وإن قال:" هي لك ما عِشْتَ" فهي إعارة إلى مدة حياته، لأنه قيَّده بقيد ينافي الهبة.

ترجمہ: نبی طلاقی کے وصیت میں جلدی کرنا پیند کیا، اس بات سے بچتے ہوئے کہ آگھیرے اس کوموت، یا ا جا نک کوئی نئی بات پیدا ہو، پس وہ مصلحت اس کے ہاتھ سے نکل جائے جس کا قائم کرنا اس کے نز دیک ضروری تھا۔ یس وہ پچھتائے۔

نبی ﷺ کے زمانہ میں کچھا یہے جھگڑے تھے، جونہیں قریب تھے کہ ختم ہوں۔ پس ان کوختم کرنا ان مصلحتوں میں

ہے ایک تھی جس کے لئے نبی صِلائیا ﷺ مبعوث کئے تھے۔ جیسے سوداور خون کے بدلے اور ان کے علاوہ۔اور کچھ لوگوں نے دوسروں کوعمر بھر کے لئے مکان دیئے تھے۔ پس بیاور وہ ختم ہو گئے۔اور دوسرا قرن آیا: تو ان پرصورتِ حال مشتبہ خالص ہبدی خصوصیات میں سے ہے۔اوراگراس نے کہا:''وہ تیرے لئے ہے جب تک توزندہ رہے'' تواس کی زندگی کی

 $\frac{1}{2}$ 

چوتھا تبرغ: وقف

منافع کوصدقہ کرنا۔لوگ زمانۂ جاہلیت میں وقف سے واقف نہیں تھے۔ نبی طِلاَنْفِیکِمْ نے چندایسےمصالح کے پیش نظر جو

دیگرصدقات میں نہیں یائے جاتے: وقف کوقر آن کریم سے مستبط کیا ہے۔ کیونکہ بھی ایک انسان راہِ خدامیں بہت مال

خرج کرتا ہے۔اوراس کی حیات تک فقراءاس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ مرجا تا ہے توان غریبوں کی حاجت

روائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔اور کچھاورفقراء بھی سامنے آتے ہیں۔وہ بالکل ہی محروم رہتے ہیں۔پس اس ہے بہتر اور

مفید کوئی صورت نہیں کہ وہ مخص کوئی جائدا دفقراءاور راہ گذروں کے لئے روک لے یعنی وقف کر دے۔جس کی آمدنی ان

لوگوں برخرج ہوتی رہے۔اوراصل جائداد واقف کی ملک میں باقی رہے۔ نبی طِلٹَیْوَیَمْ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوابیا ہی

حديث ك حضرت عمرضى الله عنه كوخيبر مين ايك عمده زمين ما تهر آئي وه رسول الله طِلْعَيْقِيمٌ كي خدمت مين حاضر

ہوئے۔اورعرض کیا: مجھے خیبر میں ایسی زمین ملی ہے جس سے بہتر کوئی مال مجھے نہیں ملا۔ آپ اس کے بارے میں کیا تھم

دیتے ہیں؟ آپ ٹے فرمایا:'اگرتم چاہوتواصل زمین روک لویعنی وقف کر دو،اوراس کی آمدنی خیرات کر دو' چنانچہ حضرت عمر

وقف: کے لغوی معنی ہیں: رو کنا۔اوراصطلاحی معنی ہیں: جا کداد جیسی باقی رہنے والی کوئی چیز محفوظ کرنا اوراس کے

مت تک برتے کے لئے دیناہے۔اس لئے کہ دینے کومقید کیا ہے ایسی قید کے ساتھ جو ہبہ کے منافی ہے۔

ہوگئی۔پس وہ باہم جھکڑنے لگے۔پس نبی ﷺ کے بیہ بات بیان کی کہا گر ہبہکرنے والے کی صراحت ہو کہ''مکان

تیرےاور تیری نسل کے لئے ہے'' تو وہ ہبہ ہے۔اس لئے کہ ہبہ کرنے والے نے معاملہ واضح کیاایسی چیز کے ذریعہ جو

رضی الله عند نے ایساہی کیا۔اور وقف نامہ کھا کہ بیز مین نہ بیچی جائے ، نہ ہبدکی جائے اور نہاس میں وارثت جاری ہو۔اور اس کی آمد نی فقراء پر،رشته داروں پر،غلاموں کی آ زادی میں، جہاد میںاورمسافراورمہمان پرخرج کی جائے۔اور جو شخص اس

وقف کامتو لی ہووہ اس میں سے قاعدہ کے مطابق کھا کھلاسکتا ہے۔بشر طبیکہ مالدار بننے والا نہ ہو (مشکوۃ حدیث ۳۰۰۸)

فاكده:حضرت عمرضى الله عنه كابيروا قعداس وفت كاہے جب بيآيت پاك نازل موفَى تقى: ﴿ لَنْ تَعَالُوْ ١ الْبِرَّ حَتَّى

تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ﴾ اس آیت میں مِنْتبیین کا بھی ہوسکتا ہے اور جعیض کا بھی۔اور ماموصوفہ بمعنی شی کیاموصولہ جمعنی الذي يامصدريه ہوسكتا ہے۔حضرت تھانوى رحمہاللہ نے تبيين كا ترجمه كيا ہے۔ان كا ترجمہ بيہ ہے:''تم خير كامل كوبھى نہ

حاصل کرسکوگے، یہاں تک کہاپنی پیاری چیز کوخرچ نہ کرو گے'' اور حضرت شاہ صاحب اوران کے دونوں صاحب

كرنے كامشوره دياتھا۔ جودرج ذيل حديث ميں مروى ہے:

اورنز ولِ آیت کے وقت جو واقعات پیش آئے ہیں ان سے دونوں احتمال صحیح ثابت ہوتے ہیں۔حضرت ابوطلحہ رضی

اللَّه عنه نے اپناباغ صدقه کیا تھا،اورحضرت زید بن حارثه رضی اللّه عنه نے اپنامحبوب گھوڑ اخیرات کیا تھا۔اس سےمعلوم ہوا

می دارید''اورشاہ عبدالقادرصاحب کا ترجمہ بیہ ہے:'' ہرگز نہ حاصل کرسکو گے نیکی میں کمال جب تک نہ خرچ کرواپنی

بیاری چیز ہے کچھ" (ترجمہ شخ الہند)

زادوں نے تبعیض کا ترجمہ کیا ہے۔ شاہ صاحب کا ترجمہ یہ ہے:''ہرگز نیا بید نیکو کاری را تا آ نکہ خرج کنید از آنچے دوست

رحمة الثدالواسعة

کہ متنبین کے لئے ہے۔ یعن محبوب چیز ساری خرچ کرنا ضروری ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوآ ب مِلِينَا يَامُ في جو مشورہ دیا ہے،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مِسن تبعیض کے لئے ہے۔اور آیت کا مطلب ہے: اپنی محبوب چیز میں سے پھھ

خرچ کرویعنی محبوب چیز محفوظ رکھو، اوراس کی آمدنی خرچ کرو، یہی وقف کی حقیقت ہے۔غرض نبی ﷺ نے اس آیت سے وقف کا استنباط کیا ہے۔

ومن التبرعات:

[٤] الوقف: وكان أهل الجاهلية لايعرفونه، فاستنبطه النبيُّ صلى الله عليه وسلم لمصالح

لاتوجد في سائر الصدقات، فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل الله مالاً كثيرًا، ثم يفني، فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى، ويجيئ أقوام آخرون من الفقراء، فيبقون محرومين، فلا

أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيئ حبسًا للفقراء وأبناء السبيل، تُصرف عليهم منافعه،

ويُبقى أصلُه على ملك الواقف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه: "إن شئتَ حبستَ أصلَها وتصدَّقتَ بها" فتصدق بها عمر: أنه لايباع أصلُها، ولا يوهَب، ولا يورَث؛

وتصدَّق بها في الفقراء، وفي القُربي، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيفِ؛ الاجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يُطعم، غير متموِّلٍ.

ترجمہ: اور تبرعات میں سے(۴) وقف ہے۔اور جاہلیت کے لوگ اس کونہیں جانتے تھے۔ پس مستنط کیا اس کو 

مال خرچ کرتا ہے، پھروہ مرجا تا ہے، پھروہ فقراءدوبارہ مال کےمختاج ہوتے ہیں۔اورفقراء کی دوسری جماعت آتی ہے پس وہ محروم رہتی ہے۔ پسنہیں ہےعوام کے لئے زیادہ انچھی اور زیادہ مفید بات اس سے کہ کوئی چیز روکی ہوئی ہوفقراءاور مسافروں

کے لئے۔ان پراس چیز کے منافع خرچ کئے جائیں۔اوراس کی اصل واقف کی ملک پر باقی رکھی جائے الی آخرہ۔

#### معاونات كابيان

معاونت: کے لغوی معنی ہیں: ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ چھ معاملات ایسے ہیں جن میں فریقین کوایک دوسرے سے مددملتی ہے۔ وہ یہ ہیں: مضاربت،شرکت، وکالت،مسا قات،مزارعت اور اجارہ۔سب کی تعریفات اور مختصر

تعارف درج ذیل ہے: ا — مضاربت — اوروہ یہ ہے کہ مال ایک آ دمی کا ہو،اور تجارت دوسرا کرے، تا کہ دونوں کو نفع ہو، جبیباانھوں نے آپس میں طے کیا ہے۔

٢ ــ شركت ــ يعنى ساحها ـشركت دوطرح كي موتى ہے:

نقدرقم ملے، تو تقسیم سے پہلے ان میں شرکت ِ املاک ہوگی۔

(۲) شرکت عقود: لینی وه ساجها جو باهمی معاہده سے وجود میں آتا ہے۔ شرکت عقود کی حیار تشمیں ہیں:

(الف) شرکت بمفاوضہ: اور وہ یہ ہے کہ دو شخص جن کا مال مساوی ہوان تمام چیزوں میں شرکت کا معاہدہ کریں جن کی وہ خرید وفر وخت کریں گے۔اور تفع ان کے درمیان مساوی ہو۔ اور ہرایک دوسرے کا کفیل ( ضامن ) اور وکیل

(ب) شرکت ِ عِنان: اور وہ بیہ ہے کہ دو شخص کسی معین مال میں شرکت ِ مفاوضہ ہی کی طرح کی شرکت کا معاہدہ

کریں۔مگراس میں سر ماییا ورنفع میں برابری شرطنہیں۔ **فائدہ**:شرکت مفاوضہ صرف بالغ مسلمانوں ہی میں ہوسکتی ہے۔ کیونکہ غیرمسلم ان باتوں کی پابندی نہیں کرسکتا جو

اس شرکت کے لئے ضروری ہیں۔اور شرکت ِعنان:مسلم وغیرمسلم میں بھی ہوسکتی ہے۔

(ح) شرکت صنائع: جس کوشرکت اعمال اور شرکت بقتل بھی کہتے ہیں۔اوروہ بیہے کہ سرماییہ کے بغیر دوہم پیشہ یا مزدور باہم معاہدہ کریں کہ ہمل کرفلاں کلام کریں گے۔اور جو بچھے پیسہ ملے گاوہ دونوں (مساوی یا کم وبیش) بانٹ لیں گے۔

(د) نثر کت ِ وجوہ:اوروہ پیہ ہے کہ دویا زیادہ آ دمی نہ تو کاروبار میں سر مایہ لگا ئیں ، نہ کوئی کام اورپیشہ کریں ، بلکہ بیہ

معاہدہ کریں کہ ہم اپنی سا کھاور وجاہت کے ذریعہ تا جروں سے ادھار مال لے کرفروخت کریں گے،اور جو پچھ فائدہ ہوگااس کوحسب قرار داد بانٹ لیں گے۔

س سے وکالت سے لینی اپنامعاملہ دوسرے کوسپر دکرنا، اور تصرف میں اس کو اپنا قائم مقام بنانا۔وکالت جانبین سے

بھی ہوتی ہے۔الیی صورت میں دونوں میں سے ہرایک اپنے ساتھی کے لئے معاملات کرے گا۔

س مساقات کے باغ کی پرداخت کرنا،اس شرط پر کہ پھل دونوں کے درمیان مشترک ہوگا۔

۵ — مزارعت — یعنی زمین بٹائی پر دینا۔اس کی تین صورتیں بالا تفاق جائز ہیں:

(الف)ز مین اور بیج ایک آ دمی کا ہو، اور ہل بیل اور محنت دوسرے کی ہو۔

(ب)صرف زمین ایک شخص کی ہو،اور باقی تمام چیزیں: ہل بیل، نیج اورمحنت کا شدکار کی ہو۔خیبر کے یہود کے ساتھ

رسول الله صِلانْ عَلِيْ فِي اللهِ عَلَى كالمعاملة كيا تقااس كَ اس كومُخابره بھي كہتے ہيں۔

(ج)ز مین، بل بیل اور نیج سب چیزیں ایک کی ہوں، اور صرف محنت کا شتکار کی ہو۔

۲ — اجارہ — یعنی عوض کیکراپنی ذات کے منافع کا کسی کو ما لک بنانا۔اجارہ میں مبادلہ کے معنی بھی ہیں اور معاونت

کے معنی بھی۔ چنانچہ اجیر کی دوقشمیں ہیں:اجیرمشترک لعنی وہ پیشہ درلوگ جواجرت پر کام کرتے ہیں، جیسے درزی، دھو بی

وغیرہ۔اوراجیرخاص بیعنی ملازم۔اول میں کام مطلوب ہوتا ہےاس لئے اس میں مبادلہ کے معنی غالب ہیں۔اور ثانی میں عامل کی خصوصیت مطلوب ہوتی ہے یعنی خواہ کام ہویا نہ ہوملازم حاضرر ہے،اس لئے اس میں معاونت کے معنی غالب ہیں۔

یہ تمام معاملات: نبی صِلاَیْفَائِیام ہے پہلے رائج تھے۔ان میں سے جس معاملہ میں عام طور پر جھگڑانہیں ہوتا،اور احادیث میں اس کی ممانعت بھی نہیں آئی وہ اپنی اباحت اصلیہ پر باقی ہے۔اور گذشتہ باب کے آخر میں جوحدیث آئی ہے کہ:''مسلمان اپنی دفعات پر ہیں'الی آخرہ اس کی روسے جائز ہے۔

نو انقر ریمیں تر تیب و نقشیم بدلی ہے۔ملاتے وقت اس کا خیال رکھیں۔

أما المعاونة: فهي أنواع أيضاً: منها:

[١] المضاربة: وهي أن يكون المال لإنسانِ، والعملُ في التجارة من الآخر، ليكون الربح

بينهما على ما يُبَيِّنَانِه. [٢] والمفاوضة: أن يعقد رجلان- مالهما سواءً- الشركة في جميع ما يشتريانه ويبيعانه،

والربح بينهما، وكلُّ واحد كفيلُ الآخر ووكيلُه.

[٣] والعنان: أن يعقِـدَ الشـركةَ في مال معين كذلك، ويكون كل واحد وكيلًا للآخر فيه، والايكون كفيلاً يُطالب بما على الآخر.

[٤] وشـركة الصنائع : كـخيَّاطَيـن أو صَبًّا غَيـن اشتـركا على أن يتقبل كلُّ واحد، ويكونَ الكسبُ بينهما.

[٥] وشركة الوجوه: أن يشتركا، ولا مالَ بينهما، على أن يشتريا بوجوههما، ويبيعا، والربح بينهما. [٦] والوكالة:أن يكون أحدهما يعقد العقود لصاحبه.

[٧] والمساقاة: أن تكون أصولُ الشجر لرجل، فيكفي مُؤِّنتَهَا الآخَرُ، على أن يكون الثمر بينهما.

[٨] والمزارعة: أن تكون الأرض والبَذر لواحد، والعمل والبقر من الآخر.

[٩] والمخابرة: أن تكون الأرض لواحد، والبذر والبقر والعمل من الآخر.

[١٠] ونوع آخر: يكون العمل من أحدهما، والباقي من الآخر. [١١] والإجارة: وفيها معنى المبادلة ومعنى المعاونة: فإن كان المطلوبُ نفسَ المنفعة

فالمبادلةُ غالبةٌ، وإن كان خصو صُ العامل مطلوبا فمعنى المعاونة غالبٌ.

وهذه عقود: كان الناس يتعاملون بها قبلَ النبي صلى الله عليه وسلم، فمالم يكن منها محلًّا لمناقشةٍ غالبًا، ولم يَنْهَ عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فهو باقٍ على إباحته، داخلٌ في قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"

تر جمه: واضح ہے۔ چندوضاحتیں یہ ہیں: یُبیِّنانِه میں تثنیہ یُبیِّنان کے ساتھ مفعول کی ضمیر ہے..... شرکت اوراس

کی اقسام اربعہ کو بیان کرنے کے بجائے اس کی اقسام ہی کو بیان کیا ہے .... شرکت عنان کے بیان میں کندلک کے معنی ہیں: شرکت ِ مفاوضہ کی طرح ..... وکالت کے بیان میں جانبین سے وکالت کے معنی ہی بیان کئے ہیں .....

مزارعت ، مخابرہ اورایک اورقتم : بیمزارعت کی تین جائز صورتیں ہیں۔

مزارعت كىممانعت كى توجيهات

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه سے مزارعت کی ممانعت کی جوحدیث مروی ہے: اولاً: تواس کے راویوں میں

بہت ہی زیادہ اختلاف ہے۔ ثانیاً: اکابر صحابہ اور نامی گرامی تابعین نے اس کو قبول نہیں کیا۔حضرت عمر،حضرت علی ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابن مسعود رضی الله عنهم مزارعت کرتے تھے ( جامع الاصول حدیث ۸۴۶۸) اسی

طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز ،حضرت قاسم ،حضرت عروہ وغیرہ بھی مزارعت کیا کرتے تھے(مشکوۃ حدیث ۲۹۸۰) ثالثًا: نبی ﷺ نے خیبر کے یہود کے ساتھ جومعاملہ کیا تھاوہ مزارعت کے جواز پر دلالت کرتا ہے۔اس لئے ممانعت کی چند

توجيهات كي كئي بين:

بہلی توجیہ 🗕 پانی کی گذرگا ہوں اور کھیت کے خاص حصوں کی پیداوار پر بٹائی کا معاملہ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ کیونکہاس میں مخاطرہ ہے۔مکن ہے ایک جگہ پیداوار ہواور دوسری جگہ نہ ہو۔عام ممانعت نہیں ہے۔بیتو جیہ خود حضرت رافع

بن خدت کے رضی اللہ عنہ نے کی ہے، جوممانعت کی حدیث کے راوی ہیں (رواہ سلم، جامع الاصول حدیث ۸۴۷)

دوسری توجیہ ۔ نبی تنزیہی اورارشادی ہے یعنی لوگوں کوایک مفید بات بتائی گئی ہے کہ زائدز مین مزارعت پر نہ

دی جائے ، بلکہ ویسے ہی مسلمان بھائی کو فائدہ اٹھانے کے لئے دی جائے ۔ بیتو جیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے

کی ہے(مشکوۃ حدیث ۲۹۷۲)

تیسری توجیہ ۔۔۔ ممانعت اس وفت کے ساتھ مخصوص مصلحت کی بناپڑھی۔ د وُخص جھکڑتے ہوئے آئے تھے۔

اس موقعہ پرآپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ' جب تہہارا بیرحال ہے تو تھیتیاں کرایہ پر نہ دیا کرو' حضرت رافع نے

لائے کے وا المیزارع کے لیا،اورموقعہ چھوڑ دیا۔ بیتوجیہ حضرت زید بن ثابت نے کی ہے (رواہ ابوداؤدوالنسائی۔ جامع

فائدہ: چونکہ حضرت رافع وغیرہ صحابہ رضی الله عنهم سے مزارعت کی ممانعت مروی ہے۔اور مزارعت اور مساقات کا

معاملہ یکساں ہے۔زمین کو بٹائی پر دینے کا نام مزارعت ہے،اور پھل دار درختوں کو بٹائی پر دینے کا نام مساقات ہے،اس لئے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے دونوں کو ناجا ئز فر مایا ہے۔اورصاحبین کے نز دیک دونوں جائز ہیں۔اورامام شافعی رحمہ اللہ

نے صرف مزارعت کو ناجائز کہا ہے۔مساقات کی اجازت دی ہے کیونکہ اس کی ممانعت مروی نہیں۔ بلکہ ان کے نز دیک مسا قات کے ضمن میں مزارعت بھی جائز ہے۔متنقلاً جائز نہیں ۔اورامام ما لک اورامام احمد رحمہما اللہ کے نز دیک دونوں

وقــد اختــلف الرواةُ في حديث رافع بن خديج اختلافًا فاحشًا، وكان وجوهُ التابعين يتعاملون بالمزارعة، ويدل على الجواز حديثُ معاملةِ أهلِ خيبر.

جائز ہیں۔اوراب تو چاروں ائمہ کے مبعین جواز کا فتوی دیتے ہیں۔

وأحاديثُ النهي عنها محمولة: [الف] على الإجارة بما على الماذِيانات، أو قطعةٍ معينة، وهو قول رافع رضي الله عنه.

[ب] أو على التنزيه والإرشاد، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه.

[ج] أو على مصحلةٍ خاصة بذلك الوقت، من جهة كثرة مناقشتهم في هذه المعاملة حينئذ، وهو قول زيد رضي الله عنه. والله أعلم. ترجمه: واصح ہے۔ السَاذِ يَانات: يانى بہنے كى جكه، ياوه پيداوار جو يانى بہنے كى جگه ہو..... تنزيداورارشاد ہم معنى

ہیں: نَزَهده: بری بات سے دور کرنا۔ أَرْشَده إلى كذا: بھلائى كى راه دكھانا..... تيسرى توجيه: ياممانعت اس وقت ك ساتھ مخصوص مصلحت پرمجمول ہے،اس معاملہ میں ،اس زمانہ میں لوگوں کے بہت جھگڑوں کی وجہ سے ۔الی آخرہ۔

### باب ــــه

## وراثت كابيان

معاملات میں وراثت ایک اہم معاملہ ہے۔اس کے اکثر احکام قر آن کریم میں منصوص ہیں۔ پچھا حکام احادیث اور ا جماع سے ثابت ہیں ۔شاہ صاحب قدس سرۂ نے باب کے شروع میں مسائل توریث کے پانچ اصول بیان کئے ہیں۔ اوراس کی تمہید میں دوبا تیں بیان کی ہیں۔

# خاندان کاقو ام صلد حمی سے ہے اور وہی وراثت کی بنیاد ہے

حکمت خداوندی حیا ہتی ہے کہ خاندان وقبیلہ میں ارتباط واتحاد کے لئے کوئی طریقہ ہوکہ ہرایک دوسرے کے ساتھ تعاون، تناصراور ہمدردی کرے۔اور ہرایک دوسرے کے نفع وضرر کواپنا نفع وضرر تصور کرے۔اوریہ مقصداسی وقت

حاصل ہوسکتا ہے جب تین باتیں یائی جائیں:

اول ـــ جبلّت ــــ یعنی وہ فطری محبت جو باپ،اولا داور بھائیوں وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔

دوم — عارضی اسباب جوجبلت کوقوی کریں — پیاسباب: باہمی الفت،ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، مدایا کالینادینااورایک دوسرے کی غم خواری کرنا ہیں۔ یہ چیزیں آپس میں محبت پیدا کرتی ہیں،اور کٹھن حالات میں تعاون پر

ابھارتی ہیں۔

سوم — کوئی ایساموروثی طریقہ، جو جبلت کومؤ کد کرے — پیطریقہ وہ احکام ہیں جوشریعت نے دیئے ہیں۔ یعنی صلد رحمی کا و جوب، اوراس سے پہلوتہی پر سرزکش۔

گرصورتِ حال بیہ ہے کہ کچھ لوگ غلط سوچ کی پیروی کرتے ہیں۔اورصلہ رحمی کاحق کماحقہ ادانہیں کرتے۔اوروہ واجب صلدرتی ہے کم درجہ کو بھی بہت سمجھتے ہیں۔اس لئے ضروری ہوا کہ صلدرتمی کی بعض صورتوں کو واجب کیا جائے ،

خواہ لوگ اس کے لئے تیار ہوں یا نہ ہوں۔ جیسے بہار پرسی کرنا۔ قیدی کوچھڑانا۔ جنایت کی دیت ادا کرنا اور رشتہ کے غلام کوجب وہ ملکیت میں آئے: آزاد کرناوغیرہ۔

اوراس قبیل کی چیزوں میں سب سے زیادہ اہمیت اس مال ومنال کی ہے جس سے موت کے قریب آ دمی بے نیاز

ہوجاتا ہے۔الیمی حالت میں ضروری ہے کہ اس کا مال اس کی زندگی میں گھریلوضروریات میں خرچ کیا جائے یا اس کی موت کے بعداس کے رشتہ داروں پرخرچ کیا جائے۔ یہی وارثت ہے۔

### ﴿ الفرائض ﴾

اعلم: أنه أو جبت الحكمةُ أن تكون السنةُ بينهم: أن يتعاون أهلُ الحى فيما بينهم، ويتناصروا، وَيَتَوَاسَوْا، وأن يَجعل كلُّ واحد ضررَ الآخر ونفعَه بمنزلة ضررِ نفسِه ونفعه؛ ولا يمكن إقامةُ ذلك إلا بجبلَّةٍ تؤكِّدُها أسبابٌ طارئةٌ، ويُسَجِّلُ عليها سنةٌ متوارثة بينهم:

فالجبلَّة: هي مابين الوالد، والولد، والإخوة، وغير ذلك من المُوَادَّةِ.

قالجبله: هي مابين الوالد، والولد، والإخوه، وغير ذلك من المواده. و الأسباب الطارئة: هي التألُّف، والذيارة، والمُعاداة، والمه اساة: فإن كاَّ ذلك بحيِّب

والأسباب الطارئة: هي التألَّف، والزيارة، والمُهاداة، والمواساة: فإن كلَّ ذلك يحبِّب الواحد إلى الآخر، ويُشَجِّعُ على النصر والمعاونة في الكُرَيْهات.

وأما السنة: فهى ما نطقت به الشرائع من وجوب صلة الأرحام، وإقامة اللائمة على إهمالها. ثم لما كان من الناس من يتبع فكرًا فاسدًا، والأيقيم صلة الرَّحِم كما ينبغى، ويَعُدّ مادون الواجب كثيرًا: مسَّت الحاجةُ إلى إيجاب بعضِ ذلك عليهم، أشاء وا أم أبوا، مثلُ عيادةِ

المريض، وفك العانى، والعَقْلِ، وإعتاق ماملكه من ذى رَحِم، وغير ذلك. وأحقُّ هذا الصنف ما استَغْنلى عنه بالإشراف على الموت، فإنه يجب في مثل ذلك أن يُصْرَفُ ماله على عنه فيما هم نافعٌ في المعاه نات المنذلة، أه يُصِر في مالُه من يعده في أقاربه

واحق هذا النصنف ما استعنى عنه بالإشراف على الموت، فإنه يجب في متل دلك ال يُصرَف ماله على عينه في متل دلك ال

ترجمہ:تقسیم میراث کا بیان: یہ بات جان لیں کہ حکمت الہیہ نے واجب کیا کہ لوگوں کے درمیان طریقہ ہو کہ تعاون کریں محلّہ (قبیلہ) والے آپس میں۔اورایک دوسرے کی نصرت کریں۔اورایک دوسرے کی غم خواری کریں۔اور یہ (واجب کیا) کہ ہرایک دوسرے کے نفع وضرر کواپنی ذات کے نفع وضرر کے بمنز لہ گردانے۔اورنہیں ممکن ہے اس بات کو

یہ (واجب کیا) کہ ہرایک دوسرے کے نفع وضرر کواپنی ذات کے نفع وضرر کے بمنز لہ گردانے۔اورنہیں ممکن ہےاس بات کو بروئے کار لانا مگرایک الیمی فطرت (مزاج) کے ذریعہ، جس کومضبوط کریں پیش آنے والے اسباب، اور جس کومؤ کد کرےایک ایساطریقہ جولوگوں میں نسل درنسل چلا آرہا ہو ۔ پس جبلت: و ہا ہمی محبت ہے جو والداور اولا داور بھائیوں

ے ہو یہ میں مرد کرنے میں ۔اور کھن حالات میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے میں ۔۔ اور رہا طریقہ: تووہ وہ ہمت افزائی کرتی ہیں مدد کرنے میں ۔اور کھن حالات میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے میں ۔۔۔ اور رہا طریقہ: تووہ وہ احکام ہیں جن کی شریعتوں نے صراحت کی ہے یعنی صلدحی کا واجب ہونا اور اس کے رائگاں کرنے پرسرزنش کرنا ۔۔ پھر

ہم ہیں من سریہ وں سے رہ مصاب معمد من ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں مصادر میں سے بعض لوگ جو غلط سوچ کی پیروی کرتے تھے۔اور واجب صلدرخی جب تھے بعض لوگ جوغلط سوچ کی پیروی کرتے تھے۔اور کما حقہ صلدرخی کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔اور واجب صلدرخی سے کم درجہ کو بہت گنتے تھے تو حاجت پیش آئی لوگوں پران میں سے بعض کو واجب کرنے کی ۔خواہ وہ چاہیں یاا نکار کریں۔

جیسے بیاریرسی،اور قیدی کوچھڑانااور تاوان ادا کرنا۔اوراس رشتہ دارغلام کوآ زاد کرنا جس کا وہ ما لک ہو،اوران کےعلاوہ احکام — اوراس قسم کازیادہ حقداروہ چیز ہے جس ہے آ دمی بے نیاز ہوجا تا ہے موت کی نزد کی کی وجہ ہے۔ پس بیٹک

شان یہ ہے کہ اس جیسی (مایوی کی ) حالت میں واجب ہے کہ اس کا مال خرچ کیا جائے اس کی نگاہ کے سامنے اس کا میں جو کہ وہ مفید ہوگھریلومعاونت (ضروریات) میں۔ یااس کا مال خرچ کیاجائے اس کے بعداس کے رشتہ داروں میں۔  $\Rightarrow$ 

# میراث کے احکام تدریجاً نازل کئے گئے ہیں

میراث کےسلسلہ میں یہ بنیادی بات جان لینی جا ہے کہ دنیا جہاں کے تمام لوگ ،خواہ عرب ہوں یا عجم ،اس پرمتفق

ہیں کہ میت کے مال کےسب سے زیادہ حقداراس کے قرابت داراوراس کے رشتہ دار ہیں۔ پھرلوگوں میں اس کے بعد

سخت اختلاف تھا۔ زمانۂ جاہلیت کےلوگ مردوں ہی کووارث قرار دیتے تھے۔عورتوں کومیراث نہیں دیتے تھے۔ان کی

دلیل بیتھی کہ مرد ہی جنگ کرتے ہیں اورعورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ،اس لئے بے مشقت اور بے محنت ملنے والی چیز کے وہی زیادہ حقدار ہیں۔

اور نبی ﷺ کے اپنے اللہ ہے کہلے جو حکم نازل ہوا وہ قرابت داروں کے لئے وصیت کا حکم تھا۔ مگراس کی کوئی تعیین وتفصیل نہیں کی گئی تھی۔ کیونکہ لوگوں کے احوال مختلف تھے۔کسی کا تعاون دو بھا ئیوں میں ہے ایک کرتا تھا، دوسرانہیں کرتا

تھا۔اورکسی کی مدد باپ کرتا تھا بیٹانہیں کرتا تھا۔قس علی ہذا۔ پیمصلحت بیٹھی کیہمعاملہلوگوں کوسونپ دیا جائے۔تا کہ ہر

ایک اس مصلحت کے موافق فیصلہ کرے جواس کی سمجھ میں آئے۔ پھرا گر وصیت کرنے والے کی طرف سے ظلم یا گناہ

سامنےآ ئے تو قاضیو ں کواختیار تھا کہ وہ اس وصیت کوسنواریں اوراس میں تبدیلی کریں ۔ یہی حکم ایک عرصہ تک رہا۔ چر جب خلافت کبری کے احکام ظہور پذیر ہوئے۔اور آنخضرت ﷺ کومشرق ومغرب کی فرمان روائی حاصل

ہوئی۔اور بعثت ِ تامہ کی ضیایا شیال شروع ہوگئیں تومصلحت کا تقاضا ہوا کہ لوگوں کا معاملہ ان کے حوالے نہ کیا جائے۔ اور نہان کی وفات کے بعد قاضوں کے حوالے کیا جائے۔ بلکہ عرب وعجم وغیرہ کے جو خصائل وعادات علم الٰہی میں تتھے

ان کے غالب احتالی مواقع پر مدار رکھا جائے <sup>لے</sup>۔ جولوگوں کے حق میں امرطبعی کا حکم رکھتے ہیں اور جس کی مخالفت کوئی

شاذ و نادر ہی کرتا ہے۔اور وہ مخالفت کرنے والا اس ناقص الخلقت چویا یے کی طرح ہے جواللہ کی عادت ِمتمرہ کے ، خلاف ناک کان کٹا یا ٹیڑھا میڑھا پیدا ہوتا ہے۔ارشادیاک ہے:'دختہہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ اور بیٹوں میں

سے تنہیں کون زیادہ نفع پہنچانے والا ہے' ( سورۃ النساءآیت ۱۱ ) پس معاملہ تنہار بےحوالے کرنامصلحت نہیں۔اللہ تعالیٰ کو لے اس کی تفصیل آ گے اصول میراث کے تحت آ رہی ہے ا

سب کچھ معلوم ہے اس لئے انھوں نے تمہاری مصلحتوں کا لحاظ کر کے احکام خور تجویز کئے ہیں۔

فَاكُده: يَهِلا حَكُم سورة البقرة آيات ١٨٠-١٨١ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمُوْتُ ﴾ ميل ب- بيآيات

﴿ يُوْصِيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْ لاَدِكُمْ ﴾ تمنسوخ بين (الفوزالكبيرباب ثاني أصل ثاني) و اعلم: أن الأصل في الفرائض: أن الناس جميعَهم - عربَهم وعجمَهم - اتفقوا على أن

أحقَّ الناس بـمـال الـميت أقاربُه وأرحامُه. ثم كان لهم بعدَ ذلك اختلافٌ شديد. وكان أهلُ الجاهلية يُورِّثُونَ الرجال دون النساءِ، يرون أن الرجال هم القائمون بالبَيْضَة، وهم الذَّابون عن الذِّمار، فهم أحق بما يكون شِبْهَ المَجَّان.

وكان أولُ ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وجوبُ الوصية للأقربين، من غير تعيين والاتوقيت، لأن الناس أحوالُهم مختلفةً، فمنهم من يَنْصره أحدُ أخويه دون الآخر، ومنهم من ينصره والده دون ولده، وعلى هذا القياس؛ فكانت المصلحة أن يفوَّض الأمر إليهم، ليحكم كـلُّ واحـد مـايـرى مـن المصلحة، ثم إذا ظهر من مُوْصِ جنفٌ أو أثمٌ كان للقضاة أن يُصلحوا

وصيتَه ويُغَيِّروا، فكان الحكم على ذلك مدةً. ثم إنه لما ظهرت أحكامُ الخلافة الكبرى، وزُوِيَ للنبي صلى الله عليه وسلم مشارقُ

الأرض ومغاربُها، وتَشَعْشَعَتْ أنوار البعثة العامة: أوجبت المصلحة أن الأيجعل أمرُهم إليهم، ولا إلى القضاة من بعدهم، بل يُجعل على المظانِّ الغالبية في علم الله، من عادات العرب والعجم وغيرهم، ممايكون كالأمر الطبيعي، ويكون مخالفه كالشاذ النادر،

وكالبهيمة المُخْدَجَةِ التي تُولد جَدْعَاء أوعَوْجَاءَ خَرْقًا للعادة المستمرة، وهو قوله تعالى: ﴿ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ﴾

ترجمہ:واضح ہے۔چندلغات یہ ہیں:بَیْضَة:خود(لوہے کی ٹویی جولڑائی میں پہنتے ہیں) المقائم بالبیضة:خود

سنجا لنے والا لینی جنگ لڑنے والا ..... اللّٰہ مسار: قابل حفاظت چیز جس کا دفاع لازم ہو، جیسے بیوی بیچاوراپنی آبرو

وغيره .....المَجَّان: مفت، بلا قيمت ..... زُوِى (فعل مجهول) زَوَاه زَيَّا الشيئي: قبضه ميں كرنا، اكٹھا كرنا.... شَعْشَعَ

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

الضوءُ: ملكى روشنى يھيلنا۔ تصحیح: دون ولده مخطوط کراچی سے بڑھایا ہے۔

# مسائل میراث کےاصول اصل اول

میراث میں قرابت کا عتبار ہے

ز دجین قرابت داروں کے ساتھ لاحق ہیں

میراث میں اس مصاحبت ومناصرت اور طبعی رگانگت ومحبت کا اعتبار ہے جو فطری روش کی طرح ہے۔ عارضی

ا تفا قات مثلاً مواخات کا عتبارنہیں ۔ کیونکہان کا انضباط مشکل ہے۔اور غیر منضبط امریر شریعت کےعمومی احکام کا مدار

نہیں رکھا جاسکتا۔ چنانجے سورۃ الانفال کی آخری آیت میں اور سورۃ الاحزاب کی آیت ۲ میں ارشادیاک ہے:'' اور جو

لوگ رشتہ دار ہیں تھکم شرعی میں ایک دوسرے (کی میراث) کے زیادہ حق دار ہیں''اس آیت کے ذریعہ اس عارضی تھم کو

ختم کردیا گیا جواوائل ہجرت میں مہاجرین وانصار کے درمیان مواخات کی بنیاد پرتوریث کے سلسلہ میں دیا گیا تھا۔ چنانچہاس آخری قانونِ میراث کی رو سےاب میراث صرف رشتہ داروں کوملتی ہے۔البتہ میاں بیوی بچند وجوہ رشتہ

داروں کے ساتھ لاحق اوران کے زمرہ میں شامل ہیں۔وہ وجوہ یہ ہیں:

یمیل وجہ \_\_\_ زوجین کوایک دوسرے کی میراث اس لئے دی جاتی ہے کہ نظام خانہ داری میں معاونت مزید پختہ

ہوجائے۔ ہرایک میں بیجذبہ پیدا ہو کہ دوسرے کے نفع ونقصان کواپناہی نفع ونقصان سمجھے۔ کیونکہ کسی کا بھی نفع یا نقصان ہوگا تو مّالاً میراث میں دوسرے کا نفع یا نقصان ہوگا۔

دوسری وجہ --- شوہرخرچ کرنے کے لئے ہیوی کورقم دیتا ہے (جس میں سے پچھ پچ بھی جاتا ہے )اورشوہراس کے پاس اپنامال بھی امانت رکھتا ہے اوراینی ہرچیز میں اس کوامین سمجھتا ہے۔ پس بیوی کی وفات کے بعد شوہر کے دل میں

یہ خیال ضرور پیدا ہوگا کہ بیوی نے جو بچھ چھوڑا ہے: وہ کل کاکل یااس کا بچھ حصہ در حقیقت اس کا مال ہے۔اوریہا لیک ایسا خیال ہے جوشو ہر کے دل سے نہیں نکلے گا۔ پس شریعت نے اس مرض کا علاج یہ تجویز کیا کہ عورت کے ترکہ میں شوہر کا

نصف یا چوتھائی حق رکھ دیا، تا کہاس کے دل کوسلی ہو،اوراس کے جھکڑے کی تیزی ٹوٹے۔

تیسری وجہ — بار ہاشو ہرہے ہیوی اولا دجنتی ہے، جوشو ہر کی قوم اور قبیلہ سے ہوتی ہے۔وہ حسب ونسب اور درجہ میں اس کے برابر ہوتی ہے۔اور ماں سے انسان کا تعلق اٹوٹ ہے۔ پس اس طرح بیوی ان لوگوں میں شامل ہوجاتی ہے

#### •

عدت گذارنے میں بہت سی تحتیل ہیں۔اور شوہر کے خاندان کا کوئی شخص عُورت کی معیشت کامتکفل نہیں ہوتاً۔اس کئے ضروری ہے کہ شوہر کے مال سے اس کی کفالت کی جائے۔اور بطور کفالت شوہر کے مال کا کوئی معین حصہ مقرر نہیں کیا

ر روں ہے جہ رہرے ہاں ہے۔ جا سکتا۔ کیونکہ معلوم نہیں: شوہر کیا چھوڑ ہے گا؟اس لئے جزِ مشترک چوتھائی یا آٹھوال مقرر کیا گیا۔

#### ﴿ مسائل المواريث تبتني على أصول﴾

منها: أن المعتبر في هذا الباب هو المصاحبة الطبيعية، والمناصرة، والمُوَادَّة التي هي كمذهب جبلي، دون الاتفاقات الطارئة، فإنها غيرُ مضبوطة، ولايمكن أن يُبنى عليها النواميسُ الكلية، وهو قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ فلذلك لم يُجعل الميراثُ إلا لأولى

الأرحام، غيرَ الزوجين، فإنهما لاحِقَانِ بأولى الأرحام، داخلانِ في تضاعيفهم لوجوه: منها: تـأكيدُ التعاون في تدبير المنزل، والحتُّ على أن يَعْرِفَ كلُّ واحد منهما ضررَ الآخر

منها . تا كيد التعاول في تدبير المنزل، والحت على ال يعرِ تل قا واحد منهما ضرر الا حر ونفعه راجعًا إلى نفسه . ونفعه راجعًا إلى نفسه . ومنها : أن الزوج يُنفق عليها، ويستودعُ منها ماله، ويَأْمَنُها على ذاتِ يده، حتى يتخيل أن

جميع ما تركُّته، أو بعضَ ذلك، هو حقه في الحقيقة، وتلك خصومةٌ لاتكاد تَنْصَرِمُ، فعالج

الشرع هذا الداء: بأن جعل له الربع أو النصف، ليكون جابرًا لقلبه، وكاسرًا لسَوْرة خصومته. ومنها: أن الزوجة ربما تَلِدُ من زوجها أولادًا، هم من قوم الرجل لامحالة، وأهل نسبه ومنصبه، واتصال الإنسان بأمّه لاينقطع أبدا، فمن هذه الجهة تدخل الزوجة في تضاعيف من

ومنصبه، وانصال الإنسان بامه لا ينقطع ابدا، فمن هذه الجهه ندخل الزوجه في نضاعيف من لا ينفكُ عن قومه، وتصير بمنزلة ذوى الارحام.
ومنها: أنه يجب عليها بعده أن تعتدَّ في بيته، لمصالح لاتخفى، ولا متكفلَ لمعيشتها من قومه، فوجب أن تُجعل كفايتُها في مال الزوج، ولا يمكن أن يُجعل قدرًا معلومًا، لأنه لا يُدرى

قومه، فوجب أن تُجعل كفايتُها في مال الزوج، والا يمكن أن يُجعل قدرًا معلومًا، الأنه الايُدرى كم يَترك؟ فوجب جزءٌ شائع كالشُّمُن والرُّبع. ترجمه: واضح به أولوا الأرحام: رَحِم كى جمع به به يكيداني ليحني وه عضوجس كرجمه: واضح ب أولوا الأرحام: رَحِم كى جمع به به يكيداني ليحني وه عضوجس ك

اندر بچه کی تخلیق عمل میں آتی ہے۔اوراولوالارحام سے مراد دوھیالی اور ننہیالی رشتہ دار ہیں۔اور ذوی الارحام یعنی ذوی الفروض اور عصبہ کے علاوہ رشتہ دار۔ یہ فقہی اصطلاح ہے۔آیت میں وہ مراد نہیں۔

# اصل دوم:

# قرابت کی قشمیں اوران کے احکام

قرابت دوسم کی ہے:

ر ہوں ہے۔ ایک: وہ قرابت ہے جوحسب ونسب میں مشارکت چاہتی ہے۔اوریہ بات چاہتی ہے کہ دونوں ایک قوم اورایک

مرتبہ کے ہول یعنی باہم پدری رشتہ ہو۔

اورقلبی تعلقُ اتنا قوی ہوتا ہے کہا گرتقشیم تر کہ کا اختیار میت کو دیدیا جائے تو وہ اس دوسری قرابت سے تجاوز نہیں کرے گا

لینی سب انہی کودے گا۔

قاعدہ: میراث میں پہلی شم کی رشتہ داری کو دوسری قشم کی رشتہ داری برتر جیجے حاصل ہے۔ کیونکہ دنیا جہاں کے تمام لوگ

آ دمی کے منصب اور اس کی دولت کواس کی قوم سے دوسری قوم کی طرف منتقل کرنے کوظلم اور ناانصافی تصور کرتے ہیں۔اوراس سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔اورا گرمیت کا مال اوراس کا منصب اس شخص کو دیا جائے جواس کی قوم میں سے اوراس کا قائم

مقام ہے جیسے بیٹے کو دیا جائے تو لوگ اس کوانصاف خیال کرتے ہیں،اوراس سےخوش ہوتے ہیں۔اور یہا یک ایسا فطری جذبہہے کہ جب تک دل یارہ یارہ نہ ہوجائیں: نکل نہیں سکتا ۔۔ البتہ ہمارے زمانہ میں عجم میں چونکہ انساب کا نظام ابتر ہوگیا

ہے،اورنسب کی بنیاد پر تناصر باقی نہیں رہا،اس لئے صورت بدل گئی ہے( تنہیا لی اورسسرالی تناصر میں آ گے بڑھ گئے ہیں ) البنة قشم اول کی ترجیج کے بعد بقتم ثانی کوبھی ان کا واجبی حق دینا ضروری ہے۔ان کا حق را نگاں کرنا جا ئزنہیں۔اور

ان دونوں باتوں کالحاظ کرنے سے درج ذیل تین احکام پیدا ہوتے ہیں:

🛈 — ماں کا حصہ بٹی اور بہن سے کم ہے( ماں کوزیادہ سے زیادہ ثلث اور بٹی اور بہن کونصف ملتاہے ) حالانکہ ماں کے ساتھ حسن سلوک اور صلد حمی زیادہ ضروری ہے۔ وجہ بیہ ہے کہ ماں کا اپنے بیٹے بعنی میت کی قوم سے ہونا ضروری

نہیں۔اور نہاس کےحسب ومنصب اور شرف ومرتبہ میں مشارکت ضروری ہے۔اور نہ ماں کا اُن لوگوں میں سے ہونا ضروری ہے جومیت کے قائم مقام ہوتے ہیں۔کیاایسی مثالیں نہیں ہیں کہ بیٹا ہاشمی یعنی سید ہواور ماں حبثن ہو؟ یا بیٹا

قریثی ہواور ماں مجمی ہو؟ یا بیٹا شاہی خاندان کا فرد ہواور ماں بدکاری اور کمپینہ پن سےمعیوب ہو؟ اور بیٹی اور بہن کی صورت ِحال اس سے مختلف ہے۔ وہ میت کی قوم اوراس کے منصب داروں میں سے ہیں۔

🕜 ـــــ اخیافی بھائی بہن جبوارث ہوتے ہیں تو ثلث ہی پاتے ہیں۔اس سے زیادہ ان کونہیں دیاجا تا لینی حقیقی

اورعلاتی بھائی بہن سے ان کو کم ملتا ہے۔ وجہ رہے کہ وہ غیر خاندان کے ہوسکتے ہیں۔کیا ایسی مثال نہیں ہے کہ آ دمی

کرتیں۔ کیا ایسی مثال نہیں ہے کہ عورت شوہر کی وفات کے بعد دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہے اور شوہر کے خاندان سے

میراث کی بنیادیں اوران کی تفصیل

اول ۔۔ شرف دمنصب اور اس قتم کی دوسری با توں میں میت کی قائم مقامی کرنا۔لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ

دوم — خدمت ونصرت، مُهر ومحبت اوراس قتم کی دوسری با تیں۔ پی جذبات کامل طور برقریبی رشته دارخوا تین میں

سوم — وہ رشتہ داری جس میں جانشینی کی بھی صلاحیت ہو،اور خدمت ونصرت اور مہر ومحبت کے جذبات بھی یائے

تنوں بنیادوں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ مگر پہلے تیسری بنیاد کی تفصیل ہے۔ کیونکہ وہ جامع ہے۔ پھر پہلی بنیاد کی

میراث یانے کی تینوں بنیادیں کامل طور پران رشتہ داروں میں یائی جاتی ہیں جوسلسلۂ نسب میں داخل ہیں۔جیسے

البتہ باپاور بیٹے میں فرق ہے۔ بیٹے کا باپ کی جگہ لینا فطری حالت ہے۔ عالم کی بنااسی پر قائم ہے یعنی ایک قرن

ختم ہوتا ہے اور دوسرا قرن اس کی جگہ لیتا ہے۔اورلوگ چاہتے بھی یہی ہیں کہان کے بیٹے ان کی جگہ لیں۔وہ اسی کے

امیدوارر ہتے ہیں۔اوراسی مقصد کے لئے بیٹوں اور پوتوں کوحاصل کرنے کے جتن کرتے ہیں ۔۔۔ اور باپ کا اپنے بیٹے

کی جگہ لینا غیر فطری حالت ہے۔نہ لوگ یہ چیز ڈھونڈ ھتے ہیں، نہاس کے امید وارر ہتے ہیں۔اورا گرآ دمی کواس کے مال

تفصیل ہے کہ وہ دوسری بنیاد سے اہم ہے۔ اور آخر میں دوسری بنیاد کی تفصیل ہے۔ فر ماتے ہیں:

باپ، دادا، بیٹااور پوتا۔اسی وجہ سے بیلوگ میراث کےسب سے زیادہ حقدار ہیں۔

کے حقیقت میں دوہی بنیادیں ہیں۔تیسری بنیاد پہلی دو بنیادوں کی جامع صورت ہے،اا

مد دکرتا ہے۔اس صورت میں اخیافی بھائی برسر پیکار ہوگا۔ نیز اخیافی بھائی کامیت کی جگہ لینالوگ انصاف نہیں سمجھتے۔ 👚 بیوی جورشته داروں کے ساتھ لاحق اوران میں شامل ہے فروضِ مقررہ میں سے سب سے کم یعنی آٹھواں حصہ یاتی ہے۔اوراگر چند ہیویاں ہوتی ہیں تو وہ اس میں شریک ہوجاتی ہیں۔ دوسرے ورثاء کا حصہ بالکل کم نہیں

اس کا تعلق ختم ہوجا تاہے؟

میراث کی تین بنیادیں ہیں<sup>ك</sup>:

ان کا کوئی جانشیں ہو جوان کی قائم مقامی کرے۔

یائے جاتے ہیں۔اوروہاسی بنیاد پروارث ہوتی ہیں۔

جاتے ہوں۔ یہ تیسری بنیادسب سے زیادہ قابل لحاظہ۔

قریشی،اوراس کااخیافی بھائی تنیمی ہو؟اوربھی دونوں قبیلوں میں مٹھن جاتی ہے تو ہرشخص اپنی قوم کی دوسرے کی قوم کےخلاف

اوررہی جانشینی یعنی پہلی بنیاد: تواس کے زیادہ حقدار مذکورہ ور ثاء( باپ، دادا، بیٹااور پوتا ) کے بعد بھائی ہیں۔اور

کی طرح ہیں۔اورمیت کی قوم،اس کے نسب اوراس کا نثرف رکھنے والوں میں سے ہیں۔

زیادہ ثلث ملتا ہے۔ پھر بیوی کا درجہ ہے۔ اور آخر میں اخیافی بھائی بہن کا۔

نو ہے: بید دونوں فائدےا درسوال کا جواب کتاب میں ہیں۔

ومنها: أن القرابة نوعان:

منزلة واحدة.

وہ لوگ ہیں جن میں بھائی پنایا یا جاتا ہے یعنی بھتیجے وغیرہ۔ کیونکہ وہ آ دمی کے باز واور ایک جڑسے نکلنے والے دو درختوں

اورر ہی خدمت اورمہر ومحبت یعنی دوسری بنیاد: تواس کا کامل جذبہان قریبی رشتہ دارعورتوں میں یایا جا تا ہے جوسلسلئہ

نسب میں داخل ہیں بعنی ماں اور بیٹی وغیرہ۔البتہ بیٹی کا درجہ ماں سے بڑھا ہوا ہے۔ کیونکہ بیٹی بھی (بیٹے کی طرح) کیجھ نہ

کیچھ شرف دمنصب میں میت کی قائم مقامی کرتی ہے۔اور ماں میں بیہ بات نہیں یائی جاتی ۔ پھر بہن کا درجہ ہے۔وہ بھی (

بھائی کی طرح) کچھ نہ کچھ میت کی قائم مقامی کرتی ہے۔اسی وجہ سے بیٹی اور بہن نصف یاتے ہیں،اور مال کوزیادہ سے

فائدہ(۱)عورتوں میں میراث کی پہلی بنیاد یعن حمایت وجانشینی بالکل نہیں پائی جاتی \_ کیونکہ عورتیں بھی دوسری قوم

البتة میراث کی دوسری بنیادلیخی مهر بانی اورمیلان ان میں خوب پایا جا تا ہے۔اوریپہ جذبہسب سے زیادہ قریب

**فا** ئىرە:(٢)مردوں میں پہلی اوردوسری دونوں بنیادیں یائی جاتی ہیں۔جانشینی کی کامل صلاحیت باپ اور بیٹے میں ہے، پھر

جواب: وارثت کی جودو بنیادی مین: وه دونول چھوٹی میں نہیں پائی جاتیں۔وہ نہتو چیا کی طرح نصرت وحمایت کر سکتی

أحدهما : مايقتضي المشاركة في الحسب والمنْصِب، وأن يكونا من قوم واحد، وفي

وثانيهما: مالا يقتضي المشاركة في الحَسب والمنصِب والمنزلة، ولكنه مظِنة الوُدِّ

ترین رشتہ دارعورتوں میں یعنی ماں اور بیٹی میں پایا جاتا ہے۔ پھر بہن میں — اور جوعورتیں دور کی رشتہ دار ہیں ان میں

بھائیوں میں، پھر چیامیں ۔اورمہرومحبت اورمیلان کامل طور پر باپ میں پایاجا تا ہے، پھر بیٹے میں، پھرختیقی یاعلاقی بھائیوں میں۔

یہ بات نہیں پائی جاتی، جیسے میت کی پھو پی ،اوراس کے باپ کی پھو پی ،اس لئے ان کومیراث نہیں ملتی۔

سوال: چیاعصبہ ہےاور وارث ہے، پھراس کی بہن یعنی میت کی پھو پی کیوں وارث نہیں؟

ہے،اور نداس میں ایبا خدمت ومہر بانی کا جذبہ پایاجا تاہے جبیبا بہن میں،اس لئے اس کومیراث نہیں ملتی۔

میں نکاح کر لیتی ہیں،اوران میں شامل ہوجاتی ہیں۔البتہ بیٹی اور بہن میں کمزورسی حمایت وجانشینی کی صلاحیت ہے۔

یرقابویافتہ ہوگا۔اسی وجہ سے دنیا جہاں کےلوگوں میں عمومی رواج پیہے کہوہ اولا دکوآباء پر مقدم رکھتے ہیں۔

میں تصرف کرنے کا اختیار دیدیا جائے تو یقیناً اولا دکی غم خواری کا جذبہ باپ کی غم خواری کے جذبے سے زیادہ اس کے دل

والرفق، وأنه لوكان أمر قسمة الترِكة إلى الميت لَمَا جاوز تلك القرابةَ.

ويجب أن يُفَضَّلَ النوعُ الأول على الثانى: لأن الناس عربهم وعجمهم - يرون إخراجَ مَنْصِبِ الرجل وثروتِه من قومه إلى قوم آخرين جورًا وهَضْمًا، ويسخطون على ذلك. وإذا أُعْطَى مالُ الرجل وشروتِه من قومه والى قوم وأو اذلك عدلًا، ورضوا به. وذلك كالجبلة التي لاتنفك منهم، إلا أن تقطَّع قلوبهم، اللهم! إلا في زماننا حين اختَّلتِ الأنسابُ، ولم يكن تناصرهم بنسبهم. ولا يجوز أن يُهْمَلَ حقُّ النوع الثانى أيضًا بعد ذلك. ولذلك كان نصيبُ الأم - مع أن برَّهَا أوجبُ، وصِلتَها أوكدُ - أقلَّ من نصيب البنت والأخت، فإنها ليست من قوم ابنها، ولا من أهل

حَسَبه ومَنْصِبه، وشرفِه، ولا ممن يقوم مقامَه. ألا ترى أن الابن ربما يكون هاشميا والأم حبشيةً؟ والابن قرشيا والأم عجميةً؟ والابن من بيت الخلافة، والأم مغموصًا عليها بِعَهْرٍ ودناء قٍ؟ وأما البنتُ والأختُ فهما من قوم المرء وأهلِ منصِبِه.

وكذلك أو لاد الأم: لم يَوثوا حين وَرِثوا إلا ثُلُثًا، لايُزاد لهم عليه ألبتة، ألا ترى أن الرجل يكون من قريش، وأخوه لأمه من تميم؟ وقد يكون بين القبيلتين خصومة، فينْصُر كلُّ رجلٍ قومَه على قوم الآخر، ولايرى الناس قيامَه مقامَ أخيه عدلاً.

وكذلك الزوجة التى هى لاحِقة بذوى الأرحام، داخلة فى تضاعيفها: لم تَحْرِزْ إلا أَوْكَسَ الأنْصِبَاءِ. وإذا اجتمعت جماعة منهن اشتركن فى ذلك النصيب، ولم يَرْزَأْنَ سائِرَ الورثةِ ألبتة. ألا ترى أنها تتزوج بعد بعلها زوجًا غيره، فتنقطع العَلاقة بالكلية؟

و بالجملة: فالتوارُثُ يدور على معان ثلاثة: القيامُ مقامَ الميت في شرفه ومنصِبه، وما هو من هذا الباب، فإن الإنسان يسعى كلَّ السعى ليبقى له خَلَفٌ يقوم مقامَه. والخدمة، والمواساة، والرفق، والحَدْبُ عليه، وما هو من هذا الباب. الثالث: القرابة المتضمنة لهذين المعنيين جميعاً، والأقدمُ بالاعتبار هو الثالث.

ومظِنَّتُها جميعا على وجه الكمال: من يدخل في عمود النسب، كالأب، والجد، والابن، وابن الابن؛ فهو لاء أحقُّ الورثة بالميراث. غير أن قيام الابن مقام أبيه هو الوضع الطبيعي الذي عليه بناء العالم: من انقراض قرن وقيام القرن الثاني مقامَهم، وهو الذي يرجونه ويتوقعونه، ويحصِّلون الأولاد والأحفاد لأجله؛ أما قيام الأب بعد ابنه: فكأنه ليس بوضع طبيعي، ولا ما يطلبونه ويتوقعونه، ولو أن الرجل خُيِّر في ماله لكانت موساةُ ولدِه أَمْلَكَ لقلبه من مواساة

والده؛ فذلك كانت السنةُ الفاشية في طوائف الناس تقديمَ الأولاد على الآباء. أما القيام مقامَه : فمظنته بعد ماذكرنا: الإخوةُ، ومن في معناهم ممن هم كالعضُد،

وكالصِّنو، ومن قوم المرء وأهل نسبه وشرفه. وأما الخدمة والرفق : فـمـظنته: القرابةُ القريبة. فالأحقُّ به الأم، والبنتُ، ومن في معناهما ممن يدخل في عمود النسب، ولا تخلو البنتُ من قيام مَّا مقامَه، ثم الأختُ، ولا تخلو أيضًا من

قيام مَّا مقامه، ثم من به عَلاقة التزوج، ثم أو لاد الأم. والنساء لايو جد فيهن معنى الحماية والقيام مقامَه. كيف؟ والنساء ربما تزوجن في قوم آخرين، ويدخلن فيهم، اللُّهم! إلا البنت والأخت على ضُغْفٍ فيهما. ويوجد في النساء معنى

الرفق والحدب كاملًا مُوَقَّرًا. وإنما مظِنته القرابة القريبة جدًا. كالأم، والبنت، ثم الأخت، دون البعيدةِ، كالعمة، وعمة الأب.

والباب الأول يوجد في الأب والابن كاملًا، ثم الإخوةِ، ثم الأعمام، والمعنى الثاني يوجد

في الأب كاملًا، ثم الابن، ثم الأخ لأب وأم، أو لأب. وإنما مظنته القرابةُ القريبةُ، دون البعيدةِ. فمن ثَمَّ لم يُجعل للعمة شيئٌ مما جُعل للعم، لأنها

لاتَذُبُّ عنه كما يذب العم، وليست كالأخت في القرب.

تر جمہ: اور میراث کےاصولوں میں سے: بیہ ہے کہ قرابت دوقتم کی ہے: ان میں سےایک: وہ قرابت ہے جو

حسب (مال وجاہ کے شرف) اور منصب (رتبہ ) اور مرتبہ میں باہم شرکت کو جا ہتی ہے۔ اور یہ بات جا ہتی ہے کہ دونوں ایک قوم کے اورایک مرتبہ میں ہول —اوران میں سے دوسری: وہ قرابت ہے جوحسب،منصب اور مرتبہ میں باہم شرکت

کونہیں چاہتی۔مگروہ محبت اور مہربانی کی احتمالی جگہ ہے۔اوراس بات کی احتمالی جگہ ہے کہ اگر تقسیم مال کا اختیار خود مرنے والےکودیدیا جائے تووہ اس دوسری قشم کی قرابت ہے آ گے نہ بڑھے — اورضروری ہے کہ پہلی قرابت کو دوسری قرابت پر

ترجیح دی جائے۔اس لئے کہلوگ — عرب بھی اور عجم بھی — آ دمی کے منصب کواوراس کی دولت کے زکا لئے کواس کی قوم سے دوسری قوم کی طرف ظلم اور ناانصافی سبھتے ہیں۔اور وہ اس برسخت ناراض ہوتے ہیں۔اور جب دیا جائے آ دمی کا

مال اوراس کا منصب اس شخص کو جومیت کے قائم مقام ہے اس کی قوم میں سے تو لوگ اس کوانصاف سمجھتے ہیں۔اوراس سےخوش ہوتے ہیں۔اور پیجذبہاس جبلت کی طرح ہے جس سےلوگ جدانہیں ہوسکتے ،مگریپر کہان کے دل یارہ یارہ

ہوجائیں۔اےاللہ! مگر ہمارے زمانہ میں جب انساب کا نظام ابتر ہو گیا۔اورنسب کی وجہ سے ان میں تناصر باقی نہیں رہا ۔ اور بعدازیں بعنی ترجیح دینے کے بعد یہ بھی جائز نہیں کہ قشم ثانی کاحق رائگاں کر دیا جائے۔اوراسی وجہ سے ماں کا

بیٹی اور بہن کے حصہ سے کم ہے۔اس لئے کہ ماں اپنے بیٹے کی قوم سے نہیں ،اور نہاس کے حسب ومنصب و شرف والوں

میں سے ہے۔اور نہان لوگوں میں سے ہے جومیت کے قائم مقام ہوتے ہیں۔کیانہیں دیکھتے آپ کہ بیٹا بھی ہاشمی اور

ماں حبشن ہوتی ہے؟ اور بیٹا بھی قریشی اور ماں مجمی ہوتی ہے؟ اور بیٹا بھی شاہی خاندان کا اور ماں بدکاری اور کمینہ پن کے

ذر بعیہ عیب نکالی ہوئی ہوتی ہے؟ اور رہی بیٹی اور بہن تو وہ دونوں آ دمی کی قوم اوراس کے منصب والوں میں سے ہیں \_\_

اوراسی طرح ماں کی اولاد: وارث نہیں ہوتی جب وہ وارث ہوتی ہے مگر تہائی کی ۔ان کے لئے تہائی پر قطعاً زیادتی نہیں کی

جاتی۔ کیانہیں دیکھتے آپ کہ آ دمی خاندانِ قریش سے ہوتا ہے،اوراس کا اخیافی بھائی قبیلیہ تمیم کا؟ اور بھی دونوں قبیلوں

میں جھگڑا ہوتا ہے۔ پس ہر خص اپنی قوم کی مدد کرتا ہے دوسرے کی قوم کے مقابلہ میں۔اور نہیں دیکھتے لوگ اس کے اپنے

بھائی کی جگہ میں قائم ہونے کوانصاف — اوراسی طرح ہوی: جو ملنے والی ہے رشتہ داروں کے ساتھ ، ان کے درمیان میں

داخل ہونے والی ہے،نہیں سمیٹتی ہے مگرسہام میں ہے کم تر کو۔اور جب اکٹھا ہوتی ہے بیویوں کی جماعت تو شریک ہوتی

ہیں وہ اسی حصہ میں ،اورنہیں کم کرتیں وہ دیگرور ثاء کے حصہ سے بالکل ۔ کیانہیں دیکھتے آپ کہ بیوی نکاح کر لیتی ہےا پنے

الحاصل: پس توارث تین معانی پر گھومتاہے:(۱)میت کے قائم مقام ہونا،اس کے شرف اوراس کے منصب میں اور

ان باتوں میں جواس قبیل سے ہیں۔ پس بیشک انسان کوشش کرتا ہے پوری کوشش کہ باقی رہے اس کے لئے کوئی جانشیں جو

اس کا قائم مقام ہو(۲)اورخدمت کرنااورایک دوسرے کی مدد کرنااورمہر بانی کرنااوراس پر جھکنااوروہ باتیں جواس قبیل کی

ہیں (٣) تیسر ہے: وہ رشتہ داری جوان دونوں ہی معنی کوشامل ہونے والی ہے اور سب سے زیادہ قابل لحاظ تیسر مے معنی ہیں

— اور بھی معانی کے کامل طور پریائے جانے کی احتمالی جگہ: وہ رشتہ دار ہیں جوسلسلۂ نسب میں داخل ہیں، جیسے باپ اور دا دا

اور بیٹااور بوتا۔ پس بیلوگ ورثاء میں میراث کےسب سے زیادہ حقدار ہیں۔البتہ بیہ بات ہے کہ بیٹے کااپنے باپ کی جگہ لینا

وہ فطری حالت ہے جس پر عالم کی بنا قائم ہے یعنی ایک قرن کاختم ہونااور دوسرے قرن کا اس کی جگہ لینا۔اوراسی کی لوگ

امید باندھتے ہیں اوراس کی تو قع رکھتے ہیں۔اوراولا داور پوتوں کواسی کی خاطر حاصل کرتے ہیں ۔۔۔ رہابا پ کااینے بیٹے

کے بعداس کی جگہ لینا تو گویاوہ فطری حالت نہیں۔اور نہوہ چیز ہے جس کولوگ ڈھونڈ ھتے ہیں اور جس کےامید وار ہیں۔اور

اگریہ بات ہوکہآ دمی کواختیار دیا جائے اس کے مال میں توالبتۃ اپنی اولا دکی غم خواری اس کے دل پرزیادہ قابویا فتہ ہوگی اس

کے بایک غم خواری سے۔ پس اسی وجہ سے مختلف لوگوں میں رائج طریقہ اولا دکوآ باء پر مقدم کرنے کا ہے --- رہامیت کا

قائم مقام ہونا: تواس کی اخمالی جگدان رشتوں کے بعد جن کوہم نے ذکر کیا، بھائی ہے اور وہ لوگ ہیں جواس کے معنی میں

ہیں ان لوگوں میں سے جو باز و کے مانند ہیں،اورایک جڑ سے دواُ گنے والے درختوں کی طرح ہیں۔اورآ دمی کی قوم اوراس

شوہر کے بعداس کےعلاوہ شوہر سے لیں تعلق بالکلیہ منقطع ہوجا تاہے۔

حصہ ۔۔۔ باوجوداس کے کہاس کے ساتھ حسن سلوک زیادہ ضروری ہے۔اوراس کے ساتھ صلدرحی زیادہ مؤکد ہے ۔

رحمة الثدالواسعة جلدجهارم

میں داخل ہونے والے ہیں۔اور بیٹی خالی نہیں کچھ نہ کچھ میت کی قائم مقامی سے، پھر بہن ہے،اور وہ بھی خالی نہیں کچھ نہ کچھ

میت کی قائم مقامی ہے۔ پھروہ ہے جس کے ساتھ نکاح کرنے کا تعلق ہے۔ پھر ماں کی اولا دہے ۔ (فائدہ) اور عور توں

میں حمایت اور قائم مقامی کے معنی نہیں یائے جاتے۔ کیسے یائے جاسکتے ہیں؟ درانحالیکہ عورتیں بھی نکاح کر لیتی ہیں دوسری

قوم میں،اوروہان میں داخل ہوجاتی ہیں۔اےاللہ! مگر بیٹی اور بہن ان دونوں میں کمزوری کے ساتھ — اور عورتوں میں

مہر بانی اور میلان کے معنی کامل وکمل یائے جاتے ہیں۔اوراس کی احتالی جگہ بہت ہی قریبی رشتہ داری ہے، جیسے ماں اور

بیٹی۔پھر بہن۔نہ کہ دور کی رشتہ داری، جیسے پھو ہی اور باپ کی پھو پی — ( فائدہ )اور باباول یعنی جانشینی کے معنی کامل طور

یر یائے جاتے ہیں باپ اور بیٹے میں، پھر(ان سے کم ) بھائیوں میں، پھر(ان سے کم ) چچاؤں میں \_\_\_ اور دوسر ے معنی

یعنی محبت ومیلان کامل طور پریایا جاتا ہے باپ میں، پھر بیٹے میں۔ پھر حقیقی بھائیوں میں یاعلاقی بھائیوں میں — (سوال کا

جواب) اوراس کی احتمالی جگه قریبی رشته داری ہے نہ کہ دور کی رشتہ داری \_ پس اسی جگہ سے نہیں دیا گیا چھو بی کو پچھاس میں

لغات: هَضَم (ن) فلانًا :ظلم كرنا.....غَمَصَ (ش) عليه :عيب نكالنا.....العِهْر والعَهْر :بدكاري، فحاشي

تصحیح: اس عبارت میں چناصحیحات مخطوط کراچی ہے کی ہیں، جن کا تذکرہ غیراہم ہے۔البتہ ایک صحیح قرائن

ہے جو چیا کودیا گیا۔ کیونکہ چھو بی میت سے نہیں ہٹاتی جیسا چیاہٹا تا ہے۔اوروہ نزد کی میں بہن کی طرح نہیں۔

الأوكس (استفضيل) وكسر (ض) وتحسًا: كم مونا ..... رزاًه ماله: مال ميس سے يجھيكراس ميس كمي كرنا۔

کےنسب اوراس کے شرف والوں میں سے ہیں — اور رہی خدمت اور مہر بانی: پس اس کی احتمالی جگہزز دیک کی رشتہ داری

ہے۔ پس اس کی زیادہ حقدار ماں اور بیٹی اور وہ لوگ ہیں جوان دونوں کے معنیٰ میں ہیں،ان لوگوں میں سے جوسلسلۂ نسب

رحمة الثدالواسعة

سے کی ہے۔ شم الأخ لأب وأه، أو لأب مطبوعه اور مخطوط كراچى ميں شم الأخ لأب وأه، أو لأم ہے۔ يون نہيں، کیونکہ حقیقی بھائی کی جگہ علاتی بھائی تو لےسکتا ہے۔اخیافی بھائی نہیں لےسکتا۔واللہ اعلم بالصواب۔

اصل سوم:

میراث میں مرد کی برتری کی وجہ

مر داورعورت جب ایک ہی درجہ میں ہوں تو ہمیشہ مرد کوعورت پرتر جیج دی جاتی ہے یعنی مرد کومیراث زیادہ دی جاتی ہے۔جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی ،اور بھائی بہن جمع ہوں تو مرد کوعورت کا دوگنا ملتا ہے۔اسی اصول پرشو ہر کا حصہ بھی بیوی سے

دوگنارکھا گیاہے۔البتہ باپ اور ماں اورا خیافی بھائی بہن جمع ہوں توبیقاعدہ جاری نہیں ہوتا۔اوراس کی وجدا بھی آ رہی ہے۔

کرتا ہے۔ دوسری: پیہے کہ مردوں پرمصارف کا بارزیادہ ہے۔اس لئے مال غنیمت کی طرح بےمشقت اور بےمحنت ملنے والی چیز کے مرد ہی زیادہ حقدار ہیں۔اورعور تیں نہ جنگ کرتی ہیں نہان پر مصارف کا بار ہے۔ نکاح سے پہلےان کا نفقہ باپ

کے ذمہ ہے، نکاح کے بعد شوہر کے ذھے اور آخر میں بیٹوں کے ذھے،اس لئے ان کومیراث سے حصہ کم دیا گیا ہے۔

اورمردكي عورت يربرترى: دوو جهسے ہے: ايك: بيہ ہے كه وہ جنگ كرتا ہے اور اہل وعيال اور اموال واعراض كي حفاظت

اور مرد کی میراث میں برتری اورعورتوں کا بار مردوں پر ہےان دونوں باتوں کی دلیل سورۃ النساء کی آیت ۳۴ ہے۔ارشاد

یا ک ہے:''مردعورتوں کےذمہ دار ہیں: بایں وجہ کہ اللہ نے بعض کوبعض پر فضیلت دی ہے''یعنی پیاللہ کا انتظام ہے تا کہ گھریلو

زندگی کامیاب ہو۔ دونوں برابر ہوں گےاور کوئی کسی کی اطاعت نہیں کرے گا تو گھریتاہ ہوگا۔اور مرد کی برتری کی دوسری وجہ بیہ

ہے کہ:" مردوں نے اپنے اموال خرچ کئے ہیں' کیعنی مہر دیا ہے اور نان ونفقہ برداشت کرتے ہیں۔اور ممنون احسان ہونا

انسان کاامتیاز ہے بیں مرد کی توعورت برفوقیت ہوسکتی ہے۔اس کے برعکس نہیں ہوسکتا۔اس آیت سے ثابت ہوا کہ عورتوں کابار

اور میراث میں مرد کی برتری کی دلیل: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے۔ آپ نے ثلث ِ باقی کے

وضاحت: باپکوا گرمیت کی مذکراولا د ہوتو سدس ملتا ہے۔اورمؤنث اولا د ہوتو سدس بھی ملتا ہےاورعصبہ بھی ہوتا

مسكه مين فرمايا ہے كه: ''الله مجھے اليي اُلڻي تمجھ نه ديں كه ميں ماں كوباپ پرتر جيح دوں!'' (مند داري٣٤٥:٢٣٦ كتاب الفرائض)

ہے۔اورکسی طرح کی اولا دنہ ہوتو صرف عصبہ ہوتا ہے ۔۔۔ اور ماں کواگر میت کی کسی طرح کی اولا دہویا کسی طرح کے دو

بھائی بہن ہوں تو سدس ملتا ہے۔ورنہ ثلث ملتا ہے۔البتۃا گرمیت نے شوہریا بیوی اور والدین چھوڑے ہوں تو ماں کوثلث

باقی ماتا ہے یعنی شوہریا ہیوی کا حصہ دینے کے بعد جو بچے گا:اس کا تہائی ماں کواور باقی باپ کو ملے گا — اس آخری مسکلہ

میں صحابہ میں اختلاف تھا۔حضرت ابن عباس رضی اللّٰءنہما کی شاذ رائے بیتھی کہ ماں کوحسب ضابطہ کل تر کہ کا تہائی ملے گا۔

اورجمہور صحابہ کی رائے میتھی کہاس خاص صورت میں مال کوثلث ِ باقی ملے گا، تا کہ مال کا حصہ ایک صورت میں باپ سے

زیادہ نہ ہوجائے۔اوروہ صورت بیہ ہے کہ شوہر کے ساتھ والدین ہوں تو شوہر کو نصف کینی چیومیں سے تین ملیں گے اور ماں

کوکل مال کا ثلث دیاجائے گا تو اس کودوملیں گےاور باپ کے لئے صرف ایک بیچے گا۔اورثلث ِ باقی دیاجائے گا تو ماں کو

ایک ملے گااور باقی دوبا پے کوملیں گے۔حضرت ابن مسعودرضی اللّٰدعنہ کاارشاداسی صورت کے بارے میں ہے کہ مال کواس

سوال: باپ اور ماں میں: مرد کی ترجیح کا ضابطہ کیوں جاری نہیں ہوتا؟ اگر میت کی مذکر اولا د ہوتو ماں اور باپ

جواب: باپ کی فضیلت ایک مرتبہ ظاہر ہو چکی ہے۔ جب میت کی صرف مؤنث اولا دہوتی ہے تو ماں کوسدس ملتا

صورت میں کل مال کا ثلث کیسے دیا جا سکتا ہے؟ بیتوالٹی بات ہوگئ۔ برتری مردکوحاصل ہے نہ کہ عورت کو۔

دونوں کوسدس ملتاہے۔ بیر برابری کیوں ہے؟

مردوں پر ہے ۔۔ اس آیت سے مردوں کی جو برتری ثابت ہوتی ہےاس کا اثر میراث میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔

رحمة اللدالواسعة جلدجهارم

ہے،اور باپ کوذ والفرض ہونے کی حیثیت سے سدس بھی ملتا ہےاورعصبہ ہونے کی وجہ سے بچا ہوا تر کہ بھی ملتا ہے۔

اب اگر دوبارہ اس کی فضیلت ظاہر کی جائے گی اور اس کا حصہ بڑھایا جائے گا تو دیگر ور ثاء کا نقصان ہوگا ،اس لئے مذکورہ

صورت میں دونوں کوسدس سدس ملتاہے۔

سوال:اخیافی بھائی بہن میں بھی مرد کی برتری کا قاعدہ جاری نہیں ہوتا۔وہ تہائی میں شریک ہوتے ہیں۔ بہن کو

بھی بھائی کے برابر حصہ ملتاہے،اییا کیوں ہے؟

جواب: اخیافی میں مرد کی برتری دووجہ سے ظاہر نہیں ہوتی۔ایک: اخیافی بھائی میت کے لئے اوراس کی قابل

حفاظت چیزوں کے لئے جنگ نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ بھی دوسری قوم کا ہوتا ہے،اس لئے اس کو بہن پرتر جیے نہیں دی گئی۔

دوسری وجہ: بیہ ہے کہاخیافی کا رشتہ مال کے رشتہ کی فرع ہے۔ پس گویا اخیافی بھائی بھی عورت ہے۔اس لئے اس کا

حصہ اخیافی بہن کے مساوی ہے۔

ومنها: أن الـذكر يفضَّل على الأنشىٰ إذا كانا في منزلة واحدة أبدا، لاختصاص الذكور بحماية البيضة، والذَّبِّ عن الذِّمار، ولأن الرجال عليهم إنفاقات كثيرة، فهم أحق بما يكون شِبْهَ المَجَّان؛

قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَبِمَا أَنْفَقُوْا مِنْ أَمُوالِهِمْ ﴾ وقال ابن مسعود رضى الله عنه في مسألة تُلُثِ الباقي:" ما كان الله لِيَرَاني أن أَفَضَّلَ أمًّا على أب!"

بـخـلاف الـنسـاء، فإنهـن كَـلُّ على أزواجهن، أو آبائهن، أو أبنائهن، وهو قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ

غير أن الوالد لما اعتُبر فضلُه مرةً بِجَمْعِهِ بين العصوبة والفرض، لم يُعتبر ثانيًا بتضاعيف نصيبه أيضًا، فإنه غَمْطٌ لحق سائر الورثة.

وأولاد الأم: ليس للذكر منهم حماية للبيضة، ولاذَبُّ عن الذمار، فإنهم من قوم آخرين، فلم يفضَّل على الأنشى. وأيضًا: فإن قرابتهم منشعبة من قرابة الأم، فكأنهم جميعًا إناث.

ترجمه:اورمیراث کےاصولوں میں سے:یہ ہے کہ مردکو ہمیشہ ترجیح دی جاتی ہے عورت پر جبکہ دونوں ایک ہی درجہ میں ہول:(۱)مردوں کے حمایت ِ بیضہ کے ساتھ اور قابل حفاظت چیزوں سے دحمن کو ہٹانے کے ساتھ مختص ہونے کی وجہ سے (۲)

اوراس لئے کہ مردوں پر بہت اخراجات ہیں: پس وہ اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں جومفت ہاتھ آنے والی چیز کی طرح ہے۔ برخلاف عورتوں کے، پس وہ اپنے شوہروں یا اپنے باپوں یا اپنے بیٹوں پر بار ہیں۔اوروہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:''مردعورتوں

کے ذمہ دار ہیں،ان کے بعض کوبعض پراللہ کے برتری دینے کی وجہ سے،اوران کے اپنے اموال خرچ کرنے کی وجہ سے'' اورابن مسعود رضی اللّٰدعنہ نے ثلث ِ باقی کے مسّلہ میں فر مایا ہے:''نہیں ہیں اللّٰہ کہ دکھلائیں مجھے کہ میں ماں کو باپ پرترجیح

ہونے اور حصہ دار ہونے کے درمیان جمع کرنے کے ذریعہ ،تو دوبارہ بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا اس کا حصہ بڑھانے کے ذریعہ، کیونکہ وہ دیگر ورثاء کے حصہ کو کم کرنا ہے ۔۔۔۔ ( دوسرے سوال کا جواب) اور مال کی اولا د:ان میں سے مرد کے لئے

دوں!" — (سوال اول کا جواب) البتہ یہ بات ہے کہ جب باپ کی فضیلت کا ایک مرتباعتبار کرلیا گیا، اس کے عصبہ

حمایت بیضنہیں ہے،اور نہ قابل حفاظت چیز وں سے ہٹانا ہے۔ کیونکہ وہ دوسری قوم کے ہیں ۔ پس وہ عورت پرتر جیخ نہیں دیا گیا۔اور نیز: پس ان کی رشتہ داری ماں کی رشتہ داری سے پھوٹنے والی ہے۔ پس گویا وہ بھی عور تیں ہیں۔

اصل چہارم:

حجب حرمان ونقصان

حجب: کے معنی ہیں:کسی وارث کا دوسرے وارث کوکل یا بعض سہام سے محروم کرنا۔ حجب کی دوقشمیں ہیں: حجبِ

حر مان اور ججب نقصان ۔ ججب حر مان: کسی وارث کا دوسرے وارث کو بالکل محروم کرنا، جیسے باپ کی وجہ سے دا دامحروم ہوتا

ہے۔اور جب ِنقصان: کسی وارث کا دوسرے وارث کے حصہ کو کم کرنا۔ جیسے میت کی اولا دکی وجہ سے زوج کونصف کے بجائے ربع ،اور زوجہ کوربع کے بجائے ثمن ماتا ہے۔حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے ججب کی دونوں قسموں کے لئے

ضا بطے اور ان کی وجوہ بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں:

۔ اگر ور ثاء کی ایک ہی جماعت ہو،اور وہ سب ایک مرتبہ کے ہول بعنی ایک ہی صنف کے ور ثاء ہوں۔جیسے صرف بیٹا بیٹی

یا بوتا ایوتی یا دادیاں ہوں تو میراث ان ریقشیم کر دی جائے گی۔ کیونکہ کسی کوکسی پرفوقیت نہیں، پس کوئی کسی کومروم نہیں کرے گا۔

اورا گرمختلف اصناف کے ورثاء ہوں تو اس کی دوصور تیں ہیں:

پہلی صورت: اگرسب کوایک نام شامل ہے یا ان کے دارث ہونے کی جہت ایک ہے۔ جیسے باپ اور دا دا دونوں

ہوں تو دونوں کوعر بی کا لفظ' 'اب' شامل ہے،اور بیٹا اور پوتا دونوں ہوں تو دونوں کوعر بی کا لفظ' 'ابن' شامل ہے،اوراگر

بھائی اور چیا ہوں تو دونوں کواگر چہکوئی ایک نام شامل نہیں ،مگر دونوں کی جہت توریث ایک ہے۔اور وہ عصوبت ہے۔ پس اس صورت میں ضابطہ بیہ ہے کہ نز دیک کا وارث دور کے وارث کو بالکل محروم کر دےگا۔ باپ اور بیٹا وارث ہوں گے

اور دا دااور پوتامحروم ہوں گے۔اسی طرح بھائی وارث ہوگا ،اور چچامحروم ہوگا۔ یہی ججبِحر مان ہے۔

فائدہ: ججبِحر مان کے تعلق سے ورثاء کی دو جماعتیں ہیں: ایک: وہ ورثاء ہیں جوبھی محروم نہیں ہوتے ۔ یہ چھور ثاء

ہیں: زوجین، والدین اورلڑ کےلڑ کیاں۔ دوسری جماعت: ان ورثاء کی ہے جو بھی محروم ہوتے ہیں، بھی نہیں ہوتے۔ بیہ

اور حجبِ حرمان کی وجہ: بیہ ہے کہ توارث کی مشروعیت تعاون پر ابھار نے کے لئے ہے۔اور ہررشتہ میں تعاون کی شکل موجود ہوتی ہے۔ مثلاً مائیں ہمدردی، بیٹے قائم مقامی اور عصبات حمایت کرتے ہیں۔اور مصلحت ِ تعاون اسی وقت بروئے

کارآسکتی ہے جب وہ شخص متعین ہوجائے جوخود کو تعاون کا پابند بنائے۔اییا پابند کہ خلاف ورزی پرلوگ اس کوملامت

کریں۔اور تعیین کی صورت یہی ہے کہ وہاں جوور ثاء جمع ہیں ان میں سے کوئی میراث میں سے حصہ یانے کے ذریعیہ تمیز

ہوجائے۔مثلاً:باپاوردادایابیٹااوریوتاجمع ہوں توباپ اور بیٹے کومیراث کا حقدار کٹیمرایا جائے ،اور دادے اوریوتے کوبالکل

سوال: جب بیٹا بیٹی اور پوتا پوتی جمع ہوں تو اول وارث ہوتے ہیں۔اور پوتا پوتی بالکل محروم رہتے ہیں۔اوراس کی

جواب: حصہ کی کمی بیشی کولوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔وہ بس یہی دیکھتے ہیں کہوارث ہے، پس اسکوتعاون کرنا چاہئے۔

دوسری صورت: اورا گرور ثاء کے نام اوران کے دارث ہونے کی جہتیں مختلف ہوں تو ضابطہ یہ ہے کی علم اللی میں

جوعمومی تحتیں ہیں،ان کے لحاظ سے جواقر ب اورا نفع ہوتا ہے: وہ اُبعد کا حصہ گھٹادیتا ہے۔ جیسے اولا د: بیوی،شوہر، ما*ل* 

ومنها: أنه إذا اجتمع جماعةٌ من الورثة: فإن كانوا في مرتبة واحدة: وجب أن يوزَّع

[١] إما أن يَعُمُّهم اسمٌ واحد، أو جهةٌ واحددةٌ: والأصل فيه: أن الأقرب يَحْجبُ الأبعدَ

حرمانًا، لأن التوارث إنما شُرع حثًّا على التعاون، ولكل قرابةٍ تعاونٌ: كالرفق فيمن يعمُّهم

اسـمُ الأم، والقيام مقامَ الرجل فيمن يعمهم اسم الابن، والذُّبِّ عنه فيمن يعمهم اسم العصوبة،

والاتتحقق هذه المصلحةُ إلا بأن يتعينَّ من يؤ اخِذُ نفسَه بذلك، ويُلام على تركه، ويتميز من

[٢] أو تكون أسماوُّهم وجهاتُهم مختلفةً: والأصل فيه: أن الأقرب والأنفع – فيما عند الله

سائر مَنْ هناك بالنَّيْل ـــ أما فضلُ سهم على سهم فلا يجدون له كثيرَ بال.

تھمت یہ بیان کی کہا*س طرح بیٹا بیٹی تع*اون کے لئے متعین ہوجائیں گے۔حالائکہ بیٹا بیٹی مساوی حصنہیں پاتے ۔مردکو

محروم کیا جائے جبھی وہ تعاون کرنے کے لئے متعین ہوں گے۔اورنہیں کریں گے تو دنیاان کو پھٹکارے گی۔

عورت سے دوگناملتا ہے۔ پس دونوں تعاون کرنے کے لئے بکساں کیسے متعین ہوں گے؟

اورباپ کا حصہ کم کردیتی ہے۔

عليهم، لعدم تقدُّم واحدٍ منهم على الآخر.

وإن كانوا في منازلَ شتّى: فذلك على وجهين:

من علم المظانِّ الغالبية - يحجبُ الأبعدَ نقصانا.

لڑ کے ہیںان میں مذکورہ بالا قاعدہ جاری ہوتا ہے( فائدہ پوراہوا)

ور ثاء: دادا، دادی، حقیقی، علاتی اوراخیافی بھائی بہن، پوتا پوتی، حقیقی اور علاتی چیااور حقیقی اور علاتی بھائیوں اور چیاؤں کے

میں ہوں تو ضروری ہے کہان پرتقتیم کی جائے۔ان میں سے سی کے مقدم نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے پر — اورا گروہ

مختلف مراتب کے ہوں تواس کی دوصورتیں ہیں:(۱) یاان کوایک نام یاایک جہت عام ہوگی: اور قاعدہ اس میں یہ ہے کہ

اقرب محروم کرے گاابعد کو بہ ججب حرمال۔اس لئے کہ توارث مشروع کیا گیا ہے تعاون پرابھارنے کے لئے ،اور ہررشتہ

کے لئے کچھ تعاون ہے، جیسے ہمدر دی ان میں جن کولفظ'' مال''شامل ہے، اور مر د کی جگہ لیناان میں جن کولفظ'' بیٹا'' شامل

ہے۔اورآ دمی کی حمایت ومدا فعت کرناان میں جن کولفظ'' عصبہ ہونا'' شامل ہے،اوریہ صلحت ( تعاون )نہیں یائی جاتی

گر بایں طور کہ تعین ہووہ جوایے گفس کا اِس بات کے ساتھ مؤاخذہ کرے،اوراس کے ترک پر ملامت کیا جائے ۔اور جدا

ہووہ دیگران لوگوں سے جوو ہاں ہیں میراث حاصل کرنے کے ساتھ ۔۔۔ رہی حصہ کی حصہ پر برتری تو لوگ اس کی پچھ

زیادہ پرواہ نہیں کرتے ۔۔ (۲) یاان کے نام اوران کی جہتیں مختلف ہوں:اور ضابطہاس صورت میں بیہ ہے کہا قرب وانفع

ترکیب: حرمانااور نقصانا: یحجب کے مفعول مطلق ہیں۔اوران کاموصوف محذوف ہے۔أی حجبًا

اصل پنجم:

فروض مقدره

ئېملى بات ــــــــ وەسہام واحد(ايك)كـايسےواضح اجزاءہوں جن كومحاسب اورغيرمحاسب اول وہلہ ہى ميں جدا

کر لے۔حدیث میں ہے کہ''ہم ناخواندہ امت ہیں: نہ لکھتے ہیں اور نہ گنتے ہیں'' (مشکوۃ حدیث ۱۹۷۱)اس میں اس طرف

دوسری بات — وہ سہام ایسے ہونے جا ہئیں کہان میں کمی زیادتی کی ترتیب اول وہلہ ہی میں ظاہر ہوجائے۔

چنانچہشریعت نے ایسے سہام مقرر کئے جن کے دوزمرے بنتے ہیں:(۱) ثلثان، ثلث اور سدس(۲) نصف، ربع اور

یملی خوبی ٰ ۔۔ ان سہام کا اصلی مخرج شروع کے دوعد دبیں یعنی دواور تین سے بیسب سہام نکلتے ہیں ۔نصف کامخرج تو

اشارہ ہے کہ عام لوگوں کوالیی ہی باتیں ہتلانی جا ہے جن میں حساب میں گہرائی میں اتر نے کی ضرورت پیش نہآئے۔

جن سہام کے ذریعہ ورثاء کے حصے تعین کئے جائیں ان میں دوبا تیں ضروری ہیں:

— اس بات میں جواللہ کے پاس ہے بعنی اکثری احتمالی جگہوں کاعلم — ابعد کومحروم کرتا ہے۔ بہ ججب نقصان \_

حرمانا وحجبًا نقصانا.

شمن \_ان سہام میں تین خوبیاں ہیں \_

تر جمہ:اورمیراث کےاصولوں میں ہے: بیہ ہے کہ جب ورثاء کی ایک (ہی) جماعت اکٹھا ہو: پس اگروہ ایک مرتبہ

دو ہے ہی۔ربع اور نتمن کا بھی یہی مخرج ہے۔اس طرح کہ دوکا دو گنا چارہے جوربع کامخرج ہے۔اور دوکا چار گنا آٹھ ہے جو

تمن کامخرج ہے۔ پس چاراورآ ٹھرمخرج فرعی ہیں۔اس طرح ثلث اور ثلثان کامخرج تو تین ہے،ی۔سدس کامخرج بھی یہی

ہے۔اس طرح کہ تین کا دو گناچھ ہے، جوسدس کامخرج ہے۔

دوسری خو بی — دونوں زمروں میں تین مین مرتبے یائے جاتے ہیں۔جن میں تضعیف وتنصیف کی نسبت ہے۔ جس سے محسوس اور واضح طور پر کمی بیشی کا پیۃ چل جاتا ہے یعنی ثلثان کا نصف ثلث ہےاوراس کا نصف سدس ہے۔اور

سدس کا دو گنا ثلث ہے،اوراس کا دو گنا ثلثان ہے۔اسی طرح دوسرے زمرے کو سمجھ لیں۔

تیسری خوبی — ان سہام میں تضعیف و تنصیف کےعلاوہ اور نسبتیں بھی پائی جاتی ہیں جو ضروری ہیں۔اور وہ بیہ ہے کہا گرنصف پراضا فہ کیا جائے مگرا یک پورانہ ہوتو درمیان میں ثلثان آئے گا۔اورنصف کو کم کیا جائے مگر چوتھا ئی تک

نه پہنچےتو در میان میں ثلث آئے گا۔

**فا ئىر**ە جمس اورئىيع كۈنہيںلىيا، كيونكەان دونول كےمخرج كاپية لگانا نهايت دشوار ہےاوران ميں تضعيف وتنصيف

کی نسبت بھی باریک حساب کی مختاج ہے۔ (بیفائدہ کتاب میں ہے)

ومنها:أن السهامَ التي تُعَيَّنُ بها الأنصِبَاءُ: يجب أن تكون أجزاءً ظاهرةً، يتميزها باديَ الرأي

المحاسب وغيرُه، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "إنا أمةٌ أُمِّيَّةٌ لانكتبُ

ولانحسُب'' إلى أن الـذي يـليـق أن يخاطَب به جمهورُ المكلفين: هو مالايحتاج إلى تعمُّق في الـحساب، ويجب أن تكون بحيث يظهر فيها ترتيبُ الفضلِ والنقصان بادِيَ الرأي، فآثر الشرعُ من السهام فصلين: الأول: الثلثان، والثلث، والسدس، والثاني: النصف، والربع، والثمن؛ فإن

مخرجَهما الأصليُّ أوَّلا الأعداد، ويتحقق فيهما ثلاثُ مراتب، بين كلِّ منها نسبةُ الشيئ إلى ضِعفه ترفُّعًا، ونصفِه تنزُلاً، وذلك أدني أن يظهر فيه الفضلُ والنقصانُ محسوسًا متبينًا.

ثم إذا اعتُبر فصلٌ بفصل ظهرت نِسَبٌ أخرى، لابد منها في الباب، كالشيئ الذي زِيد على النصف، والايبلغ التمامَ، هو الثلثان، والشيئ الذي ينقص عن النصف، والايبلغ الربع، وهو الشلث؛ ولم يُعتبر الخمسُ والسبع، لأن تخريجَ مخرجِهما أدقُّ، والترفُّعَ والتنزلَ فيهما يحتاج إلى تعمق في الحساب.

تر جمہ: اوراصولِ میراث میں سے: بیہ ہے کہ جن سہام کے ذریعہ ورثاء کے حصمتعین کئے جائیں: ضروری ہے

ل مخرج كے معنى كے لئے رحمة الله (٢:١١٦) ديكھيں١٢

کہ وہ ایسے واضح اجزاء ہوں جن کو جدا کر لے اول وہلہ ہی میں محاسب اور غیر محاسب ۔ اور نبی طِلاَنْ اَ ﷺ نے اشارہ فر مایا

ہے اپنے ارشاد میں کہ'نہم ناخواندہ امت ہیں، نہ لکھتے ہیں اور نہ حساب کرتے ہیں' اس طرح کہ وہ بات جو کہ لاکق ہے

کہ جمہور مکلفین اس کے مخاطب بنائے جا ئیں: وہ وہ ہے جوحساب میں تعمق کی محتاج نہ ہو۔اورضر وری ہے کہ ہوں وہ

ا جزاء بایں طور کہان میں زیاد تی اور کمی کی ترتیب اول وہلہ ہی میں ظاہر ہو۔ چنانچے شریعت نے سہام میں سے دوزمروں

کوتر جیج دی:اول: ثلثان،ثلث اورسدس \_اور ثانی: نصف،ربع اورثمن \_پس دونوں زمروں کااصلی مخرج ابتدائی دوعد د

ہیں۔اوران دونوں زمروں میں تین مرتبے متحقق ہوتے ہیں۔ان تین میں سے ہرایک کے درمیان شی کی نسبت ہے

اس کے دو گنے کی طرف لیعنی تضعیف کی نسبت ہے بلند ہونے کے اعتبار سے لیعنی نیچے سے اوپر چڑھنے کے اعتبار سے۔

اوراس کے آ دھے کی نسبت ہے، نیچے اتر نے کے اعتبار سے۔اوریہ یعنی دو گنااور آ دھا ہوناوہ کم از کم ہے جس میں ظاہر

ہوتی ہے بیشی اور کمی واضح محسوس طور پر ۔۔ پھر جب ایک زمرہ کا دوسرے زمرہ کے ساتھ موازنہ کیا جائے تواور ( بھی )

نسبتیں ظاہر ہوں گی ، جو باب میراث میں ضروری ہیں۔جیسے وہ چیز جونصف سے بڑھائی جائے ،اوروہ پورے یعنی ایک

کونہ پنچے،اوروہ ثلثان ہے۔اوروہ چیز جونصف سے کم کی جائے،اوروہ چوتھائی کونہ پننچے،اوروہ ثلث ہے ۔۔۔ اورنہیں

لحاظ کیا گیا یا نچویں اور ساتویں حصہ کا: اس لئے کہ ان دونوں کے مخرج کا نکالنا بہت ادق ہے۔ اور دونوں میں ترفع

مسائل ميراث

اولا د کی میراث کی حکمتیں

ہیں کہ مذکر کے لئے دو مؤنث کے حصہ کے برابر ہے۔ پھرا گرعورتیں دو سے زیادہ ہوں توان کے لئے تر کہ کا دوتہائی

تفسیر:اس آیت کے ذیل میں شاہ صاحب نے تین باتیں بیان کی ہیں،اور آخر میں دوسوالوں کے جوابات ہیں:

بہلی بات <u>لڑے کولڑ کی سے دو گنا ملنے کی</u> وجہ <u>وہ ہے جو</u>سورۃ النساء آیت ۳۸ میں آئی ہے کہ''مردعورتوں

کے ذمہ دار ہیں، اس لئے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے۔ اور اس واسطے کہ انھوں نے اپنے مال خرچ کئے

آیت کریمہ ---سورۃ النساء آیت گیارہ میں ارشاد پاک ہے:''اللہ تعالیٰتم کوتمہاری اولا دکے قق میں حکم دیتے

(اونچاہونا)اور تنزل (نیچاہونا) حساب میں تعق کامحتاج ہے۔

ہے۔اورا گرایک ہوتواس کے لئے آ دھاہے''

تركيب:أوَّلاً: أول كاتثنيه،اضافت كى وجه سےنون حذف ہواہے۔

رحمة اللدالواسعة

دوسری بات — ایک بیٹی کونصف ملنے کی وجہ — بیہے کہ جب ایک بیٹا ہوتا ہے تووہ سارا مال سمیٹ لیتا

ہے۔ پس تضعیف و تنصیف کے قاعدہ کی رُوسے ایک بیٹی کواس کا آ دھاملے گا۔ تیسری بات — دوبیٹیوں کا حکم اوران کودوتہائی ملنے کی وجہ — دوبیٹیاں دوسے زیادہ کے حکم میں ہیں۔ یعنی

ان کوبھی دوتہائی ملے گا۔اور یہ بات اجماع سے ثابت ہے — اوران کودوتہائی ملنے کی وجہ یہ ہے کہا گران میں ایک

لڑکی کی جگہاڑ کا ہوتا ، تو لڑکی کا حصہ — باوجود یکہوہ بھائی سے کم ہے — ایک تہائی سے نہ گھٹتا۔ پس جب دوسری بھی

لڑ کی ہے، تب تو تہائی سے گھٹ ہی نہیں سکتا۔اور دونوں لڑ کیاں یکساں حالت میں ہیں۔ پس اس کا بھی ایک تہائی ہوگا۔

اور دونوں کا حصەل کر دوتہائی ہوگا ( البتہ تین لڑ کیوں میں شبہ ہوسکتا تھا کہ شایدان کو تین تہائی یعنی سارا تر کہ مل جائے ،

اس لئے آیت کریمہ میںصراحت کردی کہ بیٹیاں جب ایک سےزائد ہونگی، تین ہوں یاتیس،ان کودوثلث ہی ملے گا )

غزوۂ اُحد میں ہوئی تھی۔ان کے درثاء میں دولڑ کیاں اور بیوی بھی تھی۔ گرعرب کے دستور کے مطابق ان کے سارے تر کہ پر

ان کے بھائی نے قبضہ کرلیا۔ان کی اہلیہ نے بیمعاملہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں رکھا۔آپ نے فر مایا:'' انتظار کرو!اللہ

تعالی تہارے حق میں فیصلہ فرمائیں گے'چنانچے میراث کی ہے آیت نازل ہوئی۔ آپ نے مرحوم کے بھائی کو بلایا،اور فرمایا:'' دو

ا — سورة النساءكي آخرى آيت ميں كلاله كى بهنول كى ميراث كابيان ہے۔ارشاد ياك ہے: ﴿ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْن فَلَهُمَا

۲ — قرآن وحدیث متقابلات میں مضمون تقسیم کرتے ہیں ۔اورا یک جگہ بیان کیا ہوا تھم دوسری جگہ لیا جاتا ہے۔

اس کی مثال سورہ ہورآیات ے ۱۰۹ میں ہے۔جہنمیوں کے تذکرہ میں ارشادیاک ہے: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُويْدُ ﴾

یہ بات جنتیوں کے میں بھی ماخوذ ہے۔اور جنتیوں کے تذکرہ میں ارشادیاک ہے: ﴿عَطَاءً غَیْرَ مَجْذُوْذِ ﴾ بیمضمون

اور حديث ميل مي:أمتى يومَ القيامة غُرُّ من السجود، مُحَجَّلون من الوضوء ليني ميري امت قيامت ك

دن سجدول کی وجہ سے روشن پیشانی، اور وضوء کی وجہ سے روشن اعضاء ہوگی ( ترمٰدی ۱۰۸۱ کتاب الصلاۃ کا آخر ) اس

حدیث میں بھی مضمون تقسیم کیا گیا ہے۔ سجدوں کا اثر اعضاء میں بھی ظاہر ہوگا ،اوروضوء کا چہرہ میں بھی۔

الثُّـلُهٰن مِـمَّا تَرَكَ ﴾ یعنیا گرکلاله کی دوبهنیں ہوں توان کوتر کہ میں سے دوتہائی ملےگا۔پس جب بیٹیوں کی عدم موجودگی میں دو

بہنوں کودو تہائی ماتا ہے تو دوبیٹیوں کو بدرجہ اولی دو تہائی ملےگا۔ کیونکہ بیٹیاں: بہنوں کی بنسبت میت سے اقرب ہیں۔

لڑ کیول کودوتہائی دو،اوران کی مال کوآٹھوال حصہ دو،اور جو بچے وہتمہارے لئے ہے' (مشکوۃ حدیث ۳۰۵۸)

اوررسول الله ﷺ نے بیتکم قرآن کریم سے دوطرح سے مستنبط کیا ہے:

جہنمیوں کے حق میں بھی ماخوذ ہے۔ تفصیل میری تفسیر مدایت القرآن میں ہے۔

فاكده: اوراجهاع كي بنياد حضرت سعد بن الربيع رضي الله عنه كاواقعه ہے۔ جواس آيت كاشان بزول ہے۔ ان كي شهادت

ہیں''اس بڑائی کامیراث میں اثر ظاہر ہواہے ( فضیلت کی تفصیل ابھی گذر چکی ہے )

ہے، مگراس سے جہنمیوں کوامید ہوجائے گی ، جوبھی پوری نہ ہوگی ۔ پس پیعذاب بالائے عذاب ہے ۔ اور جنتیوں کے

تذکرہ میں یہ بات کہ بیالی ایساعطیہ ہے جو بھی منقطع نہ ہوگا: جنتیوں کی خوشی کو دوبالا کردے گی۔ پس بیرجزائے خیر

میں اضافہ ہے ۔۔۔ اسی طرح روثن پیثانی ہونے کا تذکرہ تجدوں کے ساتھ ہی موزون ہے۔ تجدے ہی غایتِ تذلل

اسی طرح لڑ کیوں کے تذکرہ میں فرمایا کہا گرلڑ کیاں دو سے زیادہ بھی ہوں تو ان کے لئے تر کہ کا دوتہائی ہے۔اور

بہنوں کے تذکرہ میں فرمایا کہا گربہنیں دوہوں توان کے لئے تر کہ کا دونہائی ہے۔ پیضمون کی تقسیم ہے۔ پس دولڑ کیوں کا

تھم: بہنوں کی آیت سے لیا جائے گا۔اور دو سے زائد بہنوں کا حکم: لڑ کیوں کی آیت سے لیا جائے گا۔اور دونوں جگہ وہی

بات بیان کی گئی ہے جو وہاں موز ون تھی لڑ کیاں چونکہ قریب ترین وارث ہیں۔اس لئے خیال ہوسکتا تھا کہ شاید تعداد

بڑھنے سے حصہ بڑھے،اس لئے فرمایا کہ خواہ وہ دو سے زائد ہوں ان کا حصہ دو تہائی ہے۔اور بہنیں چونکہ دور کی وارث

جواب: باقی ایک تہائی عصبہ کے لئے ہے۔اس لئے کہ بیٹیوں کے ساتھ بہنیں، یا بھائی یا چیاہو سکتے ہیں۔اوران میں

بھی سبب وراثت پایا جاتا ہے۔لڑ کیاں اگر خدمت و ہمدردی اور مہر ومحبت کی وجہ سے وراثت یاتی ہیں توعصبہ میں بھی

معاونت کی شکل موجود ہے۔ بہن میں بھی یہی جذبات کسی درجہ میں یائے جاتے ہیں،اور بھائی اور چھاتو قائم مقامی بھی

سوال: جبلڑ کیوں کی طرح عصبہ میں بھی تعاون کی شکل موجود ہے توان کے لئے صرف ایک تہائی کیوں رکھا؟

**جواب**:لڑ کیوں سے میت کا ولادت کا تعلق ہے۔وہ سلسلہ نسب میں داخل ہیں۔اور عصبہ اطراف کارشتہ ہے۔اس

لئے حکمت کا تقاضا بیہ ہے کہلڑ کیوں کوعصبہ سے زیادہ دیا جائے۔اور زیاد تی واضح طور پر دوگنا کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔

اس کئے لڑکیوں کو دوثلث دیا گیا۔ اور عصبہ کے لئے ایک ثلث بچایا — ایساہی اس وقت کیا گیاہے جب لڑ کے لڑکیوں

کے ساتھ ماں باپ ہوں۔والدین کوسدس سدس دیا جاتا ہے۔اور دوسدس مل کر ثلث ہوتے ہیں۔اور باقی دوثلث لڑکے

[١] قىال الله تعالى: ﴿ يُوْصِيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ: لِلدَّكَرَ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْتَيَيْنِ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ

کرتے ہیں۔پس ایک تعاون دوسرے تعاون کوسا قطنہیں کرےگا۔اس لئے ایک تہائی عصبہ کے لئے باقی رکھا گیا ہے۔

ہیں،اس لئے خیال ہوسکتا تھا کہ شاید دوکو دو تہائی نہ ملے،اس لئے صراحت کی کہ دوکو بھی دو تہائی ملے گا ( فائدہ تمام ہوا )

سوال: دویازیادہ لڑ کیوں کو دوتہائی دیا توباقی ایک تہائی کس کے لئے ہے؟

ان کو برابر کاشریک کیون نہیں بنایا؟

لڑ کیوں کوریاجا تاہے۔

ہیں، پس اس کا صلہ سرخ روئی کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ پھر جومضمون باقی رہ گیااس کا تذکرہ اعضاء کے ساتھ کیا گیا۔

بات كه آپ كا پروردگار جو چاہے كرسكتا ہے يعنى جہنيوں كو چاہے تو جہنم سے نكال سكتا ہے۔ بياللد كى قدرت كامله كابيان

اور یہ قسیم کیف مااتفق نہیں ہوتی۔ بلکہ اس میں مقتضائے حال کی رعایت ملحوظ ہوتی ہے۔ کا فروں کے تذکرہ میں بیہ

جلدجہارم رحمة اللدالواسعة 7°2

اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَكَ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ ﴾ أقول: يـضـعَّف نـصيبُ الذكر على الأنثىٰ، وهو قوله تعالى:﴿الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلُ اللَّهُ

وللبنت المنفردةِ النصفُ: لأنه إن كان ابنٌ واحدلأحاط المالَ، فمن حق البنت الواحدة أن تأخذ نصفه،قَضِيَّةً للتضعيف.

والبنتان حكمُهما حكمُ الثلاث بالإجماع، وإنما أُعْطيَتَا الثلثينِ: لأنه لو كان مع البنتِ ابنٌ لوجدتِ الثلث، فالبنت الأخرى أولى أن لا تَرْزَأَ نصيبَها من الثلث.

وإنـمـا أَفـضـل لـلـعصبة الثلثُ: لأن للبنات معونةٌ، وللعصبات معونةٌ، فلم تُسْقِطُ إحداهما الأخرى، لكن كانت الحكمة: أن يُفَصَّلَ من في عمود النسب على من يُحيط به من جوانبه،

وذلك نسبةُ الثلثين من الثلث؛ وكذلك حال الوالدين مع البنين والبنات.

تر جمہ: دوگنا کیا جاتا ہے مرد کا حصہ عورت کے حصہ ہے، اوروہ اللہ پاک کا ارشاد ہے:.....اورا کیلی بیٹی کے لئے

آ دھا ہے۔اس لئے کہاگرایک بیٹا ہوتو وہ مال سمیٹ لیتا ہے۔ پس ایک بیٹی کے حق میں سے یہ بات ہے کہ وہ لڑ کے کا آ دھالے، دو گناکرنے کے قاعدے کی روسے — اور دولڑ کیوں کا تکم تین لڑ کیوں کا ہے،اجماع کی وجہ سے۔اور دولڑ کیاں

دوتہائی اسی لئے دی گئی ہیں کہا گرلڑ کی کے ساتھ لڑکا ہوتا تو لڑکی تہائی پاتی ۔ پس دوسری لڑکی بدرجهٔ اولی کمنہیں کرے گی پہلی کے حصہ کوتہائی سے -- اور عصبہ کے لئے تہائی اسی لئے بچایا گیا کہاڑ کیوں کے لئے ایک تعاون ہے،اور عصبات

کے لئے دوسراتعاون ہے۔ پس ایک معاونت دوسری معاونت کوسا قطنہیں کرے گی ۔۔ کیکن حکمت پیٹھی کہ برتری دی جائے اس کو جوسلسلۂ نسب میں داخل ہے،اس پر جومیت کا اس کے اطراف سے احاطہ کرتا ہے۔اوروہ برتری دوتہائی کی

ایک تہائی کی نسبت سے ہے یعنی دوگنا — اوراسی طرح والدین کا حال ہے لڑ کے اورلڑ کیوں کے ساتھ۔

والدين كي ميراث كي حكمتين

آیت کریمہ: سورۃ النساء آیت گیارہ میں ارشاد پاک ہے: ''اورمیت کے والدین میں سے ہرایک کے لئے تر کہ کا چھٹا حصہ ہےاگرمیت کی اولا دہو۔اوراگراس کی کوئی اولا ذہبیں،اوروالدین (ہی)اس کے دارث ہیں تواس کی ماں کے لئے ایک

تہائی ہے(اوردوتہائی باپ کے لئے ہے) پھراگرمیت کے کئی بھائی بہن ہوں تواس کی ماں کے لئے چھٹا حصہ ہے'' تفسیر :اس آیت میں والدین کی میراث کی تین صورتیں بیان کی ہیں:

سدس اور ماں کوسدس ملے گا۔اور باقی تر کہ دیگر ور ثاء کو ملے گا۔ پھر مذکر اولا د کی صورت میں تو کچھنہیں بچے گا۔ کیونکہ وہ

عصبہ ہوگی۔پس باپ صرف ذوالفرض ہوگا۔اورمؤنث اولا دہوگی تو کچھنچ جائے گا۔وہ باپ کول جائے گا۔اور باپ اس

صورت میں ذوالفرض اورعصبه دونوں ہوگا۔

ہے کہ اولا دکووالدین سے دوگنا دیا جائے۔والدین کے دوسدس مل کرایک ثلث ہوں گے۔اور باقی دوثلث اولا دکوملیں گے۔

اوراس حالت کی وجہ یہ ہے کہ والدین کے مقابلہ میں اولا دمیراث کی زیادہ حقدار ہوتی ہے۔اور برتری کی صورت یہی

سوال: مرد کا حصہ عورت سے دوگنا ہے، پھروالدین میں سے ہرایک کوسدس کیوں دیا گیا؟ بیتو دونوں کو برابر کر دیا؟

جواب:باپ کی برتری ایک مرتبہ ظاہر ہو چکی ہے۔اوروہ اس طرح کہ باپ کوذوالفرض ہونے کے ساتھ عصبہ بھی

دوسرى صورت ــــــ مرنے والے كى نهاولا دمو، نه دو بھائى بهن مول تو مال كوكل تركه كاتهائى اور باپ كوعصبه مونے كى

اوراس کی وجہ رہے ہے کہ جب میت کی اولا د نہ ہوتو تر کہ کےسب سے زیادہ حقدار والدین ہیں،اس لئے وہ سارا

وجہ سے باقی دوثلث ملے گا۔البتہ اگر شوہریا ہوی ہوتوان کا حصد دینے کے بعد باقی ترکہ کا تہائی مال کو،اور دوتہائی باپ کو ملے گا۔

تر کہ لیں گے۔اوراس صورت میں باپ کو مال برتر جیج حاصل ہوگی ۔اورتر جیج کی صورت میراث کے اکثر مسائل میں

دو گنا کرنا ہے۔ پس ماں کوایک تہائی اور باپ کو دو تہائی ملے گا ۔۔۔ اور شوہریا بیوی کی موجود گی میں ماں کوثلث باقی اس

تیسری صورت — مرنے والے کی اولا دتو نہ ہو،البتہ کسی بھی طرح کے دویازیادہ بھائی بہن ہوں، تو مال کوسدس

ملے گا۔اور بھائی بہن باپ کی وجہ سے محروم ہوں گے۔ گران کی وجہ سے ماں کا حصہ کم ہوجائے گا۔یعنی حجب نقصان

واقع ہوگا۔اور باقی تر کہا گردوسرےور ثاءہوں گےتو وہ لیں گے۔اور جونچ جائے گا وہ باپ کو ملے گا۔اورا گردوسرے

اوراس صورت میں ماں کا حصم مونے کی وجہ بیہ ہے کہ اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہیں تو اسکی دوصور تیں ہیں:

ىپېلى صورت \_\_\_ مىت كى دويازيادەصرف بېنىن بىن تۆوەعصىنېيىن بوڭكى، بلكەذ والفرض بوڭكى،اورعصبە چياموگا،

جو بہنوں سے دور کا رشتہ ہے۔ پس ماں اور بہنوں کی میراث کی بنیادایک ہوگی بیغی ہمدردی اورمہر ومحبت اور چچا کی

میراث کی بنیا دروسری ہوگی یعنی نصرت وحمایت \_اس لئے آ دھاتر کہ ماں اور بہنوں کا ہوگا اورآ دھاعصبہ کا\_پھر ماں اور

دوبہنیں آ دھاتر کہ آپس میں تقسیم کریں گی تو ماں کے حصہ میں ایک آئے گا۔ وہی اس کا حصہ ہے۔اورتر کہ کے باقی یا پخج:

لئے دیاجا تا ہےتا کہا یک صورت میں ماں کا حصہ باپ سے بڑھ نہجائے۔جس کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔

ورثاء نه ہوں تو باقی سارا تر کہ باپ کو ملے گا۔اوراس صورت میں باپ صرف عصبہ ہوگا۔

بنایا ہے۔اس لئے کہوہ اولا دکی قائم مقامی اور حمایت بھی کرتا ہے۔ پس اسی فضیلت کا دوبارہ اعتبار کرنااوراس کے حصہ

کودوگنا کرنا درست نہیں۔

کہلی صورت — میت نے والدین جھوڑ ہے،اورساتھ ہی اولا دبھی ،خواہ ایک ہی لڑ کا یاایک ہی لڑکی ہو،تو باپ کو

بہنوں اور چیامیں تقسیم ہوں گے بہنوں کوثلثان یعنی حیارملیں گے،اور باقی ایک چیا کو ملے گا۔

دوسری صورت — اوراگردو بھائی یاایک بھائی اورایک بہن ہوتو چونکہ بیخودعصبہ ہیں،اس لئے ان میں وراثت کی

دوجهتیں جمع ہونگی: ایک قرابتِ قریبہ یعنی ہمدردی اورمحبت \_ دوسری: نصرت وحمایت \_ اور ماں میں وارثت کی ایک ہی

جہت ہوگی لینی محبت وہمدردی۔اورا کثر ایسا ہوتا ہے کہ میت کے اور بھی ورثاء ہوتے ہیں۔جیسے ایک بیٹی اور دو بیٹیاں اور

شوہر،اس کئے ماں کوسدس ہی دیا جائے گا۔ تا کہ دوسرے ورثاء پرنگی نہ ہو۔

وضاحت:اگرمیت کی مال،ایک بیٹی اورایک بھائی اورایک بہن ہوتو مسئلہ چھ سے بنے گا۔اورسدس مال کو،

نصف بیٹی کواور باقی دو بھائی بہن کوملیں گے۔اور ماں ، دو بیٹیاں اورا یک بھائی اور بہن ہوتو بھی مسئلہ چیو سے بنے گا۔اور

سدس ماں کو، اور ثلثان بیٹیوں کواور باقی ایک بھائی بہن کو ملے گا۔اورشو ہر، ماں اورایک بھائی اورایک بہن ہوتو بھی

مسئلہ چھے سے بنے گا۔اورنصف شو ہر کو،سدس ماں کواور باقی دو بھائی بہن کوملیں گے۔ [٢] وقال الله تعالى: ﴿ وَلِأَبَـوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ

وَلَدٌ وَّورِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ النُّلُثُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهُ السُّدُسُ، الآية. أقول:قد علمتَ أن الأولاد أحق بالميراث من الوالدين، وذلك بأن يكون لهم الثلثان، ولهما الشلث، وإنـما لم يُجعل نصيبُ الوالد أكثَرَ من نصيب الأم: لأنه اعتُبر فضلُه من جهةِ قيامِه مقامَ

الولد، وذَبِّه عنه: مرةً واحدةً بالعصوبة، فلايعتبر ذلك الفضلُ بعينه في حق التضعيف أيضًا. وعند عدم الولد لا أحقَّ من الوالدين، فأحاطا تمامَ الميراث، وفُضِّلَ الأب على الأم، وقد

علمتَ أن الفضلَ المعتبر في أكثرِ هذه المسائل فضلُ التضعيف. ثم إن كان الميراث للأم والإخوة، وهم أكثرُ من واحد: وجب أن يُنْقَصَ سهمُها إلى السدس:

[الف] لأنـه إن لـم تـكـن الإخــوةُ عصبةً، وكانت العصباتُ أبعدَ من ذلك، فالعصوبةُ والرفقُ والمسودَّةُ على السواء، فَجُعل النصفُ لهؤلاء، والنصفُ لهؤلاء، ثم قُسم النصفُ على الأم

و أو لادِها، فَجُعل السدس لها ألبتة، لايُنْقَص سهمُها منه، والباقي لهم جميعًا. [ب] وإن كانت الإخوة عصباتٍ، فقد اجتمع فيهم القرابة القريبة والحماية، وكثيرًا ما يكون مع ذلك ورثة آخرون، كالبنت، والبنتين، والزوج، فلو لم يُجعل لها السدس، حصل التضييق عليهم.

تر جمہ:( پہلی صورت کی وجہ) آپ جان چکے ہیں کہ والدین کے مقابلہ میں اولا دمیراث کی زیادہ حقدار ہے۔ اوروہ زیادہ حقدار ہونابایں طور ہے کہ اولا دے لئے دو تہائی ، اور والدین کے لئے ایک تہائی ہو ۔۔ (سوال کا جواب)

اعتبار نہیں کیا جائے گا حصہ دوگنا کرنے کے حق میں بھی ۔ (دوسری صورت کی وجہ) اور اولا دنہ ہونے کی صورت میں

والدین سے زیادہ حقدار کوئی نہیں۔ پس وہ دونوں پوری میراث لیں گے۔اور باپ کو ماں پرتر جیج دی گئی ،اور آپ ہیہ

بات جان چکے ہیں کہان مسائل میں سے اکثر میں جوزیادتی معتبر ہےوہ دو گنا کی زیادتی ہے۔

( تیسری صورت کی وجہ ) پھرا گرمیراث ماں اور بھائی بہنوں کے لئے ہے، درانحالیکہ وہ ایک سے زیادہ ہیں، تو ضروری

ہے کہ ماں کا حصہ کم کیا جائے سدس تک: (الف)اس لئے کہا گر بھائی بہن عصبہٰ بیں ہوں گے (بایں وجہ کہ صرف بہنیں ہیں،

بھائی ساتھ میں نہیں ہے )اور عصبات ان سے دور ہول گے ( یعنی چیا عصبہ ہول گے ) تو عصبہ ہونا (جو چیا کاوصف ہے )اور

ہمدر دی اور محبت (جو ماں اور بہنوں کا وصف ہے) کیساں ہیں ( یعنی دوسبب میراث کیساں درجہ کے یائے گئے ) پس مقرر کیا

نصف اِن (بہنوں اور ماں ) کے لئے ،اورنصف اُن ( چیاؤں ) کے لئے۔ پھرنصف ماں اوراس کی اولا د ( یعنی بہنوں ) پر بانثا

گیا(اوروہ نین ہیں۔ایک ماں اور دو بہنیں، پس ماں کوایک ملے گا) پس مقرر کیا گیاسس ماں کے لئے قطعی طور پر،سس سے

ماں کا حصہ کم نہیں کیا جائے گا،اور باقی ان بھی کے لئے ہوگا (باقی یانچ رہےوہ دوبہنوں اورعصبہ کے لئے ہول گے،اس طرح

كهان ميں سے ثلثان يعنى چار بہنوں كومليں گےاورا يك عصب كوسلے گا) — (ب)اورا كر بھائى بہن عصبات ہيں تو يقيينًا ان

میں قرابت قریبہ (لیعنی ہمدردی اور محبت) اور حمایت جمع ہو آئیں، اور بار ہاان کے ساتھ دیگر ور ثاء (بھی) ہوتے ہیں، جیسے ایک

نوٹ:إخوة: أخ كى جمع ہے، مگر بھى بھائى بہن كے مجموعہ كو بھى إخوة كہتے ہيں۔آيت ميں يہى عام معنى مراد ہيں۔

زوجین کی میراث کی متیں

آیت کریمہ: سورة النساء آیت بارہ میں ارشاد پاک ہے: ''اور تبہارے لئے تمہاری بیو یوں کے ترکہ کا آ دھا ہے، اگران

کی کوئی اولا دنہ ہو۔اورا گران کی کوئی اولا دہوتو تمہارے لئے چوتھائی ہےاس مال میں سے جووہ چھوڑ مریں۔اس وصیت کے

بعد جووہ کر کئیں، یاادائے قرض کے بعد — اوران ہو یوں کے لئے تمہارے تر کہ کا چوتھائی ہے،اگر تمہاری کوئی اولا دنہ ہو۔اور

اگرتمہاری کوئی اولا دہوتوان کے لئے تمہار ہے ترکہ کا آٹھوال حصہ ہے۔اس وصیت کے بعد جوتم کرمرویا ادائے قرض کے بعد "

بٹی اور دوبیٹیاں اور شوہر، پس اگر مال کے لئے سدس مقرز نہیں کیا جائے گا توان ور ثاء پر تنگی ہوگی۔

تصحیح والبنتین اصل میں والبنین تھا تھے مخطوط کراچی سے کی ہے۔

اورشاہ صاحب نے تواس عبارت میں صرف بہنوں کے معنی میں پیلفظ استعال کیا ہے۔

کے قائم ہونے اور اولا دیسے اس کی مدافعت کی جہت ہے: ایک مرتبہ عصبہ ہونے کے ذریعیہ۔ پس بعینہ اس فضیلت کا

اور باپ کا حصہ مال کے حصہ سے زیادہ اس لئے مقرر نہیں کیا گیا کہ باپ کی فضیلت کا لحاظ کیا جاچکا ،اولا دکی جگہ میں اس

تفسير: زوجين كي ميراث كے سلسله ميں تين باتيں جانني حيا ہئيں:

پہلی بات — زوجین کی میراث کی بنیاد —شوہر کومیراث دووجہ سے ملتی ہے:ایک:شوہر کا بیوی اوراس کے مال

پر قبضہ ہوتا ہے۔ پس سارا مال اس کے قبضہ سے نکال لینااس کونا گوار ہوگا۔ دوم: شوہر بیوی کے پاس اپنا مال امانت رکھتا

ہے،اوراپنے مال کےسلسلہ میں اس پراعتاد کرتا ہے، یہاں تک کہوہ خیال کرتا ہے کہاس کا قوی حق ہےاس چیز میں جو عورت کے قبضہ میں ہے۔اور بیا کیا ایبا خیال ہے جوشو ہر کے دل سے آسانی سے نہیں نکل سکتا۔اس لئے شریعت نے

عورت کے تر کہ میں شوہر کاحق رکھ دیا تا کہاس کے دل کوتسلی ہو،اوراس کا نزاع نرم پڑے ۔۔۔۔ اور بیوی کوخدمت ،غم

خواریاور ہمدردی کےصلہ میں میراث ملتی ہے۔

دوسری بات — زوجین کی میراث میں تفاضل — ارشاد یاک ہے: 'مردعورتوں کے ذمدار ہیں،اس وجہ سے کہ اللہ

تعالی نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے'اس ارشاد کے بموجب شوہر کوعورت پر برتری حاصل ہے۔اور یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ میراث کے اکثر مسائل میں جوزیادتی معتبر ہےوہ دو گنے کی زیادتی ہے۔ چنانچے شوہر کوعورت سے دوگنا دیا گیا۔

جس حالت میں عورت کوربع ملتاہے، شوہر کونصف ملتاہے۔اور جس حالت میں عورت کوشن ملتاہے، شوہر کوربع ملتاہے۔ تیسری بات — زوجین کی میراث میں اولا دکا خیال — شوہراور بیوی کواتن میراث نہیں دی گئی کہاولا دکے

لئے ترکہ بس برائے نام بیجے۔ بلکہ اولا د کا خیال رکھ کر زوجین کا حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اولا د نہ ہونے کی صورت

میں زوجین کوزیادہ دیا گیاہے،اوراولا دہونے کی صورت میں کم۔ [٣] وقال تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ

كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُونَ بِهَا أَوْدَيْنِ ﴾ أقول: الزوج يأخذ الميراث: لأنه ذو اليد عليها وعلى مالها، فإخراج المال من يده

الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْدَيْنٍ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ

يَسُوْوُّه، ولأنه يُوْدِعُ منها، ويأمنُها في ذات يده، حتى يتخيل أن له حقًا قويا فيما في يدها. والزوجةُ تأخل حق الخدمة والمواساة والرفق، فَفُضِّلَ الزوج على الزوجة، وهو قوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ ثم اعتُبر أن لا يُضَيِّقَا على الأولاد، وقد علمتَ أن الفضل

المعتبر في أكثر المسائل فضلُ التضعيف.

تر جمہ: واضح ہے۔البتہاس کا خیال رہے کہ نتیوں با تیں ملی جلی ہیں۔اورا یک جگہ تقدیم وتا خیر بھی ہے۔

### اخیافی بھائی بہن کی میراث کی حکمت

بھائی بہن دوطرح کے ہیں: سگےاورسو تیلے۔ سگے: جو مال باپ دونوں میں شریک ہیں۔ان کو قیقی اور عینی بھی کہتے ہیں۔اور سو تیلے دوطرح کے ہیں:مال کی طرف سے سو تیلے۔ان کوعلاقی کہتے ہیں۔اور باپ کی طرف سے سو تیلے۔ان کواخیافی کہتے ہیں۔ آیت کریمہ: ارشادیاک ہے:'' اوراگر وہ مردجس کی میراث ہے کلالہ ہو، یا ایسی کوئی عورت ہو، اوراس کا ایک

آیت کریمہ:ارشاد پاک ہے:''اوراکر وہ مردجس کی میراث ہے کلالہ ہو، یا ایسی کوئی عورت ہو،اوراس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہوتوان میں سے ہرایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔پس اگروہ ایک سے زیادہ ہوں تو وہ تہائی میں شریک ہوں

گے''(سورۃ النساءآ بیت ۱۲)

تفسیر: یه آیت بهاجماع امت اخیافی بهائی بهنول کے قق میں ہے۔اور حضرت اُلی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قراءتِ شاذّہ:ولہ اُخ اُو اُخت من الأم اس کی بنیاد ہے۔اور کلالہ کی تعریف آ گے آرہی ہے۔

ہ ہو قابا ہے ہو است میں او مہاں ہمیاد ہے۔ اور ملائے کا طریق سے اور ان ہے۔ اورا خیافی بھائی بہن جب ایک سے زیادہ ہوں تو ان کوثلث ملنے کی وجہ بیہ ہے کہ چونکہ بیرشتہ ماں کی طرف سے ہے، این ن فن سازی سے مصروب میں ہوں کی تعریب کے دور سے بعد حقیق ساز ترین کر میں میں اور ساز میں کر ہے۔

اس لئے اخیافی اور ماں ایک جماعت ہیں۔اوران کے ساتھ درجہ سوم کے جوعصبہ ہیں یعنی حقیقی یا علاقی بھائی وہ دوسری جماعت ہیں۔اور دونوں جانب میراث کے دودوسبب ہیں۔ ماں میں اُمومت یعنی میت سے پیارمحبت،اوراخیافی بھائی بہن میں رفق یعنی نرمی اور ہمدردی،اورعصبہ میں نصرت وحمایت یعنی عام حالات میں میت کی مدد،اوردشمن کے مقابلہ میں

حمایت ومدافعت \_ پس اگراخیافی کے ساتھ ماں بھی ً ہوتو تر کہ دونوں جماعتوں کوآ دھا آ دھا ملےگا۔ پھر ماں اوراخیافی اپنا حصہ باہم نقسیم کریں گے۔اخیافی کے حصہ میں ثلث آئے گا ،اور ماں کے حصہ میں سدس \_ کیونکہ دو بھائی بہنوں کی وجہ سے

ماں کا حصہ کم ہوجا تاہے ۔۔۔۔ اورا گراخیافی کی جانب مان نہیں ہے تو چونکہ ان کی طرف میراث کا ایک ہی سبب ہوگا اس لئے ان کوثلث ملے گا۔اورعصبہ کی طرف دوسبب ہونگے ،اس لئے ان کودوثلث ملے گا۔

فا کدہ:اوراگرایک اخیافی بھائی یا بہن ہے تو ماں کا حصہ کم نہ ہوگا۔وہ ثلث پائے گی، پس اخیافی کے لئے سدس بچے گا۔اوراگراخیافی کی طرف ماں نہیں ہے تو بھی اس کوسدس ہی ملے گا۔ کیونکہ ماں جواخیافی کی میراث کی اصل ہے،اس کی موجودگی میں اخیافی سدس پاتا ہے تو اس کی عدم موجودگی میں تورشتہ اور بھی کمزور ہوگا، پس بدرجہ ُ اولی سدس پائے گا۔

[٤] وقىال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّـوْرَثُ كَلاَلَةً، أوِامْـرَأَةٌ وَّلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾

أقول: هذه الآية في أولاد الأم للإجماع. ولمالم يكن له والدولا ولد، جعل لحق الرفق إذا كانت فيهم الأم النصف، ولحق النصرة والحماية النصف، فإن لم تكن أم جُعل لهم الثلثان، ولهؤلاء الثلث.

۔ ترجمہ:اورجب نہیں ہے میت کے لئے باپ اور نہ اولا د ( تو بھائی ہوں گے ) تو مقرر کیا مہر بانی کے تق کے لئے ، جب ان میں ماں موجود ہو، آ دھا۔اورنصرت وحمایت کے لئے آ دھا۔ پس اگر ماں نہ ہوتو عصبات کے لئے دوتہائی اور

ان اخیافی کے لئے ایک تہائی مقرر کیا جائے گا۔

# حقیقی اورعلاتی بھائی بہنوں کی میراث کی حکمت

آیت کریمہ:ارشادیاک ہے:''لوگ آ یا سے فتوی یو چھتے ہیں؟ آ یا کہدد بچئے کہ اللہ تعالیٰتم کوکلالہ کے بارے

میں فتوی دیتے ہیں:اگر کوئی شخص مرگیا،جس کی اولا ذہیں ہے،اوراس کی ایک بہن ہے تواس کوتر کے کا نصف ملے گا۔اور وہ بھائی (بھی)اس بہن کا دارث ہوگا اگراس کی اولا ذہیں ہے۔اوراگر دوبہنیں ہوں توان کوتر کہ کا دوتہائی ملے گا۔اوراگر

اسی رشتہ کے گئی شخص ہوں: کچھم داور کچھ عورتیں: تو مرد کے لئے دوعورتوں کے حصہ کے برابر ہے' (سورۃ النساء آیت ۱۷۱) تفسیر: یہآ یت بہاجماع امت باپ کی اولا د کے لئے یعن حقیقی اور علاتی بھائی بہنوں کے لئے ہے ۔۔ اور کلا لہ: وہ

مرد یاعورت ہے جس کانہ باپ دادا ہو، نہاولا د ( بیٹا بیٹی ) یا مذکراولا د کی اولا د ( بوتا یوتی )۔اور ﴿ لَیْـسَ لَهُ وَ لَدٌ ﴾ میں آ دھی

تعریف ہے۔ باقی آ دھی تعریف فہم سامع پراعتاد کر کے چھوڑ دی گئی ہے۔اوروہ ہے:و لاوالسد۔احادیث میں اس کی

وضاحت ہے (مراسیل ابی داؤد ص۱۲) اورآ دھی تعریف اس لئے چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ مذکور سے مفہوم ہوتی ہے۔ کیونکہ بھائی بہن کومیراث: میت کی قائم مقامی

کی وجہ سے ملتی ہے۔اور قائم مقامی میں فطری وضع میہ ہے کہ اولا داور ماں باپ کے بعد ہی بھائی بہن قائم مقامی کریں۔باپ

دادا کی موجودگی میں ان کی قائم مقامی فطری حالت نہیں ہے،اس لئے اولا دکی نفی سے اصول کی نفی خود بخو سمجھ میں آ جاتی ہے۔

اور حقیقی اور علاتی بھائی بہنوں کی میراث کے سلسلہ میں بنیادی بات پیرہے کہ جب وہ ور ثاءموجود نہ ہوں جوسلسلۂ نسب میں داخل ہیں یعنی اصول وفر وع موجود نہ ہوں تو اولا د سےقریب ترین مشابہت رکھنے والوں کو یعنی بھائی بہنوں کو

ان کی جگہ دیدی جاتی ہے۔

وضاحت: جورشتہ دارسلسلۂ نسب میں داخل ہیں وہی آ دمی کی قوم اوراس کے منصب وشرف والے ہیں۔ پھر فطری وضع یہ ہے کہ میت کی قائم مقامی بیٹے پوتے کریں، بیٹیوں پوتیوں میں ضعف ہے۔ پھر جب وہ نہ ہوں تواصول یعنی باپ دادا قائم مقامی کریں۔پھران کے بعدوہ رشتہ دار جو جوانب سے میت کا احاطہ کرتے ہیں یعنی اصلِ قریب کی فرع بھائی

بهن اولا د کی جگه لیں ۔اور جو تھکم اولا د کا ہے وہی تھکم ان پر جاری ہو۔ا گرصرف بہنیں ہوں تو ذوی الفروض بنیں ۔اور مذکر ومؤنث جع ہوں توعصب بنیں ۔ آیت کریمہ میں اسی صورت کا بیان ہے۔ اور اس صورت میں کلالہ کی تعریف میں لفظ ولد

عام ہے۔ مذکر ومؤنث دونوں کوشامل ہے۔

ر ما بیٹیوں اور پوتیوں کے ساتھ بہنوں کا عصبہ ہونا تو وہ تھم حدیث سے ثابت ہے۔ایک واقعہ میں بیٹی، پوتی اور بہن

وارث تھے۔ نبی صِلائیاً یَمْ نے بیٹی کونصف اور پوتی کوسدس دیا اور بہن کوعصبہ بنایا (رواہ ابخاری،مشکوۃ حدیث ۳۰۵۹ پیروایت

آ گے آرہی ہے) پس اس خاص صورت میں کلالہ کی تعریف میں لفظ ولد سے بیٹا مراد ہوگا (شریفیہ شرح سراجیہ ۲۰)

[٥] قال الله تعالى: ﴿ يَسْتَفُتُونَكُ؟ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ: إِن امْرُوٍّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَّلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُشْ ِمِمَّا تَرَكَ، وَإِنْ كَانُوْا

إِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاءً فَلِلدَّكُرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثَيْنِ﴾ الآية. أقول: هذه الآية في أولاد الأب: بني الأعيان وبني العلات، بالإجماع. والكلالة: من لاوالد له والاولىد وقوله: ﴿ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ كشفٌ لبعض حقيقة الكلالة. والجملة في ذلك: أنه إذا لم يوجد من يَدْخل في عمود النسب حُمِل أقربُ من يُشْبِهُ الأولادَ – وهم الإخوة والأخوات - على الأولاد.

تر جمہ: واضح ہے۔شاہ صاحب نے حقیقی اور علاتی بھائی بہنوں کو''باپ کی اولا د'' کہہ کراس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہی خاندان کےلوگ ہیں۔

## عصبه کی میراث کی حکمت

حدیث — رسول الله ﷺ نے فر مایا:'' فروضِ مقدرّہ ان کے حقداروں کے ساتھ ملاؤ لیعنی پہلے ذوی الفروض کو میراث دو، پھر جونچ جائے: وہ قریب ترین مذکر آ دمی کے لئے ہے'' (متفق علیہ، مشکوۃ حدیث ۳۰۴۲)

تشریج: عصبه: میت کے وہ رشتہ دار ہیں جن کا حصه قرآن وحدیث میں متعین نہیں کیا گیا۔ وہ تنہا ہونے کی صورت

میں پورائر کہ، اور ذوی الفروض کے ساتھ ہونے کی صورت میں باقی ماندہ ترکہ لیتے ہیں۔ پھر عصبہ کی دو قسمیں ہیں بسبی اور سبی نسبی عصبہ: وہ ہیں جن کامیت سے رشتہ داری کا تعلق ہو۔اور سبی عصبہ: وہ ہے جس کامیت ہے آزاد کرنے کا تعلق ہو۔ پھرنسبی عصبہ کی تین قشمیں ہیں۔عصبہ بنفسہ ،عصبہ بغیرہ اورعصبہ مع غیرہ۔اس حدیث میں عصبہ بنفسہ کا بیان ہے۔

پھرعصبہ بنفسہ کی چارفشمیں ہیں: جزِ میت،اصلِ میت، جزِ اصل قریب اور جزِ اصلِ بعید۔ان میں ترجیح الاقرب فالاقرب کے قاعدہ سے دی جاتی ہے۔عصبہ بنفسہ کی توریث کی وجہ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ بیان فرماتے ہیں۔ پہلے یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ توارث کے دوسبب ہیں:ایک شرف ومنصب وغیرہ میں میت کی قائم مقامی کرنا۔

دوم: خدمت ونصرت اورئم رومحبت کے جذبات ۔ اور بیربات بھی بیان کی جاچکی ہے کہ سبب دوم کا اعتبار نہایت نز دیک کی

رشتہ داری میں کیا جاتا ہے۔ جیسے ماں اور بہنوں میں، دور کے رشتہ داروں میں اس سبب کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ان میں

صرف پہلاسب معتر ہے۔ یعنی چونکہ وہ میت کی قائم مقامی اور نصرت وحمایت کرتے ہیں،اس کئے وہ میراث پاتے

ہیں۔اور پیربات خاندان والوں ہی میں یا کی جاتی ہے۔وہی نسب وشرف میں میت کے ساتھ حصد دار ہیں۔اس لئے باقی

تر کہاس بنیاد پران کوالا قرب فالا قرب کے قاعدہ کالحاظ کر کے دیاجا تاہے۔ فاكده: رجل كے بعد ذكرٍ صفت كا هفه ہے۔ اس سے كلام ميں فصاحت بھى پيدا ہوئى ہے۔ اور اس بات سے احتراز بھی ہو گیا ہے کہ عصبہ کا مرد یعنی بالغ ہونا شرط نہیں، مذکر ہونا کافی ہے۔

## مسلمان کافر میں توارث نہ ہونے کی وجہ

حدیث \_\_\_\_ رسول الله ﷺ نے فرمایا:''مسلمان کا فرکا وار پنہیں ہوگا۔اور کا فرمسلمان کا وار پنہیں ہوگا''

(متفق عليه مشكوة حديث ۳۰،۲۳) تشریج: بیقانون اس لئے نافذ کیا گیا ہے کہ مسلمان اور کا فرمیں مواسات ومودت اورغم خواری کارشتہ ٹوٹ جائے۔

کیونکہ اس قشم کا اختلاط فسادِ دین کا باعث ہوتا ہے۔مسلمان اورمشرک میں منا کحت کی ممانعت کی وجہ بھی قرآن نے یہی بیان کی ہے۔ارشادیاک ہے:''وہ دوزخ کی طرف دعوت دیتے ہیں'' (سورۃ البقرۃ آیت۲۲) یعنی مشرکین ومشرکات کے ساتھ اختلاط ومحبت جومنا کحت کالازمی تقاضا ہے، شرک کی طرف رغبت کا باعث ہوگا، جس کا انجام دوزخ ہے، پس اس

سے کلی اجتناب حاہے۔

## قاتل کے وارث نہ ہونے کی وجہ

حديث \_ رسول الله صلائقاتيا في فرمايا: "قاتل وارث نهيس موتا" (مشكوة حديث ٣٠٩٨) تشریخ: بیقانون اس لئے نافذ کیا گیا ہے کہ بکثرت ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ وارث مورث کواس لئے قتل کردیتاہے کہاس کے مال پر فبضہ کر لے۔خاص طور پر بچازاد بھائی وغیرہ اسی وجہ نے قبل کرتے ہیں۔پس ضروری ہوا

کہ جو تخص قبل از وقت کوئی چیز لینا جا ہے اس کواس سے مایوس کر دیا جائے تا کہ نہ رہے بانس نہ بچے بانسری!

## غلام کےوارث ومورث نہ ہونے کی وجہ

قانون شرعی بیہ ہے کہ غلام نہ کسی کا وارث ہوتا ہے، نہ کوئی غلام کا وارث ہوتا ہے۔اور وجہ بیہ ہے کہ غلام اپنے مال کا ما لک نہیں ہوتا۔اس کا سارا مال اس کے آقا کا ہوتا ہے۔ پس جب اس کے پاس اپنا کچھنہیں تو وارث میراث میں کیا لے گا؟ اوراس کووراثت دینا گویاس کے آقا کووراثت دیناہے جومیت کا رشتہ دارنہیں ۔اورغیررشتہ دارکوبغیرکسی سبب کے

وراثت دینابالا جماع باطل ہے،اس لئے غلام کووراثت نہیں ملتی۔

[٦] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أُلْحِقوا الفرائضَ بأهلها، فما بقى فهو لِأُوْليٰ رجلٍ ذكرٍ" أقول: قد علمت أن الأصل في التوارث معنيان، وقد ذكرناهما، وأن المودة والرفق لايعتبر إلا في القرابة القريبة جِدًّا، كالأم والإخوة، دون ماسوى ذلك، فإذا جاوزهم الأمرُ تعين التوارث بمعنى القيام مقام الميت، والنصرة له، وذلك قومُ الميت، وأهلُ نسبه وشرفه،

[٧] قال صلى الله عليه وسلم: "لايرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" أقول: إنما شَرَعَ ذلك ليكون طريقًا إلى قطع المواساة بينهما، فإن اختلاط المسلم بالكافر

الأقرب فالأقرب.

يفسد عليه دينه، وهو قوله تعالى في حكم النكاح: ﴿ أُوْلَٰئِكَ يَدْعُوْنَ إِلَى النَّارِ ﴾

[٨] وقال صلى الله عليه وسلم:" القاتل لايرث" أقول: إنما شَرَعَ ذلك: لأن من الحوادث الكثيرة الوقوع أن يقتل الوارثُ مورثُه ليحرزَ

مالَه، لاسيما في أبناء العم ونحوهم، فيجب أن تكون السنة بينهم تأييسُ من فعل ذلك عما أراده، لِتُفطع عنهم تلك المفسدة.

[٩] وجرت السنة: أن لايرث العبدُ، ولايورث، وذلك: لأن ماله لسيده، والسيد أجنبي.

تر جمہ:(۱) آپ جان چکے ہیں کہ توارث کی بنیا د دوبا تیں ہیں،اورہم دونوں کوذکر کر چکے ہیں۔اورآپ یہ بات بھی جان چکے ہیں کہ محبت اور ہمدر دی کا عتبار نہیں کیا جا تا مگر نہایت نز دیک کی رشتہ داری میں، جیسے ماں اور بھائی بہن میں، نہ

کہان کےعلاوہ میں ۔پس جب معاملہان لوگوں ہے آ گے بڑھے تومتعین ہوگا ایک دوسرے کا وارث ہونا: میت کی جگہ میں کھڑے ہونے اوراس کی مدد کرنے کے معنی کی روسے۔اور وہی لوگ میت کی قوم اوراس کے نسب وشرف والے ہیں، قریب تر پھراس سے کم ترکے قاعدہ کے بموجب۔باقی ترجمہواضح ہے۔

حقیقی سےعلاتی کےمحروم ہونے کی وجہ

حدیث ۔ رسول الله ﷺ نے فرمایا:'' سکے بھائی وارث ہوتے ہیں،ان کے ہوتے ہوئے سوتیلوں کو پچھنہیں

ملتا" (مشكوة حديث ٢٠٥٧)

تشریح جقیقی اورعلاتی بھائیوں کا وارث ہونااس ضابطہ سے ہے جو پہلے ذکر کیا جاچکا ہے کہ جب سلبی اولا د (بیٹے

پوتے )نہیں ہوتے تو بھائی ( حقیقی اور علاقی )ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔اور حقیقی سے علاقی کےمحروم ہونے کی وجہوہ

ضابطہ ہے جو پہلے ذکر کیا جاچکا ہے کہ اقر ب ابعد کو بالکلیہ محروم کر دیتا ہے۔ حقیقی رشتہ میں اقر ب ہے، اور علاقی اس سے

دور،اس کئے وہ محروم ہوتا ہے۔

#### دوصورتوں میں ماں کوثلث ِ باقی ملنے کی وجہ

پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ دومسکلوں میں مال کوثلث ِ باقی ملتا ہے: ایک: جب ورثاء میں شوہراوروالدین ہوں۔ دوم: جب ورثاء میں بیوی اور والدین ہوں۔پس زوجین کوحصہ دینے کے بعد باقی ماندہ کا تہائی ماں کو ملے گا ،اور باقی باپ کو

عصبہ ہونے کی جہت سے ملے گا۔اوراس پرصحابہ کا اجماع ہے۔اوراس کی وجہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے الیسی وضاحت سے بیان کردی ہے کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں۔اوروہ پیہے کہ اگراییانہیں کیا جائے گا، بلکہ مال کوکل تر کہ کا

تہائی دیا جائے گا تو پہلے مسلم میں ماں کو باپ سے زیادہ مل جائے گا، جوخلاف اصول ہے۔مؤنث کو مذکر پر برتری حاصل نہیں ۔اور دوسر ہے مسئلہ میں گو ماں کو باپ سے زیادہ نہیں ماتا، مگراس کو پہلے مسئلہ کے حکم میں رکھا گیا ہے۔(ان

مسائل کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اختلاف کا تذکرہ بھی پہلے آچکا ہے )

## بٹی اور یوتی کے ساتھ بہن کے عصبہ ہونے کی وجہہ

حدیث \_ رسول الله طِللْفَاقِیم نے بیٹی، پوتی اور حقیقی بہن میں فیصلہ کیا کہ بیٹی کے لئے نصف، پوتی کے لئے سدس

اور باقی بہن کے لئے ہے (مشکوۃ حدیث ۳۰۵۹)

تشریخ: رسول الله صِللنَّایَا ﷺ نے یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا ہے کہ جو چیز اقرب کے قبضہ میں چلی جاتی ہے، اس میں تو ابعد مزاحت نہیں کرتا۔ مگر باقی ماندہ کا ابعد زیادہ حقد ارہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس صنف کے لئے جو پچھ مقرر کیا ہے

اس کو پوراوصول کرتا ہے۔ پس جب بیٹی نے اپنا پوراحق نصف لے لیا تو سدس بوتی لے گی۔ کیونکہ بیٹیوں کے لئے اللہ تعالی نے دوثلث مقرر کیا ہے۔اور پوتی بیٹیوں کے حکم میں ہے۔ پس وہ حقیقی بیٹی سے اس کے نصف میں تو مزاحمت نہیں

کرے گی۔البتہ بیٹیوں کے حق میں جو بچے گاوہ لے گی۔ پھر بہن عصبہ ہوگی۔ کیونکہاس میں بیٹیوں کی قائم مقامی کرنے کے معنی یائے جاتے ہیں۔ جب بیٹے بیٹیاں نہیں ہوتیں اور صرف بہنیں ہوتی ہیں تو وہی ذوی الفروض بنتی ہیں۔ نیز وہ

میت کے خاندان کی اوراس کے شرف کی حامل ہیں،اس لئے وہ عصبہ ہوکر باقی تر کہ لیتی ہیں۔

## حقیقی بھائی کواخیافی بھائیوں کےساتھ شریک کرنے کی وجہ

ا گرمیت نے شوہر، ماں، چنداخیا فی اور چند حقیقی بھائی ورثاء چھوڑ ہے ہوں ۔اورحسب ضابطہ مسکلہ بنایا جائے تو شوہرکو نصف، ماں کوسدس، اخیافی کوثلث ملے گا اور حقیقی عصبہ ہوں گے۔ پھر جب ۲ میں سے ۳ شو ہر کو، ایک ماں کواور دواخیافی کو

دیئے جائیں گے تو عصبہ کے لئے کچھنیں بیچے گا۔اس صورت میں حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کی رائے بیٹھی کہ قیقی محروم

ر ہیں گے۔مگر حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابن مسعود، حضرت زید بن ثابت اور قاضی شرت کی رائے بیتھی کہ حقیقی: اخیافی کے حصہ میں شریک ہوں گے بعنی ان کو جوثلث ملاہے وہ اخیافی اور حقیقی میں مشترک ہوگا۔حضرت عمر رضی اللّٰدعنه

نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہا خیافی صرف ماں شریک ہیں،اور وارث ہیں۔اور حقیقی ماں اور باپ دونوں میں شریک ہیں۔ پس باپ نے حقیقی کومیت سے قریب ہی کیا ہے۔ دورنہیں کیا۔ پھریہ کیسے ہوسکتا ہے کہا خیافی تو وارث ہوں اور حقیقی

محروم رہیں؟ شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ فر ماتے ہیں: یہی قول میر بے زدیک شریعت کے اصول سے زیادہ ہم آ ہنگ ہے (بیہ تمام روایات دارمی۲:۷۴۴ میں ہیں)

#### دا دی کوسدس ملنے کی وجہ

حدیث \_\_\_ے حضرت بُریدة رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی طلبہ آیام نے دادی کے لئے سدس مقرر کیا ، جبکہ اس کے وَرے مال نہ ہو'' (رواہ ابوداؤد،مشکوۃ حدیث ۳۰۴۹)

تشریخ:دادی کو مال کی جگه میں رکھا گیا ہے،اس کے اقل احوال میں، پس اس کوسدس ملے گا۔اور مال کی موجودگی میں دا دی محروم ہوگی۔

#### دادا کی وجہ سے بھائی محروم ہو نگے

دادا کی موجودگی میں حقیقی اورعلاتی بھائی بہنول کےمحروم ہونے نہ ہونے میں صحابۂ کرام رضی الله عنهم میں اختلاف تھا: پہلی رائے \_\_\_\_ حضرت ابوبکرصدیق،حضرت عثمان اورحضرت ابن عباس وغیرہ بہت سے صحابہ رضی اللّٰعنہم کی رائے بیتھی کہ دادا کی موجودگی میں حقیقی اور علاتی بھائی بہن محروم ہوں گے۔امام اعظم رحمہاللہ نے اسی رائے کواختیار کیا ہے۔اوریہی مفتی بہقول ہے۔شاہ صاحب فرماتے ہیں: یہی قول میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے(بیتمام روایات سنن

دارمی۲:۲۵۲ میں ہیں)

دوسری رائے — حضرت زید بن ثابت،حضرت عبداللہ بن مسعوداورحضرت علی رضی الل<sup>عمن</sup>ہم کی رائے بیٹھی کہ حقیقی

\_\_\_\_\_\_ بھائی بہن کو دا دا کے ساتھ میراث ملے گی ۔ صاحبین اورائمہ ثلاثہ اس کے قائل ہیں (تفصیل میری کتاب طرازی شرح

سراجی ص•۱۹میں ہے)

#### ولاءنتمت كي حكمت

جب آ زاد کردہ غلام پاباندی مریں،اوران کے ورثاء میں ذوی الفروض اورعصبنسبی نہ ہوں تو ان کی میراث آ زاد کرنے والے کو آتی ہے۔اوروہ بھی نہ ہوتواس کے عصبہ سبی کو ملتی ہے۔اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ آزاد شدہ: آزاد کرنے والے

بيآ زادكرنے والا پھراس كاخاندان ميراث كازيادہ حقدار ہے۔واللّٰداعلم۔

کے خاندان کا ایک فر دبن جاتا ہے۔ وہی اس کی نصرت وحمایت کرتے ہیں۔ پس جب نز دیک کے ورثاءموجود نہ ہوں تو

فاكده: نصرت وحمايت ہى كى وجه سے ذوى الارحام اورمولى الموالات بھى ميراث پاتے ہيں۔ ذوى الارحام: ميت

کے وہ رشتہ دار ہیں جن کا حصہ قر آن کریم میں مقرر نہیں، نہ اجماع سے ثابت ہے اور نہ وہ عصبات ہیں۔ جیسے ماموں،

پھو پی ، خالہ وغیرہ۔اکثر صحابہ وتابعین کی رائے میتھی کہ ذوی الفروض اورعصبات کی عدم موجودگی میں ذوی الارحام

وارث ہوں گے۔اسی کواحناف اور حنابلہ نے لیا ہے۔اور حضرت زید بن ثابت رضی اللّٰدعنہ کی رائے پیتھی کہالیمی صورت

میں تر کہ بیت المال میں رکھا جائے گا ، ذوی الارحام کونہیں دیا جائے گا۔اسی کو مالک وشافعی رحمہما اللہ نے لیا ہے۔مگراب

جبکہ بیت المال شرعی نظم کےمطابق موجوذ نہیں،متاخرین مالکیہ اور شافعیہ نے ذوی الارحام کی توریث کافتوی دیا ہے۔

اورموالات: ایک خاص قتم کی دوستی کا نام ہے۔اوروہ اس طرح ہوتی ہے کہ جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، دوسر ہے

سے کیے کہآ پ میرےمولی ( ذمہ دار ) بن جائیں ، میں آپ کواپنا وارث بنا تا ہوں۔اگر مجھ سے کوئی موجب دیت امر

سرز دہوجائے تو آپ دیت دیں۔ دوسرااس کوقبول کرے توبیُ 'عقدموالات''ہے۔اورقبول کرنے والا''مولی الموالات''

ہے( میہ عقد جانبین سے بھی ہوسکتا ہے۔اس صورت میں دونوں ایک دوسرے کے مولی الموالات اور وارث ہول گے ) میہ

عقداحناف کے نزد یک معتبر ہے،شوافع کے نزد یک معتبرنہیں۔اوراس عقد کے لئے چھ شرائط ہیں جن کا بیان طرازی شرح

سراجي ٢٥ مين ہے۔اس عقد كا ذكر سورة النساء آيت ٣٣ مين ہے: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ الْيَ مِمَّا تَوَكَ الْوَالِدَان وَالْأَقْرَبُوْنَ. وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاتُوْهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ ترجمہ:اور ہرایسے مال کے لئے جس کووالدین اور شتہ دار

چھوڑ جاویں،ہم نے وارث مقرر کردیئے ہیں۔اور جن لوگوں سے تمہارے عہد بندے ہوئے ہیں ان کوان کا حصہ دولیعنی

ے عقد موالات کررکھا ہوتو میراث کا وہی حقد ار ہوگا۔ حدیث میں ضابطہ آیا ہے: الغنیم بالغوم: نفع بعوض تاوان ہے۔

ا گرور ثاءموجود ہوں تو عقدموالات غیرمعتر ہے۔رشتہ دار ہی وارث ہوں گے۔اور کوئی والی وارث نہ ہوا ورمیت نے کسی

غرض: ذوى الارحام اورمولى الموالات كى ميراث كى وجه بھى نصرت وحمايت ہے۔ حديث ميں ہے: المحال وادث

من لاوارث له، یوث ماله، ویفك عانه اورایک روایت میں ہے:یَـغْقِلُ عنه، ویو ثه (رواه ابوداؤد،مشکوة حدیث۳۰۵۲) لیخی مامول میت کی طرف سے دیت اوا کرتا ہے، اوراس کے قیدی کو چھڑا تا ہے، پس وہ وارث بھی ہوگا۔ یہی وجہمولی الموالات کے وارث ہونے کی ہے۔

[١٠] و قال صلى الله عليه وسلم: "إن أعيانَ بني الأم يتوارثون، دون بني العلَّات،

أقول: وذلك لـما ذكرنا من أن القيامَ مقامَ الميت مبناه على الاختصاص، وحَجْبِ الأقربِ الأبعدَ بالحرمان.

[11] وأجمعت الصحابة رضى الله عنهم في زوج وأبوين، وامرأة وأبوين: أن للأم ثلث الباقى. وقد بين ابن مسعود رضى الله عنه ذلك بما لامزيد عليه، حيث قال: "ماكان الله ليرانى

أن أفضل أما على أب" [١٢] وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت ، وابنة ابنٍ، وأختٍ لأب وأم: للابنة

النصفُ، والابنة الابن السدس، وما بقى فللأخت.

أقول: وذلك: لأن الأبعد لايُزاحم الأقرب فيما يَحُوْزُه، فما بقى فإن الأبعدَ أحقُّ به حتى يستوفى ماجعل الله لذلك الصنف؛ فالابنةُ تأخذ النصفَ كُمْلاً، وابنة الابن في حكم البنات،

فلم تزاحم البنت الحقيقية، واستوفت ما بقى من نصيب البنات، ثم كانت الأخت عصبة: لأن فيها معنى من القيام مقام البنت، وهي من أهل شرفه.

قيها معنى من القيام مقام البنت، وهي من اهل شرقه. [١٣] و قال عمر رضى الله عنه في زوج، وأم، وإخوةٍ لأب وأم، وإخوةٍ لأم: لم يزدهم الأب إلا قربا. وتابع عليه ابن مسعود، وزيد، وشريح رضى الله عنهم، وخلائق، وهذا القول أوفقُ

الأقوال بقوانين الشرع.

[16] وقضى للجدة بالسدس: إقامةً لها مقام الأم عند عدمها.

[١٥] وكان أبوبكر، وعشمان، وابن عباس رضى الله عنهم يجعلون الجد أبا، وهو أولى الأقوال عندى.

الدكورُ من قومه: الأقرب فالأقرب؛ والله أعلم.

تر جمہ:(۱۰)اوروہ بات یعنی علاقی کامحروم ہونا:ان باتوں کی وجہ سے ہے جن کوہم نے ذکر کیا ہے، یعنی (۱)میت

کے قائم مقام ہونے کا مدارا ختصاص پر ہے یعنی جو مخصوص رشتہ دار ہوتے ہیں وہی قائم مقام ہوتے ہیں(۲)اورا قرب

کےابعد کو ہالکایہ محروم کرنے پر۔

(۱۲)اوروہ فیصلہاس لئے ہے کہابعد:اقر ب سے مزاحمت نہیں کرتااس چیز میں جس کووہ فبضہ میں لے لیتا ہے۔ پس

جو باقی رہ گیا تو ابعداس کا زیادہ حقدار ہے تا آئکہ وہ اس چیز کو وصول کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس صنف کے لئے مقرر کی

ہے۔ پس بیٹی پورانصف لے گی۔اور پوتی بیٹیوں کے تکم میں ہے، پس وہ حقیقی بیٹی سے مزاحمت نہیں کرے گی۔اور جو پچھ بیٹیوں کے حصہ سے پچ گیا ہے وصول کرے گی۔ پھر بہن عصبہ ہوگی ،اس لئے کہ اس میں بیٹی کے قائم مقام ہونے کے معنی

ہیں۔اور بہن میت کے شرف والوں میں سے (بھی)ہے۔

(١٦) اور رہی ولاء: تواس میں راز: نصرت (امداد) اور حمایت بیضہ یعنی مدافعت ہے۔ پس ولاء کا زیادہ حقدار آزاد کرنے والامولی ہے، پھراس کے بعداس کی قوم کے مذکر ہیں۔قریب تر پھراس سے کم تر۔ باقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

بفضله تعالی آج بروز پیر که ارزیج الاول ۱۳۲۴ ه مطابق ۱۸ مئی ۳۰۰ یوع ومعاملات کی شرح مکمل هوئی ۱ سی پرییه جلد ختم ہے۔جلد پنجم نکاح وطلاق کے بیان سے شروع ہوگی۔اوراس پران شاءاللہ شرح مکمل ہوگی۔فالحمدلله الذی بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



## تصانيف

# حضرت مولا نامفتى سعيداحمه صاحب يالن يورى

🛈 🧻 سان نحو :نحو کی ابتدائی عربی کتابوں میں تدریج کالحاظ نہیں رکھا گیا، یہ کتاب اسی ضرورت کوسامنے رکھ کرلکھی گئ

ہے۔ زبان آسان اورانداز بیان سلجھا ہوا ہے۔ بیدو حصے ریٹھا کرعر بینحو کی کتاب شروع کرائی جاسکتی ہے۔

🕝 آسان صرف: آسان نحو کے انداز پر تدریج کا لحاظ کر کے بیرسالے مرتب کئے گئے ہیں۔ پہلے حصہ میں گردانیں ہیں

قواعد برائے نام ہیں اور دوسرے حصہ میں قواعد مع گردان دیئے گئے ہیں۔ بہت آسان اور مفید نصاب ہے۔ 😙 آسان منطق: ترتیب تیسیر المنطق دارالعلوم دیو بنداور دیگر مدارس میں اب تیسیر المنطق کی جگدید کتاب پڑھائی جاتی ہے۔

🕜 مبادئ الفلسفه (عربی)میبذی سے پہلے اصطلاحات فلسفہ جاننے کے لئے بیرسالہ دارالعلوم دیو بندنے مرتب کرایا

ہے اور داخل نصاب ہے۔ معین الفلسفه(اردو) پیمبادی الفلسفه کی شرح بھی ہے اور فلسفه کی بیش بہامعلومات کا نزانہ بھی ہے۔اس کتاب

کےمطالعہ سےمبیذی آسان ہوجاتی ہے۔عام قارئین کے لئے بھی معلومات افزاہے۔ 🕤 الفوز الكبير (جديدتر جمه ) قديم ترجمه ميں سُفُه تھا،اس كوسنوارا گياہے،اورضرورى حاشيه كھ كرعمدہ كاغذ پر كتاب

طبع کی گئی ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں اب یہی ترجمہ پڑھایا جاتا ہے۔متوسط استعداد والےخود بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ العون الكبير (عربي) الفوز الكبير كي مفصل شرح اوراصول تفسير كي بيش بها معلومات كاخزانه ہے۔

﴿ الخيرالكثير شرح الفوز الكبير:الفوز الكبير( جديدتعريب) كي يهلي كامياب اردوشرح از جناب مفتى محمدامين صاحب يالن

پوری، انوکھاانداز بیان۔ پہلے عنوان قائم کر کے مسکلہ تمجھایا ہے۔ پھرعبارے ضروری اعراب کے ساتھ رکھی ہے اور ترجمہ کیا ہے پھر

حل لغات اور ضروری تشریح کی ہے۔اصول تفسیر کوازخود سجھنے کے لئے بھی بیکتاب بے بہاہے۔ محفوظات(تین حصے) آیات واحادیث کا مجموعہ، جوطلبہ کے حفظ کرنے کیلئے مرتب کے گئے ہیں۔

🕟 فیض المنعم: مقدمهم شریف کی اردوشرح ہے۔اس میں ضروری ترکیب اور حل لغات بھی ہیں۔

مقتاح التهذیب: تهذیب المنطق کی نهایت آسان شرح، اس سے شرح تهذیب بھی حل ہوجاتی ہے۔

🕪 تخفة الدرر بخبة الفكر كي شرح ہے۔ ہراصطلاح مثال كے ساتھ علىد ہدى گئى ہے۔ شرح نخبہ بھی اس سے ل ہوتی ہے۔

👚 مفتاح العوامل: ﷺ فخرالدین احمرصاحب مرادآ بادی کی شرح ماً ة عامل کی اردوشرح،مع ترکیب۔

گنجیدنه صرف: یه بھی حضرت شخ رحمه الله کی بنج گنج کی مفصل شرح ہے اور علم صرف کی تحقیقات کا گنجید ہے۔

ا مبادیات فقہ: فقہ کی کوئی بھی کتاب شروع کرنے سے پہلے جو باتیں جانی ضروری ہیں وہ سب اس کتاب میں موجود ہیں۔

🕤 آپ فتوی کیسے دیں؟:علامه ابن عابدینؓ کی درسی کتاب رسم انمفتی کاتر جمهاورشرح۔آخر میں فقہائے احناف اور

ان کی مشہور کتا بوں کا تعارف بھی دیا گیاہے۔

ک مشاہیر محدثین وفقہائے کرام اور تذکرہ راویان کتب حدیث: شروع میں خلفائے راشدین ،عشر ہُ مبشرہ ، از واج مطہرات ، بنات طیبات اور مدینہ کے فقہائے سبعہ کا تذکرہ ہے ، نیز صحاح ستہ ،طحاوی ،موطین اور مشکلوۃ شریف کے رُ وات (از

مصنف کتاب تااسا تذہ دارالعلوم دیو بند) کے احوال بیان کئے گئے ہیں۔حدیث کے ہرطالب علم کیلئے اس کا مطالعہ مفید ہے۔

ک عاب می از ما مراه و از از بریاب کا مرای بیان کے است کا معتقد کے مقصل حالات داور سنن ابی داؤد کا مفصل تعارف \_ ﴿ حیات امام ابوداؤد: صاحب سنن امام ابوداؤدر حمد الله کے مفصل حالات \_اور سنن ابی داؤد کا مفصل تعارف \_

ے میں سے اسلام طحاوی جنفی محدث وفقیہ امام طحاوی رحمہ اللّٰہ کے مفصل حالات ، شرح معانی الآ ثار کامفصل تعارف اور نظر ﴿ وَمِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَا مُعْ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

طحاوی اور نشخ وتواتر پرسیر حاصل گفتگو <sub>-</sub> .

👚 اسلام تغیر پذیر دنیامیں: چارمقالے جومسلم یو نیورٹی علی گڈھاور جامعہ ملید دہلی کے سمیناروں میں پڑھے گئے۔

🕝 ۔ ڈاڑھی اورانبیاء کی شنتیں: ڈاڑھی،مونچھ،بال،زیرناف،ختنہ وغیرہ بہت سی سنتوں کے مسائل، دلائل اورفضائل کا مجموعہ۔ 🖘 🎅 مرمد مصابعہ 🗷 بسیہ الحیان واردی شتوں کے مفصل آپہ کام اور ناچائز انتفاع سربیدا ہو۔ نہوالی الحصنوں کاحل یہ

حرمت مصاہرت: سسرالی اور دامادی رشتوں کے مفصل آحکام اور ناجائز انتفاع سے پیدا ہونے والی الجھنوں کاحل ۔
 کیا مقتدی پر فاتحہ واجب ہے؟ حضرت نانوتو گ کی توثیق الکلام کی شرح ،مسلہ کی کلمل تنقیح اور سیر حاصل بحث ۔

ﷺ تشہیل اولہ کا ملہ: حضرت شیخ الہندگی اولہ کا ملہ کی شرح نے غیر مقلّدین کے چھیڑے ہوئے دس مُشہور مسائل کی تفصیل۔ ﴿ ایضیا حِ ا**لأ دل**ہ: اولہ کا ملہ کے جواب مصباح الا ولہ کا مفصل و مدل روجے۔ پیر حضرت شیخ الہندگی مائیۂ ناز کتاب ہے۔

﴿ ایضاح ا**لأدل**ه:ادله کامله کے جواب مصباح الا دله کا مفصل و مدلل روہے۔ بید حضرت تی الہند کی مائیہ ناز کتاب ہے۔ ﴿ تفسیر مدایت القرآن: بیہ مقبول عام وخاص تفسیر ہے۔ پارہ ۳۰ وا-۹ حضرت مولا نامحمد کا شف الہاشمی کے لکھے ہوئے

ہیں اور • اتا ۱۵مفتی صاحب نے لکھے ہیں ،اس تفسیر میں ہر ہر قر آنی کلمہ کے الگ الگ معنی دئے گئے ہیں اور حاشیہ میں حل لغات اور ضروری ترکیب دی گئی ہے۔

الارحام کا حصہ خاص طور پڑھل کیا گیا گیا ہے۔
 رحمۃ اللّٰدالواسعہ : جلداول، دوم، سوم اور چہار م طبع ہو چکی ہیں اور آخری جلد زیر تصنیف ہے۔

📆 رغمة القدانواسعه: جلداول، دوم، سوم اور چهارم ن ہوچی بیل اورا سری جلدر سیف ہے۔ 🤝 سند ایک دونام مدراس کی ملس دار بین اور مدرک فیزیکل مدراکل درانکل داوقومیز ان ملس

© آ داب اذان وا قامت: اس کتاب میں اذان وا قامت کے فضائل ومسائل اور دلائل عام فہم زبان میں بیان کئے گئے ہیں۔ اصلاح معاشرہ: مسلم معاشرہ کو ہرتنم کی برائیوں سے پاک کرنے کے لئے اس کتاب کا مطالعہ اور تعلیم بے حدم فید ہے۔

سن فه اوی دهیمه کال دس جلدین مع فهرست: حضرت مولا ناعبدالرحیم لاجپوری صاحبٔ گیازندگی بھر کاسر مایه اور کتب فه آوی کاسرتاج۔ سوانح مولا نامحمد عمر صاحب یالن پورگ: مولا نامفتی محمد صاحب یالن پوری کی نهایت مقبول کتاب۔

ملنے کا پیتہ ملنے کا پیتہ

م کنته حجب از دیو تبت رضایع سهرار نبور (یوبی)